و من المادئيث صحيح كي روى ميل



مَاخُوذَ اُرَالبِ مُالِيهُ وَالنَّبُ الِيهِ وَالنَّبُ الِيهِ وَالنَّبُ الِيهِ وَالنَّلِيهِ وَالنَّلِيمُ المُعْفَى مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنِّهِ لَا مَا كَا النِّهِ المِنْ كَثِيرًا لَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وازالتال

www.besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks. Wordpress. com

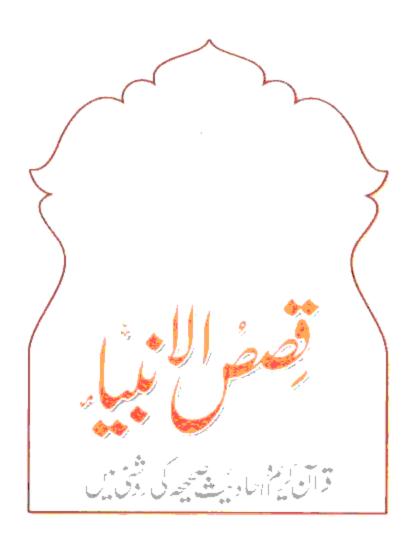

الهجقق شامت المداالبسلام مفرنوي



#### سعُودى عَرَبِ (هيذأفس)

يوست تحبن: 22743 الرياض: 11416 سعودي عبب

نن: 00962 1 4043432-4033962 ثير: 4021659

E-mail: riyadh@dar-us-salam.com - darussalam@awalnet.net.sa Website: www.dar-us-salam.com

€ طراق كذر الغين الزياض أن: 00966 1 4614483 أيحر : 4644945 و 4644945

€ شارعًا إمين الملز الزائل فن:4735220 فيحر:4735221

**6** چڙه ٿن: 6336270 <u>ش</u>کن: 00966 ميکن: 6336270

• الخبر فن:00966 3 8692900 فيكس:8691551

شارجه: أن:5632623 00971 6 5632623 أيكس:5632624

امريك يا 🐧 بوملن فإن: 7220419 713 701 فيكس: 7220431

**@** نيرارك فان :001 718 6255925 <sup>نيك</sup>س:6251511

لندن: أن: 4889 539 4885 0044 208 539 4885

ملائيشيا: كوالالمپور فان: 603-7710 9750 فيكس: 603-7710 0749

### **پاکستان** (هیڈآفس ومَرکزی شوڑوم)

🐠 36- لوزمال الميرزيث ساپ الاجور

نى: 0092 42 7240024-7232400-7111023-7110081 ئىكىن: 7354072

Website: www.darussalampk.com E-mail: info@darussalampk.com

🗨 غوني شدن اردو بازار الابور فون:7120054 فييس :7320703

كواچى شوروم: D.C.H.S) Z-110,111) ئىن طارق رودا؛ لمقابى فرى يوب، ئاينگ ال اكراجي ن: 0092-21-4393936 نيخي: 4393937

Email: darussalamkhi@darussalampk.com

besturdupooks wordpress.com

لقل کان فی قصصه عبر الرابات "یقینا ان کے بیان بین عقل والوں کے بیاہ عبرت ہے"



قران احادثيث محيد كي رفتي مي ماخوذ ازالبراييه والنهابيه تاليف الأمرا والفلا ابركشير للمشتق

اعداد شعبیصنیف آلیف دازالسف لاً لاہور ترجمه مُولاناعُطا الدِّسَا جِدْطُلطُ هُن يَهْ يُنوبِسُ



**دارالست لا** كتاب ونشف كي اثناعت كاعالمي ادار

www.besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks. Wordpress.com



## فهَسِّت مَضَافِينَ

| 15              | عرض ناشر                                                        |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 19              | بترائي                                                          |  |
| رآ دم علينات    | حفر ت                                                           |  |
| 21              | تخلیق آ دم ملیلاً کا اعلان اورالله تعالیٰ کا فرشتوں ہے مکالمہ . |  |
| 25              |                                                                 |  |
| 31              | - 1                                                             |  |
| 34              | آ دم اورحواء عيليم دخول جنت ہے خروج تک                          |  |
| 43              | اولا د آ وم علينهٔ اور قصه ما بيل و قابيل                       |  |
| 53              |                                                                 |  |
| 56              | نتائجً وفوا ئدعبرتين وحكمتين                                    |  |
| ا در ليس عايشان | حضرت                                                            |  |
| 64              | نام ونسب' جائے پیدائش اور قر آن مجید میں آپ کا تذکرہ            |  |
| 66              | د وران معراج نبی مناقیة اورا در لیس عایشا کی ملاقات             |  |
| 66              |                                                                 |  |
| حضرت نوح عليلة  |                                                                 |  |
| 68              | نام ونسب' پیدائش اورقر آن مجید میں آپ کا تذکرہ                  |  |
| 79              | و نیامیں بت پرستی کا آغاز                                       |  |
|                 | نوح مليلة کی قوم کو دعوت تو حبیر                                |  |
|                 |                                                                 |  |
| 86              | · ·                                                             |  |

| OKS.                                                                                                                                                               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| طوفان کی آمدا در نجات پانے والوں کوشکرا دا کرنے کا حکم<br>مقان کی آمدا در نجات پانے والوں کوشکرا دا کرنے کا حکم                                                    |      |
| طوفان کی آمداور نجات پانے والوں کوشکرادا کرنے کا حکم<br>حضرت نوح علیلاً کی اولا داوران کی اپنے بیٹوں کووصیت<br>مناز نوح علیلاً کی اولا داوران کی اپنے بیٹوں کووصیت | esti |
| نتائج وفوائدعبرتين وحكمتين                                                                                                                                         |      |
| حضرت ہوو غایشا                                                                                                                                                     |      |
| نام ونسب اور ابعثت                                                                                                                                                 |      |
| حضرت ہود علیظا کی دعوت اور قوم کا روبیہ                                                                                                                            |      |
| حضرت ہود ملینا کا بتوں ہے اعلان براءت                                                                                                                              |      |
| حضرت ہود علیلة کی فریا داور نوعیت عذاب                                                                                                                             |      |
| نتائجً وفوائد عبرتين وحكمتين                                                                                                                                       |      |
| حضرت صالح عليلاً                                                                                                                                                   |      |
| حضرت صالح عليلة كانام ونسب اورقوم ثمود كاعلاقه                                                                                                                     |      |
| حضرت صالح مليلة كى بعثت و دعوت اورسر داران قوم كاروبيه                                                                                                             |      |
| قوم ثمود کی طرف ہے معجزے کا مطالبہ اوراس کی بے حرمتی                                                                                                               |      |
| قوم ثمود پرنز ول عذا ب اورصالح مليَّة كا ظهارافسوس                                                                                                                 |      |
| حضرت ابرا ہیم علیلا                                                                                                                                                |      |
| نام ونسب 'بعثت اور والد كو دعوت تو حيد                                                                                                                             |      |
| حضرت ابراہیم ملیلاً کا نظام کا ئنات میںغور ویڈ بر                                                                                                                  |      |
| بت پرستول ہے مناظرہ اور دعوت غور وفکر کے لیے شاندار تدبیر                                                                                                          |      |
| قوم كاجشن اورا برا ہيم مايئة كى بت شكنی                                                                                                                            |      |
| حضرت ابراہیم ملیلاً آگ کےالاؤ میں                                                                                                                                  |      |
| حضرت ابراتییم ملیفاً کانمرود ہے مناظرہ                                                                                                                             |      |
| حضرت ابراجيم مليئة كى ملك شام كى طرف ججرت مصرمين داخله اورارش مقدس مين قيام                                                                                        |      |
| حضرت اساعيل عدينة كي ولادت                                                                                                                                         |      |
| حضرت باجره پنتا اورا تاعیل باینهٔ مکه مین                                                                                                                          |      |

|      | oks.    | * m 1°6 / 16                                                    |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------|
|      | 18000KS |                                                                 |
| estu | 184     | حضرت اسحاق عليلة كي ولادت                                       |
| , o  | 189     | بیت الله کی تغمیرا ورابل مکه کے لیے دعائے ابراہیم مدینة         |
|      | 195     | قر آن وحدیث کی روشنی میں حضرت ابراہیم ملیلاً کا مقام ومرتبہ     |
|      | 206     | حضرت خلیل الله ملیلهٔ کی عمراور و فات                           |
|      |         | نتائج وفوائدعبرتين وحكمتين                                      |
|      |         | حضرت لوط عليظا                                                  |
|      | 217     | نام ونسب' جائے نبوت اور قر آن مجید میں آپ کا تذکرہ              |
|      |         | حصرت لوط عليلة كى دعوت وتبليغ                                   |
|      | 225     | حضرت لوط عظِناً کے مہمان اور قوم کا کردار                       |
|      |         | عذاب كانزول                                                     |
|      | 234     | اہلِ خرد کے لیے مقام عبرِت                                      |
|      | 238     | ىتَانَجُ وقوائد عبرتين وحكمتين                                  |
|      |         | حضرت شعبب عليظا                                                 |
|      | 242     | حضرت شعیب ملینهٔ کی بعثت و وعوت اور قر آن مجید میں آپ کا تذکر ہ |
|      | 246     | خطيب الإنبياء كي قوم''مديّن'                                    |
|      | 248     | حضرت شعیب ملیلة کی قوم کونصیحت اورقوم کا اعلان بغاوت            |
|      | 254     | عذاب کی آمداور قوم کی ہلاکت پر نبی علیقا کا اظہارافسوس          |
|      |         | نتائج وفوائدعبرتين وحكمتين أليسي                                |
|      | 263     | آل ابراہیم کے انبیاء ٹی <sup>لی</sup>                           |
|      |         | حضرت اساعيل ماينة                                               |
|      | 264     | سىرت حضرت اساعيل عاليلاً                                        |
|      | 267     | مشرت اساعیل ملیّنهٔ کی شادی اور اولا د                          |
|      |         |                                                                 |

nooks. Wordpress

8

| ي المنظم     | خضرت اسحاق اور حضرت يعفويه                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| esturation . | حضرت اسحاق اور حضرت یعقو به<br>نضرت ابراہیم علیلاً کے دوسر بے فرز ندار جمند |
| 270          | نضرت اسحاق علیلاً کی اولا د اوران کی با ہمی عداوت اور سبب                   |
| 271          | نفنرت یعقو ب ملیلاً کی حران آ مداور شادی                                    |
| 275          | نصرت بعقوب ماینڈ کے بیٹوں کے نام                                            |
|              | حضرت بوسف عاينا                                                             |
| 278          | نسن القصص                                                                   |
|              | نضرت بوسف مليلاً كاخواب                                                     |
| 282          | را دران یوسف کا قصه                                                         |
| 286          | بسف علیناً سرز مبین مصر مبین                                                |
| 288          | سف علیلاً عز برز مصرے گھر میں                                               |
| 292          | زیز مصر کی بیوی کا شهر میں چر حیا اور زنان مصر کی ضیافت                     |
| 295          | تضرت بوسف مليلاً قبدخان مين                                                 |
| 299          | دشاه کاخوا <b>ب</b> اوراس کی تعبیر                                          |
| 301          | صرت بوسف ملا <sup>يلا</sup> بـ قصور ثابت ہوتے ہيں                           |
| 303          | نضرت بوسف مليطاً منصب حكومت پر                                              |
| 304          | را دران بوسف مدينة مصرمين                                                   |
| 306          | بیا مین کی حضرت بوسف مالی <sup>ندا</sup> سے ملا قات                         |
| 319          | نفترت بوسف مدينة كاخواب اورانعامات ربانی پراظهارتشكر                        |
|              | نضرت لعقوب مليلة كى بييۇں كووصيت اورحضرت لعقوب اور يوسف ينظة كى             |
| 325          | نانجُ وفوا ئدعبرتين وحكمتين                                                 |
|              | حضرت ايوب عليلاً                                                            |
| 334          | ىب نامەاورقر آن مجيد مين آپ كاتذ كرە                                        |
| 336          | بقنریت ابوپ ملطق کی آیز مائش اورصیر کی انتها                                |

9 KS. Wordpress. com

| E.WOYON.                                                | فهرست مضام          |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| محت کی دعا                                              | ے رب ہے             |
| این<br>محت کی دعا<br>محبر تیں قرمتیں<br>معبر تیں قرمتیں | نتانج وفوائد        |
| حضرت ذ والكفل عليظا                                     |                     |
| يآ پ کا تذکره                                           | قر آن مجید میں      |
| عمومی تباہی ہے دو حیار ہونے والی اقوام                  |                     |
| *                                                       | أصحاب الرس          |
|                                                         | قوم يىتى            |
| ے مکالمہ                                                | قوم كارسولول .      |
| حضرت بونس عايلا                                         |                     |
| يآ پِ کا تذکره                                          | قرآن مجيد مير       |
| لیناً وطن حیفوڑتے ہیں                                   |                     |
| کے پیٹ میں                                              | لونس عاينانا مجهلي  |
| س علينة كوأ گل ديا                                      | اور مچھلی نے پولنہ  |
| موده غظیم دعا                                           | نبی منافقیام کی فر• |
| اليلاً كے فضائل ومنا قب                                 | حضرت يونس عا        |
| عبرتين حَكمتين                                          | نتائج وفوائد        |
| حضرت موسى عليلا                                         |                     |
| ر آن مجید میں آپ کا تذکرہ                               | نام ونسب اورقر      |
| ييلة كى بشارت اور فرعون كاخواب                          | حضرت موی علیا       |
| يها كى ولادت اورآپ كى حفاظت                             | حضرت مویل ملا       |
| ييناً فرعون كے لميں ً                                   | حضرت موسیٰ علا      |
| يئلاً كووالده كى طرف لوٹانے كى الٰہى تدبير              | حضرت موی عا         |
| سَانَ مِي الْحِيارِ مِن مِن الْمِيْنِ                   | جود به مری ا        |

|      | 00' |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 379 | حضرت موسیٰ علیقا کے ہاتھوں ایک قبطی کی اتفاقی ہلاکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pesi | 379 | حضرت موسیٰ علیلااً مدین تشریف لے جاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 381 | حضرت موسىٰ عليلةً كومحفوظ مقام ميسرآ گيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 383 | حضرت موسیٰ عدیسا ؑ کو ہ طور پرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 386 | حضرت موی علیلا کی رسالت اور معجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 391 | موسیٰ ملیلاً فرعون کے در بار میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 397 | فرعون براتمام حجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 399 | فرعون کا جاد وگروں کے ذریعے مقابلے کا چیلنج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 413 | قو م فرعون کے ایک مومن کا اعلان حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 419 | محل تقمیر کرنے کا فرعونی مٰداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 424 | پے در پے عذاب اور قوم فرعون کی وعدہ شکنیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 429 | فرعون اوراس کی فوجوں کی نتا ہی و بر بادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 430 | حضرت موی ماینهٔ کی فرعون اوراس کی قوم کو بدوعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 432 | فرعون بنی اسرائیل کے تعا <b>قب می</b> ں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 434 | مومنول کی نجات اور فرعو نیول کی غرقا بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 436 | رعون کی آخری کمحےایمان لانے کی نا کام کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 439 | گرعون کی ہلا کت کے بعد بنی اسرائیل کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 444 | نی اسرا <sup>ئیل</sup> میدان تنی <sup>مین</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 445 | ی اسرائیل پرانعامات ربانی کی بارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 448 | حضرت موی ملیلهٔ کی د <b>یدارالهی کی خوا</b> بش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 453 | بچھڑ ہے کی ب <b>و</b> جااور حضرت موی ملیقا کی سخت سرزنش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 458 | سامری کا بچھڑا نذرآ تش کر دیا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 463 | مح المح المح المحالة ا |

|       | 466 | مویٰ وخضر مینام کے سفر میں پڑا سرار واقعات           |
|-------|-----|------------------------------------------------------|
| nestu | 472 | دولت کے پجاری قارون کا واقعہ                         |
|       | 478 | حضرت موی عیلاً کی شان وعظمت قر آن وحدیث کی روشنی میں |
|       | 485 | حضرت موی مایشا کا حلیه مبارک اوران کا حج کعبه        |
|       | 486 | حضرت موی ملینة کی و فات                              |
|       | 489 | نتائج وفوائدعبرتين وحكمتين                           |
|       | 498 | حضرت شعبيا بن امصياء عليلة                           |
|       | 500 | حضرت ارميا بن حلقيا مليلاً                           |
|       | 504 | حضرت دا نيال عائيفة                                  |
|       |     | حضرت عزير عايشة                                      |
|       | 508 | نام ونسب اور آپ کا تذکره                             |
|       | 511 | حضرت عزير عليلاً كا زمانه نبوت                       |
|       |     | حضرت زكريا اوريجيلي عليظام                           |
| -     | 512 | نام ونسب اورقر آن مجید میں آپ کا تذکرہ               |
|       | 515 | آ ل یعقوب کے وارث                                    |
|       | 517 | يحيىٰ عليلة كى معجزانه ولا دت                        |
|       | 518 | يجيل عليلة كوكتاب اور حكمت و دانائي عطاكي            |
|       | 520 | مسجد اقصی میں قوم کو دعوت تو حید                     |
|       | 522 | حضرت لیجیٰ علینهٔ کا زمهروتقوی                       |
|       |     | حضرت بوشع بن نون مايلاً                              |
|       | 525 | نام ونسب اورقر آن وحدیث مین آپ کا تذکره              |
|       | 525 | حضرت یوشع بن نون علیلاً کی نبوت                      |
|       | 528 | بلعام بن باعورا كاوا قعه                             |

ا الله المانين مضامانين مضامانين مضامانين المحمد ا

|      | WS. |                                                                      |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| A.4  | 534 | قوم کی نافر مانی پرِعذاب الٰہی                                       |
| pest | 534 | حضرت بوشع مایلة کی و فات                                             |
|      |     | حضرت خضر عاييلا                                                      |
|      | 535 | وجه تشميه اور د لأكل نبوت                                            |
|      |     | حضرت البياس مليلة                                                    |
|      | 542 | نام ونسب اورقر آن مجید مین آپ کا تذکره                               |
|      | 545 | حضرت حز قبل مليلة                                                    |
|      |     | حضرت يسع عاييلا                                                      |
|      | 548 | نام ونسب اورقر آن مجید میں آپ کا تذکرہ                               |
|      |     | حضرت شمويل عاينة                                                     |
|      | 550 | نام ونسب اور بعثت                                                    |
|      | 552 | بنی اسرائیل کی خواہش جہاداوران کی <b>آ</b> زمائش                     |
|      |     | حضرت داود عليلاً                                                     |
|      | 557 | نام ونسب اورحليه مبارك                                               |
|      | 558 | حضرت داود مایشاً پرانعامات ریانی                                     |
|      | 560 | معامله فنهمى اورقوت فيصله                                            |
|      | 562 | حضرت داود علينة كى عمراور وفات                                       |
|      | 565 | ىتا <sup>ئى</sup> چ وفوا ئدعبرتىن ھىمتىن                             |
|      |     | حضرت سليمان مليلا                                                    |
|      | 572 | نام ونسب اورحضرت داود ملیّها کے جانشین                               |
|      | 574 | ېدېداورملکه بلقيس کا واقعه                                           |
|      | 581 | حضرت سلیمان علیلاً کااللہ کے ہاں مقام ومرتبہ اور بیت المقدس کی تعمیر |
|      | 582 | سلىمان ماييلاً كے شابركار فنصلے                                      |

|       | ass.com                              |                                                         |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       | 13<br>,584000Ks.WordPress.com<br>586 | فه نسخت مضا مِنْ ن                                      |
|       | 584 <sup>00</sup>                    | هوااور جنات برسلیمان ملیلاً کی حکمرانی                  |
| oestl | 586                                  | ان شاءالله نه کهنچ کا متیجه                             |
|       | 500                                  | حضرت سلیمان مالیلا کی و <b>فات</b>                      |
|       | 589                                  | نتائج وفوا ئدعبرتین و <sup>حکم</sup> تین                |
|       |                                      | حضرت عبيسلي ابن مريم عيسال                              |
|       | 595                                  | قر آن مجيد ميں حضرت مريم ميٽاءُ کا تذکرهٔ خير           |
|       | 597                                  | حضرت مریم علیلاً حضرت زکر یا علیلاً کی کفالت میں        |
|       | 599                                  | حضرت مریم ملطًا کی خواتمین عالم پرسرفرازی               |
|       | 603                                  | حضرت عيسلى مليلة كى معجزانه ولا دت                      |
|       |                                      | عقیده تثلیث کی تر دید                                   |
|       | 612                                  | عیسیٰ مایلاً اللّٰد کاکلمہ اور اس کی طرف سے ایک روٹ تھے |
|       |                                      | ابنیت الہی کے عقیدہ کی قرآنی تر دید                     |
|       | 615                                  | عیسی مدینهٔ کی طرف ہے اپنی الوہیت کی تر دید             |
|       | 619                                  | حیا رالها می کتب کا وفت نز ول                           |
|       | 620                                  | حضرت عیسلی مایطاً کے معجزات                             |
|       | 623                                  | حضرت عیسلی ملیلا نے حضرت محمد طاقاتی کی آمد کی بشارت دی |
|       | 624                                  | نز ول ما ئده                                            |
|       | 626                                  | حضرت عیسیٰ علیلاً کے چندفرمودات                         |
|       | 627                                  | رفع آسانی یاصلیب برموت؟                                 |
|       |                                      | حضرت عیسلی ملیلاً کے فضائل                              |
|       |                                      | عيسائيول ميں عقيد هُ "ثليث كب رائج موا؟                 |
|       | 636                                  | تَ إِنَّجُ وَفُوا كُهُعِه تَنْسَ وَكُلِمَتْنِينَ        |

besturdubooks. Wordpress.com

15 besturdubooks.Wordpress.com

## عضضاشر

خالق کا ئنات نے آ دم وحواء علیجالم اور بنی آ دم کو روئے زمین پر بسایاتو مرورایام کے ساتھ ساتھ بنی نوع انسان میں گمراہیاں درآئیں حتی کہ وہ خالص تو حید چھوڑ کراصنام برتی میں کھو گئے ۔ان کی اصلاح کے لیےاللہ تعالیٰ نے یہ بے یہ ا نبیاء ورسل پینیلم مبعوث فر مائے جنھوں نے رشد و ہدایت کی راہیں روشن کیں' وحدا نبیت کا پر حیار کیااور گمراہ انسانوں کورب تعالیٰ کے رائے پر چلانے میں اپنی زندگیاں کھیادیں۔ان نفوس قدسیہ نے انسانیت کوشرک وضلالت اور بت برسی کے ا ندھیروں سے نکال کرتو حید خالص کی راہ دکھائی۔ وہ انسانوں کے لیے بشیرو نذیریے تھے اوران کے خیرخواہ تھے۔ وہ ان کی روحانی وجسمانی آلائشیں دورکر کے انہیں یا کیزگی اورصدق وصفا والی زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے تھے۔وہ گمراہوں کواللہ کے غیظ وغضب سے بچانا حاہتے تھے'وہ باطل پرستوں کواللّٰہ اورصرف اللّٰہ کی عبادت واطاعت کا درس دیتے تھے۔تبلیغ و اصلاح کے اس فریضے کی ادائیگی میں انہیں نے بناہ مشکلات ومصائب کا سامنا کرنا پڑا۔الٹداوراس کے وین کے باغیوں نے ان مقدی ہستیوں کے آ گے مخالفتوں کے پہاڑ کھڑے کیے ان کائٹسنحراڑ ایا' ان کے دریئے آ زار ہوئے ۔ کفروشرک کے علمبر داروں نے اپنی جھوٹی خدائی قائم رکھنے کے لیےاللہ کے پیغمبروں کوستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اورابلیس لعین کے آلیہً کار بنتے ہوئے انبیاء پرطرح طرح کے مظالم ڈھانے میں کوئی عارمحسوں نہ کی حتی کہ کسی نبی کوجلتی آگ میں پھینکا گیا' کسی کا سرقلم کیا گیا اورکسی کوآ رہے ہے چیرا گیالیکن آفرین ہے ان یا کیزہ نفوس پر کہ ان کے بائے ثبات میں کوئی لغزش نہآئی اور وہ کلمہُ جن کی سربلندی اور تو حیدخالص کی تبلیغ واشاعت کے لیے ہرحال میں' زندگی کے آخری سانسوں تک کوشاں رہے۔ فضص الانبیاء انہی مقدس انسانوں کا ذکرِ جمیل اوران کی یا کیزہ زندگیوں کا خوبصورت مرقع ہے۔ یہ کتاب مشہور مفسر قرآن اور محدث ومؤرخ امام ابوالفداء عمادالدین اساعیل بن عمر بن کثیر قرشی دشقی بیشیر کی مشہور تالیف البدایہ والنھابیہ سے ماخوذ ہے۔ آ ب امام حافظ ابن کثیر کے نام سےمعروف ہیں۔آپ 700 یا 701 ججری میں بصری الشام میں پیدا ہوئے۔ یانچے سال کی عمر میں والد ماجد کے ہمراہ دمشق منتقل ہو گئے ۔حصول علم کے لیے انھوں نے مختلف مقامات کے سفر کیے اور ابن الفر کاح' ابن عساکز' عفیف الدين الآمدي' جمال الدين يوسف المزي' تقي الدين احمدا بن تيميهُ مثمس الدين محمد الذهبي اورشمس الدين اصفها في مينطف جيسے مشائخ ہے اکتساب فیض کیا۔ انھیں شیخ الاسلام ابن تیمید ہمانے کے ساتھ قربت اور مصاحبت کا خصوصی تعلق تھا جس نے ان کی زندگی پر گہر نے نقوش مرتب کیے۔ابن تغری حنفی خلف امام ابن کثیر ہمالت کے بارے میں لکھتے ہیں:''انھوں نے علم اور مطالعه ُ حدیث کواوڑ ھنا بچھونا بنائے رکھا ..... وہ فقۂ تفسیراور حدیث میں ممتاز مقام پر فائز ہوئے .....حدیث تفسیر' فقه اور

idhibooks.wordpress.com عر بی زبان وغیرہ میں وسیع الاطلاع اور بے پایاں معلومات کے حامل تنھے۔ وہ تاحیات متدفقو کی اور مسند در ر متمکن رہےاور فی الواقع اس کے اہل بھی تھے۔''امام ابن کثیر جملتے 774 ججری میں دمشق میں انتقال فر ما گئے ۔انہوں نے . "تفسير' حديث' سيرت اور تاريخ وغيره مين نهايت گرانفذراورمعر كه آرا كتب تح رفر ما كي جن' مثلاً:

- تفسيس القوآن الكويم: يشهره آفاق كتاب "تفييرا بن كثير" كنام معروف هج جوتفيير القرآن بالماثور کے اصول پر کھی گئی ہے۔ دارالسلام نے اس گرانما پیفسیر کوانگریزی میں ترجمہ کرا کے شائع کیا ہےاوراس کی'' تہذیب'' کر كا = "المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير "كنام عشائع كرني ك سعاوت بهي حاصل كي بيز اس عظیم الشان تفسیر کے اُردوتر جے کا کام آخری مراحل میں ہے جس کی اشاعت کا شرف عنقریب دارالسلام کو حاصل ہوگا۔
- جامع المسانيد: ال من كتب ست مسند امام احمد بن حنبل مسند البزار مسند ابي يعلي الموصلي اورطبراني کی مجموعہ روایات کے علاوہ دیگر کتب کی ایک لاکھ سے زیادہ احادیث بیان کی گئی ہیں۔
- \* المهداية والسنهاية: بيابك معركة را تاريخي تصنيف بجس مين الم صاحب في قرآن كريم اورحديث شريف میں مذکورا نبیاء ورسل اور سابقہ اقوام وامم کے قصے اور واقعات ترتیب واربیان کیے میں' نیز سیرے النبی' خلافت راشد ہ اور ا ہے عہد تک کی مکمل تاریخ بیان کر دی ہے ۔فضص الانبیاء بھی اسی تصنیف لطیف ہے ماخوذ ہے۔
- 🦈 الاجتھاد فیے طبلب الجھاد : بیمسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین صلیبی جنگوں اوران جہادی معرکوں کی مفصل واستان ہے جوسلطان نورالدین زنگی' سلطان صلاح الدین ایو بی اوران کے جانشینوں نے بیت المقدس' فلسطین اور شام و مصر کے ساحلی علاقوں کو بورپی مسیحیوں کے نایا ک تسلط سے چھٹرانے کے لیے سر کیے۔

امام موصوف کی تصانیف کی مجموعی تعداد 23 سے زائد ہے۔

ہماری درخواست پرفضیلۃ الشیخ مولانا عطاء اللہ ساجد ﷺ فاضل مدینہ یو نیورٹی نے نصص الانبیاء کوعر کی ہے اردو میں ڈ ھالا اور بہت خوب ترجمہ کیا۔مولا نامحمد اجمل ﷺ فاضل مدینہ یو نیورٹی نے کتاب کی تخریج کی اور ابواب کے اختتام پر '' نتائج وفوائداورعبرتیں وحکمتیں'' لکھ کراس کی افادیت بہت بڑھادی ہے۔

قصص الانبیاء (أردو) کی ترتیب وتنقیح حافظ آصف اقبال ﷺ نے کی ہے۔ پروف ریڈنگ کی ذیبے داری مولانا عثمان منیب ﷺ اورمحسن فارانی صاحب نے نبھائی اور آخرالذکر نے بعض مختصرحواشی لکھے ہیں۔محد ندیم کامران ٔ جاویدا قبال اور عبدالجبار نے کتاب کی کمپوزنگ اور ڈیزا کننگ کے فرائض احسن طور پرادا کیے۔اس طرح انبیائے کرام کے یا کیزہ حالات پر یہ گرانفذر تصنیف بہت بہترشکل میں قارئین کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے، چنانچہ قار کمین اللہ تعالیٰ کے انبیائے کرام پی<sup>جیلا</sup> کی بابرکت زندگیوں' ان کے مجاہدوں اوران کی تبلیغی کاوشوں کے حالات پڑھ کرعبرت وحکمت کے گرا نقدر موتیوں ہے اپنی حجولیاں بھر کیتے ہیں جن کی آب و تاب سے ان کی زندگی کے روز وشب مستنیر ہول گے۔

besturdubooks.Wordpress.com قصّص الانبیاء ( اُروو ) کی خصوصیات : 🔾 عربی کتاب کا اسلوب سپاٹ اور عنوانات کے بغیرتھا جھے آ سان

- 🔾 جا بجا عناوین قائم کیے گئے ہیں جن سے مطالعے میں بہت سہولت ہوگئی ہے۔
  - 🔾 دورنگوں میں خوبصورت طباعت جاذ بنظراورا فادیت کی حامل ہے۔
- 🔾 کتاب مفیدنقثوں ہے مزین ہے جن میں انبیاء علیلل کی جائے پیدائش مقامات ہجرت مساکن اور جائے وفات ظاہر کے گئے ہیں۔ان معلوماتی نقشوں ہے کتاب کی افادیت دو چندہوگئی ہے۔
  - 🔾 تخ یج و صحفیق کے ذریعے صحیح اور مرفوع احادیث پیش کی گئی ہیں اورضعیف روایات نکال دی گئی ہیں۔
    - 🔾 کتاب کا طرز بیان نہایت سادہ اور دکنشیں ہے۔
- 🔾 ابواب کے آخر میں'' نتائج وفوا کداورعبرتیں وحکمتیں'' کے عنوان سے جومفیداضا فیے شامل کیے گئے ہیں'ان سے بیہ واضح ہوتا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں ان قرآنی فضص ہے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔
  - 🔾 کتاب میں بعض مقامات پرحسن ترتیب کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔
- 🔾 انبیائے کرام میں ایس کے قصص پر مشتمل متن قرآن مجید خوبصورت خطاطی میں کتاب کی زینت بنایا گیا ہے۔ ان خصوصیات کی بنا پرنضص الانبیاء کا بیا ٹیریشن بلامبالغه علمی مختیقی اور جدید اسلوب کا حامل بن گیا ہے جسے قار کمین یقیناً یسندفر ما تمیں گے۔

قصص الا نبیاء ( أردو ) کی تیاری وطباعت کا کام عزیزم حافظ عبدالعظیم اسد ، مدیر دارالسلام لا مبور کی نگرانی میں یائیے تھیل کو پہنچا ہے' میں ان کا اور اس کتا ہے گی تیاری میں شریک دارالسلام کے جملہ کارکنان کا بہت ممنون ہوں' اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیرعطافر مائے!

قار کمین سے درخواست ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو پہند فر ما نمیں تو ارحم الراحمین سے ہمارے حق میں قبولیت ومغفرت کی دعاضرورفر مائیس۔

خادم كتاب وسنت عبدالما لك محامد

**صديمو**: دارالسلام: الرياضُ لا بهور-

رمضان المبارك: 1425 ججرى بمطابق اكتوبر: 2004ء

besturdubooks. Wordpress.com

# اِبْتُكَالِيْكُ

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ہے بہترین اور خوبصورت واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں بے شار حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں۔ان واقعات کو بیان کرنے کے کئی مقاصد ہیں جن میں سے چندا یک مندرجہ ذیل ہیں:

نی کریم طاقیا کو گزشته امم کے حالات ہے آگاہ کرنا: ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ آحْسَنَ الْقَصِصِ بِمَا آوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُوْانَ ۗ وَلِنَ لَئْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغُفِلِينَ ﴾ الْغُفِلِيْنَ ﴾

''ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں ،اس لیے کہ ہم نے آپ کی جانب بیقر آن وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہےاوراس سے پہلے آپ یقیناً بے خبر تھے۔' (یو سف: 3/12)

ا پہلے انبیاء اور اقوام کے قصص سے باخبر کرنا: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَقَلْ ٱرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُ عَلَيْكَ ﴾

''یقینا ہم آپ ہے پہلے بھی بہت ہے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں ہے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے میں اوران میں ہے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے۔'' (السؤ من:78/40)

اصحاب كهف كى بابت فرمايا:

﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ إِ

'' ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان فرمارہے ہیں۔' (الکھف: 13/18)

نبی اکرم علیقی کوسلی اورتسکین پہنچانا: ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَ كُلاَّ نَقُصْ عَلَيْكَ مِنْ اَثَبَآ الرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ فَوَّادَكَ ٓ وَجَآءَكَ فِي هٰذِ دِالْحَقِّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

''رسولوں کےسب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فر مارہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں حق پہنچ چکا ، جومومنوں کے لیے نصیحت اور وعظ ہے۔'' (هو د:120/11)

عبرت ونصیحت کااجتمام: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ لَقَالَ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَيِينَتًا يُفْتَرَى وَلِكِنَ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ

## يُنَا يُبِهِ وَ تَغْصِيْلَ عُلِي شَيْ يَا وَ هَانَايِ وَ إِلَيْهِ لِيَعْمِ لِيَامِنُونَ

besturdubooks. Wordpress.com '' ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ بیقر آن حجوث بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ بیہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جواس سے پہلے کی ہیں، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا اور ایمان دارلوگوں کے ليے بدایت ورحمت ہے۔' (یو سف: 111/12)

غور وَقَلَر كَى وعوت: ارشاد بارى تعالى ہے: فَ فَضَصِ الْقَصَصَ لَعَالَهٰ ﴿ يَتَفَكَّرُ وَنَ

''(اے نبی!ان لوگوں کے سامنے ) واقعات بیان شیجیے، تا کہ وہ غور وفکر کریں۔'' (الأعراف: 176/7)

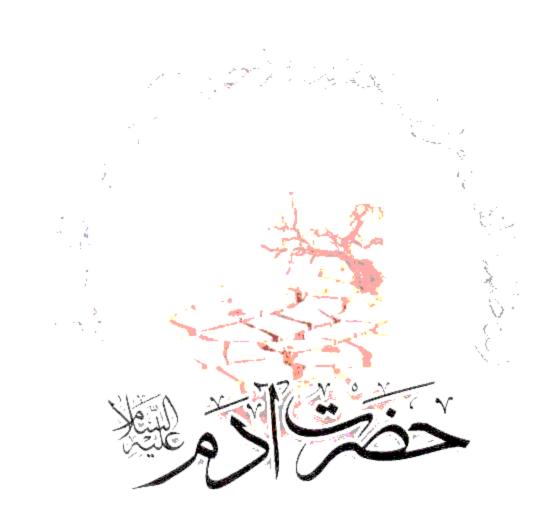

## تخلیق آ دم ملیلاً کا اعلان اورالله تعالی کا فرشتول ہے مکالمه

قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوع انسان کے باپ حضرت آ دم علیھا کا ہے۔ آپ اللّٰہ تعالٰی کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں متعدد پیرائے میں بیان ہوا ہے۔ اللّٰہ تعالٰی نے سورۂ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَنْيِكَةِ إِنْ جَاءِلُ فَ الْأَرْضِ خَلِيْفَةُ وَالْوَا اتَجْعَلُ فِيهَا صَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَآءَ وَخَدُنُ شَيِحْ بِحَدْدِكَ وَنُقَانِ اللَّهُ قَالَ إِنَّ اعْلَمُ مَا لاَ تَعْمَوْنَ وَعَلَمَ اذَهَ الْإَلْمَآء كُمَّها ثُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْإِكَةِ فَقَالَ انْبُونِ بِاللَّهَا فَوْلاَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ قَالُوا للبَحْنَكَ لاَعِلَمَ انْآلِكُمَا عَلَيْتَنَا الْإِنَّكَ انْتَ الْعَلِيْمُ اللَّهُ فَقَالَ الْمَلْفَ الْعَلَمُ عَلَيْهَ السَّلُوتِ الْمَكْنُ الْمُلُولِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا تَقْدَرُا هُولُولُ اللهُ اللهُ

besturdubes. Wordpress. com عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ۗ فَتَلَقَّى أَدُمُ مِنْ زَبِهِ كَلِمْتٍ فَتَابَ عَلَيْكِ ۚ إِنَّكَ هُوَ التَّوَابُ الرَّ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِي هُدًى فَدَّى ثَبِيعً هُدَايَى فَلاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَنَا بُوا بِأَيْتِنَا أُولَلْكَ أَصْحُبُ النَارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خُدُونَ

''اور (وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے) جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں ہے فرمایا کہ میں زمین میں (اپنا) نا ئب بنانے والا ہوں۔انہوں نے کہا: کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جوخرابیاں کرے اور کشت وخون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ شبیج وتقدیس کرتے رہتے ہیں۔ (اللہ تعالیٰ نے ) فرمایا: میں وہ ہا تیں جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے - اوراس نے آ دم کوسب (چیزوں کے) نام سکھائے کھران کوفرشتوں کے سامنے پیش کیااور فرمایا کہا گرتم سیچے ہوتو مجھےان کے نام بتاؤ؟ انہوں نے کہا: تو پاک ہے جتناعلم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سواہمیں کچھ معلوم نہیں ہے شک تو دانا (اور ) حکمت والا ہے۔ ( تب )اللّہ نے ( آ دم کو ) حکم دیا: آ دم اِتم ان کو ان (چیزوں) کے نام بتاؤ! جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو (اللہ تعالیٰ نے فرشتوں ہے) فر مایا: کیوں! میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آ سانوں اور زمین کی ( سب ) پوشیدہ با تیں جانتا ہوں اور جوتم ظاہر کرتے ہواور جو پوشیدہ کرتے ہو(سب) مجھ کومعلوم ہے۔اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آ دم کے آگے سجدہ کروتو وہ سب تحدے میں گریڑے مگر شیطان نے انکار کیا اورغرور میں آ کر کا فرجو گیا اور ہم نے کہا: اے آ وم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہواور جہال ہے جا ہو بے روک ٹوک کھاؤ (پیو)لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا'نہیں تو ظالموں میں ( داخل ) ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونول کو وہاں ہے پھسلا دیا اور جس ( نتیش ونشاط ) میں تھے ،اس ہے ان کو نگلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ (بہشت بریں ہے ) چلے جاؤے تم ایک دوسرے کے دعمن ہواور تمہارے لیے زمین میں ایک وفت تک ٹھکانا اورمعاش (مقرر کر دیا گیا) ہے پھر آ دم مدینا نے اپنے پروردگار ہے کچھ کلمات سیکھے (اور معافی مانگی) تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا بیٹک وہ معاف کرنے والا (اور) صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہتم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے یاس میری طرف سے ہدایت پینچے تو (اس کی پیروی کرنا کہ ) جنہوں نے میری مدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمنا ک ہوں گے۔اور جنہوں نے (اس کو ) قبول نہ کیا اور ہماری آینوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں (اور) وہ ہمیشہاس میں رہیں گے۔'' (البقرة: 30/2-39) ہم نے ان آیات کی مفصل وضاحت' تفسیر' میں کردی ہے یہاں ہم صرف ان آیات کا مخضر مفہوم بیان کرتے ہیں: ا إِنَّىٰ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ﴾ ''مين مين مين خليفه بنانے والا ہوں۔''يعني الله تعالىٰ نے آ دم عايفة اوران كي اولا د كَى تخليق كااراده ظاہر فرمايا۔ جن كى ہرنسل پہلی نسل كى جگہ لے گی۔ جيسے كەايك اور مقام پر فرمايا ہے: ﴿ وَ هُوَ الَّذِي يَعَلَكُمْ خَلَيْهِفَ الْأَرْضِ ۚ ''اوروہی ہےجس نےتم کوز مین میں خلیفہ بنایا۔''اورفر مایا: ﴿ وَ يَجْعَلْكُمْ خُلْفَآءَ الْأَرْضِ ۚ '' وہمہیں ration oks. Wordpress.com ز مین میں خلیفہ بنا تا ہے۔'' یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آ دم ملیّا اوران کی اولا دکی تخلیق کی خبر دی ،جس طرح کسی کام کو وجود میں لانے ہے پہلے خبر دی جاتی ہے۔فرشتے آ دم مالیلہ کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات اوراس کی حکمت عانے كے خواہش مند نظاس ليے انہوں نے عرض كى: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴿ كَا تُواس میں ایسے شخص کو نائب بنانا جا ہتا ہے جوخرا بیاں کرے اورکشت وخون کرتا پھرے۔''

اس سوال کا مقصد نہ تو اللّٰہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا نہ بنی آ وم کے مقام ومرتبہ کا انکار مقصود تھا اور نہ آہیں انسانوں ہے حسد تھا جیسے کہ بعض لوگوں کوغلط نبمی ہوئی ہے بلکہ اس سوال کا مقصد محض اس کی حکمت معلوم کرنا اور مزید معلومات حاصل کرنا تھا۔ قادہ بڑات نے فرمایا: '' فرشتوں کومعلوم تھا کہ بہصورت حال پیش آنے والی ہے کیونکہ انہوں نے آ دم علیاتا ہے پہلے ز مین میں آباد ہونے والی مخلوقات (مثلاً جنات) کے حالات دیکھے تھے۔''<sup>ڈڈ</sup>

حضرت عبدالله بن عباس ﴿ عَلَمَا نَهِ فَرِ ما يا: ''جن آ دم عيناً ہے تقريباً دو ہزار سال پہلے ہے زمين پر آباد تھے۔انہوں نے قتل وغارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جنہوں نے ان (فسادی جنوں) کو سمندروں کے (دور دراز ) جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔'''

اس تجربے کے پیش نظر انہوں نے کہا: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِحْ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴿ أَ " اور ہم تیری شبیح ،حمد اور یا كیزگی بیان کرتے ہیں۔''اس کا مطلب سے کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ہم میں سے کوئی بھی تیری نافر مانی نہیں کرتا۔ اگرانسانوں کی تخلیق کا مقصد بیہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو ہم موجود میں جودن رات کسی کوتا ہی یاا کتا ہٹ کے بغیر تیری عیادت میںمشغول رہتے ہیں۔

الله تعالى نے فرمایا: ﴿ إِنِّي ٱعْلَمُهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ '' جو کچھ میں جانتا ہوں ہم نہیں جانتے۔''یعنی مجھےان کی تخلیق کی وہ حکمت معلوم ہے، جوتم نہیں جانتے ۔ لیعنی ان میں نبی ،رسول ،صد اِق ،شہداءاور نیک لوگ پیدا ہول گے۔ آ دم مایناً کی فرشتوں برعلمی برتری: اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آ دم ملیٰۃ کی علمی فوقیت واضح فرمائی' ﴿ وَعَلَّمَهِ أَدَهَ الْأَنْسَاءَ كُلُّهَا ﴾ "اورآ دم كوتمام نام سكها دي- "

حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹٹانے فرمایا:''اس سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں، جن سے لوگ ان چیزوں کو پہیانتے ہیں اور ایک دوسرے کواپنی بات سمجھاتے ہیں۔'' ( یعنی وہ حجھوٹی بڑی اشیاجن ہے روز مرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے مثلاً: انسان،حیوان، زمین،میدان،سمندر، بهاژ،اونت اور گدهاوغیره - )

حضرت ابن عباس ٹائٹشانے فرمایا:'' اللہ نے انہیں رکا بی اور ہنڈیا کا نام بھی سکھایا۔ ہر جانور، ہریرندےاور ہرچیز کا نام

تفسير ابن كثير:1/129 تفسير سورة البقره أيت:30

<sup>🕬</sup> المستدرك للحاكم:2/261

Juli Boks. Wordpress.com سکھایا۔'' حضرت سعید بن جبیر، قیادہ اور دیگر علماء بھٹیئے نے بھی یہی فرمایا ہے۔حضرت رہیج بڑاگ نے فر مایا:'' انہیں فرشتوں کے نام سکھائے۔'' حضرت عبدالرحمٰن بن زید جملت نے فرمایا:''ان کی اولا دیے نام سکھائے۔'' زیادہ سیجے رائے یہ ہے کہ انہیں چھوٹی بڑی اشیااوران کے افعال وحرکات کے نام سکھائے گئے ۔ جیسے ابن عباس ٹاٹٹنے کے قول ہےمعلوم ہوتا ہے۔

حضرت انس بن ما لک والٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی لیے نے فر مایا: '' قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی ہے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں ( تو اس مشکل مرحلہ ہے نجات مل جائے )' چنانچے وہ آ وم علیفا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کریں گے: آپ تمام انسانوں کے جدامجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ ہے پیدا فر مایا اور اپنے فرشتوں ہے آپ کو بحدہ کر دایا اور آپ کو تمام اشیا کے نام سکھائے 'اپنے رب کے سامنے بھاری سفارش فر مائیے تا کہ جمیں ال مرحلے ہے نحات نصیب ہو۔''

الله تعالى كَ فرمان: ﴿ نَهُ عَرَضَهُمْ عَلَى الْهَمْلِيكَةِ فَقَالَ أَنْبُوْنِي بِأَسْهَا لِهِ هَوْكِ إِنْ نُنْتُمْ صِدقتَنَ ﴿ ' بَكِران جِيز ول كو فرشتول کے سامنے پیش کیااور فر مایا: اگرتم سیجے ہوتو ان چیزول کے نام بتاؤ۔'' کی تفسیر میں حضرت حسن بصری جمت بیان كرتے بيں:''جب الله تعالىٰ نے حضرت آ وم عليه كى تخليق كا ارادہ فرمايا تو فرشتوں نے كہا:''الله تعالىٰ جومخلوق بھي پيدا فرمائے گا، بھارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا' چنانچہ ان کا امتحان لیا گیا' اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا: اِنْ کَنْتُمْ طَابِ قِیْنَ "اَكْرَتُمْ ہے ہو۔"

الله تعالى ك فرمان: قَالُوا سُبِحْنَكَ لِاعْلَمُ لَنَا الأَمَا عِلْمُتَنَا الْأَمَا عِلْمُتَنَا الْفَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ " " فرشتول في كبا: الله! تیری ذات یاک ہے، ہمیں تو صرف اتناعلم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھار کھا ہے۔ تو ہی پورے علم وحکمت والا ہے۔ ' کا مطلب یہ ہے:''اے اللہ! تو یاک ہے۔ کوئی بھی تجھ ہے علم حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جوتو نے انہیں سکھایا۔'' جیسا کہ دوسرے مقام پرارشاد ہے:

### ولا يُحِيْطُونَ بِشَني ﴿ مِنْ عِلْهِمْ الْإِبِهَا شَاءً

''وہ اس کے علم میں ہے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر جووہ (خود دینا) جیا ہے۔' (البقرة: 255.2) اسی طرح درج ذیل فرمان الہی ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہراور پوشید ہ امور کاعلم اللہ تعالی ہی کو ہے: قَالَ يَادُهُ انْبَنْهُمْ بِأَسْهَ بِهِمْ فَلَهُا انْبَاهُمْ بِأَسْهَا بِهِمْ قَالَ الْمُأقُلُ لَكُمْ انِي أَعْلَمْ غَيْبَ الشَّهُوتِ وَالْأَرْضِ

تفسير ابن كثير: 1، 130 131 نفسير سورة النقرة آيت: 31-33

صحيح البخاري٬ التفسير٬ باب قول الله تعالى "وعلم آدم الأسماء كلها" حديث: 4476 وصحيح مسلم٬ الإيمال٬ باب أدني أهل الحنة منزلة فيها" حديث: 193

وَأَعْلَمُ مَا تُبُلُّ وْنَ وَمَا كُنْتُمُ تُكُتُّمُونَ

besturdubooks. Wordpress. com "الله تعالى نے (آ دم كو) حكم ديا كه تم ان كوان (چيزوں) كے نام بناؤ 'جب انہوں (آ دم) نے اُن كے نام بنائے تو الله تعالیٰ نے (فرشتوں ہے) فرمایا: کیوں! میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آ سانوں اور زمین کی (سب) پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جوتم ظاہر کرتے ہواور جو پوشیدہ کرتے ہو( سب ) مجھ کومعلوم ہے۔' (البقرۃ: 33،2 ) ایک قول کے مطابق ﴿ اَعْدُهُ مَا تُنْدُونَ ﴾ ''میں جانتا ہوں جوتم ظاہر کرتے ہو' ہے مرادفرشتوں کا بیاکہنا ہے: ﴿ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا ' '' كيا تو زمين ميں وه مخلوق پيدا كرے گا جواس ميں فساد كرے ـ'' اور -'مَا كُنْتُمْ تَكُتُنَا كَا '' 'جوتم چھیاتے تھے۔''اس سے مرادابلیس کا اپنے ول میں تکبر کا جذبہ رکھنا اور آ دم ملیّا ہے افضل ہونے کا خیال ہے۔حضرت سعید بن جبیر،مجامد،سدی،ضحاک،تو ری اوراین جربریشینظ کی یمبی رائے ہے۔

دوسراقول میہ ہے کہ ﴿ مَا کُنْتُمْ مِنْکُنُنُهُ ۚ يَ مِے فرشتوں کے اس خیال کی تر دیدمراد سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی الیبی مخلوق ہیدا نہیں فر مائے گا جوہم ( فرشتوں ) سے زیاد ہلم والی اور زیاد ہمعز زہو۔ 🍱

## تخليق آ وم وحواء يهُلامٌ اورفرشتوں كاسجيد ه

الله تعالیٰ عیسائیوں کے عقید وابنیت کے رو کے ساتھ ساتھ آ دم عیلاً کی تخلیق کی وضاحت کرتے ہوئے ارشادفر ما تاہے:

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسِي عِنْدَ اللَّهِ لَيُشَ أَدُهَ ﴿ خَلَقَدْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَلاَّنْ فَكُوْنَ

'' قیسی کا حال اللہ کے نز دیک آ دم کا سا ہے کہ اس نے (پہلے )مٹی ہے ان کا قالب بنایا پھرفر مایا کہ ( انسان ) ہو حاتووه انسان ہو گئے۔' (آل عمران: 59/3)

اسی طرح اللّٰہ تعالیٰ نے سورہَ حجر میں آ وم ملیلة اور جنوں کی تخلیق کا تذکرہ فر مایا ہے۔ نیز اہلیس کے تجدے ہے انکار کے بعداس پرلعنت کی ہے۔اہلیس نے لعنتی قراریانے پر بنی آ وم کی دشمنی کا اعلان کرویا اورالتد تعالیٰ ہے تا قیامت اس کی مہلت طلب کی۔اس واقع کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

وَلَقَالَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَهَا فَسْنُونِ ﴿ وَالْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَادِ لشَهْوْمِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْهَمْمِكَةِ إِنَّى خَالِقٌ بَشَرًا قِمَنَ صَاْصَالِ قِمَنَ حَهَا قَسْنُوْنِ ﴿ فَاذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخُتُ فِيْدِ مِنْ زُوجِيْ فَقَعُوا لَنَا للجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ الْمَلْلِكُةُ كُلِّهُمْ ٱلْجَمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيْسَنَّ آبَىٰ ٱنْ يَكُوْنَ مَعَ السُّجِدِيْنَ - قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ اَلَّ تَكُوْنَ مَعَ السُّجِدِيْنَ - قَالَ لَمْ أَنْنُ لِأَسْجُدَ لِبَشِّرِ

أن تفسير ابن كثاير:131، تفسير سورة البقرة أيت: 33

besturdubeoks: Wordpress.com خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَبَا مَّسُنُونِ ۗ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاتَكَ رَجِيْمٌ ۗ وَإِنَّ عَلَيْكَ النَّعْنَةُ الدُيْنِ قَالَ رَبِ فَانْظِرْنِنَ إِلَى يَوْمِ نَيْعَثُونَ قَالَ فَإِنْكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِ بِمَا اَغُولِنَتَنِي لَا زُيْنَنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غُولِنَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿ اِلاَ عِبَادك مِنْهُمْ الْمُخْلَصِيْنَ قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَكَيَّ مُسْتَقِيْمٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُويْنَ وَانَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ لَهَاسَبْعَةُ أَبْوَايِبٌ لِكُلِّ بَايِب مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ''اور ہم نے انسان کوکھنگھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔اور جنوں کو اس سے پہلے بے دھوئیں کی آ گ سے پیدا کیا تھا اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فر مایا کہ میں کھنگھناتے سڑے ہوئے گارے ہے ایک بشر بنانے والا ہوں ۔ تو جب میں اس کو ( صورت انسانیت میں ) درست کرلوں اور اس میں اپنی ( بے بہا چیز یعنی ) روح پھونک دوں تواس کے آ گے تجدے میں گریژنا۔ تو فر شتے سب کے سب مجدے میں گریژ ہے۔ مگر ابلیس! اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے ہے انکار کر دیا۔ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا کہ ابلیس! تجھے کیا ہوا كة تو سجده كرنے والول ميں شامل نه ہوا؟ (اس نے كہا:) ميں ايبانہيں ہوں كه انسان كو، جے تونے كھنكھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے تجدہ کروں۔ (اللہ تعالیٰ نے ) فرمایا: یہاں سے نکل جا! تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت (برہے گی۔) (اس نے) کہا کہ پروردگار! مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ ( مرنے کے بعد ) زندہ کیے جائیں گے۔فر مایا کہ تخصے مہلت وی جاتی ہے وقت مقرر ( قیامت ) کے دن تک۔ اس نے کہا کہ یروردگار! جیسا تونے مجھے رہتے ہے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں اوگوں کے لیے ( گناہوں کو ) آ راستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں ان میں ہے جو تیرے مخلص بندے ہیں (ان پر قابو پانا مشکل ے)۔(اللہ تعالٰی نے) فرمایا کہ مجھ تک (پہنچنے کا) یہی سیدھارات ہے۔ جومیر مخلص بندے ہیں ان پر تجھے تیجھ قدرت حاصل نہیں ( کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے ) ہاں گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑنے اور ان سب کے وعدے کی جگنجہم ہے ،اس کے سات دروازے ہیں۔ ہرایک دروازے کے لیےان میں ہے جماعتیں تقشيم كردي كئيل بين - ' (الحجر: 44-26:15)

مزیدارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّهِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ زُوْجِي فَقَعُوا لَهُ سْجِدِيْنَ ۚ فَسَجَدَ الْمُلَّيْكَةُ كُمُّهُمْ أَجْمُعُونَ ۗ إِلَّا إِبْلِيْسٌ اِسْتَكُبْرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ ۗ قَالَ يَابْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُلَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ۚ أَسْتَكُبُرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ - قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْكُ خَلَقْتَغِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ

besturduka. Nordpress. com '' جب تمہارے پر وردگار نے فرشتوں ہے کہا کہ میں مٹی ہے انسان بنانے والا ہوں۔ جب اس کو درست اوراس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آ گے بحدے میں گریڑ نا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ جیٹے اور کا فروں میں ہو گیا۔ (اللہ تعالٰی نے ) فرمایا کہا ہے اہلیس! جس شخص کو میں نے اینے ہاتھوں ہے بنایا اس ے آ گے بجدہ کرنے ہے مخصے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یااو نچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تونے مجھے آگ ہے پیدا کیااورا ہے مٹی سے بنایا۔' (صٰ: 71.38 )

تخلیق آ دم علیلاً احادیث کی روشنی میں: حضرت ابوموٹی اشعری جھٹٹ ہے روایت ہے کہ نبی کریم سکالیا ہے فرمایا: ''الله تعالیٰ نے آ دم ملیلۂ کوتمام زمین ہے جمع کی گنی مٹھی بھرخاک ہے پیدا فر مایا۔ آ دم ملیلۂ کی اولا دبھی (طرح طرح کی ) مٹی کے مطابق پیدا ہوئی۔ان میں سفید فام بھی ہیں،سُرخ بھی اور سیاہ فام بھی اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی (اس طرح) نیک اور بد، نرم خواور بخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے۔''''

الله تعالیٰ نے آ دم ملیلہ کواینے ہاتھ سے پیدا فرمایا تا کہ اہلیس آ ب ملیلہ سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے۔ چنانجہ اس نے آ پ کوانسانی صورت میں پیدا فر مایا۔ آپ جمعہ کے دن جس کی مقدار جالیس سال تک تھی' مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں بڑے رہے۔فرشتے یاس ہے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھے کر ڈر جاتے تھے۔ابلیس سب ہے زیادہ خوف ز دہ تھا۔ وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگا تا توجسم ہے اس طرح آ واز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن ہے کوئی چیز تكرائة تو آواز آتی ہے۔اس لیے جب وہ کہتا تھا: ﴿ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ ﴾ (الرحسٰ: 14/55) '' مُصَلِّري كي طرح بجنے والی مٹی ہے۔'' تو کہتا:'' تخجے کسی خاص مقصد ہے پیدا کیا گیا ہے۔'' وہ اس خاکی بدن میں مُنہ کی طرف ہے داخل ہوا اور دوسری طرف ہےنگل گیا اور اس نے فرشتوں ہے کہا:''اس ہے مت ڈ رو،تمہارا رب صد ہے کیکن بہتو کھوکھلا ہے اگر مجھےاس پر قابودیا گیا تو اسےضرور تباہ کر دوں گا۔''

جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فر مایا تو فرشتوں ہے ارشاد فر مایا:'' جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔'' جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی تیجھی آ دم ملینۃ کو چھینک آ گئی۔فرشتوں نے کہا:'' کہیے: [ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ['سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔' انہوں نے فرمایا: [ اَلْحَمُدُ لِلّٰہ ]اللہ نے فرمایا: [ رَحِمَکَ رَبُّکَ ]'' تیرے رب نے جھ پر رحمت فرمائی ہے۔'' جب روح آئکھوں میں داخل ہوئی تو آ پ مایشا کو جنت کے کھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی ہے جنت کے پچلوں کی طرف لیکے جب کہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ای لیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ ۗ

ubooks. Wordpress.com ''انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے۔' (الأنبياء:37/21) ( لیعنی جلد بازی اس کی قطرت میں شامل ہے۔ '' حضرت انس بنائظ سے روایت ہے کہ نبی ساتھ نے فرمایا:''جب اللہ تعالیٰ نے آ دم علیلاً کو پیدا فرمایا تو جب تک انہیں (بلا روح جسم کی حالت میں ) پڑار ہے ویا۔ابلیس آپ کےاروگرد چکرلگا تا تھا۔ جب اس نے ویکھا کہ بیجسم کھوکھلا ہے تواسے معلوم ہو گیا کہ بیرایس مخلوق ہے جواپیز آپ پر قابونہ رکھ سکے گی۔'

حضرت انس بن ما لک بڑتائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سائٹیٹا نے فر مایا:'' جب آ دم مذیبة میں روح ڈ الی گئی اور روح سر تك يَبِينِي تُو آپ كوچھينك آگئي۔ آپ نے فرمايا: [الحملة لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ]''تمام تعريفيس الله رب العالمين كے ليے میں۔' تواللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایئو حَمْکَ اللّهُ اِنْ اللّٰہ تجھ پر رحمت فرمائے گا۔''

حضرت ابو ہر ریرہ بنائٹۂ ہے روایت ہے کہ نبی سائٹیٹا نے فرمایا:'' اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ کو پیدا کیا تو ان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا۔ پھرفر مایا: جا کران فرشتوں کی جماعت کوسلام کہیےاور سنیے کہوہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تیرااور تیری اولا د کا یہی سلام ( کا طريقة ) ہوگا۔ آ دم مليلاً نے کہا: [السَّلامُ عَالَيُكُمُ ] فرشتوں نے کہا: [السَّلامُ عَالَيُک و رُحُمهُ اللَّه ] يعني جواب ميں [ رُخْصَةُ اللَّهُ ] كا اضافه ہو گیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہو گا ، وہ آ دم ملط كى صورت پر ( لیعنی ساٹھ ماتھ قد كا ) ہو گا۔اس كے بعدابِ تک مخلوق (کے قد کاٹھ) میں کمی ہوتی آئی ہے۔''

حضرت ابو ہر سرے ہیں ہیں۔ مروی ہے کہ رسول اللہ منابقیا ہے فر مایا:'' بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا ون ہے اس دن آ دم عیلا کو پیدا کیا گیا' اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا' اس دن انہیں اس ہے نکالا گیا اور اس دن قيامت قائم ہوگ۔

حضرت ابو ہر رہے ہونائٹ بیان کرتے ہیں کہ آ دم میلا جمعہ کے دن آخری گھڑی میں پیدا کیے گئے۔ آ وم عليلاً كي عزت وتكريم: الله تعالى نه آ دم مليلاً كوايينا باتھ مبارك ہے تخليق فرما كر بلند مرتبه عطا كيا پھر فرشتوں ے آپ کو بحدہ کروا کراس شرف ومنزلت کا اظہار فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے:

### وَإِذْ قَالِنَا لِمِمْلِيَانَةِ السَّجَارُهُ الْإِذَاهُ عَسْجَارُوا اللَّهُ الْبِيشِ إِلَى وَالْسُتَدَبِر وَالحَالَ صَ الْكَلِّمُولِين

تفسير الطرى أتفسير سورة الأنبياء ايت: 37

مسند أحمد: 152/3 و صحيح مسلم! البر والصنة! باب خلق الإنسان خلقا لايتمالك حديث: 2611 والمستدرك للحاكم: 542،2 حديث: 3992

صحيح ابن حبان (الإحسان): 14/8 حديث: 6132

صحيح البخاري؛ أحاديث الأنبياء؛ باب خلق أدم و ذريته؛ حديث: 3326 و صحيح مسلم؛ الجنة و نعيمها؛ باب يدخل الجنة أقوام أفتدتهم مثل أفندة الطيرا حديث: 2841

صحيح مسلم الحمعة باب فضل يوم الجمعة حديث: 854

صحيح ابن حيان (الإحسان) 11/8 حديث: 6128

Nordpress.com '' اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آ دم کے آ گے بحدہ کرونو وہ سب محدے میں گر پڑے مگر شیطان اورغرور مين آكر كافرين كيا- " (البقرة: 34،2)

یہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے آ وم عیشا کی بہت بڑی عزت افزائی کا بیان ہے کہ انہیں اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ ہے پیدا کیا اوران میں اپنی روح ڈالی۔جیسے ارشاد ہے:

### فَإِذَا سَوَيْتُنا وَنَفَخْتُ فِيدِ مِنْ زُوجِي فَقَعُوا لَنَ سُجِينِينَ

'' تو جب میں اے بیرا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے تجدے میں گریڑ ٹا۔'' (الحجر:15:29)

یہ جارا نداز سے عزت افزائی ہے۔اینے دستِ مبارک سے پیدا کرنا،اپنی روح ڈالنا،فرشتوں کو تھم دینا کہ انہیں سجدہ کریں اور چیزوں کے ناموں کی تعلیم دینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آ دم اور حضرت موٹنی ﷺ نے ملاء اعلیٰ میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور آپس میں بات چیت کی تو موسی میشائے فرمایا تھا:'' آپ آ دم ہیں' جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ ے پیدا کیااورآ پ کےاندرا پنی روح ڈالی،آ پ کواپیخ فرشتوں ہے بحدہ کروایااورآ پ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔'' <sup>نڈ</sup> قیامت کے دن میدان محشر میں موجود لوگ بھی آ دم ملیلاً سے بات کرتے ہوئے ان کی یہی صفات بیان کریں گے، جیسے کہ پہلے بیان ہوااور آئندہ جھی بیان ہوگا۔

سجدہ کرنے والے فرشتوں کا بیان: آ دم مل<sup>ین</sup> کو بحدہ کرنے کا حکم کن فرشتوں کے لیے تھا؟ اس بارے میں علماء کی

- ا کثرمفسرین کہتے ہیں کہ بیچکم تمام فرشتوں کے لیے تھا۔ آیات کےالفاظ میں جوعموم پایا جاتا ہے،اس ہےاس رائے کی تائید ہوئی ہے۔
- بعض علماء کا کہنا ہے کہاس سے مراد صرف زمین کے فرشتے ہیں۔ لیکن آیات کے سیاق وسباق سے پہلے قول کی تاسکیر ہوتی ہے۔اوراس حدیث میں بھی عموم ہے:[وَ اَسْتَجَدَ لَكَ مَلائِكَتُهُ ]''اللّٰہ نے آپ کواییخ فرشتول ہے تجدہ كروايا-' (والله اعلم)

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آ دم عیشا کو حجدہ کریں ،تو انہوں نے اللہ کے حکم کی تقبیل صحيح البخاري٬ أحاديث الأنبياء٬ باب وفاة موسى و ذكره بعد٬ حديث:3409 وصحيح مسلم٬ القدر٬ باب حجاج آدم و صوبتني صلى الله عليهما وسلم حديث: 2652 و سنن أبي داود السنة باب في القدر حديث: 4702 واللفظ له و جامع الترمذي حديث: 2134

صحيح البخاري؛ التفسير؛ باب قول الله تعالى ﴿ وعلَّم آدم الأسماء كلها ﴿ حديث: 4476 و صحيح مسلم الإيمال باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها عديث:193

besturdubout; hordpress.com کی۔ ابلیس نے حسد کی وجہ ہے آ ب ہے وشمنی رکھتے ہوئے آ پ کو مجدہ کرنے ہے انکار کر دیا۔ چنانجے اللّٰہ لآ ا ہے در بار سے نکال دیا اور دھتاکار دیا ،اس پرلعنت ڈال کرمر دود شیطان بنا کرز مین پرا تار دیا۔

حضرت حواء عليالاً كي پيدائش: ارشاد باري تعالى ب:

يْاَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا تَثِيْرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءً لُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

''لوگو!اینے پروردگارے ڈروجس نےتم کوایک جان سے پیدا کیااورای ہے اُس کا جوڑا بنایا۔ پھران وونوں ہے کثرت ہے مردوعورت (پیدا کر کے روئے زمین پر ) پھیلا دیے اور اللہ ہے ڈروجس کے نام کوتم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہواور قطع حمی (ہے بچو)۔ پچھشک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔' (النساء: 1/4)

سورهٔ اعراف میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فر مایا:

#### هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ صِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا

'''وہ اللہ بی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص ہے پیدا کیا اور اس سے اس کا ایک جوڑا بنایا تا کہ وہ اس ہے راحت حاصل كر بي- " (الأعداف: 189/7)

محمد بن اسحاق جملت نے حصرت عبداللہ بن عباس بوتھا کی روایت ہے ذکر کیا کہ حواء میٹھا کوآ دم علیلا کی یا کیس طرف ک جھوٹی پہلی ہے پیدا کیا گیا، جب کہ آپ ملینا سورے تھے اور پہلی کی جگہ کو گوشت ہے بر کر دیا گیا۔

حضرت ابو ہر برہ ڈلاٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سڑتا ہے فر مایا:'' عورتوں ہے حسن سلوک کی نصیحت قبول کر و کیونکہ وہ پہلی ہے پیدا کی گئی ہیں۔اورسب ہے ٹیڑھی پیٹی وہ ہے جوسب ہےاو پر والی ہے۔ اگر تو اس(پہلی) کوسیدھاکر ناچاہے گا تو ا ہے تو زبینھے گا اوراگرا ہے جھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی'اس لیے عورتوں ہے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو۔ ( یعنی میں تتهبیں نصیحت کرتا ہوں کے عورتوں ہے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔'')

انسکنی انت وَ أَوْجَانُ الْعَلَيْةَ ﴿ ''تواور تیری بیوی جنت میں رہو۔'' کےالفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حواء ملیّاۃ کو حضرت آ دم علیلا کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے تخلیق کیا جا چکا تھا۔ کیکن امام سدی ٹرلٹ نے حضرت عبد اللہ بن عباس،حضرت عبداللہ بن مسعوداور دیگرصحابہ ٹھ پیٹم ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا:

'' اہلیس کو جنت ہے نکال دیا گیا اور آ دم عیلاہ کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے بھرتے تھے۔ ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس ہے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ایک بار وہ سوئے۔ جب جاگے تو دیکھا کہان کے سر

تفسير الطبري 328/1 حديث: 595

صحيح البخاري٬ أحاديث الأنبياء٬ باب خلق آدم و ذريته٬ حديث: 3331 و صحيح مسلم٬ الرضاع٬ باب الوصية بالنساء٬ حديث: 1466/59

lordpress.com فرشتوں نے ، جو آ دم علیلاً کے علم کی وسعت معلوم کرنا جاہتے تھے ، کہا: آ دم! اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا: '' حواء''انہوں نے کہا:اس کا نام حواء کیوں ہے؟ فرمایا: کیونکہ وہ ایک زندہ وجود ہے پیدا کی گئی ہے۔'''

## ابلیس کا تکبراوراس کاانجام بد

اللَّه تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو آ دم علینہ کو تجدہ کرنے کا حکم دیا تو اہلیس نے تکبر میں آ کر سجدے سے انکار کیا اور پھرا پنے اس عمل بدکی انتہائی فتہیج ولیل بھی پیش کی۔اس پراللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے عنتی قرار دے دیا۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنْكُمْ ثُمَّ صَوِّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَلِيكَةِ السَّجْدُوا لِأَدَمَ<sup>ا </sup> فَسَجَدُوْا إِلاَ اِبْلِيْسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السَّجِدِينَ - قَالَ مَا مَنَعَكَ ٱلاِّ تَسْجُرَ إِذْ ٱمَرْتُكَ قَالَ ٱنَا خَيْرٌ مِنْدُ ۚ خَلَفْتَنِي مِنْ نَادِةِ خَلَفْتُهُ مِنْ طِيْن

''اورہم ہی نے تم کو (ابتدا میں مٹی ہے) پیدا کیا بھرتمہاری شکل وصورت بنائی بھرفرشتوں کو حکم دیا کہ آ وم کے آ گے سجدہ کرو۔ تو (سب نے) سجدہ کیا،سوائے ابلیس کے،وہ بحدہ کرنے والوں میں (شامل) نہ ہوا۔ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا:'' جب میں نے تجھ کو تکم دیا تو کس چیز نے تجھے ہجدہ کرنے ہے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس ہےافضل ہوں' مجھے تونے آگ ہے پیدا کیا ہے اوراً ہے مٹی ہے بنایا ہے۔' (الأعراف: 11،7-12) امام حسن بصری منطقۂ کاارشاد ہے:''اہلیس نے قیاس کیااورسب سے پہلےای نے قیاس کیا۔'' امام محمد بن سیرین بٹرانٹ فرماتے ہیں:''ابلیس نے قیاس کیااورسورج ،حیاند کی پوجا بھی قیاس ہی ہے شروع ہوئی۔'' اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا اور آ دم ملیلاً کا موازنہ کرتے ہوئے، اپنے آپ پرنظر ڈالی تو اے اپنی ذات آ دم ملیلاً ہے افضل معلوم ہوئی' اس لیے وہ انہیں تجدہ کرنے ہے رک گیا۔ حالانکہ تمام فرشتوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی بجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔نص کے مقالبے میں قیاس کا کوئی اعتبارنہیں ہوتا اور بیہ قیاس تو ویسے بھی غلط ہے کیونکہ مٹی آ گ سے بہتر اور زیادہ نفع بخش ہے۔مٹی میں پنجنگی، برد ہاری تخمل اور بڑھنے پھولنے کی صفات یا کی جاتی ہیں جب کہ آ گ میں

<sup>🕡</sup> تفسير الطبري: 1،328 حديث:595

<sup>🗗</sup> تفسير ابن كثير: 212،2 تفسير سورة الأعراف٬ آيت:12

جذبا تیت ، ملکاین ، جلد بازی اور جلانے کی خصوصیات ہیں۔

ﷺ ﷺ اتیت، بلکا پن، جلد بازی اور جلانے کی خصوصیات ہیں۔ حضرت آ دم عیلا کو بیشرف بھی حاصل تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان میں اپنی روح بھولیالٹاڈی تھی۔اسی لیےفرشتوں کو حکم دیا تھا کہانہیں تجدہ کریں۔جیسےارشاد ہے:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشُرًا مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا فَسَنُونِ ﴿ فَاذَا سَوَيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فَيْدِ مِنْ زُوحِيْ فَقَعْوا لَدْ سُجِدِيْنَ ﴿ فَسَجَدَ الْمَنْلِكَةُ كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى انْ يُكُونَ مَعَ السُجِدَيْنَ - قَالَ يَالْلِيشُ مَا لَكَ الاَ تَكُونَ مَعَ السُجِدِيْنَ - قَالَ لَمْ أَنْنَ لِإَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتُنَا مِنْ صَائصًا إِلَ مِنْ حَبَا فَسُنُونَ - قَالَ فَاخْرَجُ مِنْهَا فَانَكَ رَجِيْمٌ - وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إلى يَوْمِ الذِّين ''اور جب تمہارے پروردگارنے فرشتوں ہے فر مایا کہ میں کھنگھناتے سڑے ہوئے گارے ہے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ جب میں اس کو ( صورت انسانیت میں ) درست کرلوں اور اس میں اپنی ( بے بہا چیز یعنی ) روح پھونک دوں تو اس کے آ گے بحدے میں گریڑنا۔ تو سب کے سب فرشتے سحدے میں گریڑے مگر شیطان! تو اس نے سحدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے ہے انکارکر دیا۔ (اللہ نے ) فرمایا کہ اہلیس! تھے کیا ہوا کہ تو سحدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔( اس نے ) کہا: میں ایسانہیں ہوں کہ انسان کؤ جسے تونے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے محدہ کروں۔ (اللہ تعالیٰ نے ) فرمایا:'' یہاں ہے نگل جا! تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت (برسے گی۔'') (الحجر: 35-28،15)

ابلیس اس لیےلعنت کامشخق ہوا کہاس کےطرزعمل میں آ دم علیلاً کی تنقیص وتحقیراوران پرفخر وتعلَی کا اظہار ہے جمکم الہی کی مخالفت ہے جب کہ آ دم ملینہ کا نام لے کرسجدہ کرنے کاحکم ویا گیا تھا۔ پھراس نے جوعذر پیش کیا، وہ بھی برکار بلکہ'' عذر گناہ بدتراز گناہ'' کا آئینہ دارے۔اللہ تعالیٰ نے سورۂ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے:

وَإِذْ قَلْنَا لِلْهُلَّلِكَةِ السَّجْدُ وَالْأَدَهَرِ فُسَجَدُ وَا الْآلِ إِلْمُشِيَّ قَالَ ءَ ٱسْجُدُ لِمَن خَلَقْتَ طِنِنَا ﴿ قَالَ الْءَيْتَكَ هٰذَاالَٰذِي كَامَتَ عَلَىٰ لَينَ اَخَاتُنِ إِلَى يَوْمِ الْقَلْمَاةِ لِكَحْتَنِكَنَ ذُرْنَتَاهُ الاَ قَالِلاً ۖ قَالَ اذْهَبُ فَهَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَانَجَهَنَّمَ جَزْآؤُكُمْ جَزْآءً مَوْفُورًا ۗ وَاسْتَفْرَزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بَصُوتِكَ وَ أَجِلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِكَهُمْ فِي الْإَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَ عِلْهُمْ وَمَا يَعِلْهُمُ الشَّيْطِنُ الْأَغْرُورًا النَّاعِمَادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شَلْطُنَّ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا

''اور جب ہم نے فرشتوں ہے کہا کہ آ دم کو تجدہ کروتو سب نے تحدہ کیا مگراہلیس نے نہ کیا۔ کہنے لگا: بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی ہے پیدا کیا ہے، (پھرازراہ طنز ) کہنے لگا: دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دیے تو میں تھوڑے ہے شخصوں کے سوااس کی (تمام) besturdubörks. Wordpress. com اولا د کی جڑ کا ٹنا رہوں گا۔اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا: (یہاں ہے ) جلا جا۔ جو شخص ان میں ہے تیری ہیروی کر سب کی سزاجہنم ہے(اور وہ) پوری سزا (ہے) اور تُوان میں ہےجس کو بہکا سکے اپنی آ واز ہے بہکا تا رہ اور اُن پر ا پیخے سوار وں اورپیادوں کوچڑھا کرلاتارہ اوراُن کے مال اوراولا دمیں شریک ہوتا رہ اوران سے وعدے کرتارہ ۔ اور شیطان اُن سے جو وعدے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ جومیرے (مخلص) بندے ہیں اُن پر تیرا کیچھز ورنہیں۔اور (اے پیغیبر!) تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے۔' (بنبی اِسرائیل: 61،17-65)

' اہلیس کی انسان دشمنی: اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کواہلیس کی دشمنی پرمتنبہ کیا اوراس کےانجام بدھے ڈرایا، جبیسا کەارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَيْكَةِ السَّجُدُوا لِأَدَهَ فَسَجَدُ وَآ إِلاَّ إِبْلِيْسَ ۗ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبُّهُ ٱفَتَتَّخِذُ وُنَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ ٱوْلِيَّآءَ مِنْ دُوْنِيْ . \*

''اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آ دم کو سجدہ کروتو سب نے سجدہ کیا مگرابلیس (نے نہ کیا) وہ جنات میں سے تھا توا پنے پروردگار کے حکم ہے باہر ہو گیا۔ کیاتم اس کواوراس کی اولا دکومیرے سوا دوست بناتے ہو؟''

(الكهف: 50/18)

یعنی وہ جان بوجھ کرانٹد کی اطاعت ہے نکل گیا اور اس نے تکبر کی بنا پرانٹد کے حکم کی تعمیل ہے انکار کیا۔ بیاس کی نایا ک فطرت تھی،جس نے اسے دھوکا دیا کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔

حضرت عا كنشه بوتانا ہے روایت ہے كەرسول الله حلقیۃ نے فرمایا:'' فرشتے نور ہے پیدا کیے گئے ہیں،جن آگ كے شعلے ے پیدا کیے گئے اور آ دم علیلة اس چیز (مٹی ) سے پیدا کیے گئے ، جو مہیں بتا دی گئی ہے۔''

حضرت حسن بصری ہمنتہ نے فر مایا:'' ابلیس ایک لحظہ بھر بھی فرشتہ نہیں ریا۔''

حضرت ابن عیاس بینفئہ کہتے ہیں:'' ابلیس زمین کےان فرشتوں میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا تھااورعلم وعیادت میں ان سب ہے بڑھ کرتھااوراس کا نام عزازیل تھا۔''

ابلیس کا اعلان جنگ: سورهٔ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ قَالَ فَبِهَاۚ اَغُوِّيْتَنِي لَا قُعْدَ نَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۗ ثُمَّ لَاٰتِينَهُمْ مِنْ بَيْنِ ٱيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِمْ وَكَنْ شَكِرِيْنَ

''(پھر) شیطان نے کہا کہ مجھے تو تو نے ملعون کیا ہی ہے۔ میں بھی تیرے سیدھے راستے پراُن (کو گمراہ کرنے) صحيح مسلم الزهد باب في أحاديث متفرقة عديث: 2996

تفسير ابن كثير: 93/3 تفسير سورة الكهف أيت:50

تفسير ابن كثير: 81/1 تفسير سورة البقرة" آيت:34

besturduborks. Wordpress. com کے لیے بیٹھوں گا پھران کے آ گے ہے اور پیچھے ہے اور دائیں ہے اور بائیں ہے ( غرض برطرف ۔ (اوران کی راہ ماروں گا)اورتوان میں ہے اکثر کوشکر گزارنہیں پائے گا۔' (الأعراف: 17,16،7) یعنی اے اللہ! چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے،اس لیے میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر جگہ گھات رگا کر بیٹھوں گا اور (انہیں گمراہ کرنے کے لیے ) ہرطرف ہے آؤں گا۔خوش نصیب وہی ہے جواس کی مخالفت کرے اورسراسر بدنصیب وہ ہے جواس کی ہات مان لے۔

رسول الله عنائيَّةُ نے فرمایا:'' شیطان انسان کے ہرراہتے پر( گمراہ کرنے کے لیے ) بیٹھا ہوا ہے۔'' ا بلیس کی جلاوطنی: جب ابلیس نے حکم الٰہی کی تعمیل ہے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اے تا قیامت لعنتی اور مردود قرار دے کرنگل جانے کا حکم دے دیا اوراس کا مقام ومرتبہ بھی چھین لیا۔

الله تعالى نے اہلیس سے فرمایا: ﴿ فَاهْبِطْ مِنْهَا ﴿ الأعراف: 13/7 ﴾ ''اس (جنت) سے اتر جاؤ!'' اور ﴿ اخْتُ مِنْهَا ﴿ (الأعراف: 18/7)''اس ہے نکل جا۔''اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسان پرتھا، وہاں ہے اسے پنچے اتر جانے کا تقلم دیا گیا اوراس مقام ومرتنبہ سے بھی محروم کر دیا گیا جواہے عبادت کی وجہ ہے اور اطاعت وعبادت میں فرشتوں ہے مشابہ ہوجانے کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔اس کے تکبر،حسداور نافر مانی کی وجہ سے اس سے بیمر تبہ سنب کر کےاہے ذلت ولعنت کے ساتھ زمین پر بھینک دیا گیا۔

حضرت ابو ہر ریرہ جھنٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی تیا نے فر مایا: '' جب آ دم کا بیٹا سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے ، پھر تحجدہ کرتا ہےتو شیطان ایک طرف ہوکر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے: ہائے افسوس! ابن آ دم کوسجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجد و کرلیا، اس لیےا ہے جنت ملے گی۔ مجھے بحد و کرنے کا حکم ملاتھا، میں نے نافر مانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔''

## آ دم اورحوا ، مینالا دخول جنت ہے خروج تک

#### ارشاد باری تعالی ہے:

وَ يَاٰدَهُ السُّكُنِّ ٱنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُهَا وَ لَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّيْمِينَ - فَوَسُوسَ لَهُهَا الشَّيْطِنُ لِينَّدِي لَهْهَا مَا وْرِي عَنْفُهَا مِنْ سَوْا تِهِهَا وَ قَالَ مَا نَفْهَنَّهَا رَبُكُمَّا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَنَكُيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَيْدِائِنَ ﴿ وَقَاسَمُهُمَّا إِنْيَ

صحيح مسلم الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة عديث: 81 و مسند أحمد:443/2

besturdubacks. Wordpress. com لَحِنَ النَّصِحِيْنَ - فَدَلُمُهُمَا يِغُرُورِا فَلَهَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَ طَفِقًا يَح مِنْ وَرَقِ الْجَنَايَا ۗ وَ نَا دَلُهُمَا رَنُهُمَا اللَّمِ الْهَكُمَا عَنْ يَلَكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أَقُلْ لَكُمَّا إِنَّ الشَّيْطَنَّ لَكُمَّا عَدْةً مُّهِمِينٌ ۚ قَالَا رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا \* وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ \* قَالَ الْهَبُطُوا بَغَضُكُمْ لِبَغْضِ عَكُوٌّ ۚ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدٌّ وَ مَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ﴿ قَالَ فِيْهَا تَخْيَوْنَ وَ فِيهَا تَهُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

> ''اور (ہم نے) آ دم (ہے کہا کہ )تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہوسہواور جہاں سے حیا ہو (اور جو حیا ہو) نوش جان کرومگراس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہوجاؤ گے۔سوشیطان دونوں کو بہمانے لگا تا کہان کی ستر کی چیز س (شرم گاہیں ) جوان ہے پوشیدہ تھیں کھول دے۔اور کہنے لگا کہتم کوتمہارے بروردگار نے اس درخت ہے صرف اس لیے منع کیا ہے کہتم فرشتے ند بن حاؤ یا ہمیشہ جیتے ندر ہواوران سے قتم کھا کر کہا کہ بیں تو تمہارا خیرخواو ہوں ۔غرض (مردود نے) دھوکا دے کر ان کو (معصیت کی طرف) تھینج ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت (کے کچل) کو کھالیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل گئیں اوروہ بہشت کے ( درختوں کے ) بیتے ( تو زُتو زُکر )ا ہے او پر جے کانے (ستر چھیانے) لگے۔ تب ان کے بروردگار نے ان کو بکارا کہ کیا میں نے تم کواس ورخت ( کے پاس جانے ) ہے منع نہیں کیا تھا اور جتانہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا تھلم کھلا دشمن ہے۔ دونوں عرض کرنے لگے کہ یر در دگار! ہم نے اپنی جانوں برظلم کیااورا گرتو ہمیں نہیں بخشے گااور ہم پررحمنہیں کرے گا تو ہم نتاہ ہوجا نمیں گے۔ (اللہ نے ) فرمایا: (تم سب بہشت ہے ) اتر جاؤ (اب ہے )تم ایک دوسرے کے دیمن ہواورتمہارے لیے ایک وقت (خانس) تک زمین پرٹھ کا نا اور ( زندگی کا ) سامان ( کردیا گیا ) ہے۔ ( یعنی ) فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا اورای میں مرنااورای میں ہے ( قیامت کوزندہ کر کے ) نکالے جاؤ گے۔' (الأعراف: 19/7-25) مزیدارشاد باری تعالی ہے:

وَ قُلْنَا لِنَادَهُ السَّكُنُ أَنْتَ وَ زُوجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِنْتُهَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظُّلِيلُونَ

''اور ہم نے کہا کہ اے آ دم! تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہواور جہاں ہے جاہو بے روک ٹوک کھاؤ (پو) لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ ورندتم ظالموں میں ( داخل ) ہوجاؤ گے۔' (البقرة: 35،2) جنت میں جس درخت کے قریب جانے ہے روکا گیا تھا اس کے متعلق اللہ تعالی نے فرماما:

﴿ وَلَا تُقْتُونَا هَٰذُهُ الشُّجَرَةُ إِنَّا

''اس درخت کے قریب نہ حانا۔''

یہ درخت کون ساتھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں:

oks.Wordpress.com بعض علماء کے نز و بیک وہ انگور کی بیل تھی۔ یہود کی رائے میں وہ گندم تھی۔ وہب بن مُنتِه ملك نے فرمایا:'' اسَ مکھن ہے نرم اور شہد ہے زیادہ میٹھا تھا۔'' ابو ما لک سے نے فر مایا:'' وہ تھجور کا درخت تھا۔'' مجامد جمت کی رائے ہے کہ وہ ا تجیر کا درخت تھا۔ ابوالعالیہ ملک نے فر مایا:'' ہیکوئی ایسا درخت تھا کہاس کو کھانے سے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی اور جنت کی زمین میں قضائے حاجت مناسب نہیں۔''

یہ اختلاف معمولی ہے۔القد تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں فر مایا۔اگر اس کے تعین میں کوئی حکمت ہوتی تو القد تعالی متعین طور پر بیان فر ما دیتا لبندااس میں رائے زنی سے اجتناب بہتر ہے۔

اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ آ دم علیلا کو جس جنت میں تھہرا یا گیا تھا، کیا وہ آ سان والی جنت ہے یا وہ زمین میں كوني ماغ تھا؟

ا کثر علما وکی رائے میہ ہے کہ میہ جنت آ سان میں ہے اور اس کا نام'' جنت الماوی'' یا'' جنت الخلید' ہے۔قر آ ن مجید کی آیات اوراحادیث نبویه کے الفاظ کا خلا ہری مفہوم اس کی تائید کرتا ہے۔ جیسے ارشاد ہے:

#### وَ قُلْنَا يَادُهُ السَّكُنِّ النَّتَ وَ زُوجُكَ الْجَلَّةَ

'' ہم نے کہا: اے آ دم! تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔' (البقرة: 35.2)

اس آیت میں "نَجَنَیْتَ کالالْ اعموم کامعنی نہیں دیتا بلکہ عبد ذہنی (یعنی مخاطب کو پہلے ہے معلوم چیز کی طرف اشارہ) کے لیے ہے۔اس صورت میں اس سے مراد وہی جنت ہو تکتی ہے جو شریعت نے بتائی ہے یعنی'' جنت الماویٰ''جیسے آ دم اور موسی طالا کے درمیان بات چیت کے دوران میں موسی ملائا نے فرمایا:''آپ نے اپنے آپ کو اور ہم سب کو جنت ہ کیون نگلوا دیا؟''

ا یک دوسری حدیث میں رسول اللہ سی تیا ہے فرمایا: '' اللہ تعالیٰ لوَّیوں کو جمع فرمائے گا۔ جب جنت مومنوں کے قریب لائی جائے گی تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ آ دم ملینا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کریں گے: ابا جان! ہمارے لیے جنت ( كا درواز ہ ) تحلوا دیجیے۔وہ فر مائمیں گے جمہیں جنت ہے تمہارے والد کی تلطی بن نے نكلوا یا تھا۔''

اس حدیث میں بظاہرایک قوی دلیل موجود ہے کہ وہ جنت الماوی ہی تھی،جس ہے آ دم ملینا کو نکالا گیا۔ تاہم اس استدلال يرتنقيدكى ٌمنجائش موجود ہے۔

تمسير بن أكتبر: 1 83.82 تفسير سورة سفرة أبت:35

صحيح البحاري؛ التفسير؛ باب قوله هأفلا يحرجكما من الحلة فتشقى ٥٠ حديث: 4738 و صحيح مسلم؛ القادر؛ ناب حيجاج الدم موسي فيني الله عليهما واللم حديث:265

صحيح مسلماً الإيمان! باب أدني أهل الحلة سؤلة فيها! حديث.195

Nordpress.com دوسرے علمائے کرام جینی فرماتے ہیں کہ جس جنت میں آ وم علیٰۂ کورکھا گیا تھا، وہ[ جَنَّهُ الْحُلْد ]''ہمیشہ جنت''نہیں تھی۔ کیونکہ انہیں ایک درخت کا کھل کھانے سے بازر ہے کا مکلّف کیا گیا تھا' وہ اس جنت میں سوتے بھی تھے اللاکھ اور اس سے نکال بھی دیے گئے نیز اس جنت میں ان کے پاس اہلیس آیا۔ان امور سےمعلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت الماویٰ نہیں تھی۔اس قول کی تائید میں موجودہ تورات کے بیان کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔

خلاصہ کلام پیہے کہ وہ جنت جس میں آ دم وحواء ﷺ رہے،اس کے بارے میں دوآ راء ہیں:

وہ جنت الخلدے۔

وہ کوئی اور جنت تھی ، جواللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی اوراس میں ان کی آ زمائش ہوئی ۔ وہ جنت الخلد نہیں اس لیے کہ جنت الخلد دارالامتحان نہیں ، دارالجزا ، ہے۔

دوسرے قول کے قائلین میں پھراختلاف ہے:

ا یک قول یہ ہے کہ وہ جنت آ سان میں تھی ، کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں اس سے پنیجا تارا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ وہ زمین میں تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آ زمائش کے طور پر انہیں ایک خاص درخت ہے منع فرمایا تھا ، دوسرے درختوں کے پچلوں سے نہیں ۔اور بیروا قعدابلیس کو بحیدہ کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے۔( واللّٰداعلم ) دوسرے قول والوں کی طرف ہے ایک سوال اُٹھا یا گیا ہے، جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں:

'' یقینی بات ہے کہ جب اہلیس نے آ دم ملیلاً کو مجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت ہے نکل جانے کا حکم وے دیا اور پیچکم'' قانونی تحکم'' کی حیثیت نہیں رکھتا تھا، جس کی تعمیل بھی ممکن ہوتی ہے اور عدم تعمیل بھی۔ بلکہ بیر ' تنفیذی تحکم'' تھا، جس كى عدم تعميل اوراس سے سرتا في ممكن نہيں۔اس ليے فرمايا: ﴿ أَخْذَ جَمِيْهَا مَذَهُ وَمَّا مَدَ خُورًا ﴿ ' فكل جايها ل سے وْلِيلِ وَخُوارِ بِهُوكِرِي ۚ (الأعراف: 18/7) اورفر مايا: ﴿ فَاهْبِطَ عِنْهَا فَهَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَلُّكُو فِيْهَ ﴿ ""اسْ سَارَجًا، تخصيكوني حق نهيس كهاس ميس ره كرتكبركر ب " (الأعراف: 13/7) اور فرمايا: فَاخْوَجْ مِنْهَا فَإِنْكَ رَجِيْهُ. " سواس ے نگل جا، کیونکہ تو مردود ہے۔' (البر میر:77/38) ان آیات میں سینیا '''اس ہے' ہے مراد جنت یا آسان یا درجہ ہے۔ جومطلب بھی لیا جائے ، بہر حال وہ اس جگہ میں موجود نہیں رہ سکتا ، جس ہے نکال دیا گیا اور دور کر دیا گیا ہے۔ وہ نہ وہاں روسکتا ہے نداس کا وہاں ہے گزر ہوسکتا ہے

وہ یہ بھی کہتے ہیں: قرآن مجید کی آیات کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ ابلیس نے آ دم ملیلاً کے ول میں وسوسہ ڈالا اور انہیں مخاطب كرك كها: ﴿ هَالْ مَدْلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْتِ لِأَ يَبْلَى ١٠ بَهِلَا مِينَ ثَم كو(ايبا) درخت بتاؤل (جو) ہمیشہ کی زندگی کا ( ثمر ہ دے )اورایس بادشاہت کہ بھی زائل نہ ہو۔' (طہ:120/20)

اوركها: ﴿ مَا نَطِينُهَا رَتُكُمًّا عَنَ هٰذِهِ وِالشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكُنْينِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخُنِدِيْينَ ا

Cikooks wordpress.com اِنِّيَ نَكُنَّهَا لَمِينَ النَّصِحِينَ ﴿ فَكَالْمُهُمَّا بِغُوُّودٍ إِنَّ ''تَمْ كُوتَهِارِ \_ يروردگار نے اس درخت ہے صرف ہے کہتم فرشتے نہ بن جاؤیا ہمیشہ جیتے نہ رہواوران ہے قتم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیرخواہ ہوں۔غرض ( مردود نے دے کران کومعصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔'' (الأعسراف:20/7-22) ان آیات سےمعلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی جنت میں ان کے ساتھ موجو دتھا۔

اس کا جواب بیددیا گیا ہے کہ عین ممکن ہے وہ جنت میں ہے گز رتے ہوئے ان سے ملا ہو،اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھی جنت میں تھہرا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوکریا آسان کے نیچے ہے آ دم وحوا ، عليظام كے دل ميں بيا وسوسياڙ الا ہو۔ (والتداعلم)

آ دم اورحواء ﷺ کے خلاف شیطان کی حیال: شیطان نے حصرت آ دم ملیناً ہے دشمنی کاعملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا' نہایت مکر ہے انہیں گمراہ کیا اور اپنے رب کی نافر مانی پر آ ماوہ کیا۔جس کی سزامیں آ دم عیلا کو جنت اوراس کی نعمتوں ہے محروم اور دکھوں کی جگہ زمین میں آباد ہونا پڑا۔

الله تعالى نے فرمایا: ﴿ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطِنُّ عَنْهَا ﴿ ' شيطان نے انبيں اس ہے بہکا دیا۔' لیعنی جنت ہے ﴿ فَأَخْرَجَهُمَا مِهَا كَانَا فِيْهِ أَنْ " كِيمِ انْهِينِ اس نكال دياجس مين وه تصلي (البقرة: 36/2)

یعنی نعمت، راحت اورسرور ہے نکال کرمحنت، مشقت اورمصیبت والی دنیا میں پہنچادیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالا اور اس کے اچھا ہونے کا احساس دلایا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ِ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُّ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وْرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهْم عَنْ هَٰذِ وِ الشَّجَوَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَانِنَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخِندِيْنَ

'' تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تا کہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان ہے یوشیدہ تھیں کھول دے اور کہنے لگا کہتم کو تمہارے پروردگارنے اس درخت ہے صرف اس لیے نع کیا ہے کہتم فرشتے نہ بن جاؤیا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔'' (الأعراف: 2017)

یعنی اس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہتم فریشتے نہ بن جاؤیا ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ بعنی اگرتم اے کھالو گے تو ایسے بن جاؤ گے اور انہیں یقین دلانے کے لیے شمیں کھا کیں جبیہا کہ ارشاد باری تعالی ے: ﴿ وَ قَالْسَهُ فِيهَا ۚ إِنَّى لَكُمَّا لَهِمَ النَّصِحِينَ ۚ ﴿ ' اللَّهِ انْهِيلُ تَشْمِيلُ كَا كركها: ميں يقينا تمهارا خيرخواه ہوں۔'' (الأعراف:7:21)

ایک اورآیت میں ارشاد ہے:

﴿ فَوَسُوسَ اِلَيْهِ الشَّيْطُنُ قَالَ يَاٰدَمُ هَلَ اَدُنُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ

یہ جواس نے کہا: میں آپ کوایک ایبا درخت بتاؤں گا، جس کو کھانے کے نتیجے میں آپ ان موجودہ نعمتوں میں ہمیشہ ر ہنے کے مستحق ہو جائیں گےاور آپ کوالیں حکومت حاصل ہو جائے گی جوبھی تباہ ہوگی نہ ختم ہوگی ، یہ بات محض دھو کے ، فریب اور حجھوٹ پرمبنی تھی۔

ممكن ہے بيہ وہي درخت ہوجس كا ذكر حضرت ابو ہر برہ و پائٹۇ كى اس حديث ميں ہے رسول الله سائٹونل نے فر مايا: ''جنت میں ایک درخت ہے، جس کےسائے میں ایک سوارسوسال تک چلتا رہے تو اسے طے نہ کر سکے۔'''<sup>81</sup> فرمان اللي ہے:

#### فَكَ لُّهُمَّا بِغُرُورٍ فَلَمَّاذَاقَاالشَّجَرَةَ بَكَتْ لَهْمَاسَوْاتُهْمَاوَ طَفِقَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهمَامِنْ قَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾

''پس (مردود نے) دھوکا دے کران کو (معصیت کی طرف) تھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت (کے کھل) کو کھالیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے ( درختوں کے ) یتے ( تو ڑ تو ڑ کر ) اپنے او پر چيكانے (اورستر چھيانے) لكے۔ '(الأعراف: 2217)

ای کی بابت مزید فرمایا:

#### ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَكَ تَ لَهُمَا سَوْا تُهْمَا وَ طَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴿

'' سو دونوں نے اس درخت کا کھل کھالیا تو اُن بران کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اینے (بدنوں) پر بہشت کے یتے دیانے گے۔'' (طه 121/20)

اس ممنوعہ درخت کا کچل آدم علیلاً ہے پہلے حواء ٹیٹا آنے کھا یا اور انہیں بھی اس کے کھانے کی ترغیب دی۔ ( واللہ اعلم ) ممکن ہے بھی بخاری کی اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہو۔ نبی ٹاٹیٹر نے فر مایا:''اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت بھی خراب نہ ہوتا،اگر حواء نہ ہوتیں تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی ۔''''

اہل کتاب کے پاس موجود تورات میں ہے کہ جس نے حضرت حواء میٹا 🕆 کواس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی، وہ سانب تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔حواء علیہ نے سانب کے کہنے پر پھل کھالیا اور آ دم علیہ کو بھی کھلایا۔اس میں شیطان کا ذکرنہیں ۔ <sup>6</sup> اس وفت ان کی آئکھیں کھل گئیں اورانہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ننگے ہیں' چنانچہانہوں نے انجیر کے پیتے

<sup>469/2:</sup>مسند أحمد: 469/

ه عنديج البخاري؛ أحاديث الأنبياء اباب خلق آدم و ذريته حديث:3330

ویکھیے: کتاب پیدائش، باب:3، فقرہ:1 تا 7۔

besturding Roks. Wordpress. com جوڑ کرتہ بند بنائے۔ اس میں بیہ بیان ہے کہ وہ دونوں بےلباس تنصہ وہب بن منبہ انٹ نے بھی ایسے بی ان كالياس نورتها، جس نے يرده كے اعضا كو چھيايا ہوا تھا۔

موجودہ تورات میں ذکر کردہ یہ بات نلط ہے، جس میں تحریف ہوئی ہے اور ترجمہ کرنے میں بھی نلطی ہوئی ہے۔ کسی کلام کوا بیک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ہرا لیک کے لیےممکن نہیں ہوتا۔خصوصا جوشخص دوسری زبان ہے احیمی طرح واقف نہ ہواورا نی زبان میں لکھی کتاب کوبھی مکمل طور پر نہ سمجھ سکتا ہو۔ اس وجہ ہے تو رات کے ترجمہ میں بہت س لفظی اور معنوی غلطیاں واقع ہوگئی ہیں۔قرآن عظیم نے واضح کیا ہے کدان کے جسم پرایاس موجود تھا۔ ارشادر بانی ہے: يَنْنِغُ عَنْهُمَا لِيُرْمَهُمَا لِيُرِيَّهُمَا سُوانِهِمَا ﴿ '' اور أن ہے أن كے كيڑے اتروا دے تا كدأن كے سرّ أن كوكھول كر وَها دے۔''(الأعراف: 27:7) الله ليے يهي بات سي ہے۔

حضرت ابن عباس الرتف كتبع مين ﴿ وَ طَفِقَ يَخْصِفُن عَلَيْهِهَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّيَةِ یے (توڑتوڑ کر)ایے اوپر چیکانے (اورستر چھیانے) لگے۔''یعنی انجیر کے پتوں سے بیمعنی اہل کتاب سے ماخوذ ہے جَلِيهِ أَيت قرآ في مين تخصيص نہيں۔

حضرت آ دم مليلاً كاجنت يخروج:

وَلَقَالَ عَهِدْ نَا إِلَّا أَدُمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَّ وَ لَمْ نَجِدْ لَـذْ عَزْمًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَآلِكَةِ السَّجُنَّ وَالْإِلْدَامَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْدِيْسَ أَيِّلُ ۗ فَقُلْنَا يَأْدُمُ إِنَّ هَٰذَا عَذُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى ﴿ إِنَّ لِكَ آلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿ وَ أَنْكَ لَا تَظْهَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْعَى ﴿ فَوَسُوسَ إِيَيْهِ الشَّيْطِيْ قَالَ يَادَهُ هَالَ ٱدْلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْتِ لِاَ يَبْلَى ا فَأَكِرَ مِنْهَا فَبُدَتَ نَهُمَا سَوْا تُهْمَا وَ طَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۗ وَ عَضَى ادَمْ رَبَّذِ فَغَوى ۖ ثُمَّ اجْتَبْلَكُ رَبُّنا فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَادَى ۗ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَبِيْغًا بَغَضْكُمْ لِبَغْضِ غَادُوٌ ۚ فَامَا يَأْتِينَكُمْ ضِنِّي هُدَّى ۗ فَهَنِ اتَّبَعَ هٰهَ ايَى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿ وَ مَنْ ٱعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَـٰدُمُعِيْشَةً ضَنْكًا وَلَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيْهَةِ أَعْلَى ۚ قَالَ رَبِ لِهَ حَشَرْتَنِيْ أَعْلَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۗ قَالَ كَذَٰ لِكَ أَتَتْكَ الْيَتْنَا فَنَسِيْتَهَا أَ وَكُذٰلِكَ الْيَوْمُ تُنْسُي

''اور جم نے پہلے آ دم ہے عہد لیا تھا مگر وہ (اہے ) بھول گئے اور جم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا اور جب جم نے فرشتوں ہے کہا کہ آ دم کے آ گے تجدہ کروتو سب تجدے میں ًسریزے مگراہلیس نے انکار کیا۔ ہم نے فرمایا کہ موجود وبائیل میں ہے: ''اور خداوند خدائے آ دم اور اس کی <del>دیوی کے واسطے چیزے کے لیے بنا کر ان کو بہنا ہے۔'' (پیدائش: 21/3)</del> تفسير الل كثير: 215/2 نفسير سورة الأعراف أيت:22 41 مرد کے بیرتم تکلیف میں پڑ جافول اور نہ کو اور نہ دھوپ کھاؤ۔ تو شیطان نے ان میں کا دیم کا دیم کا دیم کا دیم کے اس کا کھاؤ۔ تو شیطان نے ان میں کا دیم کے اس کا کھاؤ۔ تو شیطان نے ان میں کا دیم کے اس کا کھاؤ۔ تو شیطان نے ان میں کا کھاؤں کے ان میں کا کھاؤں کے ان میں کو اور نہ دھوپ کھاؤں تو شیطان نے ان میں کو کھاؤں کے ان میں کو کھوڑ کے کہ کھوڑ کے کھوڑ کے کہ کھوڑ کے کھوڑ کے کہ کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے کہ کھو کے دل میں وسوسہ ڈ الا (اور) کہا کہ آ دم! بھلا میں تم کو (ایسا) درخت بتاؤں (جو) ہمیشہ کی زندگی کاثمرہ دےاور (ایسی) با دشاہت کہ بھی زائل نہ ہو۔سو دونوں نے اس درخت کا کھل کھالیا تو ان بران کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے (بدنوں) پر بہشت کے بتے چیکانے لگے اور آ دم نے اپنے پروردگار کے قلم کے خلاف کیا تو (وہ اپنے مطلوب ہے) ہے راہ ہو گئے پھران کے پروردگار نے ان کونوازا تو ان پرمہر بانی ہے۔توجہ فر مائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہتم دونوں یہاں ہے اکٹھے نیچے اتر جاؤ۔تم میں ہے بعض بعض کے دشمن (ہوں گے ) پھراگر میری طرف سے تمہارے پاس مدایت آئے تو جوشخص میری مدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہو گا اور نہ تکلیف میں پڑے گا اور جو میری نصیحت سے مند پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہوجائے گی اور قیامت کوہم اسے اندھاکر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار! تونے مجھےاندھا کر کے کیوں اُٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا؟ اللّٰدفر مائے گا کہ ایسا ہی جاہیے تھا۔ تیرے پاس ہاری آبیتی آئیں تو تونے ان کو بھلاویا ، اس طرح آج تجھے بھلادیا جائے گا۔' (طہ: 115،20-126) دوسرے مقام پر بوں فرمایا:

﴿ الْهِبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَغْضِ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْرَرْضِ مُسْتَقَدٌّ وَ مَتَاعٌ إِلَى حِيْن

'' (تم سب بہشت ہے)اتر جاؤ (اب ہے)تم ایک دوسرے کے دثمن ہواورتمہارے لیےایک وقت (خاص) تك زمين يرشه كانااور (زندگى كا)سامان (كرديا گيا) ہے۔' (الأعراف: 24،7)

یہ ارشاد آ دم،حواء پیٹا اور ابلیس کومخاطب کر کے فر مایا گیا۔ایک قول کے مطابق سانے بھی اس میں شامل تھا۔انہیں حکم دے دیا گیا کہ جنت ہےنکل جائیں ، جب کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن اورمخالف رہیں گے۔

اس واقعہ میں سانب کے ذکر کی تائید میں وہ حدیث پیش کی جاشکتی ہے کہ رسول اللّٰہ سَائِیْمُ نے فرمایا:''جب سے ان ( سانپوں ) سے ہماری جنگ شروع ہوئی ہے، ہم نے ان ہے بھی صلح نہیں کی ۔ اور جس نے ڈر کی وجہ ہے کوئی سانپ چھوڑ د یاوه هم میں ہے ہیں۔''<sup>د</sup>

سورة طهٰ میں انہی کی بابت فرمایا:

#### اهْبِطَامِنْهَا جَبِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَغْضِ عَدُقًا

''تم دونوں یہاں ہے اکٹھے نیچے اتر جاؤ!تم میں ہے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔' (طہ: 123،20) '' دونوں'' ہے مراد آ دم علینا اور ابلیس ہیں۔حواء ملیلا آ دم علیلا کے تابع ہوکر اور سانب شیطان کے تابع ہوکراس حکم کے سنن أبي داود الأدب باب في قتل الحيات حديث:5248

علمائے کرام کا اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ آ دم ماینا اجنت میں کتنا عرصہ رہے۔

besturdubooks. Wordpress. com حضرت ابو ہر ریرہ بڑھنٹ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم سڑھیٹ نے فرمایا: '' آ دم ملیلة کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیااورای دن نکالا گیا۔'''

اگر ندکورہ بالا حدیث کا بیمطلب لیا جائے کہ جس دن ان کو پیدا کیا گیا،اسی دن انہیں نکالا گیا اور پیسمجھا جائے کہ جنت کے ایک دن سے مرادموجودہ دنوں جیسی مدت ہے تو نتیجہ بیہ ہوگا کہ وہ دنیا کے دن جیسے ایک دن کا پچھ حصہ کھہرے لیکن بیہ رائے گل نظر ہے۔اگر بیکہاجائے کہان کی تخلیق اور دن ہوئی اور جنت ہے سی اور دن نکلے یا بیکہا جائے کہ دن ہے مراد جھ بزارسال کی مدت ہے جیسے ابن عباس بڑھنا، مجاہدا ورضحاک بھیلیا ہے مروی ہے اور ابن جریر برلنے نے اس کوتر میج دی ہے تو اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ وہ جنت میں طویل عرصہ تھہرے۔

حضرت ابن عباس چھنے سے مروی ہے کہ آ دم ملیلة کو مکہ مکر مہ اور طانف کے درمیان'' دحنا'' نامی مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری جملت فرماتے ہیں: آ دم علیلة کو ہند میں اتارا گیا' حواء ملیّاً، کو جدہ میں'ابلیس کو بصرہ ہے چندمیل دور دستمیان نامی جگدمین اورسانپ کواصفهبان مین اتارا گیا۔ جبکه حضرت ابن عمر بینتا فرمائے میں:'' آ دم ملیلاً کوصفا یہاڑی اور حواء مليلام كومروه بيبازي برا تارا گيا۔

حضرت ابوموسی اشعری بنیٰ تؤ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا:'' جب التد تعالیٰ نے آ دم ملیلا کو جنت ہے زمین برا تارا تو آ پ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کیجھ کچلل عطا فرمائے۔تمہارے یہ( زمینی ) کچل، جنت کے کچلوں میں ہے ہیں ۔ فرق یہ ہے کہان میں تبدیلی آتی ہے (خراب بھی ہوجاتے ہیں )اوراُن میں تبدیلی نہیں آتی۔''

حضرت عبداللہ بن عباس بٹائنے ہے روایت ہے کہ آ دم ملیلائے زمین پرسب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ بے تھا کہ جبریل عیلا ان کے باس گندم کے سات دانے لائے۔ آ دم علیٰا نے فرمایا: بید کیا ہے؟ جبریل عیبائے نے فرمایا: بیاسی درخت کا کھل ہے جس ہے آ پ کومنع کیا گیا تھا اور آ پ نے کھا لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا: میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا: اسے زمین میں بو دیجیے۔انہوں نے بودیے۔ان میں ہے ہرایک دانے کاوزن (موجودہ دور کے )ایک لاکھ دانوں سے زیادہ تھا۔وہ اُگ آ ئے۔(وقت آ نے پر )انہیں کا ٹا، گاہا، بھس ہے دانے الگ کیے گئے، پھرانہیں بپیہااور گوندھا، پھراس ( آ ئے ) کی رونی یکائی ، پھرکھائی۔اس طرح انہیں بہت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔اس آیت میار کہ میں اس کی طرف اشارہ ہے: فَلَا يُخْرِجَنَّكُمُا مِنَ الْجَنَدِّ فَتَشْقَى

صحيح مسلم الجمعة باب فضل يوم الجمعة حديث:854

مصنف عبدالرزاق والمستدرك للحاكم: 543/2 حديث: 3996

besturdubooks. Wordpress. com ''اییا ہرگزنہیں ہونا جاہیے کہ وہ (شیطان) تمہیں جنت سے نکلوا دے، پھرتمہیں پخت مشقت برداشت الله (طلا: 117/20)

😇 حضرت آ دم ملیلاً کی تو به: الله تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت وسکون والی جگه ہے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں يون فرمايا ہے:

﴿ آلَهُ ٱنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أَقُلْ تَكُمَا إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٱنْفُسَنَا عَهُ وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَهُنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ إِ

'' کیا میں نےتم کواس درخت ( کے پاس جانے ) ہے منع نہیں کیا تھا اور جتانہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا تھکم کھلا وتتمن ہے۔ دونوں عرض کرنے لگے کہ بروردگار! ہم نے اپنی جانوں برظلم کیا اورا گرتو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم بررحم نہیں کرے گا تو ہم تیاہ ہوجا نمیں گے۔' (الأعراف: 23/7)

آ دم ملیٹائنے پہکلمات اللہ تعالیٰ ہے ہی سیکھے تھے جبیبا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے:

#### ﴿ فَتَلَقِّي أَدُمُ مِنْ رَّبِّهٌ كَلِمْتٍ ﴾

" كير آدم نے اينے يروروگار سے يجھ كلمات سيكھ\_" (انبقرة: 37/2)

ان الفاظ میں اپنی علطی کا اعتراف ہے ٰ اللہ کی طرف توجہ ہے ٰ اس کے سامنے بجمز و نیاز اور تذلل کا اظہار ہے اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف مختاجی کا اقرار ہے۔ آ دم مایعة کی اولا دمیں ہے جس شخص کو بیراز سمجھ میں آ گیا'اس کی ونیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔

#### اولا دآ دم عليلاً اورقصه ما بيل وقاليل

اللَّه تعالَىٰ نے حضرت آ دم اور حواء مِينام کوکثير اولا دعطا فر مائی ۔سورۂ نساء میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فر مایا: ﴿ يَا يَنُهَا النَّاسُ اتَّقُوْ ارَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَتِيْرًا وَنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآءُ لُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَاْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۗ ﴿ الْإِلَّا لِمَا اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ ''لوگو!اینے پروردگار ہے ڈروجس نے تم کوایک جان ہے پیدا کیااورائی ہے اُس کا جوڑا بنایا۔ پھران دونوں سے کثرت سے مرد وعورت (پیدا کر کے روئے زمین پر ) پھیلا دیے اوراللہ ہے ڈروجس کے نام کوتم اپنی حاجت براری بەرواپت جمىرىنبىر ملى \_

besturdubooks.Wordpress.com کا ذریعہ بناتے ہواور قطع رحمی (ہے بچو۔) کچھشک نہیں کہ اللّٰہ تمہیں دیکھ ریا ہے۔' (النساء: 1/4) نيز فرمايا:

#### وَاذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي الرَّهَرِ مِنْ ظُهُو رِهِمْ ذُرْيَتَهُمْ وَٱشْهَدَ هُمْرِ عَنَى ٱنْفُيسهمْ ۚ ٱلسُّتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُوا بَلِيٰ ۚ شُهُونَ نَا ۗ

''اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آ دم ہے یعنی ان کی پلیٹھوں ہے اُن کی اولا د نکالی تو اُن ہے خود اُن کے مقالبے میں اقرار کرالیا ( یعنی ان ہے یو حصا کہ ) کیا میں تمہارا پروردگارنہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے: کیوں نہیں ہم گواہ ين (كوتوهارايروردگارہے۔ '') (الأعراف: 172،7)

حضرت عمر بن خطاب بٹائنڈے مذکورہ آیت کے متعلق یو حصا گیا تو انہوں نے فر مایا: میری موجود گی میں رسول اللہ ساتھیے ے اس کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو آ ب نے فرمایا:''اللہ تعالیٰ نے آ دم ملیلا کو پیدا فرمایا پھران کی پیشت براینا دایاں ہاتھ پھیرااوران کی اولاد نکالی اورفر مایا: میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہےاور یہ جنتیوں والے ممل کریں گے۔ پھران کی پشت پر ( دوبارہ ) ہاتھ پھیرا اور ( مزید ) اولا د ظاہر فرمائی اور ارشاد فرمایا: میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔'' ایک آ دمی نے کہا: اللہ کے رسول عَنْیَاۃُ! تب عمل کس لیے ہے؟ اللہ کے رسول عَلَیْاۃ نے فر مایا:''جب اللّٰد تعالٰی کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فر ما تا ہے تو اسے جنتیوں والے عمل کی تو فیق دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کوجہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنمیوں والے ا عمال میں مشغول کر دیتا ہےاور و تمخص ان کی وجہ ہے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔''

جمہور علماء بیرائے رکھتے ہیں کہ آ دم ملیلا کی اولا دیسے وعدہ لیا گیا تھا،انہوں نے اس حدیث ہے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت انس بن ما لک بنائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی سل ٹیٹ نے فر مایا: '' قیامت کے دن ایک جہنمی ہے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس بوری دنیا کا مال ودولت ہوتو کیا تو فدیہ کےطور پر وہ سب دے دے گا؟ وہ کیے گا:'' ہاں!''اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ جب تو آ دم ملیلۃ کی بشت میں تھا، اس وقت میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا گہتو میر ہےساتھ شرک نہیں کرے گالیکن تونے پھربھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔''

ندکورہ بالا آیت کی نفسیر کرتے ہوئے حضرت الی بن کعب جھٹڈ نے فر مایا:'' اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کوجمع کیا جو آ دم ملیلاً کی بیثت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ان کو پیدا کر کے اوران کی صورتیں بنا کرانہیں بولنے کی طافت سنن أبي داود٬ السنة٬ باب في القدر٬ حديث:4703 وجنامع الترمذي٬ تفسير القرآن٬ باب و من سورة الأعراف٬ حديث: 3075 و صحيح ابن حبان: 14:8

صحيح البخاري٬ الرقاق٬ باب صفة الجنة والنار٬ حديث: 6557 و صحيح مسلم٬ صفات المنافقين٬ باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا حديث:2805 و مسند أحمد:129.3 45 مضراً کی بھی میں اور انہیں خودان پر گواہ تھہرایا۔ فرمایا: '' کیا میں تمہارار بنہیں؟'' انہوں میں کہانی ''ضرور ہے۔''اللہ تعالیٰ نے فر مایا:'' میںتم پرساتوں آ سانوں اور ساتوں زمینوں کو گواہ بنا تا ہوں اورتم پرتمہارے باپ آ دم کو گواہ بنا تا ہوں، قیامت کے دن بیرنہ کہنا: ہمیں اس کاعلم نہ تھا۔ یا در کھومیر ہے سوا کوئی معبود نہیں اور میر ہے سوا کوئی ما لک نہیں، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میں تمہارے یاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیان یاد دلا کرتمہیں ( اس کی خلاف ورزی کی سزاہے ) ڈرائیں گےاور میں تم پراپنی کتاب نازل کروں گا۔''انہوں نے کہا:''ہم گواہی ویتے ہیں کہ تو ہمارارب اور جمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب یا معبود نہیں۔'' چنانچہاس دن انہوں نے عمیل احکام کا اقر ارکیا۔

اللہ نے ان کے باپ آ دم علیلاً کو بلند کیا، اس نے ان سب کو دیکھا، تو ان میں امیر،غریب،خوبصورت اور بدصورت افرادنظرآ ئے۔انہوں نےعرض کی:'' ہارہ! کاش!تو ان سب کو برابر کر دیتا۔'' اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا:'' میں جاہتا ہوں کہ میراشکر کیا جائے۔''

آ دم ملیلاً کوان میں پنجمبربھی نظرآ ئے جوروش جراغوں کی طرح منور تھے۔ان ہے رسالت ونبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا۔اسی دوسرے میثاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ وَإِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِينَ مِيْتَا قَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوجٍ وَإِبْرِهِيْمَ وَمُوْسَى وَ عِيْسَى ابن مَرْيَحً " وَاَخَذُنَا مِنْهُمْ مِنْتَاقًا غَلَيْظًا

''اور جب ہم نے پیٹمبروں سے عہد لیااورتم ہےاورنوح اور ابراہیم اور موسی اور مریم کے بیٹے عیسی ہےاور عہد بھی ان ت يكاليا- (الأحزاب: 7/33)

اورارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

ْ فَاقِتْمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ أَ ۚ

'' توتم ایک طرف کے ہوکر دین (اللہ کے رائے ) پر سیدھا منہ کیے جلے جاؤ (اور )اللہ کی فطرت کوجس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے(اختیار کیے رہو)اللہ کی بنائی ہوئی ( فطرت ) میں تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا۔'' (الروم: 30/30)

> ای کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ

'' بیر( محمد ) بھی اگلے ڈرسنانے والوں میں سے ایک ڈرسنانے والا ہے۔'' (النجم: 56/53)

اورمز يدفرمايا:

﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمُ صِّنْ عَهْدِ \* وَإِنْ قَجَدْنَاۚ ٱكْثَرَهُمْ لَفْسِقِيْنَ

besturdub-lu-''اور ہم نے ان میں ہے اکثر وں میں ( عہد کا نباہ ) نہیں دیکھااوران میں اکثر وں کو( دیکھاتو ) فاسق ہی دیکھا آ'

حضرت ابو ہریرہ بینٹندے روایت ہے کہ رسول اللہ سائٹیٹر نے فر مایا:'' جب اللہ تعالیٰ نے آ دم ملیلہ کو پیدا فر مایا، تو آ پ کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ تب قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہوگئی۔ اللہ نے ہرایک کی آٹھوں کے درمیان نور کی ایک جبک رکھ دی۔ پھرانہیں آ دم ملینا کو دکھایا۔ آ دم ملینا نے کہا: یارب! بیکون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: '' يه تيري اولا دے۔'' آپ کوان ميں ايک آ دمي نظرآيا، جس کي پيشاني کي چيک آپ کو بہت اچھي آئي۔فرمايا: يارب! په کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:'' بیہ تیری اولا دمیں آخری زمانے کی قوموں میں ہے ایک آ دمی ہے،جس کا نام داود (ملیلاً ) ہوگا۔ فرمایا: یا رب! تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' ساٹھ سال'' آ دم ملائۃ نے فرمایا: یا رب! اسے میری عمر میں ہے جالیس سال عطا فر ما دے۔ جب آ دم ملیلا کی عمرمکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا۔انہوں نے فر مایا: کیا میری عمر میں سے حالیس سال باقی نہیں؟ اس نے کہا: کیاوہ آپ نے اپنے بیٹے داود ملیٹا کونہیں دے دیے؟ آپ میٹائے انکار کیا، تو آپ کی اولا دمیں بھی انکار کی عادت رہی۔ آ دم علیلة بھول گئے ، آپ کی اولا دبھی بھولنے والی ہوئی۔ آ دم علیلة سے غلطی ہوئی ،آ ہے کی اولا دبھی غلطیاں کرنے والی ہوئی۔''

حضرت عبدالله بن عباس طِلْفُلِدے روایت ہے کہ نبی سِلْقَیْلِ نے فرمایا:''اللہ تعالیٰ نے اولا دِ آ دم ہے نعمان کیعنی عرفات کے مقام پر عبد لیا۔اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولا دکو جو اُس نے پیدا کی ہے،ان کی پُشت سے نکالا۔انہیں اپنے سامنے چیونٹیوں کی طرح بلھیر دیا۔ پھراُن ہے براہ راست کلام کرتے ہوئے فرمایا:'' کیا میں تمہارا رہنبیں ہوں؟''انہوں نے کبا: یقیناً ہے، ہم گواہی ویتے ہیں۔ (اللہ تعالٰی نے فرمایا: ) میاداتم قیامت کے دن کہو: ہمیں تو اس کائلم ہی نہ تھا۔ یا کہو: ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھااور ہم تو انہی کی اولا دیتھے (اس لیےان کی راہ پرچل پڑے) کیا تو ہمیں جھوٹے لوگوں کے اعمال کی وجہ ہے تباہ کروے گا؟''

کیا آ دم وحواطیجا کے بال جنت میں اولا د ہوئی تھی یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے:

ایک قول بہے کہان کی سب اولا در مین ہی پرپیدا ہوئی۔

دوسرے قول کے مطابق ان کے کچھ بیچے جنت میں بھی پیدا ہوئے تھے، جن میں قابیل اور ان کی بہن بھی شامل

ابن أبي حاتم: 1615/5 حديث:8537 ابل جرير الطبري:154/6 حديث:11929 تفسير ابن كثير:274/2 تفسير سورة الأعراف" آيت:174 المستدرك للحاكم:323/2

حامع الترمذي الفسير القرآن باب و من سورة الأعراف حديث:3076

مسند أحمد: 1:272 المستدرك للحاكم 244/2 حديث:4000 كنز العمال:127/6 حديث:15124

تھے۔(واللّٰداعلم)

besturdubooks. Wordpress. com تاریخ طبری میں ہے کہان کے ہاں ہر بارا یک لڑ کا اورا یک لڑ کی پیدا ہوتے تنصاورانہیں بیچکم تھا کہ ہرلڑ کے کی شادی ،' ووسر بے لڑ کے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑ کی ہے کریں اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑ کی ہے کریں۔ 🗥 یعنی اس لڑکی ہے شادی کرنا جائز نہ تھا، جولڑ کے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو۔

قا بیل اور ما بیل کا واقعہ: اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں فر مایا ہے:

وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنَيُ أَدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرْبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلُ مِنَ الْاخَرِطُ قَالَ لاَ قُتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُثَقِينَ لَا لَيْنَا بَسَطْتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَأَ أَنَا بِيَا سِطِ يَدِي اِلَيْكَ لِا قُتُلُكَ اِنْيَ اَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعُلَيِينَ ﴿ إِنِّي أَرِيدُ أَن تَبُوَّءُ أَ بِإِثْنِي وَ اِثْبِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ أَصْحُبِ النَّارِ وَ ذٰلِكَ جَزَّوًّا الظَّلِمِينَ ﴿ فَطَوْعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيلِهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُّرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيْكً ۖ قَالَ يُولِيْكُتِّي أَعَجَزْتُ أَنْ ٱكُونَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَا رِيَ سَوْءَةَ أَخِيَّ ۚ فَأَصْبَحَ مِنَ التَّدِمِينَ ا ''اور (اےمحمد سُلِقَائِم!)ان کو آ دم کے دو بیٹوں ( ہا بیل اور قابیل ) کے حالات ٹھیک ٹھیک بیڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے (اللہ کی جناب میں ) کچھ نیازیں چڑھا کیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہوگئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی ( تب قابیل، ہابیل ہے ) کہنے لگا کہ میں تجھے قبل کردوں گا۔ اُس نے کہا کہ اللہ پر ہیز گاروں ہی کی ( نیاز ) قبول فرمایا کرتا ہے۔اورا گرتو مجھے تل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ جلائے گا تو میں تجھ کوتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں جلاؤں گا' مجھے تو اللّٰہ رب العالمين ہے ڈرلگتا ہے۔ ميں جاہتا ہوں كہ تو ميرے گناہ ميں بھی ماخوذ ہواور اپنے گناہ میں بھی، پھر (زُمرۂ) اہل دوزخ میں ہو،اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔مگراس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے ایے قتل کر دیا اور خسارہ اُٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو كريدنے لگاتا كه اسے دكھائے كه اپنے بھائى كى لاش كوكىسے چھيائے۔ كہنے لگا: ہائے افسوس مجھ سے اتنا بھى نہ ہو ۔ کا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھیادیتا، پھروہ پشیمان ہوا۔' (المائدة: 2715-31)

متعدد صحابہ کرام بٹنائیٹر سے روایت ہے کہ آ دم ملیٹا ہرلڑ کے کی شادی کسی دوسر بےلڑ کے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑ کی ہے کرتے تھے۔ ہابیل نے قابیل کی بہن ہے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔اور قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی، چنانچہ قابیل نے جاہا کہ اس کی شاوی ہابیل کی بجائے خود اس سے ہو جائے۔ آ دم ملینڈ نے اسے حکم دیا کہ ہابیل کو اس سے نکاح کرنے

یہاں پر ہم علمائے سلف کے ارشادات کا خلاصہ بیان کریں گے:

odiliooks.wordpress.com و ہے۔اس نے انکارکر دیا تو آ دم ملیفائے وونوں کوقر بانی کرنے کا حکم دیا۔ ہابیل بھیٹر بکریاں یا لٹا تھا،اس نے ایگ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نلمی قصل کا ایک گٹھا قربانی کےطور پرپیش کیا۔ آسان سے آگ اُتری، اس نے ہابیل کی قربانی کو کھالیائیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔اسے غصہ آ گیا۔اس نے کہا:''میں ضرور تخصے ل کر دوں گا تا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ مابیل نے کہا: اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں سے ( قربانی ) قبول فرما تا ہے۔''

ابوجعفر مٹنے نے فرمایا کہ جب وہ دونوں قربائی دے رہے تھے تو آ دم ملیلا مجھی موجود تھے۔انہوں نے دیکھا کہ ہابیل کی قربانی قبول ہوگئی ہے، قابیل کی نہیں ہوئی۔تب قابیل نے آ دم ملیلاً ہے کہا: اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعانہیں کی۔اس کے بعداس نے تنہائی میں ہابیل کودھمکی دی۔ ایک رات ہابیل کو جانور چراتے ہوئے (واپس آنے میں) دیر ہوگئی۔ آ دم میں کے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کرےائے کیوں دریہوئی ہے۔ وہ گیا تو اسے ہابیل مل گیا۔اس نے کہا: تیری قربانی قبول ہوگئی ہے،میری نہیں ہوئی۔اس نے کہا: اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ ہے( قربانی ) قبول فرما تا ہے۔اس پر قابیل کوغصہ آ گیا۔اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی۔ اس نے وہ مارکر ہابیل کوٹل کر دیا۔

بعض علماء نے فر مایا:'' ہا بیل سور ہاتھا، قابیل نے ایک بڑا پھراس کے سریر مارکراس کا سرکچل دیا۔'' بعض علماء فر ماتے ہیں: '' بلکہاس نے زور سے اس کا گلا گھوٹٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کا ٹا،جس سے وہ فوت ہو گیا۔'' (واللّٰداعلم ) اللّٰد تعالٰی نے فر مایا کہ جب قابیل نے مابیل کوتل کی دھمکی دی تو مابیل نے کہا:

### لَيِنَ بَسَطْتَ إِلَىٰٓ يَمَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا آنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلْيُكَ لِأَقْتُلُكَ ۚ إِنِّي اَخَافُ اللهُ رَبَّ

''اگر توقتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں جھ کوتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمين عة رلكتا عـ " (المائدة: 28/5)

اس ہےاس کےا چھےاخلاق، خداخو فی اورخشیت الٰہی کا اظہار ہوتا ہے۔اور اس ہے اس کا تقو کی بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی نے جوزیاد تی کرنے کا ارادہ کیا تھا،اس نے بدلے میں ولیی برائی کرنے ہے پر ہیز کیا۔

ای لیے رسول اللہ سائیڈ نے فر مایا:'' جب دومسلمان تلواریں لے کر (لڑنے کے لیے)ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں ( پھر جنگ کرتے ہیں ) تو قاتل اورمقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔'' صحابہ جی کٹیےنے عرض کی:'' اللہ کے رسول سائلیٹی! بیہ تو قاتل ہے (اس لیے سزا کامستحق ہے) مقتول کا کیا معاملہ ہے ( کہ اس مظلوم کوبھی سزا ملی)؟'' آپ س تیا نے فر مایا:

> تفسير ابن كثير: 43٬43/2\_ تفسير سورة المائدة' آيت:27 تفسير ابن كثير: 44،2 تفسير سورة المائدة أيت:27\_30 تفسير ابن كثير: 47،2 تفسير سورة المائدة أيت:27\_30

''اس کی بھی شدیدخواہش تھی کہائے ساتھی گوٹل کر دے۔'' بابیل نے مزید کہا:

besturdubooks. Wordpress. com ﴿ إِنِّيَ أُدِيْدُ أَنْ تَبْوَّءَ أَبِإِثْمِي وَ إِنْهِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْعُبِ النَّارِ ۚ وَ ذَٰلِكَ جَزَّوَّا الظُّلِمِيْنَ '' میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہواور اپنے گناہ میں بھی۔ پھر ( زمر ہُ ) اہلِ دوزخ میں ہواور ظالموں کی یہی سزا ہے۔''

یعنی میں تجھ ہےلڑائی نہیں کرنا جا ہتا، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ قوی اورمضبوط ہوں، باوجود بکہ تو نے ایک غلط کام کا پخته ارادہ کرلیا ہے۔ میں حاہتا ہوں کہ تو نے پہلے جو گناہ کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میرے قبل کا گناہ بھی تیرے سر ہو۔ حضرت مجاہد، سدی ، ابن جربر اور دیگر علماء بھیلیٹانے اس کی یہی تشریح کی ہے۔

حضرت عبداللّٰہ بنعمروﷺ ہے روایت ہے'انہوں نے فر مایا:''قشم ہےاللّٰہ کی!ان دونوں میں ہےمقتول زیادہ طاقتور تھا۔لیکن اس نے دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تا کہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔''

اس کا پیمطلب نہیں کوئل کرنے ہے مقتول کے سارے گناہ قاتل کے نامۂ اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے غلط نہمی سے بیٹم بھا ہے۔ ابن جربر جملئ نے فر مایا ہے کہ اس قول یعنی مقتول کے سارے گناہ .... کے غلط ہونے پراجماع ہے۔'

کیکن قیامت کے دن بعض افراد کے ساتھ بیصورت حال پیش آ سکتی ہے کہ قاتل کی ساری نیکیاں دے کرمقتول کا بورا حق ادا نہ ہو'اس لیے مقتول کے اتنے گناہ قاتل کی طرف منتقل ہو جا ئیں ، جن سے حساب برابر ہو جائے۔ جیسے کہ دوسرے مظالم کے بارے میں سیجے احادیث میں مذکورے ۔ اور قتل بہت بڑے مظالم میں شامل ہے۔ (والتداعلم)

حضرت عثمان بٹائٹڈ کےخلاف بغاوت کی گئی ،تو اس فتنہ کے ایام میں حضرت سعد بن ابی و قاص بٹائٹڈ نے فر مایا تھا: میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ سُلیّنیم نے فر مایا ہے:'' ایک فتنہ بریا ہوگا۔اس کے دوران میں بیٹھنے والا، کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔'' حضرت سعد بڑا تنؤ نے فر مایا: اللّٰہ کے رسول سَائِینیہ! بیفر مایئے کہا گر کوئی مجھے قبل کرنے کے لیے میرے گھر میں کھس آئے تو کیا کروں؟ نبی سَائِینیہ نے فر مایا:

صحيح البخاري؛ الفتن؛ باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما؛ حديث:7083 و صحيح مسلم؛ الفتن؛ باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما حديث:2888

تفسير ابن كثير: 46/2 تفسير سورة المائدة آيت:27\_30

تفسير ابن كثير:44/2 45 تفسير سورة المائدة آيت:27

تفسير ابن كثير:47،2 تفسير سورة المائدة أيت:30\_27

صحيح البخاري؛ المظالم؛ باب من كانت له مظلمة . . الخ؛ حديث:2449

''آ دم کے بیٹے( ہابیل ) کی طرح بن جانا۔''

besturdubooks.Wordpress.com یمی حدیث حضرت ځذ یفه بن بمان بلیځؤ ہے بھی مروی ہے۔اس میں بیالفاظ ہیں:''آ وم علیہ کے بہتر بیٹے کی طرح بن جانا۔''سنن اربعہ میں بیاحدیث حضرت ابوؤ ر بڑنٹوٰ کی روایت ہے موجود ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود بڑانٹو ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سڑتیانی نے فر مایا: '' جو انسان بھی ظلما قتل ہوتا ہے، اس کے ( قتل کے ) "بناہ کا ایک حصہ آ دم ملیلا کے پہلے جیٹے کوبھی ملتاہے کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔'' قا بیل کوسز ا: حصرت مجامد جملت فرمات میں: ' جس دن قابیل نے اپنے بھائی کولٹل کیا، ای دن اسے سزامل گئی، چنانچہ اس کی بینڈ لی اس کی ران ہے چیک گئی۔اس کو بیسز ابھی وی گئی کے سورج جس طرف ہوتا، قامیل کا چبرہ ای طرف رہتا۔اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا اور اسے جلدی سزامل گنی کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی اور اینے سکے بھائی ہے حسد کیا تھا۔''

ا يك حديث مين آيا ہے كەرسول الله سينية نے فرمايا: ' ظلم اور قطع رتبي ہے بيڑھ مركوني گنا داس النق نہيں كه الله تعالى اس کی سزا دنیامیں بھی دےاورآ خرت کا عذاب بھی اس کے مرتکب کے لیے محفوظ رکھے۔''

اہل کتاب کے پاس جو کتاب ہےاور جھے وہ تورات قرار ویتے ہیں اس میں لکھا ہے کداللّٰدعز وجل نے اس کی سزامؤخر کر کے اسے مہلت دی اور وہ عدن کے مشرق میں'' نو د'' کے ملاقے میں جا بسا۔ وہ اسے''قنین'' کہتے ہیں۔اس کا ایک بینا '' خنوخ'' ہوا۔ اور'' خنوخ'' ہے'' عندر' عندر ہے'' محاویل' 'محاویل ہے''متوشیل' ' اورمتوشیل ہے''لامک' پیدا ہوا۔ اس نے دوعورتوں ہے شاوی کی: ایک کا نام''عدّ ا'' اور دوسری کا نام''صلاً '' تھا۔عدّ ا کے بال ایک بیٹا'' اہل'' پیدا ہوا۔ سب ہے پہلے اس نے نعیموں میں رہائش اختیار کی اور مال جمع کیا۔ اس کے ہاں'' نوبل'' بھی پیدا ہوا۔ اس نے سب ہے سے بین اور ہانسری بجائی۔

صبحيح مسلم الفتل بات نزول الفتل كمم فع القطرا جديت:2886 و سبس أبي داودا الفتل والسلاحوا باب النهي عي السبعي في الفتنة "حاديث:4257٬4256 و حيامع الترمادي "الفتل" باب ماجاه إنه تكون فنية \_ الح" حديث: 2194 و مستأحيد: 185-1

سسل أبي دودا بقش والملاحمة باب النهي عن لتبغي في الفتنة حديث:4259 و بنسل ابل داحه الفشرا باب النتيث في

مسيد أحمد:1 383 م صحيح البخاري" أحاديث الأنبياء" باب حلق أدم و ذريبه" حديث:3335 و صحيح مسمم" القسامة و المحاربين؛ بات بناك إلو في من سن القتل؛ حاميث:1677

تفسير ابن كثير: 48.2 لفسير سورة المائدة ابسا:33

حامع الترمدي صفة القيامة باب في عضم أم عيد على صعى وقضيعة أبرحما حديث:2511 و مس أس ماحما الرهدا باب النعي احديث:4211 صِلاً کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام'' توبلقین'' تھا۔سب سے پہلے اس نے تانبااورلو ہے کی چیزیں بنائمیں الدلال کے ہاں ایک بیٹی ہوئی جس کا نام''نغمٹی''تھا۔

اس میں بیجھی مذکور ہے کہ آ دم علیا اپنی زوجہ محتر مہ کے پاس گئے تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔حواء ملِٹا ٹے اس کا نام ''شیث' رکھااور فر مایا:'' اللہ نے مجھے'' ہا بیل' کانعم البدل عطا فر مادیا ہے جسے'' قابیل' نے قبل کر دیا تھا۔''شیث کا ایک بیٹا '' انوش' نھا۔

اہل کتاب کہتے ہیں: جب''شیث'' کی ولادت ہوئی تو آ دم عیشا کی عمرا یک سوتمیں سال تھی۔ آپ اس کے بعد آٹھ سو سال زندہ رہے۔ جب''شیث' کے ہاں''انوش'' کی ولادت ہوئی تو ان کی عمرا یک سو پنیسٹھ سال تھی۔ وہ اس کے بعد آٹھ سوسات سال زندہ رہے اوران کے ہاں''انوش'' کے علاوہ اور جیٹے اور بیٹیاں بھی ہوئیں۔

''انوش'' کی عمر نوے سال تھی ، جب اس کا بیٹا''قینان' پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد آٹھ سو پندرہ سال زندہ رہااوراس کے بعد آٹھ سو پال بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے ۔ جب''قینان' ستر سال کا تھا تو اس کا بیٹا''مبلا بیل' پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد آٹھ سو چالیس سال زندہ رہااوراس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب مہلا بیل کی عمر پینے شھ سال کی ہوئی تو اس کے ہاں'' رد' پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد آٹھ سوسال زندہ رہااوراس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب ردی عمرایک سو ہاسٹھ سال ہوئی تو ان کا بیٹا''خنوخ'' پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد آٹھ سوسال زندہ رہااوراس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب خنوخ پنیٹھ سال کا ہوا تو اس کے بعد آٹھ سوسال زندہ رہااوراس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب متوقع پنیٹھ سال کا ہوا تو اس کے بال''نوح بیٹی سال زندہ رہااوراس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب لا مک ایک سو بیا ہی سال کا ہوا تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب نوح بیٹا کی عمر پانچ سو بیاتو سال مزید زندہ رہااوراس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب نوح بیٹا کی عمر پانچ سو سول ہوئی تو حدیث کی ولادت کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب نوح بیٹا کی عمر پانچ سو سول ہوئی تو سال ہوئی تو کے بیٹا کی جانات کا خلاصہ ہے۔

ان معلومات کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ بیآ سان سے نازل کردہ وقی میں ہے (بغیر تبدیلی کے) محفوظ ہیں۔ اکثر علمائے کرام نے ان پر تنقید کی ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے بعض علماء نے تفسیر کے طور پر بی تفصیلات اصل کتاب میں اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں۔ان میں بہت ہی غلطیاں بھی ہیں، جیسے کہ ہم آئندہ انہیں ان کے مقام پر ذکر کریں گے۔(ان شاءاللہ)

امام ابن جریر بھٹ نے اپنی تاریخ کی کتاب میں کسی کا بیقول ذکر کیا ہے کہ آ دم طبط اور حواء طبط ہے ہاں دو دوکر کے چالیس بچے پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق ایک سومیں جوڑے پیدا ہوئے۔ ہر بارایک لڑکے اور ایک لڑکی کی ولا دت ہوتی تھی۔ اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا گیا اور وہ زمین میں بکھر گئے اور دور دور تک آباد ہو

كئے ۔ جيس كدالله تعالى في فرمايا ہے:

## besturdubooks.Wordpress.com يُأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ضِنْ لَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَكَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيْرًا وَبُسَاءً

''لوگو!اینے پروردگارے ڈروجس نے تم کوایک شخص ہے پیدا کیا (یعنی اوّل) اُس ہے اُس کا جوڑا بنایا، پھران دونول ہے کثرت ہے مرد وعورت (پیدا کر کے روئے زمین پر) پھیاا دیے۔' (النساء: 1،4)

مورخیین فرماتے ہیں کہ آ دم علیلاً کے فوت ہونے تک ان کی اولا داور اولا دکی اولا د وغیرہ کی تعداد حیار لا کھا فراد تک پہنچ چکی تھی۔ (واللہ اعلم)

تصحیحیین کی جس حدیث میں سفر معراج کا ذکر ہے، اس میں بیان ہے کہ رسول اللہ سڑٹیٹر پہلے آ سان میں آ وم ملیٹا ہے ملے۔ تو انہوں نے فرمایا: '' نیک نبی اور نیک میٹے کوخوش آ مدید۔'' آ دم علیقا کے دائمیں طرف بھی بہت ہے افراد تھے اور بائیں طرف بھی بہت ہے افراد تھے۔ آپ جب دائیں طرف دیکھتے تو (خوش ہوکر) بنس بڑتے اور بائیں طرف نظر اُٹھاتے تو رویز تے۔ ( نبی عیلائٹ فرمایا: ) میں نے کہا:''جبریل! پہ کیا معاملہ ہے؟''انہوں نے فرمایا:'' پہآ دم ملیلاً ہیں اور بیان کی اولا د کی رومیں ہیں۔ جب وہ دائیں طرف جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تومسکرا دیتے ہیں اور جب بائمیں طرف جہنمی روحوں کود کیھتے ہیں تو رویڑتے ہیں۔''

اس حدیث میں بیتھی ہے کہ رسول اللہ ٹائیا تھائے فر مایا:'' میں یوسف ملیلا کے پاس سے گزرا،تو میں نے ویکھا کہ انہیں آ دھاحسن و جمال عطا ہوا ہے۔''اس کی وضاحت بعض علاء نے اس طرح کی ہے کہانہیں آ دم علی<sup>نو</sup> ہے آ دھا<sup>خس</sup>ن ملا تھااور یہ بات سیحےمعلوم ہوتی ہے کیونکہ آ دم مایلا کواللہ تعالیٰ نےخوداینے دست مبارک سے تخلیق فر مایا اوران میں روح وُ الی۔اللہ تعالی (ای اہتمام کے ساتھ ) جسے پیدا کرے، وہ بہترین اورسب سےخوبصورت ہی ہوسکتا ہے۔

البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیرا یک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت پیدا فر مائی تو فرشتوں نے کہا: ہمارے مالک! یہ ہمارے لیے خاص کر دے کیونکہ تو نے بنی آ دم کے لیے دنیا پیدا کی ہے۔وہ اس میں کھاتے پیتے ہیں۔ التد تعالی نے فرمایا:''میری عزت وجلال کی قشم! پنہیں ہوسکتا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس کی نیک اولا دکو ان ( فرشتوں ) کے برابر کر دوں ،جنہیں میں نے اٹھی کہااوروہ وجود میں آ گئے۔''

صحيح البخاري٬ أحاديث الأنبياء! باب ذكر إدريس فيَّهُ .... الح! حديث:3342 و صحيح مسم، الإيمان؛ باب الإسراء برسول الله ﴿قِيُّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَالَيْتُ 163 البداية و النهاية:11.19

# besturdubooks. Wordpress. com آ دم مليلة كى و فات اور عنْے شيث عيلة كو وصيت

''شیث'' کا مطلب ہے'' اللہ کا دیا ہواتھنہ' آ دم عیشائے ان کا بیانام اس لیے رکھا تھا کہ ہابیل کے قبل ہوجانے کے بعد اللّٰد نے انہیں شیث عطا فر مایا۔

محمد بن اسحاق برلك نے فرمایا: جب آ دم علیلا کی وفات کا دفت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے''شیث'' کے حق میں وصیت کی۔انہیں رات اور دن کےاوقات اوران اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی اورانہیں بتایا کہ ایک طوفان آئے والا ہے۔

کہتے ہیں کہ آج کل جینے انسان موجود ہیں ، ان کا نسب شیث ملیلاً تک پہنچتا ہے۔ آ دم ملیلاً کے دوسرے بیٹوں کی اولا د ختم ہو چکی ہے۔(واللہ اعلم)

جب آ دم علیها فوت ہوئے اس دن جمعہ تھا۔ فرشتے اللہ کے یاس سے جنت کی خوشبواور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیث علیلا سے تعزیت کی۔

حضرت ابی بن کعب بناتی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا: جب آ دم علیقا کی و فات کا وقت قریب آیا،انہوں نے اپنے بیٹوں ہے فرمایا:'' بیٹو! میرا جنت کے کچل کھانے کو جی جا ہتا ہے۔'' وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے، جن کے پاس آ دم علیلہ کا کفن اور خوشبو تھی اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔انہوں نے کہا:'' آ دم کے بیٹو! تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟'' یا کہا:''تم کیا جا ہے ہواور کہاں جارہے ہو؟''انہوں نے کہا:'' ہمارے والد صاحب بیار میں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے میں۔'' فرشتوں نے کہا:'' واپس چلے جاؤ! تمہارے والدتو فوت ہونے والے ہیں۔' فرشتے جب (آ دم علیلاً کی روح قبض کرنے کے لیے) آئے تو حواء میٹا نے انہیں دیکھ کر پیچان لیا۔ وہ آ دم ملیناً ہے جیٹ گئیں۔ آ دم ملیناً نے فر مایا:''مجھ ہے الگ ہو جاؤ ، (پہلے بھی) مجھے تمہارے ذ ریعے ہے ہی مصیبت پہنچی تھی۔ مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔'' فرشتوں نے ان کی روح قبض کی ، تخسل دیا، کفن پہنایا،خوشبولگائی، آ ب کی قبر کھودی اور لحد تیار کی ۔ پھرانہوں نے آ دم میلائ کی نماز جنازہ ادا کی ، پھرانہیں قبر میں رکھ کراو پر ہے مٹی ڈال دی۔ پھرانہوں نے کہا:'' آ دم کے بیٹو! تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔'' حضرت آ دم ملیٰۂ کہال دفن ہوئے؟ اس میں اختلاف ہے۔مشہور ہے کہانہیں ہندوستان (کے یاس سری لنکا) میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت ہے اتارا گیا تھا۔ایک قول رہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل اُسپی قبیہ س پر دفن کیا

مسند أحمد:5:55 (موقو فأعلى ابن كعب تاثفة)

آ پ کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔حضرت ابن عباس اور ابو ہر سرہ ڈنائٹے کی روایت ہے مرفوع حدیث ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر ہزار سال لکھی ہوئی تھی۔ اس کے مقابعے میں تورات کے اس بیان کواختیار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نوسوتمیں سال زندہ رہے۔اہل کتاب کا بیر بیان نا قابل قبول ہے کیونکہ بیاس سیجے بیان کےخلاف ہے جومعصوم نبی (طلقیہ) ہے ہم تک قابل اعتماد طریقے سے پہنچا ہے۔

ویسےان کے قول اور حدیث میں مطابقت بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو رات کا بیان ،ا ٹر نلطی اور تبدیلی ہے محفوظ رو گیا ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ آ وم مایلۃ جنت ہے زمین پر آئے کے بعد نوسوتیس ششی سال زندہ رہے۔قمری حساب ہے بیامدے نو سوستاون سال بنتی ہے۔اس میں تینتالیس سال کی وہ مدت شامل کر لی جائے جوانہوں نے زمین پر آئے ہے پہلے جنت میں گزاری تھی تو کل مدت ہزارسال ہوجائے گی۔

حضرت آ دم مدینہ کی وفات کے بعد ان کے میٹے شیٹ مدینہ نے ان کے کام (رشد ومدایت اور تبلیغ) کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب ان کی وفات کا وفت آیا،تو انہوں نے اپنے بیٹے''انوش'' کے حق میں وصیت کی۔ چنانچے انہوں نے بیدز مہ داری اُٹھائی۔ان کے بعدان کے بیتے''فینن'' بھران کے بیٹے''مہلا پیل'' نے پیمنصب سنجالا۔ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ ہفت اقلیم کے باوشاہ تھے۔سب سے پہلے انہوں نے درخت کائے ،شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تغمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اورسوں (ایران) کے شہرانہوں نے تغمیر کیے۔ انہوں نے اہلیس کے شکروں کوشکست دے کرز مین کے دور دراز علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔انہوں نے بہت سے سرکش جن اور بھوت قتل کیے۔ ان کا ایک بہت بڑا تاج تھا۔ وہ لوگوں ہے خطاب فر ماتے تھے۔ان کی حکومت جالیس سال قائم رہی۔

ان کی وفات بران کے بیٹے'' روز' نے ان کا منصب سنجالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے'' خنوخ'' کے حق میں وصیت کی مشہور قول کے مطابق انہی کو''ا در لیس علینا''' کہا جاتا ہے۔

تاريخ الطبري:1:105

# besturdubooks.Wordpress.com نتالج و فول السي عبرتير و حكمتين

انسان کی عزت وتکریم: انسان کومختلف کیڑے مکوڑوں یا بندر کی ارتقائی شکل قرار دینے والے کم عقل مستشرقین ، اسلام کے جاند جیسے منور چبرے کو دھندلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں:''اسلام نے ابتدا ہی ہے انسانی قدرومنزلت کااعتراف نہیں کیا جبکہ قرآن انسانی اصل کوحقیر و ذلیل گر دانتاہے۔''

قر آن حکیم میں بیان کیے گئے حضرت آ دم عیلا کے قصے ہے اس الزام کی زبردست تر دید ہوتی ہے کیونکہ اسلام نے بنی آ دم کو جواعلی وار فع مقام دیا ہے وہ دوسرا کوئی بھی مذہب، دین یا فلسفہ اسے دینے سے قاصر ہے۔قر آ ن مجیدانسان کواس کی اصل تخلیق مٹی اور نطفے کی طرف توجہ دلا تا ہے تا کہ وہ اپنی اصل کو یا در کھے اور اپنی حدود ہے تجاوز کر کے اپنے ما لک وراز ق کا نافر مان اور ناشکرا نہ ہے۔اس کی نعمتوں کاشکر گز ارر ہےاورغر وروتکبر میں مبتلا ہوکر کفروسرکشی کا مرتکب نہ ہو۔

اللّٰہ تعالیٰ نے پہلے آ دم ملیّلاً کواینے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فر مایا، اپنی روح ان میں پھونکی، پھرانہیں تمام علوم و معارف عطا کرکے فرشتوں پران کی برتری کا اظہار فر مایا اور آخر میں فرشتوں ہے انہیں سجدہ کروا کے ان کے فضل وشرف برمهر تصدیق ثبت کر دی ۔قرآن مجید کے مندرجہ ذیل ارشادات برغور کرنے والے کوانسانی عز وشرف بخو بی معلوم ہوجا تا ہے: وَعَلَّمَ أَدَهَ الْإِلْسَاءَ كُلُّهَا]

'' اوراللّٰد تعالیٰ نے آ دم کوتمام نام سکھائے۔'' (الْبقرة: 31/2)

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ زُوجِي فَقَعْوا لَهُ سُجِدِينَ ،

'' تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجد ہے میں گریڑنا۔'' (الحجر: 29/15)

آ دم ملیلاً کی اولا د کی عزت وتکریم کا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا:

وَ لَقُلْ كَزُمْنَا بَنِينَ ادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ رَزَقْنَهُمْ قِنَ الطِّيّبَاتِ وَ فَضَّلْنُهُمْ عَلَى كَثِيْرِ مِمَّنَ خَلَقْنَا

'' یقیناً ہم نے اولا د آ دم کو بڑی عزت دی اورانہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اورانہیں یا کیز ہ روزیاں دیں اور ا بني بهت مخلوق برانهيس فضيلت عطا فرمائي - ' (بنبي إسرائيل: 70/17)

اولا د آ دم کےاس شرف میں تمام اولا د شامل ہے،خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر،امیر ہو یاغریب،کالی ہو یا گوری،ترقی یافتہ ہو

57 مضر الکھڑ ہے۔ دور جدید کی خلائی تشخیر ، سمندروں پر انسانی حکمرانی ، ہواؤں پر تسلط ، پہاڑوں کے میں ال کر کے معد نیات کا حصول،صحراوَل کی سیال دولت پر قبضہ،سمندر کی تہوں میں ضروریات انسانی تک رسائی اور جدیڈ تہذیب وتدن کے شاہ کارنمونے نہ صرف عظمت انسانی ، اس کی عزت وشرف اور دیگرمخلوقات پر اس کے غلبے اور مطوت کے گواہ ہیں بلکہ مندرجہ بالافرامین الہی کی سجائی کے منہ بولتے ثبوت بھی ہیں۔

تکبر کا انجام بد: آ دم ملیّلاً کے اس عبرت انگیز قصے سے پیرختیقت بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ غرورو تکبر کا سرہمیشہ نیجا ہوتا ہے۔ابلیس کا ایک مقام تھا مگر جب وہ فرمان ربانی کےسامنے سرشلیم خم کرنے ہے انکار کرنا ہے اور تکبیر وغرور کی مختلف حیلیہ بازیاں کرتا ہے تو اس فلیج جرم کی یا داش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عین ومردود قراریا تا ہے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت ہےمحرومی اور اس کے دائمی عذاب کا حقدار بن جاتا ہے۔ کیونکہ کبروہ صفت ہے جو پروردگار عالم کے سوائسی کوزیبانہیں۔رسول اللہ منافیظ فر ماتے ہیں:'' اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے: عزت میراتہ بند ہے اور کبریائی میری حادر ہے۔ جوشخص ان دو میں ہے کسی کو مجھ سے <u> حصنے گا میں اے عذاب میں مبتلا کرووں گا۔' (صحیح مسلم' البرو الصلة' حدیث: 2629)</u>

اسی لیےاللّٰہ تعالٰی نے شیطان کے فخر وغرور کےاظہار پراہے تعنتی قرار دیتے ہوئے اپنے مقدس دربارے نکل جانے کا

#### ا إِنَّ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ النَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

''فر مایا یہاں ہےنگل جاتو مردود ہےاورتجھ پر قیامت کے دن تک لعنت (برے گی۔'')(الحجر: 34/15 `35) تکبر کی حقیقت واضح کرتے ہوئے محسن انسانیت فرماتے ہیں:'' تکبرحق کوجھٹلانے اورلوگوں کوحقیر وذلیل سمجھنے کا نام ہے۔'' (صحيح مسلم الإيمان حديث: 91)

تکبر کرنا ایباشنیع جرم ہے جس کا انجام جہنم کی بھڑ کتی ہوئی آ گ ہے۔ رسول اکرم عظیم فرماتے ہیں:'' کیا میں تنہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہرا کھڑمزاج ،حرام خورموٹا ،غروروتکبر کرنے والاجہنمی ہے۔' (صحیح البحساری'

جبکہ تکبیر کے برنکس بمجز وا نکسارا پنانے والا اللہ کے ہاں بلندمر ہے کا حامل ہے۔

اللّٰد تعالیٰ تکبر ہے بچائے اور تواضع اختیار کرنے کی تو فیق عنایت فرمائے۔ آمین ۔ تکبر کے مظاہر میں ہے ایک جا دریا شلوار وغیرہ کو گھسیٹ کر چلنا بھی ہے۔ یہ کتنا فتیج جرم ہے،اس کی نوعیت رسول مقبول سائٹیٹر کے اس فر مان ہے بآ سانی معلوم

''اس ا ثنامیس که ایک شخص اپناازار ( حیادر ) گھسٹتا ہوا جلا جار باتھا که اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا،اور وہ تا قيامت زمين مين وصنتا جلاجائے گا۔'' (صحيح البحاري اللياس عديث: 5790) اللّٰد تعالیٰ ہم سب کواس جرم ہے بیچنے کی تو فیق عطا فر مائے ۔ آ مین ۔ انسان کی روحانی بلندی: قرآن مجید میں ارشادر بانی ہے:

# besturdubooks.Wordpress.com إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِيْنِ ﴿ فَإِذَا سَوِّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ زُوْجِي فَقَعْوا لَهُ

' جب آ ب کے رب نے فرشتوں ہے فر مایا کہ میں مٹی ہے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں ، سو جب میں اے ٹھیک ٹھاک کر اوں اور اس میں اپنی روح کیھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے تجدے میں کریڑنا۔''  $(72^{1}/38: -)$ 

اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ انسانی تخلیق دو چیزوں کا مرئب ہے۔ایک مٹی اور دوسری روح ۔مٹی ہے اس کے اعضا، گوشت اورخون کو بنایا گیا۔ دورِ جدید کے سائنس دان یہ کہتے ہیں کہانسانی جسم انہیں اجزا پرمشتمل ہے جن پر زمین کی مئی مشتمل ہے۔اس مادے سے تخلیق کی وجہ ہےانسان میں دونتم کےمیلا نات پائے جاتے ہیں۔کھانے، پینے، بہتر طرز زندگی، مال و جاه اورجنسی خواهشات کی تنمیل کار جحان اور دوسری طرف فخر وغرور، تکبر، انتقام قمتل وضرب اورایذ ارسانی کے منفی رجحانات بھی یائے جاتے ہیں۔

انسانی جسم میں روح اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہے جوا ہے اپنے پروردگار پرایمان لانے ،اس کی نعمتوں کاشکر بجالانے اوراس کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے'اوراہے پروردگار کےاحکامات کو بچالانے اوراعلی اخلا قیات جیسے عدل واحسان ، سچائی ،اماننداری ،خیرخواہی ،سخاوت ،محبت ومودت اوراخوت کواپنانے پرابھارتا ہے۔للہٰداقر آئی مفہوم میں انسان مادی اور روحانی مجموعے کا نام ہے جوالیک طرف اللہ تعالیٰ برایمان اوراعلیٰ اخلا قیات کواپنا تا ہے تو دوسری طرف حیوانی خواہشات اور جذبات کی طرف بھی میلان رکھتا ہے۔قرآن کے اس نظریے ہے ان یہودی خیالات ونظریات کی تر دید ہوتی ہے جو کہتے میں کہ اخلاقی قوانین کا انسانی ذات ہے کوئی تعلق نہیں یا کہتے ہیں کہ اخلا قیات کاتعلق انسان کی اقتصادی ، اجتماعی اور مادی ترقی ہے ہے اور انسانی فطرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

آ دم مليئة ہے پہلے زميني آباد كار: ماہرين ارضيات ، كرؤ ارض پر ملنے والى ہڈيوں ، كھو پڑيوں اور مختلف ؤھانچوں پر تحقیقات کرنے کے بعد بید دعویٰ کرتے ہیں کہ آ دم ملیٹا ہے پہلے بھی زمین پر انسان آباد تھے نیز ان آباد یوں کی تاریخ لا کھوں سال پرانی ہے۔ آیئے اس بارے میں قرآن مجید کی رہنمائی ملاحظہ کرتے ہیں۔قرآن مجید حضرت آ دم علیلہ سے پہلے کے انسان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ارشاد ہے:

وَاذْ قَالَ رَنُّكَ لِلْمَلَّلِكَةِ إِنَّى جَاءِكٌ فِي الْأَرْضِ خَلَيْفَةً ﴿

''اور جب تیرے رب نے فرشتوں ہے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔'' (البقرة: 30/2)

idia Oks. Wordpress.com خلیفة اللّٰہ کے بارے میں مفسرین کرام کی دوآ راء ہیں۔ایک رائے کےمطابق آ دم ملینڈا پنے ہے پہلے انسانُ ہیں۔ان انسانوں نے زمین میں قتل و عارت گری کا بازارگرم کیا اور فسادات کیے تو بیلوگ بالآ خرمٹ گئے ۔فرشتوں نے خلیفہ ہے اس مخلوق کا جانشین سمجھا۔لہٰذا انہوں نے بیا ندازہ لگایا کہ بیخلیفہ بھی اینے پیش رو کی طرح زمین میں قبل و غارت گری اور فساد کرے گا۔اس لیےانہوں نے عرض کیا: ا

#### ﴿ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الذِمَاءَ إِ

'' کیاا یسے تخص کو پیدا کرے گا جوز مین میں فساد کرے گا اورخون بہائے گا۔' (البقرة: 30/2)

جبکہ دوسری رائے میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے جواللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کواس کے احکامات کے مطابق استعال کرتا ہے تا کہ دنیا میں امن وسکون پیدا ہو۔ مٰدکورہ دلائل ہے بیہ واضح ہوا کہ جو بات سائنسدان آج ثابت کر رہے میں ، قرآن مجید نے سوا چود ہ سوسال قبل ہی وہ عقدہ حل کر دیا تھا۔ سجان اللہ!!

شیطان' انسان کا جائی و تمن: آ دم ملیلاً کے قصے ہے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ، انسان کا از لی ، کھلا اور جانی دشمن ہے۔اللّٰہ تعالٰی نے انسان کوعظمت و رفعت عطا فر مائی تو یہ حسد کی آ گ میں جل اٹھا۔ پھر جب آ دم ملیّنا کوسحدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود بعنتی اورجہنمی قرار یا یا تو اس نے تا قیامت مہلت طلب کر لی تا کہ آ دم عایلة کی اولا دکو گمراہ کر کے جہنم رسید کر سکے۔اللّٰد تعالٰی نے اس کی اس وشمنی کو واضح کرتے ہوئے فر مایا:

#### ﴿ وَلَا تَتَبَعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنُّ إِنَّهُ لَكُمْ عَنَّ وَّ مَّهِ بِينًا ۗ

'' اور شیطانی راه برنه چلو، وهتمهارا کھلاوشمن ہے۔' (البقرة: 168/2)

انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روٹ پھونگی ہے۔ یہ دونوں صفات انسان ہے اعلیٰ اخلاق، جیسے: عدل وانصاف، خیرخواہی، بھلائی، سخاوت، ویانت،محبت وایثار اور نرم روئی کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ انسان کا از لی د تمن اسے برائی، بے حیائی، بخل، شجوی ،غرور، تکبیر، جھوٹ ، لا کچ ، ہوں ، کینداور حسد جیسے برے اخلاق اینانے کی ترغیب دیتا ے۔حق اور باطل، خیراورشر، نیکی اور بدی کی اسی جنگ میں انسان کی آ زمائش، ابتلا اور امتحان ہے۔اگر خیر کواپنا تا ہےتو جنت اس کا مقدر ہے۔ اوراً کر شیطانی مکر وفریب کا شکار ہوتا ہے تو اس کا ٹھکا نا شیطان کے ساتھ جہنم کی گہرا ئیاں ہوں گی۔ اعاذنا الله منها.

جنت الفردوس ہے دلیس نکالا: اللہ تعالیٰ نے آ دم علیلا کو پیدا فرمایا، اپنی روح ان میں پھوٹکی، فرشتوں ہے بجدہ کروا کے ان کی افضلیت و برتزی کا اظہار فرمایا ، پھرانہیں رہنے کے لیے جنت الفردوس کا رہائشی بنایا اور ساتھ ہی بطور آ زمائش صرف ایک درخت ہے منع کر کے ساری جنت کا ما لک بنا دیا۔ حسد کی آ گ میں جلتے ہوئے شیطان کو پیرساری بخششیں کا نٹے کی طرح چبھ رہی تھیں ، لہٰذا اس نے آ دم مالیلاً کا خیرخواہ بن کرانہیں پرورد گار کے حکم ہے گمراہ کر دیا۔انہوں نے ممنوع

besturdubasks. Wordpress. com کھل کھایا تو جنت بریں کی تمام نعمتیں فورا چھین لی گنیں ۔ مکاردشمن اپنی حیال میں کامیاب ہو گیااور آ دم ملطآ ہوئے۔ان کی تو بہ قبول ہوئی' تاہم جنت ہے نکال کرزمین پر بسا دیے گئے۔

شیطانی تعلیمات: آ دم میلاً کےمبارک قصے ہے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا ازل ہے کھلا وتمن ہے جوابد تک رے گا۔انسان کو گمراہ کرکے جہنم رسید کرنا اس کا اولین مقصد ہے۔آ پنے دیکھتے ہیں کہ بیکن بتھکنڈوں اور حیالوں ہے انسان کو ہر بادکرتا ہےاوراس کی وہ کوئسی مہلک تغلیمات ہیں جود نیا اور آخرت میں انسان کی رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اس کے شراور فتنے ہے بیچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا:

لِبُنِيْ أَرَةً لَا يَفْتَنَعُنَّاهُ الشَّيْطُنُّ كَبَّا أَخْرَتُ أَبُولِيُّنَّهُ مِنَ الْجِنْيَةِ

''اےاولاد آ دم! شیطان تم کوسی خرا بی میں نہ ڈال دے جبیبا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت ہے باہر کرا وما ـ " (الأعراف: 27/7)

شیطان انسان کو ہر برے کام، بے حیائی اوراللہ تعالی کی نافر مائی پرا کساتا ہے جیسا کہ ارشادے:

النَّمَا يَأْمُارُكُمُ بِالسَّوْدِ وَالْفَحْشَارِهُ أَنْ تَقُولُوا شِي اللهِ مَا الْمُعَلِّمُونَ

'' وہمہیں صرف برائی ، بے حیائی اوراللہ تعالیٰ پران باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کاملہ ہیں ہائم نہیں ۔' (السقہ رۃ:

قتل و غارت ، فسادات ، نفرت و عداوت ، بغض و حسد كاحكم و ينا اور ا تفاق و اتحاد كوختم كر كے انتشار و افتر اق بچيلا نا شیطان کامحبوب مشغلہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خصلت سے خبر دار کرتے ہوئے فر مایا:

ا إِنَّ الشَّالِطِيُّ بِيَازِعٌ بِينَهُمُ إِنَّ الشَّرَكِينَ كَانَ الْإِنْسَانِ عَالَوا فَبِينُنَا

'' بلاشيه شيطان آليس ميس فساد ؤلوا تاہے، ےشک شيطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔' (بنبی إسرائيل: 53/17) وہ انسان کوصد قنہ وخیرات، احسان ، بھلائی ، نیکی کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے کہ اس سے مال کم ہو جائے گا۔ اس طرح انسان کو جُل ، ہوں ، نجوی اور ظلم وستم کی تعلیم دیتا ہے کہ اس سے مال بڑھتا ہے:

الشَّايْطُنُ يَعِادُكُمُ الْفَقَارَ وَ يَاهَارُكُمُ بِالْفَحْشَاءِ

'' شیطان شہیں فقیری ہے دھمکا تا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔' (البقرۃ: 268/2)

وہ شراب، جوئے اور قبریری ہےاوگوں کے عقائد واعمال میں بگاڑیپدا کرتا ہے،ان میں باہمی نفرت کوفروغ دیتا ہے اورالله تعالیٰ کی عباوت ہے روک دیتا ہے:

يَّا يُهَا اتَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِنَّهَا الْخَهْرُ وَالْهَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُر رِجْسٌ مِنْ عَهَلِ الشَّيْطِي فَاجْتَيْبُوْهُ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنْهَا يُولِيُ الشَّيْطِنُ آنَ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءُ فِي الْحَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصْدُ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلْوِيَّ ۚ فَهَلْ ٱلْثُمُّ مُّنْتُهُونَ

besturdubooks.Wordpress.com '' اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان وغیرہ اور یا نسے کے تیریہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں' ان سے بالکل الگ تھلگ رہوتا کہتم فلاٹ یاب ہواور شیطان تو یوں حاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذ ریعے سے تمہارے درمیان عداوت اوربغض واقع کرا دے اور الند تعالیٰ کی یاد ہے اور نماز ہے تم کو باز رکھے،سو ابجى بازآ حاؤك (السائدة: 91/5)

شیطان انسان کولباس ہےمحروم کر کے بےشرمی اور بے حیائی کوفروغ دیتا ہے۔ آج دنیا میں شہوت برئتی کا جوسیاا ب آیا ہوا ہے اورانسانیت جس شرمندگی سے دوحیار ہے وہ شیطانی حیال کے انتہائی کامیاب ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ارشاد ہاری ہے: يُبَنِيُّ أَدُهُ إِلاَ يَفْتِنَنَّنَمُ الشَّيْطِنَ كَمَا أَخْنَجُ أَبُونِيَّهُمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْنِعُ عَنْهُمَ لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوَاتِهِمَا ' إِنَّهُ يُرْكُمُ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تُرَوْنَهُمْ

''اےاولاد آ دم! شیطان تم کوسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت ہے باہر کرا دیا' ان کا لباس بھی انز وا دیا تا کہ وہ ان کوان کی شرم گاہیں دکھائے اور وہ اور اس کالشکرتم کوایسے طور پر دیکھتا ہے کہتم انبين نهين و مکھتے ہو۔' (الاعراف: 27/7)

ا بلیس' ابوالشیا طبین: ابلیس تمام شیطانوں کا باپ ہے۔ابلیس جنوں میں سے تھا، اپنی سرکشی، تکبر اور حسد کی وجہ ہے اس کی الگ پہچان بی۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِلَّا إِبْلَيْسَيٌّ كَانَ مِنَ الْجِنْ فَفَسَقٌ عَنْ أَمْرِ رَبِهِ

'' سوائے ابلیس کے، پیجنول میں ہے تھا اس نے اسپنے بروروگار کی نافر مانی کی۔'' (الکھف: 50/18) جن ذی عقل مخلوق ہیں۔انسانوں کی طرح جن بھی شریعت کے پابند ہیں۔ چونکہ بیآ گ سے پیدا کیے گئے ہیں اوران کے مادی جسم نہیں ہیں اس لیے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے جبکہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔جبیبا کے فرمان باری تعالیٰ ہے: إِنَّهَ يُرِيكُمْ هُوَ وَ قَبِيلَةِ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْلُهُمْ

> '' و داوراس كالشكرتم كواليسے طورير ديكھتے ہيں كهتم ان كونہيں ديكھتے ہو۔' (الأعراف: 27/7) جنوں کی تخلیق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

#### وَ الْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ ثَارِ السَّهْوْمِ ا

''اوراس سے پہلے جنات کوہم نے اووالی آگ سے پیدا کیا۔' (الحجر: 27/15)

جنوں میں بھی نیک و بدہیں۔ نیک جن شریعت کے یا بنداور نیک کاموں میں سبقت لے جانیکی کوشش کرتے ہیں جبکہہ شریر شیطان کے چیلے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے میں مشغول رہتے ہیں ۔ جبیبا کہ جنوں کی زبانی ارشادر بانی ہے: وَ أَنَّا مِنَّا الصَّيخُونَ وَ مِنَّا دُونَ ذَٰلِكُ ۚ ثُنَّا طُوٓ آبِقَ قِدَدًا

besturdubooks.Wordpress.com ''اور پیرکہ ( بے شک ) بعض تو ہم میں نیکو کار بین اوربعض اس کے برنکس بھی بیں۔ہم مختلف طریقوں ہے بے يوع تقيم "(الحن: 11/72)

#### نيز ارشادفر مايا:

## وَأَنَّا مِنَا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقُسِطُونَ ﴿ فَهَنْ ٱسْلَمَ فَأُولَيْكَ تَحَزُّوا رَشَالًا ﴿ وَ آَمَا الْقُسِطُونَ فَكَانُوا

'' ہاں ہم میں بعض تو مسلمان میں اور بعض ہے انصاف ہیں ۔ پس جوفر مان بر دار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد كيا، اور جوظالم بين وه جبنم كاايندهن بن سُنتَ ـ' (انحن: 14/72 `15)

ا نسانمیت کا بہلانل: حسد و فتیج اورشنیع گناہ ہے جس کے ذریعے ہے آ سانوں میں اللہ تعالیٰ کی پہلی نافر مانی کی گئی۔ ابلیس نے حسد کرتے ہوئے آ دم علیلا کے مقام عز وشرف کوشلیم کرنے ہے انکار کیا اور حکم الہی کو پس پشت ڈالتے ہوئے آ وم بذیقا کوسجدہ کرنے سے انکار کر دیا جس کی جزامیں وہ اور اس کی پیروی کرنے والے عذاب الٰہی کے مستحق تضم ہے۔ حسد ہی وہ جرم تھا جس کے ذریعے ہے زمین میں التد تعالیٰ کی پہلی نافر مانی کی گئی یعنی یا بیل کافتل۔

ما بیل آ دم علیلاً کی اوا او میں ایک نیک فطرت ،خیر اور بھلائی ہے محبت کرنے والا ،اللہ اتعالٰی کامطیع اور اس کے احکامات بجالا نے والا اوراس کی راہ میں عمد ہ اور طبیب مال خرچ کرنے والا فر د تھا۔ جبکہ دوسری طرف قابیل تھا جو تنجوس بخیل ، شیطانی راہ پر جلنے والا اور مال کی محبت میں گرفتار شخص تھا۔ دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی۔ ہابیل نے عمدہ مال قربان کیا جَبَدة البَل نے انتہائی گھٹیا مال قربانی میں چیش کیا۔اللہ تعالی یا کیزہ اورعمہ ہ مال قبول کرتا ہے لہٰدا ہا بیل کی قربانی قبول ہوگئی اور قابیل کی مستر د ۔

قا بیل کو بھائی کی بیقدرومنزلت پیندند**آ**ئی اوراس نے حسد میں آ کر بھائی گوتل کر دیا۔اس طرح کرۂ ارض پر پیہلاقل وا تعج ہوا جو حسد کا نتیجہ تھا اور قابیل انسانیت کا پہلا قاتل بنا اور تا قیامت بے گناہ قبل ہونے والوں کے گناہ میں برابر کا شریک ہوا۔اس ہے معلوم ہوا کہ حسد ہے ہمیشہ بچنا جا ہے کیونکیہ بیسر چشمہ ٔ گناہ ہے۔!!!

تو یہ قرب الہی کے حصول کا اہم ذریعہ: جب سے شیطان نے آ دم ملیلاً اور ان کی اولاد کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے،اس وقت ہے نیکی اور بدی،خیراورشر، بھلائی اور برائی کے درمیان کشکش جاری ہے۔شیطان اپنے لا وَلشَکر کے ساتھ رات دن بنی آ دم کو گمراہ کرنے ، انہیں اپنے رہ کا نافر مان بنانے ، برائی میں ملوث کرنے ، نیکی ہے دوراور بدی میں مبتلا کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ آ دم مدیلاً کے قصے ہے بنی آ دم کوان مشکلات کاحل میسر آتا ہے،ان کے جائی دعمن کے کا رگر وار سے صحت باب ہونے کا انمول نسخہ انہیں ملتا ہے۔ شیطان کی چند کیمجے کی خوشی کے بعدا ہے ذکیل وخوار کرنے کا

besturdina Lini. مضبوط ترین ہتھیا رنصیب ہوتا ہے۔ وہ علاج اور ہتھیا روہی ہے جوان کے والدمحتر م حضرت آ دم علالگانے اختیار ک ہےتو یہ واستغفار۔

جس طرح آ دم وحواء پہلٹے شیطانی مکر کا شکار ہوئے ، اسی طرح ان کی اولا دبھی شیطان کے فریب میں آ سکتی ہے۔لہذا انہیں بھی اینے اس مرض کا علاج اس طرح کرنا جاہیے جس طرح ان کے والدین نے کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اور اً رُكُرُ اتْے ہوئے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے:

#### رَبِّنَا ظَلَيْنَا ۗ ٱنْفُسَنَا ﴿ وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَيْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخِسرينَ

''اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا ،اورا گرتو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان یانے والوں میں ہے ہوجا کیں گے۔' (الأعراف: 23/7)

البذا المسلم! اگر شیطان کا وارتجھ پر کامیاب ہو جائے ، تو اپنے رب کی نافر مانی کر بیٹھے اور انعام ربانی ہے محروم ہو جائے' تو تیرے لیے قرب الہی کے حصول ، گناہوں کی بخشش ، رب کی رضااورانعامات کے حصول کے لیے تو یہ کا درواز ہ کھلا ہے۔تواپنی زندگی میں کسی بھی وفت اس دروازے ہے داخل ہوکراپنی سیاہ کاریوں کونیکیوں میں تبدیل کراسکتا ہے۔



#### نام ونسب ٔ جائے پیدائش اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ

حضرت ادریس میده مصر کے شہر ''منفیس'' یعنی''منف'' میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں'' ہرمس الہرامسہ'' کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ ہرموس کامعنی ہے'' تجربہ کار'مضبوط رائے والا۔'' بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ باہل شہر میں پیدا ہوئے' پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔

علم انساب کے اکثر علماء کے مطابق حضرت اور ایس عینیا نبی طبقیاتی کے سلسلۂ نسب میں شامل میں۔ آ دم اور شیث عیالی ک بعد سب سے پہلے انہیں نبوت کا شرف حاصل ہوا۔

حضرت اورلیں ملیلا کا نام قرآن مجید میں دومقام پرآیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ الْهُ مَعِيْلُ وَ اِذْ يِنْيَسَ وَ ذَا الْكِفَالِ ۖ كُلُّ فِينَ الطَّهِ بِينِيْنَ ۗ وَ اَذْ خَلْنُهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۗ اِنَّهُمْ فِينَ الطَّياحِينِيَ ''اور (اے نبی) اساعیل ٔ اور لیس اور ذوالکفل کا ذکر سیجھے۔ بیسب صابر لوگ تھے۔ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا ' بلاشیہ بیہ نیک لوگ تھے۔'' (الانبیاء: 86,85/21) besturdubooks.Wordpress.com اور دوسرے مقام پراللہ تعالیٰ نے ان کی بابت یوں فرمایا:

#### ﴿ وَاذْ كُرِّ فِي الْكِتْبِ إِذْرِنْسِنَ إِنَّهُ كَانَ صِدْيُقًا نَّبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿

''اس مقدس کتاب ( قر آن مجید ) میں ادر ایس کا ذکر شیجیے۔ بلا شبہوہ بھی نہایت سیجے نبی تنصاور ہم نے ان کواو کچی 

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اور لیس ملیلا کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نبی اور راست باز قرار دیا ہے۔ الله تعالیٰ کے فرمان: ﴿ وَرَفَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ ''اورہم نے ان كواونچی جگہا ٹھالیا تھا۔'' كی وضاحت صحیحین میں مذكور معراج کی احادیث ہے ہوتی ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ چوشے آسان پران ہے رسول الله طالقا کی ملاقات ہوئی

امام ابن جربر جملت نے ہلال بن بیاف ہے بیان کیا ہے انہوں نے فرمایا:''حضرت عبداللہ بن عباس ہول ہے میری موجودگی میں کعب احبار ہے فرمایا: ادر لیس ملیٹا کے بارے میں اللہ کے اس فرمان: ﴿ وَرَفَعْنُهُ صَحَانًا عَنِيتًا ﴿ وَكَا كِيامطلب ہے؟ ''اورہم نے ان کواونجی جگداٹھالیا تھا۔''

کعب نے فرمایا:''اللہ تعالیٰ نے اور ایس مالیۃ کی طرف وحی نازل فرمائی:''میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آ دم کے اعمال کے برابراضافہ کروں گا۔''

اس سے غالبًا اُن کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے۔ان کے دل میں خواہش پیدا ہو گی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہوجائے۔ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا۔انہوں نے اس سے کہا:''میرے بارے میں موت کے فرشتے ہے بات سیجیے تا کہ (مجھے زیادہ مہلت ملے اور ) میں زیادہ نیکیاں کرسکوں۔'' فرشتے نے انہیں اپنے یروں میں چھیالیااورانہیں لے کرآ سان پر چلا گیا۔ چوتھے آسان پراہے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔اس نے ملک الموت ہے اس معاملہ میں بات کی جواور ایس مالیلا نے کہی تھی۔ ملک الموت نے فر مایا:''اور ایس عالیلا میں کہاں؟''اس نے کہا:''وہ میری بیٹے پر ہیں۔'' ملک الموت نے کہا:'' تعجب ہے! مجھے بھیجا گیا تھا اور تھلم ہوا تھا:''ادریس ملیلاً کی روح چوتھے آ سان پرقبض کرو۔'' میں ( ول میں ) کہہ رہا تھا:'' وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آ سان پر کیسے قبض کروں؟'' چنانچےانہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی ۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے: ﴿ وَرَفَعَنْكُ مُكَانًا عَلِينًا ﴾ ''جم نے اسے ایک بلندمقام پراُٹھایا۔'' 🐩

الله صبحيح البخاري! الصلاة؛ باب كيف فرضت الصلوة في الإسراء! حديث:349 و صبحيح مسلم؛ الإيمان: باب الإسراء برسول الله الله الله الله العلام العام حديث:164

أيت:56 تفسير الطبري: 9/121 تفيسر سورة مريم أيت:56

# besturdubooks.Wordpress.com دوران معراج نبي حالية اورادرليس ملياة كى ملاقات

حضرت عبدالله بن مسعودا ورعبدالله بن عباس بخائفا ہے مروی ہے کہالیاس اورا درایس میکا ایک ہی شخصیت کے دونام ہیں۔ اس کی تائید میں حضرت انس بھٹھ ہے مروی معراج کی حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں مذکور ہے کہ جب نبی طاقیق ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ طاقیا کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا تھا: '' نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آیدید'' جبکه حضرت آ دم اورابراہیم عیٹائے نے فرمایا تھا:'' نیک نبی اور نیک بیٹے کوخوش آیدید'' اگر ادر لیس میٹا آپ کے اجداد میں ہے ہوتے تو وہ ان دونوں کی طرح آپ کو (بیٹا) کہتے۔

کیکن بیاستدلال اییانہیں،جس کا جواب نہ دیا جا سکے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ راوی کوالفاظ اچھی طرح یا د نہ رہے ہوں اور بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ سرنفسی کرتے ہوئے خود کو باپ کی بجائے بھائی کہا ہو۔ آ دم میلٹا تو تمام انسانوں کے باپ ہیں اس لیے ان کا نبی ملیلة کو بیٹا کہنا ہی مناسب تھا اور ابراہیم ملیلة اللّٰہ کے خلیل میں ، جو اولوالعزم پیغمبروں میں نبی اکرم ملی تیا کے بعد سب سے بلندمقام رکھتے ہیں۔ان سب حضرات پر درود وسلام نازل ہو۔

#### تغلم کے موجید

امام ابن اسحاق بمنط نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس ملیلا ہی نے سب سے پہلے قلم ہے لکھا۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آ دم علیٰۂ زندہ تھے اور آ دم علیٰہا کی وفات کے وقت ان کی عمر تمین سوآ ٹھ سال تھی۔

عند البخاري أحاديث الأنبياه باب ﴿وإن إلياس لمن المرسلين · الخ﴾ قبل حديث: 3342

صحيح البخاري أحاديث الأنبياء باب ذكر إدريس عياً .... الخ حديث:3342

<sup>92/1:</sup> البداية و النهاية: 1/92

C. الم مير مير مير قبي (مائين) ٠١ ( کے افریخ اربی ورتیز القدي عمان • • عمان 46 £. بابل (ميمويونيميا) ميممري طرف بجرت 400 200 يرميا ليورية ور فارس (ایران) يجرو زون . . .



#### نام ونسب پيدائش اورقه آن مجيد مين آپ کا تذکر و

آ پكانب تامدال طرح ب: إنوح بن لامك بن متوشلخ بن حنوخ (ادريس عليه) بن يرد بن مهلاييل بن قينن بن انوش بن شيث بن آدم عليه]

ابن جریر من وغیرہ کے قول کے مطابق آپ کی ولادت حضرت آدم عیشا کی وفات ہے ایک سوچیبیں سال بعد ہوئی۔
اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق نوح علیشا کی ولادت اور آدم عیشا کی وفات کے درمیان ایک سوچیسیا کسال کا فاصلہ ہے کہ ان کے درمیان ویل قرن (ویل صدیوں یا دیل نسلوں) کا فاصلہ ہے۔ جسیا کہ حضرت ابوامامہ بڑا تا ہے دوایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا: اللہ کے رسول سڑا تا آلا ایم علیفا نبی سے جم کہ ایک آدمی ایک اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ نبی علیفا نے فرمایا:
''ہاں! آپ سے کلام کیا گیا۔'' اس نے کہا: آپ کے اور نوح علیفا کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ نبی علیفا نے فرمایا:
''دیل قرن ۔''

حضرت عبداللہ بن عباس بڑھئے ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا:''آ دم اور نوح میٹلٹا کے درمیان دس قرن تھے اور وہ

الإحسان) 24/8 حديث: 6157 صحيح ابن حبان (الإحسان)

sturdubooks. Wordpress. com 02 قَــــُونٌ ہے مرادا گرصدی ہو، جیسے کدا کنژ حضرات کے کلام ہے ظاہر ہے، تب تو ان دونوں انبیاء کے درمیان یقیناً ایک ہزارسال کا فاصلہ ہوگا۔لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اس ہے زیاد ہ مدت کی ففی نہیں رلیکن ان کا ذکر ابن عباس ہی فخانے اہل اسلام کے طور پر کیا ہے۔ممکن ہے ان کے بعد اور کئی صدیاں ہوں جن کے افراد اسلام پر قائم نہ رہے ہوں۔ البتذ ابو امامہ جلاتا کی حدیث ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف دس قرون تھے اور ابن عباس جلائا نے فرمایا:''وہ سب اسلام پر تھے۔'' اوراگر [قسرن] ہے کسل مراد کی جائے ، جیسے متعدد آیات میں بیلفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً: ارشاد ہاری تعمالیٰ ہے: ﴿ وَكُمَّةِ الْفَكَنَةِ مِنَ الْفَكَافِي مِنَ إِنْ مِنْ إِنْ مِنْ إِنْ مِنْ إِنْ أُورِهِم نِيْ نُوح كے بعد بہت كامتوں كو ہلاك كرة الاس واء: 17 17) اور مزید فرمایا: ﴿ فَي الْمُشَانَ صَلَّى بَعْنَ هِنْ الْحَدِینَ ﴿ ' بَهِمِرَانِ کے بعد بهم نے ایک اور جماعت پیدا کی ۔'' (السمة منون: 23 31) اورارشاوليوى: إيحيُسوَ السَفْسوون فَسُونِينَ " دبهترينُسل مير ، بهم عصرافراوين - " " اور نو ٹ میلائا سے پہلے ایک ایک آسل کے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے۔ اس صورت میں آ دم ملاہ اور نوح ملیقہ کے ورمیان بزاروں سال کی مدت ہوگی۔(واللہ اعلم)

بہرحال التد تعالیٰ نے نوح مایلة کواس وقت نبوت ہے سرفراز فر ماکرمبعوث فر مایا جب بتوں اور شیطانوں کی پوجا شروع ہو گئی اور لوگوں نے گمراہی اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ اللّٰہ تعالٰی نے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں مبعوث فرمایا۔اس طرح وہ پہلے رسول تھےجنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہوئے لوگ بھی اُن ہے یہی بات کہیں گے۔ ' \*

مختلف سورتوں میں نوح عدیلة كا ذكر: الله تعالى نے اپنی مقدی كتاب میں متعدد مقامات پر آپ كا قصہ بیان كیا ہے کہ آپ کی قوم نے کیا کچھ کیااور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پرطوفان کا کیساعذاب بھیجا۔ پھر آپ کواور کشتی والوں کو ئىس طرح نىجات دى بەمنىلا: سورۇ اعراف ،سورۇ يونس ،سورۇ جود ،سورۇ انبيا ،،سورۇ مومنون ،سورۇ شعرا ،،سورۇغنكبوت ،سورۇ صافات اورسورۂ قمر میں آپ کا ذکر فر مایا اورا یک مکمل سورت ( سورۂ نوح ) آپ کے نام ہے نازل فر مائی۔

الله تعالیٰ نے حضرت نوح ملائلہ کو پیغام ربانی دے کران کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تو آپ نے قوم کو بیہ پیغام بڑے احسن انداز میں پہنچایا۔جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سور وَاعراف میں فرمایا:

#### لَقُلُ ٱلسَّلَدُ لَوْكًا إِلَى قَوْمِهَ فَقَالَ لِلقَوْمِ اعْبُدُوا الله ﴿ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ غَلَيْرُهُ ۗ إِلَىٰ

<sup>94</sup> البداية والنهاية:1 94

صحيح البخاري الشهادات باب لايشهد على شهادة حور إذا أشهد حديت:2652

صحيح البخاري؛ أحاديث الأنبياء؛ باب قول اللّه عزوجل ﴿ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه﴾ ١٠٠٠ حديث:3340

besturdubooks. Wordpress. com سِينَ ﴿ قَ مِ يَقُوهُ مِينًا } في غلباية واللَّهِ في أَمُولَ صَنَّ أَبِ الْعَلَمِينِ ﴿ أَيْلِغُلُمُ إِسَد والمفتح لنابي والنباي منزاليدون لاتفيلون أو محلقوا الكياني والأعمارا

> ''نہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا۔تو انہوں نے ( اُن سے ) کہا: اے میری قوم!اللہ کی عبادت کرو،اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا (بہت ہی) ڈر ہے۔ تو جوان کی قوم کےسردار تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم تنہیں صرح گراہی میں ( مبتلا ) دیکھتے ہیں۔انہوں نے کہا:ا نے قوم! مجھ میں مسی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں تتہبیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا تا ہوں اورتمہاری خیرخواہی کرتا ہوں اور مجھ کواللہ کی طرف ہے ایسی باتیں معلوم ہیں جن ہےتم بےخبر ہو۔ کیاتم کواس بات سے تعجب ہوا ہے کہتم میں ہے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف ہے تمہارے یاس نصیحت آئی تا کہ وہ تم کو ڈرائے اور تا کہتم پر ہیز گار بنواور تا کہتم پر رحم کیا جائے ۔مگران لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کواور جواُن کےساتھ کشتی میں سوار تھے،ان کوتو بیالیااور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا نہیں غرق کر ديابة يجه شك نهين كهوه اندهے لوگ تھے۔'' (الأعراف: 59:7-64)

حضرت نوح ملیلاً نے قوم کو دعوت حق دی تو انہوں نے اس تیجی دعوت کو حجتلا دیا۔ اس برآ پ نے قوم کو د لائل کی روشنی میں دعوت غور وفکر دی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سور ۂ پونس میں یوں فر مایا: ا

بالدفعين البياثه بجان وجهعة السالي والمائح بالوائق الأسادر الهالي بالثابي عييداثي

''اور (اے نبی) ان کونوح کاقصہ پڑھ کر سنا دو۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم! اگر خمہیں میرا تمہارے ماں رہنااوراللہ کی آیتوں ہے نصیحت کرنا نا گوار ہوتو میں تو اللہ پر بھروسا رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کرایک کام (جومیرے بارے میں کرنا جا ہو) مقرر کرلواور وہ تمہاری تمام جماعت ( کومعلوم ہوجائے اور تسی) سے پوشیدہ ندر ہے' کچروہ کام میرے حق میں کر گزرواور مجھے مہلت نہ دو۔اورا گرتم نے منہ پھیرلیا تو (تم

71 من نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا۔ میرا معاوضہ تو اللہ کے ذیبے ہو کہ ) میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا۔ میرا معاوضہ تو اللہ کے ذیبے ہو کہ اور مجھے علم ہوا ہے کہ میں سوار لاکھ کا اللہ کے ان کواور جولوگ اُن کے ساتھ کشتی میں سوار اسلامی کا تھے ہو کہ اُن کواور جولوگ اُن کے ساتھ کشتی میں سوار تھے،سب کو( طوفان ہے ) بچالیااورانہیں ( زمین میں ) خلیفہ بنا دیااور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو حجثلایا اُن کو غرق كرديا سود مكيهاو كه جولوگ ڈرائے گئے تھے اُن كا انجام كيسا ہوا؟'' (يونس: 71،10-73)

حضرت نوح ملیلاً کی مدلل دعوت کاا نکار کرنے کے ساتھ ساتھ گمراہ قوم نے جیب وغریب دلائل سے غالب آنے کی سعی لاحاصل کی ۔نوح ملیلا نے ان کے ان باطل استدلالات کا نہایت شافی جواب دیا۔جیسا کے سورۂ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

وَلَقَالَ ٱلْسَلْنَا لُوْجًا إِلَى قَوْمِهَ ۚ إِنِّي لَكُمْ لَذِي لِرَقْبِينَ ۗ أَنْ لَا تَعْدُلُواۤ اللَّاسَٰذَ ۚ إِنَّى ٱخَافَ مَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلِيْدِ - فَقَالَ الْهَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْبِكَ إِلاَّ بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرْبِكَ اتَّبَعَكَ اِلاَّالَّذِيْنَ هُمْ ٱرَادِلْنَا بَادِيَ الرَّأَيُّ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَذِينِينَ قَالَ لِقَوْمِ ٱرْبَالِتُمْ إِنْ أَنْكُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّيْ وَالْتَبِيِّي رَحْبَدًّا مِنْ عِنْدِه فَعْبَيَتَ عَلَيْكُمْ ۗ إِنْلَوْ مُكُنُّوْهَا وَٱنْتُمْ لَهَا كُرِهُوْنَ ۗ وَلِقَوْهِ لَا ٱسْتُنْكُمْ عَلَيْهِ مَالَّهِ انْ أجرى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَأْرِدِ الَّذِيْنَ امْنُوا ۚ إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِهِمْ وَلَكِنِيَّ ٱرْكُمْ قُومً تَجْهَلُونَ ﴿ وَلِقُومِمَن يَنْصُرْنِيُّ صِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدُ تُفَهِّمُ ۚ أَفَلَا تَذَاكُرُونَ ۗ وَالْآ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِينَ خَزَّ بِنُ اللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ الْغَلْبَ وَكِ ٱقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا ٱقُولُ لِلِّن لِينَ تَزْدَرِينَ ٱغْنَنْكُمْ لَنْ لِوْتِيَهُمْ اللَّهُ خَارًا ۗ ٱللَّهُ ٱغْلَمُ بِمَا فِيَّ الْفُسِهِمُ ۗ إِنِّ إِذًا لَهِنَ الظُّهِينَ ۗ قَالْوَا يُنْوَحُ قَدْ جُدَلْتَنَا فَٱكْثَرَتَ جِدَالنَا فَأَتِنَا بِهَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّياقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّهَا يَأْتِيَّكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَآءَ وَمَأَ أَفْتُمْ بِمُغَجِزِيْنَ ۗ وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِقَ إِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحُ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغُويَكُمْ ۚ هُوَ رَبُكُمْ ۗ وَ إِلَيْتِ تُرْجَعُونَ ۦ أَمْرِ يَقُولُونَ افْتَرَابُكُ قُلْ إِن فَتَرَابُتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَ أَنَا بَرِينَيْ ۗ مِنَا تُجْرِمُونَ ۗ وَأُوجِيَ إِلَى نُوجٍ أَنَذَ لَنَ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَ مَنْ قَلْ إِمَنَ فَلَا تَبْتَهِسَ بِهَا كَانُوا يَفْعَنُونَ - وَ اصْلَعَ الْفُلْكَ بِٱغْيَنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِيْنَ ظَائَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ۗ وَ يَصْلَعُ الْفُلْكَ ۗ وَكُلَّمَا مَزَ عَلَيْهِ مَارٌ ضِ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْلَا قَالَ إِنْ تَسْخُرُوا مِنَا فَانَا نَسْخُرُ مِنْكُمْ كَهَا تَسْخُرُونَ - فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَ يَحِلُ عَلَيْهِ عَذَاتٌ فُقِيْمٌ ﴿ حَتَّى إِذَا حَآءُ أَهُونَا وَ فَارَ التَّنْوَرُ ﴿ قُلْنَا احْبِلَ فيهَاصِنْ كُلِّ زُوحَانِن اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ أَمَنَ ۚ وَمَاۤ أَمَنَ مَعَلَّا إِلَّا قَليلُ ﴿ وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيْهَا بِسْمِ اللَّهِ مُجْرِبِهَا وَمُرْسُهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مُوْجٍ كَالْجِبَالِ ۗ

besturdue ocks. Wordpress. com وَ نَادُى نُوْحٌ ۚ ابْنَدْ وَ كَانَ فِي مُعْزِلِ يُبْنِئَى الْأَكْبِ مُعَنَّا وَلاَ تُكُنَّ ثُمَّعَ الكَّفِرِيْنَ ﴿ قَالَ جَبَلِ يَغْصِمْنِي مِنَ الْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ زَحِمَ وَحَالَ بَينَهُمَ االْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْدَقِيْنَ ۗ وَقِبْلَ لَأَرْضَ ابْلَعِيْ مَآءَكَ وَلِسَبَآءٌ ٱقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْبَآءُ وَ فَفِنِيَ الْكَصْلُ وَاسْتَنُوتْ عَلَى الْجُودِينَ وَقِيْلَ بْغُمَّا لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ - وَنَادِي نُوحٌ زَبَدْ فَقَالَ رَبْ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِيْ وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ وَ أَنْتَ أَخْلُمْ الْحُكِينِينَ - قَالَ لِنُوْحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ أَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۗ فَكِ تَسْتَكُن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنِّي ٱعِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجِهلِينَ ا قَالَ رَبِ إِنَّى أَغُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ فِي بِدِعِلْمٌ ۗ وَ إِلَّا تَغْفِرُ فِي وَ تَرْحَمْنِنَي أَكُنْ ضِنَ الْحُسِرِيْنَ - قِيْلَ يُنْوَحُ اهْبِطْ بِسَائِمِ فِنَا وَبَرَكْتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَصَيِر فِمَنَى فَعَكَ وَأَصَرْ سَنْمَتِعُهُمْ ثُغَ يَمَشُهُمْ فِنَاعَدَابٌ ٱلِيُّمُ - تِلْكَ مِنْ ٱنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا ٱنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَاهُ فَاصْبِرُهُ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ

> ''اورہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا ( تو انہوں نے ان سے کہا ) کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے ( اور پیغام پہنچانے ) آیا ہوں کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت درد ناک عذاب کے دن کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سر دار جو کا فریتھے کہنے لگے کہ ہمتم کواپنے ہی جیسا ایک آ دمی دیکھتے ہیں اور پیجی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے جوہم میں ادنیٰ درجے کے اورموٹی عقل والے ہیں اورہم تم میں اپنے اوپرکسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم! دیکھوتو' اگر میں اپنے یر ور د گار کی طرف ہے دلیل ( روثن ) رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہوجس کی حقیقت تم سے یوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تہمیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہور ہے ہو۔اوراے قوم! میں اس (نصیحت) کے بدلےتم ہے مال وزر کا خواہاں نہیں ہوں ،میر اصلہ تو اللہ کے ذیبے ہےاور جولوگ ایمان لائے ہیں اُن کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں' وہ تو اپنے پر وردگار ہے ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہتم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور برادران ملّت! اگر میں ان کو نکال دوں تو (عذاب) البی ہے (بیجانے کے لیے) کون میری مدد کرسکتا ہے؟ بھلاتم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور میں تم ہے بینہیں کہتا ہوں کہ میرے یاس اللہ کےخزانے میں اور نہ بیا کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ بیاکہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہان لوگوں کی نسبت جن کوتم حقارت کی نظر ہے دیکھتے ہو، یہ کہتا ہوں کہ اللّٰہ اُن کو بھلائی (لیعنی اعمال کی جزائے نیک )نہیں دے گا' جواُن کے دلوں میں ہے اے اللہ خوب جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔انہوں نے کہا کہ نوح!تم نے ہم ہے جھگڑا تو کیااور جھگڑا بھی بہت کیا ہیکن اگر سیجے ہوتو جس چیز ہے جمیں ڈراتے ہووہ ہم پرلا نازل کرو۔نوح نے کہا

73 مرائی کی میلی کا اورتم (اس کوکسی طرح) ہرائی ہیں سے تے۔اورا گرمیں بیہ جا ہوں کہ تمہار کا اللہ کا اورتم (اس کوکسی طرح) ہرائی سے تے۔اورا گرمیں بیہ جا ہوں کہ تمہارا میں کو بیجھ فائدہ نہیں دے مین وہی تمہارا پروردگارہےاورتمہیںاسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہاس (پیغیبر) نے قرآن اپنے ول سے بنالیا ہے؟ آپ کہے کہا گرمیں نے اس کو گھڑا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پراور جو گناہ تم کرتے ہواُ س ہے میں بری الذمه ہوں۔اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جولوگ ایمان لا چکے (لا چکے) ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو جو کام پیر رہے ہیں اُن کی وجہ ہے غم نہ کھاؤ اور ایک کشتی ہمارے حکم ہے ہمارے رُوہرو بناؤ۔ اور جولوگ ظالم ہیں اُن کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرورغرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی۔اور جب ان کی قوم کے سردار اُن کے پاس سے گز رتے تو اُن سے تمسنحر کرتے۔وہ ( نوح ) کہتے کہ اگرتم ہم سے تمسخرکرتے ہوتو جس طرح تم ہم سے تمسخرکرتے ہوا سی طرح ( ایک وقت ) ہم بھی تم ے تمسخرکریں گے۔ سوتم کوجلدمعلوم ہو جائے گا کہ کس پرعذاب آتا ہے جواسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ جب ہماراحکم آپہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے ( نوح کو )حکم دیا کہ ہر قتم ( کے جانداروں ) میں ہے جوڑا جوڑا (لیعنی ) دو (ایک نراورایک مادہ ) لےلو۔اورجس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے( کہ ہلاک ہوجائے گا) اُس کو جھوڑ کراپنے گھر والوں کواور جوائیمان لایا ہواُس کوکشتی میں سوار کرلواوران کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ ( نوح نے ) کہا کہ اللہ کا نام لے کر ( کہ ای کے ہاتھ میں ) اس کا چلنا اور کٹہرنا ( ہے ) اس میں سوار ہو جاؤ ، بیشک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔اور وہ اُن کو لے کر ( طوفان کی ) لہروں میں چلنے گئی (لہریں کیاتھیں) گویا پہاڑ (تھے) اُس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جوکشتی ہےا لگ تھا' یکارا کہ بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کا فروں میں شامل نہ ہو۔اس نے کہا کہ عنقریب پہاڑ کی طرف جگہہ پکڑوں گا جو کہ مجھے یانی ہے بیالے گا۔نوح نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب ہے کوئی بیجانے والانہیں (اور نہ کوئی نیچ سکتا ہے ) مگر جس پر اللّٰدرحم کرے۔اوراتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی سووہ ڈ وب کررہ گیا۔اورحکم دیا گیا کہا ہے ز مین اپنایانی نگل جااوراے آسان تھم جا۔ تو پانی خشک ہو گیااور کام تمام کر دیا گیااورکشتی جو دی پر جاٹھبری اور کہہ و یا گیا کہ بےانصاف لوگوں پرلعنت نازل ہو۔ اورنوح نے اپنے پروردگارکو پکارااورکہا کہ پروردگار! میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے ( تو اُس کوبھی نجات دے ) تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔اللہ نے فرمایا که نوح وہ تیرے گھر والوں میں ہے ہیں ہے وہ تو ناشا ئستہ افعال ( والا ) ہے توجس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں ، اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو۔اور میں تم کونصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔نوح نے کہا: یروردگار! میں تجھ ہے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ ہے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں اورا گرتو مجھے نہیں بخشے گا

فوائد سے ) محظوظ کریں گے' پھر اُن کو ہماری طرف سے درد ناک عذاب پینچے گا۔ یہ (حالات ) منجملہ غیب کی خبروں کے ہیں جوہم آپ کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں اوراس سے پہلے نہتم ہی ان کو جانتے تھے اور نہتمہاری قوم ( ہی ان سے واقف تھی۔ ) سوصبر کرو کہ انجام پر ہیز گاروں ہی کا ( بھلا ) ہے۔ ' (هو د: 25،11 -49) اورسورهٔ انبیاء میں قر مایا:

وَ نُوْجًا إِذْ نَادِي مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنُدٌ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ - وَنَصَرْنُدُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كُذَّ بُوْا بِأَيْتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْاقُوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَ قَنْهُمْ اجْمَعِينَ ''اورنوح ( کا قصه بھی یاد کرو ) جب (اس ہے ) پیشتر انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فر مائی اور انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی اور جولوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، اُن پر نصرت بخشی - وہ بیشک برے لوگ تھے سوہم نے اُن سب کوغرق کر دیا۔' (الأنبیاء: 77,76،21) دلائل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد نافر مان قوم نے آپ کومجنوں اور دیوانہ کہہ کر جھٹلایا تو نوح ماینا آنے دست دعا دراز کردیے۔ سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالی ہے:

وَلَقَالُ الْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقُومِ اعْمَالُ واللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ غَيْرَةُ افْلَا تَتَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ الْمِلَوُّاالَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِه مَا هَٰذَا اِلاَ بِشَرُّ مِثْلَكُمْ يَرِيْدُ انْ يَتَفَطَّلُ عَلَيْكُمْ وَوْ شَآءَ اللَّهُ لِاَ نَوْل مُلَّمِكُنَّا ﴿ مَا سَبِعْنَا بِهِازًا فِي أَبَّهِنَا الْأَوْلِينَ ﴿ إِنْ هُوَ الْأَرْجُالُ بِهِ جِئَةً فَتَرَبَّطُو بِهِ حَتَّى حِيْنِ قَالَ رَبِ الْصَّرْفِي بِمَا كَنَّ بُونِ ﴿ فَأَوْخَيْنَا إِلَيْدِ أَنِ اصْلَعِ الْقَلْكَ بِأَغْيُنِنَا وَوْخِينَا فَإِذَا جَآءَ أَصُرُنَا وْفَارَ التَّنْوَرُ ۚ فَالسَّلْكُ فَيْهَا مِنْ كُلِّ زُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَٱهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْدِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ﴿ وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ طَمَّوْا ﴿ النَّهُمُ مُغُرَقُونَ - فَإِذَا اسْتَوَلَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلْكِ فَقْلِ الْحَهْدَ بِمِدِ الَّذِي نَجِعِنا مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيانِينَ ﴿ وَقُلْ رَبِ ٱنْزِلْفِي مُنْزَرٌ مُبْرِكًا وَ أَنتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ا إِنْ فِي أَذَٰ إِنَّ لَا يُتِ وَإِنْ أَنْفَا أَلَمْ بَتَا يُولِي

''اور ہم نے نوح کو اُن کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم! اللہ ہی کی عیادت کرو۔ اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ، کیاتم ڈرتے نہیں؟ تو اُن کی قوم کے سردار جو کا فرحھے کہنے لگے: بیاتو تم ہی جیسا آ دمی ہے 'تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے اورا گراللہ جاہتا تو فرشتے اُ تارویتا۔ہم نے اپنے ایکے باپ دادا میں توبیہ بات بھی نہیں سی تھی۔ اس آ دمی کو تو دیوانگی ( کا عارضہ) ہے لہذا اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا: میں ہے جوڑا جوڑا (یعنی نراور مادہ) دو دوکشتی میں بٹھا دواورا پنے گھر والوں کوبھی سوائے اُن کے جن کی نسبت اُن میں ہے (ہلاک ہونے کا ) تھم پہلے صادر ہو چکا ہے۔ اور ظالموں کے بارے میں ہم ہے کچھ نہ کہنا وہ ضرور ڈبودیے جائیں گے۔اور جبتم اورتمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو (اللّٰہ کاشکرادا کرنااور ) کہنا کے سب تعریفیں اللّٰہ ہی کے لیے ہیں،جس نے ہم کوظالم لوگوں ہے نجات بخشی اور (پیجمی ) وُ عا کرنا کدا ہے پروروگار! ہم کومبارک جگدا تارنا اورتو سب ہے بہتراُ تارینے والا ہے۔ بےشک اس (قصے ) میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آ زمائش کرنی تھی۔''

(المؤمنون: 23/23-30)

جاہل اور قدر ناشناس قوم نے مشفقانہ نصیحت کے مقابلے میں عثمین دھمکیاں دیں تو نبی مکرم نے اپنے رب سے فریاد کردی ۔ سور وُشعراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْقَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ ٱلاَتَّتَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ آمِيْنٌ فَاتَٰقُوا اللَّهَ وَٱطِيْعُونِ ۗ وَمَا ٱلنَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِهُ إِنْ أَجْرِيَّ إِلَّا عَلَى رَبِ الْعلَمِينَ ۗ فَالَّقُوااللَّهَ وَ ٱطِيْعُونَ ۗ قَالُوْٓا ٱنْوُصِنُ لَكَ وَ اصَّبَعَكَ الْأَرْذَنُونَ ۗ قَالَ وَمَا عِنْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ ۗ إِنْ حِسَائِهُمْ إِلاَ عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ هَٰبِيْنَ ۗ قَالُوْا لَينَ لَيْمِ تَنْتَدِينُنُوحُ لَتَكُوْنَنَ مِنَ الْمَرْجُومِيْنَ - قَالَ رَبِ إِنَّ قَوْفِي كَذَبُونِ - فَافْتَحْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْعًا وَنَجِنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِدِينَ ۗ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلْكِ الْمَشْخُوبِ ۖ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْلُ الْبِلْقِائِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنَّاءُ وَمَا كَانَ ٱكْثَرَهُمْ ثُنُوْمِدِيْنَ ۗ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ '' قوم نوح نے بھی پیغیبروں کو حجشلا یا۔ جب اُن ہے اُن کے بھائی نوح نے کہا کہتم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہارا ا مانت دار پنجیبر ہوں۔ سواللہ ہے ڈرواور میرا کہنا مانو اور میں اس کام کاتم ہے کچھ صلہ تو نہیں مانگتا' میرا صلہ تو اللہ رب العالمين ہي پر ہے۔ سواللہ ہے ڈرواورمير ہے کہنے پر چلو۔ وہ بولے که کیا ہم تم کو مان لیں اورتمہارے تابعدار تورذیل لوگ میں \_نوح نے کہا: مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں ۔ اُن کا حساب (اعمال) میرے پروردگار کے ذہے ہے کاش! تم منجھو'اور میں مومنوں کو نکال دینے والانہیں ہوں' میں تو صرف کھول کھول کرنصیحت کرنے والا ہوں۔انہوں نے کہا کہ نوح!اگرتم بازنہ آؤ گے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے۔نوح نے کہا کہ بروردگار! میری قوم نے تو مجھے جھٹلایا' سوتو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جومیرے ساتھ ہیں اُن کو بچالے۔ پس ہم نے اُن کواور جواُن کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اُن کو بچالیا۔ پھراُس کے بعد باقی لوگول کوغرق

besturduro, besturduro, besturduro, besturduro, besturduro, besturo de la companya della companya della companya della companya de la companya della company کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور اُن میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پرور د گارتو غالہ ميريان عه '(الشعراء: 105/26-122)

اللد تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد قبول کر کے مومنوں کی نجات اور منکروں کی تیا ہی کا سامان کر دیا۔ سورہُ صافات میں ارشاد باری تعالی ہے:

وَلَقَالَ لَاهِ لَنَا لَوْجٌ فَيَغُمُ الْمُجِيِّبُونَ ﴿ وَلَجَيْنَاهُ وَالْفَايَةُ صِنَ الْكَرِّبِ الْعَظِيمَ ﴿ وَجَعَلْنَا ذَا يَتُنا هُمْ الْبَقَايْنِ ﴿ وَتُرَانِنَا عَلَيْهِ فِي الْجَرِيْنَ ﴿ لَسَلَّمُ عَلَى لَوْجٌ فِي الْعَلْمِيْنَ ﴿ إِنَا كَاذَابِ لَجَيْرَى لَمُحَسِنَيْنَ ١٠ انذَ مِنْ عِلَادِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ الْحُوقَى الْخُرِيْنَ

''اور ہم کونوح نے یکارا،سو( دیکھے لوکہ ) ہم ( دعا کو کیسے ) اچھے قبول کرنے والے ہیں۔اور ہم نے اُن کواور اُن کے گھر والوں کو بڑی مصیبت ہے نجات دی اور ان کی اولا د کواپیا کیا کہ وہی باقی رہ گنی اور چیجیے آنے والوں میں اُن کا ذکر (تجمیل باقی ) حجصورٌ دیا په سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں نیکو کاروں کو ہم ایسا ہی بدلیہ ویا کرتے ہیں۔ ہے شک وہ بہارے مومن بندواں میں سے تھے پھر ہم نے دوسروں کوڑ بودیا۔'' (الصافات: 37 -82-82) اورسور ةعنكبوت مين فرمايا:

وَلَقُلَ إِنْسَلَنَا لَوْكُ أَن قَوْمِهِ فَلِيثَ فِيْهِمُ أَلْفَ سَلَمًا الْأَفْسِلِينَ لَاهِ فَحَالَ هُم أَعَوْفَ ن وُهُمُ فَيْهُمْ إِنَّ فَالْعِيْدُاءُ أَضْعِبُ السَفْلِيدَاءُ جِعَلَيْهِا أَيْدًا لَلْعُاسِلِينَ

''اور ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ اُن میں پیچاں برس کم ہزار برس رہے' پھراُن کوطوفان (کے عذاب) نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کواورکشتی والوں کونجات دی اورکشتی کواہل عالم کے لیے نشانی بناديك (العنكبوت: 15,14/29)

#### اورسورهٔ قمر میں مزید فر مایا:

أَنْ إِبْكُ قَبِّائِهُمْ قَوْمُ أَنْ فِي قَالًا إِنَّا عَبِّينَ لَا قَالُوا مُجْتُونٌ وَ أَدْجِرَ فَقَالُ فَأ والتنجيان فقتطنا أبوب الشهال بهآيا لهلتهم أوفجان الااض لحيفن فالتنقي الهآدسي ألمر قَلْ قَالِي ﴿ وَخَمِلْمُنْ وَعِينَ أَنُواجٌ وَرَشْرِ ﴿ تَجْدِينَى بِالْمَيْنِينَ جَمَا أَنْ لِهَالَ ف أَلْفَال يَنَّا فَهِمَانَ مِمَانَ مَمَارَاهِمَ ﴿ فَمَنْ عَلَى عَلَى بَيْ وَفَانَ ﴿ ﴿ وَلَقَالَ يَسْمُونَ الْقَاءَانَ بَهَارَاهُمْ فَهِلَ

'' اُن ہے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی تو انہوں نے اپنے پروردگار ہے دعا کی کہ (باری تعالٰی) میں (ان کے مقالبے میں) کمزور ہول تو

تیار کی گئی تھی۔ وہ ہماری آئکھوں کے سامنے چلتی تھی (بیسب کچھ)اس شخص کے انتقام کے لیے ( کیا گیا) جس کو کا فرنہ مانتے تھے۔اور ہم نے اس (واقعہ ) کوا لیک عبرت بنا حچوڑا تو کوئی ہے جوسو ہے سمجھے سو( دیکھ لوک ہ) میراعذاب اور ڈرانا كيها بوا۔ اور بم نے قرآن كو بجھنے كے ليے آسان كرديا صلو كوئى ہے جوسوتے سمجھي؟" (القصر: 9،54-17) نوح عیشا نے قوم کو دن رات دعوت تو حید پہنچائی' انہیں اللہ تعالٰی کی نعمتیں یا د دلا کمیں' نظام کا نئات میں غوروفکر کی دعوت دی مگر قوم نے دعوت حق قبول کرنے کی بجائے دشنی کی راہ اختیار کی اوراینے نبی کوشین دھمکیاں دیں۔ آخر کارنبی محترم نے مابوس ہوکرقوم کی نتاہی و ہریادی کی دعا کردی۔سورۂ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

انَا ٱلْسَلَنَا لَوْكَ إِلَىٰ قَوْمِهُ أَنِي ٱلْذِارْ قَوْمَتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيْمُ - قَالَ يَقَوْمِ إِنَّى لَكُمْ نَاذِيْزٌ مُبِينًا ۗ أَنِ عَيْدًا وَاللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَٱطِيعُون ۗ يَغْفِرْنَكُمْ فِينَ ذُنْوَبَكُمْ وَيُؤَخِّزَكُمْ نَى اَجَى مُسَمِّي ۗ إِنَّ اَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُهُ ۖ تَوْ كُنْتُو لِعُلْمُونَ ۗ قَالَ رَبِ إِنَّ دُعَوتُ قَوْمِي لَيْلًا وَ نَهَارًا ۚ فَلَمْ يَرْدُهُمْ دُعَا عِنْ إِلَّا فِرَارًا ۗ وَإِنَّىٰ كُلَّهَا دُعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓا أَصَابِعَهُمْ فِي ٰ اذَا لِهِهُ وَالْسَتَغَشُّوا ثِيَابَهُمْ وَاصَرُوا وَ سَتَكُبَرُوا سَيَكُبَارًا ۚ ثُمَّ افَيَ دَعُوتُهُمْ جِهَارًا ۗ تُمَرافَيَ غَمَنْتُ لَهُمْ وَالْسُورَتُ لَهُمْ السَوَارُا - فَقُلْتُ السَّغُفَا وَالْكِثْمُ الْمَا كَانَ غَفَارًا - يُوسن السَّمَاءُ عَمَنَكُمْ مِنْدَارًا ۗ وَكُمُونُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ تَكُمْ جَنْتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهِرًا ۗ هَا لَكُمْ تُرْجُونَ بِلَهِ وَقَارًا ۗ وَ قَالَ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ۗ الْمُ تَرَوّا كَيْفَ خَنَقَ اللَّهُ سَبْعُ سَهُوتِ طِنَاقًا وَجَعَلَ الْقَبَرُ فِيْهِنَ نُوْرًا وَجَعَلَ الشُّبُكَ إِسِراكًا ﴿ وَ اللَّهُ أَنْكِتُكُمْ مِنَ لِأَرْضِ لَنَاتًا ﴿ ثُمَ يُعَلِّكُ كُمُّ فِيهَا وَ يُخْرَجُكُمْ الْخُرَاجًا ۚ وَالنَّذَجْعَالَ لَكُمُّ الْأَرْضَ بِسَافًا ۚ التَّسْتُكُواْ مِنْهَا سُبُكُ فِجَاجًا قَالَ نُوخٌ رَبُ إِنَّهُمْ عَصُولِي وَاتَّبَعُوا صَنَّ لَيْمَ يُبِرَدُهُ مَا لُهُ وَ وَلَدُ فَي الْأَخْسَارُ ﴿ وَمَكّ مُكُرًا كَيْنَارًا ۗ ۚ وَقَالُوا لَا تَنَارُنَ الِهُلِّكُمْ وَلَا تَنَارُنَ وَذًا وَكَالْمُواعًادِ وَلَا يَغُوثَ وَيَغُوقَ هَ نَسْدًا ﴿ وَقَالَ أَضَانُوا كَثَابِرًا وَ وَلا تَنزِدِ الظَّالِمِينَ الْأَضَالُا ﴿ مِنَّا خَطِيَّا بِهُمْ أَغْرِقُوا فَادْخِنُوا نَازًا مَ فَكُمْ يَجِدُوا نَهُمْ فِمِنْ ذُوْنِ اللَّهِ الْصَارُّ ﴿ وَ قَالَ لُوكُمْ زُبِ لَا تَذَرَّ عَلَى الْرَاضِ مِنَ الْكُفَايْنَ ذَيَارًا ﴿ إِنَّكَ إِنْ تُنَا لَهُمْ لِطَمَّلُوا عِبَادَكَ وَالْأَيْبِدُا وَا اللّ تَّفَأُ ﴿ إِنَّ اغْفِوْ لِيَا وَيُوانَانِي وَلِيَمَنَ وَخَلَ لِيَتِنِي مُؤْمِنَا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنْتِ ۖ وَلا تَازِدِ الظَّلَمِينَ إِلَّا تَكَارًا

مند فی این کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگول کو خبر دار کرد نے پیشتر اس کے کہ ان پر درد دیے والا الالاطلاط کی میں میں کے اور اس کے کہ ان پر درد دیے والا الالاطلاط کی میں میں کہ کا معاملات کی عبادت کرواور اس سے میں کا معاملات کی میں کا معاملات کی میں کرواور اس سے میں کا معاملات کی میں کرواور اس سے میں کا معاملات کی میں کرواور اس سے میں کی کو میں کرواور اس سے میں کرواور اس سے میں کرواور اس سے میں کرواور اس کے لیے کہ کرواور اس سے میں کرواور اس کے لیے کہ کرواور اس سے میں کرواور اس کے لیے کہ کرواور اس کے لیے کہ کرواور اس کے کرواور اس کی کرواور اس کے کہ کرواور اس کی کرواور اس کرواور اس کے کہ کرواور اس ک ؤ رواور میرا کہا مانو ، وہتمہارے گناہ بخش دے گا اور ( موت کے ) وقت مقرر تک تم کومہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وفت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش! تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو (نوح نے )اللہ سے عرض کی کہ پروردگار! میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا،لیکن میرے بلانے ہے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے، جب بھی میں نے اُن کو بلایا کہ ( تو بہ کریں اور ) ٹُو اُن کومعاف فر مائے تو انہوں نے اپنے کا نوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ پھر میں ان کو کھلےطور پر بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہرطرح منمجھا تا رہا۔اور کہا کہ اپنے پروردگارے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہتم پر آ سان ے لگا تار مینہ برسائے گا اور مال اور بیٹول ہے تمہاری مدوفر مائے گا اور تمہیں یاغ عطا کرے گا اور ( اُن میں ) تمہارے لیے نہریں بہا دے گائم کو کیا ہوا ہے کہتم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ حالا نکہ اس نے تم کوطرح طرح ( کی حالتوں) کا پیدا کیا ہے۔ کیاتم نے نہیں ویکھا کہ اللہ نے سات آ سان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں۔ اور حیا ندکواُن میں ( زمین کا ) نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ کھہرایا ہے اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں حمہیں لوٹا دے گا اور (اس سے ) تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ ہی نے زمین کوتمہارے لیے فرش بنایا تا کہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ (اس کے بعد ) نوح نے عرض کی کہ پروردگار! بیلوگ میرے کہنے پرنہیں چلے اور ایسول کے تابع ہوئے جن کوان کے مال واولا دینے نقصان کے سوا کچھ نہیں دیا اور وہ بڑی بڑی حیالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ جھوڑ نا اور ؤ دّ اور سُواع اور یغوث اور یعوق اورنسر کو بھی ترک نہ کرنا۔(پروردگار!)انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔تو ٹو اُن کواورزیادہ گمراہ کردے۔ (آخر)وہ ا ہے گنا ہول کے سبب ہی غرقا ب کر دیے گئے۔ پھر آ گ میں ڈال دیے گئے ۔ تو انہوں نے اللہ کے سواکسی کواپنا مدد گار نہ پایا۔اور (پھر) نوح نے (پیہ) دعا کی کہ میرے پروردگار! کسی کافر کوروئے زمین پر بُسا نہ رہنے دے۔ اگرتو ان کورہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گےاوران ہے جواولا دہوگی وہ بھی بدکاراور ناشکر گزار ہی ہو گی -اے میرے پروردگار! مجھ کواور میرے مال باپ کواور جوایمان لا کرمیرے گھر میں آئے اس کواور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عور توں کومعاف فرما۔ اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تناہی بڑھا۔' (نوح: 1،71-28)

#### ونيامين بت پرتن كا آغاز

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آ دم ملیٹا اور نوح ملیٹا کے درمیان دی قرن تھے، جوسب اسلام پر قائم تھے۔ اور بیبھی بیان کیا جا چکا ہے کہ قرن سے مرادنسل یا صدی ہے۔

، ان نیک لوگوں کے بعدایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیج میں لوگ بت پرتی میں مبتلا ہو گئے۔اس تبدیلی کا سبب اس روایت سے واضح ہوتا ہے جوامام بخاری ڈٹنٹ نے اس آیت مبار کہ کی تفسیر میں ذکر فرمائی ہے:

وَ قَالُوا لَا تَنَازُنَ الِهَتَكُمْ وَلَا تَنَازُنَ وَدًا وَلا سُواعًا د وَلا يَغُونَ وَيَغُوْقَ وَ نَسْرًا

''اور کہنے لگے کہا پنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑ نا اور وڈ اور سواع اور یغوث اور بیعوق اور نسر کو بھی ترک نہ کرنا۔'' (نوح: 23/71)

حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ نے فرمایا:'' یہ نوح میٹا کی قوم کے بعض نیک آ دمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے، وہاں بت بنا کرر کھ دو، اوران کے وہی نام رکھ دو جوان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وفت بتوں کی پوجانہیں ہوئی۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے گئی۔'' حضرت عبداللہ بن عباس ٹھ نیٹ فرمایا:'' نوح عیشا کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں یوجے گئے۔'' <sup>68</sup>

امام ابن جریر بڑھ نے اپنی تفیر میں محد بن قیس بڑھ سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا: 'نیے حضرات آ دم ملیلا اور نوح علیلا کے درمیان کے زمانہ کے اولیائے کرام تھے۔ ان کے پچھ پیروکاربھی تھے جواُن کے طریقے پر چلتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے (عقیدت مند) پیروکاروں نے کہا: اگر ہم ان کی تصویریں بنالیس، تو ان کی یاد کی وجہ ہے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنا نچھ انہوں نے ان کی تصویریں بنا کیں۔ جب بیر تصویریں بنانے والے افراد) فوت ہوگئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کی تصویریں بنا کی والے افراد) فوت ہوگئے عبادت کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمبارے باپ دادا ان اولیائے کرام کی عبادت شروع کردی۔'' میں ابوالمطہر سے روایت ہے کہ ابوجعفر محمد باقر نماز پڑھ رہے تھے کہ حاضرین نے بزید بن مہلب کا ذکر کیا۔ نماز سے فار ن موکر انہوں نے فرمایا: تم نے بزید بن مہلب کا ذکر کیا۔ نماز سے وہ اس علاقے میں قبل ہوئے ہیں جبال سب سے پہلے غیراللہ کی ہوکر انہوں نے فرمایا: تم نے بزید بن مہلب کا ذکر کیا ہوئے ہیں جبال سب سے پہلے غیراللہ کی ہوئے ہیں جبال سب سے پہلے غیراللہ کی

صحيح البخاري التفسير باب ﴿ودا ولا سواعا ولا يعوث و يعوق﴾ حديث:4920 تفسيرالطبري: 122:14 تفسير سورة نوح آيت:24:23

80 مضن نوج البول نے وَ دَ کے بارے میں فرمایا:'' وہ ایک نیک آ دمی تھا، جو قوم میں ہر دِل عزیز تھا، جب وہ فوت ہوگاہا تھی لوگ بابل میں اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ عمکین ہوئے۔ جب اہلیس نے ان کاغم دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا:''میں دیکھ رہا ہوں کہتم ان صاحب کی وفات پر بہت دل گرفتہ ہو۔ تو کیا میں تمہیں اُس جیسی ایک صورت نہ بنادول، جواس کی جگہر کھی جائے اور وہ اس کی باد گار بن جائے؟''انہوں نے کہا:'' ہإں! بنا دو۔''اس نے وَ دَ كا ا یک بُت بنا دیا۔انہوں نے اسے چویال میں رکھ لیااورا سے یا د کرنے اوراس کی یا تیں کرنے لگے۔ جب اہلیس نے دیکھا کہ لوگ وَ دّ کو بہت یا دکرتے ہیں تو کہا:'' کیا میں تم میں ہے ہرشخص کے گھر میں اس طرح کا ایک مجسمہ نہ بنادوں،جس کو د مکچے کروہ اسے یاد کرے؟ ''انہوں نے کہا: ہاں ( بنادو۔ )اس نے ہرشخص کے گھر میں ایک بُت بنا دیا۔ وہ اس کو دیکھے کر اس (الله کے ولی وَ وَ ) کو یاد کرتے تھے۔ جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بزرگوں کوان (بتوں) کو اہمیت دیے دیکھا (تو وہ بھی ای طرح اہمیت دیتے رہے) حتی کہ اگلی نسلوں کے لوگ اس بات سے بے خبر ہوگئے کہ ان کے بزرگ انہیں کیوں یاد کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے آ ہتہ آ ہتہ ان کی عبادت شروع کر دی۔ چنانجے سب ہے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی، وہ ؤ ڌيزرگ کائب تھا۔''

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بُت کو پو جنے والی ایک الگ جماعت تھی ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب طویل زمانہ گزر گیا تو انہوں نے تصویروں کی جگہ مجسم بُت بنا لیے تا کہ زیادہ دیر تک قائم روسکیں۔ ( یعنی پہلے تصویریں بنائی گئی تھیں، بعد میں تصویروں کے مٹ جانے کے خوف سے مجسمے بنائے گئے۔) بعد میں ان کی عبادت ہونے لگی۔ان کے ہاں ان کی عبادت کے بہت سے طریقے تھے جن کا ذکر ہم نے تفسیر میں متعلقہ مقامات پر کیا ہے۔

حضرت ام سلمه اورام حبیبه براتفانے حبشه میں جوگر جا دیکھا تھا ،اس کا ذکر رسول اللہ خلافی ہے کیا۔اس کا نام'' ماریہ' تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں جوتصورین تھیں ان کا ذکر کیا۔ تو رسول اللہ طاقیۃ نے فر مایا: ''ان لوگوں میں جب کوئی نیک آ دمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پرمسجد ( عبادت گاہ ) تعمیر کرتے تھے اور اس میں پیقصورین بناتے تھے۔اللّٰدے ہاں پہلوگ مخلوقات میں بدترین میں۔''

ث\* تفسير ابن أبى حاته: 3376:10

صحيح البخاري٬ الصلاة٬ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية.....، حديث:427٬ صحيح مسلم: المساجد٬ باب النهي عن بناء المساجد على القبور ..... حديث:528

# besturdubooks.Wordpress.com نوح عليلاً كى قوم كو دعوت تو حيد

جب زمین میں خرابی پھیل گئی اور بت پریتی کی و با عام ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت نوح عایبة کومبعوث فرمایا، جوایک اللہ کی عباوت کی طرف بلانے لگے، جس کا کوئی شریک نہیں اوراس کےسواہر چیز کی عبادت ہے منع كرنے لگے۔

چنانچے آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والول کی طرف بھیجا۔حضرت ابو ہررہ وہائٹا سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ سائلیلم نے فرمایا:'' تب لوگ آ دم علیلا کے پاس آ کمیں گے اور کہیں گے: اے آ دم! آپ تمام انسانوں کے والدہیں، آپ کواللہ نے اپنے ہاتھ ہے پیدا فر مایا، آپ کے اندرا بی (پیدا کی ہوئی خاص) روح والی اور فرشتوں ہے آ پ کوسجدہ کروایا اور آ پ کو جنت میں گھبرایا۔ کیا آ پ اللہ کے حضور ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا آ پنہیں و مکھ رے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ آ دم ملیفا فرما کیں گے:''میرا رب آج سخت غصے میں ہے۔اس سے پہلے بھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ آیندہ بھی آئے گا،اس نے مجھے ایک ورخت ہے منع کیا تھا، کٹین میں نے تھکم عدولی کی۔ ہائے میری جان! میری جان! کسی اور کے پاس جاؤ، نوح ملیلا کے پاس چلے جاؤ!'' لوگ نوح مالیلاً کے پاس جا کمیں گے اور کہیں گے:''اے نوح! آپ زمین والوں کی طرف مبعوث ہونے والے پہلے رسول میں۔ الله تعالیٰ نے آ بے کا نام'' شکرگز اربندہ'' رکھا ہے۔ کیا آ پنہیں دیکھر ہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ کس حد کو پہنچ چکی ہے؟ کیا آ ب اللہ کے دربار میں ہاری شفاعت نہیں کریں گے؟'' نوح ملایۃ فرما کیں گے:''میرا رب آج سخت غصے میں ہے۔اس سے پہلے بھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ آیندہ آئے گا۔ ہائے میری جان! میری جان! .........' آ خرتک یوری حدیث بیان فرمائی۔ ٔ

جب التد تعالیٰ نے نوح ملیلا کومبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کواللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کرنے کو کہاا ورپیفر مایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بت، مجسمے یا طاغوت کی بوجانہ کریں۔اس کی وحدانیت کا اقر ارکریں اور بیشلیم کریں کہ اس کے سوانہ کوئی عیادت کے لائق ہے نہ کوئی رب ہے۔

ان کی اولا دمیں مبعوث ہونے والے دوسرے انبیائے کرام پیٹل کوبھی اللہ نے یہی تھلم دیا تھا۔ اللّٰہ تعالیٰ نے نوح اور ابراہیم پینا کے بارے میں فرمایا:

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَتِهِمَا النُّبُوَّةُ وَالْ اللَّهِ

﴿ صحيح البخاري: التفسير ْ باب ﴿ ذرية من حملنا مع نو ح .... الخ) ﴿ حديث:4712

besturallibooks. Wordpress. com ''ہم نے ان دونوں کی اولا دمیں نبوت اور کتاب رکھ دی۔'' (انسحدید: 26،57) تعنی نوح علیلاً کے بعد آ نبی ان کی اولا د ہے تھااور یہی شان ابراہیم ملیقا کی ہے۔

ارشادر ہائی ہے:

#### وَ لَقَالَ يَعَنَّنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رُسُولًا أَنِ اعْبُدُ واللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ

''اورہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرواور بتوں ( کی برستش) ہےاجتناب کرو۔'' (النحر: 36/16)

اور مزیدارشاد ہے:

#### وَسَعَلَ مَنِ الْسَلْنَا مِنَ قَلِيكَ مِنْ أَيْسَيِنَا اجْعَلْنَا مِنْ ذَوْنِ الوَّحْلِينِ الْهَتَّ لِمُعَيَّدُ وَنَ

''اوراے محد! جو پیٹمبرہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں اُن سے دریافت کرلو کہ کیا ہم نے اللہ کے سوااور معبود بنائے تھے کہ اُن کی عمادت کی جائے۔'' (الزیحرف: 45،43)

اورمز يدفرمايا:

#### وَمَا الْسَلْمَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا تُوجِيُّ إِنْكِيدِ أَنَّذَ لِا إِلَّهَ إِلَّا فَاغْبُذُ وَت

''اور جو پیغمبر ہم نے تبچھ ہے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سومیری ہی عماوت كروبه (الأنبياء: 25/20)

ای لیے نوح مالیا نے اپنی قوم سے فرمایا تھا:

#### اعَبُدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَيْرُ وَأَلِنَّ أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْدٍ

'' اللّٰہ کی عمادت کرواس کے سواتمہارا کوئی معبودنہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا (بہت ى) ۋرے۔'(الأعراف: 59/7)

مزيد فرمايا:

#### أَنْ لَا تَعْبُلُواْ إِلَا اللَّهِ إِنَّ أَنَّاكُ فَا عَلَيْكُمْ عَذَاكَ يَوْمِ ٱللَّمْ

'' کہتم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو' مجھے تو تم پر دردنا ک دن کے عذاب کا خوف ہے۔' (هو د:26/11)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فر مایا ہے کہ نوح مالیۃ نے لوگوں کو ہرطرح تبلیغ کی۔ رات کوبھی اور دن کوبھی ، تنہا کی میں بھی اور ملانیہ بھی ،ترغیب کے ذریعے ہے بھی اورتز ہیب نے ذریعے ہے بھی ،لیکن کوئی طریقنہ کارگر نہ ہوا بلکہ اکثر لوگ گمراہی ،سرکشی اور بت برتی براڑ ہے رہے۔ ہر وفت آ پ ہے دشمنی کرتے رہے، آ پ کواور آ پ برایمان لانے والوں کو برا بھلا کہتے رہے، انبیں شہید کر دینے اور جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے،ان کی بےعز قی کرتے اور زیادہ سے

زیاده <sup>آکلیفی</sup>ی دی<u>تے رہے۔</u>

besturdubooks.Wordpress.com نبی کی خیرخواہی اور قوم کا عناو: نبی کی خیرخواہی اور نرمی و پیار کے باوجود آپ کی قوم کے جو بڑے مردار تھے،انہوں نے کہا: اِنَا اَنْوَالَ فِی ضَمْ اِنْ ضَمْ اِنْ صَمْ اِن جم آپ کوواضح گراہی میں ویکھتے ہیں۔'(الأعراف: 60،7) نوح مالالا نے

#### يْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَّكَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَلِمِينَ

''ائے قوم! مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔'' (الأعسراف: 61،7) یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میں گمراہ ہوں بلکہ میں رب العالمین کی طرف ہے تھے بدایت پر قائم ہوں جو ہر چیز کو [ ٹین] کہہ کرپیدا کر لیتا ہے۔ حضرت نوح عليلاك مزيد فرمايا: أَيَلْغُكُمُ رَسُلُت دَبِيْ وَانْصَحْ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا إِلا تَعْلَمُونَ

'' میں تمہیں اپنے پر وردگار کے پیغام پہنچا تا ہوں اورتمہاری خیرخواہی کرتا ہوں اور مجھ کواللہ کی طرف ہے ایسی باتیں معلوم بين جن سيتم يخبر مو-' (الأعراف: 62/7)

رسول کی یہی شان ہوتی ہے کہ صبح و بلغ بھی ہواورنصیحت کرنے والاخیرخواہ بھی ہواوراہے اللہ( کی عظمت وشان اور صفات ) کاعلم بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔قوم کے سرداروں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا:

## وَمَا تَارِيكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا أَيْنِ لِمِنْ هُمْ الرَّاذِلْنَ بَادِيَ الرَّايِي ۚ وَمَا نَاتِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلِر بَالْ نُظْئُكُمْ

'' اور ہم یہ بھی و تکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو کار وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنیٰ درجے کے ہیں اور وہ بھی رائے ظاہر ہے ( نه غور وتفکر ہے ) اور ہم تم میں اپنے او پرکسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے نين ــ '(هو د: 11،27)

انہیں اس بات پر جیرت تھی کہ ایک انسان اللہ کا رسول ہے۔ وہ نوح علیلا کے تبعین کی تو بین کرتے تھے اورانہیں کمتر سمجھتے تتھے۔ایک قول کےمطابق یہافراد کمزوراوگ تتھے، جیسے کہ ہرقل نے کہاتھا:'' کمزور ہی رسولوں کی پیروی کرنے والے ہوتے میں۔'' اس کی وجہ یہ ہے کہان کے لیے حق کی قبولیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔

سَادِی الوَآی کامطلب میہ ہے کہ (اے نوح)ان لوگول نے آپ کے دعوے کوسو چے سمجھے بغیر قبول کرلیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کوانہوں نے عیب قرار دیا ہے، وہی ان حضرات کا قابل تعریف وصف ہے۔اللہ ان سے راضی ہوا۔ کیونکہ حق اتنا واضح ہوتا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے کسی غور وفکر اور تامل وتاخیر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی' بلکہ جب وہ سامنے آجائے اسے مان لینااوراس کی پیروی کرناضروری ہوتا ہے۔

صحيح البخاري؛ بده الوحي؛ باب كيف كان بده الوحي ١٠٠٠ حديث: 7

Halbooks. Wordpress. com رسول الله سائلین نے اس وجہ سے صدیق اٹلاٹا کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا:'' میں نے جسے بھی اسلام کر وہ (اس کی طرف آتے ہوئے) جھجکا مگرا بو ہکر بڑیٹؤ کی زبان ذرانہیں رُ کی ( فورا قبول کرلیا۔'' )

یمی وجہ ہے کہ سقیفہ بنوساعدہ میں اجتماع کے موقع پر آپ ٹڑٹٹ کی بیعت بھی فورا ہو گئی۔ حاضرین کوسو چنے سمجھنے اور غور وفکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ صحابہ کرام بڑ ﷺ کی نظر میں آپ بڑاٹڈ کی افضلیت بالکل ظاہراور واضح تھی۔ اور خود رسول الله ﷺ نے پہلے حضرت ابو بمرصد اِق جائٹۂ کی خلافت کے بارے میں تحریر تکھوانے کا ارادہ فرمایا۔ پھریہ فر ماتے ہوئے اراد ہ ترک فر ما دیا کہ'' التداورمومن ابو بکر بٹائٹڈ کےسوائسی پرراضی نہیں ہوں گے۔''

نوح علیلا کے کا فروں نے اپنے نبی اور مومنوں کے بارے میں کہا: ﴿ فَمَا غَوْتِي لَكُمْ عَلَيْهَا صَلَى فضب " ''اور ہم پر تمہاری کوئی فضیات ہمیں نظر نہیں آتی۔' (هـو د: 27،11) اس کا مطلب بیتھا کہ ایمان لانے کے بعد تنہیں ہم پر کوئی برتزی حاصل نہیں ہوئی ہے ا<u>نگائی آ</u>ن ہیں <sup>\*</sup> بلکہ ہم توشہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔''

نوح علیلاً کا مشفقانہ خطاب: آپ نے توم کی طرف ہے انتہائی شخت اور نا قابل برداشت روپے کے باوجود بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ انہیں شمجھانے اور غور وفکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا:

يقاوه الداياتلي أن "المنت على باينامة صال ربيل والتابلي زخماةً مِنْ عِنْدِ و فَعَلِيتُ عَلَيْكُمُ لَكَ مُنْكُونِ وَالْكُورِ لِهِا كَاهُو لِي

''اےمیری قوم! دیکھوتو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف ہے دلیل (روشن) رکھتا ہوں اوراس نے مجھے اپنے باں سے رحمت بخشی ہوجس کی حقیقت تم ہے یوشید و رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس ( کو ماننے ) کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس ہے ناخوش ہور ہے ہو۔' (هو د: 28،11)

یان سے خطاب کرنے میں زم اسلوب کا انداز ہے اور انہیں حق کی طرف بلانے میں زم رویے کا اظہار ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی اور ہارون ﷺ ہے فرعون کی ہابت فر مایا تھا:

فَقُولًا بِدِ قُولًا نبيدُ الْعُمَالِدِينَا إِنَّا أَمْ يُخْشَى

''اس ہے نرمی ہے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈرجائے۔' (طفا: 44/20) اللّٰد تعالیٰ نے آخرالز مان پیغمبرحضرت محمد سُلطّیم کوبھی نرم اسلوب اور نرم روییا پنانے کی مدایات فر ما فی تھیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:

البداية والنهاية: 101،1

صحيح مسلم فضائل الصحابه باب من فضائل أبي بكر الصديق بألؤه حديث: 2383 و سنن أبي هاو دا السنة باب في استخلاف أبي لكرا حديث: 4660

besturdubooks.Wordpress.com أَذَعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ " ''(اے پیمبر!)لوگول کو داکش اور نیک تصیحت ہے اپنے پر ور د گار کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے ہے اُن يه مناظره كروث (النحل: 125/16)

حضرت نوح علیلاً کا مٰدکورہ بالا خطاب بھی اسی قبیل ہے ہے۔ یعنی میں تمہیں ایسی چیز پہنچار ہا ہوں جس میں تمہارا دنیااور آ خرت کا فائدہ ہے اس عمل کے بدلے میں تم ہے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میں یہ چیز صرف اللہ ہے مانگتا ہوں۔ اس کا تواب میرے لیے بہتر ہےاوروہ اس سے زیادہ باقی رہنے والا ہے جو پچھے دے سکتے ہو۔ نوح علیلا نے فر مایا:

ومَا أَنَا بِطَارِدِ الْأَرْيِنُ امْنُوا ﴿ لَيُهُمْ مُلقُوا ﴿ نِهِمْ وَلَكِنِينَ ٱللَّهُ قَامًا تَجْهَلُهُ لَ

'' میں ایمان والوں کو اپنے پاس ہے نہیں نکال سکتا۔ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے کیکن میں دیکھتا ہوں کہتم لوگ جہالت کررہے ہو۔' (هو د:29/11)

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ نوح علیلاً مومنوں کواینے یاس سے ہٹا ویں اور وعدہ کیا کہ اگر وہ اس مطالبے کوشکیم کرلیں تو وہ ان کے پاس بیٹھیں گے۔نوح ملیٹا نے بیمطالبہ روکر دیاا ورفر مایا: ﷺ مُنظّ ہے۔'''انہیں اینے رب سے ملنا ہے۔''یعنی اگر میں نے انہیں ہٹایا تو مجھےخوف ہے کہ اللہ تعالی ناراض ہوگا۔ 🔞 🔻 تَنْ يُونِي " كياتم شجهة نهيل؟ " (هو د: 30/11)

کفارقر کیش نے بھی نبی سُلیٹیٹر سے مطالبہ کیا تھا کہ آ ہے عمار ،صہیب ، بلال ، خباب بھائیٹراورا لیسے دوسرے حضرات کواینے یاس ہےاُ ٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی مڈیلا کو بیہ بات ماننے ہے منع فر ما دیا۔ جیسے کہ سور ہُ کہف اور سور ہَ انعام میں مذکور ہے۔ نوح عليلاً نے اپنی قوم ہے مزيد فرمايا:

وَ إِذَا تُقُولُ لَكُمْ عِنْدِينَ خَزَايِنُ اللَّهِ وَلِمَ الْفَالَةُ الْغَيْبُ وَالْمَ أَقُولُ اللَّهُ ولا اقَولُ اللَّهُ لِينَ تَازَدُرِينَ ٱغْيَنْكُمْ أَنِّنَ لِنُوتِيَهُمُ اللَّهُ خَايِرًا أَللْهُ ٱغْلَمْ بِهَا فِي الْفُسْهِمُ ۚ إِنِي الذَّا لَهِنَ

'' اور میں نہتم ہے بیے کہتا ہوں کہ میرے یاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ بیا کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ بیے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔اور نہان لوگوں کی نسبت جن کوتم حقارت کی نظر ہے دیکھتے ہؤیہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی ( یعنی اعمال کی جزائے نیک ) نہیں دے گا۔ جوان کے دلوں میں ہےاُ ہے اللّٰہ خوب جانتا ہے۔اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔' (هو د: 31/11)

یعنی میں تو رسول عبد (پیغام پہنچانے والا بندہ) ہوں مجھے صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے مجھے سکھایا اور صرف اتنی ہی طافت ہے جتنی اللہ نے دی' میں تو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے تفع ونقصان کا بھی ما لک نہیں ۔ اور نہ میں پیے کہتا ہوں کہ 86 میرے پیروکاروں کے لیے قیامت کوالقد کے ہاں کوئی نعمت نہیں ہوگی ،ان کے ہارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کیفائی کے دلول میں کیا ہے؟ وہ نیکی کا اچھا بدلہ دے گا اور گناہ کا برا بدلہ دے گا۔ دوسرے مقامات پر مذکور ہے کہ ان لوگوں نے کہا: أَنَّةِ مِنْ نَكَ وَ التَّبَعَكَ الْأَرْذُنُونَ \* قَالَ وَمَا عِلْحَيْ بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* ان حِسَابُهُمْ اللّ عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُلُونَ \* وَمَا أَن بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ \* إِنَّ أَنَا إِلَّا نَانِ إِلَّا فَبِيلًى

'' کیا ہمتم کو مان لیں' حالانکہ تمہارے پیروکارتو رؤیل لوگ ہیں۔نوح نے کہا: مجھے کیا معلوم کہوہ کیا کرتے ہیں۔ اُن کا حساب میرے بروردگارکے ذہبے ہے' کاش! تم سمجھو۔ اور میں مومنوں کو نکال دینے والانہیں ہوں' میں تو صرف كھول كھول كرنفييحت كرنے والا ہوں۔' (الشعراء: 111/26-115)

### جب توم ئےخود عذاب مانگا

صدیاں بیت گئیں ہیکن حضرت نوح ملیلاً کا قوم ہے بحث ومباحثہ چلتا رہا۔ جیسے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے: فليت فِيْهِمْ. الْفَ سُنُبَةِ الْأَخْلُسِينَ عَامًا ﴿ فَأَخَالَ هُمُّ الْظُوْفَانُ وَهُمْ ظَيْبُونَ

'' سووہ ان میں پیاس برس کم بزار برس رے کچراُن کوطوفان (کےعذاب) نے آ کیڑااوروہ ظالم تھے'' (العنکبوت: 14،29) یعنی اتنی طویل مدت گز رجانے کے بعدتھوڑے سے افرادایمان لائے۔

جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ بعد والوں کو بیہ وصیت کر جاتے تھے کہ حضرت نوح علیلاً پر ایمان نہ لا نا ، ان سے جھگڑتے اوران کی مخالفت کرتے رہنا۔ جب کسی کا بچہ بڑا ہوتا اوراس کی با تیں ہجھنے لگتا تو باپ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتا تھا کہ زندگی بھرنوح عیظ پر ایمان نہ لانا۔

ان کی فطرت ایسی بن گئی تھی کہ جسے ایمان اور حق کی قبولیت کسی صورت گوارا نے تھی۔ای لیے نوح علیلاً نے فر مایا: والإينال فاالافاجرًا كَفَّارُ

'' (اےاللہ)ان ہے جواولا دہوگی وہ بھی بدکاراور ناشئر گزار ہوگی۔'' یہی وجیھی کہانہوں نے کہا:

لِنْوَحُ قَالَ جَالَتُكَ فَأَكْثُرُتَ جِمَا الْفَا فَأَتِنَا بِهَا تَعِلَانًا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِدقِينَ - قَالَ إِنْهَا يَاتِيكُمْ بِدِاللَّهُ إِنْ شَكَّةً وَمَا أَنْتُمْ بِلْعُجِزِينَ

''اےنوح!تم نے ہم سے جھکڑا تو کیااور جھکڑا بھی بہت کیا۔لیکن اگر سچے ہوتو جس چیز ہے ہمیں ڈراتے ہووہ ہم پر لا نازل کرو۔نوح نے کہااس کوتو اللہ ہی جا ہے گا تو نازل کرے گا۔اورتم (اس کوئسی طرح) ہرانہیں سکتے۔''

(هـود: 11/33,32)

ks.Wordpress.com ﷺ یعنی عذاب لا ناصرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہے جوکسی کام سے عاجز نہیں اور کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں جمال او یعنی عذاب لا ناصرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہے جوکسی کام سے عاجز نہیں اور کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں جمال او

نوح ملیلائے اپنی قوم کومزید مطمئن کرنے کے لیے فرمایا:

#### وَلا يَنْفَعْكُمْ نُصْحِنَ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحُ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُوِيِّنُ أَنْ يَغْوِيَّكُمْ ۖ هُوَ رَبُّكُمْ ۖ وَ الْمُدُ ثُلُّ جَعُونَ

''میری خیرخواہی تنہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی گو میں کتنی ہی تمہاری خیرخواہی کیوں نہ جیا ہوں بشرطیکہ اللّٰہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ وہی تم سب کا پروروگارہے اوراس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔'' (هو ١: 34/11) یعنی اللّٰد تعالیٰ جسے آ زمائش میں ڈالنا حیا ہے اسے کو کی مدایت نہیں دے سکتا۔ وہی جسے حیابتا ہے مدایت دیتا ہے اور جسے جا ہتا ہے بدایت سے محروم رکھتا ہے۔

وہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کون مدایت کامستحق ہے اور کون گمراہی کے لائق ہے۔اسی کی حکمت کامل اوراسی کی دلیل باطل شکن ہے۔

## طوفان نوح کے اسباب اور کشتی بنانے کا حکم

حضرت نوح عیلاً نے دن رات انتقک محنت کی اورقوم کو دعوت تو حید دی مگر ساڑ ھےنوسوسال کی اس بے مثال جدو جہد کے بعد بھی قوم نے دعوت ایمان قبول نہ کی بلکہ الٹاعذاب کا مطالبہ کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

#### أُوجِيَ إِلَى نُوجٍ ٱنَّادَ لَيْنَ يُنْوَصِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ صَنْ قَالَ أَمَنَ فَلَا تَبْتَهِسَ بِهَا كَانُوايَفُعَنُونَ

''اورنوح کی طرف وحی کی گنی کهتمهاری قوم میں جولوگ ایمان لا چکے (لا چکے )ان کےسوااورکوئی ایمان نہیں لائے گا تو جو کام پیکررے ہیں ،اُن کی وجہ ہے تم نہ کھاؤ۔' (هو د: 11،36)

اس میں قوم کی بدسلو کی برآ پ کے لیے سلی ہےاور قوم کے بارے میں بیہ بتا کر کہا ب مزیدا فرادا بمان نہیں لائیں گے، یہ کہا گیا ہے کہاب تک جو کچھ ہوااس پرغم نہ کریں کیونکہ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہےاور عجیب واقعات پیش آنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:

#### وَ اصْنَعِ انْفَانِكَ بِالْغَيْنِنَا وَ وَحْيِنَا وَلَا تُغَاطِنِنِي فِي الَّذِيْنَ ظَامُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُغْرَقُوْنَ

''اورایک کشتی ہمارے حکم ہے ہمارے رُو برو بناؤ۔ اور جولوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم ہے کچھ نہ کہنا

کیونکہ وہ ضرورغرق کر دیے جائیں گے۔' (هو د: 11،37)

besturdubooks. Wordpress.com اس کی وجہ پتھی کہ جب نوح ملینا ان لوگول کی اصلاح سے مایوس ہو گئے اورانہیں یقین ہو گیا کہان میں خیر کی کوئی رمق باقی نہیں رہی ، کیونکہ انہوں نے ہرقول وفعل کے ذریعے ہے ہرطرح آپ کونکلیفیں پہنچا ئیں ،مخالفت اور تکذیب کی ، تب آپ نے ان پراللہ کاغضب نازل ہونے کی دعا کی۔اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلُقَالَ نَالَامَنَا نُوْحٌ فَلَنِعْهَ الْمُجِيْبُونَ - وَنَجَّيْنَهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ

> '' اور ہم کونوح نے پکارا' سو(دیکھاوکہ) ہم (دنیا کو کیسے )اچھے قبول کرنے والے ہیں۔اور ہم نے ان کواوران کے گھر والول كو برئى مصيبت ئے تجات دى۔ ' (الصافات: 76,75،37)

> > اورمز يدفرمايا:

#### وَ نُوْحًا إِذْ نَاذَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنُدُ وَ آهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ

''اور(اے نبی!)نوح ( کا قصہ بھی یاد کرو) جب اس نے اس سے پہلے ہم کو پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اوراے اوراس کے ساتھیوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔' (الأنبیاء: 76/21)

نوح میشانے التد تعالی ہے مزید فریاد کرتے ہوئے فرمایا:

#### رَبِ إِنَّ قُومِي كُذُلُونِ ﴿ فَافْتُحْ بَلِينِي وَ بَلِينَهُ هَ فَتُكَّا وَ نَجِنِي وَمَنْ مَعِيَ صِنَ الْمُؤْمِنِينَ

'' یروردگار! میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا۔ سوتو میرے اور اُن کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مير \_ الشعراء: 118,117/26) مير \_ الشعراء: 118,117/26)

ارشاد باری تعالی ہے:

#### فَى عَا رَبُّنَّا أَنَّىٰ مَغَلَّوْبٌ فَانْتَصِرْ

'' تو انہوں نے اپنے برور دگار ہے دعا کی کہ (باری تعالیٰ ) میں (ان کے مقابلے میں ) کمزور ہوں تو (ان ہے ) بدله ليه أ (القمر: 10،54)

مزیدارشادربانی ہے:

#### وْقَالَ لَوْحٌ رَبِّ لِا تَازَا عَلَى الْكَرْضِ مِنَ الْكَلْفِرِيْنَ دُيَّارًا ﴿ إِنَّ ثُلَّا إِنْ ثُلَّا إِهُمْ يُضَلُّوا عَمَادُكِ وَ لَا سَانُ وَا الْأَفَاجِرَا كُفَّارًا

''نوح نے (بیہ) دعا کی کہ میرے پر ورد گارنسی کا فرکوڑ وئے زمین پر بسانہ رہنے دے۔اگر توان کورہنے دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گےاوراُن ہے جواولا و ہوگی وہ بھی بدکاراور ناشکر گزار ہوگی۔' (نو سے: 25،71-27) اس طرح ان کے کفر وفجور کے جرائم کے ساتھ ساتھ ان کے نبی کی بددعا کا وبال بھی ان پر آپڑا۔ تب اللہ تعالیٰ نے

besturoup of the besturoup of the sturoup of the besturoup of the besturou نوح ملیلة کوایک تشتی بنانے کا حکم دیا۔ بیالک بہت بڑا بحری جہاز تھا،جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر نے تھی اور نہ مثال مل سکی۔

الله تعالیٰ نے آپ کو پیشکی ہدایت فر ما دی کہ جب اللہ کا حکم آپنیجے گا اور ان پر وہ عذاب آجائے گا جومجرم لوگوں سے ٹلا نہیں کرتا تو ایبانہ ہو کہان پرعذاب اترتا دیکھ کرآ ہے کے دل میں رحم آ جائے۔اس لیے فرمایا:

#### وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَائِمُونَ النَّهُمْ مُغْرَقُونَ

'' اور جولوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم ہے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرورغرق کر دیے جائیں گے۔''

(هه د: 11 /37)

د نیامیں کفر وعنادقو م نوح کا شیوہ تھا۔ قیامت کے دن بھی وہ جھوٹ بولتے ہوئے بید عویٰ کریں گے کہان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ سیجیج بخاری کی روایت کے مطابق رسول الله ساٹیٹی نے فر مایا:'' حضرت نوح ملینة اور ان کی امت حاضر ہوں گے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا:'' کیا تو نے (میراپیغام)ا بی امت کو پہنچا دیا تھا؟'' وہ عرض کریں گے: ہاں' یارب!اللہ تعالیٰ ان کی امت ہے فرمائے گا:'' کیاانہوں نے تم لوگوں کو (میرا پیغام) پہنچا دیا تھا؟'' وہ کہیں گے بنہیں، ہمارے یاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔اللّٰد نعالیٰ نوح ملیّنا ہے فرمائے گا:'' تیرا گواہ کون ہے؟'' وہ عرض کریں گے:''محمد سَائِیْلِمُ اوران کی امت۔'' تب ہم (مسلمان) گواہی دیں گے کہ نوح ملیلائے تبلیغ کی تھی۔اس آیت مبارکہ میں ای طرف اشارہ ہے:

#### وَكَذُلِكَ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَكُنُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا أَ"

''اوراسی طرح ہم نےتم کوامت معتدل بنایا ہے تا کہتم لوگوں پر گواہ بنواور پیغمبر ( آخرالز مان )تم پر گواہ بنیں۔'' 🕯 (البقرة: 143،2)

بیامت اینے ہے نبی کی گواہی کی بنیاد پر گواہی دے گی کہ اللہ نے نوح علیلا کوحق دے کرمبعوث فرمایا اور انہوں نے ا بني قوم کو بهترين اور کامل ترين انداز ہے تبليغ کی۔انہيں ہراس کام کاحکم ديا جس ہے انہيں ديني فائدہ حاصل ہواور ہراس کام ہے منع فر مایا جس ہےان کی دینی حالت کو نقصان پہنچتا ہو۔

تمام انبیائے کرام پیلا کی یہی شان اور یہی کیفیت رہی ہے۔وہ تو اپنی قوم پراتنی شفقت کرنے والے تھے کہ اپنی قوم کو وجال ہے بھی متنبہ فرمایا حالانکہ ان کے زمانے میں اس کے ظاہر ہونے کی تو قع نہیں تھی۔حضرت عبداللہ بن عمر بھٹ شاسے روایت ہے انہوں نے فرمایا: رسول اللہ سائیٹی نے لوگوں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق حمد وثنا فرمائی ، پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:''میں تمہیں اس ہے متنبہ کرتا ہوں ، ہرنبی نے اپنی قوم کواس سے ڈرایا ہے۔نوح ملیلا نے بھی اپنی قوم کواس (وجال) سے ڈرایا تھا۔البتہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتار ہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے بیان نہیں فرمائی۔ ۞ صحيح البخاري؛ أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله عزو حل ﴿ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه﴾ حديث:3339

حمهمیں معلوم ہونا جا ہیے کہ دجال کا نا ہےاورتمہارا رب یک چیثم نہیں۔'''

besturdubooks.wordpress.com حضرت ابو ہر رہ مبخاتف سے روایت ہے کہ نبی اکرم شاقیق نے فرمایا: '' کیا میں تنہیں د جال کے بارے میں وہ بات نہ بتاؤں جوکسی نبی نے اپنی قوم کونہیں بتائی؟ وہ کا ناہے ٔوہ اپنے ساتھ حجھوٹ موٹ کی جنت اورجہنم لائے گا۔جس کووہ جنت کیے گاوہ (حقیقت میں ) آ گ ہوگی۔ میں تمہیں اس ہے ڈرا تا ہوں جیسے نوح علیلانے اپنی قوم کواس ہے متنبہ کیا تھا۔ المستشی کی وسعت: امام توری بملط بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نوح میلا کو التی ہاتھ کمی کشتی بنانے کا حکم و یا اور کہا کہا ہےا ندراور باہر سے تارکول لگا ئیں اوراس کا اگلاحصہ خم دار بنا نیں تا کہوہ پانی کو چیرتے ہوئے چل سکے۔ حضرت قیادہ بڑائیں کا کہنا ہے کہ شتی تین سو ہاتھ لمبی اور پیچاس ہاتھ چوڑی تھی۔ میں نے تو رات میں اس طرح لکھا ہوا دیکھا ہے۔ ان سب نے اس کی بلندی تمیں ذراع ذکر کی ہے۔ اس کی تین منزلیں تھیں۔ ہرمنزل دس ہاتھ بلند تھی۔ نجلی منزل مویشیوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی ، درمیانی منزل انسانوں کے لیےاور بالائی منزل پرندوں کے لیے تھی۔اس کا دروازہ چوڑائی میں تھااوراس کےاویرا یک حیبت بھی تھی۔

## طوفان کی آیداورنجات یانے والوں کوشکرادا کرنے کا <sup>خا</sup>م

امام ابن جریراور دوسرے علماء بھیلئے نے فر مایا ہے کہ طوفان قبطی حساب کے مطابق آب (اگست) کی تیرہ تاریخ کوشروع ہوا۔قوم کی مسلسل ہث دھرمی سے عاجز آ کرنوح ملیہ نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ تعالی نے دعا قبول کر کے بدکارقوم کو تباہ و ہر بادکر دیا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فإذاجًا ۚ وَالْمُرْنَا وَقَالِ التَّنْفِوْلُ فَاسْلَكَ فَلِيهَا مِنْ كَانِ زُوْجِيْنِ اثْنَيْنِ وَٱهْلُك الأَمَنِ سَبِقَ عَنْهُ والْقَوْلُ مَنْفُورًا وَلا ثُمَّنَا طِلْبَيْ فِي الْأَيْنِ طَالْمُوا النَّفِيمُ الْمُعْرَقُونَ

''جب ہماراحکم آپنچےاور تنور (پانی ہے بھر کر ) جوش مارنے لگے تو سب (قشم کے حیوانات ) میں ہے جوڑا جوڑا ( یعنی نراور مادہ ) دو دوکشتی میں بٹھا دواورا پنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت اُن میں ہے ( ہلاک

صحيح البخاري؛ أحاديث الأنبياء؛ باب قول اللَّه عزو جل ﴿ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ﴾ حديت:3337 صحيح البخاري٬ أحاديث الأنبياء باب قول الله عزو جل ولقد أرسلنا..... حديث:3338 و صحيح مسلم الفتن٬ باب

ذكر ابن صياد عديث:2931

تفسير ابن كثير' تفسير سورة هود' آيت:37

besturdubooks.Wordpress.com ہونے کا ) حکم پہلے صا در ہو چکا ہےاور ظالموں کے بارے میں ہم سے پچھے نہ کہنا ، وہ ضرور ڈبود بے جائیں .

چنانچہالتد تعالیٰ نے آپ کو تکم دیا کہ جب میراتھکم آ جائے اور عذاب شروع ہو جائے تو ہر جانور اور ہر جاندار کا ایک ا کیے جوڑائشتی میں سوار کرلیں ،خواہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو ،تا کہاس کی سل باقی رہے ،اورا پیچ گھر کے افراد کوبھی سوار کرلیں مگر جس کے بارے میں پہلے فرمان جاری ہو چکا ہے اے سوار نہ کریں۔ اس سے مرادوہ کا فربیں ، جن کے بارے میں آپ کی بدد عاقبول ہو چکی ہے اور ان سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عذاب نازل ہوتا دیکھے کر کا فروں کے حق میں دعانہ کر دیں کیونکہ اس کا حتمی فیصلہ اللہ کی طرف ہے ہو چکا ہے جس کی بیہ شان ہے کہ وہ جوحا ہتا ہے کرتا ہے۔

آیت میں مذکورلفظ'' تنور'' ہے اکثر علماء نے سطح زمین مراد لی ہے، یعنی زمین کے ہر جھے ہے یانی پھوٹ لکلاحتی کہ جن تنوروں میں آ گ جلائی جاتی ہے،ان میں ہے بھی یائی نکلنے لگا۔

حضرت ابن عباس بڑا ٹناہے روایت ہے کہ'' تنور'' ہے مراویہ ہے کہ ساری زمین سے یانی نکلنے لگا۔'' لیعنی آ گ والے تنوروں ہے بھی یانی نکانا شروع ہو گیا۔ جمہورعلمائے سلف کا یہی مؤقف ہے۔

الله تعالیٰ نے دوسرے مقام پرفر مایا:

حار الله عالم أن أن أن المناه أن قال أحسل فا يه <sup>وما</sup>ل أناج الأحارين المارية أعال الأصل أسرق ساليد القال و فعال عن و ما الله العلم الأقبليان

'' یہاں تک کہ جب ہماراحکم آپہنچا اور تنور جوش مارنے لگا۔ تو ہم نے ( نوح کو ) حکم دیا کہ ہرفشم ( کے جانداروں ) میں ہے جوڑا جوڑا بعنی دو دو جانور (ایک نراورایک مادہ) لےلواور جس شخص کی نسبت تھم ہو چکا ہے ( کہ ہلاک ہو جائے گا) اس کو چھوڑ کراپنے گھر والوں کو اور جوایمان لایا ہے اس کوشتی میں سوار کر لوا وران کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔'(هود: 40،11)

یعنی اللّٰہ نے حکم دیا کہ جب عذاب آئے تو ہرفتم کے جانداروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرلیں۔ بائبل میں کہا گیا ہے کہانہیں ہرحلال جانور کے سات جوڑ ہےاور ہرحرام جانور کا ایک جوڑا سوار کرنے کا حکم ویا گیا تھا۔

لیکن قرآن مجید کےلفظ ا<del>ٹنائ</del>ے ''دوجانور''ےاس کی تر دیدہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ: ﴿ وَهَمَاكَ الْأَحْمَلُ سَبِقَ لَهُ يَبِيبِ الْقَدِّلُ ﴾ كامطلب بيرے كه كافرول كوچھوڑ كرصرف ان مومنوں

کوئشتی میں سوار کریں جن کے حق میں نجات کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ آپ کا بیٹا'' یام'' بھی وُ و بنے والوں میں شامل تھا۔ تفسير ابن كثير مورة هودا آيت:40

Nordpress.com جیہ آئندہ بیان ہوگا۔ 🔒 👟 😅 میں میٹی امت کے جوافراد آپ پرایمان لا چکے ہیں ،انبیں کشتی میں سو مس معهد المعملين ("آپ ڪ ساتھ بہت تھوڙ \_اوگ ايمان ايائے ـ" حالانکيه آپ طویل عرصه تک ان ميں تشريف ا رے اور ترغیب وتر ہیب، وعدہ ووعید کے گونا گول اسالیب کواستعمال کرتے ہوئے بیوری قوت کے ساتھ رات ون تبلیغ میں

> سَتَتَى مِينِ سوار ہونے والوں کی تعدا دَکتنی تھی؟ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال میں : حضرت ابن عمیاس مواندے روایت ہے کہ ووائی (80) افراد تھے۔ان کے ساتھوان کی دیویاں بھی تھیں۔ کعب احبارے مروی ہے کہ وہ بہتر (72)افراد تھے۔ بعض نے کہا: وی (10 ) تھے۔

ا کیلے قول کے مطابق تشتی میں سوار ہوئے والوں میں حضرت نوح علیقا خود ، ان کے تین بیٹے اور ایمان نہ لا کرنم ق ہو جانے والے " یام" کی بیوی سمبیت نو ت ملینا کی حیاروں بہوئیں شامل تھیں۔ بیقول ظاہر طور پر آبیت کے خلاف ے۔ کیونکہ آیت سے ٹابت ہوتا ہے کہ تشتی میں نوح ملیلا کے خاندان ہے باہر کے مومن افراد بھی سوار ہوئے تھے۔ جیسے کہ نوح ملیلة نے فرمایا تھا: ﴿ مِنْ ﴿ وَ مِنْ عَلَيْ صَلَى مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن مِنْ مِن ا كيا كـــــــ (الشعراء:118/26)

ایک قول کے مطابق: وہ سات (7) افراد تھے۔

نو آعینة کی بیوی جوآپ کے تمام بینوں حام، سام، یافٹ میام (جسے اہل کتاب سنعان کہتے تھے اور یہی طوفان میں غرق ہوا تھا ) اور عابر کی مال تھی ، وہ طوفان سے پہلے فوت ہو چکی تھی ۔بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ بھی ایمان نہ لانے کی وجہ ہے دوسرے کا فرول کے ساتھ غرق ہوگئی تھی۔

اہل تناب کا کہنا ہے کہ ووکشتی میں موجودتھی۔ ہوسکتا ہے وہ بعد میں کافر ہوگئی ہو۔الہنتہ پبلاقول زیادہ تھیج ہے کیونکیہ نو ن مالیا نے عرض کیا تھا: 🕥 👡 🚽 👡 میں 🚅 در دیں 💎 کسی کا فرکوز مین پر بسانہ رہنے دے۔'(نوح: 26/71) نجات یائے پرشکرر بانی کا حکم: جب کا فرقوم کی غرقانی کا وقت ہوگیا تو مومنوں کی حفاظت اور نجات کے لیے تشتی الله کے حکم ہے تیر نے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت پرشکرادا کرنے کا حکم ویا:

فري الستوليك الكن وصل ملفات على الفابك فقال الخيار بليو النوالي نجيك صن القام الطبيلين وَقُولَ إِبِ الْمُؤْلِمُونِ عُلِيْزِكُمُ وَ الْمُعَالِمُ الْمُلْوِلِيْنَ

''اور جبتم اورتمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو (القد کاشکر ادا کرنا اور ) کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے نفسير الطيري 57:77 56 تفسير سورة هودا آيت:40 besturdule O. J. .. Wordpress.com ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں ہے نجات بخشی۔اور بیکھی دعا کرنا کہ اے پروردگار! ہم کومبارک جگدا تا ے بہتراتار نے والا ہے۔ " (المؤمنون: 29,28/23)

یعنی اللّٰد تعالیٰ نے نوح مایلة کو تکم دیا کہ وہ اللّٰہ کی تعریف اورشکر کریں کیونکہ اس نے بیشتی ان کے لیے مسخر فرمائی ،اس کے ذریعے سے انہیں نجات دی،قوم کا فیصلہ کر دیا اور مخالفین کی تباہی کے ساتھ نوح میلائا کی آ ٹکھیں ٹھنڈی کر دیں۔جیسے ارشاد ہے:

وَ الَّذِي خَلَقَ الاَزْوَاجُ كُلُّهِ وَجَعَلَ لَكُمْ ضِنَ الْفُلْبِ وَ الْأَنْعِامِرِ مَا تَزَلَّبُونَ لِلسَّلَّوَاعَلَى ظُهُوْرِه ثَنَعُ تَانَاكُنُا ﴿ يَعْلَمُهُ وَإِذَا السَّلُوكِ لَهُمْ عَالْبُدِ وَ تَقَاؤُلُوا لَسَبَحِنَ الذِي سَخَرَلَنا هَازَا وَهَا كُنَّا لَىٰدُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَيُنْقَلِبُونَ

''اورجس نے تمام تھم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور حیار پائے بنائے جن پرتم سوار ہوتے ہو تا کہ تم ان کی بیٹھ پر چڑھ بیٹھواور جب اس پر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرواور کہو کہ وہ ( زات ) پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیرِ فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے اور ہم اینے یروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے بین۔' (الز حرف: 12،43-14)

اسی طرح (سب کو) حکم ہے کہ کام کی ابتدا میں دعا کی جائے تا کہ اس میں خیر وبرکت حاصل ہواوراس کا انجام احچھا ہو۔ جیسے نبی سل تیام کو ہجرت کے وقت حکم دیا:

وَقُلْ رَبِ ٱلدَّعَلَيْقِي هَالْكُنُ صِلَاقِ وَالْحَرِجِيلِي مُكُ جُ صِلَاقِي وَالْجَعَلَ بِلَاصَلُ لَلْمَالُكُ

''اور کہو کہا ہے پروردگار! مجھے جہاں لے جاسچائی کے ساتھ لے جااور جہاں ہے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال ٔاور اینے ہاں ہے زور وقوت کومیر امد دگار بنا۔ ' (الإسراء: 80،17)

نوح مایلاً نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تغمیل کی اور ساتھیوں سے فر مایا:

رِّكَبُوا فِيهَا بِسُدِ أَنِيهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا ۚ إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُوا رَّحِيدُ

''اس کشتی میں سوار ہوجاؤ' اللہ ہی کے نام ہے اس کا چلنا اور تھہر نا ہے۔ بیشک میرا پرورد گار بخشنے والامہر بان ہے۔'' (هود: 41/11)

یعنی اس کے چلنے کی ابتدا وانتہااللہ کے نام ہے ہے۔میرا رب بخشنے والا ،رحم کرنے والا ہے۔لیکن ساتھ ہی وہ بخت سزا دینے والابھی ہے،اس لیےاس کاعذاب مجرموں پر آ کر رہتا ہے جیسے ان لوگوں پر آیا جنہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور غیراللہ کی عبادت کی۔

طوفان نوح کی کیفیت اور نوح ملیلاً کے بیٹے کی غرقابی:ارشاد باری تعالیٰ ہے:

besturdubooks.Wordpress.com ''اوروہ ان کو لے کر (طوفان کی )لہروں میں چلنے گئی۔ (لہریں کیاتھیں ) ٹویا کہ پہاڑ ( تھے۔'') (هو د: 42،11) اس کی وجہ پتھی کہاللہ تعالیٰ نے آ سان ہے ایسی شدید ہارش نازل فرمائی جوز مین پراس ہے پہلے بھی نہیں ہوئی تھی ، نہ بعد میں بھی ہوگی۔ یوں لگتا تھا جیسے مشکوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں اور اللہ کے حکم سے زمین پر ہر راہتے اور ہر قطعے ے یائی پھوٹے لگا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

المرابع أنفي الهرام في الحرار المرابع المحالين المراقع والمناء المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع

''تو نوح نے اپنے پروردگار ہے دعا کی کہ (الٰہی!) میں (ان کے مقابلے میں) کمزور ہوں تو (ان ہے ) بدلہ لے۔ پس ہم نے زور کے مینہ ہے آ سان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں جشمے جاری کر دیے تو یانی ایک کام کے لیے جومقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیااور ہم نے نوح کوایک کشتی پر' جو تختوں اور میخوں ہے تیار کی گئی تھی ،سوار کرلیا۔ وہ ہماری آئکھوں کے سامنے چلتی تھی (پیرسب کچھ )اس شخص کے انتقام کے لیے ( کیا گیا ) جس کو کافر مانتے نہ تهـ ' (القمر: 54-10)

الله تعالى نے مزيد فرمايا:

''جب یانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم (لوگوں) کو کشتی پرسوار کرلیا تا کہ اس کو تمہارے لیے یاد گار بنا کیں اور یاد ر کھنے والے کان أے یا درخیس ۔'' (الحاقة: 12,11،69)

کئی مفسرین نے فر مایا ہے کہ یانی بلندنزین بیباڑ ہے بھی بندرہ (15) ہاتھ بلندتھا۔ بائبل میں یہی لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس پھٹھنے فرمایا کہ یانی کثرت ہے نگل آیا' یعنی مشرق ہے مغرب تک ساری زمین کے طول وعرض میں،میدانوں، یہاڑوں،صحراوُں اورچیئیل میدانوں میں ہرجگہ آیا'جس کے نتیجے میں ہرزندہ چیز بلاک ہو گئی۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

ں آئوج ایسناء کان فی معان پایلیتی از دیا نمجازہ الائتائی منع ایاف آبان اللہ میں اس

ويعصي كتاب بيدائش، باب:7،فقرو:20

تفسير الطبري؛ 67:14 تفسير سورة الحاقة: آيت:11

besturdubooks. Wordpress. com جَبَلِ يَغْصِمْنِيْ مِنَ الْمَآءِ" قَالَ لِاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ لَحِمَ ' وَحَالَ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ

''اس وفت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا' جو کہ ( نمشتی ہے ) الگ تھا، کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کا فرول میں شامل نہ ہو۔اس نے کہا کہ میں (ابھی) پہاڑ ہے جالگوں گا وہ مجھے پانی ہے بچالے گا۔انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب ہے کوئی بچانے والانہیں (اور نہ کوئی چے سکتا ہے) مگر جس پر اللہ رحم کرے۔اتنے میں دونوں کے ورميان لهر حائل هو گئی اوروه ڈوب کرره گيا۔' (هو د: 43,42/11)

بہ نوح ملیلة کا بیٹا یام تھا، جوسام، حام اور یافٹ کا بھائی تھا۔بعض علماء نے اس کا نام کنعان بتایا ہے۔ وہ کا فراور فاسق تھا۔ اس نے اپنے والد کا سچا وین قبول نہ کیا، اس لیے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا جب کہ آپ کا وین ومذہب قبول کرنے والے نجات پا گئے، حالانکہ وہ ان ہے سبی تعلق نہیں رکھتے تھے۔

اور طوفان حتم ہو گیا: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ قِيْلَ لِيَارْضُ الْبَغِيٰ مَا مَانِ وَلِيسَهَا مُ أَقْلِعِيٰ وَغِيْضَ الْهَا ۚ وَ قَضِى الْإَمْرُ وَالْسَتُوتَ عَلَى الجودين وقيل أبعدًا لِلقَوْمِ الطِّسِينَ

''اور حکم دیا گیا کهاے زمین اپنا پانی نگل جااوراے آسان کھم جا۔ تو پانی خشک ہو گیااور کام تمام کر دیا گیااور تشتی کوه جودی پر جانظهری اور کهه دیا گیا که بانصاف لوگول پرلعنت '' (هو د: 44،11)

یعنی جب زمین برکوئی ایساانسان باقی ندر با جواللّٰہ کے سواکسی کی عبادت کرتا ہوتو اللّٰہ نے زمین کوتھکم دیا کہ اپنا یانی نگل لے اور آ سان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دے۔ چنانچہ یانی اتر نے لگا اور مجرموں کو وہ سزامل گئی جس کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا۔ وہ اپنی بدا عمالیوں کی وجہ سے اللّٰہ کی رحمت ومغفرت ہے محروم رہے۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ نوح ملیّہ نے اپنے بیٹے کے حق میں رب سے دعا فرمائی اور سوال کیا کہ وہ كيوں غرق ہوا؟ اس سوال كا مقصد تحض حصول علم تھا يعنى: ''اےاللہ! تونے مجھے ہے ميرے اہل وعيال كو بيجانے كا وعدہ فر مايا تھا، پھرمیرا بیٹا کیوںغرق ہوگیا، حالانکہ وہ بھی میرے اہل وعیال میں شامل تھا؟'' اللّٰد تعالیٰ نے فرمایا:'' وہ تیرے گھرانے کے ان افرا دمیں شامل نہیں تھا، جن کی نحات کا وعدہ کیا گیا تھا۔'' کیونکہ بیفر مایا گیا تھا:

#### وَأَهْلُكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْدِ الْقَوْلِ مِنْهُمْ

''اور اپنے گھر والوں کو بھی ( بٹھالو ) سوائے ان کے جن کے حق میں ان میں ہے ( ہلاک ہونے کا ) حکم صادر ہو چکا ہے۔ '(المؤمنون: 27،23) اوروہ ان افراد میں شامل تھا، جن کے غرق کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔اس لیےوہ اہل ایمان ہے الگ ہوکر کفار ہے مل گیا اورانہی کے انجام ہے دوحیار ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا:

## besturdubooks. Wordpress. com النُوْجُ الْهِبِطُ بِسَالِمِ فِنَا وَبَرَكْتِ عَلَيْكَ وَعَنَي أُمَيِمِ فِمَنَنْ مُعَكَ وَأُمَدُّ مِّنًا عَنَّاكِ ٱللَّهِ

''اےنوح! ہماری طرف ہے سلامتی اور برکتول کے ساتھ (جو )تم یر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر ( نازل کی گئی ہیں ) اُتر آ وُ اور پچھاور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم ( دنیا کے فوائد ہے ) بہرہ ور کریں گئے پھران کو ہماری طرف ہے دروناک عذاب پہنچےگا۔'' (هو د: 48،11)

جب زمین کی سطح ہے یانی خشک ہو گیا اور زمین برر ہنا اور چلنا پھر ناممکن ہو گیا تو نوح عینۂ کو حتم دیا گیا کہ شتی ہے اتر آ ئىيں جوطویل عرصہ یانی میں چلتی رہی تھی اور آخر کارمشہور پہاڑ'' جودی'' برکھہر گئی۔

بسّلٰج فِنَا وَبَرَّكْتٍ \* كامطلب مدي كه سلامتي كه ساته كشتى سے اتر آئے۔ آپ پربھی بركت نازل ہوگی اور ان اقوام پر بھی، جو آیندہ زمانے میں آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح ملیلہ کے ساتھیوں میں ہے کسی کی تسل کو ہاقی نہیں رکھا ،صرف نوح مینة کی نسل چلی ۔ جیسے کہ ارشاو ہے:

وَجَعَلْنَا ذُرْئِتَهٰ هُمْ الْلِقِينَ

'' اورہم نے اس کی اولا وکو ہاقی رہتے والے بنایا۔'' (الصافات: 77،37)

## حضرت نوح مليلة كي اولا داوران كي اييخ بيۋں كووصيت

آج کل زمین میں انسانوں کی جتنی اقوام ہیں ،سب نوح ملیلا کے بیٹوں سام ،حام اوریافٹ کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سعید بن میتب جملئے نے فر مایا: ''نوح ملیط کے تین جیٹے تھے: سام، یافٹ اور حام اور ان تینول کے تین تین ہٹے تھے: سام کی نسل ہے عربی ، فاری اور رومی وجود میں آئے۔ یافٹ کی نسل ہے تُرک ، صقالیہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے اور جام کی تسل ہے قبطی ،سوڈ انی اور پر براقوام ہیں۔''

ا کی قول کے مطابق نوح ملیلاً کے بیرتمیوں بیٹے طوفان کے بعد پیدا ہوئے تھے۔طوفان سے پہلے ایک'' کنعان'' پیدا ہوا تھا، جو کا فروں کے ساتھ غرق ہوا اور دوسرا'' عابر'' پیدا ہوا تھا، جوطوفان سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔

تصحیح بات رہے کے کوح ملیلاً کے نتیوں میٹے اپنی ہیویوں اور والدہ سمیت کشتی میں موجود تھے جیسے کہ تورات میں اس بات کی صراح**ت** موجود ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر بن تنفاسے روایت ہے انہوں نے فر مایا: ''ہم لوگ رسول الله سناتیج کی خدمت میں حاضر نہے کہ تحقة الأحوذي:80/9

97

عضر فی برق ایا اس نے سیکھاں (شام کے ایک شہر) کا بنا ہوا جُنہ بہنا ہوا تھا، جس کوریشم کے بنے ہوئے بٹن سکے ہوگ ہوگ ہے۔
ایک بدوآیا، اس نے کہا: ''تم لوگوں کا ساتھی (محمد ساتھیٹی ) شہسواروں کی اولا دشہسواروں کو (جدی پشتی معزز لوگوں کو ) ذلیل کر دینا جا ہتا اللاہی ہے اور گڈریوں کی اولا دگڈریوں کو بلند کر دینا جا ہتا ہے۔''نبی طاقیا ہے اس کا جبہ،گریبان سے پکڑ کرفر مایا:''میں تجھے بے عقلوں کا لباس سینے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔'' پھر فرمایا:''جب نوح علیلا کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا:''میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں۔ میں تجھے دو کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو کاموں ہے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے [ لَا اِللهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ اختیار کرنے کا حکم ویتا ہوں۔اگر تراز و کے ایک پلڑے میں ساتوں آ سان اور ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں اور ووسرے پلڑے میں آلا إلله إلَّا اللَّهُ إِركَهَا جَائِةَ إِلَّا اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ أَ وَاللَّا بِكُرُّا (زياده وزني ہونے كي وجہ ہے) جَهَك جائے گا۔اگرساتوں آسان اور ساتوں زمینیں ایک بندحلقہ بن جائیں ،تو آلا اللهٔ یا اہلین جدا جدا کردے گا۔اور میں تجھے ا سُنِحانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ] يره صنح كاحكم ويتا مون كيونكه به برمخلوق كي شبيح باوراسي كي بركت مي خلوق كورزق ملتا جاور میں تچھے شرک اور تکبر ہے منع کرتا ہوں ۔'' میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول مُؤلِّیْهُ! اس شرک ہے تو ہم واقف ہیں الیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بات تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں ، جن کے نتیمے خوبصورت ہوں؟ فرمایا:''نہیں!'' میں نے کہا: کیا بی کبرے کہ کسی کے پاس حُلّہ ( حیا درول کا جوڑا ) ہواوروہ اسے پہن لے؟ فرمایا:''نہیں!'' میں نے کہا: یا بیہ ہے کے تیاں سواری کے لیے جانور ہو؟ فر مایا:' دنہیں!'' میں نے کہا:'' یا یہ ہے کہسی کے دوست ہوں جواس کے یاس بیٹھتے ہوں؟'' فرمایا:''نہیں!'' میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول ساتیٹے! پھر تکبر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا:''حق کا انکار کرنا اور لوگوں كوحفير جاننا-''''

£ 10 • ترميوه اين عمر × موجوده سيين جنوني عراق مين قوم أوح كاعلاقه کوہ بجودی مجيل اورميه فارس (ایران) 300 کلومیٹر 200 100

# besturdubooks. Wordpress. com بتائج و فولى .... عبرتيرو حكمتين

 حضرت نوح عليه كاطريق وعوت وارشاد: حضرت نوح عليه توحيدالهى كے پہلے داعى بيں۔سب ہے پہلے آپ کی قوم نے بزرگوں کے بت بنا کران کی بوجا شروع کی اور اللہ وحدہ لاشریک کے ساتھ شرک کے مرتکب ہوئے۔ آپ نے ساڑھےنوسوسال تک اس مشرک قوم کوتو حید کی دعوت دی اور ان کی طرف سے ملنے والی ایذ ااور مصائب پرنہایت صبر وحکل ہے کام لیا۔ داعمان تو حید ورسالت کے لیےان کی زندگی میں شاندارا سوؤ حسنہ ہے۔ آپ کی زندگی اور تاریخی دعوت ہے تو حيد كا مطالعه كرنے والے كو نيا عزم، يقين محكم اور تازه ولوله نصيب ہوتا ہے۔ آ ہے ان كے طريق وعوت پر ايك نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کی سوسالہ دعوت کے طریق کار کومندرجہ ذیل نکات میں پیش کیا جا سکتا ہے:

🛈 ایک مدت تک دعوت کوخفیه رکھنا اور پھر علانیه دعوت دینا: جبیبا که ارشاد ہے:

قَالَ رَبِ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْكُوَّ نَهَازًا ﴿ ..... ثُمَّ إِنِّي دُعُوتُهُمْ جِهَارًا ﴿ ثُمَّ إِنَّي أَعْلَمْتُ لَهُمْ وَأَسْوَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا

''اے میرے پروردگار! میں نے اپنی قوم کو تیری طرف رات دن بلایا ..... پھر میں نے انہیں باواز بلند بلایا۔اور ہے شک میں نے ان سے علانہ بھی کہا اور چیکے چیکے بھی۔' (نوح: 9,8,5/71)

 قوم کی تندروئی کے جواب میں نرمی اور شیریں کلامی: آپ نے قوم کے تلخ و تندسوالات اور بدتهذیبی کا جواب ہمیشہ نرمی ،مہر بانی اورشیریں زبان ہے دیا۔قوم کے حجٹلانے ،گمراہ کہنے،غریب پیروکاروں پرطعن وتشنیع کا اور رؤسائے قوم کی بدز بانیون کا جواب اس میشها نداز مین دیا، فر مایا:

#### لِقَوْمِ لَيْسَ فِي ضَلَّكَةً وَالْكِنِي رَسُولٌ مِنْ زَبِّ الْعَلَمِينَ

''اے میری قوم! مجھ میں تو ذرابھی گمرا ہی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔' (الأعراف: 61/7)

- ③ راہ حق میں آنے والی مشکلات اور استہزا کرنے والوں کی بروا نہ کرنا: آپ نے اپنے طویل عرصہ دعوت وارشاد میں بھی مخالفین کی کثر ت اوران کے تمسخراورایذاؤں کی پروانہیں کی بلکہ قلیل ساتھیوں کے باوجودا پنامشن دن رات جاری رکھااوربھی بھی آ ہے کے یابی ثبات میں لغزش نہ آئی۔
- قوم کواللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کی یاد ہائی: آپ نے قوم کواللہ تعالیٰ کی بے شار نعمتوں اور بے پناہ احسانات کی یاد دلائی تا کہوہ بروردگار برایمان لے آئیں اوراس کے شکرگز اربندے بن جائیں۔ آپ نے قوم سے فرمایا:

وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا

''الله تعالى ئے تنہارے لیے زمین کوفرش بنادیا ہے۔''(نوح: 19/71)

besturdubooks. Wordpress. com للٖذاا ً رُتم اپنے پروردگار پرائیان لے آئے اوراپنے تراشیدہ بتوں کوترک کردو گے تو وہ ما لک حمہیں مال واولاد میں ہے پناہ برکت دے گا اورتمہاری قبط زوہ زمین پھرسے سر بنر ہوجائے گی۔

- ⑤ راہ حق میں بیوی اور بیٹے کی جدائی کاعم برداشت کرنا: آپ کی ان تھک محنت اور بے مثال دعوت وارشاد کے با وجود آپ کی بیوی اور بیٹا ایمان نہ لاے اور بالآخر آپ کی آئلھوں کے سامنے کافروں کے ساتھ غرقاب ہو گئے۔ آپ نے بید دکھ بھی نہایت حوصلے اور پامروی ہے برداشت کیا۔اس طرح آپ تا قیامت آئے والے داعیان حق کے لیے، راہ حق میں آئے والےمصائب برصبر وکل کا انمول اسود حجھوڑ گئے۔
- علمی حقائق کی نقاب کشائی: حضرت نوح مدیدة کے قصے میں قرآن مجید نے متعدد علمی اور سائنسی علوم کی نقاب کشائی کی ہے جن کی تصدیق آج کے جدیدعلوم اور تحقیقات ہے ہور ہی ہے کیپنی جن ملوم ومعارف ہے دنیا آج متعارف ہور ہی ہے اور ان کو جدید تحقیقات کا نام و یا جارہا ہے،قر آن مجید چودہ سوسال قبل ہی ان کی خبر دے چکا ہے۔اس سلسلے میں دو من لیں ذکر کی جاتی ہیں۔قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے:

#### وَجَعَلَ الْقَهُرَ فَيْهِنَ لُورًا وَجَعَلَ الشَّهُسَ سِراجًا

''اوران میں جاند کوخوب جَلَمگا تا بنایا ہے اور سور نے کوروشن جراغ بنایا ہے۔' (موح: 16/71)

الله تعالی نے اس ارشاد مبارک میں سورج کود مکتے ہوئے روشن چراغ سے تشبیہ دی ہے یعنی ایسا چراغ جوتیل وغیرہ سے جلایا جائے اور وہ ایک شعلے سے جلے۔ ایسے چراغ کی روشنی ذاتی ہوتی ہے۔جدید سائنسی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ سورج شعلہ زن گیسوں کا مجموعہ ہے۔اس کی روشنی اور طاقت کا سرچشمہاں کی سطح کےاندر ہونے والےا ینمی دھا کے ہیں۔ وس طرح آج کا جدید علم قرآنی ملوم ہی کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کرریا ہے کے سورج ایک شعلہ زن جراغ ہے جس کی روشنی داخلی دھا کول کی وجہ ہے ہے۔

دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جاند کو ( نور ) کہا ہے یعنی وہ ایک غیر روثن ڈھیر ہے جو روشنی دوسروں سے حاصل کر کے منور ہوتا ہے۔ آئ کی سائنٹ ای بات کا اقر ارکر رہی ہے کہ جا ندخو دروشن نبیں ہے بیکہ بیسور ج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ اسى طرح ارشادر بإنى ہے: ﴿ وَاللَّهُ أَنْكِيَتُكُمْ فِينَ الْإِرْضِ نَبَاتًا ١٠٠ اورتم كوز مين ہے ايك (خاص استمام) ہے اگايا (پيدا َيا) ہے۔''

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے بیاعلان فِر مایا ہے کہ اس نے بنی آ دم کوز مین سے پیدا کیا اور اس کی زندگی کا انحصار ز مين ٢٠ ائنے والى نبا تات پر ہے۔ ڈا كٹر طوسون لينج اپنى كتاب' السماء معجسز ة الطبيعة ` ميں كہتے ہيں كه ماہرين Tilia oks. Wordpress.com حیاتیات اس بات پرمتفق ہیں کہ تمام حیوانات کے زندہ رہنے کے لیے زمینی نباتات ضروری ہیں۔اس لیے تما نبا تات کھا کریاان حیوانات کو کھا کرزندہ ہیں جونبا تات کھاتے ہیں۔مثلاً اگرانسان مجھلی کھا تا ہےتو وہ مجھلی اپنے سے چھوٹی مچھلیوں اور دیگر ننھے منے کیڑے کھا کر زندہ تھی جبکہ وہ حچھوٹی محچلیاں اور کیڑے مکوڑے زمینی نباتات کھا کر زندہ تھے۔اس طرح ہر جاندار کی اصل خوراک بالآخرنیا تات ہی نکلتی ہیں۔ یوں قر آن کریم نے انسانی خوراک کامنبع چودہ سوسال پہلے بیان کردیا تھا جبکہ سائنس آج اس کا اقر ارکررہی ہے۔ والحمد لله علی ذالک

طبقاتی کشکش: نوح ملیلاً کے قصے ہےان کے معاشرے کے طبقاتی نظام کائلم حاصل ہوتا ہے۔ایک طبقہ امراء، رؤسا اورغنی لوگوں کا ہے جبکہ دوسرا طبقہ غربا ومساکین اورمحنت مشقت کرنے والوں کا ہے۔ امراء کا طبقہ اپنے مال و دولت اور د نیوی شان وشوکت کی وجہ ہے حق کوقبول کرنے ہے گریزاں رہتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جس دین کو ہمارے معاشرے کے حقیر، کمتراورغریب لوگ قبول کریں وہ ہرگز بہترنہیں ہوسکتا جبکہ غرباا نیی فطرتی خوبیوں کے باعث ہمیشہ حق کوقبول کرنے میں پہل کرتے ہیں۔نوح ملینا کی قوم کے رؤسا کوغر با کے ساتھ ایمان قبول کرنے میں معاشرتی سبکی محسوس ہوتی تھی' اس لیے وہ اس نعمت جلیلہ ہےمحروم رہ گئے اورغریب اس را زکو یا گئے کہ عزت وشان اوراعلیٰ مقام ومرتبہ اس کا ہے۔ نوح مایندا کے دور کی طبقاتی کشکش آج بھی عروج پر ہے۔للہذا آج بھی ایسے رؤسا کی کمی نہیں جوغر با کے ساتھ اسلامی محافل میں شرکت کواپنی تو ہین سجھتے ہیں ۔ایسے اغنیا کی بھی کوئی قلت نہیں جوز کو ۃ کوٹیلس سے بدتر ، حج کوخواہ مخواہ کا سفر اور تکان ، روز ہے کوغر بایر واجب ، اورنماز کوانتہائی نا قابل عمل خیال کرتے ہیں جبکہ غربا کا تفویٰ اورایمان آج بھی قابل

ا یمان کے بغیر قرابت داری سیجھ سود مندنہیں: نوح ملینا کے قصے سے پتہ چاتا ہے کہ قرابت داری خواہ کتنی ہی گهری اورمضبوط کیوں نه ہو، ایمان باللہ کی قائم مقامنہیں ہوسکتی۔ بلکه ہرشخص اینے قول وقعل کا ذیمہ دار ہے۔اگر وہ ایمان نہیں لا تااوراللہ کے باغیوں کے ساتھ رہنا بیند کرتا ہے تو پھر نا کامی ونامرادی اس کا مقدرتھہرے گی۔حضرت نوح علیظ کا صلبی بیٹا اورشریک حیات ایمان کی دولت ہے محروم ہوکر کا فرقوم کے ساتھ ہی غرقاب ہو جاتے ہیں جبکہ ایمان لانے والے اجنبی د نیاوآ خرت کی سعادت مندی ہے بہرہ مند ہوتے ہیں۔اس ہے معلوم ہوا کہ قرابت داری ،ایمان باللہ کی قائم مقام ہر گزنہیں۔اسلام نے رشتہ داروں کے عظیم حقوق مقرر کیے میں اوران سے صلہ رحمی کی پرزور تا کید کی ہے لیکن ایمان کے بغیر یہ صلہ رحمی اور رشتہ داری کیجھ فائدہ مندنہیں ہے۔ بلکہ ایمان باللہ اور نیک اعمال ہی کامیابی کی ضانت ہیں۔ پیارے نبی سائلیہ نے اس حقیقت کو آشکارا کرنے کے لیے اپنے خاندان کو جمع کیا اور ایک ایک کو آواز دے کرفر مایا:'' اے مرہ بن کعب کی اولا د!ا بنی جانوں کوآ گ ہے بیجالو.....اے عبدتشس کے بیٹو!اپنے نفسوں کوجہنم ہے آ زاد کرالو.....اے بنی عبدمناف! خود کوعذاب الٰہی ہےمحفوظ کرلو۔۔۔۔۔اے بنی ہاشم!ا بنی جانوں کوجہنم کی آ گ سے بیجالو۔۔۔۔۔اےعبدالمطلب کی اولا د! خود کو

سکول گا۔ سوائے اس کے کہ (و نیامیں ) تمہاری رشتہ داری نبھا تار ہوں گا۔' (صبحیہ مسلم، الإیسان، باب فی قولۂ ﴿ وَأَنْذُرُ عَشِيرِ تَكِ الْأَقْرِبِينَ ﴿ ، حَدَيْثَ : 204)

للبذاا بسے لوگول کوا بنی اصلاح کر لینی حاہیے جواس غلطفہمی یا خوش فہمی کا شکار ہیں کہ چونکہ ہم امل بیت ہیں، ہم سیداور ہاشمی قبیلے سے ہیں، ہم اللہ کے احباء ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم قرآن وسنت کے ماننے والے ہیں، (حالانکہ بیرخالی دعوے ہوتے ہیں اورعملاً کیچھنییں ہوتا۔ نہ ایمان بالقداور نہ اعمال صالحہ ) اس لیے ہماری نجات یقینی ہے ، حالا نکہ نجات اور کامیانی کا دارومدارایمان اور نیک اعمال پر ہے۔

حق و باطل کی معرکه آرائی: نوح ملیلا کے قصے ہے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا تو سارا معاشرہ ان کے خلاف ہو گیا۔ امراء ورؤسائے قوم ان کے دہمن بن گئے اور آپ کوطر تے طرت کی اذبیتیں اور تکالیف پہنچانا شروع کر دیں۔حق بات کوقبول کرنے والوں کواذبیتیں دینا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کرنا امراءاوران کے چیلوں کامحبوب مشغلہ بن گیا۔اس طرح حق و ماطل کی طویل معرکیہ آیرائی شروع ہوگئی۔

للبذااس قصے میں بیحقیقت بیان کی گئی ہے کہ داعیانِ حق کو،میدانِ دعوت وارشاد میں پیش آئے والی مشکلات کا سامنا خندہ پیشانی ہے کرنا جا ہے'اس راہ میں ملنے والی تکالیف کوصبروگل ہے بر داشت کرنا جائے اور اپنے مشن کومکمل واولے اور عزم ہے جاری رکھنا جا ہے کیونکہ حق وباطل کی میمعرکہ آرائی ازل ہے شروع ہوئی اور ابد تک رہے گی۔ جب تک آ دم ملیلة کے حق گو جیٹے زندہ ہیں ،ابلیس کے کارندول ہے بیمعر کہ جاری رہے گا۔اس لیے دعوت وتو حید کا کاروال رکنانہیں جا ہے ، تنھمنانہیں جاہیے بلکہاس کارواں کو اپنے رہبرو رہنما جد انبیا ،نوح عظا کے اسوۂ مبارک ہے ہمیشہ رہنمائی لیتے رہنا جا ہے۔ جوعظیم حوصلے ،صبروحک 'استقامت واستقلال اورعزم و ثبات ہے عبارت ہے۔

 قدرو قیمت عزم و ہمت میں ہے نہ کہ کثرت میں: نوح عینا کی طویل جدو جہد، پیم عمل اور مسلسل وعوت تو حید کے باوجودصرف 80افرادا بمان لائے اور باقی کفروشرک، عناد، ضداور فخرور ہی میں غرق رہے۔اس مبارک جدو جہد اور دن رات کی محنت شاقہ کے باوجود اتنے کم افراد کا ایمان لانا، داعیان تو حید کے لیے، ہرگزیریشانی کا باعث نہیں ہے۔ اس سے ندان کے حوصلے بیت ہوتے ہیں اور ندان کاعزم ماندیز تا ہے۔ بلکدان کی ہمتیں جوال رہتی ہیں اور وہ ہمیشدا یک نے ولولے اور امنگ ہے اینامشن جاری رکھتے ہیں کیونکہ ان کی تسلی اورتشفی کے لیے ان کے رب نے بڑا شاندار اہتمام فرمایا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

#### \* قُلْ لَا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ

" آپ فرماد يجيا ناپاک اور پاک برابرنهيں گوآپ کوناپاک کی کثرت بھلی لکتی ہو۔ ' (السائدة: 100/5)

تسلی اورانہیں حوصلہ دینے کے لیے قرآن مجید میں بار بارفر مایا گیا: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثُو َ ابْغَامِي لَا يَعْلَمُونَ ﴾ '' لیکن اکثر لوگ ے علم ہیں۔'' (الأعراف: 187/7) ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ أَنْ أَنْ كُثَّوَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ ''لَكِينِ اكثر لوگ جہالت كي يا تيس كرتے ہيں۔'' (الأنعام: 111/6) \* وَمَا كَأَنَ ٱلْتَوْهُمُ مُؤْمِنِينَ ! "أوران مين اكثر لوك إيمان والينهين ـ" (الشعراء: 67/26) ا مام الانبیاء پیلا نے داعیان حق کو ایمان والوں کی قلت ہونے پرتسلی دیتے ہوئے فرمایا:''مجھ پر (پہلی )امتیں پیش کی کنئیں تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ دیں ہے کم پیروکار ہیں،کسی کے ساتھ ایک دوایمان والے ہیں اورکسی کے ساتھ ایک بھی مومن تبيل " (صحيح مسلم الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة .... حديث:220) لہٰذااہل تو حید کے لیےافراد کی قلت پریشانی کا باعث نہیں بنتی اور نہ وہ کثریت افراد سے کبروغرور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سنت اللی کا اتمام اور کا فرول بربدد عا کا جواز: قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ بیر ہاہے کہ وہ ان میں رسول بھیج کر، کتب نازل کر کے انہیں ایمان لانے اور راوحق کواپنانے کا موقع ویتا ہے۔ جب نبی اپنی قوم کو پیغام ربانی پہنچا ویتا ہے اور اس کی تبلیغ ململ ہو جاتی ہے' تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور وعدہ اس قوم پر پورا ہو جاتا ہے۔ جب تک مومن قوم میں موجود رہتے ہیں ان کی مہلت باقی رہتی ہے۔لیکن جیسے ہی معاشرہ صالح لوگوں ہے خالی ہو جاتا ہے، بدکردار اور گناہ گاروں پر عذاب الٰہی آ جا تا ہے۔جیسا کہ حضرت نوح ملیقا کی قوم کے ساتھ بھی ہوا۔نوح ملیقا مومنوں کو لے کرکشتی میں سوار ہوکربستی ہے نکل گئے تو ہاتی اوگ غرقاب کر دیے گئے۔

حضرت نوح ملیلا کے قصے سے بیجھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کفار پر اتمام حجت ہو جائے ، ان کی سرکشی اور بدمعاشی حد سے بڑھ جائے اورمومن مغلوب ہو جائیں تو کفار کے خلاف بددعا کی جاسکتی ہے۔جیسا کہ نوح ملیلا نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے التجا کی تھی: ﴿ اَ فِیٰ مَغُلُوبٌ فَانْتَصِوْ ﴿ ﴾ ''(اےمیرےرب) میں بےبس ہوں تومیری مدد کر۔'' (القمر: 10/54)

نيز دعا كي:

#### ﴿ زَبَ لِا تَذَرْ عَلَى الْإَرْضِ مِنَ الْكُفِدِيْنَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِنُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِكُ وَالِلَّا فَاجِرًا كُفَّارًا

''اے میرے رب! تو روئے زمین برکسی کافر کورہے سہنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں جھوڑ دے گا تو (یقیناً) پیہ تیرے(اور) بندوں کو (بھی) گمراہ کر دیں گے اور بیا فراور ڈھیٹ کا فروں ہی کوجنم دیں گے۔' (نوح:27,26/71) نبی اکرم سُکاتینا نے امت محدید کو کفار کے غلیےاوران کےشرکےعروج پر دعائے قنوت نازلہ ما تکنے کا حکم دیا ہے خود بھی ایسے حالات میں قنوت نازلہ پڑھی جیسے کہ قبیلہ مصراور عسکل پر بددعا فرمائی اور قریش کے سرداروں ربیعہ، شیبہاور عتبہ پر بھی

بددعا فر ما کی تھی جب ان کی افریتیں حد سے بڑھ گئی تھیں۔

besturdubooks.wordpress.com مومنوں کی آ ز مائش: نوح ملیلاً کے قصے سے بیسبق بھی ملتاہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی آ ز مائش بھی کرتاً ہے'ان کے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور ان کی ابتلا ہے انہیں ایمان میں پختگی اور اعتماد ویقین عطا کرتا ہے۔ بیدامتحان بھی انفرادی ہوتا ہے اور بھی اجتماعی۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

#### إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لِأَلِتِ وَإِنْ كُنَّا لَمُهُتِّعِينَ

''یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم ہے شک آ زمائش کرنے والے ہیں۔'' (انسؤ منو ذ: 30/23) مومنوں کی بیر آز مائش کنی طریقوں ہے ہوسکتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

وَ لَنَبَلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مَنَ الْخَوْفِ وَالْجَوْعُ وَ نَقْصِ مِنَ الْإَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَاتِ وَ لِبُشرِ الصَّهِرِيْتِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابِتُهُمْ مُصِيْبِةٌ ۚ قَالُمُا إِنَا لَكُمْ وَإِنَّا الْلَيْدِرِجِغُونَ ۚ أُولِّيَكَ غَيِيْهُمْ صَلَوتَ ضِي ربهمْ وَرَحْهَانَا ﴿ وَأُولَنَّالَ هُمُ الْهَهْمَادُ وَنَ

'' اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آ ز مائش ضرور کریں گے۔ دشمن کے ڈریسے، بھوک پیاس ہے، مال وجان اور تھاوں کی کمی ہے۔اوران صبر کرنے والوں کوخوش خبری دے دیجیے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ مدایت یافتہ ہیں۔' (البقرۃ: 155/2-157)

لہٰذا دعوت وارشاد کے مقدی مشن ہے منسلک افراد کو ہر آ زمائش اورمشکل گھڑی میں اللّٰہ تعالٰی کی خصوصی رحمتوں اور نوازشوں کی خوش خبری کوسامنے رکھنا جا ہیے۔اس سے ان کو نیا حوصلہ اورنی ہمت میسر آ ئے گی۔

اس کے برعکس کفارکواللہ تعالیٰ مہلت ویتا ہے۔وہ اپنے دنیوی مال ودولت اور شان وشوکت میں مکن رہتے ہیں حتیٰ کہ انہیں عذاب الہی حیاروں طرف ہے گھیر لیتا ہےاوروہ دنیاوآ خرت میں عظیم خسارے سے دوحیار ہوجاتے ہیں۔

بری صحبت کا انجام بد: حضرت نوح علیلاً کا بیٹا آغوش نبوت میں پرورش یانے کے باوجود ایمان نہ لایا اور بالآخر عبرت ناک انجام ہے دوحیار ہوگیا۔اس سانحہ کی گہرائی میں جائمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بری صحبت کا انجام بدتھا۔ آپ کا بیٹا کافروں کے ساتھ رہنے سینے کی وجہ ہے ایمان قبول نہ کر سکا اور کافروں کے عقائد واعمال پر کاربند ہوگیا۔ان کی بری صحبت اس کے لیےز ہر قاتل ثابت ہوئی اور اس کا انجام ذلت ورسوائی کی صورت میں نکلا۔

لہٰذا ہمیشہ بری صحبت سے اجتناب کرنا جاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی جاہیے۔ رسول ا کرم تاثیرہ نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے نیز برے لوگوں کی صحبت سے ڈراتے ہوئے درج ذیل خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے۔آپ نے فرمایا:

oks.wordpress.com ضر<u>ت و کہ ہے۔</u> '' نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیجنے والے اور بھٹی دھو نکنے والے کی سی ہے۔ کستوری بیجنال اللہ اللہ کا '' نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیجنے والے اور بھٹی دھو نکنے والے کی سی ہے۔ کستوری بیجنال کی ساتھی کا گی۔ جبکہ بھٹی میں بھونکیں مارنے والا (اور آگ جلانے والا) یا تو تمہارے کیڑے جلائے گا یاتمہیں اس سے مرترين يوآ ع كي ـ " (صحيح مسلم البرو الصلة باب استحباب مجالسة .... حديث: 2628)

اس لیے نیک اوگوں ہے تعلقات استوار کرنے جاہمیں جبکہ برے لوگوں کی محفل مجلس ہے کنارہ کش رہنا جا ہے کہ ای میں دین ود نیا کی عافیت مضمر ہے۔

استقلال واستقامت: دعوت حق کی کامیابی و کامرانی کے لیے،صبروثبات بچل وبرداشت اوراستقلال واستقامت بنیادی شرط ہے۔حضرت نوح ملیلہ کی طویل جدو جہدے داعیان حق کوراہ حق میں آنے والی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے نئی ہمت، نیا ولولہ اور نیا جذبہ ملتا ہے۔لہٰذا واعیان تو حید کو حالات کی ناسازی، راستے کی دشواری، ساتھیوں کی قلت اور تنگ دینی کوبھی خاطر میں نہ لا نا جا ہیے کیونکہ مومن جتنا بھی کمزور ہو، اس کا دشمن کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، بالآخر مومن کامیاب رہتا ہےاور کافراپنے مہلک ہتھیاروں ، کارگر چالوں اور بے پناہ وسائل کے باوجود نا کام و نامراد رہتا ہے۔شرط صرف یہ ہے کے مومن اپنے رب پر بھروسا کر کے ،صبر کا دامن تھام کر ، راہ حق میں آنے والی مشکلات کے سامنے سینہ سپر ہو جائے۔ پھرا ہے:نصرت الٰہی حاصل ہوگی اور وہ اپنے دشمن پر حاوی ہوجائے گا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

و كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ " اور جم يرمومنول كي مدوكرنالازم ٢- " (الروم: 47/30)

کا فرچونکہ نصرت باری تعالیٰ ہےمحروم ہوتے ہیں بلکہ عذاب ان کو گھیرے ہوئے ہوتا ہےاس لیے نا کا می وذلت ان کا مقدر بنتی ہے۔اللہ تعالیٰ کفار کی دنیاوآ خرت میں بربادی کی خبر دیتے ہوئے فرما تاہے:

#### فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُّوا فَأُعَذِ بُهُمْ عَنَّ ابَّا شَيِيْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْإِخْرَةِ وَمَا لَهُمْ ضِنَ لَصِويْتَ

'' کچر کا فروں کوتو میں دنیاوآ خرت میں سخت تر عذاب دوں گااوران کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔'' (آل عسران:56/3) بتوں کا بے حقیقت ثابت ہونا: حضرت نوح ملیلا کی قوم ہے بت برسی کی ابتدا ہوئی۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، اورنسر ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام تھے۔ یہ درحقیقت ان کے نہایت نیک بزرگوں کے نام ہیں۔ جب یہ بزرگ فوت ہوئے تو قوم سخت غمز دہ اورافسر دہ ہوئی۔اس وفت شیطان نے انسانی شکل میں آ کران کوان بزرگوں کی تصاویر بنا کر انہیں یا در کھنے کا مشورہ دیا۔ جب پیسل ختم ہوگئی تو بعد میں آنے والوں کو شیطان نے بیہ کہہ کرشر میں مبتلا کر دیا کہ تمہارے آباء واجداد تو انہی کی عبادت کرتے تھے۔اس طرح ان تصاویر کی عبادت شروع ہوگئی جے اتنا عروج ملا کہ عرب قوم کے ا کثر قبائل بھی انہیں بتوں کو یو بنے لگے۔

ان کے بارے میں ان کاعقیدہ بیتھا کہ بیہ بت انہیں روزی دیتے ہیں ،مشکل کشائی کرتے ہیں ،اولا دیسے نوازتے ہیں

106 مضافی ہے۔ میں ۔ ای لیے جب نوح عیشا نے انہیں عذاب اللی ہے ڈرایا تو وہ کہنے گئے کہ جمار کا کہا تا ہمیں بچالیں گے، وہ ہماری مدد کریں گےللبذا آپ جوعذا ب لا نا چاہتے ہیں لے آئیں، دوسری طرف امرائے قوم نے قوم

#### لا تَذَرُقَ الِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُكَ وَدًّا وَ لَا شَهَاعًا ﴿ وَلَا يَغُونَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْرًا

''تم ہرگز اینے معبود وں کو نہ چھوڑ نا اور نہ وداورسواع اور یغوث اور بعوق اورنسر کو ( چھوڑ نا۔'') (نو س: 23/71) لیکن جب عذاب الٰہی آیا تو بہلکڑی اور پیخر کے اند ھے ، بہرے ، گو نگے اورعقل وشعور سے عاری معبودان کی کوئی مدد نہ کر سکے بلکہ اپنی قوم کے ساتھ ہی غرقاب ہو گئے ۔ ارشاد باری تعالی ہے:

#### فَانْجَيْنَكُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي الْقُلْكِ الْمَشْعُونِ \* ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبِقَائِنَ

'' چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں (سوار کرا کر) نجات دے دی۔ بعد از اں باقی تمام لوگوں کوہم نے ڈیودیا۔' (الشعراء: 120,119/26)

جس طرح قوم نوح کے بت بے حقیقت نکلے تھے ای طرح برصغیر کے ہندوؤں کے سومنات کے مندر میں رکھے بت بھی سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں پاش پاش ہو گئے تھے اور ان کے بچاری ہندوٹکڑ ہے گڑے کر دیے گئے گمر کوئی ان کی مدد كونه آيانه ان كى تابى يركس ني آنسوبهائ فاعتبروا يا اولى الابصار

طوفان نوح کے آثار: حضرت نوح میلاً کی نافر مان کا فرقوم طوفان ہے تباہ و ہرباد ہوگئی جبکہ مومنوں کوالڈ تعالیٰ نے اینے فضل و کرم سے محفوظ و مامون رکھا۔ علمائے تاریخ نے اس طوفان کے آثار تلاش کرنے اور اس قوم کی باقیات ڈھونڈ نے کی کوشش نہیں کی بلکہاہے ناممکن اورمحال تصور کیا جاتا تھا۔ پھر 1920 میں سرلیونارڈ کی سربراہی میں ایک تیم نے عراق میں آ ثارقد یمہ کی شخفیق کے لیے کھدائی کی۔ یہ ٹیم برطانیہ کے میوزیم اور امریکہ کی ایک یو نیورٹی کے محققین پر مشتمل تھی۔ اس ٹیم نے'' اُور''(UR) کے ثال میں واقع شہرتل عبید میں کھدائی کی تو انہیں کافی گہرائی میں مدنون چکنی مٹی کے برتن ،مورتیاں اور دیگر آلات ملے جوعہد قدیم میں مستعمل تھے۔ لیبارٹری ٹمیٹ ہے یہ بات سامنے آئی کہ اس مدفون ذ خیرے کے اجزا دریائے فرات کے وسطی علاقے ہے یانی کے ساتھ بہہ کراس جگہ نتقل ہوئے ہیں۔اس ہے معلوم ہوا کہ اس علاقے میں بہت پہلے کوئی زبر دست طوفان آیا تھا۔محکمہ آثار قدیمہ کی اس ٹیم کی تحقیقات ہے یہ بات بھی سامنے آئی کہ جس یانی نے بیہ چیزیں یہاں دفن کر دی تھیں اس کی او نیجائی کم از کم پچپیں فٹ تھی۔ تورات میں اس طوفان کی او نیجائی 26 فٹ بیان کی گئی ہے۔ سرلیونارڈ کا بیرخیال بھی ہے کہ اس طوفان سے ساری دنیا تناہ نہیں ہوئی تھی بلکہ بیطوفان د جلہ اور فرات کی وادی میں آیا اور اس نے پہاڑوں اور صحراء کے درمیانی علاقے کو ملیا میٹ کر دیا۔لیکن پینظریوکل نظر ہے کیونکہ قرآن کے عموم ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیسلا باورطوفان یوری دنیا پرآیا تھا۔



### فالم ونسب الاور بعثت

نام'نسب اور علاقہ: حضرت ہود علیٰلاً کانسب نامہ یوں ہے:''هو دین شائخ بن أرفعشد بن سام بن نوح علیٰلاً'' ایک قول کے مطابق ہود علیٰلاً کانام''عابر" ہے جو''شائخ" کے بیٹے تصاوروہ''ارفعشد'' کے بیٹے تھے، جوسام بن نوح کے میٹے تھے۔''

آ پ کا نسب اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح الجارود بن عاد بن عوص بن ارم ابن سام ابن نوح ملیلاً۔

آپ قبیلہ''عان سے تعلق رکھتے تھے۔ بیا لیک عربی قبیلہ تھا جن کی رہائش عمان اور حضر موت کے درمیان ریت کے نیلوں والے علاقے (احقاف) میں تھی۔ بیعلاقہ سمندر کے کنارے پرواقع تھا۔ جو [شنٹر] کے نام ہے معروف تھا اوران کی وادی کا نام''مغیث''تھا۔

يەلوگ زيادە ترلىج لىجىستونوں والے خيموں ميں رہتے تھے۔ جيسے كەارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ اَلَهُ تَوَ كَيْفَ فَعَلَ دَبْكَ بِعَادٍ ﴿ إِرَهَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿ الْكِتْيِ لَهُ يُخْفَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

اله (تورات، كتاب پيدائش، باب:۱۱)

besturdubecks. Wordpress. com '' کیاتم نے جانانہیں کہتمہارے پروردگارنے عاد کے ساتھ کیا کیا (جو )ارم ( کہلاتے تھے،اتنے ) دراز ملک میں ایسے لوگ پیدانہیں ہوئے تھے۔' (الفحر: 6،89-8) مثنائیا سے مراویہ ہے کہ اس قبیعے جیسے (قوی ہیکل )لوگ اورکسی علاقے میں نہیں تھے۔

کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت ہود ملیظ نے عربی زبان میں کلام فرمایا۔ البتہ وہب بن منبہ جمعت فرماتے ہیں کہ ہود مالیلاً کے والدسب سے پہلے عربی بولنے والے تھے۔ بعض حضرات نے حضرت نوح مالیلاً اور حضرت آ دم مالیلاً کا نام لیا ہے۔ کیجھ دوسرے اقوال بھی ہیں۔ (واللہ اعلم)

حضرت اساعیل ملیلاً سے پہلے کے عرب باشندے''عه رب عادیہ ''خالص عرب کہلاتے ہیں۔ان میں بہت سے قبائل شامل بين مثلاً: عاد، ثمود، حرهم، طسم، حديس، أميم، مُذيّنُ، عملاق، حاسم، قحطان، بنو يقطن وغيره. حضرت ابراہیم ملیکا کے فرزندحضرت اساعیل ملیلا کی اولا و''عسرب مستبعیر به '' کہلاتی ہے۔قصیح وبلیغ عربی زبان میں سب سے پہلے حضرت اساعیل ملیلا نے کلام فر مایا۔ آپ نے عربی زبان قبیلہ جرہم کے ان افراد سے سیھی تھی، جو آپ کی والده حضرت ہاجرہ مُنٹا کے یاس رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ (اس واقعہ کی تفصیل اپنے مقام پربیان ہو گی) کیکن اللہ تعالیٰ نے ا ساعيل مليلة كوانتهائي فصاحت وبلاغت عطا فرمائي تقبي \_ رسول الله طينية بھي اسي انداز ہے تصبح وبليغ عربي ميں كلام فرمايا كرتے تھے۔

ہود علیٹلا کی بعثت: طوفان نوح کے بعدسب ہے پہلے قوم عاد نے جنہیں''عہادِ اُوْ آنی'' بھی کہا جاتا ہے بت برش اختیار کی۔ان کے تین بت تھے۔جن کے نام صد مصمو داور ہر تھے۔ چنانچہاللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود علیلہ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔انہوں نے اپنی قوم کواللہ کی طرف بلایا۔اللہ تعالیٰ نے سورۂ اعراف میں حضرت نوح علیلة کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا:

لَىٰ عَبِيدِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يْقَوْمِ اعْبُدُوا بِلْدُ مَا لَكُمْ ضِنْ الْهِ غَبَرُهُ ۚ أَفَكَ تَتَقُونَ قَالَ الْهَلَا الَّذِيْنَ كَفَارُوا مِنْ قَوْمِهَ إِنَّ لَلَالِكَ فِي سَفَاهَةٍ وَ إِنَّا لِنُظَّانَ مِنَ الْكَنْهُ بِيْنَ ﴿ قَالَ يُقَوْمِ لَنْيَسَ إِنَّ سَفَاهَةً ۚ وَلَكِنِنَى رَسُولٌ ضِنْ رَبِ الْعَلَيْمِينَ ۗ اَبِنْغُكُمْ رَسَلْتُ دَيْنَ وَ أَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِيْنَ ۗ أَوْعَجَبْتُمْ أَنْ جَآءًكُمْ فِأَنَّ وَبَكُمْ عَمْ رَجْلِ مِنْكُمْ لِينْنَارَكُمْ ۗ وَاذْكُرُوٓ الْأَكُرُوٓ الْأَجْعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ يَعْدِ قَوْمِ لُوْجَ وَ زَادَكُمْ في الْخَلْقِ بَطْطُكُّ ؛ قَاذَ كُرُّوْ الرِّيَّ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ قَالُوْا اجِنْتُنَا لِنَعْبُ مَا لَلْهَ وَحْدَاهُ وَ نَذَرَهُمَا كَانَ يَعْبُدُ ابَا وَنَا فَأَتِنَا بِهَا تَعِدُ نَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الطَّدَقِينَ قَانَ قَالَ وَ قَعْ عَلَيْكُمْ مِنْ زَبِكُمْ رَجْسٌ وَ غَضَبُ ۖ ٱلْجَادِ لَهُ نَبِي فِي ٱلسَّهَآءِ سَهَيْلُتُهُو

besturdubooks.Wordpress.com ٱنْتُنْهِ وَابَآؤُكُمْ مَّانَزَّلَاللَّهُ بِهَامِنْ سُلْطِنَّ فَانْتَظِرُوۤۤۤۤا إِنَّى مَعَكُمْ قِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ فَٱنْجَيْنَٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَدُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْيَتِنَا وَمَا كَانُوا

> ''اور (اس طرح) قوم عاد کی طرف اُن کے بھائی ہود کو بھیجا۔انہوں نے کہا کہ بھائیو! اللہ ہی کی عیادت کرو۔اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیاتم ڈرنے نہیں؟ اُن کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہتم ہمیں احمق نظر آتے ہواورہم تنہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ بھائیو! مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہول' میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچا تا ہول اور تمہاراا مانتدار خیرخواہ ہوں ۔ کیاتم کواس بات پر تعجب ہوا ہے کہتم میں ہےا کی شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف ہے تمہارے پاس نصیحت آئی تا کہ وہ تمہیں ڈرائے۔اور یا د تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سر دار بنایا اور تمہیں پھیلا وُ زیادہ عطا کیا۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یا د کرو تا کہ نجات حاصل کرسکو۔ وہ کہنے لگے کہتم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اسکیے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دا دا پوجتے چلے آئے ہیں اُن کو چھوڑ دیں؟ اگرتم سیجے ہوتو جس چیز ہے ہمیں ڈراتے ہوا ہے لے آؤ۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف ہے تم پرعذاب اورغضب ( کا نازل ہونا ) مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جوتم نے اور تمہارے باپ دا دانے (اپنی طرف سے ) رکھ لیے ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں گی ۔ سوتم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ۔ پھر ہم نے ہود کواور جولوگ ان کے ساتھ تھے،ان کونجات بخشی اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا یا تھا اُن کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔'' (الأعراف: 75-65)

> > ا ورسور ۂ ہود میں حضرت نوح ملیلاً کے واقعے کے بعد فر مایا:

وَ إِلَّ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا ۗ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُنَّ وَاللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ غَيْرُهُ ۚ إِنَّ ٱنْتُمْ الاَ مُفْتَرُونَ يُقَوْمِ إِذَّ ٱسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرُهُ إِنْ أَجْرِي إِلاَّعَلَى انَّيْنَى فَطَرَ فِي الْكَوْنَ ﴿ وَلِقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُونُوْا اِلَّذِهِ يُرْسِلِ السِّهَآءَ عَلَيْكُمْ صِّلْ رَارًا وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوتِكُمْ وَ لَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِيْنَ - قَالُوا لِهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيْنَةِ وَمَا نَحْنُ بِتَادِئِيَّ الهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۗ إِنْ نَقُولُ إِلاَّاعْتَرَاكَ بَعْضَ الِهَتِنَا بِسُوِّةٍ قَالَ إِنَّ أَشْهِلُ اللَّهَ وَاشْهَلُ وَآ أَنَّيْ بَرِيِّيَّةً مِهَا تُشْرِكُونَ - مِنْ ذُونِد فَكُنْلُ وَنِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُون - إِنَّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآبَةِ إِلاَّهُوَ أَخِنَّا بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِيَّا عِلْي صِرَاطِ قُلْسَتَقِيْهِ ۚ فَانْ تَوَلَوْافَقَلَ ٱبْلَغْتُكُمْ مَا أ أَنْسِلْتُ بِهَ إِلَىٰكُمُ ۗ وَيَسْتَخُلَفُ رَبِّي قَوْمًا غَلْرَكُمْ ۚ وَلا تَضْؤُونَهٰ شَكَّا ۖ إِنَّ رَبّي عَلَى كُال شَيْءٍ

besturdubooks. Wordpress. com حَفِيظٌ ۗ وَلَهَاجَآءَ أَصْرُنَا نَجَيْنَاهُودًا وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَنا بِرَحْهَا ِ فِنَا ۚ وَنَجَيْنُهُمْ ضِنَ عَذَ غَلِيْظٍ ۗ وَتِلْكَ عَالَا ۚ جَحَدُوْ بِالْتِ رَبُهِمْ وَعَصَوْارُ سُلَاهُ وَتَبَعُوْا اَصْرَ كُلْ جَلَادِ عَنيس وَأَتْبِعُوْا فِي هٰذِ وَالذُّنْيَا لَعْنَدَّ وَيُومَ الْقِيْمَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَابُّهُمُ ۗ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمٍ هُوْدٍ ''اور ہم نے عاد کی طرف اُن کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہا ہے میری قوم! اللہ ہی کی عیادت کرو'اس کے سواتمہارا کوئی معبودنہیں تم (شرک کر کےاللہ پر )محض بہتان با ندھتے ہو۔اے میری قوم! میں اس (وعظ ونصیحت ) کاتم ہے کچھ صلہ نہیں مانگتا۔میراصِلہ تو اس کے ذہبے جس نے مجھے پیدا کیا۔ بھلاتم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے میری قوم!ا پنے پروردگار ہے بخشش مانگو' پھراس کے آ گے تو بہ کرو۔ وہتم پر آسان ہے موسلا دھار مینہ برسائے گا اورتمہاری طاقت برطاقت بڑھائے گااور( دیکھو) گناہ گار بن کرڑوگردانی نہ کرو۔ وہ بولے: اے ہود! تم ہمارے یاس کوئی دلیل ظاہر لے کرنہیں آئے اور ہم ( صرف ) تمہارے کہنے سے ندایئے معبودوں کوجھوڑنے والے ہیں اور نہ تم یرایمان لانے والے ہیں۔ہم تو پہنچھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا( کر دیوانہ کر) دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا تا ہوں اورتم بھی گواہ رہو کہ جن کوتم ( اللہ کا ) شریک بناتے ہو، میں اُن ہے بیزار ہوں۔ (جن کی) اللہ کے سوا (عباوت کرتے ہو' وہ اور ) تم سب مل کرمیرے بارے میں (جو ) تدبیر ( کرنا جا ہو ) کرلواور مجھےمہلت نہ دو۔ میں اللہ پرُ جومیرااورتمہارا ( سب کا ) پروردگار ہے کھروسارکھتا ہول۔ ( زمین پر ) جو بھی چلنے پھرنے والا ہے وہ اُس کو چوٹی ہے بکڑے ہوئے ہے۔ بیٹیک میرایر وردگارسید ھےراہتے یر ہے۔اگرتم رُ وگر دانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے'وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے اور میرا پرور د گارتمہاری جًلہ اور لوگوں کو لابسائے گا اورتم اللہ کا کیجھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔میرا پروردگار تو ہر چیز پرنگہبان ہے۔ اور جب ہمارا تھم (عذاب) آپنجا تو ہم نے ہود کواور جولوگ اُن کے ساتھ ایمان لائے تھے اُن کواپنی مہر بانی ہے بچالیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ بید( وہی )عاد میں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیااوراُس کے پیغمبروں کی نافر مانی کی اور ہرمتکبر وسرکش کا کہا مانا تو اس و نیا میں بھی لعنت اُن کے بیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی ( لگی رہے گی ) ویکھوعاد نے اینے بروردگار ہے کفر کیا (اور ) سن رکھوہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔' (هو د: 11،50-60) حضرت ہود عیلائے نے قوم کو دعوت غور وفکر دی تو قوم مزید کفر وعناد میں دھنس گئی اورا پنے حق پر ہونے کے بھدے دلائل گھڑلائی اورانہوں نے آپ کی نبوت اور آخرت کا انکار کردیا۔ سورۂ مومنون میں نوح علیلا کے واقعے کے بعدارشاو ہے: تُمُ الْشَالَا مِنْ يَعْدِهِمْ قَالًا أَخُرِيْنَ - فَارْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبَارُوا اللهُ مَا لِكُمْ مِنْ الدِ غَيْرَةُ ۗ أَفِلا تَتَقُونَ ۗ وَقَالَ الْهَارُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَأَيْلُوا بِلِقَالَ الْجَرَةِ وَاتَرَفَنَهُمَ في لَجَنَّدَةُ الذُّرْنِيَا أَمَا هَازًا الْأَبْشُرُ مِثْلُكُمْ أَنَا كُلُّ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْدُ وَيَشُرَبُ مِنَا تَشُرُلُونَ أَ وَلَمِنَ

besturdubent. اطَعْتُهُ بَشَرًا مَثْنَكُمُ انَّكُمُ اذًا لَخَسِاؤِنَ ﴿ اَيَعِدْكُمُ انْكُمُ إِذَا مِثُمُ وَكُنْتُمُ تُوابًا وَعِظَامًا خْرَجُونَ ﴿ هَٰبِهَاتَ هَنِهَاتَ لِمَا تُوْعَلَاوْنَ ﴿ إِنْ هِيَ الَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَبُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَخْنُ بْعُوْتُنْنَ ۗ إِنْ هُوَ الْأَرَجُلِّ افْتَوْي عَلَى اللَّهِ كَانِيًّا وَمَا نَحْنُ لَلْا بِمُؤْمِنِيْنَ ۗ قَالَ رَبِّ انْصُوْ فِي بِهَا بْنُهُونِ ۚ قَالَ عَنَا قَلِيْلِ تَيْصُبِحُنَّ لِدِمِينَ ۚ فَكَذَلْهُمُ الطَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْهُمْ غُثَاءً ۗ فَبُعْدًا للقوم الظلمين

> '' پھران کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں ہے ان میں ایک پیغمبر بھیجا (جس نے اُن ہے کہا ) کہ اللہ ہی کی عبادت کرو( کیہ )اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں' تو کیاتم ڈرتے نہیں؟ اوراُن کی قوم کے سردار جو كا فریتھے اور آخرت کے آئے کو جھوٹ جھتے تھے اور دنیا كی زندگی میں ہم نے اُن كو آسود گی دے رکھی تھی ، كہنے لگے کہ بیتو تمہارے جیسا آ دمی ہے۔ جس قشم کا کھاناتم کھاتے ہوای طرح کا بیجی کھاتا ہے اور جو یانی تم پیتے ہو ای قتم کا یہ بھی پیتا ہے اور اگرتم نے اپنے ہی جیسے آ دمی کا کہنا مان لیا تو گھائے میں پڑ گئے۔ کیا بیتم سے بیکہتا ہے کہتم مرجاؤ گےاورمٹی ہوجاؤ گےاور بڈیول کےسوا پچھ ندرے گا توتتم ( زمین ہے ) نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم ہے وعدہ کیا جاتا ہے (بہت) بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری وُنیا کی زندگی ہے کہاس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اُٹھائے جا کیں گے؟ بیتو ایک ایسا آ دمی ہے جس نے اللہ پرجھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اُس کو ماننے والے نہیں۔ پیغیبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار! انہوں نے مجھے جھوٹاسمجھا ہے تو میری مدوکر۔ فرمایا کہ وہ تھوڑ ہے ہی عرصے میں پشیمان ہوکررہ جائیں گے۔ چنانچےاُن کو وعدۂ برحق کےمطابق زور کی آ واز نے آ ن پکڑا تو ہم نے اُن کوکوڑا کرکٹ کرڈ الا۔ پس ظالم لوگوں پرلعنت ہے۔' (المؤ منو نا: 31،23-41)

حضرت ہود علیقہ نے قوم کوالقد تعالیٰ کے انعامات یا د دلائے تا کہ وہ اپنے مالک ورازق کو پیچان جائیں مگران کے دلوں یر کفر کے قفل پڑھکے تھے۔ سور وکشعراء میں نوح ملیلاً ہی کے واقعے کے بعدارشا و ہے:

نَا يَتُ عَادُ الْمُالِسُلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُؤَدٌ الْاَتَتَقَادِنَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ ا فَ تَقُوا اللَّذَوَ ٱطِلْغُونِ \* وَمَّا ٱلنُّلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ ٱلْجِرَا إِنَّ ٱلْجِرِيِّ الْكِلَّمِينَ \* أتّلِلْوُنّ بخُن رِيْجُ ايَدَّ تَغْبَثُونَ ۗ وَتَتَّخِذُ وَنَ مَصَائِحٌ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ ۗ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِنِينَ فَ تُقَدِ" لَمُدَّ وَ أَطِيْغُونِ ﴿ وَاتَّقَدُ الَّذِي آهَا لَكُمْ بِهَا تَغْلَمُونَ ﴿ أَهَالَكُمْ بَأَنْكُ وَكُنْت وَغَيْوِنِ ۚ إِنَّ آخَا فَى عَلَيْكُمْ عَلَمَاتِ يَوْمِ عَظِيمِ ۚ قَالُوا سَوَآتَا عَلَيْنَا ۖ أَوْ غَظْتَ أَم كُمْ تَكُنَّىٰ مِنَ الْوَعَظِيْنَ ۚ إِنَّ هَٰذَا اِلَّا خَلْقُ الْاوَلِيْنَ ۚ وَمَا نَحْنَ بِهُعَانَ بِيْعَانَ فَكَذَّ بُوهُ فَاهْلَكُنَّهُمَا أِنَ فَى ذَٰلِكَ الْأَيَاتُهُ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْهِمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ

besturdupoks.wordpress.com '' عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب اُن سے اُن کے بھائی ہود نے کہا: کیاتم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہاراا، پنجمبر ہوں ،سواللّٰہ ہے ڈرواور میرا کہنا مانو اور میں اس کاتم ہے کچھ بدلہ نہیں مانگتا۔میرا بدلہ ( اللہ ) رب العالمین کے ذمے ہے۔ بھلاتم جو ہراو کچی جگہ پرنشان تغمیر کرتے ہواور کل بناتے ہوشایدتم ہمیشہ رہو گےاور جب ( کسی کو ) پکڑتے ہوتو ظالمانہ پکڑتے ہو،سواللہ ہے ڈرواورمبری اطاعت کرواورجس نے تم کوان چیزوں سے مدد دی، جن کوتم جانتے ہو، اس ہے ڈرو۔اس نے تمہیں جاریا یوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں ہے۔ مجھ کوتمہارے بارے میں بڑے ( سخت ) دن کےعذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے: ہمیں خواہ نصیحت کرویا نہ کرو ہمارے لیے یکسال ہے۔ بیتو اگلول ہی کے طریق ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔سوانہوں نے ہود کو حجٹلایا تو ہم نے اُن کو ہلاک کر ڈالا۔ بیشک اس میں نشانی ہے اور اُن میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور تمہارا يروروگارتوغالب اورمهربان ب\_' (الشعراء: 123/26-140)

### ہود مایلاً کی دعوت اور قوم کا رویپہ

جب ہود علیلائے انہیں اللّٰہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ،اس کے احکام کی تغییل کرنے اور اس ہے مغفرت طلب کرنے کی ترغیب دلائی اورا بمان نہ لانے کی صورت میں دنیا اور آخرت میں سزا کی وعید بیان فرمائی' تو قوم کے کا فرسر داروں نے کہا: إِنَّا لَيْ إِلَّهُ فَيْ سَفِهَا هَايَةً " ' بلاشيتم جمين الحمق نظراً تي ہو۔' (الأعراف: 66،7)

یعنی آ ہے ہمیں جس عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں، وہ تو حماقت پرمبنی ہے جب کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن سے مدداور رزق کی امید کی جاتی ہے اور بیدرست راستہ ہے۔علاوہ ازیں ہمارا بیخیال ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آ پ کواللہ نے بھیجا ہے،آ پ کا بید عویٰ حجموٹا ہے تو ہود علیلا نے فر مایا:

#### يْقُوْمِ. نَيْسَ بِلَ سَفَاهَةً وَالْكِنِيُّ رَسُوْلٌ مِنْ زَبِ الْعَالِمِيْنَ

'' بھائيو! مجھ ميں حماقت کی کوئی بات نہيں بلکہ ميں رب العالمين کا پیغمبر ہوں۔'' (الأعراف: 67،7)

یعنی حقیقت میں وہ نہیں جوتم گمان کرتے ہو یاعقیدہ رکھتے ہو۔ بلکہ:

#### أَبَلِغُكُمْ رِسُلْتِ رَبِّي وَ إِنَّا لَكُمْ نَاصِحُ آمِيْنَ

''میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچا تا ہوں اور تمہاراا مانتدار خیر خواہ ہوں۔' (الأعراف: 68/7)

'' پہنچا تا ہوں'' ہے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل پیغام میں جھوٹ نہیں بولا گیا، نہ اس میں کمی بیشی کی گئی ہے۔ اور اس لفظ میں پیمفہوم بھی ہے کہ پیغام مختصر قصیح اور جامع و مانع عبارت کے ذریعے سے پہنچایا گیا ہے، جس میں کوئی غموض ،اختلاف اور بناقض نہیں۔

نَصْرَفُ هُوَدُ ﷺ نَاقَضَ نَهِيں۔ ناقض نہیں۔ اس انداز سے اللّٰد کا پیغام بہنچانے کے ساتھ ساتھ آ پ اپنی قوم کے انتہائی خیرخواہ اور شفیق تھے، آ پ کی خواہش تھی کے اللّٰہ می قوم کو ہدایت نصیب ہو جائے۔اس لیے وہ ان ہے کسی اجرت یا معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، بلکہ خالصتاً اللّٰہ کی رضا کے لیے اور مخلوق کی خیرخوا ہی ہے جذیبے ہے انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ انہیں اگر اجروثوا ب کی تمناتھی تو صرف اس ذات ہے جس نے انہیں منصب رسالت پر فائز کیا تھا۔اس کیےانہوں نے فرمایا:

#### إِيْقُوْمِ لِآ ٱسْتَلْكُمْ عَلَيْكِ ٱجْرًا ۗ إِنْ ٱجْدِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَوَ فِي ۗ ٱفَلَا تَعْقِلُوْنَ

''میری قوم! میں اس (وعظ ونصیحت ) کاتم ہے کچھ صلہ نہیں مانگتا۔میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا كياب بھلاتم مجھتے كيول نہيں؟" (هو د: 51،11)

یعنی کیا تمہارے پاس عقل نہیں جس سے تم یہ بات سمجھ سکو کہ میں تمہیں واضح حق کی طرف بلا رہا ہوں، جس کی گواہی تمہاری فطرت بھی دیتی ہے۔ بیہ وہی سچا دین ہے، جسے اللہ نے نوح ملینہ کو دے کرمبعوث فرمایا تھا اور آخر کاران کے مخالفین کو تباہ کر دیا تھا۔ بلکہ میں اسی اللہ ہے اجروثوا ب کا طالب ہوں جو ہرتشم کے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔سور ہُ یہ سی میں جس مر دمومن کا ذکر ہے،اس نے بھی یہی کہاتھا:

#### اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَشَلُّكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَفِي وَ الَّيْهِ تُرْجَعُونَ

''ایسے لوگوں کے پیچھے چلو جوتم سے صلهٔ نہیں مانگتے اور وہ سید ھے رائے پر ہیں۔اور مجھے کیا ہے کہ میں اُس کی رِستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیااوراُسی کی طرف تم کولوٹ کر جانا ہے۔' (پیس: 22,21/36) ہود ملیٹہ سے سر داران قوم کا روتیہ: آ پ کی قوم نے نہ صرف آ پ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ یوم آخرت کو بھی محض حجوث تصور کرتے تھے۔اللّٰہ تعالٰی نے ان کے باطل قیاسات کو بیوں بیان فرمایا ہے:

وَقَالَ الْهَلَا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَنَّ بُوا بِلِقَآءِ الْأَخِرَةِ وَٱتْرَفْنَهُمْ فِي الْحَيْوةِ النَّانِيَا" مَا هٰذَا إِلَّا بِشَرٌّ مِثْلُكُمْ ۚ يَا كُلُ مِهَا تَاكُلُوْنَ مِنْدُ وَيَشْرَبُ مِهَا تَشْرُنُوْنَ ۗ وَلَبِنَ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثَاكُمْ إِنَّكُمْ إِذَّا لَّخْسِرُوْنَ ۚ ٱيَعِدْكُمْ ٱتَّكُمْ إِذَا مِثْمَ وَكُنْتُمْ تُرَابًّا وَعِظَامًا ٱتَّكُمْ مُخْرَجُونَ '' اُن کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے اُن کو آ سودگی دے رکھی تھی ، کہنے لگے کہ بیتو تمہارے جبیہا آ دمی ہے۔جس تشم کا کھاناتم کھاتے ہواسی طرح کا بی بھی کھا تا ہےاور جو یانی تم ییتے ہو،اسی قسم کا پیجھی پیتا ہےاورا گرتم نے اپنے ہی جیسے آ دمی کا کہا مان لیا تو گھائے میں پڑ جاؤ گے۔کیا بیتم سے بیکہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اورمٹی ہو جاؤ گے اوراستخوان (بیعنی ہڈیوں کے سوالیجھ نہیں رے گا) توتم (زمین سے) تکالے جاؤ کے۔'(المؤمنون: 33/23-35)

besturdie CL. وہ لوگ اس بات کو بعیداز قیاس اور خلاف عقل تصور کرتے تھے کہ النڈ تعالیٰ کسی انسان کورسول بنا کرمبعوث قدیم وجدید دور کے اکثر جاہل کفاریبی شبہ پیش کرتے رہے ہیں۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

كَتَاكَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَأَ إِلَى رَجْلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْهُ رِ النَّاسُ

'' کیالوگول کوتعجب ہوا کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈرسنا دو۔' (یو نس: 2،10) اورای کی ہابت مزید فرمایا:

وَمَا مَنْكَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوْا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُلْيِ إِلَّا أَنْ قَالُوْا ٱبْعَتَ اللَّهُ بَشَرًا زَسُولًا ۖ قُلْ يُوْجَانَ في الْأَرْضِ مَلْبَكَةً يَمْشُونَ مُطْهَينِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا

'' اور جب لوگوں کے باس مدایت آ گئی تو اُن کوالیمان لانے ہے اس کے سوا کوئی چیز مانع نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللّٰہ نے آ دمی کو پیغیبر بنا کر بھیجا ہے۔ کہد دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے ( کہ اس میں ) چلتے بھرتے ( اور ) آ رام كرتے ( یعنی بستے ) تو ہم أن كے ياس فرشتے كو پنيمبر بنا كر بھيجتے ۔ ' (بني إسرائيل: 95,94/17) اللّٰدتعالٰی نے سرداران قوم کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا:

أيَعِدُ لَكُمْ أَنْكُمْ رِدًا مِنْهُ وَكُنْنُكُمْ تُوابًا وَ عِظَامًا أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَهَا تُؤْمِلُونَ اكْ هِنَ الاَحْيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبَعُوثِينَ ۗ إِنْ هُوَ الْأَرَجُلُ افْتَرَى عَلَى اللَّدِ كَاذِبًا ۖ وَمَا لْحَنَّ لَذَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۗ قَالَ رَبِ الْصُولَىٰ بِهِمَا لَذَيْنِينَ

'' کیا وہ تم سے بیاکہتا ہے کہتم مرجاؤ گے اورمٹی ہو جاؤ گے اور مڈیوں کے سوا کچھنہیں رہے گا تو تم ( زمین ہے ) نکالے جاؤ گے۔جس بات کاتم ہے وعدہ کیا جاتا ہے (بہت) بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری و نیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اُٹھائے جائیں گے۔ بیتو ایک ایسا آ دمی ہے جس نے اللہ پر حجوت افتر اکیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہا۔ پرور دگار! انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے ، تو ميرى مدوكرك (المؤمنون: 35،25-39)

وہ قیامت کو عقل کے خلاف سمجھتے تھے اورجسم کے مٹی اور ہٹریوں کی صورت میں تبدیل ہو جانے کے بعد دو ہارہ زندہ ہو حانے کوشلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے:

إِنْ هِيَ الْأَحْيَاتُنَا الدُّلْيَا نَمُوتُ وَيَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمُبْغُوتِيْنَ

'' زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور چیتے ہیں اور پھرنہیں اٹھائے جا کیں گے۔'' یعنی بعض لوگ مرجاتے ہیں اور دوسرے پیدا ہو جاتے ہیں۔مرنے والے زندہ نہیں ہو سکتے ۔ دہریہ اوربعض حاہل زند یقول کا یمی عقیدہ ہے۔ من فی فرز " منت است مشتر است منت است منت است خال می در این در ای به ساری با تیں جھوٹ، کفر، جہالت اور گمراہی برمشتمل ہیں۔ بیہ غلط اقوال اور فاسد خیالات ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں۔اس ے انسانوں میں ہے انہی بدکار کافروں کی عقل متاثر ہوتی ہے جوفہم وہدایت ہے محروم ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَ لِتَصْغَى اِلَيْدِ أَفِينَ تُوالَانِ يُنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلَاخِرَةِ وَ لِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِ فُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ

''اور (وہ ایسے کام)اس لیے بھی ( کرتے تھے ) کہ جواوگ آخرت پرایمان نبیس رکھتے اُن کے دل ان کی باتوں یر مائل ہوں اور وہ انہیں بیند کریں اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لکیں۔' (الأنعام: 113،6) حضرت ہود عدیدہ نے قوم کوعلم ربانی کی روشنی میں مدایت فر مائی جبکہ وہ اپنی بات پرڈ ٹے رہے کہ ہم دو بارہ زندہ نہیں کیے جا تیں گے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

#### ٱتَبْنُوٰنَ بِكُلِ رِيْجُ أَيَةً تَغْبَثُونَ ۗ وَ تَتَخِذُ وْنَ مَصَالِحٌ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ مَ

'' بھلاتم جو ہراونچی جگه پرنشان تغمیر کرتے ہواور کل بناتے ہو شایدتم ہمیشہ رہو گے؟'' (الشعراء: 26،128،26) یعنی انہیں نصیحت کرتے ہوئے فر مایا کہتم ہر بلند مقام پر بڑی بڑی عظیم عمارتیں' محلات وغیرہ تغمیر کرتے ہوجن ہے محض ول خوش کرنامقصود ہوتا ہے اور تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ وہ لوگ خیموں میں رہتے تھے۔جیسے کہ ارشاد ہے:

ٱلَمْ تُرَكِّيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرْهَ ذَاتِ الْعِهَادِ الْتَبْى لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

''کیا آپ نے ویکھانہیں کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ستونوں والے ارم کے ساتھ جس کی ما نند ( كونى قوم ) ملكول مين پيدانهين كي تني ـ' (الفحر: 89-8)

عادِ ارم ہے عادِ اولیٰ ہی مراد ہے۔وہی لوگ ستونوں پر کھڑے ہوئے خیموں میں ربائش رکھتے تھے۔ یہ کہنا غلط اور بلا دلیل ہے کہ' ارم' 'سونے جاندی کا بنا ہوا ایک شہرہے، جوایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتا رہتا ہے۔

تَتَعَخِذُ وَنَ مَصَافِعُ كَامطلب بعض علماء نے''بحل' بیان کیا ہے۔ بعض نے فرمایا:''اس سے مرادحمام ہیں۔''بعض نے فرمایا: '' یہ پانی لینے کی جگہیں تھیں۔'' العَلَکُمْ تَحْلُدُ وَنَ اللَّا مطلب یہ ہے کہتم دنیامیں طویل عرصہ تک زندہ رہنے کی امید یر بیسب کچھ بناتے ہو۔اللہ تعالیٰ نے ہود ملیلا کی تصبحت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاطِيعُونِ ۗ وَاثَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ الْمَانَاكُمْ بِٱلْعَامِ وَبَنِيْنَ ۗ وَجَنَّتِ وَعُيْوَنٍ ۗ اِنِّي آخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ''اور جبتم ( نسی کو ) کیٹرتے ہوتو ظالمانہ کپڑتے ہو۔سواللہ ہے ڈرواورمیری اطاعت کرو۔اوراس سے ڈروجس ن الشعراء: 135-130/26: مرف فوف ہے۔ '(الشعراء: 135-130/26: کا سے مدودی اور باغوں اور ب ان لوگول نے جواب میں کہا:

سَوَآةً عَلَيْنَا ۚ أَوَ غَظْتَ آهُر لَهُم تَكُنَّىٰ مِنَ الْوعِظِيْنَ ﴿ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا خُلُقُ الْاَوَالِيْنَ ﴿ وَمَا نَحْنُ

''خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے بکسال ہے۔ بیاتو اگلے لوگوں ہی کے طریق ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہيں آئے گا۔'(الشعراء: 136،26-138)

لفظ خلق الحاء] کی زہر ہے [ حلق انجمی پڑھا گیا ہے اور پیش ہے الحُلق انجمی ۔ زبر کی صورت میں اس کا بیہ مطلب ہوگا کہ یہ پہلے اوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ یعنی آپ جو باتیں ساتے ہیں، یہ خود آپ کی بنائی ہوئی ہیں، جنہیں آپ نے سنزشته زمانے کی کتابوں سے اخذ کیا ہے۔متعدد صحابہ چی کئیٹر و تابعین ایسیٹرنے اس لفظ کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ ا مستور مانے کی کتابوں سے اخذ کیا ہے۔متعدد صحابہ چی کئیٹر و تابعین ایسیٹر نے اس لفظ کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ ا [ لام ] کی پیش کے ساتھ [ مخسلُق] ہے مراد دین ہے۔ یعنی ہم لوگ جس دین پر ہیں ، پیہمارے آباءوا جدا داور بزرگوں کا دین ہے۔ہم اے ترک نہیں کریں گے بلکہ ای پرمضبوطی ہے قائم رہیں گے۔ وَهَا نَحْنُ بِهُعَنَّ بِینَ کاجملہ دونوں قراءتوں ہے مناسبت رکھتا ہے۔

قوم نے ہود علیلاً سے رہجمی کہا:

#### اجِنْتُنَا لِنَغْبُدُ اللَّهُ وَحُدَةُ وَ نَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ الإَّوْنَ "فَأْتِنَا بِهَا تَعِيدُ نَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّاقِينَ

'' کیاتم ہمارے پاس اس لیےآئے ہو کہ ہم اسکیے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا یو جتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تم اگر ہے ہوتوجس چیز ہے جمیں ڈراتے ہوا ہے ہم پر لے آؤ۔'(الأعراف:70/7) یعنی کیا آپ اس لیے آئے ہیں کے ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اورا پیخ آباء واجداد کی مخالفت کریں اوران کا راستہ چھوڑ دیں۔اگرآ پاپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیں جس ہے جمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ہم آپ پرایمان نہیں لائیں گے۔آپ کی پیروی نہیں کریں گے،آپ کوسچانہیں مانیں گے۔

حضرت ہود علیلاً نے ہرممکن کوشش کی کیکن وہ تھے کہ جھنے کا نام ہی نہ لیتے تھے بالآخرانہوں نے کہا:

قَالَ وَقَعْ عَلَيْكُمْ فِمِنْ رَبِّكُمْ رِجْشَ وَغَضَبٌ ۚ اتُّجَادِ لُوْنَتِيٰ فِي السِّهَاءِ سَهَيْتُهُوْ لَيَ أَنْنُكُمْ وَالْبَآؤُكُمْ مَمَا لَنَازُلَ اللَّهُ بِهَاصِنْ لْمَأْطِينٌ فَالْتَظِرُوۤا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتُظِرِيْنَ ''تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اورغضب( کا نازل ہونا)مقرر ہو چکا ہے۔ کیاتم مجھ سے ایسے ناموں besturdubent. کے بارے میں جھگڑتے ہوجوتم نے اورتمہارے باپ دادانے (اپی طرف سے) رکھ لیے ہیں جن کی اللہ۔ سند نازل نبیس کی ۔ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے۔ ساتھ انتظار کرتا ہوں ۔'' (الأعراف: 71،7)

یعنی بیہ بات کہدکرتم اللہ کے عذاب اورغضب کے منتحق ہو گئے ہو۔ کیاتم اللّٰہ وحدہ لاشریک کی عبادت کا مواز نہ اپنے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا ہے کرتے ہو؟ حالانکہ انہیں خودتم نے معبود قرار دیا ہے۔ بیتمہارااورتمہارے باپ دادا کا فیصلہ ہے جس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔اب جب تم نے حق کوقبول کرنے ہے انکار کر دیا ہے اور باطل پراصرار کررے ہوتو میرانمہیںان اعمال بدھے منع کرنا اور منع نہ کرنا برابر ہے۔اس لیےاب اللہ کے اس عذاب کا انتظار کروجوتم پرنازل ہونے والا ہےاور جسے روکائبیں جا سکتا۔

ہود علیقہ کی قوم نے یہ بھی کہا:

لِهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَنِينَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِئَ الِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لِكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنْ نَقُولُ الْأَاعْتَالِيكَ بَعْضَ الْهَتِنَا بِسُوِّيًّا

''اے ہود!تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر لے کرنہیں آئے اور ہم ( صرف ) تمہارے کہنے ہے ندایئے معبود وں کو حچوڑنے والے میں اور ندتم پرایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا ( كرويوانه كر) ويا ہے۔ '(هو د: 54,53،11)

یعنی آ پ نے کوئی خرق عادت معجز ہنہیں دکھایا جوآ پ کے پیغام کے سچا ہونے کی دلیل بن سکے۔آ پ کے بے دلیل قول کی بنیاد پرتو ہم اپنے بتوں کی عبادت ترک نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں اور ہمارے خیال میں اس کی وجہ صرف رہے کہ ہمارے کسی معبود کا غضب آپ پر نازل ہوا ہے،اس نے آپ کی عقل کو متأثر کر کے جنون میں مبتلا کر دیا ہے۔

#### حضرت ہود ملیلاً کا ہتوں ہے اعلان براء ت

جب قوم نے دعوت تو حید کوشلیم نہ کیا بلکہ اپنے بتوں کے بارے میں اپنے اعتقاد کا زبردست اظہار کیا تو حضرت ہود علیٰۂ نے ان کے معبودان باطلہ ہے بے زاری اور براءت کا اعلان کرتے ہوئے فر مایا:

انِيَّ أَشْهِالُ اللَّهَ وَاشْهَالُوا أَنِي بَوِتَى ۗ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ صِنْ ذُوْبِهِ فَكِيْلُوفِي جَمِيْعًا تُخَر

'' میں اللّٰہ کو گواہ بنا تا ہوں اورتم بھی گواہ رہو کہ جن کوتم (اللّٰہ کا) شریک ٹھبراتے ہو میں اُن ہے بیزار ہوں۔ (تم

besturdub? ( ... besturdub? ( ... ) جن کی )اللہ کے سوا (عبادت کرتے ہووہ اور )تم سب مل کرمیرے بارے میں (جو ) تدبیر ( کر ٹی حیا ہو اور مجھے مہات نہ دو۔' (هو د: 55,54،11)

حضرت ہود میں کے ان الفاظ کے ساتھ انہیں چیلنج کر دیا ، ان کے معبودوں ہے لاتعلقی کا اظہار فر مایا ، ان کی تحقیر فر مائی اور واضح فر مایا کہ یہ بت کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بیتو ہے جان جمادات ہیں، جو حکم دوسرے جمادات کا ہے، وہی تحکم ان بنوں کا ہے۔جتنی طاقت دوسرے پتھروں میں ہے اتنی ہی ان میں ہے۔اگرتمہارا خیال درست ہے کہ بیسی کی مدد کر سکتے میں یا نفع دے سکتے میں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے اتعلق ہوں ، ان پرِلعنت بھیجنا ہوں ،تم اپنے تمام وسائل اور یوری طاقت ہے جو کچھ کر سکتے ہو، اس کا پروگرام طے کر کے کر ڈالو، مجھے ایک گھڑی کی بھی مہلت نہ دو، مجھے تمهارا کوئی خوف اور پروانہیں۔مزیدفر مایا:

### إِنَّى تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبُّكُمْ مَا صِنْ ذَآبَةٍ إِلاَّ هُوَ أَحَلُّ بِنَاصِيتِهَا ۚ إِنَّ ( في على صِرَاطِ

''میں اللہ پر جومیر ااور تمہارا ( سب کا ) پرورد گار ہے، کھروسا رکھتا ہوں۔ ( زمین پر ) جوبھی جلنے پھرنے والا ہےوہ (الله تعالی) اُس کوچوئی ہے پکڑے ہوئے ہے۔ بیٹک میرایروردگارسید ھےرائے یر ہے۔'(هو د: 11،56) لیعنی میرااعتاداللّٰہ پر ہے جوکوئی اس کی بیناہ میں آ ئے اوراس کا سہارا طلب کرے،اس کا کوئی کیجھنہیں بگاڑسکتا۔ ہود ملینا کا پیچیلنج نا قابل تر دید ثبوت ہے کہ آ ب اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور مخالفین جہالت اور گمراہی کی وجہ سے غیراللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ کیونکہ وہ لوگ ہود علیقا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، نہ کوئی تکلیف دے سکے، اس سے ثابت ہو گیا کہ ہود عیلاً کا پیغام سیاتھا اور ان لوگول کا عقیدہ باطل اور غلط تھا۔ اس سے پہلے نو ٹ عیلائے نجھی یہی دلیل پیش کی تھی ۔ فر مایا:

يْقُومِ إِنَّ كَانَ كَانَ كَانَوْ عَلَنَكُمْ مُقَامِي وَ تَنْ كِيْرِي بِالتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمَاكُمْ وَ شَارَكَ ءَكُمْ اللَّهُ لَا يَكُنِّي ٱمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غَيْلَةً ثُمَّ اقْضُوا إِنَّ وَلاَ تُنْظِرُون

''اے میری قوم!اگرتم کومیراتم میں رہنااوراللہ کی آیتوں ہے نصیحت کرنا نا گوار ہوتو میں تواللہ پر بھروسا رکھتا ہوں ہے ا پیخ شریکوں کے ساتھ مل کرایک کام (جومیرے بارے میں کرنا جاہو )مقرر کراواوروہ تمہاری تمام جماعت ( کومعلوم ہوجائے اور کسی ) سے پوشیدہ نہ رہے۔ پھروہ کام میرے حق میں کر گز رواور مجھے مہلت نہ دو۔'' (یونس: 10، 71) حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ علیلاً نے بھی یہی یات فر ما کی تھی:

هَ إِذَا لَىٰ فَعَالُمُ الشَّوْلَةُ إِنَّ بِهِ الزَّاءِ لَيْ يَشَالُهُ رَبِّي شَيْدٌ وَ سِنعٌ ۚ إِنْ كُلُّ شَي وكلف اخافَ مَا الشَّرَكَتُمُ ولا تَخَافُهُنِ انْكُمُ ٱلشَّرَكَتُمُ بَاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلطُكُ besturdub@oks.wordpress.com فَأَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُّ بِالْإَصْنِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ ٱنَّذِينَ أَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوۤ إِيْمَالَهُ أُولِيْكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْمُهُتَدُوْنَ ﴿ وَ تِلْكَ خُجَّتُنَأَ اتَّيْنَهَا اِبْرَهِيَمَعَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجِتٍ مَنَ لَشَاءُ وَانَ رَبُكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ

> ''اور جن چیزوں کوتم اس کا شریک بناتے ہو میں ان ہے نہیں ڈرتا۔الا بیہ کہ میرایر وردگار بی کوئی امر جا ہے۔میرایروردگار ا ہے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیاتم خیال نہیں کرتے؟ بھلامیں ان چیزوں ہے جن کوتم (اللّٰہ کا) شریک بناتے ہو کیونکر ڈروں جب کہتم اس ہے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوجس کی اُس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔اب دونوں فریقوں میں ہے کون سافریق امن (اور جمعیت خاطر ) کامستحق ہے۔اگر سمجھ رکھتے ہو (تو بتاؤ ) جولوگ ایمان لائے اوراینے ایمان کو (شرک کے )ظلم سے مخلوط نہیں کیا اُن کے لیے امن (اور جمعیت خاطر ) ہے اور وہی ہدایت یانے والے ہیں۔اور بیہ ہماری ولیل تھی جوہم نے ابراہیم کوان کی قوم کے مقالبے میں عطا کی تھی۔ہم جس کے جاتے ہیں درجے بلند کرویتے ہیں۔ بیشک تمہارا پروردگار دانا ہے اور خوب جانتا ہے۔' (الأنعام: 6،80-83)

### حضرت ہود علیلاً کی فریا داورنوعیت عذا ب

حضرت ہود ملیٹائ نے قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ ہے مدد کی درخواست کر دی کیونکہ قوم نے آپ کی ہرنصیحت کو ماننے ہے ا نكاركرديا تھااورآپ كوجھٹلا ديا تھا۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ ہے فرياد کی:

فَأَخَذَتُهُمُ الصَّحَدُ بِالْحَقِّ رَبِ انْصُدْ فِي بِهَا كَذَّيْوْنِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيْكِ لَيْضِيحُنَّ نَدِمِيْنَ ﴿ فَجَعَلْنَهُمْ غُنَّاءً ۚ فَيُعْدَّا لِلْقَوْمِ الظَّلَمَايِنَ

''اے یروردگار!انہوں نے مجھے جھوٹاسمجھا ہے تو میری مدد کر۔ (اللّٰد تعالیٰ نے ) فر مایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہوکررہ جائیں گے۔سوان کووعد ۂ برحق کےمطابق زور کی آ واز نے آ ن بکڑا تو ہم نے ان کوکوڑا کرڈالا' پس ظالم اوكول برلعنت ہے۔ ' (المؤمنون: 39/23-41)

الله تعالیٰ نے ان کی بابت مزید فرمایا:

قَالُوْا أَجِنْتُنَا لِتَأْفِكُنَا عَنِي الْهَيْنَا \* فَأَيْنَا بِمَا تَعِلُانَا إِنْ نُنْتَ مِنَ الضَّدِقِينَ - قَالَ إِنْهَا الْعِنْمُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَأَيَلِغُكُمْ مَا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِيَّ أَرْبَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۚ فَلَمَّا رَأُودُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ ٱوْدِيَتِهِمْ اقَالُوْاهِٰنَ اعَارِضَ مُّهُطِرُنَا "بَلْ هُوَمَا اسْتَغْجَلْتُمْ بِهِ"َ رِنْيُحٌ فِيهَا عَذَابُ ٱلِيُمٌّ ثُنَاهِرُكُلُّ شَىٰءٍ بِٱمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرْتِي إِلَّا مَسْكِنُهُمْ "كَذَٰ لِكَ نَجْزِي انْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ besturdukooks. Wordpress. com '' کہنے لگے کیاتم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو۔اگر سچے ہوتو جس چیز ہمیں ڈراتے ہوا ہے ہم پر لے آؤ۔ (انہوں نے ) کہا کہ (اس کا )علم تواللہ ہی کو ہے اور میں تو جو (احکام ) دے کر بھیجا گیا ہوں، وہ تمہیں پہنچار ہا ہوں کیکن میں دیکھتا ہوں کہتم لوگ نا دانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس (عذاب) کودیکھا کہ باول ( کی صورت میں ) اُن کی وادیوں کی طرف آ رہاہے تو کہنے لگے: بیتو باول ہے جو ہم پر برس کررہے گا (نہیں) بلکہ(بیہ)وہ (عذاب) ہے جس کے لیےتم جلدی کرتے تھے یعنی آندھی ہے جس میں در د دناک عذاب بھرا ہوا ہے جو ہر چیز کواینے برور دگار کے حکم ہے تباہ کیے دیتی ہے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ اُن کے گھروں کے سوا کچھنظر ہی نہ آتا تھا۔ گناہ گارلوگوں کوہم ای طرح سزادیا کرتے ہیں۔' (الأحقاف:22/46-25) الله تعالیٰ نے مختلف مقامات بران کی تباہی کا ذکر فر مایا ہے کہیں مختصر طور براور کہیں تفصیل ہے۔مثلاً ارشاو باری تعالی ہے: فَٱنْجَيْنَكُ وَالَّذِيْنَ مَعَدٌ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْبِتِنَا وَمَ كَانُوا مؤمنين

> '' پھر ہم نے ہود کواور جولوگ اُن کے ساتھ تھے، اُن کونحات بخشی اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا یا تھا اُن کی جڑ كاث دى اوروه ايمان لانے والے تھے ہی نہيں۔ '(الأعراف: 72،7)

#### دوسری جگیدارشا دفر مایا:

وَ لَمَا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُوْدًا وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا مَعَدْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۚ وَنَجَيْنُهُمْ مِنْ عَلَالِ غَلَيْظِ وَتَلْكَ عَادُّ ۚ جَحَادُوا بِأَيْتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَدُواتَبَعُوٓا اَصْرَكُلْ جَنَادِعَنِيْنِ وَأَتَبِعُوا فِي هٰذِهِ الذُّنْيَا لَعْنَكَ ۚ وَيُومَ الْقِيْمَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُو ۗ أَلَا يُعَالُّا لِعَادِ قُومِ هُود ''اور جب ہماراحکم (عذاب) آپنجا تو ہم نے ہودکواور جولوگ اُن کے ساتھ ایمان لائے تھے اُن کوا بی مہر پانی ہے بچالیا اورانہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اوراس کے پنجمبروں کی نافر مانی کی اور ہرمتکبروسرکش کا کہا مانا ،تو اس دنیامیں بھی لعنت اُن کے پیچھے گئی رہی اور قیامت کے دن بھی ( تکی رہے گی۔ ) دیکھوعاد نے اپنے پروردگار ہے کفر کیا (اور ) من رکھو کہ ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔'' (هو د:11/85-60)

مزيد فرمايا:

### فَكَنَا بُودٌ فَاهْلَكُنْهُمُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَئَّا ۚ وَمَا كَانَ ٱلْتُرْهُمُ مُوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَيْزِيلُ

'' سوانہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے اُن کو ہلاک کر ڈالا۔ بیشک اس میں نشانی ہے اور اُن میں اکثر ایمان لانے

besturdubooks.Wordpress.com والے نہیں تھے اور تمہارا پروروگارتو غالب (اور )مہربان ہے۔' (الشعراء: 26،139،26) ' تفصیلی بیان کی مثال سورۂ احقاف کے حوالے ہے گز رچکی ہے۔ اس میں عذاب کی ابتدا کا ذکر ہے کہ شروع میں ان' سے بارش روک لی گئی تھی اور وہ قحط میں مبتلا ہو گئے تھے۔انہوں نے بارش کی دعا کی۔اس کے بعدانہیں آ سان میں بادل نظرآ یا توانہوں نے اسے رحمت کی ہارش والا بادل سمجھا حالانکہ وہ عذاب والا بادل تھا۔ اس لیےاللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ مَنْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُهُ بِهِ ﴿ الأحقاف: 24/46) '' بيوبي ہے جس كے جلدي آنے كاتم مطالبه كرتے تھے'' لعني عذاب ہے۔اس میں ان لوگوں کے اس قول کی طرف اشارہ ہے: فَاٰتِنَا بِهَا تَعِدُ يَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّد قِينَ (الأحقاف: 22/46)''اگرتو سچاہے تو وہ عذاب لے آجس کا ہم ہے وعدہ کرتا ہے۔''

توالله تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت اس طرح کی:

#### سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعُ لَيَالِ وَثُمْنِيَةً أَيَّامٍ خُمَّوْمًا

''الله نے أس يُوسات رات اور آئھ دن لگا تار أن ير چلائے رکھا۔' (الحاقة: 7/69)

یعنی پوری مدت به آندهم مسلسل چلتی رہی ۔ایک قول کے مطابق اس عذاب کی ابتدا جمعہ کے دن ہوئی تھی اورایک قول کے مطابق بدھ کے دن۔ ارشادر بانی ہے:

#### فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى ۚ كَأَنَّهُمْ ٱعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ

''سو (اے مخاطب!) تو لوگوں کو اس میں (اس طرح) گرے (مرے) پڑے دیکھے، جیسے تھجوروں کے کھو کھلے تخــ" (الحاقة: 7،69)

انہیں تھجور کے درختوں کے ایسے تنوں سے تشبیہ دی گئی ہے جن کے سرے الگ ہو چکے ہوں۔ کیونکہ ہوا آ دمی کو اُٹھا کر اویر لے جاتی تھی، پھرا ہے سر کے بل بچینک ویتی تھی،جس سے سریاش یاش ہوجا تا اور دھڑ باقی رہ جاتا۔جیسے تھجور کا تنا، جس كا پټول اور پچلول والا حصه كاث ديا گيا مو، وه پڙا موتا ہے' چنانچه فر مايا:

### إِنَّ ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَوْصًوا فِي يَوْمِر نَحْسٍ مُّسْتَبِيرٍ ۗ تَنْنِعُ النَّاسَ كَا نَهُمْ ٱعْجَازُ نَخْلِ

''ہم نے اُن پر سخت منحوں دن میں آندھی جلائی۔ وہ لوگوں کو (اس طرح) اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اُ کھڑی ہوئی تحجوروں کے تنے ہیں۔' (القسر: 19/54-20)

یعنی وہ دن اُن کے لیے نحو*س تھا، جس کا عذ*اب ان پر ہمیشہ رہے گا۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیو چر نَ**خْسِ شُسْنَی** پر ', بمسلسل نحوست والا دن ۔'' بدھ کا دن ہے۔اس وجہ ہے وہ بدھ کو نامبارک دن قرار دیتے ہیں ۔ بیتصور غلط ہے اور قرآن کے خلاف ہے کیونکہ دوسری آیت میں ارشاد ہے:

فَأَرْسَلْنَا عَلِيْهِمْ رَبِّحًا صَارْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ

'' کیں ہم نے اُن پرنحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی۔' (خبر السيحدة: 16،41)

besturdubooks. Wordpress. com یہ قو معلوم بی ہے کہ وہ آٹھ سلسل ایام تھے۔اگر بیدن بذاتہ منحوں ہوں تو ہفتے کے ساتوں دن منحوں ہونے جاہمیں جن میں عذاب جاری رہااوراس کا کوئی قائل نہیں۔اصل میں تجسات کامطلب بیہے کہ بیددن ان کافروں کے لیے نحوس تھے۔ الله تعالىٰ نے قرمایا:

> وَ فِي عَادٍ إِذْ ٱلْسَلَمَا عَلَيْهِمُ الرِيْحَ الْعَقِيْمَ ﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ آتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كالأميد

> ''اور عاد ( کی قوم کے حال) میں بھی (نشانی ہے) جب ہم نے اُن پرِ نامبارک ہوا چلائی۔وہ جس چیز پر چلتی اس کو ريزه ريزه كيے بغير نه چھوڙتى۔ " (الذاريات: 42,41/51)

یعنی جس ہے کوئی خیر حاصل نہ ہوئی کیونکہ ایک اکیلی ( کیک طرفہ ) ہوا ہے نہ بادل اُٹھتے میں ، نہ درخت بار آور ہوتے بیں۔اس لیے بیے' بانجھ' کہلاتی ہے'یعنی اس ہے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔اوروہ ہر چیز کواس طرح ٹوٹی پھوٹی تباہ حال کر ديتي تقى كداس ہے سي قسم كا فائدہ نہيں أٹھايا جا سكتا تھا۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا:''میری مدد صبا (مشرقی ہوا) کے ذریعے سے کی گئی اور عاد کو دبور (مغربی ہوا) کے ذریعے ہے تیاہ کیا گیا۔''

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

وَاذْكُرْ أَخَا عَادِ الذِ أَنْذَرَ قُوْمَة بِالْآخَقَافِ وَقُلْ خَلَتِ الثُّلُرُّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلُفةِ اَلَّا تَعْبُدُ وَالِلَّالِيُّهَ ۗ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ

''اور ( قوم ) عاد کے بھائی ( ہود ) کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کوسرز مین احقاف میں مدایت کی اور اُن ہے یہلے اور چیجیے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے (جو کہتے تھے) کہ اللہ کے سوائسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈرلگتا ہے۔' (الأحقاف: 21/46)

#### مزيدِفرمايا:

فَنَهَا رَاوَهُ عَارِضًا مُسْتَقَيِلَ ٱوْدِيْتِهِمْ ۗ قَالُوْاهِذَاعَارِضْ مُّمْطِرُنَا ۗ بَلْهُوَمَ اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۗ رِنْيُحٌ فيهاعَذَاكَ ٱلِلِّمْ

 ألا صحيح البخاري٬ بدء الخلق٬ باب ماجاء في قوله٬ ﴿ وهو الذي يرسل الرياح .... ﴾ حديث: 3205 و صحيح مسلم٬ صلاة الاستسقاء باب في ريح الصبا والدبور مديث:900

pesturduise?!.i. '' پھر جب انہوں نے اُس (عداب) کو دیکھا کہ باول ( کی صورت میں ) اُن کے میدانوں کی طرف کہنے لگے بیتو بادل ہے جوہم پر برس کررہے گا ( نہیں ) بلکہ ( بیہ ) وہ چیز ہے جس کے لیےتم جلدی کرتے تھے یعنی ً آ ندهی جس میں درد دینے والا عذاب کھرا ہوا ہے۔' (الأحقاف: 24،46)

جب قوم عاد نے آ سان میں جمع ہوتے ہوئے بادلوں کو دیکھا توانہیں برسنے والے یا دل سمجھا۔لیکن یہ عذاب کے بادل تھے۔انہیں امیدتھی کہاس بادل سے رحمت حاصل ہوگی نیکن انہیں بری چیز حاصل ہوئی ممکن ہے عذاب سے مرادوہ انتہائی ٹھنڈی تیز آندھی ہو، جوسات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی جس کی وجہ ہے کوئی شخص زندہ نہ رہا۔ یہ ہوا پہاڑوں کے غاروں میں بھی داخل ہو جاتی تھی اوراوگوں کوان ہے نکال لاتی تھی اور پھر ہلاک کر دیتے تھی اوران کےمضبوط مکانوں اور پخته محلات کومسمار کر دیتی تھی۔ انہیں اپنی قوت اور طافت یر فخرتھا، وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طافت ورکون ہے؟ اللہ نے ان پروہ ہوا مسلط کر دی جواُن ہے زیادہ طاقت ورتھی۔

ممکن ہے کہ بعد میں یہی ہوا بادل آ جانے کا باعث بنی ہو جسے بیچے لھیچے کا فروں نے رحمت والا بادل سمجھا ہو۔لیکن اللہ ئے اے ان پر عذاب اور آ گ کا باعث بنا دیا جیسے متعدد حضرات نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح ایک ہی قوم پرمختلف عذاب نازل ہوئے ہوں گے جس طرح اہل مدین پرمختلف عذاب آئے تھے۔ (واللّٰہ اعلم)

آ خرالز ماں نبی سُلیّانی نے اپنی امت کو د نیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہترین اسوہ دیا ہے۔ گزشتہ امم کے واقعات ے عبرت حاصل کرتے ہوئے امت کونصیحت فرمائی کہ وہ آندھی وغیرہ کو دیکھے کرمندرجہ ذیل دعایز ھاکریں۔ام المؤمنین حضرت عائشہ بھی سے روایت ہے کہ جب تیز ہوا چکتی تورسول اللہ سل تاہ فر ماتے:

[اللُّهُمَّ! إِنِّي أَسْأً لُك خَيْرَهَا وخيرَها فِيُهَا وَخَيْرَهَا أَرسِلَت بِهِ وَأَغُوْ ذُبِكَ مِنُ شَرِّهَا وشَرِّمَا فِيُهَا وَشَرَما أَرُسِلَتُ بهِ. [

''اے اللہ! میں تبچھ ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو پچھاس میں ہے اور جو پچھ دے کر وہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں۔اور میں اس کے شر ہے تیڑی پناہ میں آتا ہوں اور جو کچھاس میں ہےاور جو کچھوہ دے کرجیجی ''ٹی ہےا*س کے شر*ہے بناہ مانگتا ہوں۔''

وہ فرماتی ہیں: جب آسان پر بادل جیما جاتے تو نبی سُلِقَافِه کا چبرہ مبارک متغیر ہوجا تا، آپ بھی باہرتشریف لے جاتے اور بھی اندرتشریف لاتے، (پریشانی کی حالت میں) بھی آتے بھی جاتے۔ جب بارش نازل ہو جاتی تو آپ کی پریشانی دور ہو حاتی۔حضرت عائشہ طبیخانے یہ کیفیت محسوس کر کے دریافت کیا تو نبی ملیٹا نے فرمایا:'' عائشہ! شایدیہ وہی صورت حال ہو، جیسے قوم عاد نے کہا تھا:

فَلَتَّا رَاوَهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ لِقَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُّنْطِرْنَا أَ

besturdube P. J. besturdube pesturdube pestu '' جب انہوں نے اس (عذاب) کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کی طرف آئے ویکھا تو بولے: .رسائے گا۔" برسائے گا۔"

مغرورقوم كاانسجام: قوم عاد نے حق ماننے ہے انكار كيا اورا بني قوت پر ناز كرتے ہوئے اے جينلا يا تو گو ياانہوں نے عذاب البي كودعوت نودي دے دی۔اللہ تعالیٰ نے سورۂ حم السجد و میں اس كا ذكر يول قر مايا:

فَأَمَّا عَادٌ فَالْسَتَكُنَّةِ أَوْ إِنَّى الْأَرْضِ بِغَايْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مِّنْ الشَّالَ مِنَا قُوَةً ۗ أَوْ لَحْ يَرُوا أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَتُهُمْ هُوَ اللَّمَالِ مِنْهُمْ قُوَقُ ۗ وَكَانُوا بِالِنَذَا لِجُحَالُون ﴿ فَأَرْسَلُكُ عَيْهُمْ رِيْكَا صَارْصَارًا فِي آيَاهٍ لَحِسَاتٍ لِنَاذِ لِقَهُمْ غَازًا كِ الْخِزْي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْدَ وَالْعَادُ الْ الإخرة الحزي وكهم كالملصاون

'' جو عاد تتھےوہ ناحق ملک میں غرور کرنے گئے اور کئے لگے کہ ہم ہے بڑھ کرقوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں ویکھا کہ اللہ جس نے اُن کو پیدا کیا ہے وہ اُن ہے قوت میں بہت بڑھ کرے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تو ہم نے بھی ان پرنچوست کے دنوں میں زور کی ہوا جلائی تا کہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذات کے مذاب کا مزا چکھادیں اور آخرت کاعذاب تو بہت ہی ولیل کرنے والا ہے اور ( اُس روز ) اُن کو مدد بھی نہ معے گی۔''

(حم السجدة: 41-15-16)

بالآخرقوم نے غروجہالت کا بھریورمظاہرہ کرتے ہوئے عذاب کا مطالبہ کرویاجو بہت جلدیورا کرویا گیا۔سورۂ احقاف میں اللہ تعالی نے انہی کی بابت فرمایا:

واذكر الحاجاج زذ افازار قومه بالاطفاف وقال خكت الغاذا صن باين يدايد وصل خلفه الِّ تَعْبُدُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَافُ عَلَيْنَاكُمْ عَالَ الْبِي يُؤْمِرِ عَظِيْمِ \* قَالُوْا أَجِنْنَنَا لِتَأْفِكُنَا خَلَ اللَّهَاتِكَ ا فَاتِنَ بِهَا تَعِدُنَ إِنْ تُنْتُ مِنَ الطِّيرِقِينَ ۗ قَالَ إِنَّهَا أَعِلَمُ عِنْدُ اللَّهِ ۗ وَأَلْلِغُكُمْ مَا أَرْسِلْتُ به وَلِكِنِيْ اللَّهُ قُوْمًا تَجْهَلُونَ - فَلَهَا رَاوَهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلِ اَوْدِيَتِهِمَا قَالُواهُ لَا عَارِضَ مُهَطِرُنَا" بُلْ هُوَمَا الْسَتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۚ يِنْكُ فِيهَا عَالَاكِ اللِّيلَا ۗ أَنَا فِرْكُلْ شَكَى إِدِ بأَمْرِ رَنِهَا فَأَصْبَخُوا الاللَّاي الكَّمَسْكِنْهُمْ تَكَانِكَ نَجْزَى الْقُوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ

''اور ( قوم ) عاد کے بھائی ( ہود ) کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کوسرز مین احقاف میں مدایت کی اور اُن ہے پہلے اور چیجے اور بھی بدایت کرنے والے گزر کے تھے (جو کہتے تھے) کداللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈرلگتا ہے۔ وہ کہنے لگے: کیاتم بھارے باس اس لیے آئے ہو کہ صحيح مسلما صادة الاستسقاء باب التعوذ عبدروية الريح الح حديث:899

ہوں کہتم اوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس (عذاب) کودیکھا کہ بادل (کی صورت میں) اُن کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے بیتو بادل ہے جوہم پر برس کے رہے گا (منہیں) بلکہ (بیہ) تو وہ چیز ہے جس کے لیےتم جلدی کرتے تھے بعنی آندھی جس میں درو دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ وہ ہر چیز کوایخ پر ور د گار کے ختم ہے تباہ کیے دیتی ہے بھروہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا پچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ گناہ گار لوگوں کوہم ای طرح سزادیا کرتے ہیں۔' (الأحقاف: 21،46-25)

اورسورۇ ۋاريات مىن ارشاد بارى تعالى سە:

مَا تَكَارُ مِنْ شَيْءٍ آتُكُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ وَ فِي عَادٍ إِذْ أَرْسُلْنَا عَلَيْهِمُ الزِّلْحُ الْعَقِيْمُ كالأميد

''اور عاد ( کی قوم کے حال) میں بھی (نشانی ہے ) جب بھم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، و دجس چیز پر چلتی اسے ريزه ريزه كيے بغيرنه چھوڙتي - `(الذاريات: 42,41،51)

اورسور و تجم میں ارشاد ہے:

وَٱنَٰذَ الْهَالَكَ عَادَاً الزُّولَى ﴿ وَتُمْوَدَا فَهَا آلِقَى ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ ضِنْ قَبْلٌ رِنْهُمْ كَانُوا هُمْ أَضْكُمُ وَ أَظِغْي ۗ وَالْمُؤْتَفِكَةَ آهُوٰي ۗ فَغَشِّيهَا مَاغَشِّي ۗ فَباَيِ الآءِ رَبِكَ لَتَهَارَي الْ

'' اور پیر کہ اُسی نے عاد اوّل کو بلاک کر ڈالا اور شمود کو بھی' غرض کسی کو باقی نہ جیموڑا اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی۔ بلاشیہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرَش تھے اور ای نے النی ہوئی بستیوں کو دے بیخا، پھران پر حیمایا جو حجها یا تو (ائے انسان ) تو اینے پر وردگار کی کون کون کی نعمت پر جھکٹر ہے گا۔' (ائنجہ: 55،50-55)

اورسورة قمريين قرمايا:

نَّذَ بَتْ عَالَا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَهِيرُ تَنْزِعُ النَّاسُ كَانَّهُمْ ٱعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِمٍ ۚ فَكَيْفَ كَانَ عَذَانِيْ وَنُذْرِ ۚ وَلَقَدْ يَشَرْنَا الْقُرْانَ لِللِّأِكْدِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِدِ

''عاو نے بھی تکذیب کی تھی سو ( دیکھے لو کہ ) میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا؟ ہم نے اُن پر پخت منحوں دن میں آندھی جلائی۔ وہاوگوں کو اس طرح )اکھیزے ڈالتی تھی گویاا کھڑی ہوئی تھجوروں کے تنے ہیں۔سو( دیکیجانوکہ ) میرا عذا ب اور ةرانا كيها بهوا؟ اور بهم نے قرآن كو بمجھنے كے ليے آسان كرديا ہے تو كوئى ہے كه سوچے محجے؟" (القسر: 18/54-22)

اورسورةُ الحاقبه ميں انہي کي ماہت فرمایا:

besturdubooks. Wordpress. com وَأَمَّاعَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيْجٍ صَوْصِرِ عَاتِيَةٍ ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعٌ لَيَالٍ وَتُمَانِيَةَ أيَّامِ أَحُسُومًا فَتْرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَوْعَىٰ كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ ۚ فَهَالَ تُرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ

''رہے عادتو اُن کا نہایت تیز آندھی ہے۔تیاناس کر دیا گیا۔اللہ نے اُسے سات رات اور آٹھ دن لگا تاراُن پر جلائے رکھا' تو (اے مخاطب!) تو لوگوں کواس میں (اس طرح) گرے (اور مرے) پڑے دیکھیے جیسے تھجوروں کے كھو كھلے تنے ہوں \_ بھلاتوان ميں ہے كسى كوجھى باقى ديكھتا ہے؟''(البحاقة: 6،69-8)

اللّٰہ تعالیٰ نے گزشتہ کا فرامم کی طرح حضرت ہود علیّہ کی منکرقوم کو جڑ ہے ا کھاڑ پھینکا اورانہیں بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔اورسورۂ فجر میں ارشادے:

اَلُهُ تَرَ نَيْفَ فَعَالَ إِنَّكَ بِعَادٍ ﴿ إِنَّهَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿ الَّتِي لَمْ يُخْتَقَ مِثْنَلُهَا فَي الْبِلَادِ ۗ وَشَّهُودَ لَا لِينَا جَابُوا الصَّخْرُ بِالْوَادِ - وَفِرْعُونَ ذِي الرَّ وَتَادِ - الَّذِينَ طَغُوا فِي الْبِلادِ - فَاكْثُرُوا فِيهَا الفُسَادُ - فَصُبَ عَلَيْهِمْ لَا بِكَ سُوطَ لِمَا إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

'' کیا آپ نے جانائبیں کہ تمہارے پروردگار نے ماد کے ساتھ کیا کیا؟ (جو )ارم ( کہلاتے تھے۔اتنے) دراز قد کہ تمام زمین میں ایسے پیدانہیں ہوئے تھے اور شمود کے ساتھ ( کیا کیا؟) جو دادی ( قری) میں پتھر تراشتے ( اور گھر بناتے ) تھے۔اورفرعون کےساتھ ( کیا کیا؟ )جو خبھےاورمیخیں رکھتا تھا۔ بیاوگ زمین میں سرکش ہورے تھے اوراس میں بہت ی خرابیال کرتے تھے تو تمہارے پروردگار نے اُن پرعذاب کا کوڑا نازل کیا ، میشک تمہارا پروردگار تاك مين عد '(الفحر: 6/89-14)

قوم عاد كاذكرسورهٔ توبيهٔ سورهٔ ابراجيم، سورهٔ فرقان ، سورهٔ عنكيوت ، سورهٔ صلّ اورسورهٔ قلّ ميں بھی وارد ہے۔ ہم نے ا بنی تفسیر میں اپنے اپنے مقام بران واقعات کے بارے میں بیان کیا ہے۔(وللدالحمد)

آ ندھی کا عذا ب: پہلے بیان ہو چکا ہے کہ طوفان نوح کے بعد سب ہے پہلے جس قوم نے بت پریتی شروع کی ، وہ قوم عادَ تھی۔ جیسے اللہ تعالٰی کے اس فر مان سے واضح ہے:

#### وَاذَكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خَلَفَآاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٌ وَ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضَطَتُ

''اوریا دتو کروجب اس نے تم کوقوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تنہیں پھیلاؤ زیادہ عطا کیا۔' (الأعراف: 69،7) یعنی انہیں اللّٰد تعالیٰ نے اپنے زمانے میں سب ہے زیادہ قد آ وراور طاقت وربنایا تھا۔سورہُ مومنون میں ارشاد ہے: ثُمَّ أَنْشَأَنَا مِنْ بَغْدِهِمْ قَزْنًا أُخَرِيْنَ

'' پھراُن کے بعدہم نے ایک دوسری جماعت پیدا کی۔' (الے مؤمنو ن: 31،23) اس سے مراد بھی ہود ماینہ کی قوم ہے۔

besturdubæoks.wordpress.com اوریبی قول صحیح ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہاس آیت میں قوم ٹمود کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس کے فَأَخَذَ تُهُمُ الصَّبِحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُتَاًّا }

'' تو اُنہیں وعدہُ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آن کیڑا۔ تو ہم نے ان کوکوڑا کر کٹ کرڈ الا۔'' (المؤمنون: 41،23) اور چیخ جیسی تیز آ واز ہے صالح ملیفا کی قوم کو تباہ کیا گیا تھا۔اور قوم عاد کی بابت ارشاد باری تعالی ہے:

فَأَهْدِكُواْ بِدِينِجٍ صَوْصَرِعَاتِيَةٍ ﴿ " أَنهين نهايت تيز آندهي يستياناس كرديا كيال (الحاقة: 6،69)

ان حضرات کے اس قول کے باوجود بیانامکن نہیں کہ اس قوم پر چیخ کا عذاب بھی آیا ہواور آندھی کا عذاب بھی، جیسے مدین والے اصحاب الا بکیہ تھے کہ ان پرکئی قسم کا عذاب بیک وقت نازل ہوا۔ پھراس پربھی اتفاق ہے کہ قوم عاد کا زمانہ ثمود ے پہلے کا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ عاد کے لوگ اکھڑ مزاج ، سرکش ، کا فراور بت پرست تھے۔ چنانجے اللہ تعالیٰ نے ان میں ہے ایک شخص کو ( رسول بنا کر ) ان میں بھیجا، جس نے انہیں اللہ کی طرف ، اس کی تو حید اور خالصتاً اس کی عبادت کی طرف بلایا۔ انہوں نے اس کی تکذیب مخالفت اور گستاخی کی تواللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شدید سزا کی لپیٹ میں لے لیا۔

# besturdubooks. Wordpress. com نتَ الْجُ و فَوَالْ السَّا عَبْرِتِيرُو حَكْمَتِينَ

قوم عاد كالمسكن: حضرت ہود عليلة كى قوم كوالله تعالىٰ نے مضبوط اور قوى اجسام ہے نوازا تھا۔ سخت اور بلند و بالا یہاڑوں کوتراش کرخوبصورت محلات تعمیر کرنے میں ان کا ثانی نہیں تھا۔ان کی زمینیں سرسبز وشاداب اور ہرفتم کے باغات ے آراستھیں۔ان کوقر آن مجید میں''احقاف'' والے کہا گیاہے۔احقاف کے معنی ریت کے او نیچے ٹیلے ہیں۔ بیصحرائے عرب کے جنوب مغربی حصے کا نام ہے۔ان کے اکثر قبائل عمان ہے حضر موت اور یمن تک تھیلے ہوئے تھے۔ان کامسکن یمن تھا جبکہان کی اکثر آبادی حضرموت اور یمن میں بحیرۂ عرب کے سواحل کے آس پاس تھی۔

آ باء واجداد کی اندهی تقلید کا خوفناک انجام: دیگر اقوام کی طرح ہود ملیقا کی قوم بھی اس مرض بد کا شکارتھی۔ آباء واجداد کے باطل طریقوں کو چھوڑ نا اور ہود ملیئا کی دعوت حق کو قبول کرنا ان کے لیے محال تھا۔ ان کے لیے یہ تصور نا قابل قبول ہو گیا کہ اتنی بڑی کا ئنات کوصرف ایک ہستی جلا رہی ہے جبکہ انہوں نے اولاد کے حصول کے لیے اور کھیتیوں، بارش اور کاروبار میں نفع ونقصان کا مالک دوسرے بنوں کو بنارکھا تھا۔ دشمنوں پر فنخ کے لیےالگ بت تھا۔صحت و تندرستی کسی سے حاصل ہوتی تھی تو دولت وامارت کسی اور ہے۔اس طرح انہول نے اپنے لیے بے ثنار داتا ،غریب نواز ، کنج بخش اور غوث و دشگیر بنائے ہوئے تھے۔ان کے بڑے بڑے بڑے مشکل کشابیہ تین تھے: ①صمو د۔ ۞صداءاور ۞الھباء۔ بالآخر ان بتوں کی پوجااورآ باء واجداد کی اندھی تقلیدان کےخوفنا ک انجام کا سبب بنی اوریہ دشگیران کی کوئی مددنہ کر سکے۔ارشاد باری تعالی ہے:

فَكُوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْتِ اللَّهِ قُرْبَانًا الِهَدَّاءَ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۗ وَ ذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كانوا تفترون

'' پس قرب الٰہی کے حصول کے لیے انہوں نے اللہ کے سواجن جن کواینا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نه كى؟ بلكه و ه توان ہے كھو گئے ، (بلكه دراصل ) به ان كامحض جھوٹ اور ( مالكل ) بہتان تھا۔ (الاحقاف: 28/46) با دِصرصرا ورنحوست کے ایام: حضرت ہود ملیلائے بتوں کی بجاری قوم کو ہرطرح کے دلائل و براہین ہے تو حید کی دعوت دی اورانہیں ایک اللّٰہ پر وردگار کی عبادت پر بیسو کرنے کی کوشش کی مگر بتوں کی بوجا میں غرق ، آباء واجداد کے رسوم و رواج کی تقلید میں اندھی قوم نے طرح طرح کے دلائل دیکھنے سننے کے باوجود آپ کو جواب دیا:

يُهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيْنَاةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِيَّ الِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنِيْنَ ﴿ إِنْ نَقُولُ

besturdubooks.Wordpress.com ''اے ہود! تو ہمارے یاس کوئی دلیل تو لا یانہیں اور ہم صرف تمہارے کہنے پراپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں آ اور نہ ہم تجھ پرایمان لانے والے ہیں بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے سی معبود نے تخصے آسیب لگا دیا ہے۔'

جب دلاً مل و برامین ہے حق واضح کر دیا گیا،حق تبلیغ پورا ہو گیا، کفار کا گفروشرک اورظلم وعنادتمام حدود بھلا نگ گیا تو سنت اللّٰہ کے پورے ہونے کا وفت آ گیا' اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا:

إِنَّ أَرْسَلَنَا عَلَيْهِمْ رَيْحًا صَافِحًا فِي يَوْمِ لَحْسَ مُسْتَهِرْ ﴿ تَافِيعٌ النَّالَسُ كَافَهُمْ الْعَجَازُ نَخَلَ مُنْقَعِم

'' ہم نے ان پر تیز و تندمسلسل چلنے والی ہواایک ہیہم منحوں دن میں جھیج دی، جولوگوں کواٹھااٹھا کر دے پیختی تھی گویا کہ وہ جڑ ہے گئے ہوئے کھجور کے تنے تھے۔ لیس کیسی رہی میری سز ااور میرا ڈرانا؟'' (القسر: 20,19/54) اس طرح اللّٰد تعالیٰ نے اس سرکش ،مغرور ، بدد ماغ اورمشرک قوم کو با دصرصر سے تباہ و ہر باد کر دیا۔ یہ ایکا یک تند و تیز ، پخ بسة اورشور مياتي ہوئي ہواتھي جوان برمسلسل سات را تيں اور آڻھ دن چلتي رہي۔ په ہوا ان کافروں کوان کےمضبوط قلعول اورمحلات ہے اٹھاتی اورزمین پر پٹنے دیتی جس ہےان کےسر دھڑ سے جدا ہوجاتے اور وہ لمبےتڑ ننگے ،تھجور کے تنول کی طرح زمین پر کریڑتے۔

تلخی کا جواب نرمی ہے، بدتہذیبی کا جواب اخلاق ہے دینا: حضرت ہود میں کے قصے ہے داعیان تو حید و رسالت کو بیہ درس ملتا ہے کہ انہیں اس مقدس فرض کی ادائیگی میں ہمیشہ نرم خواور شیریں بیان ہونا جا ہیے۔تلخیوں کا جواب خندہ بیشانی ہے دینا جا ہے۔ بے ہودہ گوئی اور استہزا کا جواب اخلاق وآ داب ہے دینا جا ہے تا کہ دعوت حق منکرین کے دلوں میں پیوست ہو جائے۔ نیز اس مشن کو بےلوث ہو کر ادا کرنا جاہیے جبیبا کہ حضرت ہود ملیلاً نے قوم کومخاطب کر کے فرماياتھا:

#### ران غیران کا حق بازی مطابق این این تخطأ ای

''اےمیری قوم! میں تم ہےاس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا،میرااجراس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا پھرتم عقل ہے کام نہیں لیتے ؟'' (هو د:51/11)

آ بے کے اس اسلوب خطاب سے بیجھی درس ملتا ہے کہ جنہیں دعوت حق وی جائے انہیں البچھے البچھے ناموں سے پکارا حائے تا کہ انہیں رغبت ہو، جبیبا کہ حضرت ہود علیفائنے کا فرومشرک قوم کوبھی'' میری قوم'' کہہ کرمخاطب کیا۔ میا نہ روی اور اعتدال کا درس: حضرت ہود ملیلائے قصے ہے میانہ روی اور اعتدال کا درس ملتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے

131 مخصّ نے کھوڑ '' معالی کے قوم کو بچلوں سے لدے باغات' جاری چشموں اور لہلہاتی کھیتیوں سے نواز اتھا۔ انہیں مضبوط اور قوی بنایا تھا اور لہلہا قد وقامت عطا کیے تھے۔ بجائے اس کے کہ وہ نعمتوں کی فراوانی پرشکر بجالاتے ، وہ میش وعشرت اور فخر و مباہات میں غرق ہو گئے ۔ بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر عالی شان محلات تعمیر کرناان کا مشغلہ بن گیا۔ ان محلات کی تعمیر و آرائش پر کثیر دولت اور وفت صرف کرتے تا کہ دوسروں پر فخر اور برتزی کا اظہار کرسکیں۔ وہ بیسارے کام اظہار تفاخرا ورمحض کھیل کود کے لیے کرتے ۔ان محلات میں رہائش رکھنا ان کا قطعاً مقصد نہ تھا۔حصرت ہود علیلاً نے قوم کو وقت اور وسائل کے اس بے جاضیاع ہے منع کیا۔انہیں ایسا کام کرنے ہے تختی ہے منع کیا جس کا مقصد دین و دنیا کے منافع سے خالی تھا۔لہذا انہیں اس بے کار تحض اورعبث کام ہے روکتے ہوئے فر مایا:

#### التَّبْلُونَ بِخِي رِيْجُ ايَدُّ تَغْبُثُونَ ﴿ وَتَتَخِذُ وَيَ مَصَافِحُ لَعْبَكُمْ تَغْلُدُونَ

'' کیاتم ایک ایک ٹیلے پر ابطور کھیل تماشا یادگار (عمارت) بنا رہے ہو۔ اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر كررے ہوگويا كہتم ہميشہ يہبيں رہوگے۔' (الشعراء:128/26)

آ پ کی اس نصیحت میں موجود ہ دور کے امراء کے لیے بھی درس عبرت موجود ہے جو وسیع وعریض محلات پر کروڑوں رو پے خرچ کررہے ہیں جبکہ ان کا مقصد صرف دولتمندی کا اظہار ہوتا ہے جبکہ ان کے پہلو میں لاکھوں انسان دو وفت کی روٹی اور سرچھیانے کے لیے چندگز کے گھر کے لیے دست التجا بلند کیے ہوئے ہیں۔ایسےلوگوں کورحمت دو عالم مُثَاثِیَامُ کے اس فر مان کو ہمیشہ یا درکھنا جا ہے' آ ب نے فر مایا:'' اسراف اور تکبرے بچتے ہوئے (جو جا ہو ) کھاؤ، ہیو، پہنواورصدقہ کرو۔''' جراًت ایمانی: حضرت ہود ملیلا کے اسوۂ حسنہ ہے ہمصلح، ہر داعی اور ہرمومن کو جراًت ایمانی کا درس ملتا ہے جبکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اوا کررہا ہو۔حضرت ہودعایا نے قوم کو دعوت تو حید دی ،ان کے معبودان باطلہ کی بے وقعتی اور بے چیشیتی کو واضح کیا، نیز انہیں اسراف و تبذیر سے روکا تو قوم کہنے لگی: ہودتمہارا د ماغ ماؤف ہو گیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی گستاخی کرنے ہے تمہارا د ماغ چل گیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ تو ہمارے کسی دیوتا کے زبرعتاب آ گیا ہے۔ اس پر ہود علیلائے کمال جراُت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے تمام دیوتاؤں ہے بیزاری اور براءت کا اظہار کیا اور انہیں ان کے دیوتا وُل سمیت چیکنج وے دیا:

### 

'' آپ نے فر مایا: میں اللّٰہ کو گواہ بنا تا ہوں اورتم بھی گواہ رہو کہ میں اللّٰہ کے سواان سب سے بےزار ہوں جنہیں تم شریک بنار ہے ہو۔احیماتم سبال کرمیرے ت میں بدی کرلواور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔' (هو د: 55,54/11) صحيح البخاري، اللباس، باب قول الله تعالىٰ قل من حرم زينة الله ..... قبل حديث : 5783 oks.wordpress.com اس طرح آپ نے کفار ومشرکین کولا جواب کر دیا۔ آپ کی اس جراُت کا سبب بھی قر آن مجید نے بیان تا قیامت آ نے والے داعیان حق اسی صفت کواپنا کرمیدان وعوت وارشاد میں اتریں۔آ پ نے فر مایا تھا:

''میرا کھروساصرف اللہ تعالیٰ پر ہے جومیرااورتم سب کا پروردگار ہے۔'' (هو د:56/11)

لبذا جوبھی داعی اللہ تعالی پر بھروسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خوف کوامن اور کمزوری کوقوت وطاقت سے بدل دیتا ہے۔ تو یہ واستغفار کےفوائد وثمرات: تاریخ انسانی کےمطالعے ہے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ جب سی معاشرے میں ظلم وعدوان ،سرکشی ، فتنه وفساد قبل و غارت گری ، کفروشرک اور دیگر معاصی پھیل جاتے ہیں ،شکرگز اری کی بجائے ناشکری عام ہو جاتی ہے تو کچرا لیسے معاشر ہے اور ملک عذا ب الٰہی کا شکار ہو جاتے ہیں ۔متکبرو جابرقومیں مٹ جاتی ہیں اور ناز ونعم میں داد میش دینے والی بستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔اس طرح گناہ نہ صرف انسانی جسم وعقل کے لیے نقصان وہ ثابت ہوتے ہیں بلکہ اجتماعی نظام حیات کے لیے بھی مہلک ثابت ہوتے ہیں۔

<sup>انیک</sup>ن اگر قومیں تو بہ واستغفار کے ذریعے ہے اینے گناہوں ہے رجوع کرلیں' اپنے رب کی شکرگزار بن جا کمیں تو پروردگار عالم نەصرف ان كى نعمتوں ميں اضا فەفر ماديتا ہے بلكەان قوموں ئوطويل عرصه تك نعمتوں ہے مستفيد ہونے كا موقع دیتا ہے۔حضرت ہود علیلہ بھی اپنی قوم کواسی حقیقت ہے روشناس کراتے ہوئے فرماتے ہیں:

''اے میری قوم کےلوگو! تم اپنے پالنے والے ہے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرواوراس کی جناب میں تو بہ کرو تا کہ وہ برنے والے بادل تم پر بھیج وے اور تمہاری قوت پر اور قوت بڑھا دے اور تم گناہ گار ہو کر روگر دانی نہ كروبيا (هو د:52/11)

تو بہ واستغفار ، گناہوں کی معافی ، رزق میں ترقی اورقر ب الہی کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔تو بہ کی طرف وہی شخص متوجہ ہوتا ہے جوالند تعالیٰ ہے ڈرتا ہے۔اور جو تخص اللہ ہے ڈرتا ہےاللہ تعالیٰ اے برشم کے نم واندوہ ہے ہے پروا کر دیتا ہے۔ جیبا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

#### يَجْعَلُ إِنْ مُخْرَجًا ﴿ وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ ؟ يَخَا

''اور جوشخص اللّٰہ ہے ڈرتا ہےاللّٰہ اس کے نگلنے کے لیےراستہ بنا دیتا ہے۔اورالیم جگہ ہے روز ی دیتا ہے جہال ے اے گمان بھی نہیں ہوتا۔' (الطلاق:3,2/65)

besturdubooks. Wordpress. com



## XI ZOSOS

#### ﴿ سَرَتُ لِللَّهِ إِنَّا إِنَّا مُا مُلْمِكِ الْمُرْقَةِ مِنْهُ وَوَ عَارِقَ ا

شمودا کیکمشہور قبیلے کا نام ہے۔ بیجد ایس کے بھائی شمود کی نسل ہیں۔ بید ونوں عاثر کے بیٹے تھے، جوارم کا بیٹا تھااورارم' نوح علیلا کے بیٹے سام کا بیٹا تھا۔

یہ دور قدیم کی خالص عربی قوم ہے تھے۔ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان حجر کے مقام پڑتھی جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ کےمشرق میں واقع شہرمدین کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔قوم ثمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑوں میں کھدے ہوئے صاف نظرآتے ہیں۔رسول اللہ سٹائیٹے صحابہ کرام جمائیٹے کے ہمراہ تبوک جاتے وقت اس مقام ہے گزرے تھے۔

جبیہا کہ حدیث میں ہے رسول اللہ سائیلۂ جب صحابہ جہائی کے ہمراہ تبوک تشریف لے گئے تو مقام حجر میں شمود کے (وریان) گھروں کے قریب فروکش ہوئے۔لوگوں نے ان کنووں سے یانی لے لیا، جوشمود کے زیرِ استعمال رہے تھے۔ انہوں نے (اس یانی ہے ) آٹا گوندھ لیااور ( گوشت یکانے کے لیے آگ پر ) دیکیس چڑھا دیں۔ رسول اللہ طُوٹَیَا نے حکم

inaopks.wordpress.com د یا تو دیگیس الٹ دی گئیں اور آٹا اونٹوں کوکھلا دیا گیا۔ پھر نبی عزیز عمحا بہکرام بڑیڈیم کے ہمراہ وہاں ہے روانہ کے پاس جاتھبرے جہاں سے اوٹٹی بانی پیا کرتی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کے (ویران ) گھروں میں داخل ہونے ہے متع ا فر ما یا جن پراللد کاعذاب نازل ہوا تھااورفر ما یا:'' میں ڈرتا ہوں کہتم پر بھی ویساعذا ب نہ آ جائے جیسا اُن پر آیا تھا،اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو۔''

حضرت عبداللہ بین عمر پر پیٹئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سائٹیٹر نے مقام حجر میں ارشا دفر مایا:'' ان عذاب یافتہ اوگوں کے علاقے میں ( داخل ہونا پڑے تو ) صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا، الہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جوان پر نازل ہوا تھا۔''

ان کا زمانہ قوم عاد کے بعد کا ہےاور شمودُ عاد کی طرح بت برست تھے۔

بعض<صرات نے کہا ہے کہ اہل کتاب ان دونوں قوموں ( عاد اورشمود ) کے حالات سے واقف نہیں تھے کیونکہ ان کی کتاب،تورات میں ان کا ذکر نہیں ۔لیکن قر آن مجید کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ موتی علیفاً نے اپنی قوم کو عاد وثموو کے بارے میں بتایا تھا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ قَالَ مُولِمُنِي إِنْ لِلْفُرُوا أَنْتُمْ مَ صَنْ فِي أَكَرْضِ جِهِيْعَى فَإِنْ اللَّهُ لِغَنِيْ كَهِيْلًا اللَّهُ يَالِيُّمُ نَبُوا كَارِيْنَ مِنْ قَالِكُمْ قَلُومَ لُوْجَ وَعَادٍ وَالْمُؤَدِّدُ وَالْمُؤْدِدُ وَالْمُؤْدِدُ وَالْمُؤْدِ

''اورموی نے ( صاف صاف ) کہددیا کہ اگرتم اور جتنے اور لوگ زمین میں میں میں سب کے سب ناشکری کروتو اللہ پھر بھی بے نیاز (اور ) قابل تعریف ہے۔ بھلاتم کوان لوگوں (کے حالات ) کی خبر نہیں بہنچی جوتم ہے پہلے تھے یعنی قوم نوح اور عاد اورخمود اور جوان کے بعد تھے جن کاعلم اللہ کے سوائسی کونہیں۔ اُن کے باس پیٹمبرمعجز ے لے کر آ ك- (إبراهيم: 14:9,8)

یہ پوری بات موسلی ملینا نے اپنی قوم ہے فر مائی تھی لیکن چونکہ یہ دونوں قومیں اہل عرب میں سے تھیں ، اس لیے اہل کتاب نے ان کے حالات کوا چھی طرح معلوم نہیں کیا، نہ انہیں یا در کھنے کو کو کی اہمیت دی' حالا نکہ موہی عیشا کے زمانے میں ان قوموں کے حالات ان میں مشہور تھے۔ہم نے تفسیر میں اس موضوع پر تفصیل ہے کلام کیا ہے۔

اس وفت شمود کا واقعہ بیان کرنامقصود ہے کہان کا کیا معاملہ ہوا۔اللّٰہ تعالٰی نے اپنے نبی حضرت صالح علیلة کو اورمومنوں کو

مسئل أحمد: 117/2

مسند أحمد: 114/2و صحيح البخاري٬ الصلاة٬ باب الصلاة في مواضع الخسف و العذاب٬ حديث: 433 و صحيح مسلم٬ الزهد باب النهي عن الدحول على أهل الحجر ١٠٠ حديث:2980

ks. Wordpress.com ئس طرح نجات دی اور جن ظالموں نے کفروسرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے رسول کی مخالفت کی تھی ،انہیں ۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ عربی قوم تھے اور ان کا زمانہ عاد کے بعد کا ہے۔لیکن انہوں نے عاد کے واقعات ہے عبرت حاصل ندگی۔

بیان کیا جاتا ہے کہ اس قوم کےلوگوں کی عمریں بہت طویل تھیں۔ آ دمی مٹی ہے گھر بنا تا تو اس کی موت ہے پہلے وہ گھر گریز تا۔ چنانچہانہوں نے پہاڑ کھود کر گھر بنانے شروع کرو ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اُنہی میں ہےا پنے ایک بندے کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے ان کی طرف بھیجا۔ اس نبی کا نام صالح بن عبید بن ماسح بن عبید بن حاور بن شمود بن عاشر بن ارم بن سام بن نوح ملینهٔ تصابه

### حفنرت صالح مليذ كبي بعثت ودعوت اورسر داران قوم كاروبيه

حضرت صالح پیلانے قوم کواس بات کی دعوت دی کہالقد وحدہ لاشریک کی عبادت کریں ، بنواں ہے کنارہ کشی کریں اوراللہ کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ بنائمیں۔ کچھلوگ ایمان لے آئے کیکن اکثر نے کفر کیا اور زبان وعمل ہے انہیں افست دی، انہیں شہید کرنے کا پروگرام بنایا اور اس اوٹمنی کوتل کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے صالح ملیٹا کی سیائی کی ولیل کے طور پر پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شدید گرفت میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح ملینۃ کی وعوت کا تذکرہ سورہَ اعراف میں یوں کیا'ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ إِلَىٰ ثُمُودَ اَخَاهُمُ طَيْحًا ۗ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُنُ والنَّدَ مَا لَكُمْ ثِمِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ '' اورقوم ثمود کی طرف اُن کے بھائی صالح کو بھیجا ( تو ) صالح نے کہا کہ اے میری قوم! اللہ بی کی عیادت کر ڈاس كے سواتمها را كوئي معبود نہيں۔' (الأعراف: 73/7)

وَالْمُذُوَّا اذْ جَعَلَكُمْ خَالَفًا، صِنْ بَغْدِ عَادٍ وَ بَوْاَكُمْ فِي الْأَلْضِ تَتَّخِذُونَ صِن سْهَوْلِهَا قُصُورًا وَ تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ لِيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا الآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْض مُفْسِدِينَ - قَالَ الْهَارُ الْدَيْنَ الْمُتَكَابُرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِهَنَ أَصَى مِنْهُمْ ٱتَعْلَمُونَ أَنَ طَلِعًا فَمْرَسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوۤا إِنَّا بِهَاۤ أَرْسِلَ بِهِ فَوْصِنُونَ ۗ قَالَ لَىٰ لِمُنَىٰ السَّمُكُمِّرُوْ اللَّهُ بِالَّذِي فَي الْمُلْتِي الْمُلْكُمُ بِهِ كَافِرُوكَ

''اوریا د تو کرو جب اُس نے تم کوقوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ زم زمین ہے(مٹی لے لے کر )

besturduö 92. محل تقمیر کرتے ہواور پہاڑوں کوتراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ پس اللّٰد کی نعمتوں کو یا دکرواورز مین میں فساہ پھرو۔اُن کی قوم کے سر دارلوگ جوغرور رکھتے تھے'غریب لوگوں ہے' جواُن میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے: بھلاتم یقین کرتے ہو کہصا کے اپنے بروروگار کی طرف ہے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اُس پر بلاشبہ ایمان رکھتے ہیں۔تو مغرور ( سردار ) کہنے لگے کہ جس چیز برتم ایمان لائے ہوہم اس كُنبيس مانتے '' (الأعراف: 74/7-76)

یعنی اللہ نے تمہیں عاد کے جانشین بنایا ہے تا کہتم ان کے حالات سے عبرت حاصل کرواوران جیسے قمل نہ کرو۔اللہ نے تمہیں بیز مین عطافر مائی جس کے میدانوں میںتم محلات تغمیر کرتے ہواور پہاڑ تراش کر بڑی مہارت ، کاریگری اور پختگی کے ساتھ مکان بناتے ہو۔الہٰدااللہ کی اس نعمت کے عوض شکراور نیک عمل کرو'اس کی عبادت کرو'اس کے ساتھ شرک نہ کرو ، اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی اطاعت ہے روگر دانی نہ کر و کیونکہ اس روش کا انجام بہت خطر ناک ہے۔ قوم کوتو یہ کی تلقین: حضرت صالح میلائے نے قوم کو بتوں کی بوجا ہے روکا اور دیگر گناہوں ہے تو ہہ کی تلقین کی لیکن نا فرمان قوم نے پہلے ہے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ إِلَىٰ تُنْهُوْ دَا لَهَاهُمْ طِيلِعًا ﴿ قَالَ لِقَوْمِ اعْلَكُ وِالنَّالَهُ مَا لَكُمْ ضِنَ الْدِعَ لِيرُ فاطَّوَ ٱلْشَا كُمْ صِنَ الكرض والمتغلباكم فلها فالمتغفاؤة ثأة تُولُوا الله الذالان وَفَا قَرِيْتِ مُجِيبٌ ا قَالُوا يُطلِحُ قال كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا ٱتَّنْهِمَا أَنْ تُغَبُّدُ مَا يَغَبُّدُ أَنَا وَانْنَا لَفِي شَبَّ مِمَّا تَدَعُونَا الْنَابِهِ هُمَارِيْبِ - قَالَ لِقَوْمِ آرَءَ لِنَامُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَاةٍ ضِنْ زَبِّيَاءَ أَتْنَبَى مِنْدُ رَحْمَةً فَكُنْ بِنْضَا فِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَالُتُنَّ فِي النَّالِيُّ وَلَيْ عَلَمَ لَكُولِيًّا وَلَئِي عَلَمَ لَكُسلو

''اورشمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا' انہوں نے کہا کہ اے میری قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو' اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ، اُسی نے تم کوز مین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا سواس سے مغفرت مانگواور اُس کے آگے توبه كرويه ہے شك ميرايروردگارنز ديك (بھى ہے اور دعاكا) قبول كرنے والابھى ہے۔ انہوں نے كہا كه صالح! اس سے پہلے ہم تم ہے (کنی طرح کی)امیدیں رکھتے تھے (اب وہ منقطع ہو گئیں) کیاتم ہم کوان چیزوں کے یو جنے سے منع کرتے ہوجن کو ہمارے بزرگ ہوجتی آئے ہیں؟ اورجس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہواس میں ہمیں سخت شبہ ہے۔صالح نے کہا:اے قوم! بھلا دیکھوتو اگر میں اپنے رب کی طرف ہے کھلی دلیل پر ہوں اور اُس نے مجھےا بنے ہاں ہے ( نبوت کی ) نعمت بخشی' پھر اگر میں اللہ کی نافر مانی کروں تو اُس کے سامنے میر ک کون مدد کرے گا؟ تم تو (کفر کی باتوں ہے ) میرانقصان ہی بڑھارہے ہو۔' (ھو د: 61/11-63)

اللہ ہی نے تمہیں زمین ہے پیدا کیا اورتمہیں اس کے آباد کرنے والے بنایا۔ یعنی زمین میں جوفصلیں اور پھل ہیں، وہ

dubooks. Wordpress.com تمہیں دیے،اس لیے وہی خالق اور راز ق ہےاور وہی اکیلاعبادت کامستحق ہے، نہ کیہ دوسری چیزیں اورا فراد۔ فَا سْتَغْفِذُوْهُ نُحَةً نُنُوبُوْ الِّيْهِ '' سوای ہے بخشش مانگو' پھراس کے آ گےتو بہ کرو۔' یعنی تم جو بداعمالیاں کررہے ہو'' انہیں جھوڑ کراللّٰہ کی عیادت میںمشغول ہو جاؤ' وہ تو یہ قبول کر کے تہہیں معاف فرما دے گا۔ ﴿ إِنَّ أَ بِيْ قَرِيْبٌ فَجِيْبُ ﴿''میرا رب یقیناً قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔''

اس موقع پر آپ نے نرم کیجےاور نرم الفاظ میں بات کی اورانہیں نیکی کی طرف بلانے میں خوبصورت انداز اختیار کیا اور فر مایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر معاملہ بچے میچ و ہے ہی ہوا جیسے میں کہتا ہوں تو تم اللہ کے بال کیا عذر پیش کر سکو گے؟ اس کے در بار میں تم کیسے جان حچٹرا سکو گے؟ تم مجھ ہے مطالبہ کرتے ہو کہ میں تمہیں اس کی اطاعت کی طرف بلانا حچھوڑ دوں، میرے لیے بیقطعاممکن نہیں، کیونکہ بیہ مجھ برفرض ہے۔اگر میں اس کی ادائیگی ترک کردوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے نہتم بیا سکو گے نہ کوئی اور میری مدد کر سکے گا۔ اس لیے میں تمہیں اللہ وحدہ لاشریک کی طرف بلاتا رہوں گا،حتی کہ اللہ تعالیٰ میرےاورتمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔

سورة الشعراء میں دعوت صالح علیہ کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

كَنْ بَتْ ثَمْوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صَلِحٌ ٱلاَ تَتَقَوْنَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولَ اَصِيْنَ فَاتَقُوااللَّهُ وَٱطِيْعُونِ ۗ وَمَا ٓ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِزَانْ ٱجْرِيَ الْأَعْلَى رَبَ الْعلَمِينَ ۗ ٱتْتُوَكُّونَ فْهَاهُمْنَا امِنِيْنَ ﴿ فِي جَنَّتِ وُغَيُّونِ ۗ وَزُرُوعٍ وَ نَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا فَرِهِيْنَ - فَاتَقُوا اللَّهُ وَاطِيْعُونَ - وَلاَ تُطِيْعُوا اللَّهُ الْمُسَافِينَ - الَّذِيْنَ يُفْسِلُ فِنَ فِي الْأَرْضِ

''اورقوم شمود نے بھی پیغیبروں کو حجٹلایا۔ جب اُن کو اُن کے بھائی صالح نے کہا:تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیخیبر ہوں۔ سواللہ ہے ڈرواور میرا کہا مانو اور میں اس کاتم ہے بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ (اللہ) رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا جو چیزیں (تمہیں یہال میسر) ہیں ان میںتم بےخوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ (یعنی) ان باغوں اور ان چشموں اور ان تھیتوں اور ان تھجوروں کے باغوں میں جن کےشگو فے نرم و نازک ہیں۔اورتم تکلف ہے پہاڑوں میں تراش تراش کرگھر بناتے ہو۔ سوالتد ہے ڈرواورمیرے کہنے پر چلواور حد ہے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اوراصلاح نہیں کرتے۔' (الشعراء: 141،26-152) قوم کی بدشگونی: وعوت حق کو تھامنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح ملیلاً اور آپ کے ساتھیوں سے بدشگونی لینا نٹر وع کر دی اور فساد کے لیے صلاح مشورہ کرنے لگے۔اللّٰہ تعالٰی نے ان کی حالت بیان کرتے ہوئے فر مایا: وَ لَقَالَ ٱرْسَلْنَا إِلَىٰ ثُمُوْدَ ٱخَاهُمْ طَالِحًا أَنِ اغْبُنَاوِا اللَّهَ فِاذَا هُمْ فَرِيْقُن يَخْتَصِمُونَ - قَالَ

besturdubooks.Wordpress.com يْقُوْمِ لِمُ تَسْتَعْجِنُوْنَ بِالسَّيْئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللَّهُ نَعَـنَكُمْ ثَارِهِ قَالُوااطَيَّرِنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ﴿ قَالَ ظَيْرُكُمْ عِنْدَاللَّهِ بَلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدَيْنَةِ يَنْبَعَهُ رَهُطَ يُفْسِلُ وْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْبِحُونَ ﴿ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنَبَّيْتَنَكَ وَ أَهْلَةُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيْهِ مَا شُهِادٌ نَامَهْلِكَ أَهْلِهِ وَ إِنَّا لَطْدَقُونَ ا

> ''اور ہم نے شمود کی طرف اُس کے بھائی صالح کو بھیجا کہتم سب اللّٰہ کی عبادت کرو' پھر بھی وہ دوفر بق ہوکر آپس میں جھکڑنے لگے۔صالح نے کہا کہ بھائیو!تم بھلائی ہے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو(اور)اللہ ہے بخشش کیوں نہیں مانگتے تا کہتم پررتم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہتم اورتمہارے ساتھی جمارے لیے براشگون ادئے ہو۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف ہے ہے جائے تم ایسےاوگ ہو جو فتنے میں پڑے ہوئے ہو۔ اوراس شہر میں نو سخص تتھے جوملک میں فساد کرتے تتھے اور اصلاح ہے کام نہیں لیتے تتھے۔ انہوں نے آپس میں فشمیں کھا کرعہد کیا کہ ہم رات کواس براوراس کے گھر والوں پرشیخون ماریں گئے کچراس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم بالکل سچے کہتے ہیں۔' (النصل: 45،27-49)

 الله کے نبی بررکیک حملے: حضرت صالح علیہ کی قوم اپنی ضدیراڑی رہی اور وعوت تو حید کو قبول کرنے کی بجائے اپنے نبی کی ذات پررکیک حملےشروع کردیے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

كُذِّبَتْ ثَنُوْدُ بِالنُّذُرِ ۚ فَقَالُوْا ابْشَارًا مِنَا وَاحِدًا تَتَّبَعُنَّا إِنَّا لِذًا لَفِي ضَمَا وَشُعِي مَ الْقِيَ الذُكُولُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِكَ بَالْ هُوَ كَاذَابٌ اشِرَّ - سَيَعْبُهُ يَ عَدَّا صَ الدَّذَابُ الأشِرُ '' شمود نے بھی مدایت کرنے والوں کو جھٹلا یا اور کہا کہ بھلا ایک آ دمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اُس کی پیروی کریں؟ یوں ہوتو ہم گمراہی اور دیوائلی میں پڑ گئے۔ ئیا ہم سب میں ہے ای پر وحی نازل ہوئی ہے؟ ( نہیں ) بلکہ به جھوٹا خود پیند ہے۔ان کوکل ہی معلوم ہوجائے گا کہ کون جھوٹا خود پیند ہے۔ (القسر: 23/54-26)

#### قوم تمود بی طرف ہے تجزیکا مطالبہ اور اس کی ہے جرمتی

حضرت صالح میطائے نیفائے نے قوم کو دعوت حق دی نیکن وہ انکار پر ہی مصرر ہے بلکہ آ ہے کو جاد وز دہ کہا اور پیجھی کہا کہ آ کر آ ہے اللہ تعالیٰ کے سیچے رسول میں تو کوئی معجز ویا نشانی پیش کریں۔القد تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کا قرآن مجید میں یوں ذکر کیا ہے: قَالُوا إِنَّهَا اللَّهَ مِن الْمُسْحِرِيْنِ ﴿ مَا الْكَ إِلَّا لِتَنْكُرُ مِثْلُنَا ﴿ فَأَتِ بِايْدٍ إِنْ لَلْكَ مِنَ الصِيافِيْنَ قَالَ هَانَ وَ نَا قَلْتُهُ لَهِمَا شِنُوكَ وَلَكُمْ شِنْوكَ يُؤْمِ مُعْتَوْمِ \* ﴿ وَلَا تَبْسُوهَا بِسُوَّا فَيَأْكُمُ عَارُاكِ يَوْم

## besturduis of the besture of the besturbuis of the besture of the besture of the besture of the bestur عَظِيْمِ ۗ فَعَقَرُوْهَا فَأَصْبَحُوا نُدِمِيْنَ ۗ فَأَخَذَهُمْ الْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰ يَتَّا ۖ وَمَا كَانَ فةمنس

وہ ( قوم ثمود ) کہنے لگے کہتم جادوز دہ ہوتم اور کچھنبیں ، ہماری ہی طرح کے آ دمی ہو۔سواگر سیجے ہوتو کوئی نشانی پیش کرو۔صالح نے کہا: ( دیکھو ) بیاونٹنی ہے(ایک دن ) اُس کے بینے کی باری ہےاورایک معین روزتمہاری باری ہے۔ اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا (نہیں تو) تم کو پخت عذاب آ کیڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوتھیں کا ٹ ڈالیں۔آ خرکار پچھتاتے رہ گئے۔پس اُن کوعذاب نے آن پکڑا۔ بیٹک اس میں ایک نشانی ہےاوراُن میں ہے اكثر ايمان لائے والے تہيں تھے۔' (الشعراء: 26:158-158)

إِنَّهَا أَنْتَ مِنَ الْهُمُعَجِّدِيْنَ وَلِيعِنَ آبِ بِرجادوكر ديا كياہے، جس كى وجهت آپ كومعلوم بى نہيں كه آپ كيا كيا كہتے رہتے ہیں۔ بعنی تو حید کواختیار کرنے اور شرک حچوڑ نے کی دعوت آپ عقل وشعور کے ساتھ نہیں دے رہے۔اکثر علماء نے الْہُسَخِینَۃ کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ اس سے مرادمتحور ( جادو سے متاثر ) ہے۔اس لفظ کو [مُسَــــَّحریُنَ] بھی پڑھا گیا ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ آپ اپنے دوست جن کے ذریعے ہے لوگوں کومتاثر کرتے ہیں بیعنی آپ جادوگر ہیں۔ پہلی رائے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ اس کے بعدان لوگوں نے کہا: ﴿ مَاۤ اَنْتُ الاَّ مِنْفَوَّ مِثْنُنَا ﴿ ' ٱ بِ تَوْجُم جِیسےانسان ہیں۔'' سورۂ قمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَا مُنْرِسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَافْطَيْرَ ۗ وَنَبِّنْهُمْ اَنَّ الْهَاءَ قِسْهَةٌ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ

''(اےصالح!)ہم اُن کی آ زمائش کے لیےاونٹنی جھیخے والے بیں سوتم اُن کودیکھتے رہواورصبر کرواوراُن کوآ گاہ کر دو کہ اُن میں یانی کی باری مقرر کردی گئی ہے۔ ہر باری والے کواپنی باری پر آنا جاہیے۔' (القصر: 28,27:54) حضرت صالح مليلة نے فرمايا: ''اگر ميں مطالبه اس انداز ہے يورا كر دول جيسے تم نے كہا ہے، تو كياتم واقعی اس دين پر ا بمان لے آؤ گے جومیں لایا ہوں اور ان امور میں میری تصدیق کرو گے جنہیں دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے؟'' انہوں نے کہا:'' ماں! (ہم تجھ پرایمان لائیں گےاور تیری باتوں کی تصدیق کریں گے۔'')

آپ نے ان سے پختہ عہد و بیان لے لیا۔ تب آپ نے کھڑے ہو کرنماز ادا کی ، پھر اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ بورا فر مائے۔اللہ کے حکم ہے وہ چٹان بھٹ گئی اوراس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکلی ،جس میں وہ تمام صفات موجود تھیں، جومطالبہ کرنے والوں نے بیان کی تھیں۔ جب انہوں نے اپنی آئکھوں سے معجز و ظاہر ہوتے دیکھ لیا توانہیں اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے۔ بیالٹد کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور حضرت صالح ملیلاً کی نبوت کا نا قابل تر دید ثبوت تھا۔ چنانچے قوم کے بچھ لوگ ایمان لے آئے۔لیکن اکثر لوگ کفر وصلالت اور ہٹ دھرمی پر اڑے

besturdictbooks. Wordpress. com یعنی اس کاا نکار کیا۔اس کو دیکھ کرحق کی پیروی نہیں گی رے۔اس کیےاللہ تعالیٰ نے فرمایا: مصالمہ ا ان کی اکثریت کافمل ہے۔

وہ اونکنی ان میں موجود رہی۔ ان کے علاقے میں جہاں سے حاہتی چرتی اور جب کنویں پریانی ہینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی ۔ چنانچے لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی تھر لیتے تھے۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔اس لیے آپ نے ان سے فرمایا: '' (ایک دن ) اس کی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تهہاری باری۔''

ے میں۔ یہ ماکن میں ایک ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں۔'' ارشاد باری تعالی ہے: آ ز مائش اس لحاظ ہے تھی کہ کیاوہ اتنا بڑام مجز ہ د مکھے کربھی ایمان لاتے ہیں یانہیں؟ 🔞 🏗 🚅 🤫 💘 پس انتظار کیجیے کہ ان کا نجام کیا ہوتا ہے؟'' اور ان کی طرف سے تکلیف دی جائے تو صبر کیجیے اور اُن کو آگاہ کر دیجیے کہ ان میں یانی کی باری مقرر کردی گئی ہے۔ ہر (باری والے کواپنی ) باری پرآنا جا ہے۔ اورصالح عليلانے فرمايا:

الِ اللَّهُ عَالُونَ فَقُدُ لَمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى الْأَقَالِ لَهُ مِنْ فَا إِلَّهُ عَلَى عَلَى ال

'' تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف ہےا یک معجز ہ آجا ہے بعنی یہی اللّٰہ کی اوْمُنی تمہارے لیے معجز ہ ہے سو اے (آزاد) حجھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اورتم اے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ در دناک عذات تهمیں پکڑ لےگا۔' (الأعراف: 73:7)

اورمز يدفرمايا:

بِقَهُ مَا هَا وَ ذَا قُلِنَّا أَلِيدَ لِللَّهِ أَلِينَا فِي إِنَّا هِي أَوْلَ فَي أَفِي لِيدٍ وَ الرَّسِينَ في لسلَّاء

''اے میری قوم! بیاللّہ کی اونٹنی تمہارے لیےا بک نشانی (معجزہ) ہےللندا اس کو حجورٌ دو کہاللّٰہ کی زمین میں (جہال جاہے ) چرے اور اس کوکسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنٹمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔' (هو د: 64/11) معجز ہے کی بےحرمتی: ایک عرصہ تک بیہ معاملہ یونہی چلتا رہا۔ آخران کےسردار جمع ہوئے اورمشورہ کے بعد متفقہ فیصلہ کیا کہ اومٹنی کوتل کر دیں تا کہ اس ہے جان جھوٹے اور انہیں سارا یانی مل جائے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَعَقَاءِا النَّاقَانَا وَعَتُوا غُنَّ أَمْرِ إِيهِمْ وَقَالُوا يَصِيخُ لَتِنَا بِهِمَا تَعَالَىٰ إِنَّ كُنْكَ م

besturduß ooks wordpress.com ''آ خراُ نہوں نے اوٰمٹنی ( کی کونچوں ) کو کاٹ ڈالا اورا پنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے . جس چیز ہے تم ہمیں ڈراتے تھے اگرتم (اللہ کے ) پیغمبر ہوتو اُسے ہم پر لے آؤ۔' (الأعراف: 77،7) سا زشی قوم نے اللہ کے معجز ہے برایمان لانے کی بجائے اس برخلم وعدوان کیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلا کت کا بندوبست كرديا۔اللدتعاليٰ نے فرمایا:

كَنَابَتُ تُمُودُ بِطَغُولِهَا ﴿ إِذَا نُنْبَعَثَ أَشْقُهُ ۚ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُهُ وَ سُقِيهَ فِكَنَانُورُ فَعَقَارُونَ لَا فَكَامُكَاهُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَلَّتِهِمْ فَسَامِهِا ﴿ وَلَا يَخَافُ غُقْبُهَا ''( قوم ) ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب ( پنیمبر کو ) حجٹلایا۔ جب اُن میں سے ایک نہایت بد بخت اُٹھا' تو اللّٰہ کے پنجمبر(صالح) نے اُن ہے کہا کہ اللہ کی اوٹٹنی اور اس کی بینے کی باری ہے ڈرو( اوراحتیاط کرو) مگرانہوں نے پنجمبر کو حجٹلا یا اور اونٹنی کی کونچییں کاٹ ویں' پھرالقدنے اُن کے گناہ کے سبب اُن پر عذاب نازل کیا اور سب کو ( ہلاک کر کے ) برابر کر دیا اور اس کوان ہے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈرنہیں۔' (الشمسے: 11،91-15) التدتعاليٰ نے فرمایا:

''اورہم نے شمودکواونٹنی (نبوت صالح کی کھلی) نشانی دی توانہوں نے اس برظلم کیا۔' (ہنی اِسرائیل: 59،17) جس شخص نے اوٰمٹنی کوتل کرنے کی ذیمہ داری اُٹھائی ،اس کا نام اِقباد بن سالف بن ڈنڈع یا تھا۔ وہ سرخ فام اور نیلی آ نکھوں والا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سالف کی بیوی ہے اِ صِیْبَان آ کے ناجا ئر تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوا۔اس نے سب لوگوں کے متفقہ نصلے کے نتیجے میں اونٹنی کوئل کیا تھا۔اس لیے اس کام کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی۔

امام ابن جربر خرائف اور دیگرمفسرین کا بیان ہے کہ قوم شمود میں دوعور تیں تھیں۔ایک کا نام [صدوق بنت محیا بن ڈھیر ہں محتار ] تھاجو مال داراوراو نچے خاندان کی عورت تھی۔اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آ دمی سے نکاح کیا نہین پھرطلاق لے لی۔اس نے اپنے چچازاد [ مصدع بن مھرج بن محیا ] کو بلا کر کہا:''اگرتم اوٹٹی کوٹل کر دوتو میں تم ہے شادی کرلوں گی۔'' دوسرى عورت كانام [عُنيَزَه] تھا۔ جو [غُهنَم بنُ مِحُلَز] كى بيٹى تھى -اس كى كنيت [أُمَّ غَنَمَ آتھى - بيا يک كافر يُڑھيا تھى -اس کا خاوند [ دُؤاب بین عیمیرو ] ایک رئیس تھا۔اسعورت نے قدار بن سالف سے کہا:'' بیمیری حیار بیٹیال ہیں۔اگرتم اومٹنی گوتل کر دو،تو جس لڑ کی ہے جا ہو گے،شادی کر دوں گی۔''

چنانچہ بید دونوں جوان اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور قوم کے اور افراد کو بھی ترغیب دی۔ یوں مزید سات افرا دان کے ساتھ آ ملے اور پیکل نوافراد ہو گئے ۔ درج ذیل آیت مبارکہ میں انہی کا ذکر ہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے: وكان في المارينة تِسْعَةُ زهم يُفسن وَنَ فِي الْأَرْضِ وَالَّ يَضْلَحُونَ

besturdubooks.Wordpress.com '' اورشہر میں نوشخص تھے جوملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح ہے کام نہیں لیتے تھے۔' (النصل: 48/27) انہوں نے باقی قبیلے کوبھی ساتھ ملانے کی کوشش کی تو لوگوں نے تائید کی۔ وہ اونٹنی کوتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھ گئے۔ جب وہ یانی پی کر واپس آئی تو مصدع نے جو حصب کر بیٹھا ہوا تھا، اس پر تیر چلا دیا ، جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔عنیز ہ اور اس کی بیٹیاں بھی قدار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آ کئیں اور انہیں جوش دلانے کے لیے ا ہے چېروں سے نقاب الٹ دیے۔ قدار بن سالف نے جلدی ہے اوٹمنی پر تلوار ہے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ وہ ز مین پر گر پڑی اور زور ہے آ واز نکالی جس ہے اس کا بچہ چو کنا ہو گیا اور دور پہاڑ پر چلا گیا اور تین بار بلبلایا۔ قدار نے اونٹنی کے گلے پر نیز ہ مارکرا ہے تل کر دیا۔

قرآن مجید نے اس کا ذکران الفاظ ہے کیا ہے:

#### فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتُعَاضَ فَعَقَا ﴿ فَنَيْفَ كَانَ عَالَانِي وَ لُنَّارِ

'' پھران لوگوں نے اپنے رقیق کو بلایا تو اُس نے (اونٹنی کو پکڑ کراس کی ) کونچیس کاٹ ڈالیس سو ( دیکھے لو کہ ) میرا عدّاب اور ۋراناكيما ہے؟''(القسر: 30,29/54)

حضرت عبداللّٰدین زمعہ بھاتئ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ ساتھ کے خطبہ کے دوران میں اومکنی کا اور اسے قل کرنے والے کا ذکر کیا اور فرمایا:''اے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اُٹھا، جس کی بات مانی جاتی تھی جیسے ( قرایش میں ) ابو زمعدہے۔''

حضرت عمار بن باسر بنافضاہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنافیا نے حضرت علی طافوا سے فر مایا:'' کیا میں مخھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟'' انہول نے کہا:''جی ہاں! فرمائے۔'' نبی علیلاً نے فرمایا:'' دو صحف ہیں۔ ایک تو شمود کا سرخ فام آ دمی جس نے اونٹنی کوتل کیا تھا،اورایک وہ جو تجھے ،اے علی!اس جگہ ( یعنی سریر ) ضرب لگائے گا،جس سے بیہ (لیعنی ڈاڑھی) تر ہوجائے گی۔''

اللدتعالي نے فرمایا:

## فَعَقَارُوا النَّاقَاةَ وَعَثَوْا عَنْ آمَرٍ آلِيهِهُ وَقَالُوا لِصَابِحُ اثْنِنَا بِهَا لَعِدَانَ إِنْ أَنْتَ صِنَ

'' آخرانہوں نے اونتنی ( کی کونچوں ) کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح!

تفسير ابن كثير' 396:3 تفسيرسورة الأعراف أيت:77

صحيح البخاري التفسير باب سورة (والشمس وضحاها) حديث: 4942

مسناد أحمد: 263/4 سنسلة الأحاديث الصحيحة: حديث:1888

besturdubooks.WordPress.com جس چیز ہےتم جمیں ڈراتے ہو'اگرتم (اللہ کے ) پیغمبر ہوتو اُسے ہم پر لے آؤ۔' (الأعراف: 77،7) ان کےاس قول میں کئی انداز ہے کفر کا واضح اظہار ہے:

انہوں نے مؤکد طور پرممنوع کام کا ارتکاب کر کے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ۔ یعنی اس اومٹنی کو ہلاک کیا جسے الله تعالیٰ نے ان کے لیے آیت (نشانی معجزہ) قرار دیا تھا۔

انہوں نے ایسا کام کیا جس سے عذاب جلدی آ جائے۔للہذاوہ دووجہ سے اس کے مستحق ہو گئے۔

ا یک اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی بیشرط بیان فر مائی تھی کہ اس کوکسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب

دوسری وجہ بیہ ہے کہ انہوں نے عذاب کے جلد آجانے کا مطالبہ کیا۔

کفر کی تیسری وجہ بیہ ہے کہ انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی کا نا قابل نز دید ثبوت موجود تھا اور انہیں اس کا بوری طرح علم اور یقین تھا۔لیکن گفر، صلالت اور فساد نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ حق کو نا قابل فہم قرار دیں اوراس طرح ان پرعذاب نازل ہوجائے۔

علائے كرام نے بيان فرمايا ہے كہ جب ان لوگوں نے اونٹنى كونل كيا تواس پرسب سے پہلے قدار بن سالف[لعنة الله علیہ جانے حملہ کیااوراس کی کونچیں کا ہے ویں، وہ زمین پرگر پڑی۔ پھرسبافراد نے جلدی جلدی تلواروں ہےاس کے تکڑے کر دیے۔ جب اس کے بیچے نے بید یکھا تو بھاگ کرسب سے او نیچے پہاڑ پر چڑھ گیااور تین بار بلبلایا۔

اس ليه حضرت صالح عليلة في مايا:

#### تَمَثَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثُكَ أَيَّامِ

''اپنے گھروں میں تنین دن اور فائدہ اُٹھالو۔'' (هو د: 65،11)

یعنی انہیں اس دن کے علاوہ تین دن کی مہلت دی گئی۔انہوں نے اس مؤکد وعید پر بھی اعتبار نہ کیا۔ بلکہ شام ہوئی تو انہوں نے بروگرام بنایا کہ حضرت صالح علیلاً کو بھی شہید کردیا جائے۔ چنانچہ سب فتمیں کھا کر کہنے لگے:

'' عہد کروکہ ہم رات کواس پراوراس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے۔'' (النصل:49/27)

یعنی ہم رات کوصالح (عیناً) کے گھر میں گھس کرآپ کواہل وعیال سمیت شہید کر دیں گے۔ پھراگرآپ کے اقارب نے قصاص یا دیت کا مطالبہ کیا تو ہم مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے مل نہیں کیا۔اس لیےانہوں نے کہا:

الْحَرِلِنَقُوْلُنَىٰ لُولِيْهِ مَا شَهِارُ نَا مَهْلِكَ ٱهْلِهِ وَإِنَّ الْفَلَدِقُونَ

'' پھراس کے دارث ہے کہد دیں گے کہ ہم صالح (علیلاً) کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم بالکل سچ

besturdubooks. Wordpress. com كت بيل" (النمل: 49/27)

# قوم ثمود برنزول عذاب اورصالح مليلة كالظهارافسوس

جب قوم نے معجزے کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو جمیجہ ان کی تباہی کی صورت میں نکلا جے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

وَلَقُلُ كُنَّابَ أَصْحُبُ الْحِجْرِ الْمُزْسَلِينَ ﴿ وَاتَّيْنَهُمْ الْبِنِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْ ضِينَ وَكَانُوْا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بْيُوْتًا امِنِينَ ۚ فَاخَذَ نَهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ۚ فَمَا اغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

''اور (وادئ) حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ہم نے اُن کواپنی نشانیاں دیں اور وہ اُن سے منہ پھیرتے رہے اور وہ پہاڑوں کوتر اش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن سے رہیں گے تو ہولناک چیخ نے اُن کو مسج ہوتے ہوتے آ پکڑا۔اور جو کام وہ کرتے تھے وہ اُن کے پکھ بھی کام نہ آئے۔' (الحجر: 84-80) اورارشادفر مایا:

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُزِسِلَ بِالْإِيْتِ اِلاَ أَنْ نَنْ بَهَا الْأَوْلُونَ ۗ وَاتَيْنَا تُمُودَ النَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَ ٣ وَمَا نُوْسِلُ بِالْآلِتِ اِلاَتَخُولُفُ

''اور ہم نے نشانیاں جمیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی اور ہم نے شمود کو اونٹنی ( نبوت صالح کی کھلی ) نشانی دی توانہوں نے اس پرظلم کیااور ہم تو ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجا کرتے ہیں۔'' (بني إسرائيل:59/17)

#### مزیدارشاد باری تعالی ہے:

لِقَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ أَيَةً فَذَرُوْهَا تَأَكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَبَشَّوْهَا بشوّي فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ - فَعَقَارُوهَا فَقَالَ تَمَتَعُوا فِي دَارَكُمْ ثَلَثَةَ أَيَاهِ ﴿ ذَلِكَ وَعَار غَيْرُ مَكُذُهُ وَبِ ۗ فَلَمَّا جَآءَ أَفَرُنَا نَجَيْنَ طَيِحًا وَ الَّذِينَ أَمَنُوا مَعَدْ يِرَحْمَةٍ مِنَ و مِنْ خِزْي يَنْوِمِينِيا ۚ إِنَّ ٱبَّكَ هُوَ الْقَوِي الْعَرْيُزُ ۗ وَ أَخَالَ الَّذَيْنَ ظَلَّمُوا الصَّبْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَيْهِ إِنَّ اللَّهُ لَوْ يَغْنُوا فِيْهَا ۗ الآلِ إِنَّ تُمُودَا كَفَرُوا رَبُّهُمْ ۚ الْأَنْفَى التَّمُودَ اے میری قوم! بیالٹد کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی (معجزہ) ہےللندا اس کوجھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں (جہاں

3KS.WordPress.com عضر صابع ۔ عضر صابع ۔ عند میں اور نہ مہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ مگرانہوں نے اس کی کوچیوں میں میں علاقت نے دینا ورنہ مہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ مگرانہوں نے اس کی کوچیوں کو ملائل کو کے کوچیوں وان (اور) فائدے آٹھالو پیر عذاب کا) وعدہ ہے کہ میں میں دن (اور) فائدے آٹھالو پیر عذاب کا) وعدہ ہے کہ میں میں دن (اور) فائدے آٹھالو پیر عذاب کا) وعدہ ہے کہ میں میں دن (اور) فائدے آٹھالو پیر عذاب کا) جھوٹا نہ ہوگا،سو جب ہماراحکم آ گیا تو ہم نے صالح اور جولوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھےاُن کوانی مہر بانی ہے بچالیا اوراس دن کی رسوائی ہے (محفوظ رکھا۔ ) بے شک تمہارا پروردگار ہی طاقتور اور زبردست ہے۔ اور جن اوگول نے ظلم کیا تھا، اُن کو ہولنا ک جیخ ( کی صورت میں عذاب ) نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوند ھے بڑے رہ گئے ۔ گویا بھی ان میں اپے ہی نہ تھے۔ س رکھو! کے ثمود نے اپنے پرور دگار ہے گفر کیا اور س رکھو کے ثمود پر پھٹکار ج-'(هود: 11،64-68)

سورۂ قمر میں ان کے عذاب کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَكَيْفَ كَانَ عَذَانِيْ وَنُذُرِ ۗ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَكُ يَشَرْنَا الْقُرْانَ لِلذِيكُرِ فَهَلْ مِنْ مُّنَّاكِرِ

'' سو( دکھے لو کہ ) میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے؟ ہم نے اُن پر (عذاب کے لیے ) ایک ہولناک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ اور ہم نے قرآن کو بمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے' تو کوئی ے كەسويىچ مجھے؟ "(القمر: 30,31/54)

ارشادالبی ہے:

وَ مَكَرُوا مَكُرًا وَ مَكُرُنَا مَكُرًا وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ ۗ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً مَكْرِهِمْ ' أَنَا دَمَّرُ نَهُمْ وَ قُوْمَهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۗ فَتِلْكَ لِيُوْلُهُمْ خَاوِيَةً لِهَا ظُلُمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لِأَيَّةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَٱنْحَنْنَا الَّذِيْنَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

''اوروہ ایک حیال چلے اور ہم بھی ایک حیال چلے اور اُن کو کچھ خبر نہ ہوئی' سود مکھ لو کہ اُن کی حیال کا انجام کیسا ہوا؟ ہم نے اُن کواوراُن کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔اب بیاُن کے گھر اُن کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ جولوگ دائش رکھتے ہیں اُن کے لیے اس میں نشانی ہے اور جولوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کوہم نے نجات دی۔'' (النمل: 53-50/27)

جن افراد نے حضرت صالح ملیلاً کوشہید کرنے کی سازش تیار کی تھی۔اللّٰہ تعالیٰ نے ان پران کی قوم سے پہلے ہی عذا ب نازل فرما دیا اوران پر پھر برسا کر کچل ڈالا اور نتاہ کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن لیعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زر دہو گئے ، جیسے صالح علیلۂ نے فر مایا تھا۔ شام ہو کی توانہوں نے کہا:'' مہلت کا ایک دن تو گز رگیا۔'' جب دوسرے دن لیعنی جمعہ کی صبح ہوئی تو ان کے چبرے سرخ ہو گئے۔شام ہوئی تو انہوں نے کہا:''مہلت کے دو دن گزر گئے۔'' جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتے کی صبح ہوئی توان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔شام ہوئی توانہوں نے کہا:'' (صالح کی کہی ہوئی ) مہلت

sturdiber, resturdiber, resturd توختم ہوگئی۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبولگائی اور تیار ہوکر بیٹھ گئے اورا نتظار کرنے لگے ک سا عذا ب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے اور ان پرکس طرف سے عذا ب<sup>ہ</sup>

جب سورج طلوع ہوا تو آسان ہے ایک شدید آواز آئی اور نیچے ہے زلزلہ آگیا۔ چنانچے تمام افراد کی روحیں برواز کر تکئیں، وہ مرکر بےحس وحرکت اور خاموش ہو گئے ۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تتھے، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان اجسام میں تبدیل ہو گئے اور حرکت بھی نہ کر سکے۔ان میں ہے صرف ایک اونڈی زندہ نچے گئی جو چلنے پھرنے ہے معذور تھی۔اس کا نام'' کلیہ بنت سلق'' تھااورا ہے'' ذریعیہ' بھی کہتے تھے۔ وہ کی کافروتھی اورصالح ملیلاً کی سخت وشمن تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تواہے جلنے کی طاقت مل گئی، چنانچہ وہ انتہائی تیزی ہے بھا گی حتی کہ عربوں کے ایک قبیلے کے پاس جانپیجی۔ اس نے تمام چشم دیدواقعہ سنایااورقوم پر آنے والے عذاب کی خبر دی۔ پھریانی ما نگا۔ جب اس نے یانی پیاتو وہ بھی مرگئی۔ الله تعالى نے فرمایا: ﴿ كَانَى لَغَهُ مَا فَهُمِهَا ﴿ ' يون محسوس ہوتا كہ وہ بھى يہاں بسے اور آباد ہى نہيں ہوئے'' يعنی اس طرح فناہو گئے گو ہاکبھی تنھے ہی نہیں۔

حضرت صالح علیلاً کا اظہارافسوس: حضرت صالح میلاً نے قوم کی نتابی و بربادی پرنہایت عم وحسرت کا اظہارفر مایا' اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو بوں بیان فر مایا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

# فَتُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ يُقَامِ لَقَالَ ٱبْلَغْتُكُمْ رِسَالَكَ رَبِّي وَنَصَحَتُ لَكُمْ وَلَكِنَ كَا تُحِبُونَ

'' پھرصالح اُن ہے( ناامید ہوکر ) پھرےاور کہا کہاہے میری قوم! میں نےتم کواللہ کا پیغام پہنچادیا اور تمہاری خیر خواہی کی مگرتم (ایسے ہوکہ) خیرخواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔'' (الأعراف: 79،7)

صالح مینہ نے قوم کے ہلاک ہوجانے کے بعد قوم ہے مخاطب ہوکر ( بطورافسوں وحسرت ) پیفر مایا: المغتاب المان في وغيفت سند "ميري قوم! مين ني تههين اينج رب كاليغام پهنجايا تھااورتمهارا بھلا حايا تھا۔''يعنی میں نے ہرممکن طریقے ہے شہیں راہ ہدایت پر لانے کی بوری کوشش کی۔اینے قول عمل اور نیت ہے اس کا انتہائی خواہش مند تھا: ﴿ مَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ "اللَّهُ مِنْ الوَّكُ تَصِيحَتَ كُرِنْ وَالول كو يسند نهيس كرتي و "بعني تمهاري فطرت نه حق کی طالب تھی ، نہ اسے قبول کرتی تھی' اس لیے تم اس دردنا ک عذاب کا شکار ہو گئے ، جس میں تم ابدتک مبتلا رہو گے۔ اب میں کسی طرح بھی تمہیں اس عذاب ہے چھوڑانہیں سکتا۔ میں نے تواپنا فرض ادا کر دیا یعنی تمہیں اللّٰہ کا پیغام پہنجا دیا اور تمہاری خیرخوا ہی گی۔ میں یہی کچھ کرسکتا تھا۔اس کے بعداللہ جو حیا ہتا ہے کرتا ہے۔

dubrooks. Wordpress.com بدر کے کنویں میں جن مقتول کا فروں کو بچھنے گیا تھا،اللہ کے نبی سُلٹیلم نے تین دن بعدان ہے بھی اسی ط فر مایا تھا۔ رات کے آخری حصے میں جب آپ نے اسلامی لشکر کو کوچ کا تھم دے دیا تھا اورخودسواری پرتشریف فر ما ہو تچکے تھے۔آ پے نے فر مایا:''اے کنویں والو! تمہارے رب نے تم ہے جو وعد ہ کیا تھا، کیاتم نے اسے پورا ہوتے دیکھے لیا؟ مجھ سے میرے رب نے جو وعدہ فر مایا تھا، میں نے تو اسے پورا ہوتے و کیجہ لیا ہے۔''

آ ب نے اس موقع بران لاشوں کومخاطب کر کے بیجھی فر مایا تھا:''تم اپنے نبی کے لیے اس کا برا خاندان ثابت ہوئے۔ تم نے اس وفت مجھے جھوٹا کہا جب لوگوں نے مجھے بیچا مانا ،تم نے مجھے اس وفت ( وطن ہے ) نکالا ، جب لوگوں نے مجھے جگہہ دی ہتم نے اس وقت مجھ سے لڑائی کی جب لوگول نے میری مدد کی ہتم اپنے نبی کے لیے نبی کا برا خاندان ثابت ہوئے۔'' حضرت عمر بْلِاتَنَائِے عرض کی:''اے اللہ کے رسول سُلِقَائِم! آ ہے ان لوگوں ہے مخاطب ہیں جومر دار ہو چکے؟'' نبی ملیلاً نے فرمایا:''قشم ہےاس ذات کی ،جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میری بات تم اُن سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن وہ جوانبیں دے <del>سکتے</del>۔''<sup>(ا</sup>

بعض علاء ہیں نے فرمایا ہے کہ اس واقعہ کے بعد حضرت صالح علیلاً حرم شریف میں تشریف لے گئے اور وفات تک وہیں مقیم رہے۔

الورغال كاقصه: حضرت جابر طِلِقَلاً ہے روایت ہے كەرسول الله سالیّیّا، جب مقام حجر ہے گزرے تو فرمایا: ''معجزات کا مطالبہ نہ کرو،صالح علیلاً کی قوم نے بیرمطالبہ کیا تھا تو وہ (اونٹنی کی صورت میں ) ظاہر ہو گیا۔ وہ اس راہ ہے یانی پینے آتی تھی اوراُ س رائے سے واپس جاتی تھی۔انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اوراس کی کونچیں کاٹ دیں۔ ا یک دن وہ پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دووھ پیتے تھے۔ جب انہوں نے اے مار ڈ الاتو ان پر الیبی سخت جیخ کا عذاب آیا جس ہے تمام لوگ ہلاک ہو گئے صرف ایک آ دمی بچاجو ( اس وفت ) حرم کی سرز مین میں تھا۔'' صحابہ جھائی نے عرض کی:'' اللہ کے رسول سٹاٹیٹم! وہ کون تھا؟'' فر مایا:'' وہ ابور بنال تھا۔ جب وہ حرم کی حدود ہے نکلا تو وہ بھی اس عذاب کی لیبٹ میں آ گیا جواس کی قوم پر آیا تھا۔''

besturdubooks. Wordpress.com نيز کو ط000 500 300 ( Po) 5.7.5.7.5.7.5. نفره ، فز ، ( نفره ) ( المحرفة ) Carp Sep. جي ارون ارون والانجماء و في من التري التري التري • <u>د</u> ج



#### نام وأبيل العثق اور والبرأو وموت أأحيد

حضرت إبرائيم علياً كانسب نامه يہ ہے: إبو اهيم بن تارخ (250) بن ناحور (148) بن ساروغ (230) بن راغو (239) بن وح علياً ۔ (239) بن فالح (439) بن عابو (464) بن شالح (433) بن ارفحشد (438) بن سام (600) بن نوح علياً ۔ اہل کتاب کی کتاب (بائبل) میں ای طرح لکھا ہوا ہے۔ ہم نے ناموں کے ساتھ ان کے بیان کے مطابق ان حضرات کی ہندسوں میں عمریں لکھ دی ہیں۔

حضرت ابراہیم علیاً کے والد کا نام: ارشاد باری تعالی ہے:

# وَ إِذْ قَالَ الْرَهْنِيمُ إِلَيْهِ أَنْ التَّخَذَ اصْنَامًا الهِنَّا "إِنَّى النَّاوِقَامِاتِ فَيَأْصِيلُ مُبينِي

''اور (وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے) جب ابراہیم نے اپنے باپ آزرے کہا کہ کیاتم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہتم اورتمہاری قوم صرح گمراہی میں ہو۔'' (الأنعام: 74،6)

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیلا کے والد کا نام'' آ زر'' تھا۔حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹٹ سمیت اکثر علائے نسب کا کہنا ہے کہ اس کا نام'' تارح'' تھا۔اہل کتاب'' تارخ'' کہتے ہیں۔بعض علاء نے کہا:'' بیر (آزر )اس بت کا

( دیکھیے: کتاب: پیدائش، باب: ۱۱)

نام ہے جس کی وہ بوجا کرتا تھااس وجہ ہے اُسے بھی'' آزر'' کہنے لگے۔''

besturdubooks.Wordpress.com امام ابن جریر جملت نے فرمایا:''بھیچے بیہ ہے کہاس کا نام آ زرتھا۔شایداس کے دونام ہوں یاایک نام ہود وسراعرف۔اور یبی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔' (واللہ اعلم)

ا بن عسا کر بہت نے حضرت عکر مد ملت ہے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا: 'خضرت ابرا ہیم ملیعا کی کنیت آب و ضیف ان ( مهمانوں والا ،مهمان نواز ) تھی۔''

مؤرخین فرماتے میں کہ تارخ کی عمر پچھتر سال تھی جب اس کے ہاں ابراہیم علیلاً پیدا ہوئے۔ان کے علاوہ ناحور اور ہاران بھی تارخ کے بیٹے تھے اور ہاران کے بیٹے لوط علیلا تھے۔

مؤرخیین ریبھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ملیلا اپنے والد کے درمیانے بیٹے تتھے۔ ہاران کی وفات اس کے باپ کی زندگی میں اس علاقے میں ہوگئی تھی جہاں وہ پیدا ہوا' وہ کلد انیوں کا علاقہ یعنی بابل کی سرز مین تھی۔ تاریخُ وسیرت کے مصنفین کے مال یہی مشہور ہے۔

ا بن عسا کر جٹ نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے:''صحیح بات یہ ہے کہ آپ گوٹی ( بابل ) میں پیدا ہوئے۔'' حضرت ابرانہیم عاینة کی شکل وشبابہت: حضرت عبداللّٰہ بن عباس الاتفات روایت ہے کہ رسول الند علی تیج نے فر مایا: ''میں نے عیسی ابن مریم ،موسی اور ابراہیم پیٹیے ' کو دیکھا۔عیسی عیلا سرخ فام 'گھنگریا لے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے اور موتی ملیلا گندمی رنگ کے ، فرب بدن تھے۔'' صحابہ کرام بی لُنٹی نے عرض کیا: اور ابراہیم عیلا؟ نبی ملیلا کے ''اپنے ساتھی (محمد سلقیظ ) کود مکھ لو۔''

حضرت عبدالله بن عبال بخالفات روايت ہے كه نبي سل تا اللہ فرمایا: ''ابراہيم مايلا ( كا حليه معلوم كرنے ) كے ليے اپنے ساتھی (محمد سابقیہ ) کو دیکھے لو،موہلی ماینا استھنگریا لیے بالوں والے، گندمی رنگت کے تھے،سرخ اونٹ پرسوار تھے،جس کی نلیل تھجور کے بتول کی تھی۔(وہ منظرمیرے تصور میں محفوظ ہے۔) گویا میں انہیں دیکچر باہوں کہ وادی کے نشیب میں اُتر رہے ہیں۔' مؤرخیین کہتے ہیں: حضرت ابراہیم میلائے حضرت سارہ پٹلائا سے نکاح کیا۔حضرت سارہ میٹا ہا نجھ تھیں۔ان کے ہاں اولا دنہیں ہوتی تھی۔ تارخ اپنے بیٹے ابراہیم ملیقا ،ان کی ہیوی حضرت سارہ ملیقا اورا پنے بھینجےلوط عینقا کو لے کر کلد انیوں کی سرز مین سے کنعانیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ لوگ حران کے مقام پر رہائش پذیریہوئے۔ وہاں تارخ دوسو پچاس سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابرا ہیم ملیئا حران میں پیدائہیں ہوئے۔ ہلکہ کلد انیوں کے ملک

تفسير الطبري: 317/5 تفسير سورة الأنعام آيت:74

تاريخ ابن عساكر: 177/6

مستد أحمد: 296:1

صحيح البحاري؛ أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله تعالى ﴿ وَاتَّخِذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمِ حَلِيلًا إِنَّ حَديث 3355:

میں پیدا ہوئے جو بابل اور قرب وجوار کے علاقے پرمشمل تھا۔

besturdubooks. Wordpress. com پھر وہ کنعانیوں کی سرز مین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہی علاقہ بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ راہتے میں وہ حران میں تھہرے جواس زمانے میں کلدانیوں کے ملک میں شامل تھا۔ وہ جزیرہ اور شام میں بھی رہے۔ بیلوگ سات ستاروں کی عمادت کرتے تھے۔جن لوگوں نے مشق کاشہر بساما، وہ بھی اسی مذہب کے بیروکار تھے۔ وہ قطب شالی کی طرف منہ کر کے کنی طرح کے الفاظ اور اعمال کے ذریعے ہے سات ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق کے برانے دروازوں میں سے ہر دروازے پران میں ہےا یک ایک ستارے کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی۔ وہ ان کے نام کی عیدیں مناتے اور قربانیاں دیتے تھے۔ای طرح حران کے باشندے بھی ستاروں اور بتول کی یوجا کرتے تھے۔ بلکہ ابراہیم خلیل اللہ علیلاا، ان کی زوحہ محتر مداور بھیتھے لوط ملیٹا کے سوا دنیا کھر میں لوگ کا فرتھے۔

اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت قلیل الرحمٰن ابراہیم ملیلاً کے ذریعے ہے اس باطل اور گمرا ہی کوختم کیا۔اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں بجین ہی ہے عقل سلیم اور رشدو مدایت ہے نواز دیا تھا اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کرمبعوث فر مایا اورخلیل کا منصب عطافر مایا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَقَدُ اتَّيْنَا إِبْرِهِيْمُ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ غَلِيثِينَ

'' ہم نے ابراہیم کو پہلے ہے مدایت عطافر مائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔' (الأنبياء: 51،21)

یعنی ہمیں معلوم تھا کہ وہ اس منصب کی اہلیت رکھتے ہیں۔

وَ إِبْرَهِيْهَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُلُوا اللَّهَ وَاتَّقُونًا ذَٰئِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ تُلْتُمْرَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهَا تَعْبُلُ وْنَ صِيْ دُوْنِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخَلَّقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُ وْنَ صِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَهْلِكُوْنَ لَكُمْ رِ ذَقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاغْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَكْ ۚ إِلَيْهِ تُوجَعُونِ ۗ وَإِنْ تُكَذِبُوا فَقَدْ كَذَبُّ أُمَدِّ فِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّالْبِلِّغُ الْهُبِينَ \* \* وَلَمْ يَرُوْا كَيْفَ يَبْدِينَ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيَّدُهُ \* إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَبِسِيْرٌ ۗ قُلْ سِيْرُوا فِي الْإِرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بِكَ الْخَلْقَ ثُمَرَ اللَّهُ يُنْشِنِي النَّشْأَةُ الْخِيَا قَا إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَى ۚ قَدَيْرٌ ﴿ لَعَذَاتُ مَنْ نَشَآهُ وَيَرْحَهُ مَنْ يَشَآهُ وَإِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السِّهَآءِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْ ذَٰوْنِ اللَّهِ مِنْ وَلِي وَلَا لَصِيْرِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَلِتِ اللَّهِ وَلِقَاآيِمَ أُولَيْكِ يَيسُوا مِنْ رَحْمَتِيٰ وِ أُولَيْكِ لَهُمْ عَذَاكِ ٱلِيُمْ ﴿ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرْقُودٌ فَأَنْجَمَهُ اللَّهُ مِنِ النَّارِ الَّ فِي ذَٰ لِكَ لِأَيْتِ لِقَوْمِر نُؤْمِنُونَ - وقَالَ اشْهَا اتُّخَذَتُمْ ضِنَ دُوْنِ اللَّهِ أَوْتُ نَا خُوْدة بِيَنَكُمْ فِي الْحَيْوة النَّانِيَا أَثُمَّ يَوْمَ الْقِيلِيَةِ كَنْفُوا بِغَضَّكُمُ بِيَغْضِ وَيَلْعَنَّ بِغُضَّكُمْ بِغَضًّا وَمَاوَلَكُمُ النَّا وَمَالكُمْ فِمَنْ أَصِرِيْنَ

besturdubooks. Wordpress. com فَأُمَّنَ لَهُ لُولًا ۚ وَقَالَ إِنَّىٰ مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّنَ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرْيَتِهِ النَّابُوَةَ وَالْكِتْبَ وَاتَّيْنَاهُ آجْرَهْ فِي النُّانْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي الْإِخِرَةِ لمن الضلحين

''اورابرا ہیم کو(یادکرو) جب انہوں نے اپنی قوم ہے کہا کہ اللہ کی عبادت کرواوراس سے ڈرو۔ا گرتم سمجھ رکھتے ہو تو بہتمہار ے حق میں بہتر ہے۔تم اللّٰہ کو چھوڑ کر بتوں کو یو جتے اور حھوٹی باتیں دل ہے گھڑ لیتے ہو۔ بلاشبہ جن لوگوں کوتم اللہ کے سوابو جتے ہووہ تم کورزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے' پس اللہ بی کے ہاں ہے رزق طلب کرواور اُسی کی عبادت کرواوراُ سی کاشکر کرو'اُ سی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔اورا گرتم میری تکذیب کرتے ہوتو تم ہے پہلے بھی امتیں (اپنے پیغمبروں کی ) تکذیب کر چکی ہیں۔اور پیغمبر کے ذھے کھول کر سُنا دینے کے سوااور کیجھ نہیں۔ کیاانہوں نے نہیں ویکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بارپیدا کرتا ہے کچر ( کس طرح ) اس کا اعاد ہ کرے گا؟ یہ اللہ کے لیے آ سان ہے ۔ کہددو کہ ملک میں چلو پھرواور دیکھو کہاس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے پھراللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جسے جا ہے عذاب دے اور جس پر جا ہے رحم کرےاوراُ ی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔اورتم (اُس کو) نہز مین میں عاجز کر سکتے ہواور نہآ سان میں اور نہ الله کے سواتمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں ہے اور اس ( اللہ ) کی ملاقات ہے انکار کیا وہ میری رحمت ہے ناامید ہو گئے ہیں اور ان کو درد دینے والا عذاب ہو گا۔ پھران کی قوم کےلوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ أہے مار ڈالو یا جلا دؤ مگر اللہ نے اُن کو آ گ ( کی سوزش) ہے بچالیا۔ جولوگ ا بمان رکھتے ہیں اُن کے لیےاس میں نشانیاں ہیں۔اورابراہیم نے کہا کہتم اللہ کو جھوڑ کربتوں کو لیے ہیٹھے ہوصرف د نیا کی زندگی میں باہم دوتی کے لیے( مگر) پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے( کی دوسق) ہے انکار کر دو گے اورایک دوسرے پرلعنت بھیجو گے اورتمہارا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مدد گار نہ ہوگا۔ پس اُن پر (ایک ) لوط ا بمان لائے اور ( ابرا ہیم ملیناً ) کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔اورہم نے اُن کواسحاق اور یعقو بعطا کیےاور پیغمبری اور کتاب اُن کی اولا دمیں ہی (مقرر ) کر دی اوراُن کو دنیا میں بھی اُن کا صلہ عطا کیااوروہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔' (العنکبوت: 16،29-27) والدکوتو حید کی دعوت: آپ کا والد بتوں کو یو جتاتھا' چنانچہ آپ نے سب سے پہلے ای کوتو حید کی دعوت دی کیونکہ سب سے زیادہ وہی اس بات کاحق رکھتا تھا کہ پورے اخلاص کے ساتھواس کی خیرخواہی کی جائے۔ حضرت ابرا ہیم علیلاً نے دعوت تو حید کا آ غاز اپنے گھرے کیا اور اپنے مشرک باپ کوبڑے پیار اور اوب ہے تبلیغ کی مگر باپ نے اتنا ہی شخت رویداختیار کرتے ہوئے ابراہیم میلات کو شخت دھمکی دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: besturdubely ... besturdubely ... besturdubely ... وَاذْكُوْ فِي الْكِتْبِ الْمُرْهِيْمَ أَوْ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا ﴿ إِذْ قَالَ لِإَبِيْدِ يَابَتِ لِمَ تَغْبُدُ مَ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۗ يَابَتِ إِنِّي قَدْجَآءً فِي صِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِغُنِيَّ آهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۚ يُأْبَتِ لَا تَغْبُدِ الشَّيْطُنَّ إِنَّ الشَّيْطَنَّ كَانَ لِلزَّحْلَمِن عَصِيًّا ۚ يَأْبَتِ اِنِّي ٓ اَخَافُ أَنْ يَّمَسَكَ عَذَابٌ ضِنَ الزَّحْمٰنِ فَتَأْوْنَ لِلشَّلْطِنِ وَلِيًّا ۚ قَالَ ٱرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ أَلِهَ بِي يَالْمُلْهِيمُمُ لَكِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَارْجُمَنَكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَّمُ عَلَيْكَ سَالَسْتَغْفِرْ لَكَ رَبِّي ۚ إِنَّهُ كَانَ إِنَّ حَفِيًا ۚ وَٱعْتَذِلْكُمْ وَمَا تَلْعُوْنَ مِنْ دُوْتِ اللَّهِ وَٱدْعُوا رَأِنْ ۖ عَلْمَى ٱلَّا ٱلْوْنَ بِدُعَاء رَبِّن شَقِيًّا ''اور (اے نبی!)اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو۔ بے شک وہ نہایت سیچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ ہے کہا کہ ابا جان! آپ ایسی چیزوں کو کیوں پو جتے ہیں جونہ میں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکیں۔ ابا جان! مجھے ایساعلم ملا ہے جو آپ کونہیں ملا' للہٰذا میرے ساتھ ہو جائے ، میں آپ کوسیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا جان! شیطان کی پرستش نہ سیجیئے بیشک شیطان رحم کرنے والے اللہ کا نافر مان ہے۔ ابا جان! مجھے ڈرلگتا ہے کہ نہیں آ پ کواللہ کاعذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔اس نے کہا کہ ابراہیم! کیا تو میرے معبودوں ے برگشتہ ہے اگر تو بازنہیں آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا' اور تو جمیشہ کے لیے مجھ ہے دور ہوجا۔ابراجیم (ملیناہ) نے کہاا چھاتم پرسلام ہو(اور کہا کہ ) میں آپ کے لیےاپنے پروردگار ہے بخشش مانگوں گا۔ بیشک وہ مجھ پرنہایت مہر بان ہے اور میں آپ لوگوں ہے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اُن سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پرور دگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پرورد گار کو پکار کرمحروم نہیں رہوں گا۔' (مریہ: 19-41-48) ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنے والدے گفتگواور بحث بیان فرمائی ہےاور بتایا ہے کہ آپ نے اپنے والد کو کس طرح عمدہ ترین الفاظ اور بہترین اشارے کے ساتھ حق کی طرف بلایا اور اس پر بتوں کی عبادت کا باطل ہونا واضح فر مایا، جواینے بچاری کی پکارنہیں سنتے ،اور نہاس کی موجودگی کو دیکھتے ہیں، پھروہ کس طرح اے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کس طرح اسے رزق دے سکتے یااس کی مدد کر سکتے ہیں؟ پھراہے اس طرف توجہ دلائی کہا گر چیان کی عمراہنے والدہے کم ہے تاہم اللہ نے انہیں ہدایت اورعلم نافع ہے نوازا ہے۔ چنانچے فرمایا کا پاکتِ اِنیٰ قَارْجَا ٓ ہِٰ فِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاٰتِكَ فَاتَبِغْنِيْ أَهْدِكَ صِوَاطًا سَوِيًّا ﴾ ''اباجان! مجھےالیانلم ملاہے جوآپ کنہیں ملاتو آپ میرے ساتھ ہوجائے' میں آپ کو سيدهي راه جلا دول گا-''

یعنی میں آ ہے کو وہ سیدھا راستہ دکھاؤں گا جو بہت واضح ، ہموار ، اور صنیفیت کا راستہ ہے جو آ ہے کو دنیا اور آخرت کی بھلائی تک پہنچا دے گا۔ آپ نے جب اسے ہدایت کی بیہ بات سنائی اورنصیحت فرمائی تو اس نے قبول نہ کی بلکہ آپ کو وصمكيان دينة بوع بولا: ﴿ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ أَلِهَ بِي يَالْبِرْهِينَةُ ، لَهِنْ لَهُ تَنْتَكُ لَأَرْجُمَنَكَ } ''ابراهيم! كيا توميرے

عضر الله هند على المرتوبان نه آئے گاتو میں تجھے سنگسار کر دول گا۔''ابرا جیم مایسا نے والد معلق میں کھیے سنگسار کر دول گا۔''ابرا جیم مایسا نے والد معلق میں کھیے سنگسار کر دول گا۔''ابرا جیم مایسا نے والد معلق میں معبود ول سے برگشتہ ( بے رغبت ) ہے؟ اگر تو باز نه آئے گاتو میں مجھے سنگسار کر دول گا۔''ابرا جیم مایسا نے والد معلق معبود ول ماننے سے انکاراور دھمکیوں کے جواب میں بڑے اوب واحتر ام ہے فرمایا: مسلقہ عَلَیْک ''آپ پرسلام ہو۔' بعنی آپ کو کلکا گئ میری طرف سے کوئی تکایف نہیں پہنچے گی نہ میں آپ ہے کوئی گستاخی کروں گا۔ میری طرف ہے آپ بالکل محفوظ ہیں۔اس كے بعد مزيد حسن سلوك كا اظہاركرتے ہوئے فرمايا: سَاكَسْتَغْفِوْ لَكَ دَبِيْ إِنَّا كَانَ بِيْ حَفِيًّا ، "ميں آپ كے ليے اپنے یروردگار سے شخشش مانگول گا۔وہ میرے ساتھ بہت مہر بان ہے۔''یعنی مجھ پر بیاللّٰد کی مہر بانی ہے کہ اس نے مجھے اپنی عبادت اوراخلاص كي طرف رہنمائي فرمائي۔اس ليے آپ عليلاً نے فرمايا: ﴿ وَالْمَاتُونَا كُنْهِ وَهَاتَانَا غُونَ مِنْ دُون اللهِ وَأَدْغُوا ۚ إِنْ سَعْلَتُهِي 🖓 ﷺ بنا عَآءِ رِبْ شَقِيبًا " اور ميں تم لوگول ہے اور جن کوتم اللہ کے سوار پکارتے ہوان ہے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پر ور د گار ہی کو يكاروال كا- مجھے يقين ہے كەميى اپنے پروردگاركو يكاركرمحروم نبيس رہوں گا۔ '(مريم: 48،19)

حصرت ابراہیم علیلاً نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے والد کے لیےمغفرت کی وعا فر مائی لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اللّٰہ کی دشنی ترک کرنے پر آ مادہ نہیں ، تو اس سے براء ت اور لائعلقی کا اظہار کیا۔

ارشاد باری تعالی ہے:

وْمَا كَانَ الْسَتَغَفَارُ الْبِرْهِيْمَ لِأَبِيْدِ الدِّعَنْ مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّادُ \* فَلَمَا تُبَايَنَ لَنَ الْمَا عَلَى مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّادُ \* فَلَمَا تُبَايَنَ لَنَ الْمَا عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ تُبَوَّا مِنْكُ إِنَّ الرَّهِيْمُ الْأَوَّا وُّحَايِمُ

''اورابراہیم کااپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا توایک وعدے کے سبب تھا جووہ اُس سے کر چکے تھے لیکن جب اُن کومعلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اُس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے زم دل اور متحمل تھے۔' (انتو بة: 114،9) حضرت ابو ہر ریرہ بڑلائیا سے روایت ہے کہ نبی سڑیٹیج نے فر مایا:'' قیامت کے دن حضرت ابراہیم مایٹا اپنے والد آزر ہے ملیس گے تو آ زر کے چبرے پرگردوغباراور سیاہی ہو گی۔ابراہیم مالیا فرمائیں گے: کیامیں نے آ پ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافر مانی نه کریں؟'' وہ کہے گا: آج میں آپ کی نافر مانی نہیں کروں گا۔ابراہیم ملیلاً فر مائییں گے:'' یارب! تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن لوگ ( قبرول ہے ) اُٹھائے جا کیں گے،اس دن تو مجھے رسوانہیں کرے گا۔اس ہے بڑھ کر رسوائی کیا ہو گی کہ میرا باپ رحمت سے دور (جہنم میں جار ہا) ہے؟'' اللہ تعالیٰ فر مائے گا:''میں نے جنت کا فروں برحرام کر دی ہے۔'' پھر فرمایا جائے گا:'' ابراہیم! آپ کے قدموں میں کیا ہے؟'' وہ دیکھیں گےتو نجاست میں کتھڑا ہوا ایک بیجُو نظرآئے گا جسے ٹانگول ہے پکڑ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

# besturdubooks. Wordpress. com حضرت ابراہیم ملیلا کا نظام کا نئات میںعور و تکریر

الله تعالىٰ نے ابراہیم ﷺ کومظاہر قدرت دکھا کرایمان ویقین کا اعلی رہبہ عطافر مایا تا کہ آپ این امت کو دعوت تو حید یرز ورطر یقے اور دلائل کی روشنی میں دیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ كُمْ إِنَّ نُوِيِّي إِبْرُهِيْهُ مِنْكُونَ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ وليلون مِن الْمُوقِنايُنَ فَلَمَّا جَنَ مَلْيُهِ الْيُكُلُّ إِلَّا كُوْلُكُ قَالَ هَاذَا إِنَا فَلَمَا أَفَالَ قَالَ لَا أَحَبُ لَا فَيِيلُكُ الفَالِ أَلْقَهُمْ بَارْفَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَا افْلَ قَالَ لَهِنَ لَمْ يَهْدِينَا رَبِّي الْأَكَّوْنِينَ مِنْ الْقَوْمِ اطْمَالِينَ ﴿ فَلَمُ را الشَّيْسَ بَازِغَةً قَالَ هَاذَا ذِبْيَ هَاذَا أَكُبُرُ ' فَلَيْنَا افْلَتْ قَالَ لِقَوْمِ ' بَيْ بريَّي مَهَا تُشْرِكُونَ ا فِي وَجَهَتُ وَجُهِمَ بِمَذِينَ فَطَرَ السَّمُوتَ ۚ لَا أَضَ خَيْلِهُ وَمَا انْ صِن لَمُشْرِينِينَ ﴿ وَخَآجَة قَامُنَا قَالَ النِّكَاجُوِّنُي فِي اللَّهِ وَقَالَهُمَا مِن وَالْأَالِحُافَ مَا تَشْرِئُونَ بِهُ رِلا الْ يَشَآء رَبِّي شَيْدُ و سِنع لَ إِنْ نَكُلُ شَنَى وَ بِلْهُمُ \* اللَّهُ التَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ ولا تتَخَافُونَ أَكَّلُهُ شَاكَتُوْ بِاللَّهِ مِا لَوْ يُنْوَلْ بِهِ عَلَيْكُو شَلْطُنَ فَايَى لَفُولِقَائِنِ لَحَقَّ بِالْمَضِ الْيَ تُلْتُو تُعَلَيْهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْهُ وَلَيْ يَالِينَا إِيَّالَهُمْ لِظَّالِهِ أُولِيانَا لَهُمْ الْمُعَالَمُونَ عَنْ فَعَالُنُ التِّلْفِيا الْرَهِلِيمُ عَنْ قَامِد تَافَعُ دُرْجِتِ مَنْ لَشَالًا إِن الله حَالُمُ عَلَيْهُ

''اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کوآ سانوں اور زمین کے عجائیات دکھلائے تا کہ وہ خوب یقنین کرنے والوں میں ہو جا کیں ( بعنی ) جب رات نے ان کو ( پردؤ تار کی ہے ) ؤھانپ لیا تو انہیں ( آسان میں ) ایک ستار ونظر آیا۔ وہ كنے لگے: يه ميرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گيا تو كہنے لگے كه مجھے غائب ہوجائے والے پيندنہيں۔ پھر جب جا ند کو دیکھا کہ چیک رہا ہے تو کہنے لگے: بیرمیرا پروردگار ہے لیکن جب وہ بھی حیجے گیا تو بول اُٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھاراستے نبیس دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگار ماہے تو کہنے گئے: پہمیرا پروردگارے۔ پیسب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے: لوگو! جن چیز وں کوتم (اللہ کا) شریک بناتے ہومیں اُن ہے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اینے آپ کوأی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا ہےاور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔اوراُن کی قوم اُن ہے بحث کرنے آئی تو انہوں نے کہا کہتم مجھ سے اللہ کے بارے میں ( کیا ) بحث کرتے ہو، اُس نے تو مجھے سیدھا راستہ وکھا دیا ہے اور جن چیز وں کوتم اُس کا شریک بناتے ہومیں اُن سے نہیں ڈرتا۔ ہال

Nordpress.com جومیرا پروردگار پھھے جیا ہے۔میہ اپروردگارا پے علم ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیاتم خیال نہیں کر میں ان چیز وں ہے جن کوتم ( اللہ کا ) شریک بناتے ہو کیونکرؤ روں جب کہتم اس سے نبیس ذریحے کہ اللہ کے ساتھۃ شر کیپ بنات ہوجس کی اُس نے کوئی سند نازل نہیں گی۔ اب دونوں فریقوں میں ہے کون سافر اِق امن ( اور جمعیت خاطر ) کامشخق ہے ،اگر بہجہر کھتے ہو( تو بتاؤ )۔ جولوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو(شرک کے )ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن ( اور جمعیت خاطر ) ہے اور وہی مدایت پانے والے میں ۔اور پیرہاری ولیل تھی جو ہم نے ابراہیم کوان کی قوم کے مقابعے میں عطا کی تھی۔ہم جس کے حیاہتے میں درجے بیند کر دیتے ہیں۔ بیٹک تمهارا برورد كاردا نا اورخوب علم والاست `(الأنعام: 6 75-83)

اس مقام پر اللہ تعالی نے ابراہیم ملیۃ اور ان کی قوم کے درمیان مناظرے کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے بیدوانشی فرمایا کہ روشن ستاروں کی صورت میں نظر آ نے والے اجرام فلکی معبود ہوئے کے لائق نہیں۔اللہ کے ساتھوان کی عبادت نہیں ہونی جا ہے کیونکہ و دمخلوق میں جنہیں و کمچہ بھال کی نشر ورت ہے۔ وہ خالق کے بنائے ہوئے اوراس کے تکم کے تابع میں انہجی طلوح ہوتے ہیں تو بھی غروب ہوکر نظروں ہے اوجھل ہو جاتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ ہے کوئی چیز اوشیدہ نہیں ، وہ از لی اور ابدی ہے،اس کے ساتھداور کوئی معبود نہیں۔

ہ ہے گئے آپ نے بیدوائش کیا کہ ستارے میں صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد آپ نے جاند کا ذکر فرمایا جو ستارون سے زیاد و روشن اور زیاد و خوبصورت ہے۔ اور آخر میں سورٹ کا ذکر فرمایا جو نظر آئے والے اجرام فلکی میں سب ہے زیادہ روشن اور خوبصورت ہے۔ اور واضح کیا کہ بیجی نسی کے قسم کا تا بع اور شخر ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ا

''اوررات اور دن اورسورج اور جانداُس کی نشانیوں میں ہے ہیں ہتم اوگ نہ تو سورج کو تحیدہ کرواور نہ جاند کو بلکیہ الله بي كوتجدهَ مروجس في ان چيز ول كوپيدا كيا ہے أمرتم كوائي كى حبادت منظور بويا (حبه المسجدة: 37،41) اس كالقد تعالى خفر ماما

تنفر لها ي الله في وجهت وجهت بهار الى فقد السهوت و الخراض حايف و عدال الصن المشوعين بآجيا قومها الفال البحاجة أني في مهوه قارها. الله

ا پھر جب سورج کو دیکھا کہ جَلمگار ہاہے تو کہنے گئے کہ میرا پروردگار یہ ہے۔ بیسب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی

besturdußooks.Wordpress.com غروب ہو گیا تو کہنے لگے: لوگو! جن چیز وں کوتم (اللّٰہ کا) شریک بناتے ہو میں اُن ہے بیزار ہول۔ میں ہے یکسو ہوکرا پنے آپ کواسی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔اوران کی قوم اُن سے بحث کرنے لگی تو اُنہوں نے کہا:تم مجھ سے اللہ کے بارے میں ( کیا ) بحث کرتے ہو۔اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے اور جن چیز ول کوتم اس کا شریک بناتے ہوئیں اُن سے نہیں وْرِتا \_ بال جوميرايروردگار يَجِه حيا ہے ـ' (الأنعام: 78،6-80)

مطلب ہیے کے میں ان نام نہادمعبودوں ہے نہیں ڈرتا،جنہیں تم اللہ کے سوایو جتے ہو۔ بیکسی کو کوئی فائلدہ نہیں پہنچا سکتے نہ بن سکتے ہیں اور نہ مجھ رکھتے ہیں بلکہ وہ یا تو ستاروں وغیرہ کی طرح ربو بیت کے محتاج اور حکم کے یابند ہیں یا ہاتھوں ہے گھڑ کے اور تر اش کر بنائی ہوئی مور تیاں ہیں۔

# بت بيستون ت من ظر واوروموت نبور وفلر سے بيش ندار تدبير

اہل بابل بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم ملیفا نے اُنہی ہے بت بری کے بارے میں مناظرہ کیا تھا اور مجسموں کوتوڑ کیجوڑ کراوران کی تحقیرو تذلیل کر کےان کا باطل ہونا واضح فرمایا تھا۔ جیسے کہالتد تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وقال إنها التكارك من دول الله اواتان مودة بإينانها في الهيمة الدالي الله يوم القيلمة يالفار بعطنكم ببغض ويلعان بعطنكم بعطاه ومأولكم الناز مدا بالمرامان لصرياب

''اورابراہیم نے کہا کہتم جواللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہوتو دنیا کی زندگی میں باہم دوئق کے لیے۔ ( مگر ) پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے ( کی دوستی) ہے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پراعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکا نا دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔' (العنکبوت: 25/29)

حضرت ابراہیم مالیلائے ہت برستوں کو دعوت غور وفکر دینے کے لیے ایک زبر دست تدبیر کی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۂ انبیاء میں فر مایا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وْلَقَالَ اتَّلِيناً ۚ [بْلَهِيْهُمْ رَشْكَاهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّ بِهِ عَلِمِيْنَ ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا لَهَٰنِ هِ القَهَائِيْلُ انَتِيْ أَنْتُمْ لِهَا عَكِفُونَ - قَالُوا وَجَدْنَا أَبَّآءَنَا لَهَا عَبِدِيْنَ - قَالَ لَقَدَ كَنْتُمْ أَنْتُمُ وَا يَآوَكُمْ فِي ضَلِّلِ مُبِينِ ۗ قَالُوٓا اَجِئَتَنَا بِالْحَقِّ آمْرَ اَنْتَ صِنَ اللَّحِبِينَ ۗ قَالَ بَلْ رَأَبُكُمْ رَبُ السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ الَّذِي يَى فَطَارَهُنَّ \* وَ أَنَا عَلَى ذَٰلِكُمْ مِنَ الشِّهِدِيثُنَ ﴿ وَ تَاللَّهِ لَا كِيْدَانَّ ُصْنَا مَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِيْنَ ۗ فَجَعْنَهُمْ جَنْدَا اللَّا كَيْلِيَّا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اللَّهِ يَرْجِعُونَ ۗ قَالُوا

besturdubooks. Wordpress. com مَنْ فَعَالَ هَانَا بِالْهَاتِئَا أِنَّا البِّنَّ الظَّلِمِينَ ﴿ قَالُوا سَمِعَنَا فَتَى يَذَذَا هُمُ يَا إِبْرَهِيْمُ \* قَالُوا فَأَنَّا إِبِدَعَلَى أَعْبُنِ النَّاسِ لَعَنْهُمْ يَشْهَارُونَ \* قَالُوْا ءَ أَنْتَ فَعَلْتُ هَانَ ابِالْهُبْنَ يَالْزَهِيْكُمْ \* قَالَ بِلَ فَعَلَمُ \* لَيْبِرُهُ فَيْهِ هِنَا فَسَنَاوَهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْظِقُونِ \* فَإَجعُوا الْي الفُسهم فَقَالُواْ الْكُلُّمُ الْكُمُ الظُّمُونِ ﴿ ثُمُّ لُكُسُوا عَلَى إِنَّا فِيسِهُمَا لَقَالَ عَلَيْتِ مَا هَوْلِا بِينْطِقُونَ ﴿ قَالَ افتعلها أوناصل أدون الله هما لا ينفغانها للنبيًّا ولا يضولُهُ `` أَفِ لَكُمْ ولِهما تَغَيَّلا وَيَ صِن دُون اللَّهُ أَفَادُ تَغْقِلُونَ \* قَالُواحَـرَقُونَ وَالْطَلُّرُوا الهَتَالُمُ اللَّهُ فَعِلْمِنَ \* قَلْد يِدارٌ فَإِنْ يُرْد وُلْسَيْنَا عِلَى الْرَاهِلِيمَا ﴿ وَالرَّادُوا بِيرَانَيْنَا الْحِعَلَنْهُمُ الْخَلْسِرِينَ

> ''اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہے ہدایت دی تھی اور ہم ان (کے حال) ہے واقف تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ بیاکیا مور تیاں ہیں جن (کی پرستش) پرتم معتکف (اور قائم) ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کوان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ (ابراہیم نے) کہا کہتم بھی (گمراہ ہو) اور تمہارے باپ دادا بھی صریح کمراہی میں پڑے رہے۔ وہ بولے: کیاتم ہمارے یاس (واقعی)حق لائے ہویا (ہم ہے) کھیل ( کی ماتیں ) کرتے ہو؟ (ابراہیم نے ) کہا: (نہیں) بلکہ تمہارا پروردگارآ سانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس (بات) کا گواہ (اوراس کا قائل) ہوں۔اوراللہ کی قسم! جبتم پیٹے پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمبارے بتوں ہےا یک حیال چلوں گا۔ پھران کوتو ڑ کرریز ہ ریز ہ کردیا مگرایک بڑے (بت) کو (نہ تو ڑا) تا کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے ملکے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ پیدمعاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگول نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کوان کا ذکر کرتے ہوئے سا ہے، اُس کوابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اُسے لوگول کے سامنے لاؤ تا کہ وہ گواہ رہیں۔ (جب ابراہیم آئے تو) بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم نہارے معبودوں کے ساتھ سے کام بھلاتم نے کیا ہے؟ (ابراہیم نے) کہا: (نہیں) بلکہ بیأن کے اس بڑے (بت) نے کیا (ہوگا) اگریہ بولتے ہیں تو اُن ہے یو چھالو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے: بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھرانہوں نے (شرمندہ ہوکر) سرنیجا کرلیا (اور ابراہیم سے کہنے لگے) کہتم جانتے ہویہ بولتے نہیں۔ (ابراہیم نے ) کہا کہ پھرتم اللّٰد کو چھوڑ کر ان چیز وں کو کیوں بو جتے ہو جو تمہیں نہ پچھ فائدہ دے تکیس اور نہ نقصان پہنچاسکیں؟ تف ہےتم پراور جن کوتم اللہ کے سوابو جتے ہو، ان پربھی۔ کیاتم عقل نبیں رکھتے؟ ( تب وہ ) کہنے لگے کہا گرتمہیں (اس ہےاہیے معبودوں کا انتقام لینااور ) کیچھ کرنا ہے تو اس کوجلا دواورا پنے معبودوں کی مدد كرو- ہم نے حكم ديا كەاپے آگ! سرد ہو جا اور ابراہيم پر (موجب) سلامتی (بن جا۔) أن لوگوں نے أن (ابراہیم) کابرا جایا تھا مگرہم نے انہی کونقصان میں ڈال دیا۔'(الأنبیاء: 51،21-70)

نبی علیبلاً کے لا جواب دلائل: حضرت ابراہیم علیلاً نے قوم کو ایسے دلائل پیش کیے جن کا جواب ان<sup>•</sup> سوائے ندامت اور خاموشی کے کچھ نہ تھا۔سور ۂ شعراء میں اللہ تعالی نے فر مایا:

وَاتُلْ عَلَيْهِمْ نَبَا إِبْرَهِيْمَ " إِذْ قَالَ لِإَبِيْدِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُلُ وْنَ - قَالُوْا نَعْبُلُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا غَلَفَائِنَ ۗ قَالَ هَلْ يَسْهَعُونَكُمْ إِذْ تَلْمُعُونَ ۚ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضْرُونَ ۗ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا ا يَاءَنَا كَانُ لِكَ يَفْعَنُونَ ۗ قَالَ اَفَرَءَ لِيتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُ وْنَ ۗ الْنُتُمْ وَا بَآؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ۗ فَانْهُمْ عَدُوٌ إِنَّ الَّا رَبِّ الْعَالِمِينَ - الَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ ` وَالَّذِي هُولَيْطُعِمْنِي وَيَسْقِين ` وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ ﴿ وَالَّذِي يُويُنُّنِي ثُمَّ يُحِينِن ۚ وَالَّذِينَ اطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتُنِي يَوْمَر الذنين أ رَبُّ هَبِّ لِي خُكُمًّا وَ ٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ

''اور(اے نبی!)ان کوابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو۔ جب انہوں نے اپنے باپ اوراپنی قوم کے لوگوں ہے کہا کہتم کس چیز کو بوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو بوجتے ہیں اور اُن کی بوجایر قائم ہیں۔ابراہیم نے کہا کہ جبتم اُن کو پکارتے ہوتو کیا وہ تمہاری آ واز کو سنتے ہیں؟ یاتمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا: (نہیں) بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کوائ طرح کرتے ویکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہتم نے ویکھا کہ جن کوتم پوجتے رہے ہوئتم بھی اور تمہارے اگلے باپ دا دا بھی' وہ میرے دشمن ہیں ، لیکن اللہ رب العالمین (میرا دوست ہے) جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی فرما تا ہے'اوروہی مجھے کھلا تا اور پلاتا ہے اور جب میں بھار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بخشا ہے اور جو مجھے مارے گااور کھرزندہ کرے گااور وہ جس ہے میں امیدرکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ اے سرور دگار! مجھے علم ودانش عطافر مااور نیکو کاروں میں شامل کر۔'' (الشعراء: 69،26)

اورسورة صافات ميں فرمايا:

وَإِنَ مِنْ شِيْعَتِهِ ٱلْإِبْرِهِيْمَ \* إِذْ جَاءَ رَبَهْ بِقَلْبِ سَلِيْمِ ﴿ إِذْ قَالَ لِإِبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُلُوْنَ \* وَإِنْ مِنْ شِيْعَتِهِ ٱلْإِبْرِهِيْمَ \* أَذْ جَاءَ رَبَهْ بِقَلْبِ سَلِيْمِ ﴿ إِذْ قَالَ لِإِبْيَهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُلُوْنَ \* وَإِنْ أَيِفَكَا الِهَا أَذُونَ اللَّهِ تُولِيَدُونَ \* فَهَا ظَلَّكُمْ بِرَبِ الْعَلَمِينَ \* فَنَظَرِ نَظَرَةً فِي النَّجُومِ \* فَقَالَ إِنَّى لَمَقِيَّةُ ۚ فَتُولُوا عَنَهُ مُدَّ بِرِيْنَ ۚ فَوَاغَ إِلَى البَهَتِهِمْ فَقَالَ الاَ تَأْكُلُونَ ۚ مَا لَكُمْ لَا تَغْطِقُونَ ۗ فَوَاغَ عَلَيْهِمْ طَيْرَيًّا بِالْيَمِينِ ۗ فَأَقُيلُوْ النَّبِهِ يَوْفُونِ ۗ قَالَ التَّعْيَادُ وَنَ مَا تنجَنُونَ أَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ - قَالُوا ابْنُوا لَهُ بْنْيَانًا فَالْقُودُ فِي الْجَحِيْمِ - فَأَرَادُوا بِهَ كَيْنًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَسْفَلِينَ ''اوران ہی (نوح ملیٰۃ) کے پیروکاروں میں ابراہیم تھے۔ جب وہ اپنے پروردگار کے پاس (عیب سے) پاک ول لے کرآئے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہتم کن چیزوں کو بوجتے ہو؟ کیاتم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبودوں کے طالب ہو؟ بھلا ہر وردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے

besturdubo Press. Wordpress. com ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیار ہوں۔ تب وہ اُن سے پینچہ پھیر کرلوث گئے۔ پھرابراہیم معبود وں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہتم کھاتے کیوں نہیں؟ تنہیں کیا ہوا ہےتم بولتے نہیں؟ پھران کو داہنے ہاتھ سے مارنا(اورتوڑنا)شروع کیا۔(والیس پر)وہ لوگ اُن کے یاس دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے کہا کہتم ایسی چیز وں کو کیوں یو جتے ہوجن کوخودتر اشتے ہؤ حالا نکہتم کواور جوتم بناتے ہواُ س کواللہ بی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے: اس کے لیےایک عمارت بناؤ' پھراس کوآ گ کے ڈھیر میں ڈال دو۔غرض انہوں نے ان کے ساتھ ا یک حیال چکنی حیا بی اور ہم نے ان بی کوزیر کر دیا۔' (انصافات: 83.37-98)

ان آیات میں اللہ تعالی نے ابراہیم ملیہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے قوم کی بت بریق کی تر دید کی اور بتوں َی تحقیرو تنقیص فرمانی اوران ہے کہا: ﴿ مَا هٰذِهِ التَّبَاثِينَ لِنهَ أَنْتُنْهِ لَهِا عِلَقُونَ \* ' بيرَيامورتيال ميں جن ﴿ كَا يرستش) يرتم معتكف (اورقائم) بو؟ " (الأنبياء: 52/21) انبول في كبان وَجَارَنَ أَبَّ مَا أَيَّ عبدين " " بهم في اليخ باب دادا کوان کی پرستش کرتے و یکھا ہے۔' (الأنبیاء: 21،53) تعنی ان کے یاس صرف یہی ولیل تھی کہ باپ دادا کا طریقہ ہے کہ و دانقد کے ساتھ دوسرے شریکوں کی عمادت کرتے رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم ملیمانے جواب دیا: انظار آنگتا اَنْنُهُ وَایَآؤُنُهُ فِی صَلْل فَهِینِی '' تم بھی ( گمراہ ہو )اورتمہارے باپ دادابھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔'' (الأنبياء:21:54)

علاوہ ازیں حضرت ابراہیم ملیلاً نے اپنے باب اور قوم ہے کہا:

# مَا ذَا تَعْبُدُونَ ۚ أَيْفُكُمُ الْهَا أَدُونَ اللَّهِ شَرِيْدُونَ ۗ فَمَا ظَنْكُمْ بِرَبِ الْعَلَمِينَ

'' تم کن چیز وں کو بوجتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا گھڑ ہے ہوئے معبودوں کے طالب ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے مين تمهاراكيا خيال عيان (العسافات:85:37)

قناه و ہمنتنا نے فرمایا: ``اس آیت کا مطلب میہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالی تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا` جب تم اس کے پاس جاؤ گئے جبکہ دینا میں تم دوسروں کی عبادت کرتے رہے؟''

ابراہیم مایلاً نے ان سے بہجھی فر مایا:

# هِلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضْئُرُونَ \* قَالُوا بَالْ وَجَادَانَا أَبَاءُ فَا كَالَ لِكَ

'' جبتم ان کو یکارتے ہوتو کیا وہ تمہاری آ واز کو سنتے ہیں؟ یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں؟ یا نقصان پہنچا سکتے تفسير ابن كثير ' 7 20 تفسير سورة صافات أيت:87

ks.Wordpress.com میں؟ انہوں نے کہا: (نہیں) بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کوائی طرح کرتے دیکھا ہے۔' (الشعراء: 72،26-47) یعنی مخالفین نے شکیم کیا کہ بیہ نام نہا دمعبود کسی کی رکارنہیں سنتے اور کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے ۔ان کی بوجا کا سبب اینے جیسے جامل بزرگوں کی پیروی اور تقلید ہے۔اسی لیے آپ نے ان سے فر مایا:

# ۚ ۚ ٱفَرَءَ يَـٰتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۚ ٱنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ۗ ۚ فَانَّهُمْ عَدُوٌّ لِلَّارَبَ الْعلَمِينَ ﴿

''تم نے دیکھا کہ جن کوتم بوجتے رہے،تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی' وہ میرے دعمن ہیں کیکن رب العالمين (ميرادوست ہے۔'') (الشعر اء: 75،26-77)

بیا یک نا قابل تر دید ثبوت ہے کہ بتوں کی الوہیت کا دعویٰ باطل ہے کیونکہ ابراہیم ملیٹاً نے ان ہے بیزاری کا اظہار فر مایا اوران کی تو ہین کی۔اگروہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے تو ضرور آ پ کو تکلیف پہنچاتے اورا گرکسی پراٹر انداز ہو سکتے تو آپ پر ہوتے۔ قوم کے بت برست لوگوں نے جوایا کہا:

### ﴿ اَجِعْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّعِينَ اللَّعِينَ ا

"كياتم جارے پاس (واقعی) حق لائے ہو يا (ہم ہے) كھيل (كى باتيں) كرتے ہو؟" (الأنبياء: 55،21) یعنی انہوں نے آ پ سے کہا:'' آ پ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جس طرح آ پ ہمارے معبودوں کی تو ہین کررہے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہمارے آباءواجداد پرطعن کررہے ہیں، آپ بہ با تیں سنجیدگی ہے کررہے ہیں یا پیمحض ایک مذاق ہے؟'' حضرت ابراہیم ماینؤنے کہا:

# ﴿ بَكَ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۗ وَٱنَاعَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِّنَ الشَّهِدِينُنَ \* أَ\*

'' ( تبیس ) بلکہ تمہارا بروردگار آ سانوں اور زمین کا بروردگار ہے جس نے اُن کو پیدا کیا ہے اور میں اس (بات ) کا گواه (اورای کا قائل) ہول۔" (الأنبياء: 21،56)

یعنی آپ نے فرمایا: ''میں بیہ باتیں انتہائی شجیدگی ہے حقیقت کی بنیاد پر کہدر ہا ہوں۔تمہارااصل معبود وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں، وہ تمہارا بلکہ ہر چیز کا رب ہے۔اس نے آ سان اور زمین کو بے مثال پیدا کیا ہے۔لہٰذا وہی اکیلاعبادت کامستخق ہے،اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس حقیقت کی گواہی دیتا ہوں۔''

ابراہیم مالیاً نے فرمایا:

#### ﴿ وَتَاللَّهِ لَا كِيْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُدْبِرِيْنَ

''اورالله کیشم! جبتم پیچه پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں ہے ایک حیال چلوں گا۔' (الأنبیاء: 57،21) آ پ نے تشم کھالی کہ جب وہ لوگ جشن منانے چلے جا ئیں گے تو آ پ ان بنوں کے بارے میں کوئی تدبیر کریں گے جنہیں وہ یو جتے ہیں۔ besturdibe oks wordpress.com بعض علماء نے فرمایا:'' ابراہیم عینا نے بیہ بات دل میں کہی تھی۔'' حضرت ابن مسعود ہلاٹا کا کہنا ہے آپ کی زبان ہے یہ بات س کی تھی۔

# قوم کاجشن اورحضرت ابراہیم ملیلاً کی بت شکنی

وہ لوگ سال میں ایک بارشہر ہے باہر نگل کرعید ( قومی جشن ) منایا کرتے تھے۔ابراہیم عیلاً کوان کے والد نے اس جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی ،تو آ پ نے فر مایا:'' میں بیار ہوں۔''

جےاللہ تعالیٰ نے یوں بیان فر مایا:

### فَنَظُو لَظُرَةً فِي النَّجُوْمِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

'' تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیار ہوں ۔' (الصافات: 88-88)

آ پ نے کلام میں'' توریہ'' کیا تا کہ آ پے بتوں کو یاش باش کر کے ان کے مذہب کی علطی ظاہر کرسکیس اور سیجے دین کی حقانیت واضح کرسکین۔

جب وہ لوگ عیدمنا نے چلے گئے اور آپ شہر میں اسکیے رہ گئے تو آپ جلدی ہے لوگوں کی نظروں ہے نیچ کر بتوں کے یا س پہنچ گئے۔ دیکھا کہ وہ بڑے شاندار ماحول میں ہیں اورلوگوں نے (اینے خیال میں )ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لےان کے آ گے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں،توان کا مُداق اڑاتے ہوئے فرمایا:

#### · الْا تَأْكُلُونَ أَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطَقُونَ

''تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے کیوں نہیں؟'' (الصافات: 92,91/37)

 قَوَاغُ عَلَيْهِمْ عَنْوبًا بِالْيَهِينِ ﴿ (سورهُ الصافات: 93/37) ﴿ يُعِران كَى طرف مر كردا نيس باته سے ايك ايك ضرب لگاتے گئے۔'' کیونکہ دایاں ہاتھ زیادہ قوی،شدید، تیز اور غالب ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک بسولا (لوہے کا بھاری ہتھیار، جس سے بڑھنی لکڑی کا ٹتے اور تراشتے ہیں ) تھا، وہی مار مار کرانہیں توڑ پھوڑ دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: فَجَعَاتَهُمْ جُنَادًا أَلِينَ البين تورُ كَرُكُر عَلَا عَرويا أَن إلا تَبِيدًا لَهُمْ لَعلَهُمْ اللَّه يَوْجِعُونَ إلا سواع برع بت کے ( سب کوتوڑ دیا ) شایدوہ اس کی طرف رجوع کریں۔'' (الأنبیاء:85 )

کہتے ہیں آ پ ملیٹا نے بسولا بڑے بُت کے ہاتھ میں دے دیا تھا' تا کہ بیتاً قُرْ مِلْے کہا ہے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی بھی عبادت ہوتے و کچھ کرغصہ آگیا'اس لیےاس نے انہیں توڑ بھوڑ کرر کھ دیا ہے۔

: تفسير ابن كثير: 51:10 تفسير سورة الأنبياء أيت:57

besturdubanks. Wordpress. com جب لوگ جشن سے فارغ ہوکر واپس آئے اورا پنے معبود وں کی دُرگت بنی ہوئی دیکھی ، تب انہوں فَعَلَ هٰنَا بِالْهَدِينَا } " " هارے معبودوں کے ساتھ بیمعاملہ کس نے کیا؟ " (الأنبیاء: 59/21)

اگر ان لوگوں کوعقل ہوتی تو ان کےمعبودوں کےساتھ جو کچھ ہو گیا تھا ،اس ہے انہیں حق کی دلیل سمجھ میں آ جاتی ، یعنی اگریہ بت معبود ہوتے تو کسی بھی بداندلیش کے خلاف اپناد فاع کرتے ۔لیکن اپنی جہالت ،حمافت ،صلالت اور بے و**قو فی** کی بنابرانہوں نے کہا:'' ہمارے معبودوں کے ساتھ بیہ معاملہ کس نے کیا؟'' کیچھ لوگوں نے کہا: ﴿ سَمِعْنَا فَتَّى تَنْ كُوْهُمْ لُقَالُ لَهُ إِبْوَهِيْمُ "" بهم نے ایک جوان کواُن کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اس کوابراہیم کہتے ہیں۔'(الأنبياء: 60،21) یعنی وہ ان کےعیب بیان کرتا ہے، ان کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے۔ اس نے چیجیے رہ کر انہیں توڑا ہے۔حضرت ابن مسعود جلائفة فرماتے ہیں: ﴿ يَنْ كُوْهُمْ ﴿ ''ان كا ذِكركرتا تھا''اس ہے مراد ابراہیم كابیفرمان ہے:

#### وَ تَا لِلْهِ لَا كِنْ لَنْ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِيْنَ

''اوراللّٰہ کی قشم! جب تم پینچہ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک حیال چلوں گا۔' (الأنبیاہ: 57،21) فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ

''وه يولے كه أے لوگوں كے سامنے لاؤ تا كه وه گواه رئيں۔'' (الأنبياء: 61/21)

بعنی اسے بڑے اجتماع میں لوگوں کے سامنے حاضر کرو تا کہ وہ سب لوگ اس کی باتیں سنیں اور اسے <u>ملنے والی سزا</u> دیکھیں حضرت ابراہیم ملیلاً کا بتوں کوتوڑنے ہے اصل مقصود ہی بہتھا کہ سب لوگ جمع ہوجا ئیں تا کہ تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے حضرت موسی علیلاً نے بھی اسی مقصد کے لیے فرعون سے کہا تھا: مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَّى

'' زینت اورجشن کے دن کا وعدہ ہے اور پیر کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہوجا نیں۔'' (ظہ:59/20)

۔ قوم کا ردعمل اور ابراہیم مایناہ کا مسکت جواب: جب سب لوگ جمع ہوئے اور ابراہیم ماینہ کوبھی مجمع عام میں لے آئے' تو انہوں نے بات شروع کی اور کہا:

ءَ آنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِأَلِهَتِنَا يَالِبُرْهِيْمُ ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ \* كَبِيرُهُمُ هَٰذَا فَسُتُلُوْهُم إِنْ كَانُوْا

''اے ابراہیم! ہمارے معبودوں کے ساتھ ریہ کام بھلاتم نے کیا ہے؟ (ابراہیم نے) کہا: (نہیں) بلکہ ریہ اُن کے اس بڑے (بت) نے کیا (ہوگا۔) اگریہ بولتے ہیں تو ان ہے یو جھالو۔' (الأنبیاء: 63,62/21) اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اُس نے مجھے ان کے توڑنے برآ مادہ کیا۔اس کلام میں تعریض تھی۔اصل میں ابراہیم ملیلہ لوگوں کی توجہ اسی حقیقت کی طرف مبذول کروانا جا ہتے تھے کہ ان کے معبود تو بولنے ہے بھی قاصر ہیں' اس لیے

ordpress.com انہیں شلیم کر لینا جا ہے کہ میحض عام پتھروں جیسے پتھر ہی ہیں اور یکھنہیں۔انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آئیل میں کہنے لگے: اِنْکُمْ اَنْتُمُ الطّلِيمُونَ "' بِشكتم ہى بِانصاف ہو' يعنی وہ اپنے آپ کوملامت کرنے لگے اور انہوں نے آ "تم نے خود ہی سیلطی کی کہان کے پاس کوئی چوکیدار یا محافظ نہ چھوڑا۔" اِنٹھ ٹکیشوا علی ڈٹوسیھے (الأنبياء:65) '' تب انہوں نے سر جھکا لیے۔''

قادہ خت نے فرمایا: یعنی وہ حیرت زوہ رہ گئے ( کہ کیا جواب دیں؟)اورانہوں نے ( شرم ہے ) سر جھ کا لیے۔ اور بولے: لَقُلْ عَلِمْتَ مَا هَوُّلآء يَنْطِقُوْنَ ''تم جانتے ہو يہ بولتے نہيں''

یعنی ابراہیم! آپ کومعلوم ہے کہ رہ بھتے باتیں نہیں کرتے۔ پھرآ ہے ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے یو چھاو۔ تب حضرت خلیل میشان فر مایا:

ٱفَتَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعْكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضْزُكُمْ ۚ ۚ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ ذُوْكِ اللَّهِ ﴿ أَفَلَا تُعْقِلُونَ

'' پھرتم اللّٰد کو چھوڑ کرایسی چیزوں کو کیوں پو جتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ ٹف ہے تم پراورجن كوتم الله كے سوالوجتے ہوأن پر بھی۔ كياتم عقل نہيں ركھتے ؟ " (الأنبياء: 67,66/21) دوسرے مقام پراللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ فَأَقَبُلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُوْنَ ﴿ ' تَوْوَهُ لُوَّكَ انْ كَ ياس دورٌ تے ہوئے آئے۔'' (الصافات: 94/37)

مجامد جملت نے فرمایا: یعنی'' وہ تیزی ہے آپ کی طرف گریڑے۔'' آپ نے فرمایا: اَتَعْبُ وْنَ مَا تَنْجِتُوْنَ '' کیا تم ایسی چیزوں کو یو جتے ہوجن کوخود تراشتے ہو۔''یعنی تم ان بتوں کی بوجا کیوں کرتے ہوجنہیں تم خود لکڑی اور پتھر سے تراش کرانی مرضی کےمطابق ان کیشکل بناتے ہو؟

#### وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

" حالا نكم كواور جوتم بنات ہواس كوالله بى في بيدا كيا ہے۔ " (الصافات: 96/37)

اس آیت مبارکه میں آ مَا ] کومصدر ہیقر اردے کراس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے:'' اللہ نے تمہیں اورتمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔''اور [مُسا] کو اَالّٰبِ یُ ] کے معنی میں اسم موصول قرار دے کراس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے:''اللّٰہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھتم بناتے ہو (لیعنی اصنام )انبیں بھی (پیدا کیا ہے۔'')

دونو ں صورتوں میں یہی مفہوم حاصل ہوتا ہے کہتم بھی مخلوق ہواور بیہ بت بھی مخلوق ہیں ، پھرایک مخلوق دوسری مخلوق کی

تفسير الطبري\_ 10:55 تفسير سورة الأنبياء' أيت:65 تفسير ابن كثير:7:22 تفسير سورةالصافات أيت:94

ks. Mordpress.com عبادت کیوں کرے؟ اگرتمہاراانہیں بو جنا درست ہے تو یہ بھی درست ہونا جا ہے کہ وہ تمہیں بوجیں ( کیونکہ مخلوق کا پہنے کے لحاظ ہے دونوں برابر ہیں ) لہٰذا یہ دونوں باتیں برابر غلط ہیں۔عبادت صرف ای خالق کی واجب ہے،جس کا کوئی الکائھ شر یک نہیں۔

# حضرت ابراہیم ملیلة آگ کے الاؤمیں

قوم نے لاجواب ہونے پر وہی روبہ اپنایا جو ہرسرکش اور متلکبر شکست کھانے پر اپنا تا ہے' لہٰذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم ملیلہ کونشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔اللہ تعالیٰ نے ان کی بری حیال کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا:

قَالُوا ابْنُوْا لَهُ بْنْيَانًا فَٱلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ ۚ فَٱرَادُوْا بِهِ كَيْرًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَسْفَلِيْنَ

'' وہ کہنے لگے کہاں کے لیےایک عمارت بناؤ' پھراس کوآ گ کے ڈھیر میں ڈال دو۔غرض انہوں نے اس کے ساتھا کی حال چکنی جا ہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔' (الصافات: 98,97،37)

جب وہ لوگ بحث ومناظرہ کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی رہی نہ شبہ جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے، تو انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اینے مذہب کی تائید کے لیے قوت اور اقتدار کو استعال کرنے کا فیصلہ کرلیا۔لیکن اللّٰہ تعالٰی نے اپنی خاص تدبیرے دین حق کوغالب کرے اپنی برہان کو پختہ ثابت کر دیا، جیسے کہ

قَالُوْاحَـرْقُوْدٌ وَانْصُرُوْا الِهَتَكُمْ إِنْ نَنْتُمْ فَعِلِيْنَ ۚ قُلْنَا يُنَادُكُوْنِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى الْبَرْهِيْهَ وَآرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمْ الْأَخْسَايِنَ

''(تب) وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں (اس ہے اپنے معبود کا انتقام لینا اور ) کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ہم نے حکم دیا: اے آگ! سرد ہو جااورابراہیم پر (موجب) سلامتی (بن جا) اُن لوگوں نے تو أن (ابراجيم) كابرا حياباتھا مگر ہم نے انہي كونقصان ميں ؤال ديا۔' (الأنبياء: 68،21)

واقعہ بوں ہوا کہانہوں نے ہرممکن جگہ ہے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اورایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے نو بت یہاں تک پہنچ گئی کہا گرکوئی عورت بیار ہوتی تو یہی نذر مانتی کہا گر مجھے شفا ہوگئی تو ابراہیم کونذر آتش کرنے کے لیےا تنا ا بندھن دوں گی۔ پھرانہوں نے ایک وسیع ہموارجگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کراہے آ گ لگا دی۔ آ گ روثن ہوئی ، بھڑ کی اوراس کے شعلے بلند ہو گئے ۔اس ہے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیس جواس سے پہلے بھی کسی نے نہیں دیکھی تھیں۔ تب انہوں نے ابراہیم ملیلا کوایک منجنیق میں رکھا جو''ہیزن'' نام کے ایک'' کردی'' آ دمی نے بنائی تھی۔ بیآ لہ سب

besturdubooks.Wordpress.com ے پہلے ای شخص نے بنایا تھا۔اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسادیا۔وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ پھرلوگوں نے آپ کو پکڑ کر ہاندھ دیااور شکیں کس دیں۔اس وقت آپ بیفر مارہے تھے: الا الله إلَا أَنْت سُبُحانك ربَّ الْعالْمين ۚ لَكِ الْحَمُدُ و لَكِ المُلُكُ ۚ لاشُريك لِكِ إِلاَ اللّهِ!) تير ــسوا كُونَى معبودُنيس، تو ياك ــه، جہانوں کے مالک! تیری بی تعریف ہے تیری بی بادشاہی ہےاور تیرا کوئی شریک نہیں۔''

جب حضرت ابراہیم ملینۃ کو ہاتھ یاؤں باندھ کرمنجنیق میں رکھا گیااوراس کے ذریعے ہے آ گ میں بچینکا گیا تو آپ فرما رے تھے: ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِغْمَ الْوَكِيْلُ ۚ `` جميں اللَّه كافى ہےاوروہ اچھا كارساز ہے۔''

صحیح بخاری میں حضرت عبداللّٰہ بن عباس بٹائٹیا ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا: ` حَسْبُنیّا اللّٰہُ وَ نِغْمَر الْوَکِینِلُ ﴿ بِیهِ بات ابراہیم ملینا نے اس وقت فر مائی تھی جب انہیں آ گ میں پھینکا گیا اور حضرت محمد سل قیاط نے اس وقت فر مائی جب آ پ کو بتاياكيا:

#### إِنَّ النَّاسَ قَلْ جَمَعُوْ اللَّهُ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا ﴾ وَ قَالُوْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ يَعْمُ الْوَكِيْلُ بنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَ فَصَّلِ لَمْ يَنْسُسُهُمْ سُوَّةً

'' کفارنے تمہارے (مقابلے کے )لیے (اشکرکثیر ) جمع کیا ہے۔ سوأن سے ڈرویتو اُن کاایمان اور زیادہ ہو گیا اور کنے لگے کہ ہم کوالند کافی ہےاور وہ بہت احیما کارساز ہے۔ پھروہ اللّٰہ کی نعمتوں اوراس کے ضل کے ساتھ ( خوش وخرم) واليس آئے أن كونسي طرح كا ضررنه يبنجا - " (آل عسران: 174,173،3)

تبعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم ملایقا ہوا میں تنصاتو جبریل ملایقاً ظاہر ہوئے اور فرمایا:'' ابراہیم! آپ کی کوئی حاجت؟''انہوں نے کہا:''آپ ہے تو کوئی کام نہیں۔''

حضرت ابن عباس نظفها ورحضرت سعيد بن جبير جمك ہے روايت ہے كه بارش كا فرشتہ كہنے لگا: '' مجھے كب حكم ديا جائے گا کہ میں بارش برسادوں؟'' نیکن اللہ کا حکم اس ہے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

#### قُلْنَا لِنَارُ كُوْنِيَ بَرْدًا وَسُلْمًا عَلَى إِبْرُهَاهِ وَسُلْمًا عَلَى إِبْرُهِيْهُ

''نہم نے حکم دیا کہا ہے آ گ! سرد ہوجااورابراہیم پر (موجب) سلامتی (بن جا۔'')(الأنبياء: 69،21) حضرت على النبُّهُ كا كهنا ہے: سَليًّا ﴿ كَا مَطَلَّبِ ہِ كَهِ آپِ كَوْ آكَايِفَ مُهِ يَهِ يَا يَا ا

حضرت ابن عماس بلخفه اور ابو العاليه خرلف نے فرمایا:''اگر اللّد تعالیٰ پیرنه فرما تا: ﴿ سَمَامِيّا عَلَى إِيْ هَامَةَ سلامتی والی ہوجا!'' تو آ گ اتنی ٹھنڈی ہوجاتی کہ آ پ کواس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوں ہوتی ۔''

صحيح البخاري٬ التفسير٬ باب قوله تعالى ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ النَّاسِ إِنَّ النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لكم فاخشوهم﴾ حديث:4563

مع تفسير الطبري؛ 58،10 تفسير سورة الأنبياء؛ آيت:69

ks.wordpress.com حضرت کعب احبار بٹلک فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آ گ ہے فائدہ نہ اُٹھا سکے او حضرت ابراہیم ملیلا کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔

منهال بن عمرو جملت ہے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم ملیفا نے فر مایا:''میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام ہے زیادہ خوشگوارنہیں گزری۔''''

کفار نے حضرت ابراہیم ملیٹا پر فتح یا نا جاہی الیکن انہیں شکست ہوئی۔ انہوں نے بلند ہونا جا ہالیکن پستی نصیب ہوئی۔ انہوں نے غالب آنا حامالیکن مغلوب ہوئے۔جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

#### ا وَارَاهُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْإِخْسَايِينَ

''اوراُن لوگوں نے تو ابراہیم کا بُرا جا ہا تھا مگر ہم نے انہی کونقصان میں ڈال دیا۔' (الأنہیاء: 70،21) دوسرے مقام ير فرمايا: ﴿ فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ (الصافات:98) "(انهول نے ابراہیم کے ساتھ حیال چلنا جاہی) مگرہم نے ا نہی کو زیر کرویا۔'' انہیں و نیامیں خسارہ اورپستی نصیب ہوئی۔ آخرت میں انہیں جہنم کی آگ نصیب ہوگی جس میں کوئی ٹھنڈک اورسلامتی نہیں ۔انہیں وہاں سلام بھی نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کی وہ کیفیت ہے جواللّٰہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی: ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ (الفرقان: 66) "اور دوزخ تُصْبِر نے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ " حضرت ام شریک بیافتا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سائیا ہے چھیکلی کوتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: '' وہ ابراہیم ملیلة کی آ گ میں کھونگیں مار تی تھی۔'''

ام المؤمنين سيدہ عائشہ ﴿ فَعَنَا ہے روايت ہے كہ رسول اللّٰه سَائِيَّةٌ نے فر مایا: '' چھپکل كوتل كر دیا كرو، وہ ابراہيم ماينة كى آ گ میں (اے تیز کرنے کے لیے) پھونگیں مارتی تھی۔' چنانچے حضرت عائشہ ڈٹھٹاانہیں مار دیا کرتی تھیں۔'' حضرت ناقع جملت ہے روایت ہے کہا کیک عورت ام المؤمنین عائشہ جھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ دیکھا کہا یک نیز ہ موجود ہے۔اس نے کہا: یہ نیز ہ کس لیے ہے؟ فرمایا:'' ہم اس کے ساتھ چھپکیوں کو مارا کرتے ہیں۔'' پھرانہوں نے رسول الله سُؤَيَّةُ كاارشاد سنايا كه'' جب ابراجيم ملينة كوآگ ميں ڈالا گيا تو تمام جانورآگ بجھانے كى كوشش كرنے لگے،سوائے چھکل ہے، جو پھونگیں مارکرآ گ سلگانے لگی تھی۔''<sup>!</sup>

حضرت فا کہ بن مغیرہ کی آ زاد کردہ خاتون حضرت سائیہ ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا: میں حضرت عائشہ جانتیا کے

تفسير الطبري \* 58/10 تفسير سورة الأنبياء \* أيت: 69

<sup>﴿ ﴿</sup> صحيح البخاري ۚ أحاديث الأنبياء ۚ باب قول اللَّه تعالى ﴿ واتحذ اللَّه إبراهيم خليلاً ﴾ حديث: 3359 و صحيح مسلم ۗ السلام باب استحباب قتل الوزغ حديث:2237

المسناد أحماد:6:200

٥ مسند أحمد: 217:6

168

Ks. Mordpress.com ہاں گئی تو ان کے گھر میں ایک نیز ہ رکھا ہوا دیکھا۔ میں نے عرض کیا: ام المؤمنین! آپ اس نیز ے کو کیا کرتی ہیں جالی وپ نے فر مایا:'' یہ چھپکلیوں کے لیے ہے۔ہم اس کے ذریعے ہے انہیں مارتے ہیں کیونکہ رسول اللہ سٹائیٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ جب ابراہیم ملیلا کوآگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آپ کی آگ بجھا تا تھا،لیکن چھپکلی آگ میں پھونگیں مارتی تھی'اس ليے رسول اللّٰه سَاتِیَا نِے ہمیں حکم دیا ہے کہا ہے آل کر دیا کریں۔''

#### حضرت ابرابيم عليلأ كانمر وديسه مناظره

#### ارشاد ہاری تعاتی ہے:

اَلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِي حَلَّجُ إِبْرُهِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَتُمَةُ اللَّهُ الْمُلْكُ ۚ إِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ رَبِّي الَّذِي يُخِي وَيُبِيْتُ ۚ قَالَ أَنَا أَخِي وَ أُمِيْتُ ۗ قَالَ الْإِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِينَ بِالشَّبْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبْهِتَ الَّذِي كَفَرَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ

'' بھلاتم نے اس شخص کونہیں دیکھا جو'اس (غرور کے ) سبب سے کہ اللہ نے اُس کوسلطنت بخشی تھی' ابراہیم سے یرور دگار کے بارے میں جھکڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا: میرایرور دگارتووہ ہے جوزندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ بولا کہ زندہ کرنااور مارنا تو میں بھی کرسکتا ہوں۔ابراہیم نے کہا کہ التدتو سورج کومشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب ہے نکال دے۔ (بین کر) کا فرمششدررہ گیااوراللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔' (انبقرہ: 258،2) اس مقام پراللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ملیلا کا اس سرکش ظالم بادشاہ سے مناظرہ بیان فرمایا ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔حضرت ابراجیم خلیل الرحمٰن ملیلائے اس کی دلیل کو غلط ثابت کر دیا۔اس کی جہالت اور کم عقلی کو آشکارا کر دیا، دلیل کےمیدان میں اس کا منہ بندکر دیا اور اس کےسامنے سیدھا راستہ واضح فر ما دیا۔

علیائے نسب،مورخین اورمفسرین فرماتے ہیں کہ بیہ بادشاہ بابل کا بادشاہ تھاجس کا نام نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔مجاہد ڈالنے نے یہی فر مایا ہے۔بعض علماء نے اس کا نسب اس طرح بیان کیا ہے:نمرود بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح عليلاً -

مجامد ڈلٹ اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ بیخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ کیونکہ علماء کے قول کے مطابق حیار بادشا ہوں نے پوری دنیا پرحکومت کی ہے، جن میں ہے دومومن تھے اور دو کا فر ۔مومن تو ذوالقرنین اور سلیمان عیالا ہیں اور کا فرنمر وداور بخت نصر میں۔ 🖰

besture besture علماءفر ماتے ہیں کہنمر ودمسلسل جارسوسال بادشاہ رہا۔اس نے سرکشی ظلم اور تکبر کاراستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے و نیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب اے حضرت ابراہیم ملیّنا نے اللّہ وحدہ لاشریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیلاً نے اس سے بحث کی ۔اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ كيا تو حضرت ابرا بيم علينة نے فرمايا: ﴿ رَبِّي الَّذِي يُغِي وَيُعِينَتُ ﴿ "ميرارب زنده كرتا ہے اور مارتا ہے۔"اس نے كہا: » أَنَا أُخِي وَ أُمنتُ \*'' مين بهي زنده كرتا هون اور مارتا هون ـ' (البقرة:258/2)

قادہ،سدی اورمحد بن اسحاق ﷺ بیان کرتے ہیں کہ اس کےسامنے دوآ دمی پیش کیے گئے جن کے لیےسزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔اس نے ایک گوٹل کرنے کا تھلم دیا اور دوسرے کومعاف کر دیا۔اس طرح اس نے بیفریب دیا کہ اس نے ا یک کوموت و ہے دی ہے اور دوسرے کوزندگی بخش دی ہے۔

اس کا بیمل حضرت ابراہیم ملینڈ کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہاس کا موضوع مناظر ہ ہے کوئی تعلق تھا بلکہ بیرایک بے کار بات تھی جس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔حضرت ابراہیم ملیٹا نے جو دلیل پیش فر مائی تھی اس کی فصاحت یہ ہے کہ جانداروں کا جینا مرنا ایک عام مشاہدے کی چیز ہے کیونکہ بیروا قعات خود بخو دپیش نہیں آ کیتے ،للہذا ضرور کوئی الیبی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیران اشیا کا وجود میں آ نامحال ہے۔ لازمی ہے کہ نظرآنے والے واقعات کا کوئی فاعل ہو، جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے اپنے نظام کا پابند کیا، جوستاروں، ہواؤں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہےاور بارش برساتا ہےاوران جانداروں کو پیدا کرتا ہے جوجمیں نظر آتے میں اور پھرانہیں موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔اسی لیے حضرت ابراہیم علیلا نے فرمایا: ﴿ رَبِّيَ الَّذِي يُنجِي وَ يُبِينِتُ ﴿ ''ميرا پرور دگار تو وہ ہے جوزندہ كرتا ہے اور مارتا ہے۔''اس جاہل بادشاہ نے جو كہا ہے كہ ﴿ أَنَا أَخِي وَ أُمِيْتُ ۗ ﴿'ميں بھي زندہ كرسكتا ہوں اور مارسكتا ہوں۔''اگراس کا بیہمطلب ہے کہ بینظرآنے والے کام اس کے کنٹرول میں ہیں تو سراسر ضِد اور ہٹ دھرمی کا اظہار ہے اور اگر وہ مطلب ہے جو قیا دہ،سدی اور محمد بن اسحاق ہیں نے بیان کیا ہے تو اس کا ابراہیم عیلاً کی پیش کر دہ دلیل سے کوئی تعلق ہی نہیں۔اس نے نہ تو مقدمہ کوغلط ثابت کیا ہے نہ دلیل کے مقابل دلیل پیش کی۔

چونکہ بحث میں اس کی شکست کا بیر پہلواہیا ہے جو حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم ملیکا نے ایک اور دلیل پیش کر دی،جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اورنمرود کے دعوے کا بطلان ثابت ہوتا تھا۔ اس کی وجہ ہے اُسے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہوتا پڑا' ارشاد باری تعالیٰ ہے:

> تفسير ابن كثير: 1،525 تفسير سورة البقرة٬ آيت:258 و تفسير الطبري: 34،3 تفسير الطبري: 36/3 و ابن كثير: 1/525 تفسير سورة البقرة٬ آيت:258

قَالَ اِبْرُهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِيْ بِالشَّهْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ

besturdubooks.Wordpress.com "ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جوسورج کومشرق ہے نکالتا ہے لہٰ ذاتو اسے مغرب ہے نکال دے۔" (البقرة: 258/2) یعنی پیمنخرسورج روزانه مشرق ہے نکلتا ہے جیسے اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔اگر تو بی زندگی اورموت کا مالک ہے جیسے کہ تیرا دعوی ہے کہ تو زندہ کرتا اورموت دیتا ہے، تو اس سورج کومغرب ہے لے آ۔ کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اورموت کا اختیار ہو، وہ جو جا ہتا ہے کرسکتا ہے، اے نہ منع کیا جا سکتا ہے، نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ وہ ہر چیز پرغالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔اگر تیرا دعویٰ سچاہے تو بیاکام کر۔ ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے۔حقیقت یہ ہے کہ تخجےمعلوم ہےا ور ہرشخص جانتا ہے کہ تو یہ کامنہیں کرسکتا۔سوتو اس قدر عاجزے کدایک مچھربھی پیدانہیں کرسکتا۔

اس طرح حضرت ابراہیم ع<sup>دیدہ</sup> نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فر مادیا للہذااس کے پاس جواب میں کہنے کو پچھ نہ رہا۔ اس کامنه بند ہو گیا۔ اس لیےاللہ تعالیٰ نے فر مایا:

# ﴿ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ \* وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ا

''( پین کر ) کا فرمششدر ره گیا اورالله بے انصافوں کو مدایت نہیں دیا کرتا۔'' (البقرة: 258/2)

سدی نے ذکر کیا ہے کہ ابرا ہیم ملیٹا اور نمر ود کے درمیان بیرمناظر ہ اس دن ہوا، جس دن وہ آ گ ہے نکلے۔ اس ہے یملے ان کا آ منا سامنائبیں ہوا تھا۔ جس دن وہ انتظے ہوئے اس دن یہ مناظر ہ واقع ہوا۔

زید بن اسلم ہے روایت ہے کہ نمرود نے اشیائے خورد ٹی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے یا س جاتے تھے۔حضرت ابراہیم مدینا بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے گئے۔اس سے پہلے دونوں کی بھی ملا قات نہیں ہوئی تھی۔اس وقت ان کے درمیان میمناظرہ ہو گیا۔اس نے حضرت ابراہیم ملیلا کوغلہ دینے ہے انکار کر دیا۔آ ہے اس کے یاس سے آئے تو آپ کے پاس غذنہیں تھا۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی ہے بھر لیے اور دل میں سوجیا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والےمطمئن ہو جا کمیں گے۔ گھر پہنچ کرانہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی ز وجہمحتر مدحضرت سارہ بیٹا 'اٹھ کر بوروں کے باس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔انہوں نے کھانا تیار كيا- جب حضرت ابرا ہيم مينا بيدار ہوئے تو ديكھا كه كھانا تيار ہے۔ انہوں نے يو چھا: ''بيكھانا كہاں ہے آيا؟'' زوجه محترمه نے فرمایا ''جوآپ لائے تھے،اس سے تیار کیا ہے۔''آپ مجھ گئے کہ بیاللد تعالیٰ نے معجز انہ طور پر عطافر مایا ہے۔ زید بن اسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا۔

تفسير ابن كثير: 526/1 تفسير سورة البقرة' آيت:258

besturdifiences. Wordpress. com اس نے انکار کر دیا۔اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی اس نے پھرا نکار کر دیا۔اس نے تیسری بارایمان کی اس نے پھرا نکارکیا اور کہا:'' تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں۔''

طلوع آ فناب کے وقت نمر وو نے اپنی تمام فوجیس جمع کرلیں۔اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج ویے کہ سورج ان کی اوٹ میں حیب گیا۔ اللہ نے کشکر والوں پرمچھر مسلط کر دیے انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھالیا کہ صرف مڈیاں باقی رو سنئیں۔ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا۔اللہ نے اس کے ذریعے ہےاہے جارسوسال عذاب میں مبتلا رکھا۔ چنانچہاں کے سریرہتھوڑے مارے جاتے تھے،حتی کہوہ اللہ کے حکم ہے ہلاک ہو گیا۔

# حصریت ایران بیم علیلاً کی ملک بشام کی طرف ججریت' مصرمين وابخليه إورارط مقندس مين قنام

حضرت ابراہیم عینہ نے جب قوم کی بٹ دھرمی'ا تکاراور کفریراصرار ویکھا تو ناامید ہو َر چجرت کاارا د ہفر مالیا۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ فَأَمَنَ لَهُ نُوطُ ۗ وَقَالَ إِنَّى مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۗ وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوٰبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَاتَّيْنُهُ آجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ﴿ وَإِنَّهُ فِي الْاِخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿

'' پُسَ اُن بِرِ (ایک) لوط ایمان لائے اور (ابراہیم) کہنے گئے کہ میں اپنے بروردگار کی طرف ججزت کرنے والا ہوں' بے شک وہ غالب، حکمت والا ہے۔اورہم نے ان کواسحاق اور ایعقوب عطا کیے اور ان کی اولا دہیں پیغمبری اور کتاب ( مقرر ) کر دی اور اُن کو د نیا میں اس کا صلہ عطا کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔'' (العنكبوت: 27,26/29)

#### مزیدارشاد ہے:

﴿ وَنَجَّيْنُهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي لِوَكْنَا فِيْهَا لِلْعَلَمِينَ ۗ وَوَهَنْنَا لَهَ إِسْحَقَ ﴿ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ﴿ وَكُلًّا جَعَلْنَا طَلِحِيْنَ \* وَجَعَلْنُهُمْ آبِهَةً يَهْدُونَ بِآمْدِنَا وَٱوْكَيْنَآ اِلْيُهِم فِعْلَ الْخَيْرَتِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَ إِيْتَآءَ الزَّكُوةِ : وَكَانُوا لَنَا عَبِي يْنَ ''اورابراہیم اورلوط کواُ س سرز مین کی طرف بیا نکالاجس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔اور ہم

میترانزاهیم و اسحاق عطا کیے اور مزید برال لیعقوب بھی۔ اور سب کو نیک بخت کیا اور اُن کو پیشوا بنایا کہ جمارے کالملال کا کھی کی اور زکو قدینے کا حکم بھیجا اور وہ جماری عبادت کیا کہ کا کھی کی اور زکو قدینے کا حکم بھیجا اور وہ جماری عبادت کیا كرت تهـ "(الأنبياء: 71/21-73)

حضرت ابراہیم ملیٰٰا نے اللّٰہ کی رضا کے لیےا بنی قوم ہے جدائی اختیار کر لی اوران کے ملک ہے ہجرت فر مالی۔ آپ کی ز وجہ محتر مہ کے اولا دنہیں ہوئی تھی ، اس لیے آپ کی کوئی اولا دنہیں تھی۔ بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے بھینیج حضرت لوط بن ہاران بن آ زر تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کوبھی نیک اولا دعطا فرمائی اور نبوت و کتاب آپ کی نسل میں مقرر فرما دی۔ یعنی آپ کے بعد مبعوث ہونے والا ہرنبی آپ ہی کی اولا د سے تھا اور آپ کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب آپ کی نسل کے کسی فرد ہی پر نازل ہوئی۔ بیآ پ کواللہ کی طرف ہے انعام ملا کیونکہ آپ نے اس کی رضا کے لیےا پنے وطن ، خاندان اور قبیلے کو چھوڑ دیا تھا اور ہجرت کر کے اس مقام پرتشریف لے گئے تھے، جہاں آپ اپنے رب کی عبادت کر سکتے تھےاورلوگوں کوائں کی طرف ملا سکتے تھے۔

حضرت ابراہیم ملیٰا بھرت کر کے جس علاقے میں گئے وہ شام کا ملک تھا۔اس کے بارے میں التد تعالیٰ نے فر مایا ہے: الى الْأَرْضِ الْيَتِي بْدَكْنَا فِيهَا لِنْعْلَمِينَ "'اس زمين كى طرف تكالا ـ جس ميں ہم نے جہان والوں كے ليے بركت

حضرت ألي بن كعب بُنْتُونُا، ابو العاليه، قيّاده بيسيُّ اور ديكر حضرات نے يہي فرمايا ہے۔ حبكه حضرت عبد الله بن عباس طِاللَّهُ كَى رائے بدیے كد بركت والى زبین ہے مراد مكه مكر مدہے ،

# إِنَّ أَوَلَ بَيْتٍ وُضِحُ لِلتَّاسِ لَنَّذِي بِبَكَّةً مُلْزَكًا وَّ هُدِّي لِلْعَلَمِينَ

'' پہلا گھر جولوگول ( کےعبادت کرنے ) کے لیےمقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے' بابر کت اور جہان والوں کے لیے (موجب) ہدایت ہے۔ ' (آل عمران: 96/3)

ظالم بادشاہ کےشہر میں: حضرت ابو ہر رہ وہلی تا ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا:'' ابراہیم ملیاہ نے تین مواقع کے سوا بھی جھوٹ نہیں کہا۔ان میں سے دواللہ کے لیے تھے (جن سے اللہ کے دین لیعنی تو حید کی حقانیت ثابت کرنامقصود تھا) ا يك آب كا يبغر مانا: ﴿ إِنَّ سَقِينًا ﴾ (المصافات:89) "مين يمار مول ــ" اوربيغر مانا: ﴿ بَالْ فَعَامَا نَب يَرُهُمْ هُذَا ا (الأنبياء:63)" بيكام أن كے الى بڑے (سردار بُت ) نے كيا ہے۔ " (تيسراوا قعہ بيہ ہے كه ) ايك دن ابرا بيم عليكا اور سار ومليكا، سفرمیں تھے کہایک ظالم بادشاہ کےشہر(مصر) ہے گزر ہوا۔ اسے بتایا گیا: یہاں ایک مرد آیا ہے، جس کے ساتھ ایک حسین ترین

تفسير الطبري. 61:10 تفسير سورة الأبياء' آيت:71 تفسير الطبرى\_ 10/60 تفسير سورة الأنبياء' آيت:71

besturallooks. Wordpress. com خاتون ہے۔اس نے آپ کو بلا بھیجااور پوچھا: یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فر مایا:''میری بہن ہے۔'' آپ ہے کے پاس جا کرفر مایا:'' سارہ! روئے زمین پرمیرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجودنہیں۔اس نے مجھ سے یو حچھا تھا تو میں نے اسے بتایا ہے کہ تو میری بہن ہے۔اب میری بات جھٹلا نہ دینا۔''

بادشاہ نے سارہ میٹا ؓ کوطلب کرلیا۔ جب آ ب اس کے سامنے پیش ہوئیں ،تو اس نے ہاتھ بڑھا کرآ پ کوجھونا حا ہا تو ا ہے بکڑ ایا گیا (یعنی حرکت نہ کر سکا۔ )اس نے کہا: میرے لیے اللہ سے دعا کر، میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر آپ کو حچیونا جا ہا تو پہلے ہے زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔اس نے (پھر) کہا: میرے لیے اللہ سے دعا تیجیے، میں آپ کوتنگ نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے ایک در بان کو بلا کر کہا: تم میرے یاس کوئی انسان نہیں لائے ،تم تو کوئی جن بکڑ لائے ہو۔ اس نے ان کی خدمت کے لیے حضرت باجرہ بیٹا کو پیش کر دیا۔ جب سیدہ سارہ بیٹا واپس آئیں تو حضرت ابراہیم ملیا کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔انہوں نے اشارے ہے یو چھا: کیا ہوا؟ حضرت سارہ ملٹا انڈر قبالیا: اللہ تعالیٰ نے کا فر کی سازش کو نا کام کردیا اور خدمت کے لیے باجرہ ( ملیجہ) دے دی۔''

حضرت ابو ہررہ ہ بیانیٹؤنے فرمایا:''اے آ سان کے یائی (جیسی یاک باز ماؤں اور بایوں) کی اولاد!(اہل عرب!) میہ (عظیم ہستی )تمہاری والدہ محتر مہ ہیں۔''

حضرت ابو ہر رہے بناٹیز ہی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ساٹلیٹا نے فر مایا:'' ابراہیم عیلائٹ نے تین مواقع کے سوابھی حجوث نہیں بولا ۔ ایک جب انہیں بنوں کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا:﴿ إِنَّى سَقِیْتُ ﴿ "میں بیمارہوں ۔ "اور بیفر مانا: ﴿ إِنَّى سَقِیْتُ ﴿ " میں بیمارہوں ۔ "اور بیفر مانا: ﴿ إِنَّ مَعْلَمُهُ گبیٹو ڈیٹر ہانا '' بیکام اُن کے اس بڑے نے کیا ہے۔''اورسارہ مٹیٹا کے بارے میں فرمایا:'' بیمیری بہن ہے۔'' (واقعهاس طرح ہے کہ ) حضرت ابراہیم علیٰلاً ایک شہر (مصر ) میں داخل ہوئے ، جہاں ایک ظالم باوشاہ ( حکمران ) تھا۔ ا ہے بتایا گیا کہ آج رات ابراہیم ( ایل) ایک خانون کے ساتھ آئے ہیں جو حسین ترین افراد میں سے ہے۔ باوشاہ نے بلا بھیجا اور کہا:تمہارے ساتھ بدعورت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا:''میری بہن ہے۔''اس نے کہا: اے ( میرے یاس ) جھیج دو۔ آ پ نے انہیں بھیجے دیااورفر مایا:'' میری بات کی تکذیب نہ کرنا۔ میں نے اسے بتایا ہے کہتم میری بہن ہو۔حقیقت پیہ ہے کہ زمین پرہم دونوں کے سوا کوئی مومن موجو دنہیں۔''

جب سارہ پڑتا ہم باوشاہ کے پاس پہنچیں ، تو وہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی اور ( دعا کرتے ہوئے ) کہا:'' یا اللہ! تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کواپنے خاوند کے سواہر ا یک ہے محفوظ رکھا ہے۔اب اس کا فر کو مجھ پرمسلط نہ فر مانا۔'' با دشاہ کی سائس بند ہوگئی تھی کہ وہ یا وَں مارنے لگا۔ صحيح البخاري؛ أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله تعالى ﴿والخذ اللّه إبراهيم حميلا﴾ ..... حديث:3358

Indulation of the second of th حضرت ابوہر ریہ بڑھٹو فرماتے ہیں:حضرت سارہ ملٹا نے فرمایا:'' یااللہ!اگر بیمر گیا تو لوگ کہیں گے،اس نے اسے ہے۔'' تب وہ (اس عذاب ہے ) حچھوٹ گیا۔ (اس کے بعد )وہ دوبارہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے پھروضوکر کے نماز پڑھی ً اور کہا:'' یاالتد! تخجے معلوم ہے کہ میں تجھ پراور تیرے رسول پرایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کوایئے خاوند کے سواہرا یک ہے محفوظ ركھا ہے۔اس كافر كومجھ پرمسلط نەفر مانا-'' بادشاہ كى سانس بند ہوگئى حتى كەوە ہاتھ ياؤں مارنے لگا۔ سارە پيئة نے فر مايا:'' ياالله! اً سر بیمر گیا تولوگ کہیں گے کہ اس نے اسے قبل کر دیا ہے۔' تب وہ چھوٹ گیا۔ تیسری یا چوتھی باراس نے دربان ہے کہااتم نے میرے یاس کوئی شیطان (جن ) بھیج دیا ہے۔اے واپس ابراہیم کے پاس پہنچا دواوراے ہاجرہ میلا ہوے دوا

سارہ ہیں آئیس آئیس اور حضرت ابراہیم ملیفائے فرمایا ''اللہ نے کافروں کی تدبیر کو نا کام بنا دیا اور خدمت کے لیے

حدیث میں جوفر مایا گیا ہے!'' وہ میری بہن ہے۔'' اس ہے مراد وین کے لحاظ ہے بہن ہے اور ابراہیم ملائا نے فر مایا: '' روئے زمین پرمیرےاور تیرے سوا کوئی مومن موجودنہیں۔'' اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مومن میاں ہیوی موجودنہیں۔ اس عبارت کا یہی مطلب لینا ضروری ہے کیونکہ لوط عاینہ بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ نبی تھے۔

اسى طرح حديث ميں ہے كه جب وہ واپس آئيں تو ابراہيم مليطَ نے فر مايا: ﴿ مَهْ اِللَّهِ مِنْ مَايا: ﴿ مَهْ اللَّهِ اللّ ''اللہ نے کافروں کی تدبیر کو نا کام بنا دیا' اور خدمت کے لیے باندی دی ہے۔'' ایک روایت میں ہے:'' بدکار کی تدبیر کو نا کام بنا دیا۔' اس ہے مراد بادشاہ ہے۔

جب سارہ عِنْلہؓ کو بادشاہ کے باس لے جایا گیا،حضرت ابراہیم ملیفہ اسی وفت اُٹھ کرنماز پڑھنے لگےاوراللہ ہے دعا کمیں کرنے لگے کہ وہ آپ کی اہلیہ کومحفوظ رکھے اور جس شخص نے آپ کی اہلیہ کے بارے میں بری نیت کی ہے،اس کے شر سے بچالے۔ یہی کام حضرت سار دعیٹا ؓ نے کیا۔ جب اللہ کے دشمن نے ان کی طرف باتھ بڑھانا جایا تو انہوں نے فورا اُٹھ کر وضوكيا اورنمازية هاكر مذكوره بالا دعاما نكى -اسى ليے الله تعالى في مايا ہے:

#### ﴿ وَ اسْتَعِيْنُوا بِالصَّهْرِ وَ الصَّلُودِ \*

''صبراورنماز کے ذریعے ہےاللّٰہ کی مدد حاصل کرو۔' (البقرة: 45،2)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ ملیہ کے شرف کو بھی محفوظ رکھا اور اپنے بندے، اپنے رسول ، اپنے پیارے اور اپنے خلیل ابراہیم ملیقا کے شرف کی بھی حفاظت فر مائی۔

\* ارض مقدس کی طرف والیسی : اس کے بعد حضرت خلیل ملیلہ مصر ہے دوبار ہ برکت والی سر زمین بعنی ارض مقدس کی طرف لوٹ آئے۔اس وقت آپ کے ساتھ مولیثی ،غلام اور بہت سا مال تھا اور حضرت ہاجرہ قبط پیمصریہ ملیثا، آپ

کے ہمراہ تھیں ۔

پھر حصرت لوط علیناا ہے کثیر اموال سمیت'' غور'' کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے کیونکہ ابراہیم علینا کا انہیں یہی تعلم الملاقی تھا۔ وہاں آ پ' سدوم'' کے شہر میں اقامت پذیر ہو گئے ، جواس دور میں اس علاقے کا مرکز می شہرتھا۔ یہاں کے باشندے کافر ، بدکاراور شریر نتھے۔

الله تعالی نے حضرت ابراہیم عینا پر وحی نازل فرمائی تو آپ نے الله کے حکم سے نظراً ٹھا کر ثال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف و یکھا۔ الله تعالیٰ نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا:'' میں یہ سرز مین تجھے اور تیری اولا دکو قیامت تک کے لیے دوں گا اور تیری اولا دکو بڑھاؤں گاحتی کہ وہ ریت کے ذروں کے برابر ہوجا نیس گے۔''

حضرت ابراہیم علیظ کو دی گئی اس بشارت میں امت محمدید ( ٹاٹٹٹٹٹٹا) بھی شامل ہے۔ بلکہ ای امت میں پیشین گوئی کامل ترین اورعظیم تزین انداز ہے بوری ہوئی ہے۔ اس کی تائیدرسول اللہ سٹٹٹٹٹ کے اس فرمان ہے بھی ہوتی ہے: ''اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھ لیے۔ میری امت کی سلطنت وہاں وہاں پہنچے گی ، جو جو حصہ سمیٹ کر مجھے دکھایا گیا۔'' فا

علائے کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بدمعاشوں نے حضرت لوط عیشا پر قابو پاکرانہیں قید کرلیا، ان کا مال چیس لیا اور مویشیوں کو ہا نک کرلے گئے۔ جب حضرت ابراہیم ملیٹا کو خبر ملی تو آپ تین سوا تھارہ افراد کوساتھ لے کرروانہ ہوئے۔ آپ نے لوط علیثا کو بھی چھڑ الیا، ان کا مال ومتاع بھی واپس لے لیا اور القد اور اس کے رسول کے دشمنوں کی بہت ت تعداد کو تہ نیخ کردیا، انہیں شکست دی اور ان کا تعاقب کیا حتی کہ دشت کے شال تک پہنچ گئے۔ وہاں 'برزہ' کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ میرے خیال میں اس جگہ کو مقام ابراہیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ابراہیم علیٹا کے شکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ پھر آپ فاتحانہ طور پر اپنے علاقے میں واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کے بادشاہوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کی اطاعت قبول کی اور آپ ایے طن میں اقامت پذیر ہوگئے۔ آپ پر اللہ کی طرف سے درود وسلام ہو۔

## حصرت الساعيل عليلة كي ولا دت

اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ملیلائے اللہ تعالیٰ سے پا کہاز اولا دکی دعا فرمائی۔اللہ نے آپ کواس کی خوش خبری دی۔ جب حضرت ابراہیم ملیلا کو بیت المقدس میں رہتے ہیں سال ہو گئے تو سارہ میٹلانے ابراہیم ملیلا سے کہا:'' رب نے

الله صحيح مسلم الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم يبعض حديث: 2889 و سنن أبي داود الفتل والملاحم باب ذكر الفتل و دلائلها حديث:4252

in Sold in Sold in the second مجھے اولا د سے محروم رکھا ہے، آپ میری لونڈی (ہاجرہ میٹام) کے پاس جائیں ، شاید القد نعالیٰ آپ کواس نے دے۔'' جب انہوں نے ابراہیم ملیلا کووہ ( ہاجرہ ملیلا) دے دیں تو ابراہیم ملیلا ان کے پاس گئے اور وہ امیدے ہوگئیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب وہ امید ہے ہوئیں تو اپنی ما کہہ کوحقیر جاننے لگیں۔حضرت سارہ میٹا اُ کوغیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم عینا سے شکایت کی۔انہوں نے فرمایا:''تم جو حیا ہوکرو۔''حضرت باجر ومیٹا ڈوف زوہ ہوگئیں اور بھا گ کرایک چشمہ کے پاس چلی سکیں۔انہیں ایک فرشتہ ملا۔اس نے کہا:''خوف نہ کر، تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے،اللہ تعالیٰ اس سے بہت خیر و برکت عطافر مائے گا۔''اس نے انہیں واپس جانے کاحکم دیا اورخوشخبری دی کہان کے ہاں بیٹا پیدا ہو گا وروہ اس کا نام'' اساعیل'' رکھیں گی ، وہ گورخر کی طرح آ زادمر د ہوگا ،اس کا ہاتھ سب پر ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور وہ اپنے بھائیوں کے سارے ملک کا مالک ہوگا۔ حضرت ہاجرہ مٹیلائے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔''

یہ خوشخبری آپ ملینا کی اولا دمیں ہے حضرت محمد سائٹیا پر صادق آتی ہے کیونکہ عربوں کو نبی سائٹیا کی وجہ ہے سر داری کا مقام حاصل ہوا اورمشرق ومغرب کے سب مما لک ان کے قبضے میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو وہ علم نافع اور عمل صالح عطا فرمایا جو پہلے کسی قوم کونصیب نہیں ہوا تھا۔اس کی وجہ یہی ہے کہ اس اُمت کے رسول سائیڈ تمام رسولوں ہے افضل واشرف ہیں۔ بیآ ہے کی رسالت کی برکت اور آ ہے کی شریعت کے کمال کی وجہ سے ہے اور اس لیے بھی کہ آ ہے تمام جہان والول کے لیےمبعوث ہوئے ہیں۔

جب حضرت ہاجرہ پہنا اواپس آئیں تو ان کے ہال''اساعیل ملیلا'' پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب اساعیل ملیلا پیدا ہوئے ،اس وقت حضرت ابراہیم علینة کی عمر چھیاسی (86) سال تھی۔حضرت اساعیل علینة (اپنے بھائی) اسحاق علینة سے تیروسال پہلے پیدا ہوئے۔ جب اساعیل میں بیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ملیلا کو وحی کے ذریعے سے خوشخبری دی کہ حضرت سارہ میٹالا ہے اسحاق پیدا ہوں گے۔ آپ نے اللّٰہ کو محبدہ کیا۔اللّٰہ تعالٰی نے فرمایا: ''میں نے اساعیل ملیلا کے بارے میں تیری دعا قبول کی ، میں اے برکت دوں گا ، کنژت عطا فر ماؤں گا اور بہت زیادہ بڑھاؤں گا ،اس ہے بارہ سردار پیدا ہوں گے ،اور میں اے ایک بڑی قوم کا سر دار بناؤں گا۔''

اس جملے کا مطلب بیے ہے کہ وہ دوسروں پر غالب ہوگا' اور دوسرےاس کے مدد گار ہوں گے۔موجودہ ہائیل میں اس جملے کواس طرح بدل ویا گیا ہے:''اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے۔'' (پیدائش باب:16 ' فقرہ:12۔ کتاب مقدس شائع كردوياً ستان بائبل سوسائني الا بورطبع:93)

ویکھیے بائبل کی کتاب: پیدائش، باب:16 ، بائبل کے موجود ونسخہ میں اس جملہ' وواپنے بھائیوں کے سارے ملک کا مالک ہوگا'' کی جگہ یہ عبارت لکھودی کئی ہے:''اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسارہے گا۔''(پیدائش،باب:16،فقرو:12)

بائبل میں ہے:''اورا -اعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعاشی۔ دیکھ میں اے برکت دوں گا اورا ہے برومند کروں گا اورا ہے بہت بڑھاؤں گااورائ سے بارہ سردار پیدا ہوں گےاور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔''(پیدائش باب: 17' فقرہ: 20)

177 مختر اِنزاهَنِدِ ﷺ ﷺ پیجی اس عظیم امت (محمدیہ) کے وجود کی خوشخبری ہے۔ان بارہ سرداروں سے مراد بارہ خلفائے راشدین ہیں، جھاکہ کی خوشخبری اس حدیث میں دی گئی ہے جوحضرت جابر بن سمرہ ہلیٹوز نے نبی علی پیٹے سے روایت کی ہے کہ آپ نے فر مایا: '' بارہ امیر ہوں گے۔'' پھر نبی سُلیٹیڈ نے ایک جملہ فر مایا جو میں سمجھ نہ سکا۔ میں نے اپنے والدے یو حیصا کہ نبی ملیلاً نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ سُلِقَیْلًا نے فرمایا ہے:'' وہ سب قریش میں ہے ہوں گے۔'''

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے:'' بیرکام ( وین کا سلسلہ ) قائم رہے گا۔'' اور دوسری میں ہے:'' غالب رہے گاختی کہ ہارہ خلفاء ہوں گئے وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔''

ان میں خلفائے اربعہ بعنی حضرات ابو بکر ،عمر ،عثمان ،علی ڈنٹیج بھی شامل ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز مِمْلَف مجھی۔ بنو عباس کے بعض خلفاء بھی اس میں شامل ہیں۔ حدیث کا بیمطلب نہیں کہ وہ بارہ حضرات کیے بعد دیگرے مسلسل ہوں گے، بلکہ بیمطلب ہے کہ وہ پائے جائیں گے۔ان ہے وہ بارہ امام بھی مراد نہیں جن کے بارے میں رافضی خاص قشم کا عقیدہ ر کھتے ہیں۔ان کے عقیدے کے مطابق پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب بڑتاؤ ہیں اور آخری امام وہ ہے جوسامراء کے غار میں ہےاوراس (کےظہور) کا انتظار کیا جارہا ہے۔ان کے کہنے کےمطابق وہ (بارہواں امام)حسن عسکری کا بیٹا محمد ہے۔ ان ( بار ہ حضرات ) میں سے سب ہے اہم شخصیت حضرت علی جنگفا اور ان کے بیٹے حضرت حسن جاہلفا ہیں ،جنہوں نے جنگ و جدال ختم کر کے حکومت حضرت معاویہ جلافیڑ کے حوالے کر دی تھی۔اس طرح فتنے کی آگ بجھا کرمسلمانوں کی باہمی جنگ کا سلسلہ ختم کر دیا۔ (شیعہ کے ) باقی (امام) سب رعیت کے افراد تھے جن کا مسلمانوں پرحکومت کرنے ہے کوئی تعلق نہیں تھا۔ باقی رہاوہ (امام غائب)جس کووہ ہمجھتے ہیں کہ سامراء کے غارمیں ہےتو محض ان کےاوہام ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ بہرحال جب ماجرہ میٹیا کے ہاں اساعیل مالیلا کی ولادت ہوئی تو اس سے سارہ بیٹا سے جذبات برا میختہ ہو گئے۔انہوں نے حضرت خلیل مایشا ہے مطالبہ کیا کہ انہیں ان کے سامنے نہ رکھیں۔حضرت ابراہیم عیشا انہیں اوران کے بیٹے کو لے کر چلے تی کہ أنهيں وہاں تھبرا دیا جہاں آج کل مکه مکرمه کا شہرآ باد ہے۔اساعیل میٹااس وقت دودھ پیتے بیچے تنھے۔ جب حضرت ابراہیم ملیٹا انہیں وہاں چھوڑ کریلٹے تو حضرت ہاجرہ میٹا ہے اُٹھ کر دامن پکڑ لیا اور بولیں:'' ابراہیم! آپ ہمیں اس جگہ چھوڑ کر کہاں جار ہے ہیں، ہمارے پاس تو ضرورت کی اشیا بھی نہیں؟'' جب بار بارسوال کرنے پر بھی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا:'' کیا آپ کواللہ نے پیچکم دیا ہے؟''فرمایا:'' ہاں!'' تب انہوں نے کہا:''اگر بیہ بات ہےتو وہ جمیں ہلاک نہیں ہونے دے گا۔''

صحيح البخاري٬ الأحكام٬ حديث:7222٬ 7223 و صحيح مسلم: الإمارة٬ باب الناس تبع لقريش ..... حديث:1821 صحيح مسلم' الإمارة' باب الناس تبع لقريش.....' حديث:1821

# besturdubooks. Wordpress. com حضرت ماجره مليلة اورا ساعيل عليلة مكه مين

حضرت عبدالله بن عباس بن من بيان كرتے ہيں: ''سب ہے پہلے جس خاتون نے كمر بنداستعال كيا، وہ اساعيل مايعة كى والدو تھیں۔انہوں نے کمر بنداستعال کیا، تا کہ ان کے نشان قدم سارہ مُیام سے پوشیدہ رہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم مایلة انہیں اور ان کے شیرخوار بیٹے اساعیل ملینۃ کو لے گئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف (موجودہ)مسجد کے بالائی حصے میں ایک بڑے درخت کے پاس کھبرا دیا۔اس وفت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے انہیں وہاں اُ تارا اور ان کے پاس تھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیز و رکھ دیا۔ پھر ابراہیم ملیلا واپس چل پڑے۔ا تاعیل ملیلاً کی والدہ بھی ان کے پیجھے چلیں اور کہا:'' ابراہیم! آ ہے ہمیں اس وادی میں حچھوڑ کر کہاں جار ہے ہیں؟ یہاں کوئی ساتھی (یا ہمسامیہ) ہے نہ (ضرورت کی) کوئی چیز؟''انہوں نے کئی باریہ بات کہی، کیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔( آخر )انہوں نے کہا:'' کیا آپ کواللہ نے بیقکم دیا ہے؟''انہوں نے فرمایا:'' ہاں!'' وہ بولیں:'' تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔''اور ملیٹ گئیں۔

حضرت ابراہیم ملیناً چلتے جلتے جب ثنیہ ( گھاٹی) پر پہنچے، جہاں ہے وہ لوگ نظرنہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف منه کر کے ماتھ اُٹھا دیے اور پیدعا ما تکی:

ُ: رَبِّنَا لِنِنْ ٱلْمُكَنْتُ مِنْ ذُرْيَّتِي بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرِّمِ رَبَّنَا لِيُقْبِمُوا الصَّاوْةَ فَاجْعَلْ اَفْهِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِيَّ اِلَّيْهِمْ وَارْزُفْهُمْ مِنَ الثَّمَرَٰتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ

''اے پروردگار! میں نے اپنی اولا د میدان ( مکہ ) میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت (وادب) والے گھر کے یات لا بسائی ہے۔اے پروردگار! تا کہ بینماز پڑھیں' سوتو لوگوں کے دلوں کواپیا کر دے کہان کی طرف جھکے رہیں اور اُن کو پھلول ہے رزق دے تا کہ (تیرا) شکر کریں۔ '(ابراهیہ: 14، 37)

حضرت اساعیل علینا کی والدہ اُن کو دودھ بلاتی تھیں اورخود اس پانی میں ہے پی لیتی تھیں حتی کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس گلی اوران کے بیٹے کوبھی پیاس لگ گئی۔وہ دیکھے رہی تھیں کہ بچہ(پیاس کی وجہ ہے) ہے چین ہے۔ وہ اے ( تڑپتا ) نہ دیکھ سکیل ، اُٹھ کرچل دیں۔انہیں اینے قریب کی زمین میں سے صفایہاڑ سب ہے قریب معلوم ہوا۔ وہ اس پرچڑھ کنئیں ۔ پھروادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے؟ کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صفا ہے اتریں۔ جب وادی کے نشیب میں پہنچیں تو قمیص کا دامن (جوزمین تک پہنچا تھا) اُٹھا کراس طرح بھا گیں جس طرح کوئی پریشان اورمصیبت ز د ه انسان دورُ تا ہے حتی که وادی کو پارکرلیا۔ وه مروه تک پہنچیں تو اس پر چڑھ کنئیں اور دیکھا که کیا کوئی نظر آتا

besturd! hooks. Wordpress. com ہے؟ کونی نظر نہ آیا۔انہوں نے سات باراس طرح کیا (ایک پہاڑی سے دوسری تک دوڑتی رہیں۔) حضرت عبداللہ عباس ہٰی تنظیر بیان کرتے ہیں کہ نبی سُؤٹیٹی نے فر مایا: ''لوگ اسی وجہ ہے ان دونوں پہاڑ بوں ( صفا اور مروہ ) کے درمیان دوڑتے ہیں۔''

جب وہ ( آخری چکر میں ) مروہ پر پہنچیں تو انہیں کوئی آ وازمحسوں ہوئی۔انہوں نے اپنے آپ سے کہا:'' پُپ'' پھرغور سے سناتو دوبارہ آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا:''تونے آواز سنادی ہے، اگرتو مدد کرسکتا ہے (تو ہماری مدد کر۔'')

اجا نک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔اس ( فرشتے ) نے اپنی ایڑی ہے یا ہے پر ہے ز مین کھودی تو یانی نکل آیا۔ آپ اے حوض کی صورت وینے لگیس اور اپنے ہاتھ ہے اس طرح (رکاوٹ) بنانے لگیس اور چلو بھر کرمشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ان کے چلو بھرنے کے بعدیانی پھرنگل آتا۔

حصرت عبدالله بن عباس جي شئه بيان كرتے ہيں كه نبي سُلقَةِ في نے فر مايا: ''الله تعالیٰ حضرت اساعيل عليلة کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے! اگروہ زمزم کو ہینے دیتی'' … یا فرمایا:''اگروہ یانی سے چلو نہ بھرتیں … تو وہ ایک بہتے ہوئے چھھے کی صورت اختیار کرلیتا۔'' راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ہاجرہ نے پانی پیااور بچے کو دودھ پلایا۔فرشتے نے ان سے کہا:'' آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں ، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تغمیر ہیہ بچہ اور اس کا والد ( دونوں مل کر ) کریں گے۔اللہ تعالی اپنے لوگوں کوضا نع نہیں ہونے دیتا۔''

اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی۔سیلا ب کا پانی آتا تو دائیں بائیں ہے گزر جاتا۔ای طرح وفت گزرتارہاحتی کہ وہاں ہے بنو جرہم کا ایک قافلہ یا ایک خاندان گزرا۔ وہ کداء کی طرف ہے آئے اور مکہ کے شیبی ھے میں تھہرے۔انہیں ایک پرندہ منڈلا تا نظر آیا ' تو بولے'' یہ پرندہ تو یانی پر منڈلایا کرتا ہے۔ ہم تو جب اس وادی ہے گزرتے ہیں تو یہاں یا نی نہیں ہوتا۔''

انہوں نے دوآ دی (حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے) بیھیج تو انہیں یانی نظرآیا۔انہوں نے جاکریانی کی موجود گی کی اطلاع دی۔ وہ سب لوگ آ گئے۔ چشمہ ( زمزم ) کے پاس حضرت اساعیل ملینۂ کی والدہ موجودتھیں۔ان لوگول نے کہا: کیا آ ہے ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں؟''انہوں نے فر مایا:''جی ہاں! (اجازت ہے )لیکن اس چشمے ( کی ملکیت ) پرتمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔' انہوں نے کہا:'' ٹھیک ہے۔'' انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی وہاں بلالیا، حتی کہ و ماں کئی گھر بس گئے ۔

تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ملیلا کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اساعیل کا ختنہ کریں۔ ' اور ان کے صحيح البخاري أحاديث الأنبياء باب ﴿يزفون ﴾ حديث:3364

كتاب پيدائش بات: 17 فقره: 25,24,23

180 مختر الراهنجي من ان کا بھی ختند کریں۔ آپ نے ضم کی تعمیل کی۔ اس وقت آپ کی عمر ننا نو طلاط اللہ کے اس جو غلام اور دوسر سے افراد ہیں ان کا بھی ختند کریں۔ آپ نے ضم کی تعمیل کی۔ اس وقت آپ کی عمر ننا نو طلاط اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی کے اللہ کی دوسرے اللہ کے اللہ کے اللہ کی دوسرے کے دوسرے کی دوسر تھکم کی تعمیل کی ۔اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہانہوں نے اس تھکم کو واجب قر ار دیا۔اس لیے علماء کا بی قول ہی تیجے ہے کہ مردوں پر ختنہ واجب ہے۔

حصرت ابوہریرہ بٹائٹا ہے روایت ہے کہ نبی سٹائیٹر نے فر مایا:'' حصرت ابراہیم علیلا نے اپنا خاتنہ خود ایک بسولے ہے کیا تھا جبکہ وہ اسی (۸۰) برس کے تھے۔'' لعض علماء فر ماتے ہیں کہ حدیث میں مذکور لفظ'' قد وم'' ہے مرا دقد وم شہر ہے نہ کہ ختندکرنے کا آلہ بسولا وغیرہ۔

#### حضرت اساعيل مليلة كيعظيم قرياني

اللّٰد تعالَى نے حصرت ابراہیم طلبۃ پرایک اور آ زمائش اتاری اورانہیں بڑھایے میں عطا ہونے والے اکلوتے بیٹے کواللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے بیچکم ربانی بیٹے کو سٹایا تو فرما نبردار بیٹا فوری تیار ہوگیا۔اس آ زمائش پر پورا اتر نے کا انعام جنت سے قربانی کی صورت میں ملا اور پھر بیسنت ابرا ہیمی تا قیامت مسلمانوں پرمقرر کر دی گئی۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

رَبِهَبِ لِي مِنَ الصِّلِحِيْنَ ﴿ فَبَشِّرْنُهُ بِغُلْمِ حَلِيْمِ ﴿ فَلَهَا بَلَغُ مَعَهُ السَّغَيَ قَالَ لِنُفَرِّ افْقَ أَرَى فِي الْمَنَامِرِ أَنِيَّ أَذْبَحْكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرَى ۚ قَالَ لِيَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۚ سَتَجِدُ فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صِنَ الطِّيرِيْنَ ۗ فَلَمَّا ٱسْلَمَا وَتَلُّهُ لِلْجَبِينِ ۚ وَنَادَيْنَهُ أَنْ يُبَالِمُهِيَّمُ ۚ قَلْ صَدَّفْتَ الرُّءْمَا ٱ إِنَّا كَنْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّ هُذَا لَهُوَ الْبَكُّوُّا الْمُبِينَ ۗ وَفَدَيْنِكُ بِذِبْجِ عَظِيْم وَتُوكُّنَا عَلَيْهِ فِي الْإَخِرِيْنَ ٣ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيْمَ ۗ كَذَٰ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَبَشَّرْنُهُ بِالسَّحْقَ نَبِيًّا ضِنَ الصِّبِحِيْنَ ۗ وَلِرَّكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إسْحُقَ لَ وَمِنْ ذُرْيَتِهِمَا مُحُسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِيْنٌ

''اے بروردگار! مجھے(اولاد)عطافر ما (جو) سعادت مندوں میں ہے(ہو۔) تو ہم نے اُن کوایک نرم دل لڑ کے کی خوشخبری دی۔ جب وہ اُن کے ساتھ دوڑنے ( کی عمر ) کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں

كتاب پيدائش باب: 17 فقره: 13,12

صحيح البخاري: أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالىٰ الأواتخذ الله إبراهيم خليلاً ﴿ الله عليه عليه عليه عليه علين

181 من المحلم ا ہے وہی سیجیے۔اللہ نے حیا ہاتو آپ مجھے صابروں میں یا ئیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیااور باپ نے بیٹے کو ما تھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے اُن کو بکارا کہا ہے ابرا ہیم! تم نے خواب سچا کر دکھایا' ہم نیکو کاروں کواپیا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلاشبہ بیصریح آ زمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا فدید دیا اور چھھے آ نے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی حچیوڑ دیا کہ ابراہیم برسلام ہو۔ نیکو کاروں کوہم ایسا ہی بدلیہ دیا کرتے ہیں ۔ وہ ہمارےمومن بندوں میں سے تھے۔اور ہم نے اُن کواسحاق کی بشارت بھی دی ( کہوہ) نبی (اور ) نیکو کاروں میں ہے (ہوں گے )اور ہم نے اُن پر اوراسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں اوران دونوں کی اولا د میں ہے نیکو کاربھی مبیں اوراپنے آپ پرصر یح ظلم كرنے والے (ليمني كناه كار) بھى ہيں۔ '(الصافات: 99،37-113)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم ملیلا کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کا علاقہ حچھوڑ کر ہجرت فر مائی تو رب ہے دعا کی کہ وہ انہیں نیک اولا دعطا فر مائے ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک برد ہارلڑ کے کی خوش خبری دی، وہ اساعیل ملیلا تتھے۔ وہ آپ کے پہلو تھے تھے جو آپ کے ہاں چھیاسی سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔اس مسئلہ میں تمام مذاہب (بیہود' نصاریٰ اورمسلمین ) کا اتفاق ہے کہوہ آ پ کے پہلے بینے اور پہلو تھے بیچے تھے۔

» أو ن الله أن الله فَلَيْهَا بَلَغُ مَعَهُ السَّغَى "'جب وه ان كے ساتھ دوڑنے ( كى عمر ) كو پہنچا۔'' كا مطلب مير ہے کہ وہ جوان ہو گئے اورا پنے والد کی طرح اپنے کام کاج کے لیے بھا گ دوڑ کرنے لگے۔

حضرت ابن عباس ﴿ فَاللَّهُ اورمجامِدِ مِمْلِكَ وغيره فرماتنے بين : ﴿ فَكَهَا بَكَيْخٌ مَعَهُ السَّنغي ﴿ كامطلب بيه ہے كه وه جوان هو گئے ،سفر کرنے لگے اور اپنے والد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ اس وقت حضرت ابرا ہیم ملیلاً نے خواب میں دیکھا کہ انہیں یہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا جارہاہے۔اوررسول اللّٰہ سائٹیج نے فرمایا:'' انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔''

یہ اللّٰہ کی طرف ہے اپنے خلیل عظیل عظیلہ کی آ ز ماکش تھی کہ وہ اس کے حکم ہے اپنے پیارے بیٹے کو ذرج کر دیں ، جوانہیں بڑھائے میں ملاتھااوراب تو ان کی عمراورزیا دو ہو چکی تھی۔اس سے پہلے انہیں حکم ملاتھا کہاس پیارے بیٹے کواوراس کی ماں کوایک ہے آباد علاقے میں جھوڑ دیں ،جہاں کوئی انسان تھا نہ مولیثی اور نہ کھیتی باڑی۔ آپ ملیلائے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اس پر بھروسا اور نو کل کرتے ہوئے انہیں وہاں جھوڑ آئے۔اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کومشکل سے نجات دی اور انہیں وہاں ہے رزق دیا جہاں ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔

پھر جب انہیں اپنے اس پہلو ٹھے اور اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے فوراً اپنے رب کے حکم کی تقمیل

تفسير ابن كثير: 23/7 تفسير سورة الصافات أيت:102

besturdul. کی۔اس کے بعدانہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے بیہ معاملہ رکھا، تا کہ وہ بھی دل کی خوشی ہے اس عمل كى تعميل ان كے ليے آسان ہوجائے۔ چنانچدانہوں نے فرمایا:

#### لِنْبَقَىٰٓ إِنِّيۡ ٱرْى فِي الْهَنَامِرِ أَنِّيٓ ٱذْبَحُكَ فَٱنْظُرْ مَا ذَا تَوْيُ ۗ

'' بیٹا! میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذیح کرر ہا ہوں لہٰذاتم دیکھو کہ تمہاری کیارائے ہے؟'' برد باربیٹا بھی کردار میں اینے والد کاعکس ثابت ہوا۔ اس نے فورا کہا:

#### لِيَابَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ أَسَتَجِدُ فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّارِيْنَ

''اے ابا جان! آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی سیجیے۔اللہ نے حیا ہا تو آپ مجھے صابروں میں ہے یا نہیں گے۔'' یہ جواب انتہائی درست اور والد کی فر مال بر داری اور رب کی اطاعت کا بہت بڑا مظہر تھا۔اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا:

#### فكنآ أشكها وتلكظ للجبين

'' جب دونوں نے حکم مان لیااور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔''

أَسْلَهُمَا ﴾ كامطلب بيرے كه دونوں نے الله كاحكم تشكيم كرنيا اورحضرت ابرا جيم ماپيلانے اس كوانيجام دینے كاعزم كرليا په تَلَيْ لِلْجَبِيْنِ كَامطلب ہے كه اسے چبرے كے بل لٹاديا۔ كہتے ہيں كه ابرا جيم عليقا گدى كى طرف ہے ذرح كر ناجا ہتے تھے تا كەذىخ كرتے وقت ان كاچېرەنظرندآ نے۔ابن عباس ئائلا،مجابد،سعید بن جبیر،قاد داورضحاك نیسیم كالبمې موقف ہے۔ سُدّ ی اور دوسرے علما و کہتے ہیں :'' حضرت ابراہیم علیلانے ان کے حلق برحچبری پھیری انیکن پچھے نہ کٹ سکا۔''اس وقت الله تعالَىٰ كي طرف ہے آواز آئی: ﴿ يَيَا بُوهِينَةُ \* ﴿ قَدْ صَدَّقَتَ الدُّهُ مَا ۖ ''اے ابراہيم! ثم نے خواب کوسجا کر دکھایا۔'' یعنی آپ کا جوامتحان مقسود تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ آپ کی اطاعت اور فوری تعمیل ظاہر ہو چکل ہے۔ جس طرح آپ نے ا پنا بدن آ گ میں ڈال دیااور مال مہمانوں برخرج کر دیا ،ای طرح آ بے نے اپنا بیٹا قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ای لیے الله تعالى نے فرمایا: ﴿ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَالُوَّا النَّهِ بِينَ ﴾ ' بلاشيه بيا يك صرت آزمائش تقى ـ' الله تعالى نے مزيد فرمايا: ﴿ وَ فَدَيْنَا مُ بین ٹیج عَظنیہ العنیٰ ہم نے دوسرے ذبیحہ کوان کے بیٹے کے عوض فدیہ بناویا۔جمہورعلا ، فرماتے ہیں کہ حضرت اساعیل ملاقا کی حبگہ برٹی آٹکھوں والااور بینگوں والاسفیدمینٹڈھا ذیح ہوا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذیح ہونے والے حصرت اساعیل ملیا ہے کیونکہ مکہ میں وہی قیام پذیریتھاوراسحاق ملیقا کے بارے میں بیرند کورنہیں کہ وہ بحیین میں مکہ تشریف لائے ہوں۔( واللّٰداملم ) ذبیج اللدکون؟: قرآن مجید میں حضرت ابراہیم ملیلاً اوران کی اولا دیے تعلق جو پچھ مذکور ہے اس ہے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ذبح ہونے والے حضرت اساعیل ملیلاتھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا:

> تفسير ابن كثير: 24،7 تفسير سورة الصافات' آيت:103 تَفْسِيرِ ابْلِ كَثْبِرِ: 24:7 تَفْسِيرِ مِنْهِ رَةُ الْصِنَافَاتُ" آيت:104

besturdubooks. Wordpress. com ﴿ وَنَشَرْنُهُ بِإِسْحُقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ

''اورہم نے اُن کواسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی (اور ) نیکوکاروں میں ہے ہول گے۔''

(الصافات: 112/37)

جولوگ حضرت اسحاق ملیلاً کے ذبیح ہونے کے قائل ہیں ،ان کی دلیل محض اسرائیلی روایات ہیں اوران کی کتابیں تحریف شدہ میں۔خاص طوریریہاں تو تحریف آئی واضح ہے کہ اس سے انکارممکن نہیں کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیلہ کواپنااکلوتا بیٹا ذیح کرنے کا حکم ویا۔ترجمہ شد ہ نسخہ میں:'' پبلوٹھے بیٹے اسحاق'' کا لفظ ہے۔ '' یہاں''اسحاق'' کا لفظ غلط طور پرلکھ دیا گیا ہے کیونکہ اسحاق ملیلة ندا کیلے مٹے تھے نہ پہلو تھے۔ یہ صفات تو حضرت اساعیل ملیلة کی ہیں۔ان لوگوں نے بیتح بیف صرف اہل عرب سے حسد کی وجہ ہے گی ہے کیونکہ حضرت اساعیل ملیٰۃ اُن عربوں کے جدامجد ہیں جو حجاز میں رہتے ہیں اور رسول اللہ سنگیلے انہی میں ہے ہیں۔اور حضرت اسحاق کیعقو ب میٹلٹا کے والد بین، جن کا لقب'' اسرائیل'' ہے اور بنی اسرائیل اُٹھی کی طرف منسوب ہیں۔انہوں نے اس شرف کواینے نام لگانا حیایا،اس لیےاللہ کے کلام میں تحریف کر دی اوراضا فیہ کر دیا۔ بیقوم نہایت حجوثی ہے انہوں نے بیاقرارنہیں کیا کہ فضل وکرم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہےاور وہ جے جا ہتا ہے عطا کرتا ہے۔

جن علاء نے حضرت اسحاق علیلۂ کو ذہیج قرار دیا ہے،انہوں نے بیقول کعب احبار سے یا یہود ونصاریٰ کی کتابوں سے لیا ہے۔اس بارے میں رسول اللہ شائیوہ سے کو کی سیجے حدیث مروی نہیں ،جس کی وجہ ہے ہمیں قر آن مجید کے ظاہری مفہوم کی تا ویل کرنی بڑے۔ بلکہغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ حضرت اساعیل ملیٹا کے ذبیح ہونے برنص ہیں۔ حضرت ابن کعب قرظی نے حضرت ایخق مالیلا کی بجائے حضرت اسلعیل مالیلا کے ذبیح ہونے پر اس آیت مبارکہ ہے بهت خوب استدلال فرمايا ہے: ﴿ فَبَشَّرْ لَهَا بِإِلْسَاحِقَ \* وَمِنْ وَرَآءِ إِلْسَاحِقَ يَعْقُونَ ﴿ أَنْ تَوْهُم نَهُ اسْ كُواسِحَاقَ کی اوراسحاق کے بعد یعقوب کی خوش خبری دی۔'' (هو د:71) وہ فرماتے ہیں:'' یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ابراہیم مایشا کواسحاق مایشا کی بشارت دی جائے اور یہخوشخبری بھی دی جائے کہ ان کے بال بیٹا یعقوب ملیقہ بھی پیدا ہوگا۔ پھر اتحق ملیقہ کوقربان کرنے کا حکم دے دیا جائے حالانکہ وہ ابھی بچے تھےاوران کے ہاں یعقوب ملینڈ پیدانہیں ہوئے تھے؟ پینہیں ہوسکتا کیونکہ یہ بشارت کے خلاف ہے۔'' (واللہ اعلم)

مجھے یہی ہے کہ ذبیح حضرت اساعیل ملینة ہی ہیں۔حضرت مجاہد، سعید، شعبی ، یوسف بن مہران، عطاء جیسے اور دیگر حصرات نے ابن عباس بیٹھئے سے یہی قول نقل کیا ہے کہ وہ اساعیل علیلاً تھے۔حصرت عبداللّٰہ بن عباس بریٹھئہ ہے روایت ہے موجودہ ہائبل میں لکھا ہے:''تواپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرااکلوتا ہے اور جھےتو پیارکرتا ہے۔ سختنی قربانی کےطور پر چڑھا۔'' پیدائش ہاب 22 - فقر ه: 7

184 معتر افراهید میں کہ وہ حضرت اساعیل علیاتہ تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ وہ حضرت احمال ملیاتہ تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ وہ حضرت احمال ملیاتہ تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ وہ حضرت احمال ملیاتہ والے حصرت احمال ملیاتہ والے تھےاور یہودی حجوث کتے ہیں۔''

حضرت على، حضرت عبداللَّد بن عمر، حضرت ابو ہر بر و ، حضرت ابوالطفیل ٹی آئی ہ، حضرت سعید بن المسیّب ، سعید بن جبیر، حسن بصری،محمد بن کعب، ابوجعفرمحمد بن علی' ابوصالح' امام احمد بن حنبل اور ابن ابی حاتم بهییم بھی یہی فرماتے مہیں کہ وہ حضرت اساعیل ملیلاً تنصے۔امام بغوی جملانہ نے حضرت انس جاہتاہ کلبی اورا بوعمر و بن علاء بہیلیا ہے یہی قول نقل کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہُلٹ نے شام کے ایک عالم کو بلایا (جو پہلے یہودی تھے پھرمخلص مسلمان ہو گئے تھے۔ )اوران ے یو چھا:'' حضرت ابراہیم میلا کواپنا کون سابیٹا ذبح کرنے کاحکم ہوا تھا؟''اس نے کہا:''امیر المؤمنین!فشم ہےاللہ کی! وہ حضرت اساعیل ملینۂ مہیں اور بہودیوں کو بہ حقیقت معلوم ہے۔لیکن وہ تم لوگوں سے بعنی عربوں سے حسد کرتے ہیں کہ آ پ لوگوں کے جدامجداس شرف وفضل کے حامل ہوں'اس لیے وہ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ذیح اسحاق میلائین کیونکہ اسحاق میلاأان کے جدامجد میں۔'' ہم نے بیدمسئندا بی تفسیر کی کتاب میں تفصیلی دائل اور روایات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ( والحمد للہ )

حضرت اسحاق ماليلأ كي ولادت

اللد تعالیٰ نے اپنے خلیل کواولا دجیسی نعمت ہےاں وقت نواز اجب وہ بوڑ ھے ہو چکے تھےاوران کی بیوی بھی ہانجھ ہو چکی تھیں۔اس لیے جب فرشتے بیخوشنجری لے کر حاضر ہوئے تو انہیں خوثی کے ساتھ ساتھ زبر دست تعجب بھی ہوا' مندرجہ ذیل آیات میںاںتد تعالی نے ان کی اس حالت کو بیان فرمایا ہے۔

وَ لَقَادَ جَآءَتَ رُسُلُنَا إِبْرِهِيْمَ بِالْبُشْرِي قَالُوْاسَلِمًا ۚ قَالَ سَلَمٌ فَهَا لَبِثَ أَنْ جَآءَ بِعِجْلِ حَنْيَانِ ۗ فَلَيَّا رَأَ ٱيْدِيَهُمْ لِا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكُوهُمْ وَٱوْجَسَ مِنْهُمْ خِنْفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفُ إِنَّا ٱرْسِلْنَا إلى قَوْمِ لُوْطِ " وَاصْرَاتُكُ قَالِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّوْنِهَا بِإِسْحُقَ 'وَمِنْ وَرَآءِ إِسْحُقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يُونِيْكُتِّيءَ ٱلِنَّا وَ ٱنَاعَجُوزٌ وَ هَٰنَ ابَعْلَىٰ شَيْخًا ﴿ إِنَّ هَٰنَ الشَّيْءَ عَجبتُ ﴿ قَالُوٓا ٱلْعُجبينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكْتُكْ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّا حَمِيْلٌ مَّجِيْلًا ''اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا'انہوں نے بھی (جواب میں) سلام کہا۔

> تفسير ابن كثير: 29،7 تفسير سورة الصافات٬ أيت:107 تفسير ابن كثير: 29،7 تفسير سورة الصافات آيت:112

besturdukooks. Wordpress. com ابھی تھوڑی دریہی گٹہرے تھے کہ (ابراہیم)ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہان کے ہاتھ کھا۔ طرف نہیں جاتے (یعنی وہ کھانانہیں کھاتے ) تو اُن کواجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ ( فرشتوں نے ) کہا کہ خوف نہ کیجیے۔ہم قوم لوط کی طرف ( اُن کو ہلاک کرنے کے لیے ) بھیجے گئے ہیں۔اورابراہیم کی بیوی (جویاس) کھڑی تھی، ہنس پڑی تو ہم نے اس کواسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔اس نے کہا: ہائے میری کم بختی! میرے ہاں بچہ ہوگا؟ میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیااللہ کی قدرت پرتم تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت! تم پراللہ کی رحمت اوراس کی برکتیں ہوں۔وہ سزاوارتعریف اور بزرگوار ہے۔' (هو د: 69،11،69-73)

اورسوره حجر میں فر مایا:

﴿ وَنَيِّنَّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرِهِيْمَ الْذَكَخُلُوْ اعَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَّمًا ۚ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ۗ قَالُوْا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمِ عَلِيْمِ ۚ قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلَى اَنْ مَّسِّنِيَ الْكِبَرْ فَبِمَرُّبُشِرُونَ ۗ قَالُوْا بَشَرْنُكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَيْطِينَ ۚ قَالَ وَمَنْ يَقْنَظُ مِنْ رَّخْمَةِ رَبِّهَ الْأَالْفَآلُونَ ''اور (اے نبی!) اُن کوابراہیم کےمہمانوں کا حال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ (انہوں نے) کہا ہمیں تو تم ہے ڈرلگتا ہے۔ (مہانوں نے) کہا کہ ڈریے نہیں ہم آپ کوایک دانشمندلڑ کے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ (وہ) بولے کہ مجھے بڑھا ہے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگئا اب کا ہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ (انہوں نے) کہا کہ ہم آپ کو تچی خوشخبری دیتے ہیں آپ مایوں نہ ہوں۔اس (ابراہیم) نے کہا کہ اللہ کی رحمت ہے (میں مایوس کیوں ہوں) مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔' (الحجر: 51/15-56)

سورۂ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هَلْ اَتْكَ حَدِيْتُ ضَيْفِ اِبْرِهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ الدُدخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا ۚ قَالَ سَلَمَّ ۗ قَوْمٌ مُّنْكُرُوْنَ ﴿ فَرَاغَ إِلَّى اَهْلِهِ فَجَاءً بِعِجْلِ سَبِينٍ \* فَقَرَّبَةَ اِلَيْهِمْ قَالَ الَّا تَأْكُنُونَ أَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ﴿ قَالُوْا لَا تَخَفُ ۗ وَبَشَّرُوٰهُ بِغُلْمِ عَلِيْمٍ ۚ فَأَقْبَلَتِ امْرَاتُهُ فِي صَزَةٍ فَصَكَّتْ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيْمٌ ﴿ قَالُوا كَنْ لِكِ " قَالَ رَبُّكِ " إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ

'' بھلاتمہارے پاس ابراہیم کےمعززمہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا۔انہوں نے بھی (جواب میں) سلام کہا ( دیکھا تو ) ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان ۔ تو اپنے گھر جا کر ایک ( بھنا ہوا ) موٹا بچھڑ الائے ( اور کھانے کے لیے)ان کے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟ اور دل میں ان سے خوف محسوں کیا (انہوں نے ) کہا کہ خوف نہ سیجیے۔اوران کوایک دانشمندلڑ کے کی بشارت بھی سنائی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئی اورا پنا منہ پہیٹ کر

عدیمتر افراهندی میروردگار نے یوں ہی فرمایا میروں نے کہا (بال) تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا میروں کے کہا (بال) تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا میروں کے کہا (بال) تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا میروں کے کہا (بال) تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا میروں کے کہا (بال) تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا میروں کے کہا در اور وہ بھی ) بانجھ (انہوں نے کہا دیاں کے در انہوں نے کہا در اور وہ بھی ) بانجھ (انہوں نے کہا در اور وہ بھی ) بانجھ (انہوں نے کہا در بال میروں نے کہا در بال میروں نے کہا در اور وہ بھی ) بانجھ (انہوں نے کہا در بال میروں نے کہا د

الله تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم ملیلا کے پاس آئے۔ (بعض حضرات کا کہنا ہے وہ تین فرشتے جبرائیل میکائیل اور اسرافیل پیٹلم تھے )انہوں نے مہمان سمجھ کر ان کی خاطر داری کی اور عمدہ گایوں کے رپوڑ میں ہے ایک موٹے تا زے بچھڑے کا گوشت بھون کر تیار کیا۔ جب مہمانوں کوکھانا پیش کیا گیا توحضر ت ابراہیم ملیلاً نے محسوس کیا کہان حضرات کو کھانے کی بالکل خواہش نہیں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ فرشتوں میں وہ قوت نہیں یائی جاتی جس کی وجہ ہے انسانوں کو کھانا کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔حضرت ابراہیم عیلا کوان کےاس طرزعمل ہے تعجب ہوااورخوف محسوں کیا۔انہوں نے کہا: خوف نہ سیجیے! ہمیں لوط علیلا کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت سارہ لیلا اللہ کی محبت کی وجہ ہے ان بدکاروں سے نفرت رکھتی تھی، اس لیے اس خبر ہے انہیں خوشی ہوئی۔ وہ مہمانوں کی خدمت کے لیے پاس ہی کھڑی تھیں، جیسے اہل عرب اور دوسری اقوام میں رواج ہے۔ جب وہ خوش ہو کر ہنس پڑیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کواسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔لیکن جب فرشتوں نے انہیں بیخوشخبری دی تو ابراہیم کی بیوی چلا تی آئی اورا پنامنہ پیئے لگی جیسے عورتیں تعجب کے وقت کیا کرتی ہیں،سار وغیلا ہے بھی وہ حرکت سرز دہوئی اورانہوں نے فرمایا: ﴿ يُوْلِيَكُتُي ءَ اَلِيلَ وَ ٱنَاعَجُواْ ﴾ هٰذَ ا بَعْلِيٰ شَيْعَةً " ' بائے ميري كم بختى! ميرے ہاں بچه بوگا؟ ميں تو بڑھيا بوں اور بيميرے مياں بھی بوڑھے ہيں۔''يعنی میرے بال کیسےاولا دہوسکتی ہے جب کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور بانجھ بھی ہوں اور پیمیرے شوہرا براہیم عاینا، بھی بوڑھے ہو کے بیں۔انہیں ان حالات میں اولا دیلنے پرتعجب ہوا۔اس لیے انہوں نے کہا:

إِنَّ هَٰٰٰهَا لَشُّفَى ۚ عَجِيبٌ ۗ قَالُوْا التَّعْجَبِينَ مِنْ آَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَوَكُنتُه عَلَبُكُمْ آهْلَ الْبَلْيْتِ ۚ إِنَّكَ كُمِيْنٌ مَّجِيْنٌ

'' بیتو بڑی عجیب بات ہے۔انہوں نے کہا: کیاتم اللّٰہ کی قدرت ہےتعجب کرتی ہو؟ اےاہل بیت!تم براللّٰہ کی رحمت اوراس کی برکتیں ہیں۔ بلاشبہ وہ سزا وارتعریف اور بزرگوار ہے۔' (هو د: 73,7211) اس خوشخبری پرابراہیم مدیلة کوبھی تعجب ہوا۔ انہوں نے انتہائی خوشی کے عالم میں مزید تسلی کے لیے فرمایا:

ٱبشَّرْتُمُوْنِيْ عَلَى ٱنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَهِمَ تُبَشِّرُوْنَ ۚ قَالُوا بَشَّـرْنِكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ

''جب مجھے بڑھا ہے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگئا ب کا ہے کی خوشخبری دیتے ہو۔انہوں نے کہا کہ ہم آپ كو يَحِي خُوشَخِرى دية بين، آپ مايوس نه مول - ' (الحجر: 55,54،15)

انہوں نے اس خوش خبری کی تصدیق کی اور انہیں ﴿ بِغُلْمِهِ عَلِيْمِهِ ﴾ یعنی ''علم والے بیجے'' کی خوش خبری دی۔اس ہے

35turdubiooks. Wordpress. com مرا دحضرت اساعیل مالیٰۃ کے بھائی حضرت اسحاق علیٰۃ ہیں چضرت ابراہیم علیٰہ کوان کے بلند مقام اورتظیم صبروثبا ے طور پڑنکلم والا بچیا ٔ دیا گیا۔الندتعالیٰ نے آپ کا بیہ وصف بھی بیان کیا ہے کیہ وہ وعدہ پورا کرنے والے اورصبر کرنے والے تھے۔' ایک اورآیت میں ارشاد ہے:

#### ﴿ فَبَشَّرْنُهَا بِالسَّحْقَ ۚ وَمِنْ وَرَآءِ اِسْحَقَ يَعْقُوبَ

'' تو ہم نے اس کواسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔' (هود: 71،11)

اہل کتا ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مایلائے بھنے ہوئے بچھڑے کے ساتھ تین پیانہ باریک آٹے کی پکی ہوئی روٹیاں' مکھن اور دودھ پیش کیا اور فرشتوں نے کھایا۔ یہ بات بالکل غلط ہے بعض علماء نے فر مایا ہے کہ وہ ( ظاہری طور پر ) کھاتے محسوس ہوتے تھےجبکہ کھانا ہوا ہی میں غائب ہو جاتا تھا۔

بائل میں لکھا ہے:

'' خدانے ابراہام ہے کہا کہ سازی جو تیری بیوی ہے، سوأس کو سازی نه پکارنا۔ اس کا نام سارہ ہوگا اور میں اسے برکت دوں گا اور اس ہے بھی تھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی سل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہول گے۔ تب ابر ہام سرنگوں ہوا (لیعنی تحبدہ کیا ) اور بنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا سو برس کے بُدُ ھے ہے کوئی بچہ ہوگا؟ اور کیا سارہ کے جونو ہے(90) برس کی ہےاولا دہوگی؟ ابراہام نے خدا ہے کہا: کاش! استعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدانے فر مایا: بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اضحاق (اسحاق) رکھنا۔۔۔۔۔ا گلے سال ' اس وقت معین پر۔۔۔۔اور میں اس ہے اور پھراس کی اولا د ہے اپنا عہد' جوابدی عہد ہے' باندھوں گا اور اساعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعاسی ۔ دیکھ میں اے برکت دوں گا اور برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے ایک بڑی قوم ( كاسردار ' ) بناؤل گا\_'

"توہم نے اس کواسحاق کی اور اسحاق کے الله تعالى كفرمان: ﴿ فَبَشَوْنُهَا بِالسَّحْقَ وَمِنْ وَرَآءِ السَّحْقَ يَعْقُوبَ

<sup>(</sup> دیکھیے کتاب پیدائش' باب:18 ' فقرہ:6'7'8) بانبل کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تین افراد جوحضرت ابراہیم ملینا کے مہمان ہوئے۔ ان میں ہے ایک خود خدا تھا۔ (پیدائش باب:18)

بائبل میں یہ جملہ اس پوری عبارت کے بعد ان الفاظ میں منقول ہے:''لیکن میں اپنا عہد اضحاق ہے باندھوں گا' جوا گلے سال ای وقت معين پرسارہ سے پيدا ہوگا۔' (پيدائش'21:17)البتة تصف الانبياء ميں بيان الفاظ ميں' تواس مقام پر' جيسے ہم نے لکھا۔ '' سردار'' کالفظ فصص الانبیاء کے مطابق ہے۔ بائبل کے موجود و نسخے میں بیالفاظ میں ا''میں اے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔''

<sup>(</sup>پیدائش باب:17 'فقرہ:15 تا20) پیر جمہ' بائیل سوسائٹی لا ہور' کی شائع کروہ اردو' کتاب مقدیں' کے مطابق ہے۔

. نصیب ہوگی۔ بیغنی وہ اپنے دادا ، دادی کی زندگی میں پیدا ہوں گے تا کہ انہیں لیعقو ب ملیلۂ ہے بھی اسی طرح خوثی حاصل کلملۂ کھی ای جیسے اپنے بیٹے اسحاق ملینا کی خوشی حاصل ہوگی۔اگر بشارت سے بیمقصود نہ ہوتا تو اسحاق ملینا کی ساری نسل میں ہے صرف یعقوب ملیلاً کا نام خاص طور پر ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ جب نام لے کر ذکر کیا گیا تو معلوم ہوا کہ انہیں یعقوب ملیلاً ہے مستفید ہونے کا موقع ملے گا، جیسے ان کے والد (اسحاق) کی ولادت سے خوشی ہوئی۔ دوسرے مقام پر فر مایا: وَوَهُبْنَا لَذَ السَّحْقَ وَيَعْقُونَ ۗ كُلُّاهُمَا يُنَا

> ''اور ہم نے اُن کواسحاق اور یعقوب بخشے (اور )سب کو مدایت دی۔'' (الأنعام:84/6) اورمزيد بدفرمايا:

فَلَهُا اغْتُوْ لَهُمْ وَمَا يَغَبُدُ وَنَ مِنْ دُوْتِ اللَّهِ وَهَبَيْنَا لَدَ السَّحْقَ وَيَعْقُونَ

''اور جب ابراہیم (میلاً)ان لوگوں ہے اور جن کی وہ اللہ کے سوائیتش کرتے تھے اُن ہے الگ ہو گئے تو ہم نے اُن كواسحاق اور ( اسحاق كو ) يعقوب بخشيه ' ' (مريبه: 49.19)

بیواضح اور قوی دلیل ہے۔اس کی تائید صحیحین کی اس حدیث ہے بھی ہوتی ہے جوحضرت ابوذ ر بڑاٹؤ سے مروی ہے انہوں نے فر مایا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول علقیۃ! سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی سیقیۃ نے فر مایا:'' مسجد حرام!'' میں نے کہا: پھرکون کی؟ فرمایا:''مسجد اقصی !''میں نے کہا: ان کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ فرمایا:''حیالیس برس' میں نے کہا:''ان کے بعد کون ی ؟ فر مایا: پھر جہاں تجھ پرنماز کا وفت آ جائے ، وہیں نماز پڑھ لے،سب مسجد ہی ہے۔''

اہل کتاب کہتے ہیں کہ محبداقصی کی بنیاد حضرت یعقوب ملیناً نے رکھی تھی۔اس سے بھی مٰدکورہ بالا بیان کی تائید ہوتی ہے۔ اس کا مطلب رہے ہے کہ حضرت ابراہیم واساعیل پڑاہ کے مسجد حرام کی تغمیر سے حیالیس سال بعد حضرت یعقوب مالیلا نے مسجد اقصی تغمیر فرمائی۔ان دونوں کی تغمیر سے پہلے اسحاق میں اپرا ہو چکے تھے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم ملیط کی دعا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر فرمائی ہے:

وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِنِيمٌ رَبِ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدُ أَمِنَّا وَّاجْنْبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدَ الْرَصْنَامَرِ " رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَانَ كَتِيْرًا مِنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِي فَاكَ لَهِ مِنِي ۗ وَ مَنْ عَصَائِيْ فَانَكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ رَبَّنَا ۗ إِنَّ ۖ ٱسْكَنْتُ مِنْ ذُرْيَتِيْ بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَزَمِ (رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّاوةَ فَاجْعَلْ أَفْهِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْدِيْ اِلَّيْهِمْ وَازْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَتِ لَعَنَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۗ رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمْ مَا نُخْفِيْ

صحيح البخاري: أحاديث الأنبياء' بال' حديث:3366 و صحيح مسلم: المساجد' باب المساجد و مواصع الصلاة' حديث:520 و مسند أحمد:5:05

besturdubooks. Wordpress. com وَمَا نَعْلِنُ \* وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ - ٱلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي لِيْ عَلَى الْكِبَرِ السَّلْعِيْلَ وَالسَّحْقَ ۗ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيْعٌ الدُّعَآءِ ۚ رَبِّ اجْعَلْفِي مُقِيْمَ الصَّلُّوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۗ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءً - رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ''اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے بروردگار! اس شہرکو (لوگوں کے لیے) امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولا دکواس بات ہے بچائے رکھ کہ بتوں کی پرشش کرنے لگیں۔اے پروردگار!انہوں نے بہت ہے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔سوجس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے اور جس نے میری نافر مائی کی تو تو بخشنے والا مہر بان ہے۔ اے بروردگار! میں نے اپنی کچھاولا دمیدان ( مکہ ) میں تیرے حرمت والے گھر کے یاس لا بسائی ہے جہاں کھیتی بھی نہیں ہے۔اے پروردگار! تا کہ بہنماز پڑھیں' سولوگوں کے دلوں کواپیا کر دے کہان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو بھلوں ہے روزی دے تا کہ (تیرا) شکر کریں۔اے پروردگار! جو بات ہم چھیاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے۔ اور زمین وآسان میں اللہ ہے کوئی چیز مخفی نہیں۔اللہ کاشکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اساعیل اوراسحاق عطا کیے۔ بے شک میرایر وردگار دُ عاسننے والا ہے۔ اے یروردگار! مجھ کو (الیبی تو فیق عنایت ) کر کہ نماز یڑھتا رہوں اور میری اولا د کوبھی (یہ توفیق بخش دے۔) اے یروردگار! میری دعا قبول فرما۔اے یروردگار! حساب (کتاب) کے دن مجھ کواور میرے مال باپ کواور مومنوں کو معاف کر دینا۔' (ابر اهیہ: 41-35،14)

#### ہت اللّٰہ کی تعمیر اور اہل مکہ کے لیے وعائے ابراہیم املیلاً

الله تعالیٰ نے دعوت تو حید قبول کرنے والوں کے لیے تعبۃ الله تغمیر کرنے کا حکم ویا تا کہ فرزندان تو حیداس گھر کا طواف کریں اور بیمان آ کرنمازیں ادا کریں' ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ إِذْ بَوَاْنَا لِإِبْرَهِمِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلظَآيِفِيْنَ وَالْقَابِعِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَ أَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِ ضَامِدٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجْ عَبِيْق

''اور (ایک وقت تھا) جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کردی (اور فر مایا) کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرواورطواف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں (اور ) سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کوصاف رکھا کرواورلوگوں میں حج کے لیے اعلان کردو کہ تمہاری طرف پیدل اور ڈیلے ڈیلے اونٹوں پر جو دور ( دراز ) رستوں سے چلے آتے ہوں (سوار ہوکر) چلے آئیں۔'(الحج: 27,26,22)

اورسورهٔ آل عمران میں فرمایا:

besturd!!books.wordpress.com إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَٰضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةً مُبْرَكًا وَ هَدَّى لِلْعَلَمِينَ ﴿ فِيهِ أَيْتُ بَ مَقَاهُ إِبْرُهِيْمَ ذُوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا ۚ وَيِنْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ النَّهِ سَبِيْلًا ﴿ وَمَنْ لَفَدَ فَأَنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعُلَمِينَ

> '' یہا! گھر جولوگوں ( کے عیادت کرنے ) کے لیے مقرر کیا گیا تھا' وہی ہے جو مکے میں ہے۔ ہابر کت اور جہان ک لے موجب مدایت۔ای میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں (جن میں ہے )ایک ابراہیم کے کھڑے ہوئے کی جگہ ہے جو تتخص اس ( مبارک ) گھر میں داخل ہواً س نے امن پالیااوراوگوں پراللہ کا حق ( فرض ) ہے کہ جواس گھر تنگ جائے کا مقدورر کھے وہ اس کا جے کرے اور جواس تھم کی تعمیل نہ کرے گاتو اللہ بھی اہل عالم ہے ہے نیاز ہے۔''

(ال عسرال: 3-97.96)

#### سورهٔ ابقره میں اس کی بابت مزیدفر مایا:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمْتِ فَأَتَهَمُّنَ ۗ قَالَ إِنْ جَاعِلُكَ لِمَنَاسِ إِمَامًا ﴿ قَالَ وَمِن ذُرِيَتَى ۗ قَالَ لِا يِنَالُ عَفِيهِ مِي الظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَى بَدُّ لِمِنَّاسِ وَأَمْنَا ۚ وَاتَّخِذُ وَاصِنَ مُقامِرِ الْبَرْهِجَ مُصَلَى وَعَهِدُ نَا إِلَى إِبْرِهِمِهِ وَالسَّلِعِينَ أَنْ طَهْرًا بَيْتِي لِلظَّ بِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالنَّرَكَ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ رَبِ اجْعَلَ هٰذَا بَلَدًا أَمنًا وَارْزُقَ أَهْلَةَ مِنَ الثَّهَٰزِتِ مَنْ اصَ منهُمْ بيلُدِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ۚ قَالَ وَمَنَى كَفَرَ فَأَمْتِعُكَ قَلَيْكُ ثُمَّ اصْطَرَّةَ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِنْسَ الْمُصِيّرُ ۗ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرِهِمُ الْقُواعِدَامِنَ الْبَايْتِ وَالسَّلِعِيْلُ ۚ رَبُّنَا تَقَبَّالَ مِنَا إِنَّكَ الْشَهِلِيغُ الْعَبِيمُ - رَبُّكَ وَاجْعَلْنَا مُسْبِهَيْنِ لَكُ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَّا أَمَّةً مُسْبِهَةً لَكَ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا إِنَكَ آنْتَ التَوَابِالرَّحِيْمُ - رَبَنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولًا فِنْهُمْ يَتْنُواعَلَيْهِمْ أَيْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُوْكِيْهِمْ اللَّهِ الْكَ الْكَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم

'' اور جب پروردگار نے چند ہاتوں میں ابراہیم کی آ ز مائش کی تو وہ اُن میں بورے اتر ے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیہ میں تم کولو گوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ( بیروردگار ) میری اولا دمیں ہے بھی ( پیشوا بنانا ) اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میراوعدہ ظالموں کے لیے ہیں ہوا کرتا۔اور جب ہم نے خانۂ کعبہ کولوگوں کے لیے جمع ہونے اورامن پائے کی جگہ بنایا اور ( حکم دیا کہ ) جس مقام برابراہیم کھڑے ہوئے تھے، اُس کونماز کی جگہ بنالو۔اورابراہیم اوراساعیل ہے کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور تجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔اور جب ابراہیم نے دنیا کی کداے پروردگار!ای جگد کوامن کا شہر بنااورای کے

besturdub@oks.wordpress.com رہنے والوں میں سے جواللّٰہ اورروز آخرت برایمان لائیں اُن کے کھانے کو کچل عطا کرتو اللہ تعالٰی نے فر مایاً کا فر ہوگا میں اس کوبھی کسی قدر فائدہ دوں گا( مگر) پھراُس کو (عذاب) دوزخ کے (بھُلٹنے کے ) لیے ناجار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے۔اور جب ابراہیم اورا ساعیل بیت اللہ کی بنیادیں او کچی کر رہے تھے( تو وُعا کیے جاتے تھے کہ )اے پروردگار! ہم ہے بیرخدمت قبول فرما۔ بیشک تو سننے والا (اور ) جاننے والا ہے۔اے پروردگار! ہم کو ا پنا فرما نبردار بنائے رکھنا اور ہماری اولا دمیں ہے بھی ایک گروہ کو اپنامطیع بناتے رہنا۔ اور (پروردگار) ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال ہر رحم کے ساتھ توجہ فرما۔ بیشک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔اے یر در دگار! ان (لوگوں) میں انہی میں ہے ایک پیغمبرمبعوث کر دے جوان کو تیری آپتیں پڑھ پڑھ کے سایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان (کے دلوں) کو پاک صاف کیا کرے۔ بیٹک تو غالب (اور) صاحب حَكَمت بـ ـ ـ ' (البقرة: 24/21-129)

اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندے،اپنے رسول،اپنے خلیل،موحدین کے امام اورانبیائے کرام کے جدامجد حضرت ابراہیم عایّلاً کے بارے میں بیان فرمار ہاہے کہانہوں نے وہ قدیم گھر تغمیر فرمایا، جو تمام لوگوں کے لیے تغمیر کی جانے والی پہلی مسجد ہے، جس میں وہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔اللہ نے آ پ کووہ حبّکہ بتائی جواس کی تغمیر کے لیے مقدر کی جا چکی تھی۔

حضرت ملی بن الی طالب اور دیگرصحابہ بڑائیٹرے روایت ہے کہ آپ کووٹی کے ذریعے ہے اس کی جگہ ہے باخبر کیا گیا۔ آ سانوں کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ہم ( دوسری کتاب میں ) بیان کر چکے ہیں کہ کعبہ شریف ( آ سانی کعبہ ) ہیت المعمور کی بالكل سيدھ ميں ہے، ساتوں آ سانوں پر اس انداز ہے عبادت كے مقامات ( ايك سيدھ ميں ) واقع ہيں۔بعض علماء نے فر مایا ہے کہ ہر آ سان میں ایک گھر ( عبادت کا مقام ) ہے،جس میں اُس آ سان کے فرشتے اللّٰہ کی عبادت کرتے ہیں، اُن کے لیے اس کی وہی حیثیت ہے جوز مین والوں کے لیے کعبہ شریف کی ہے۔

الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم مدیلا کو حکم دیا کہ ایک عبادت گاہ بنائیں جس کی حیثیت زمین والوں کے لیے وہی ہو جو آ سان کے فرشتوں کے لیے مٰدکورہ بالاعبادت گاہوں کی ہےاوراللہ نے آ پاکو کعبہ شریف کی وہ جگہ بتائی جوآ سان وزمین کی تخلیق کے دن ہے اس کے لیے متعین کر دی گئی تھی۔ جیسے کہ تھیجین میں ارشاونہوی ہے:

''اسشہر کواللہ تعالیٰ نے اس دن محتر م قرار دے دیا تھا، جس دن آ سانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وہ اللہ کے حکم کی وجہ ہے قیامت تک کے لیے قابل احترام (حرم ) ہے۔'' ڈُڈ

کی صحیح حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ ابراہیم علیاتا ہے پہلے بھی کعب تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے لیے [مکانَ الْبَیْتِ ] کے لفظ

١١ صحيح البحاري: البحج بناب فعنسل الحرم و قوله تعالىٰ ﴿إِنْمَا أَمْرَتَ أَنْ أَعْبِدُ رَبِ هَذَهِ البلدة..... ﴾ حديث:1587 وصحيح مسلم: الحج ُ باب تحريم مكة و تحريم صيدها . . . حديث:1353

ے استدلال قوی تہیں کیونکہ آیت کے الفاظ کا مطلب بیہ ہے:'' وہ جگہ جواللہ کے ملم میں اس کے besturdui حضرت آ دم ملیلاً ہے حضرت ابراہیم ملیلاً تک تمام انبیاء کے نز دیک قابل احتر ام رہا۔' الله تعالیٰ نے فرمایا:

#### ﴿ إِنَّ ٱوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَتَذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَّ هٰدًى لِلْعَلَمِينَ

'' بلاشبہ پہلاگھر جولوگوں ( کے عبادت کرنے ) کے لیے مقرر کیا گیا تھا' وہی ہے جو مکے میں ہے۔ بابر کت اور جہان کے لیے موجب بدایت۔' (آل عمران: 86:3)

یعنی تمام لوگوں کے لیے جوگھر برکت اور مدایت کے لیےسب سے پہلےمقرر کیا گیا، وہ گھرے جو مکہ میں ہے۔ ُ فِيٰهِ اللَّهُ بَيَنْتُ ﴾ (آل عمران: 97)''اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔''یعنی پیممارت خلیل ملیلاً کی تغمیر کردہ ہے، جو بعد میں آنے والے تمام نبیوں کے جدامجداورا بنی اولا د کے تمام موحدین کے امام تھے جو آپ کی اقتدا کرنے والے اور آپ کی سنت برهمل کرنے والے ہیں۔اس لیے فرمایا:

هَقَاهُ إِبْرَهِيْهِ ( آل عسران: 97 )اس ہے مرادوہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ کی تعمیر جاری رکھی۔ جب عمارت آ پ کے قید ہے بلند ہوگئی تو آ پ کے بیٹے اساعیل ملیلانے بیمشہور پھر لاکر دیا تا کہ آ پ اس پر کھڑ ہے ہو جائیں ، جیسے کہ ابن عباس ڈاٹنیا کی ایک کمبی حدیث میں مذکور ہے۔

حضرت عمر بن خطاب ٹٹانڈ کے زمانے تک بیاپتھرای طرح کعبہ کی دیوار ہے متصل پڑار ہا۔ جس طرح قدیم زمانے ہے یڑا تھا۔ آپ نے اسے بیت اللہ سے بچھ فاصلے بر کر دیا تا کہ اس کے پاس نماز بڑھنے والوں کی وجہ ہے طواف کرنے والول کورکاوٹ نہ ہو۔ بعد کےلوگوں نے اس مسئلہ میں حضرت عمر طالغیّا کی پیروی کی۔حضرت عمر طابغیّا کے متعددمشور ہے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی تصدیق ثابت ہے۔ ان میں سے ایک بیکھی ہے کہ آپ بیلونے نے رسول اللہ سل تا ہے عرض کی:'' کاش! ہم مقام ابراہیم کے پاس نمازیڑھا کرتے۔''

#### تب الله تعالیٰ نے بیرآیت نازل فرما دی: ُ وَاتَّخِذُ وَامِنَ مَّقَامِرِ اِبْرُهِمَ مُصَلِّى ﴾

''اور (حَلَم دِیا که )جس مقام برابرا ہیم کھڑے ہوئے تھے،اُس کونماز کی جگه بنالو۔' (البقرة: 125/2) اس پیھر میں حصرت ابراہیم ملیہ کے قدموں کے نشان اسلام کے ابتدائی دور تک باقی تنھے۔انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے تعبہ کی بنیادوں پرعمارت بنائی تھی اور وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ نیک عمل قبول فر مالے۔ یہ

تفسير ابن كثير: 68/2 تفسير سورة آل عمران٬ آيت:97 مستد أحمد: 24/1

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

besturdubooks.Wordpress.com وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرُهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْلِعِيْلٌ رَبِّنَا تَقَبَلْ مِنَا ۚ إِنْكَ انْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرْتَتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۚ وَ ٱرِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أننتَ التَّؤَابُ الرَّحِيْمُ

> ''اور جب ابراہیم اور اساعیل بیت اللہ کی بنیادیں او کچی کررہے تھے ( تو دعا کیے جاتے تھے کہ ) اے بروردگار! ہم سے بہ خدمت قبول فرما۔ بیشک تو سننے والا (اور ) جاننے والا ہے۔اے بروردگار! ہم کواپنا فرما نبردار بنائے رکھنا۔ اور ہماری اولا دمیں ہے بھی ایک گروہ کواپنامطیع بناتے رہنا۔اوراے پروردگار! ہمیں ہمارےطریق عبادت بتااور ہمارے حال پر (رحم کے ساتھ ) توجہ فرما۔ بیشک تو توجہ فرمانے والامہر بان ہے۔' (البقرہ: 128,127/2)

ا ہل مکہ کے لیے دعائے ابراہیم علیٰلاً: حضرت ابراہیم علیٰلا نے بے آب وگیاہ وادی میں واقع مقدس ترین مقام پر مقدس ترین مسجد تغمیر کر دی اور وہاں بسنے والوں کے لیے برکت کی دعا فر مائی اور پیدعا کی کہانہیں کھانے کو کچل ملیس' حالانکیہ وہاں یانی بہت کم تھا' درخت،کھیتی اور پھل موجود نہ تھے اور بیجھی دعا کی کہوہ اس مقام کوحرم ( قابل احتر ام مقام )اورامن وامان کا گہوارہ بنادے۔اللّٰد تعالٰی نے آپ کی دعا قبول فر مائی اور آپ نے جو کچھ مانگا تھا،اس نے عطافر مایا۔ یہ کیوں سے أَوَ لَمْ يَرُوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا أَمِنَّا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

'' کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کومقام امن بنایا ہے جبکہ لوگ اس کے گردونواح سے اُ چک لیے جاتے ہیں۔'' (العنكبوت: 67/29)

#### اَوَ لَهُ لُمَّكِنْ لَهُمْ حَرَمًا أَمِنًا يُجْتِي إِلَيْدِ ثَمَاتُ كُلِّ ثَنَىءٍ رِزْقًا مِنْ لَذَ نَا

'' کیا ہم نے اُن کوحرم میں جوامن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہرقشم کے پھل پہنچائے جاتے ہیں (اور بیہ ) رزق بمارى طرف سے ہے۔' (القصص: 57/28)

حضرت ابراہیم ملیّا نے ایک اورعظیم دعا کی کہاللّٰہ تعالیٰ ان میں انہی ہے بینی ان کی جنس ہے اور ان کی قصیح وبلنغ اور خالص زبان بولنے والا رسول مبعوث فرما تا کہ دونوں طرح کی نعمتیں مکمل طور پرحاصل ہو جائیں بعنی دنیا کی نعمت بھی اوردین کی نعمت بھی۔ دنیا کی سعادت بھی اور آخرت کی سعادت بھی۔

التد تعالیٰ نے بیدد عابھی قبول فر مائی اور ایک رسول معبوث فر مایا۔ کتناعظیم رسول جس براس نے نبوت ورسالت کا سلسلہ ختم کر دیا'اورایسا کامل دین عنایت فر مایا جیسا پہلےکسی قوم کونہیں ملاتھااور آپ کی دعوت دنیا کی ہرقوم، ہرزبان، ہرعلاقے، ہر ملک بلکہ قیامت تک ہرز مانے کے لیے عام فر ما دی۔ یہ چیز بھی رسول اللہ ﷺ کا ایک خصوصی شرف ہے جوکسی اور نبی کو dup gaks. Wordpress. com حاصل نہیں ہوا۔ آپ کریماندا خلاق کے حامل ،امت کے لیے کامل شفقت ورحمت کے جذبات رکھنے وا کے فرزنداورافضل ترین شہر کے رہنے والے تھے۔

چونکه حضرت ابراہیم ملیلائے زمین پر کعبہ شریف کونغمیر کیا تھا، اس لیے وہ آسانوں پر بلند ترین مقام کے مستحق تھہرے اور بیت المعموران کا مقام قرار پایا جوساتوی آسان والول کا مبارک کعبہ ہےجس میں روزانہ ستر ہزارفر شینے واخل ہوکراللہ کی عبادت کرتے ہیں ، پھر قیامت تک دویار وان کی باری نہیں آتی ۔

ایک طویل عرصہ تک حضرت ابراہیم ملیلا کی تعمیر کردہ عمارت قائم رہی۔اس کے بعد قریش نے کعبہ کوتعمیر کیا۔انہوں نے ابراہیمی تغمیر میں ہے شام کی طرف یعنی شالی جانب ہے کچھ حصہ چھوڑ دیا۔موجود وتغمیرای کے مطابق ہے۔

حضرت عائشہ ہو تھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی آئے نے فر مایا: ' کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری قوم نے جب کعباتعمیر کیا تو ابراہیم علیلاً کی بنیادوں ہے کم کردیا؟'' میں نے عرض کیا:''اللّٰہ کے رسول سائٹیڈ! آ پ اسے دوبارہ ابراہیم علیلاً کی بنیادوں پر تغمیر نہیں کریں گے؟'' آپ نے فرمایا:''اگر تیری قوم کفر ہے ابھی ابھی نکل کرنہ آئی ہوتی تو میں ایسے ہی کرتا۔''

حضرت عبداللّٰد بن زبیر ہوتھانے اپنے وورحکومت میں کعبہ شریف کواسی طرح تعمیر کروایا تھا جس طرح انہیں ان کی خالیہ محتر مدام المؤمنین حضرت عا نَشد طِلْعُانے بتایا تھا کہ رسول اللّٰه سُلِقَاعِ نے بیفر مایا ہے۔ جب73 ججری میں حجاج بن یوسف نے آنہیں شہید کردیا،تو خلیفہ وفت عبدالملک بن مروان ہے مشورہ کیا کہ کعبہ کا کیا کیا جائے 'ان کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جن تفان بیر کام این رائے سے کیا ہے، چنانجہ خلیفہ نے حکم دیا کہ کعبہ کو دوبارہ برانے انداز پر بنا دیا جائے انہوں نے شام کی طرف کی دیوارتوڑ کر''حطیم'' کوالگ کر دیا۔ پھر دیوار (وہ حبّکہ چھوڑ کر )تغمیر کر کے ( زائد ) پھر کعیہ کے اندر پھینک د ہے۔اس وجہ ہےاس کا مشرقی درواز ہ ( زمین ہے ) بلند ہو گیا اورانہوں نے مغربی درواز ہ بالکل بند کر دیا۔اس طرت کعیہ کی وہ شکل بن گئی جوآج کل دیکھنے میں آتی ہے۔

بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر بڑائٹیانے واقعی حضرت عائشہ بڑٹھا کے حدیث سنانے کی وجہ سے کعنہ کو اں انداز سے تغمیر کیا تھا۔ تب انہیں بہت افسوں ہوا۔

جب خلیفہ منصور کے بیٹے خلیفہ مہدی کا دور حکومت تھا، تو اس نے امام ما لک بمانتے سے مشور ہ کیا کہ کعبہ کی عمارت اس طرح بنادی جائے جس طرح حضرت عبداللّٰہ بن زبیر ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ عَن أَن تَعَلُّمُ عَلَى ۔ امام ما لک جمالت نے فر مایا:'' مجھےخطرہ ہے کہ یا دشاہ ا ہے کھیل بنالیں گے، یعنی جب کوئی نیا بادشاہ آئے گا ، وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق تغمیر کرنے کی کوشش کرے گا ، جنانچہ عمارت ای طرح رہ گئی جس طرح آج کل موجود ہے۔''

<sup>﴾</sup> صحيح البخاري٬ أحاديث الأنبياء! حديث:3368 و صحيح مسلم٬ الحج٬ باب نقض الكعبة و بنائها٬ حديث:1333

# besturdubooks. Wordpress. com قرآن وحدیث کی روشنی میں حضرت ابرا بیم عید کا مقام ومرتبه

#### ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ إِذِ ابْتَابَى الْإِهِمَ رَبُّكَ بِكُلِمْتِ فَا تَنَاهُونَ ۗ قَالَ إِنَّ جَاعِلُكَ لِمَاسٍ الْمَاهُ ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ الإيذال عهدى الظلمان

''اور جب بروردگار نے چند ہاتوں میں ابراہیم کی آ زمائش کی تو وہ اُن میں پورےاُنزے۔اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔انہوں نے کہا کہ ( بروردگار ) میری اولا دمیں ہے بھی (پیشوا بنانا ) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔' (البقرۃ: 124/2)

جب حضرت ابراہیم ملیلائے اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے بڑے بڑے کام انجام دیے تو اللہ نے آپ کو بنی نوع انسان کا پیشوا بنا دیا تا کہ وہ آ ب کے نقش قدم پرچلیں اور آ پ کی سیرت طیبہ ہے رہنمائی حاصل کریں۔ آ پ نے اللہ تعالیٰ ہے درخواست کی کہ قیادت کا پیمنصب ان کی آل میں باقی رہے۔ آپ کی درخواست قبول ہوگئی اور امامت آپ کو دینے کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ آپ کی نسل کے ظالم لوگ اس وعدے ہے مشتنیٰ ہیں۔ بلکہ یہ منصب صرف ان افرا د کو حاصل ہوگا جو عالم باعمل ہوں گے۔ جیسے ارشا د ہے:

وْ وَهَالِنَا لِذَا إِلْمُحِقِّ وَالْغِقُولَ وَجُعَلِنَا فِي ذُرِيَتِهِ اللَّهُ وَذِهِ الْكُتِفَ وَاللَّذِيدَ وَ إِنْ إِنَّ فِي الْأَخِلُو ۚ لَهِ إِنَّ الصَّاجِلِينَ

''اور ہم نے ان کواسحاق اور لیعقوب بخشے اور ان کی اولا دمیں پیغیبری اور کتاب (مقرر) کردی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ دیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہول گے۔' (العنکبوت: 27،29)

#### مزيد فرمايا:

ووهَيْنَا لِلَّا لِسُحْقَ وَيَعْقُونِ \* كَالَّاهَامَيْنَا ، وَنُوعًا هَارِينَا مِنْ قَبْلَ وَمِنْ ذَرَيْتِ - دَاوْدَ وَسَلَيْهَانِ وَٱيُوبَ وَيُونَيْفُ وَمُولِئِي وَهُرُونَا ۚ وَكَانَانَ لَجْزَى لَهُحْسِيْلِنَ ۗ وَأَنْزِيا وَيَغِينِي وَعَلِمَانِي وَالْيَاسَ كُلُّ مِنَ "صَاحِيْنَ ۚ ۚ وَإِسْلِعَيْنَ وَالْكِيْنَاعُ وَيُؤْنِسُ وَ لُؤَطَّ ۗ وَكُلًّا فَطَلْكَ عَلَى الْعَلَيْنِينَ ۗ وَعِنْ ابَآيِهِهُ وَذُرِيتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْنَبُيْنَهُمْ وَهَارَيْنَهُمْ إِلَى جِمَاطِ فُسْتَقِيْم

''اور ہم نے ان کواسحاق اور یعقوب بخشے (اور ) سب کو ہدایت دی اور پہلے نوح کوبھی ہدایت دی تھی اور اُن کی اولا دبیں ہے داود اورسلیمان اور ابوپ اور پوسف اورموشی اور بارون کوبھی' اور ہم نیکو کاروں کو ابیا ہی بدلہ دیا windpress.com کرتے میں۔اورزکر یا اور کیجیٰ اورعیسی اورالیاس کوبھی' پیسب نیکو کار تھے۔اورا سانمیل اورالیسع اور پوس بھی۔اوراُن سب کو جہان کےلوگوں پرفضیات بخشی تھی۔اوراُن کے باپ دادااوراولا داور بھائیوں میں ہے بعض ا كوبهي \_اوران كو برگزيده بهي كيا تفااورسيدهاراسته بهي دكھايا تھا۔' (الأنعاء: 84،6-87)

وَصِنْ ذُرْبَتِهِ ''آ پ کی اولاد'' ہے مرادابراہیم ملینا کی آل ہے۔اوط ملیناا اگر چہآ پ کے بیتیجے ہیں الیکن انہیں تغلیبا آپ کی اولا دمیں شامل کر لیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ میں لوط عیلا کا ذکر ہونے کی وجہ ہے بعض علمائے کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جننے ذُریّیتہ ''آپ کی اولا ڈ' ہے مرادنوح ملیلا کی اولا د ہے۔ تاہم اکثر علماء نے پہلاقول اختیار کیا ہے۔ الله تعالیٰ نے مزید فرمایا:

#### وَلَقُلَ ٱلْسَلْكَ لُوْجًا وَ إِبْلِهِيْمَ وَجَعَلْنَ فِي ذُرْيَتِهِمَا النَّابُورَّ وَالْكِتِبِ

''اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو (پیٹمبرینا کر) بھیجااور اُن کی اولا دمیں پیٹمبری اور کتاب (کےسلسلے) کو (وقثاً فو قثاً حاري) ركهام (الحديد: 26/57)

جس نبی پربھی کوئی کتاب نازل ہوئی، وہ حضرت ابراہیم ملیٹا کی اولا د بی میں سے تھے۔ پیاللّہ تعالٰی کا بہت بڑا انعام ہے اور آپ کی عظمت کا اظہار ہے جس کا مقابلہ کوئی اور شخصیت نہیں کر عمق۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو عظیم بیٹے عطافر مائے: حضرت ماجرہ میکا، ہے اساعیل ملیفہ اور حضرت سارہ میٹا، ہے اسحاق میلفا۔ پھر حضرت اسحاق میلفا ہے حضرت بعقو ب ملینڈ پیدا ہوئے ،جنہیں اسرائیل ملینڈ بھی کہا جا تا ہے۔ان کی اولاد کے قبائل کواسی لیے بنی اسرائیل کہا جا تا ہے۔ان میں سے جوانبیاء پیزائی مبعوث ہوئے ،ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ان کی سیجے تعدادصرف اسی کومعلوم ہے جس نے انہیں نبوت ورسالت کا منصب دے کے مبعوث فر مایا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا بیسلسلہ حضرت عیشی عاینة برختم ہوا۔ حضرت اساعیل ملیلہ کی نسل ہے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ آپ کی اولا دہیں ہے صرف خاتم النبئین ، سیدالانبیا ، والمرسلین ، دنیا وآخرت میں انسانیت کے لیے باعث فخرحضرت محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن باشم قرایش مکی مد نی ﷺ بی تشریف لائے۔اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ، درود اور صلاقہ وسلام ہوں آپ کی ذات اقدس پر ۔ نبی کریم طابقیلم کا ارشاد ہے:''میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ تمام لوگ حتی کہ حضرت ابراہیم ملیقا مجھی میری طرف

راغب ہوں گے۔''

اس حدیث میں حضرت ابراہیم ملیلا کی عظیم مدح ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ سائٹیلا کے بعد دنیا وآخرت میں سب سے عظیم شخصیت آ پ کی ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس بن تنفيات روايت ہے انہوں نے فرمايا: رسول الله سَائِيَةُ مصرت حسن اور حسين بي نفير كو ( 'نكليف صحيح مسلم: صلاة المسافرين٬ باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف..... حديث:820 و البداية والنهاية:1،167/285 197 مضر افراهنی مندرجہ ذیل دعا سکھاتے تھے اور فر ماتے تھے: '' تمہارے جدامجد (حضرت ابراہیم علیانا) میں ال دعا کے ذریعے ہے اساعیل اوراسحاق میٹائٹ کو (اللّٰہ کی ) پناہ میں دیتے تھے: اعْمُو ذُ بِکُلمات اللّٰهِ التَّامَّة' منُ کُلّ شَيُطَانِّ وههامَّة 'ومِنْ كُلَّ غيُنِ لامَّةٍ ]''ميں بناہ حاصل كرتا ہوں الله كے كامل كلمات كے ساتھ ہر شيطان اورز ہر ليے جانور سے اور ہر بری ( نقصان دینے والی ) نظر ہے۔''

حضرت ابراہیم ملیا کا مشامدہ قدرت: ارشاد باری تعالی ہے:

وإذ قالَ إبْرَهِمُ رَبِ أَرِ فِي كَيْفَ تَخِي الْهَوْقُ ۚ قَالَ اَوْلَمْ تُوْصِلُ ۚ قَالَ بَلَى وَلَكِنَ لَيَظْمُرِينَ قَالِبِي ۚ قَالَ فَخُذُ ٱذَّ بِعَدَا ۚ ضِنَ الطِّيرِ فَصْرَهُنَّ إِلَيْتَ ثَمَ اجْعَلَ هِي كُلِّ جِبْلِ شِنْهُنَّ جُزَّءًا ثُمَّ دَعْهُنَ يَأْتَيْنُكَ شَعْيًا ۗ وَاللَّمُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ خَرِيهُ

"اور جب ابراجیم نے (اللہ تعالی ہے) عرض کی کہ اے پر وردگار! مجھے دکھا کہ تو مُردول کو کیسے زندہ کرے گا۔اللہ تعالی نے فرمایا: کیاتم نے (اس بات کو) باورنبیں کیا؟ انہوں نے کہا: کیول نبیں، کیکن (میں دیکھنا) اس لیے ( حیا ہتا ہوں ) کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔اللّٰہ نے فر مایا کہ حیار پرندے لے کران کواپنی طرف مأمل کرلو (اورٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کرا دو) پھر اُن کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو۔ پھر اُن کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دورٌتے چلے آئیں گے۔ اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ '(البقرة: 260/2)

اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول فر مائی اور حکم دیا کہ جار پرندے لے لیں۔اس بارے میں علمائے کرام کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ کون کون سے برندے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کے گوشت اور بروں کوئکڑے نکڑے کر کے سب کوخوب ملالیں۔ پھراس ملے جلے گوشت کے حصے کر نے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دیں۔ پھرانہیں حکم دیا کہ انہیں کہیں کہ اللہ کے حکم ہے آ جاؤ۔

جب آپ نے انہیں بکارا تو ہر پرندے کے اعضا ایک دوسرے سے جا ملے اور ہر پرندے کے پر آپس میں مل کراس ہے جز گئے۔اس طرح ہریرندے کا بدن تمام اجزا کے ساتھ ویسے ہی بن گیا، جیسے وہ ذنج ہونے سے پہلے تھا۔ آپ نے اللد کی قدرت کا بیسارا منظرا پی آنگھول ہے ملاحظہ فر مایا۔ بُلا نے پر وہ پرندے بھا گ کر آپ کے پاس آ گئے تا کہ اُز کر آ نے کی نسبت زیادہ بہترانداز سے مشاہدہ فرماعیں۔

کہتے ہیں کہ آپ کوچکم دیا گیا تھا کہ پرندوں کےسراپنے ہاتھ میں پکڑے رھیں۔ چنانچہ ہر پرندہ اپنے سر کی طرف آتا تفااوروہ اس (جسم) ہے اسی طرح بُڑا جاتا تھا، جیسے پہلے تھا۔ واقعی اللّٰہ کے سواکوئی معبود نہیں!

حضرت ابراہیم ملیلة کواس بات کا یقین تھا کہاللہ تعالیٰ مُر ووں کوزندہ کرنے پر قادر ہے، انہیں اس میں کوئی شک نہیں . صحيح البخاري: أحاديث الأنبياء حديث:3371 olis wordpress.com تھا، نیکن انہوں نے جاہا کہ اس چیز کو آئکھوں ہے دیکھ لیس تا کہ انہیں علم الیقین ہے بلند تر درجہ یعنی عین جائے۔ چنانچےاللّٰہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول فر ما کرانہیں ان کا مطلوبہ مشاہدہ کروا دیا۔

ملت ابراجیمی کے اصل پیروکار: قرآن مجید میں جابجا اللہ تعالی نے یہود ونصاریٰ کی زبر دست تر وید فر مائی ہے جن کا دعویٰ پینھا کے حضرت ابراہیم ملیٹا انہی کے مذہب پریتھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو باطل قرار دے کر حضرت ابراہیم مدیناً کی ملت اور اس کے اصل پیروکاروں کی وضاحت فرمادی۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الْمَا هُمُ الْكِتَابِ لِهُ الْحَاجِونَ فِي الْبِرْهِيلِيرِ وَمَا أَلْوَالِتِ النَّهُ إِلَا أُوالِا لَجِيلُ الأ ومن تَعَارِدٍ وَ فَلا تَعْقَنُونَ ﴿ فَمَا لَكُمْ هُوْ أَمَّا حَاجُجُاتُمْ فِيهَا لَكُمْ بِهِ عِلْمُ فَلِمَ لَكَاجُولَ فَلَهَا بَشِرَ بالدعائمة والدنايغالم والناتم الالفالمؤان أأتما كالن إليوهيتيم ليهلودنيا فالالفالوابان والبان كان حِلِيْفَ مُسَاسِبًا \* مَا مَا كُون مِنَ الْيُشَارِ لِيْنِ \* أَن أَوْلَى الدَّاجِي بِالْرَهِيْنِي الدّارِ إِنْ التعالى أهر. النَّبِيُّ وَالْكِرْبِينِ الْمُنَّوِّا" وَاللَّهُ وَفَي لَيْهُ مِنالِهِ.

''اے اہل کتاب! تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل اُن کے بعداُ تری ہیں (اوروہ پہلے گزر چکے ہیں) تو کیاتم عقل نہیں رکھتے ؟ دیکھوایس بات میں توتم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کاتمہیں کچھ علم تھا مگرایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہوجس کاتم کو کچھ بھی علم نہیں'اوراںٹد جانتا ہےاورتم نہیں جانتے۔ابراہیم نہ تو یہودی تھےاور نہ عیسائی ، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کرایک (اللہ) کے ہور ہے تھے اور اس کے فرما نبر دار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ تھے جنھوں نے اُن کی پیروی کی' اوریہ پیغمبر (آخرالزمال) اوروہ لوگ ہیں جوایمان لائے ہیں۔اوراللہ مومنوں کا کارسازے۔''(آل عسران: 65،65-68)، الندتعالیٰ نے یہود ونصاریٰ کے اس دعوے کی تر دید کی ہے کہ حضرت ابراہیم عیلامان کے مذہب اور طریقے پر تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جہالت اور کم عقلی واضح کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَمِنْ أَنْوَلَتُ مِنْ وَالْإِنْ أَعِينَا أَرْ جِهِنْ بِعَنْ وَ '' حالانکہ تو رات اور انجیل اُن کے بعد اُتری ہیں۔''

یعنی وہ تمہارے ہم مذہب کس طرح ہوسکتے ہیں جب کہ تمہاری شریعتیں ان سے طویل مدت کے بعد نازل ہوئی ہیں؟ ای لیے فرمایا: ﴿ عَنْ مُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

آ كے چل كرفرمايا: ﴿ مِنْ مَا مِنْ إِنَّا هِنْهُمْ مِنْهُ وَالْمُ نَصْرَانِيا وَمَالَىٰ هُانِ حَلَيْفُ مُستَمَا '' ابراہیم نہ تو یہودی تھےاور نہ عیسائی بلکہ سب ہے بے تعلق ہوکرایک (اللہ) کے ہور ہے تھےاورای کے فرما نبر دار تھےاور مشرکوں میں ہے نہ تھے۔''

اللَّه تعالیٰ نے واضح فرمادیا کہ وہ [ حَنِیْف ] تھے، یعنی اینے قصد واراد ہ کے ساتھ اخلاص پر کاربند تھے اور انہوں نے سمجھ

بو جھ کر باطل کو جھوڑ کرحق کی راہ اختیار کی تھی جو یہودیت ،عیسائیت اورمشر کانہ مٰداہب' سب کےخلاف ہے۔جب<sup>ہ</sup> الہی ہے:

وَمَنْ نَاغَتُ عَنْ مِلَّةِ الرَّاهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِدَ نَفْسَهُ ﴿ وَلَقَى اصْطَفَيْنُهُ فِي الدُّنْنَا ۚ وَإِنَّا فِي الْإِخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ ۗ إِذْ قَالَ لَذَرَبُّكُ أَسْلِمُ ۚ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبُ الْعَلَميْنَ ۗ وَوَضَّى بِهَا إِبْرِهِمُ يَنْ لَدُوَيَغَقُوْتٌ ۚ يَٰبَغَيُّ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى لَكُمُّ الذَّيْنَ فَلَا تَهُوْتُنَّ الرِّ وَ أَنْتُم فُسَيِمُوْنَ ۗ أَمْر كُنْتُمْ شُهَدَآءُ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۚ إِذْ قَالَ لِبَنِيْدِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي يَ قَالُوْا نَعْبُدُ الْهَكَ وَ إِلَّهُ أَبَّآيِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْمِعِيْلَ وَإِسْحُقَ إِلْهَا وَّاحِدًا ﴾ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِبُونَ - يَلْكَ أُمَّةٌ قُذُ خَلَتْ ۚ لَهَامًا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْتَلُونَ عَبَّا كَانُوا يَعْبَنُونَ ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا ٱونَصَالِي تَهْتَدُوْا ﴿ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرُهِمَ حَنِيْفًا ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۗ قُوْلُوْا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْذِلَ إِلَّى إِبْرَهِمَ وَالسَّلِعِيلَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أَوْتِيَ مُولِسي وَعِيْلِي وَمَا أَوْتِيَ النَّبِينُونَ مِنْ زَبْهِهُ إِلَّا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدِ مِنْهُمْ ۗ وَنَحْنَ لَهُ مُسْلِمُونَ ۗ فَإِنْ اَمَنُوا بِهِنْكِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَرِ اهْتَدَوَا ۚ وَإِنْ تُولُواْ فَانَّهَا هُمْ فِي شِقَاقِ ۚ فَسَيَكُفِيكُهُمْ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَبِيمُ ا صِبْغَكَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَتًا ۚ وَنَحْنَ لَهُ عُبِدُاوْنَ ۦ قُلْ أَتُحَآجُوْنَنَا في اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَّا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنَ لَهُ مُخْلِصُونَ ١ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرِهِمَ وَ إِسْلِعِيْكَ وَاسْحُقَ وَيَعْقُوبَ وَالْإِسْبَاطُ كَانُواهُوْدًا أَوْ نَصْرَى ۚ قُلْ ءَ انْتُمْ اعْلَمْ أَمِر اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمْ مِتَّنْ كَتَهَمْ شُهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَأُونَ - يتلكَ أَمَّةً قَادَ خَلَتْ ؛ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَيَّا كَانُوا يَعْمَنُونَ ''اور ابراہیم کے دین ہے کون رُوگر دانی کرسکتا ہے؟ بجزاس کے جونہایت نا دان ہو۔ہم نے اُن کو دُنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرے میں بھی وہ ( زمرۂ )صلحاء میں ہوں گے۔ جب اُن سے اُن کے بروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آ گے سرِ اطاعت خم کرتا ہوں۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اس بات کی وصیت کی اور یعقو ب نے بھی (اینے فرزندوں سے یہی کہا) کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یبی دین پیندفر مایا ہے' سومرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ بھلاجس وقت یعقوب وفات یانے گئے تو تم اُس وقت موجود تھے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے یو چھا کہ میرے بعدتم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اساعیل اور اٹحق کے معبود کی عبادت کریں گے جومعبود یکتا ہے اور ہم اُسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ جماعت گزر چکی' اُن کواُن کے اعمال ( کا بدلہ ملے گا )اورتم کوتمہارے اعمال ( کا )اور جوممل

ہیں ) جوایک اللہ کے ہورہے تھے اورمشرکوں میں ہے نہ تھے۔ (مسلمانو! ) کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ( کتاب) ہم پراُنزی اُس پراور جو ( صحیفے ) ابراہیم اورا ساعیل اوراسخق اور یعقوب اوران کی اولا دیر نازل ہوئے اُن پراور جو( کتابیں) موٹی اورغیشی کوعطا ہوئیں اُن پراور جو دوسر ہے پیغمبروں کواُن کے پروردگار کی طرف ہے ملیں اُن پر(غرضیکہ ان سب پر ایمان لائے) ہم اُن پیغمبروں میں ہے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اُسی اللہ وحدہ کے فرمانبردار ہیں۔سواگر بیلوگ بھی اُسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہوتو بدایت یاب ہو جائیں اوراگرمنہ پھیرلیں ( اور نہ مانیں ) تو وہ ( تمہار ہے ) مخالف ہیں اوراُن کے مقاللے میں تمہیں اللہ كافى ہےاور و وخوب سننے والا (اور) خوب جاننے والا ہے۔ ( كہددوك بهم نے ) اللّٰد كارنگ (اختيار كرليا ہے ) اور اللہ ہے بہتر رنگ کس کا ہوسکتا ہے اور ہم اُسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ( اُن ہے ) کبو کیاتم اللہ کے بارے میں ہم ہے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اورتمہارا برور دگار ہے اور ہم کو ہمارے اعمال ( کا بدلہ ملے گا) اورتم کوتمہارے اعمال( کا) اور ہم خاص أسى كى عبادت كرنے والے ہيں۔ (اے يہودونصاريٰ!) كياتم اس بات كے قائل ہوك ابراہیم اورا ساعیل اورانحق اور یعقوب اوران کی اولا دیہودی یاعیسائی تھے؟ (اےمحمہ! اُن ہے ) کہو کہ بھلاتم زیادہ جانتے ہویااللہ؟ اور اُس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جواللہ کی شہادت کو جواس کے پاس ( کتاب میں موجود ) ہے چھیائے؟ اور جو کچھتم لوگ کررہے ہواللہ اُس سے غافل نہیں ہے۔ یہ جماعت گزر چکی' اُن کووہ ( ملے گا ) جوانہوں نے کیااورتم کووہ جوتم نے کیا'اور جوممل وہ کرتے تھان کی پرسٹ تم ہے نہیں ہوگی۔' (البقرۃ: 2،130-141) الله تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے خلیل ملیلا کو یہودیت ونصرا نیت سے بری قرار دیا ہے اور واضح فر مایا ہے کہ وہ ایک اللّٰہ کے ہوجانے والے مسلم تھے اور ان کامشرکین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس لیے فر مایا:

#### إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرِهِيْءَ لِلْإِيْنِ اثَبَعُوْهُ

'' ابراہیم سے قریب تر تو وہ لوگ میں جنھوں نے اُن کی پیروی کی۔' (آل عسران: 68،3)

ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے آ پ کے زمانۂ مبارک میں آ پ کی پیروی کی اور وہ بھی مراد ہیں جو بعد کے ز مانوں میں آپ کے دین پر قائم رہے۔

[ وَهَاذَا النَّبِيُّ ] لِعِنى محمد سُاتَايَا ﴿ اللَّهُ تَعَالَىٰ نِيرَ آ بِ كُووبِي دين اور وہي شريعت عطافر مائی ہے جو خليل عاينة كوعطافر مائی تھی اور نبی ﷺ کے لیےا سے کامل فرما دیا اور رسول اللہ شاقیق کووہ کچھ عطا فرما دیا، جو پہلے کسی نبی یارسول کوعطانہیں فرمایا تھا۔جسے ارشاوفر مایا:

besturdubooks.Wordpress.com قُلْ إِنَّ فِي هَدِ بِنِي رَبِّنْ إِلَى صِدَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ ﴿ ذِينًا قِيبًا مِلَةَ الْبَرْهِيْدَكَ بَلِيقًا أُومَا كَانَ مِرّ تُنشَرِكِنِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِنَ وَتُسْكِنَ وَمَحْيَاتَيَ وَمَهَا لِنَا يِلْدِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ الاشريك للذ وَ بِذَٰ لِكَ أَمِرْتُ وَأَنَّا أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ

'' کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے کہ وہ ایک دین مشحکم ہے جو یکسو (پیغمبر ) ابراہیم کا طریقہ ہے اور وہ مشرکوں میں ہے نہ تھے۔ (پیجی) کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللّٰہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو ای بات کا حکم ملاہے اور میں سب سے اوّل قرمانبردار بهول ـ " (الأنعام: 161/6-163)

اورمز يدفر مايا:

إِنَ الْإِهِيْمَ كَانَ أَضَةً قَابِتًا لِلْمُرِحَلِيْفًا ۚ وَلَهُ لِكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ شَاكِرًا لِأَنْعُهِمْ إَجْتَهِيدُ وَهَالَ بِنَا إِلَى جِنْزَاجٍ مُسْتَقِيْجِ ﴿ وَاتَلِينَا فِي اللَّهُ لَيَّا حَسْنَاتُ ۗ وَ إِنهَ فِي الْإِخِرَةِ كَوِنَ طَابِحِيْنَ \* ثُلُمُ أَوْحَيْنُ إِلَيْكُ أَنِ الْنَبِغُ مِلَةً إِلَوْمِيْمُ حَبِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ للشاكش

'' بے شک ابراہیم (لوگوں کے )امام (اور )اللہ کے فر مانبردار تھے۔ جو یک طرفہ مخلص تھے اورمشرکول میں ہے نہ تھے۔ اُس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔اللہ نے اُن کو برگزیدہ کرلیا تھااور (اپنی ) سیدھی راہ پر چلایا تھااور جم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کے دین ابراہیم کی پیروی اختیار کروجو یک طرفه مخلص تھے اور مشرکوں میں ہے نہ تھے۔' (النحل:120/16-123) حضرت عبداللہ بن عباس طاقفیاسے روایت ہے کہ نبی طاقیا نے تعبہ شریف میں تصویریں دیکھیں تو اندر داخل نہ ہوئے جب تک آپ کے حکم ہے انہیں مٹانہ دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ (تصویروں میں) ابراہیم اورا ساعیل مٹیلا کے باتھوں میں فال کے تیر تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ''اللہ ان (تصویریں بنانے والوں) کو تباہ کرے! قسم ہے اللہ کی! ان حضرات نے بھی تیروں ہے (جواکھیلنے کے لیے ) قرعداندازی نہیں کی تھی۔'' 🖲

تسیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے:''اللہ تعالیٰ انہیں تناہ کرے!انہیں معلوم تھا کہ بمارے بزرگ (ابراہیم یا ساعیل پیلیر) نے بھی تیروں سے (جواکھیلنے کے لیے یاقسمت معلوم کرنے کے لیے ) قرعداندازی نہیں کی تھی۔''<sup>81</sup> آیت مبارکه میں سیسے سے مراد ہدایت یافتہ پیشوااورامام ہے جونیکی کی طرف وعوت دیتا ہو، نیکی میں اس کی پیروی کی

قا صحيح البحاري٬ أحاديث الأنبياء٬ باب قوله تعالى ﴿ واتحد الله إبراهيم حبيلاً ﴾ . . حديث:3352

صحيح البخاري٬ الحج٬ باب من كبّر في نواحي الكعبة٬ حديث:1601

oks.Wordpress.com جاتی ہو۔ قَ بِنتُ بِنتی تمام حالات اور تمام حرکات وسکنات میں اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے وا حَنِيفًا العِنى بصيرت كى بنياد پرالله كے ليے اخلاص ركھنے والے تھے۔ ﴿ وَلَهٰ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ آ پِ شرك كرنے والے نہ تھے بلکہ ﷺ اَنْ اَنْ نَعْبِ اللّٰہ کی نعمتوں پرتمام اعضا کے ساتھ، دل ہے، زبان ہے اوراعمال ہے، اللّٰہ کاشکر بجالانے والے تھے۔ ایختبنیڈ لیعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے نتخب فر مالیا اور اپنی رسالت کے منصب کے لیے پ<sup>ک</sup>ن لیا اورانہیں اپنا خلیل بنا کر دنیا اور آخرت کی خیرعطا فر ما دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا ثِمَنَ ٱسْلَمَ وَجْهَة بِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاثَبَعَ مِلَّةَ الْرَهِيْمَ حَنِيْفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرُهِيْمَ خَلِيْلًا

''اوراس شخص ہے کس کا دین احپھا ہوسکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کوقبول کیا اور وہ نیکو کاربھی ہے۔اورابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو (مسلمان ) تھے اور اللہ نے ابراہیم کواپنا دوست بنایا تھا۔' (النساء: 125/4)

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم ملیلا کی پیروی کی ترغیب دی ہے، کیونکہ آپ سیجے دین پر قائم تتھے اور سیدھی راہ پر گامزن تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پڑھمل کیا۔ اللہ تعالی نے آپ کی اسی صفت کی تعریف کرتے ہوئے فرمايا: ﴿ وَإِنْوَهِيْهُمُ الَّذِي وَ فِي

''اورابراہیم کی (خبرنہیں پینچی) جنہوں نے (حق اطاعت ورسالت ) پورا کیا؟'' (اللہ ہے، 38)

اسی لیے آپ کواللہ تعالیٰ نے اپناخلیل بنالیا۔ [ مُحلَّةٌ ] محبت کا اعلیٰ ترین مقام اور کامل ترین درجہ ہے۔خاتم الانبیاء، سيدالمرسلين حضرت محمد علاتين بهي اس مقام پر فائز نتھے۔جیسے سیحیین میں رسول الله علاقیانی کا ارشاد مروی ہے:''لوگو! الله نے مجھے خلیل بنایا ہے۔''

اور نبی اکرم سُاٹیا ہے آخری خطبے میں بھی ارشاد فر مایا:''لوگو! اگر میں زمین کے کسی فر دکوخلیل بنا تا تو ابو بھر کوخلیل بنا تا، لیکن تمہارا ساتھی ( مُلْتَیْنُم )اللّٰہ کاخلیل ہے۔''

الله تعالی نے قرآن مجید میں بہت ہے مقامات پر حضرت ابراہیم عینا کی تعریف کی ہے۔ایک قول کے مطابق آپ کا اہم گرا می قرآن مجید کی 25 سورتوں میں 69 دفعہ آیا ہے جن میں سے 15 مقامات صرف سور ہُ لِقرہ میں ہیں۔ ا ولوالعزم رسول: حضرت ابراہیم ملیقہ کا شاران یا نچ اولوالعزم پنجمبروں میں ہوتا ہے، جن کواللہ تعالیٰ نے قرآن مجید

میں تمام انبیاء میں ہے خاص طور پر نام لے کر ذکر فر مایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

صحيح البخاري٬ فضائل أصحاب الببي الثِّلةُ، باب قول النبي تُؤثِّيَّةُ، لو كنت متحدًا خليلًا حديث: 3656 و صحيح مسلم، فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق الله للا حديث:2383 و مسند أحمد:1،409

203 Wordpress. Com
besturdubooks. Wordpress. com

#### ﴾ وَإِذْ اَخَذْ نَامِنَ النَّبِيْنَ مِيْتَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْجَ وَإِبْرِهِيْدَ وَمُوْلِي وَعِيْسَى ابنِ مَرْيَدٍ Westurdub وَاَخَذْنَ مِنْهُمْ مِیْتَاقًا غَیِیْظً

''اور جب ہم نے پیغیبروں سے عبد لیااورتم ہے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موٹی سے اور مریم کے بیٹے عیشی سے اور عبد بھی اُن ہے پکالیا۔' (الأحواب: 7.33)

#### اورمز يدفرمايا:

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الذِيْنِ مَا وَطَى بِهِ نُوْجًا وَ الَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَطَيْنَا بِهَ اِبْلِهِيْمَ وَ مُونِي وَعِيْلِي اَنْ اَقِيْمُوا الذِيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيْدِ ﴿

''اُس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس (کے اختیار کرنے) کا نوح کو تھم دیا تھا اور جس کی (اے محمد!) ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موٹی اور عیسی کو تھم دیا تھا (وہ بیہ ) کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں چھوٹ نہ ڈ النا۔'' (الشوری: 13/42)

اولو العزم پنجیبروں میں حضرت محمد سوٹیڈ کے بعد آپ ہی سب سے افضل ہیں۔ آپ ہی کورسول اللہ سوٹیڈ نے ساتویں آسان پرای بیت المعمور ہے ٹیک لگا کر ہیٹھے دیکھا تھا، جس میں روزانہ ستر ہنرارفر شنے داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی باری بھی نہیں آتی ۔ حضرت ابوہر برہ جائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ساٹیڈ نے فرمایا:

باری بھی نہیں آتی ۔ حضرت ابوہر برہ جائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ساٹیڈ نے فرمایا:

دو کریم بن کریم بن کریم بن کریم بوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم بیٹی بیا۔''

حضرت ابو ہر برہ فریقا ہے روایت ہے' انہوں نے فرمایا: رسول اللہ سڑیوی ہے۔' صحابہ کرام بی سینم نے عرض کیا: ہم ہے؟ نبی اکرم طریقا نے فرمایا: ''سب ہے زیادہ معزز وہ ہے جوسب سے زیادہ متق ہے۔' صحابہ کرام بی سینم نے عرض کیا: ہم آپ سے یہ بات نہیں بوچور ہے۔ فرمایا: ''سب ہے معزز انسان حضرت بوسف عینہ ہیں، اللہ کے نبی ہے میں اللہ کے نبی کے بیٹے ہے، اللہ کے نبی کے بیٹے ہے، اللہ کے نبی کے بیٹے ہے، اللہ کے نبی کے پر بوتے ہے۔' انہوں نے عرض کیا: ہم آپ سے یہ بات نہیں بوچھ رہے۔ ورمایا: '' ہم مجھ ہے عرب کے قبائل کے بارے میں بوچھ رہے ہو؟' انہوں نے کہا: جی بال انبی طریقا نے فرمایا: '' جو لوگ جابایت میں بہتر ہیں، جب دین کی سمجھ حاصل کرلیں۔''

حضرت عبد الله بن عباس خلیفہ سے روایت ہے کہ نبی سائٹیٹر نے فر مایا: ''لوگ ( قبروں ہے ) بے لباس اور غیر مختون اُٹھیں گے۔سب سے پہلے حضرت ابرا جیم مالیلا کولباس پہنا یا جائے گا۔'' پھر نبی ملیلا نے بیدآ بیت تلاوت فر مائی:

مستند أحمد: 96.2 و تسجيح استخباري أحدديث الأبيساء أساب قول لله تعالى الألفاد كنال في يوسف ( ١٣٠٠ - ١٣٠٠). حديث:3390

صحيح التحاري؛ أحاديث الأنبياء؛ بات قول الله تعالى الألفاد كان في يوسف . . . هـ عديث:3383

#### تَنِهُ بَدَأَنَا أُولَ خَاتِقٍ لَعِيْدُاهُ

'' جس طرح ہم نے ( کا نئات کو ) پہلے پیدا کیا ای طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔''

ای جزوی افضلیت کی وجہ سے حضرت ابراہیم ملینا کا حضرت محمد سیقیظ سے مطلقا افضل ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ نبی سیقیظ کو مقام محمود کی جوافیلیت حاصل ہے، وہ زیاوہ عظیم ہے۔اس پر پہلے پچھلے تمام انسان نبی سیقیظ پررشک کریں گے۔ جہاں تک حضرت انس بن مالک علیمت سے مروی اس حدیث کا تعلق ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیمی سے کہا: [یک حیسُو

الُبريَّة]''اے تمام مخلوقات میں ہے افضل ترین!''تو نبی ملیناً نے فرمایا:'' و و تو ابراہیم ملیناً تھے۔''

یہ نبی طقیق کی طرف ہے۔ اپنے جدامجد حضرت ابراہیم بلیلا کے مقالبے میں کسرنفسی کا اظہار ہے۔ یہ ایسے بی ہے جیسے آپ کا بیفر مان ہے:''انبیا، کوایک دوسرے پرفضلیت نہ دو۔ اور فر مایا مجھے موی عیلاً پرفضلیت نہ دو۔ کیونکہ قیامت کے دن لوگ ہے ہوش ہوجا کمیں گے۔ پھرسب ہے پہلے میں ہوش میں آؤں گاتو دیکھوں گا کہ حضرت موسی عیلاً عرش کا پایہ پکڑے ہوئے ہیں۔ معلوم نہیں وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا نہیں طور کی ہے ہوشی کا بدلہ دیا گیا؟''

بیاحاویث نبی ملیلنا سے مروی ان تمام متواتر احادیث کے خلاف نہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی سُلِقیام قیامت کے دن تمام بنی آ دم کے سردار ہوں گے۔ اس طرح حضرت الی بن کعب بُلاٹاؤ سے مروی حدیث بھی اس کے خلاف نہیں کہ نبی ملیلا نے فر مایا: '' میں نے تمیسری وعا کواس ون کے لیے ملتوی کر دیا ہے جس دن تمام لوگ حتی کہ حضرت ابراہیم علیلا بھی میرے قرب کے خوابش مند ہوں گے۔''

چونکہ حضرت ابرا جیم عینۂ حضرت محمد تائیزہ کے بعد سب سے افضل رسول میں ،اس لیے نمازی وَحَلَم دیا گیا ہے کہ تشہد میں آ بے عیلائیر درود پڑھے۔

تعرب بن مجر و التناس به المهول في قرما يا كه بم في عرض كيا: الله كرسول التي الهوا م كه كا كرية تو جمين معلوم ب ترسلوة (وروو و مائي رحمت بهيخ) كا كياطريقه به الله تابي فرما يا يول كهو:

والله م صلّ على محمّه وعلى آل مُحمّه كما صَلَيْتَ على البواهيم وعلى آل إبراهيم النك خمية م مينة م حمية الله المؤهم المرك على محمّه وعلى آل مُحمّد كما بالرحمة المواهيم وعلى آل المؤاهيم وعلى آل البواهيم وعلى آل البواهيم وعلى آل المؤهمة المؤمنة المركمة على المؤاهيم وعلى آل المؤاهيم وعلى آل البواهيم وعلى المؤاهيم وعلى آل البواهيم وعلى آل مُحمّد المواهيم وعلى آل المؤاهيم وعلى آل البواهيم وعلى آل البواهيم وعلى آل مُحمّد المؤاهيم وعلى آل مُحمّد الله المؤاهيم وعلى آل المُحمّد المؤاهيم وعلى آل البواهيم وعلى آل المُحمّد الله المؤاهيم وعلى آل مُحمّد الله المؤاهيم وعلى آل المُحمّد الله المؤاهيم وعلى آل المُحمّد المؤاهيم وعلى المؤاهيم وعلى آل المؤاهيم وعلى المؤاهيم وعلى المؤاهيم وعلى آل المؤاهيم وعلى المؤاه وعلى المؤاهيم وعلى المؤاه وعلى المؤه وعلى المؤاه وعلى المؤاه وعلى المؤاه وعلى المؤاه وعلى المؤاه وعلى المؤه وعلى المؤاه وعلى المؤاه وعلى المؤه وعلى المؤاه و

مسيد أحمد: 1 223

<sup>🔻</sup> مستاد أحمد:184/3

صحيح البحاري" الخصومات" بات مايدكر في الأشخاص ١٠٠٠ حديث: 2412 وأطرافه

صحيح مسلم صلاة المسافرين باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف حديث:820

ks.Wordpress.com تحضرُ الزَاهَفِرِ" ''اے اللّہ! محمد اور آل محمد پر رحمتیں نازل فرما جس طرح تونے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ ولال ''اے اللّہ! محمد اور آل محمد پر رحمتیں نازل فرما جس طرح تونے ابراہیم اور آل یقینا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے اے اللہ! محمد اور آل محمد پر برکتیں نازل فرما جس طرح تونے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برئتیں نازل فرمائیں ۔تو یقینا قابل تعریف بزرگی والا ہے۔''

حضرت ابراہیم ملیلاً کی اطاعت شعاری: حضرت ابراہیم ملیلاً نے پوری زندگی احکام الہی کی کماحقہ ادائیگی کر کے حق اطاعت ورسالت نہایت خوبی سے ادا کردیا' آپ کی اسی خوبی کواللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کے لیے بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

''اورابراہیم کی (خبرنہیں پینچی) جنہوں نے (حق اطاعت ورسالت) یورا کیا؟''

اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں جتنے احکام دیے گئے ، انہوں نے سب کی تعمیل کی اور ایمان کی تمام شاخوں اور تمام کاموں پڑمل پیرا ہوئے۔ آپ بڑے کام کا خیال رکھتے ہوئے چھوٹے کام سے غافل نہیں ہوتے تھےاور بڑے بڑے نیک کاموں کی ذمہ داری پوری کرتے وفت جھوٹے کاموں (اور بظاہر جھوٹی معلوم ہونے والی نیکیوں) کوفراموش نہیں

#### الله تعالیٰ کے فرمان:

#### وَإِذِ الْتَكَلِّ إِبْرَاهِمَ رَبُّكْ بِكَلِّمْتِ فَأَتَتَهُنَّ ۗ إِ

''اور جب ابراہیم کے پروردگارنے چند ہاتوں میں اس (ابراہیم) کی آ زمائش کی' تو اس نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا۔'' (البقرة: 124/2) كي وضاحت كرتے ہوئے حضرت عبداللّٰہ بن عباس اللّٰخيائے فرمایا:''اللّٰہ تعالٰی نے صفائی اور طہارت سے متعلق ( دس ) احکام دے کر آپ کی آ ز ماکش کی تھی۔ یا نجے احکام کا تعلق سر سے ہے اور یا نجے کا تعلق باقی جسم ہے۔سر سے متعلق (احکام پیر ہیں:)مونچھیں کا ٹنا ،کلّی کرنا ،مسواک کرنا ، ناک میں پانی ڈالنااورسر میں مانگ نکالنا۔ باقی جسم سے متعلق (احکام یہ ہیں: ) ناخن کا ٹنا، زیریناف بال مونڈ نا، ختنه کرنا، بغلوں کے بال اُ کھاڑ نااور پیشاب یاخانہ کے اثرات کو یانی ہے دهوکر د ورکرنا (لیعنی استنجا کرنا۔'') "

حضرت ابو ہریرہ ٹائٹڈ ہے روایت ہے کہ نبی سُلٹیٹر نے فر مایا:'' فطرت میں شامل اعمال یانچ ہیں: ختنہ کرنا ،لو ہا استعال کرنا، ( زبرناف بال مونڈ نا )،موکچھیں کا ٹنا، ناخن تراشنااوربغلوں کے بال اُ کھاڑ نا۔''

- صحيح البخاري؛ أحاديث الأنبياء؛ حديث: 3370
- تفسير ابن أبي حاتم: 1/219 تفسير سورةالبقرة أيت:123
- صحيح البخاري٬ الاستنذان٬ باب الختان بعد الكبر و نتف الإبط٬ حديث: 6297 و صحيح مسلم٬ الطهارة٬ باب خصال الفطرة حديث:257

عفتر المراهبية على الله على ا مونچھیں کا ٹنا، ڈاڑھی بڑھانا،مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، (انگلیوں کے )جوڑوں کو دھونا، بغلوں کے بال أكهارُ نا، زيرِ ناف بال موندُ نااور يا في استعال كرنا ُ لِعِني استنجا كرنا اوركلي كرنا ـ' '

خلاصہ بیہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادتیں پورےخلوص کے ساتھ ادا کرنے کے باوجود اپنے بدن کی و کیھے بھال ے غافل نہیں ہوتے تھے، بلکہ جسم کے ہرعضو کواصلاح اور تزئین کا جائز حق دیتے تھےاور جسم کو بدنما کرنے والی اشیا کو دور کرنے میںغفلت نہیں کرتے تھے مثلاً: غیرضروری بال، ناخن، دانتوں کی بدنمائی اورمیل کچیل وغیرہ۔ بیسب کچھان خوبیوں میں شامل ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی:

وَالْوَاهِيْمُ الَّذِي وَفِي

''اورابراہیم کی (خبرنہیں ٹینچی) جنہوں نے (حق اطاعت ورسالت ) یورا کیا؟'' (النہہ:37)

#### حصرت خليل الثدعليلأ كي عمراوروفات

امام ابن جریر ٹلٹ نے'' تاریخ'' میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم ملیّلاً کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں ہوئی۔اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہاس نے ہزارسال حکومت کی اور وہ انتہائی ظالم اور سنگ دل آ دمی تھا۔اس کا تعلق قبیلہ بنوراسب سے تھا جن کی طرف حضرت نوح علیظا کو نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ اپنے زمانے میں پوری و نیا کا بادشاہ تھا۔ کہتے ہیں کہ آسان میں ایک انتہائی روشن ستارہ نمودار ہوا، جس ہے سورج اور جیاند کی روشنی ماند پڑگئی۔اس ہے بہت ہے لوگ ہلاک ہو گئے ۔نمرود بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے کا ہنوں اور نجومیوں کوطلب کیا اور اس کے بارے میں بوچھا۔انہوں نے کہا:'' آپ کی رعایا میں ایک لڑ کا پیدا ہو گا، جس کے ہاتھوں آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔'' اس نے حکم جاری کر دیا کہ تمام مردعورتوں ہے الگ رہیں اور اس دن کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو، اسے تل کر دیا جائے۔حضرت ابراہیم ملیلاً کی ولا دت انہی دنوں ہوئی کیکن اللہ تعالیٰ نے آ یہ کو ظالموں ہے محفوظ رکھا۔ آ پ بڑے ہوئے اور جوان ہو گئے۔ پھر وہ واقعات پیش آئے جن کا ذکر کیا جاچکا ہے۔

آ ب کی ولا دت سو س کے مقام پر ہوئی ۔ بعض نے باہل اور بعض نے محکو ٹٹنی (سواد) کا مقام بیان کیا ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس ہوسی کا قول ہے کہ آ ہے ومشق کے مشرق میں ہو زہ کے مقام پر پیدا ہوئے۔

صحيح مسلم الطهارة! باب حصال القطرة؛ حديث:261 و حامع الترملذي؛ الأدب؛ باب ماجاء في تقليم الأظفار؛

ks.Wordpress.com جب الله تعالی نے آپ کے ہاتھوں نمر ودکو تباہ کر دیا تو آپ ججرت کر کے حسر ان اور پھر شام تشریف [ایسلیا] کے علاقے میں بھی رہے اور آپ کے ہاں اساعیل ملیلا اور اسحاق ملیلا پیدا ہوئے ۔ آپ کی اہلیہ محتر مہ حضرت سارہ پڑا آ ہے کی زندگی میں کنعان کے علاقے میں [حب و ن ] کے مقام پراہل کتاب کے قول کے مطابق ایک سوستائیس (127) سال کی عمر میں فوت ہوئیں۔حضرت ابراہیم مالیلاً بہت عملین ہوئے اور اظہارغم کیا۔ پھر بنی حیث کے ایک شخص ''عفرون بن صبحر ''ﷺ کووہاں فن کیا۔

كهاجاتا ہے كه پُهرحضرت ابراہيم عليَّا نے اپنے بيٹے اسحاق كى شاوى'' دفقا بنت بتوئيل بن ناحور بن تارح'' ہے کی۔اہل کتاب کہتے ہیں: پھرحضرت ابراہیم عاینا نے'' قَسنُسطُسو دا'' ہے شادی کی ،جن ہے اولا دبھی ہوئی۔ پھرحضرت ابراہیم علیٰ تیار ہو گئے اور ایک سونچھتر (175) سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اعب فسرون حیشی آ کے کھیت میں اپنی زوجہ محتر مہ کے قریب مذکورہ بالا غارمیں وفن ہوئے جو [ حب\_رو ن ] میں واقع ہے۔ آپ کے دفن کا اہتمام حضرت اساعیل اور

تھیجے بخاری میں ہے کہ آپ نے اپنا ختنہ اُسٹی سال کی عمر میں کیا تھا۔لیکن اس روایت میں 80 سال کے بعد کی عمر کی صراحت میں کیا تھا نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد کتنا عرصہ حیات رہے۔واللہ اعلم۔

آ ب مليلة كي قبرمبارك اورحضرت اسحاق اورحضرت يعقو ب ميلاة كي قبرين اس حيار ديواري مين واقع بين، جي حضرت سلیمان بن داود ﷺ نے تعمیر کیا تھا۔ یہ'' حبرو ن'' کے شہر میں ہے جو آج کل''الے حلیل'' کے نام ہے معروف ہے۔اس حار دیواری میں قبروں کی جگہ کا بالکل صحیح تعین نہیں کیا جا سکتا۔اس لیےاس پورے قطعۂ زمین کا احترام کرنا حیا ہے اور اس میں چلنے پھرنے سے اجتناب کرنا جا ہے تا کہ لائلمی میں ان میں ہے کسی مقدی ہستی کی قبر پریاؤں نہ آ جائے۔

حضرت ابراہیم ملیٹا کی اولا د: آ ب کے ہاں سب سے پہلے اساعیل ملیٹا پیدا ہوئے ، جومصر کے قبطی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون حضرت ہاجرہ ملیا ہے تھے۔ ان کے بعد آپ کی چیازاد حضرت سارہ ملیا ہے آپ کے بیٹے اسحاق ملیلاً پیدا ہوئے۔ان کے بعد حضرت ابراہیم ملیلا نے قنطو را بنت یقطن کنعانیہ سے شادی کی ،جن ہے آپ کے جیھ جیے پیدا ہوئے۔ان کے نام یہ ہیں: مدین، زمران،سرج، یقشان،نشق اور چھٹے کا نام معلوم نہیں۔ان کے بعد آپ نے حج ن بنت امین ہے شاوی کی جن ہے آپ ملیلاً کے پانچ مبٹے: کیسان ،سورج ،اُمیم ،لوطان اور نافس پیدا ہوئے۔ابوالقاسم سہلی نے اپنی کتاب''التعویف والاعلام'' میں ای طرح بیان کیا ہے۔

<sup>&</sup>quot; **ياقوت نے معجم البلدان جلد 2" ميں "عفرون بن صحر" كي عِلُم "عفرون بن صوحار" لكھا ہے۔** 

ابوالانبياء — خليل الرحسن قريأ 1800 ق اتت تادی (جیزه کے آنار) J. 5. 5. 5. مرائزي يونيا <u>ئۇ.</u> ٠ نجره ، فز ، ( . نجره ، ١٤٧ ) **;**(? J. 1. 1. 20 . . . . جعب اورميه وريا سي مجادرون جَيرِهُ تُرُويِنِ (جَيرِهُ تُرَنِ) or C فارس (ايران)

### نتالج و فوانل ..... عبرتيرو حكمتين

رحمہ ل، نرم خو، مشفق جدالا نبیاء: حضرت ابراہیم علیلاً کے قصے ہے ہمیں ان کے رحمہ ل اور نرم دل ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ نرم دلی اور رحمت و شفقت ایک داعی کی بنیادی اور اہم ترین صفات ہیں۔ اگر داعی سخت مزاج اور درشت زبان ہوتو میدان وعوت میں کامیابی ناممکن ہے کیونکہ انسانی طبیعت نری ، محبت و شفقت ، رحمت ومودت اور نرم خوئی سے متاثر ہوتی ہے جبکہ شختی ، ترش روئی ، اور درشت زبانی سے تنظر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب نبی آخرالز مان کو انہی اعلی صفات کی طرف متوحہ کرتے ہوئے فرمایا:

قَبِهَا رَخْهَاةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ أَهُمْ ، وَلَوْ أَنْتَ فَظُ غَيِيْظِ الْقَلْبِ لِالْفَضَّةَ مِنْ خَوْلِت فَاعْفُ عَنْهُمْ وَالْمُتَغْفِرْ لَهُمْ وِشَاوِرْ هُمْ فِي الْإَضْرِ \* فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ \* إِنَا اللَّذَيْجِبُ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

''اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر زم دل ہیں ، اور اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو بیسب آپ کے پاس سے حصف جاتے ،سوآپ ان سے درگز رکریں اور ان کے لیے استغفار کریں۔' (آل عصران: 159/3) حضرت ابراہیم علیفا ،نہایت زم مزاج داعی ، رحمدل جیٹے ،مشفق باپ اور کمال محبت ورحمت والے جدانبیاء تھے۔ ان کی شفقت ، رحمت ، زم دلی اور دوسروں کے لیے رحمد لی کا انداز ہ مندرجہ ذیل امور سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے:

رحمد ل حضرت أبرا ہیم عایدہ آپنے باپ کوشرک کی غلاظت میں تنظرا ہوا دیکھتے ہیں تو باپ کواس کے خطرنا ک انجام سے آگاہ کر کے اس فتیج جرم سے باز رکھنے کی بھر پورکوشش کرتے ہیں۔ ولائل و براہین سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر باپ کے ول پر کفروشرک کے تالے پڑے تھے اس لیے اس نے جواب میں رحمدل بیٹے کو بخت ست کہا اور سخت سزا باپ کے ول پر کفروشرک کے تالے پڑے تھے اس لیے اس نے جواب میں رحمدل بیٹے کو سخت ست کہا اور سخت سزا دینے کا اعلان کیا۔ اس وفت رحمدل ومشفق ابراہیم نے کہا:

#### سَاعَ عَمَيْكَ السَّاسَتَغَفِرُ إِنْ لَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ فَا حَفِيًّا

''احچھاتم پرسلام ہو، میں تواپنے پرور دگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتار ہوں گا۔' (مریم:47/19) اس طرح آپ نے ترشی کا جواب زمی سے دیا۔

ﷺ آپ کی ای رحمت ومودت نے آپ کودرج ذیل دعا کرنے پر ابھارا۔ ارشاد باری ہے: وَاذْ قَالَ إِنْهِ هَذِيْهُ رَبِ الْجِعَالَ هَذَ الْهِبِيدُ أَمِنًا وَاجْتُنْهِ فِي وَابْدُ الْصَدَةَ 210 بخصر انزاهند من من کہا کہ اے میرے پروردگار! اس شہرکوامن والا بنا دے اور میری اولادکو بت فیلنالماللہ کا دے اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار! اس شہرکوامن والا بنا دے اور میری اولادکو بت فیلنالماللہ کا دیں ہے۔ میرے بروردگار! اس شہرکوامن والا بنا دے اور میری اولادکو بت فیلنالماللہ کا دیا ہے۔ میرے بروردگار! اس شہرکوامن والا بنا دے اور میری اولادکو بت فیلنالماللہ کی دیں ہے۔ میرے بروردگار! اس شہرکوامن والا بنا دے اور میری اولادکو بت فیلنالماللہ کی دیں ہے۔ میرے بروردگار! اس شہرکوامن والا بنا دے اور میری اولادکو بت فیلنالماللہ کی دیں ہے۔ میرے بروردگار! اس شہرکوامن والا بنا دے اور میری اولادکو بت فیلنالماللہ کی دوردگار! اس شہرکوامن والا بنا دے اور میری اولادکو بت فیلنالماللہ کی دوردگار! اس شہرکوامن والا بنا دے اور میری اولادکو بت فیلنالماللہ کی دوردگار! اس شہرکوامن والا بنا دے اور میری اولادکو بت فیلنالماللہ کی دوردگار! اس شہرکوامن والا بنا دے اور میری اولادکو بت فیلنالماللہ کی دوردگار! اس شہرکوامن والا بنا دے اور میری اولادکو بت فیلنالماللہ کی دوردگار! اس شہرکوامن والا بنا دے اور میری اولادکو بت فیلنالماللہ کی دوردگار! اس شہرکوامن والا بنا دے اور میری اولادکو بت فیلنالماللہ کی اوردگار! اس شہرکوامن والا بنا دے اور میری اولادکو بت فیلنالماللہ کی دوردگار! اس شہرکوامن والا بنا دے اور میری اولادکو بیار کی دوردگار! اس شہرکوامن والادکو بیار کی دوردگار کی دوردگا

جب اللد تعالیٰ نے آپ کومنصب امامت پر فائز کیا تومشفق ورحمدل ابراہیم بےساختہ اپنی اولا دے لیے اس منصب کی وعا كرتے ہيں۔ارشاد ہوتاہے:

#### قَالَ إِنَّا جَاعِلُكَ لِنِنَاسِ أَمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرَّيْتِيْ

''اللہ نے فرمایا کے میں تنہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا،عرض کرنے لگے: اور میری اولا دکو۔' (البقہ ہ:124/2) للبذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمدل خلیل کی اس عرض کو قبول فر ما کران کی اولا د کو بھی اس نعمت سے سرفراز فر ما دیا جبیبا کہ ارشاد ہے: وَجَعَلْنَا فِي ذَٰزِيْتِهِ النَّابُوٰةَ وَالْكِتْبُ

'' اورہم نے نبوت اور کتاب کواس کی اولا دمیں رکھ دیا۔'' (العنکبوت: 27/29)

مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت: مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنامنع ہے اگر چہمشرک نہایت قریبی رشتہ دار، باپ، بیٹا' والدہ یا بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔حضرت ابراہیم علیٰۂ نے اپنے والد کوراہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جواب میں باپ نے قتل کی دھمکی دے کر گھر ہے نکل جانے کا حکم سنایا تو آپ والد کے لیے مغفرت کی دعا کا دعدہ کرکے گھر سے رخصت ہو گئے۔اس کے بعد جب حضرت ابراہیم میلنڈ کو پختہ یقین ہو گیا کہ ان کا باپ ایمان نہیں لائے گا اور وہ شرکین کے ساتھ ہی برے انجام ہے دوجار ہوگا تو پھران ہے براءت اور لاتعلقی کا اظہار فر ما دیا۔ فرمان ہاری تعالیٰ ہے:

#### وَمَا كَانَ الْسَتِغْفَارُ الْمُرْهِيْمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ : فَلَمَا تَبَيِّنَ لَهُ أَنَاهُ عَلْوٌ لِللَّهُ تَبَدِّا مِنْهُ ﴿ إِنَّ إِبْرُهِيْهُ لَإَوَّا لَا خَلَيْكُمْ

''اورابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا صرف وعدہ کے سب سے تھا جوانہوں نے اس ہے کر اما تھا۔ پھر جب ان پریہ بات ظاہر ہوگئی کہ وہ اللہ کا دہمن ہے تو وہ اس ہے محض بے تعلق ہو گئے ۔ واقعی ابراہیم بڑے نرم ول اور برد بارتھے'' (التو بة:114/9)

حضرت ابراہیم ملیلاً کے اس عمل کوشر ایعت محمدی میں قانون کی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے نبی اللَّالِمُ کو چھا کے لیے دعائے مغفرت ہے منع فرما کرتمام مشرکیین کے لیے دعائے مغفرت ہے روک دیا۔ البتدان کی زندگی میں مدایت کی دعا کی جاسکتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کواور تمام مومنوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا:

مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِيْنَ امَنْهَا إِنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْآ أُولِىٰ قُرْلِي مِنْ بَغْدِ مَا تَبَايَنَ لَهُمْ النَّهُمْ أَصْحَلُ الْجَحِيْم

عطیر افراهند معنوں کو جائز نہیں کہ مشرکیین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں آگر چہدوہ رشتہ دار ہی ہوں اس besturdubul (\* پیغمبر کواور دوسر ہے مومنوں کو جائز نہیں کہ مشرکیین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیس آگر چہدوہ رشتہ دار ہی ہوں اس

عقیدہ تو حید کی راہ میں شجاعت و جوال مردی کا مظاہرہ: حضرت ابراہیم میں کے قصے سے داعیان تو حید کو،اس راہ میں آئے والی مشکلات ومصائب کے سامنے سیمنہ سپر ہونے کا درس ملتا ہے۔ دا عیان تو حید کو جھٹلا نا اور انہیں افسیتیں ویتا، مشرکین کا ہمیشہ سے و تیرہ رہا ہے۔حضرت ابراہیم میلائے وعوت تو حید دینا شروع کی تو سب سے پہلی مخالفت ان کے اپنے گھر ہی ہے شروع ہوئی۔ آپ کا باپ جن معبود وں کے بت تراش کر تجارت کرتا تھا ان کے خلاف ایک لفظ سننے کا بھی ر وا دار نہ تھا جبکہ آپ کی قوم جن معتقدات کو آباء واجداد ہے سنجالے ہوئی تھی ان کو چھوڑ نایاان کے باطل ہونے کے دائل سنناان کے بس سے باہر تھا۔اس لیے والد نے قبل کی دھمکی دیتے ہوئے کہا:

#### ارَاعِبٌ اَنْتَ عَنْ الِهَتِي يُرَيْرِهِيلُمْ . لَينَ لَمْ تَلَتُهِ لِأَرْجُهَنَكَ وَالْهَجُّرُ فَأَ مرينًا

''اے ابراہیم! کیا تو میرے معبودوں ہے روگردانی کر رہا ہے۔ سن! اگرتو باز نہ آیا تو میں تجھے پھروں ہے مار ڈ الوں گا، جاایک مدت دراز تک مجھ ہے الگ رہ' (مریم: 46/19)

آ بان دھمکیوں اور ترش روئی کا جواب نہایت شفقت ہے دیتے رہے اور معبودان باطلہ کی عدم اہلیت وعدم صلاحیت کوخوب واضح کرتے رہے۔قوم نے آپ کوآ گ میں جلانے کا فیصلہ کیا تو بھی آپ نے صبروا متنقامت کا مظاہرہ کرکے تا قیامت آئے والے داعیان تو حید کوشا نداراسوہ فراہم کیا۔

 حضرت ابراہیم علیلة 'ایٹار وقربانی کا انمول نمونہ: حضرت ابراہیم میلائے فرزندان توحید کے لیے ایٹار وقربانی کا بهترین نمونه چچوڑا ہے۔ دین حق کی تبلیغ اورنشر واشاعت میں ہرتشم کی تکلیف برداشت کی اور ہرطرح کی قربانی پیش کی ۔ اللہ کی تو حید کی راہ میں آگ میں داخل ہونا خندہ پیشانی ہے قبول کیا، والدین ہے ملیحد گی صبرے برداشت کی ، وطن سے ہجرت کونہایت حوصلے کے ساتھ قبول کیا۔اللہ تعالیٰ نے بڑھا ہے میں اولا د کی نعمت سے نوازا تو بڑے شکر گزار ہوئے ۔اللہ تعالیٰ نے امتحان کیتے ہوئے بیٹے کوقر بان کرنے کا تنام دیا تو بلاجھجے کے فورا تیار ہو گئے ۔

حضرت ابرا ہیم علیقا کی اس رضا ورغبت اور القد تعالی کے لیے ہوشم کی قربانی کے لیے ہردم تیار رہنے میں بنی نوٹ انسانی کے لیے بہترین اسوہ موجود ہے۔

 پرتا نثیر دلائل و برامبین ہے حق واضح کرنا: حضرت ابراہیم میلاً نے جھوٹے مدعیان ربوبیت اور قوم کے ساتھ مناظروں میںمنطقیا نہ گفتگواورفلسفیانہ دلائل ہے گریز کرتے ہوئے ، پرزورحسی اورمشاہداتی دلائل و براہین ہے حق کوواضح کیا۔ بیددائل ایسے نمایاں اور پر تاثیر تھے کہ ہرکسی پراٹر کر گئے۔نمرود کے در بار میں ایسے دلائل دیے کہ کافر لاجواب ہوکر نادم اور ذلیل وخوار ہوئے رہ گیا۔

عامین جو ہر خص بآسانی سمجھ سکے کیونکہ ایسے دلائل جلدی تا نیر دکھاتے ہیں۔

مشرک اقرباء کے ساتھ حسن سلوک: حضرت ابراہیم ملیلاً نے اپنے مشرک باپ کوتو حید پرست بنانے کے لیے بھر پورسعی کی مگر باپ اپنے مشر کا نہ عقائد واعمال پرمصرر ہا۔ آپ نے باپ سے بیزاری کا اظہار کیا مگر ہمیشہ باپ کے ساتھ ، نرمی، شفقت اور رحمہ لی سے پیش آتے رہے۔ آپ کی اسی رحمہ لی اور حسن سلوک کو اسلام نے برقر ار رکھا ہے۔ لہذا شریعت محدی میں مومنوں کو بیتھم دیا گیا ہے:

## وَإِنَّ جَاهَا لِنَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ إِنْ مَا لَيْسَ إِنَّ إِنَّا عِلْمًا فِلَ تُطِعْهُمَا وَصَا جَبُهُمَا فِي

'' اوراگروہ دونوں تجھ پراس بات کا دباؤ ڈالیس کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہوتو ان کا کہنا نہ ماننا، بان و نیامین ان کے ساتھ الچھی طرح گزربسر کرنا۔' (نقسان:15/31)

للندامشرک اقرباء کے ساتھ حسن سلوک ہے بیش آنا ضروری ہے۔ان کے ساتھ حسن سلوک میں سے بیجی ہے کہ ان کی ہدایت کی دعا کی جائے۔

- آ ثار کا ئنات ہے رہ کا ئنات تک: حضرت ابراہیم عیشا نے مشرک قوم کوآ ثار کا ئنات میں غور وَفکرا ور تدبر کرنے کی دعوت دی۔مظاہر پرست سورج ، جانداور دیگر ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ان سے رزق واولا دطلب کرتے ہیں۔ حاجت روائی اورمشکل کشائی کی امیدیں باندھتے ہیں۔ آپ نے ان کے باطل عقائد اور معبودان باطلہ کے رد کے لیے آ ثار کا ئنات ہے قوم کی رہنمائی فر مائی۔ آپ نے ان معبودان باطلہ کی غیر حقیقی اور بے وقعت حالت کو واضح کرتے ہوئے فر ما یا که جو حیا نداورسور ج تبهی طلوع ہوں اورتبھی حیب جا نہیں ، وہ خالق اور مد برنبیں ہو سکتے ، کیونکہ ان کاعروج وز وال کسی مقتدر حاکم کی خبر ویتا ہے جوان سب کا مالک و مدبر ہے اور بیسب اس کے تابع فرمان ہیں۔لہذا بیسی کے نفع ونقصان کے ما لک ومختار کیسے ہو کتے ہیں؟ آپ کے اس طرزعمل میں بھی داعیان تو حید کے لیے شانداراسو ہ موجود ہے۔لہذا جو شخص بھی کا ئنات میںغوروفکرکرے گاوہ کا ئنات کےرب کو یا لے گا۔
- صحت افز امشروبِ مشرق' زمزم: الله تعالى نے حضرت ابراہيم مايلة کے متعدد امتحانات ليے اور وہ ان امتحانات میں بخو لی کامیاب و کامران ہوئے۔اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں متعدد لاز وال نعمتوں ہے نوازا۔ان ہی لاز وال اور انمول تعتول میں سے ایک زمزم ہے۔ مکہ کے چئیل اور خشک پہاڑوں میں زمزم کا چشمہ اپنے ظہور ہے لے کر رہتی دنیا تک کے لوگول کے لیے باعث برکت ہے۔وادیؑ غیر ذی زرع کے باسیوں کو جہاں دنیا جہان کے میوے حضرت ابراہیم مذیقاً کی دعا کی بدولت نصیب مہیں' وہاں انہیں زمزم کا صحت بخش،خوش گوار اور جراشیم سے یاک مشروب بھی میسر ہے۔ یہ ایسا

213 مختر ابزاهیم بین رسول الله ساتانی فرمایا: '' زمزم کوجس مقصد سے بیا جائے وہی بورا ہو کلم اللم 

تاریخ شاہد ہے کہا گرکسی شخص نے اسے بطورغذااستعمال کیا ہے تو بیمہینوں تک اسے کسی بھی دوسری غذا ہے ستعنی کردیتا ہے۔اگراہےمہلک ترین بیاریوں کی دوا کے طور پراستعال کیا گیا تو اس کے حیرت انگیز نتائج برآ مدہوئے۔ دنیا بھر کے علاج معالیج کے بعد بھی لا علاج امراض کا شافی علاج اس مبارک مشروب میں موجود ہے۔

چند سال قبل ایک بد بخت مصری پروفیسر نے اس مبارک مشروب کے خلاف اینے نعبث، باطن کا اظہار کیا اور اسے مصر صحت قرار دیا۔اس وقت کے سعودی فرمال روا شاہ فیصل جملت کی غیرت دینی جوش میں آئی تو انہوں نے فوراً زمزم کے نمونے یورپ کی جدید لیبارٹر یوں میں ٹمیٹ کے لیے روانہ کیے۔ کفروشرک کے تمام جادوگراس کے معاینے کے بعدیہ شلیم کرنے پرمجبور ہو گئے کہ زمزم ہرفتم کے جراثیم سے پاک اور ہرفتم کے قوت بخش اجزا سے مزین مشروب ہے۔ زمزم کے یاک،صحت بخش اور جراثیم سےمطہر ہونے کی بہت بڑی دلیل بیجھی ہے کہصدیوں سے جاری اس چشمے میں بھی کوئی نبا تات اگی ہے نہ کوئی یانی کی مخلوق پیدا ہوئی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اسے فرزندان تو حید کے لیے تا قیامت محفوظ و مامون بنا دیا ے۔ والحمد للّٰہ رب العالمين۔

اولیات ابراہیم ملیلاً: حضرت ابراہیم ملیلاً دین اسلام کے سالا راعظم ہیں۔ آپ نے بہت سے ایسے امور انجام دیے ہیں جوان سے پہلےکسی نبی پارسول نے نہیں کیے۔انہیں اولیات ابراہیم ملیکة کا نام دیا جاتا ہے۔ان میں سے اکثر و بیشتر کو شریعت محمدی طالع میں بھی برقر اررکھا گیا ہے۔ان میں سے چندا یک یہ ہیں:

سب سے پہلے آیے نے مہمان نوازی کی سنت جاری گی۔

سب سے پہلے آپ نے موجھیں کٹوائیں ، ناخن تراشے اور زیر ناف بال صاف کیے۔

سرے بالوں میں مانگ نکالنے کی سنت آپ نے جاری کی اورسرے بالوں میں بڑھا پے کے اثرات بھی آپ ہی نے دیکھے۔ سب سے پہلے منبر پر خطبہ بھی آپ نے دیا۔

عرب کامحبوب ولذیذ کھانا، ثرید، آپ نے تیار کیا۔

معافے کی سنت بھی آ پ نے جاری فر مائی۔

ہجرت 'سنتِ انبیاء: حضرت ابراہیم ملیلا کے قصے سے بیرحقیقت بھی منکشف ہوتی ہے کہ ہجرت انبیائے کرام کی سنت ہے۔حضرت ابراہیم ملیلاً کا اسوؤ مبارکہ تا قیامت آنے والے اہل ایمان کے لیے بہترین رہنما ہے۔ آپ نے حران کے علاقے میں دعوت تو حید کا اعلان کیا تو اپنے پرائے سب دشمن ہو گئے۔ دعوت حق کوقبول کرنے والوں پرعرصہ حیات ننگ کر دیا گیا۔ اہل تو حید برظلم وستم حدے بڑھ گئے اوران کے لیےعبادت الٰہی میں مشکلات حائل ہونے لگیس تو آپ نے

Hallbooks. Wordpress. com اس علاقے کے کا فروں ،منکروں ،اورمشر کین ہے اظہار برا ،ت کر کے ججرت کی راہ لی۔ آپ کے اس طرزعمل نے ہمارے لیے بہترین اسوہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَلْ كَانِتُ لَكُمْ أَسْوَةً حَسَنَةً فِي إِلِمُ هِيْمَ وَ اتَّذِينَ مَعَدَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُورَةً وَا مِنْكُمْ وَمِينَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ۚ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءَ أبارًا حَثْنَى تُؤْمِنُوا

''(مسلمانو!) تمہارے لیے حضرت ابراہیم ملینا میں اوران کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ جب کہان سب نے اپنی قوم ہے برملا کہہ دیا کہ ہمتم ہے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہوان سب ہے بالکل بیزار ہیں ، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں۔ جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ' ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے لغض وعداوت ظاهر بهوگنی۔' (المستحنة:4/60)

اس سے اہل تو حید وایمان کو بید درس ماتا ہے کہ جب کا فر ملک میں دین وایمان پڑمل کرنا مشکل ہو جائے اور کا فروں کا ظلم وستم برداشت ہے باہر ہونے لگے تو ایسے علاقے سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ رسول اکرم ٹاٹیائم اور صحابہ کرام نے مکہ ے مدینہ کی طرف ججرت کی کیونکہ مکہ دارالکفر ان کے ایمان کے لیے شخت امتحان بن گیا تھا اور اہل مکہ کی ایذ اکیس نا قابل بر داش**ت** ہوگئ تھیں۔

انبیائے کرام کی اس سنت پڑنمل کرنے والے کو دنیاو آخرت میں بیش بہا انعامات ربانی ہے نوازا جاتا ہے۔ سور ۂ نساء میں ایسے اوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے:

وَا مَنْ يُهَاجِزُ فِي سَمِيْلِ اللهِ يُجِذُ فِي الْإِرْضِ مُراغَبًا كَثِيْرًا وَسَعَةً ﴿ وَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَالله مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَ رَشُولِهِ ثُمَّ يُدَارِكُهُ الْهَوْتُ فَقُلْ وَقَعْ أَجَرُهُ عَلَى اللهُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيهًا \* '' جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن حیصوڑے گا وہ زمین میں بہت ہی قیام کی جگہیں یائے گا' اور سَشادگی بھی۔اور جو کوئی اینے گھر سے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا' پھرا ہے موت نے آ کپڑا تو بھی یقیناً اس کا اجراللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہوگیا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والامبر بان ہے۔' (ائنسآء: 100/4)

حضرت ابراہیم علیقا کے اصلی پیروکار: حضرت ابراہیم علیقا بیند پاپیدسول، بیت اللہ کے بانی اور جدالانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل سے بے شارعظیم نبی اور رسول مبعوث فر مائے۔ آپ کے اسی بلند مقام ومرتبہ اور عز وشرف کی وجہ ے یہودونصاری دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ملیفان کے دین پر تھے اور وہ حضرت ابراہیم ملیفا کے اصلی پیروکار بیں۔ یبودی میہ دعوی بھی کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب میں افراد کو یہودیت پر قائم رہے کی وصیت کی تھی۔اللّٰہ تعالٰی نے ان کے ان دعووں کی تر دیدسور ہُ بقر ہ آیت 133-134 اورسور ہُ آ ل عمران آیت 65 میں کی بعد نازل ہوئیں' پھر بھلا آپ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اللّٰہ تعالٰی نے ان کے دعووں کو باطل قرار دے کر حضرت ابراہیم ملیلا کے اصلی متبعین کی تعیین فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

> مَا كَانَ إِبْرُهِ يَهُ يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنَ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْبِبًا ﴿ وَمَا كَانَ صِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيْمَ لَنَّاذِيْنَ اتَّبَعُونُهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ امْنُوا ﴿ وَاللَّهُ وَلِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

''ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو یک طرفہ ( خالص ) مسلمان تھے۔اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔سب اوگوں ہے زیادہ ابراہیم ہے نز دیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا اور بیہ نبی اور جولوگ ایمان لائے ، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔' (آل عصران: 68,67/3)

گو یا حضرت ابراہیم ملیلہ کے اصلی پیروکار حضرت محمد رسول الله سلقیق ، آپ کے ایمان لانے والے اور تا قیامت آنے والے تو حید برست میں نہ کہ یہود ونصاری یا بت پرست اور مجوی ۔

 تاریخی حقائق کی نقاب کشائی: اسلام کی سچائی اور حقانیت جہال قرآن کے معجزاتی کلام سے ہوتی ہے وہاں جدید علوم وفنون بھی اسلام کی صدافت برآئے دن نئ نئ گواہیاں ثبت کررہے ہیں۔ بابل شہر کی کھدائی کے دوران میں ملنے والی لوحات، تختیاں اور آلات بر کندہ عبارات کی جدید تحقیق وتفتیش ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اہل بابل علم نجوم ہے واقف تصاور مختلف ستاروں کے طلوع وغروب کے متعلق ان کے مختلف عقائد ونظریات تھے۔ان کے بے ثنار دیوتا تھے جن کوراضی کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ان میں قیمتی تخفے اورعمدہ تیار کیے ہوئے کھانے بھی ہوتے تھے۔ای طرح پیجی معلوم ہوا ہے کہ ان کا ایک بڑا اور مرکزی و بوتا بھی تھا جس کا نام'' مردک'' تھا۔ بیروہ حقالق بیں جوآج منظرعام پر آ رہے ہیں حالانکہ قر آ ن مجید نے ان کو چود ہ سوسال پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔علم نجوم اور فلکیات کے متعلق اس آیت میں

#### فَنْظُهُ نَظِرَةً فِي النُّجُوْمِ ﴿ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمٌ ۗ

''اب ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیار ہوں۔' (الصافات: 88,87/37) آ پ نے بیہ بات اس وقت کہی تھی جب انہوں نے آ پ کو میلے میں شرکت کی دعوت دی تو آ پ نے تعریض کرتے ہوئے ان کے عقیدے کے مطابق آ سان کی طرف دیکھے کرکہا کہ میں بیار ہوں۔قوم کے چلے جانے کے بعد آپ نے ان کے معبد خانے میں داخل ہوکر بتوں کو مخاطب کرئے فرمایا ﴿ اَلَّا تَا كُلُونَ ۗ "" تَم كَعاتْے كيوں نہيں؟" بعنی بينذ رانے اور تبرکات آخرکس لیےتمہارے سامنے رکھے گئے ہیں اگرتم کوانہیں کھانانہیں۔ پھرسب کوتوڑ بھوڑ دیا سوائے بڑے بت کے کے جسے جدید تحقیقات کے بعد''مروک'' کا نام دیا گیا ہے۔ای طرح اسلام کی صدافت اور حقانیت ہر آنے والے دن کے

ساتھ مزیدروشن ومنور ہوتی جار ہی ہے۔

besturdubooks. Wordpress. com اللّٰد تعالیٰ قا درمطلق ہے: اللّٰد تعالیٰ کی قدرت کاملہ،اس کی عظمت ورفعت اورصنعت و کاری گری ہر ہر چیز ہے ظاہر " ہے۔ یروردگار عالم اپنی قدرت تامہ کا اظہار بے شار کرشاتی اور معجزاتی طریقوں ہے کرتا ہے۔ جس طرح اس نے تمام مخلوقات کواحسن انداز میں پیدا فرمایا ہے، پھرانہیں موت آ جاتی ہے، اسی طرح وہ اپنی قدرت ہے قیامت کے دن جز ااور سزا کے لیےسب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔قدیم مشرکین اور جدید مادہ پرستوں کی ناقص عقل میں پیہ بات نہیں ساتی ۔للہذا وہ ا پی عقل و دانش ہے بڑی مضبوط دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب ہم مرجا ئیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جا کمیں گی، ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جا نمیں گئے تو بھلا کیسے دو بارہ زندہ ہوں گے؟ ان کی اس دلیل کا جواب خو داخکم الحا کمین نے ان الفاظ میں دیاہے:

# وَهُو الذَّنَّى يَلِكُمْ فَالْحَلْقُ ثُنَّهُ يَعِيْدُ وَوَهُو اهُونَي غَلَيْدَا وَلَذَا لَمِثْ اللَّه تَعِي في السيوت و أذاف الله هُو

''(الله) وہی ہے جواول ہارمخلوق کو پیدا کرتاہے' پھراہے دوبارہ پیدا کرے گااور بیتواس پر بہت ہی آ سان ہے۔ اس کی بہترین اوراعلیٰ صفت ہے، آ سانوں اور زمین میں بھی اور وہی غلیے والا تحکمت والا ہے۔'' (الروم: 27/30) حضرت ابراہیم ملیلائے ایسے ہی منکرین کو یوم آخرت کاعقیدہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے کوئی ایسی حسی مثال طلب کی جسے ویکھے کران کا اپنا ایمان ویفین مزید مشحکم ہواور وہ دوسروں کے لیے باعث یقین وایمان ہے۔لہذا اللہ تعالیٰ نے آ پ کو حیار پرندے ٹکڑے ٹکڑے کرکے پہاڑ پرر کھنے کا حکم دیا۔ پھر جب آپ نے ان کو آ واز دی تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے۔اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار متعدد بارکیا ہے۔جبیبا کہ سورۂ بقرہ کی آیات: 243-259 میں بھی مذکور ہے۔



#### نام ونسب جائے نبوت اور قرآن مجید میں آپ کا تذکر و

حضرت ابرا ہیم خلیل الرحمٰن ملیلاً کی حیات ِمبار کہ میں پیش آنے والا ایک اہم اور عظیم واقعہ حضرت لوط علیلاً کی قوم پراللہ تعالیٰ کے پخت عذاب کا نزول ہے۔

حضرت لوط ملینلاً ہاران کے بیٹے تھے اور ہاران تارح بینی آ زر کے بیٹے تھے۔ چنانچہ حضرت لوط ملیلاً حضرت ابراہیم ملیلاً کے بھتیجے تھے کیونکہ ابراہیم ملیلاً، ہاران اور ناحورآ پس میں بھائی تھے، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

حضرت لوط علیلاً حضرت ابراہیم علیلاً کی اجازت بلکہ ان کے حکم ہے ان کے علاقے سے منتقل ہو کر''غور زغر'' کے علاقے میں''سدوم'' کے شہر میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ بیاس علاقے کا مرکزی مقام تھا، جس کے ساتھ کافی زرعی اراضی اور دیہات وغیرہ ملحق تھے۔ یہاں کے باشندے انتہائی فاسق وفاجر، شدیدترین کافر، انتہائی بدفطرت اور بے حد بدکر دار تھے۔ وہ راہزنی کے عادی اور سرعام برے کام کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کوان گناہوں کے ارتکاب سے منع بھی نہیں کرتے تھے۔ یہاں کے اعمال انتہائی برے تھے۔

انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کررکھا تھا'جوان ہے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا۔ یعنی انہوں نے اپنی

besturiding oks. Wordpress. com نفسانی خواہش مردوں ہے بیوری کرنا شروع کر دی اوراپی جائز خواہشعورتوں کے ذریعے ہے پوری کر \_ کرنے لگئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیےعورتیں پیدا کی ہیں۔

حضرت اوط علیلائے انہیں اللّٰہ وحدہ لاشریک کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں حرام کاموں ہے اور فحاشی کے فتیج افعال ہے منع فرمایالیکن ان کی گمرا ہی اورسرکشی میں اضافہ ہو گیا ، وہ کفراور گنا ہوں میں بدستورملوث رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان یر وہ عذاب نازل فرمایا، جواُن کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا، جس ہے د نیا کھر کے اہل خر د کونفیحت ہو۔

ای وجہ سے اللّٰد تعالیٰ نے قر آن مجید میں متعدد مقامات پران کا واقعہ بیان کیا ہے۔ چنانچیہ سورۂ اعراف میں ارشاد ہے: وَ لَوْكُ إِذْ قَالَ القَوْمِدُ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَعَدِ مِنْ الْعَلْمِينَ إِنَّاكُمْ لَكَانُوْكَ الرِجَالَ شَهُودٌ فِينَ هُونِ النَّسَآيَةُ بِإِلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ فَلْسُرِفُونَ ﴿ وَمَا كَانَ جَوْاتَ قُوْمَهُ إِلَّا أَنْ قَالُواْ أَخْرِجُوْهُمْ فِنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ ﴿ فَالْجَيْنَةُ وَاهْانَهُ إِلَّا مُأَاتِدَا كَانْكُ مِنَ الْغَابِرِيْنَ ﴿ وَٱمْطَوْنَا عَلَيْهِمْ فَطَرًّا ۚ فَانْظُرُ اللَّفَ كَا يَاقِلُكُ

''اور(ای طرح جب ہم نے)لوط کو(پیٹمبر بنا کر بھیجاتو) اُس وفت انہوں نے اپنی قوم ہے کہاتم ایس بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہتم سے پہلے اہل عالم میں سے سی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی بوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردول کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہتم لوگ حدے نکل جانے والے ہو۔اوران کی قوم ہےاس کے سوا کوئی جواب نہ بن بڑا کہ وہ بولے: اُن لوگوں ( لوط اوران کے گھر۔ والول) کواپنے گاؤں ہے نکال دو( کہ) بیلوگ یاک بننا جا ہتے ہیں۔ پھر ہم نے اُن کواوراُن کے گھر والوں کو بچالیا مگران کی بیوی ( نہ بچی ) کہ وہ چھھے رہنے والوں میں تھی۔اور ہم نے اُن پر ( پچفروں کا ) مینہ برسایا۔سود مکھ لو كه كناه گارول كاانجام كيبيا موا؟ " (الأعراف: 80،7-84)

الله تعالى في سورة بهود مين ان كا واقعه يون بيان كيا ہے۔ ارشاد باري تعالى ہے:

وَ لَقَالَ جَآءَتُ لَسُلُنَا ۚ إِلَّاهِ إِنَّهُ وَلَيْشُرِي قَالَوْ السَّالِيَّا ۚ قَالَ سَدُو فَهَا لَيكَ انْ يَآءَ يعكن حَالِيانِ ﴿ فَالْهَا رَا الْيَالِغُولُ لَا تَصِالَ اللَّهِ نِكَارُهُمْ لَا أَوْجُلُسُ مِنْفُمْ خَلَقَادٌ قَالَا لا تَحْفُ إِنَّ الْسَالَالَ الحاقباء لَوْط " وَالْمُواتُمَا قَالِمِمَةُ فَطَحَمَتُ فَيَشَا لِيًّا بِالْمُحْقَ وَصِلْ وَرَاهِ الْمُحْقَ يَعْقُوبَ ق لَتْ يُولِيْكُنِّي وَ أَلَا عَجُولُ أَوْ هَٰلَ الْعَلِي شَلِيعًا ۚ إِنَّ هَالَ الشَّيُّ وَعَجِيبٌ ﴿ قَالُوا الْعَجَبِينَ صَىٰ أَصْرَ اللَّهُ رَحْمَتُ اللَّهِ وَكَرَكُتُهُ عَالَيْكُمُ ۖ أَهْلَ الْبَالِيتِ إِنَّاهُ خَمِلًا لَهُ هَجَيالًا ﴿ فَالِهَا ذُهَبَ عَنْ besturdubooks. Wordpress. com إَبْرَهِيْهَ الرَّوْعُ وَجَآءَ تَنَا الْبُشَارِي يُجَدِلْنَ فِي قَوْمِ لُوْطٍ ۗ إِنَّ اِبْرَهِنِهَ لَحَلِيْمٌ أَوَّاذٌ بالباهِيلُمُ أَغْرِضَ عَنْ هَازَا؛ زِنَدُاقِلُ جَآءَ أَمَازُ رَبِكَ وَالنَّهُمُ أَتِيْهِمْ عَارَابٌ غَايْرُ مَلْرُدُوْدٍ لِمُا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا مِنْيَءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهُمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَازَا يُولُهُ عَصِيبٌ - وَجَآءَة وَمُنا لِنَهْ عَوْنَ إِنَّامِا وَصِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْهَالُونَ السِّيَّاتِ قَالَ لِقُوْمِ هَوْرُكِ بِنَاقِيْ هُنَّ أَطَّهَرُ لَكُمْ فَا تَقُوهُ لَمُذَا وَلَا تُخَوُّونَ فِي طَيْغِيُّ ٱلنِّيسَ مِنْكُمْ رَجَّالَ لَشِيْلًا ﴿ قَالُمَا كَفَل عَلِمُكَ مَا لَكَا فِي لِلْمُنَاتُ مِنْ حَقَّ وَ إِنَّكَ لَتُعَلِّمُ مَا لِرِيْلًا ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ بِي بِكُمْ قُولًا أَوْ أَو مَنَّ إِلَى رَكِّن شَدليد قَ لَوْ الْمِلْأُولُ مِنْ اللَّهِ لَى إِلَيْكُ لَانَ الْجِيلُوَّا اللَّهُ فَأَلْسُرُ لِلْأَهُالِ القَضَاعُ مَانَ اللَّهُ فَ لَا يُلْتَقِفُكُ مِنْ لَيْ إِنَّا أَكَامًا فِي اللَّهُ مِنْ لَكُمْ مِنْ أَعْدَالِهُمْ أَنَّ لَمُوْمِالِهُمْ الصَّلِحُ بِقَارِيْبِ ﴿ فَكُنْ جَانًا مُوْلَ جِعَلْنَا مَالِيْهَا لِمَا فِلْهَا وَأَفْضَالُ عَالِهَا حِجَا أَوَّ صَلَ سجيل مَفْظُودٍ فْسَوَهُمَاتًا عِنْهِ رَبِكِ وَهَا هِيَ صِنَّ الظَّانِهِ لِينَ بِيُعِيْهِ

> ''اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کرآ ئے تو سلام کہا۔انہوں نے بھی (جواب میں ) سلام کہا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ (ابراہیم)ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے ( یعنی وہ کھانانہیں کھاتے ) تو اُن کواجنبی سمجھ کر دل میں خوف محسوس کیا۔ ( فرشتوں نے ) کہا کہ خوف نہ کیجیے ہم قوم لوط کی طرف ( اُن کو ہلاک کرنے کے لیے ) بھیجے گئے ہیں۔اورابراہیم کی بیوی (جویاس) کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اس کواسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوش خبری دی۔ اس نے کہا: ہائے میری کم بختی! میرے بچہ ہوگا؟ میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں۔ بیتو بڑی عجیب بات ہے۔ اُنہوں نے کہا: کیاتم اللہ کی قدرت پرتعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت! تم پراللہ کی رحمت اوراس کی برکنتیں ہیں۔وہ سزاوارتعریف اور بزرگوار ہے۔ جب ابراہیم سے خوف جاتار ہااوراُن کوخوش خبری مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے ، بے شک ابراہیم بڑے گل والے ، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم! اس بات کو جانے دو! تنہارے پروردگار کا حکم آپہنچا ہے اور اُن لوگوں پر عذاب آنے والا ہے، جو بھی ٹلنے کانہیں۔اور جب ہارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ اُن (کے آئے ) سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔اورلوط کی قوم کے لوگ اُن کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور بیلوگ پہلے ہی سے برافعل کیا کرتے تھے۔لوط نے کہا کہا ہے اوم! یہ (جو)میری (قوم کی)لڑ کیاں ہیں، یہ تمہارے لیے (جائز اور ) پاک ہیں تو اللہ سے ڈرواورمیرےمہمانوں (کے بارے ) میں میری آبرونہ ضائع کرو۔ کیاتم میں کوئی بھی شائستہ آ دمی نہیں ۔ وہ بولےتم کومعلوم ہے کہ ہمیں تمہاری ( قوم کی ) بیٹیوں کی کوئی حاجت نہیں اور جو ہماری غرض

hipooks wordpress.com ہے اُ سےتم خوب جانتے ہو۔لوط نے کہا کہ اے کاش! مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں ً قلع میں پناہ پکڑسکتا۔فرشتوں نے کہااے لوط! ہم تمہارے پروردگار کےفرشتے ہیں۔ بیلوگ ہرگزتم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔تم کیجھ رات رہےا ہے گھر والوں کو لے کر چل دواورتم میں ہے کوئی شخص پیچھے بھر کرنہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت اُن پریزنے والی ہے وہی اُس پر بھی پڑے گی۔اُن کے (عذاب کے )وعدے کا وفت صبح ہے اور کیاصبی کچھ دور ہے؟ تو جب ہماراتھم آیا ہم نے اُس (نستی ) کو ( اُلٹ کر ) نیچے اوپر کر ویا اور اُن پر پھر کی تہ بہ تہ (یعنی بے دریے) کنگریاں برسائیں جن پرتمہارے پروردگار کے ہاں ہے نشان کیے ہوئے تھے۔ اور وہ (نستی ان ) ظالموں ہے کچھ دور نہیں ۔' (هدید: 69،11 / 63-83)

اورسورهٔ حجر میں ان کی بابت یوں فر مایا:

عَنْ طَيْفُ الْوَهْلِمُ أَنَّا أَوْرِجُنَّا أَعْمَلُمُ فَقَالُوا لَمُنامِنَا قَالَ وَمُكَالِّمُ وَحَالُوا القال ل بغالم عالمُن في الشرائية والعلى ال مستى أنهايًا في تجشاء ل في ا شد نیک با بحق فی کیکنگی بیش مفاطرتی از قبال عملی بنقاط میکی اجبیت رید ، ۱۲ بیش آی از این از قبال في الأراب السايان الى قود مجرمرين الرادان لول الإسابية هم قى يارىپ ئېس الغايرانى د فريوالمانى يالوق لېلىلمون د فار تاليو فلا مراماً لم يون النقل مو الإن جانتاك عليه التاليم الديد عليات أوان المرام التاليدي والرابطية والرابر بصارا فلوان و سر پاهلهان لفاضع من ليال و تابيخ الذيار هيئي و لا يالسفاف ملياليل احداره الفطالم حيات الباهد أوال ه فضائد الله دایاب الانجاران دارد. هؤازا، مقطوع مفایجین از ما بیارا هان مهر<sub>ها</sub>ن د بليِّك وإن النقال إن هو آيا ضايفي في الفضيحون الواتقلو البيدو (التحالون القالوا الديم سهال عن أعلم إلى " ق ل هُوَ أَوْ وَمَتَّلَ إِن لَكُنَّالُمُ فَعِد أَيْنَ الْعَمْرُانِ النَّهُمُ عَلَى سَادرتهم أَعْرَفُهُوا لَ فاخاراتهم الطليخلة مشرقيايان فجعان عاليها لمافينها وأفطرن عليهله وجارة نميل سجليان ن في ذيك الآيك بالكناويسهداين - م إضفي البشابيان مقايع - إلى في ذيك إلابية الكهوميايان ''اوران کوابراہیم کےمہمانوں کا حال شادو۔ جب ووابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ (اُنہوں نے ) کہا ہمیں تو تم ہے ڈرلگتا ہے۔ (مہمانوں) نے کہا کہ ڈریے نہیں ہم آپ کوایک دانشمندلڑ کے کی خوش خبری دیتے ہیں۔ (وہ) بولے کہ جب مجھ کو بڑھا ہے نے آ بکڑا تو تم خوش خبری دینے لگے ، اب کا ہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ ( انہوں نے) کہا کہ ہم آپ کو تیجی خوش خبری دیتے ہیں ، آپ مایوس نہ ہو جائے (ابراہیم نے) کہا کہ اللّٰہ کی رحمت ہے ( میں مایوں کیوں ہوں ) مایوں ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگے کہ فرشتوشہبیں ( اور ) کیا کام ہے؟ ( انہوں besturduboeks.wordpress.com نے ) کہا کہ ہم ایک گناہ گارقوم کی طرف جھیجے گئے ہیں ( کہاس پرعذاب نازل کریں ) مگراوط کے گھر وا اُن سب کوہم بچالیں گے۔البنۃ اُن کی عورت' اس کے لیے ہم نے مقدر کردیا ہے کہ وہ چھیے رہ جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے۔تو لوط نے کہا:تم نا آ شنالوگ ہو۔ وہ بولے کہ(نہیں) بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس بقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سیج کہتے ہیں۔ سوآ پ کچھرات رہےا ہے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود اُن کے پیچھے چلیں اور آپ میں ہے کو کی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھےاور جہاں آپ کو تھم ہو وہاں چلے چئیں۔اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔اوراہل شہر(اوط کے پاس) خوش خوش ( دوڑتے ) آئے۔(لوط نے ) کہا کہ بیہ میرےمہمان میں( کہیں ان کے بارے میں ) مجھے رسوا نہ کرنا اوراللّٰہ ہے ڈرواور مجھے ذکیل نہ کرو۔وہ بولے کیا ہم نے تم کوسارے جہاں (کی حمایت وطرفداری) ہے منع نہیں کیا؟ (انہوں نے) کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ میری ( قوم کی )لڑ کیاں ہیں (ان سے شادی کراو ) (اےمحمہ! )تمہاری جان کی قشم وہ اپنی مستی میں مدہوش (ہورہے ) تھے۔ سوان کوسورج نکلتے نکلتے چنگھاڑنے آ پکڑا۔ اور ہم نے اس (شہر) کو ( اُلٹ کر ) نیچےاو پر کر دیا اور اُن پر کھنگر کے (مخصوص) پچر برسائے۔ بےشک اس قصے ) میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے اور وہ (شہر) اب تک سید ھے رائے پر (موجود) ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والول کے لیے نشائی ہے۔ ' (الحجر: 51،15-77) مزيدفرمايا:

> يَنْ يَتَ قُوْمُ لِوْطِ الْهُوْسَيِينَ \* إِذْ قَالِ لَهُمْ أَخُوهُمْ لَوْظَ الاستقول النَّالِكُمْ رُسُولُ أُمينَ فَاتَقُوا اللَّهُ وَأَطَيْعُونِ \* وَمَا الْمُعَلِّكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِذْ مِن رَب لَعالِمينَ \* أَتَأْتُونَ الذُرُّ لَوْ الْعَالِمِينَ - وَتُذَرِّوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبِّكُمْ مِنْ الْوَاجِكُمْ بِلَ الْكُمْ قُولُمُ عَلَاوْنَ - قَالُوا نَبِنَ لَيْ تَكْتَتِهِ لِلْوَظُ لَتَكُونَنَ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ - قَالَ إِنَّا يَعْمَيكُمْ مِنَ الْقالِينِ ` رب نجِني وأهبي مِمَّا يُعْمَلُونَ - فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَكُ أَجْمُعِيْنَ - إِلَّاعَجُوزًا فِي الْغَيْرِيْنَ ` تُمْ دَمَّرْنَا الْخَرِيْنَ ` وَ أَمْطَانَا عَلَيْهُمْ مَطَرًا "فَسَانَا مَطَرُ الْمُعْنَادِينَ - إِنَّ فَيَذِيكَ لَايَةً \* وَمَا كَانَ الْنَوْهُمُ مُوْمِدِينَ - وَإِنَ رَبُّكَ لَهُوَ العزيز الزجيم

> '' (اورقوم ) لوط نے بھی پیغمبروں کو حجثلایا۔ جب اُن ہے ان کے بھائی لوط نے کہا کہتم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغیبر ہوں' سواللہ ہے ڈرواور میرا کہا مانو اور میں تم ہے اس ( کام ) کا بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ (الله) رب العالمين كے ذہبے ہے۔ كياتم اہل عالم ميں ہے لڑكوں پر مأنل ہوتے ہواور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جوتمہاری بیویاں پیدا کی میں ، اُن کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہتم حد ہے نکل جانے والے ہو۔

besturduisooks. Wordpress.com وہ کہنے سکے کہاوط اگرتم بازندآ ؤ گے توشیر بدر کردیے جاؤ گے۔لوط نے کہا: میں تمہارے کام کا تخت اے میرے بروردگار! مجھے اور میرے گھر والول کوان کے کامول ( کے وبال ہے ) نجات دے۔ سوہم نے اُن کو اور اُن کے سب گھر والوں کونجات دی' مگرا یک بڑھیا کہ چھھے روگٹی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر مینه برسایا،سو( جو ) مینه اُن ( لوگوں ) بر( برسا ) جو دُرائے گئے تھے بہت براتھا۔ میٹک اس میں نشانی ہے اور اُن میں ے اکثر ایمان لانے والے تبیں تھے اور تمہارا پر وروگار تو غالب ( اور ) مہربان ہے۔'' (انشعراء: 26،160-175)

"اورلوط كو (ياو كرو) جب انبول في ابني قوم ت كها كياتم ديجة بها لتر العجائي (ككام) كرت بو؟ كماتم عورتوں کو چھوڑ کرلذت ( حاصل کرنے ) کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہتم احمق لوگ ہو۔ چنانجے اُن کی قوم کے اوگ ( بولے تو ) یہ بولے اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو ا ہے شہر سے نکال دو۔ بیاوگ یا ک رہنا جا ہتے ہیں ۔ پھر ہم نے ان کواور ان کے گھر والوں کونجات دے دی۔ مگران کی بیوی که اُس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ چھھے رہنے والوں میں ہوگی۔اور ہم نے ان پر مینہ برسایا' سوأن لوگول برجن کومتغیه کرد با گیاتھا، جو مینه برسابهت براتھا۔'' (النسا: 54،27-58) لوط ملیاته اوران کی قوم کا تذکرہ قر آ ن مجید کی دیگرسورتوں میں اس طرح کیا گیا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ه الله في الذي الشَّهُ عبد الأبني بن له الله الله عند السائليُّ الله عبل عبل عبل عبل الله بلهم الناتوان الرجال والقصول السيليان والاتان في دادياتم البلك فيا الَّمِ فِي الْمُرْكِينِ مِن إِلَيْنِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي ا عَالِينَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّه اللّ الله الراج بالله المن العامرين الروايية الن جاءت رسايل الوط المثل بالمهج وطارق بينيا بالرياو قالوا الانتخال ولا تلجوال الأرمنجول والهاب الأطواتان وونك ص غارين - ن مُنازيان على هن هن هن والقَارِية رجَّا المن السيآب بها كَالَمَّا الْفُسْقَةُ ن

وَلَقُدُ تُرَكِّنَا مِنْهَا آيَةً بَيْنَةً لِقَامِ يَعْقِلُونَ

besturdubooks. Wordpress. com ''اوراوط (کو یادکرو) جب انہوں نے اپنی قوم ہے کہا کہتم (عجب) بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہوئے سے پہلے اہل عالم میں ہے کسی نے ایسا کامنہیں کیائے تم کیوں (لذت کے ارادے سے ) مردوں کی طرف مائل ہوتے ہواور میا فرول کی رہز نی کرتے ہواورا بنی مجلسول میں ٹاپیندیدہ کام کرتے ہو۔ پھر ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو سے بولے کہ اگرتم ہے ہوتو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار! ان مُفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کرآئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں کے رہنے والے نافر مان ہیں۔ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جواوگ یہاں (رہتے ) ہیں جملیں سب معلوم ہیں۔ ہم اُن کواور اُن کے گھر والوں کو بچالیں گے بجزان کی بیوی کے کہ وہ چھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور جب بھارے فرشتے لوط کے یاس آئے تو وہ اُن ( کی وجہ ) سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے ۔ فرشتوں نے کہا کہ پچھےخوف نہ سیجیےاور نہ رہ کی سیجھے' ہم آپ کواور آپ کے گھر والوں کو بچالیں گے مگر آپ کی بیوی کہ وہ چیچے رہنے والوں میں ہوگی۔ہم اس بستی کے رہے والوں پراس سب سے کہ رہے بدکر داری کرتے رہے ہیں آسان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔اورہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں ہے ایک تھلی نشانی حجھوڑ دی۔' (العد کیوٹ نے 28/29-35) نیز ارشاد ہے:

مَّ أَنَّ لَوْظًا لَهِنَ الْمُأْسِينِينَ \* الْمُلْجَلِّينَةُ وَأَهْمَةُ أَجْمَعِينَ ﴿ الْحَجُوزَا فِي الْغَبِرينَ ﴿ شُمَّ لَمُطَوَّنَا الْخَالِينَ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتُمَّا وَنَ عَلَيْهِمْ فَصَبِحَالِنَ ﴿ وَبِالْبَانِ افْلَا تَعْقِبُونَ

"اور بلاشبہلوط بھی پینمبروں میں سے تھے۔ جب ہم نے اُن کواور اُن کے سب گھر والوں کو (عذاب سے ) نجات دی۔ مگر ایک بڑھیا کہ پیچھے رہ جانے والول میں تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور تم دن کو بھی اُن ( کی بستیوں) کے پاس ہے گزرتے رہتے ہواوررات کو بھی ۔ تو کیاتم عقل نہیں رکھتے ؟'' (الصافات: 133/37-138) سور ہ ذاریات میں ابراہیم ملیلاً کے مہمانوں کا واقعہ بیان ہوا اور آپ کوملم والےلڑ کے کی خوش خبری ملنے کا ذکر ہوا۔اس

کے بعد فرمایا:

قَالَ فَيَ خَطْبُكُمْ آيُلِهَا الْمُرْسَلُونَ - قَالُوْا إِنَّ أَرْسِلْنَا إِلَى قَامِ مُجْرِمِيْنَ - لِلْرُسِ غَيْلَهُمْ جِجَارَةً مِنْ طِيْنِ ۚ فُسَوَّمَا تَا عِنْدَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ۚ فَأَخْرَجْنَا مِنْ ثَى فَيْهَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهُ وَجَادُنَا فِيْهَا غَلِيرَ بِيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتُرَكِّفُ فِيهَا أَيْدً اللَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ

''اس (ابراہیم)نے کہا کہ فرشتو! تنہارا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گاراوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں

besturding of the sturding of the study of the تا کہ ان پر کھنگر برسائیں جن پر حدہ ہے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشآ گئے ہیں۔تو وہاں جتنے مومن تھےاُن کوہم نے نکال لیااوراس میں ایک گھر کےسوامسلمانوں کا کوئی گھرنہ پایااور جو ً لوگ دردنا ک عذاب ہے ڈرتے ہیں اُن کے لیے وہاں بڑی نشانی حیور ڈی۔'' (الذاریات: 31،51-37) اورایک مقام پرارشاد ہے:

> كَذَّبَتْ قَوْمٌ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ ۚ إِنَّا أَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِيًّا الرَّالَ لُوْطِ ۚ نَجْيِنَهُمْ بسخو ۗ نَعْيَكَ أَ مِنْ عِنْدِنًا كَذَٰ لِكَ يَجْزِيْ مَنْ شَكَا ﴿ وَلَقُلْ أَنْذَرْهُمْ لِطَشْتَنَ فَتَهَارُوا بِالنَّازِرِ ﴿ وَلَقُلْ رَاوَلُمُوهُ عَنْ طَيْفِهِ فَطَمُسْنَا ۚ اغْيُنَهُمْ فَأَرْوَقُوا عَدَايِنَ وَ نُذِّرِ ۗ وَلَقُلَ صَبِحَهُمْ لِكَرَةً غَارَاكِ مُسْتَقَرٌّ فَأَرُوْقُواْ عَذَا بِي ۚ وَلَكُرْدِ ۗ وَلَقَدَ يَسَتَرْنَا الْقَرْانَ بِمِذَكُو فَهَلَ مِنْ مُذَكِر

> ''لوط کی قوم نے بھی ڈرسانے والول کو جھٹلا یا تھا۔تو ہم نے اُن پر پھراؤ کرنے والی ہوا جلائی مگرلوط کے گھر والے کہ ہم نے اُن کو سحری کے وقت ہی بچالیا اور اپنے نصل ہے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔اور لوط نے اُن کو ہماری بکڑ ہے ڈرایا تھا مگرانہوں نے ڈرانے میں شک کیااوراُن سے اُن کےمہمانوں کو لے لینا جا ہا تو ہم نے اُن کی آئکھیں مٹادیں ۔سو(اب) میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔اوراُن پرضج سورے ہی ائل عذاب آنازل ہوا۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ اور ہم نے قر آن کو سمجھنے کے لیے آسان كرويائ توكوئى بكرسوية مجهيجان (القمر: 33،54-40)

ہم نے تفسیر میں اپنے اپنے مقام پران واقعات کے بارے میں بیان کیا ہے۔قر آ ن مجید میں بعض دیگر مقامات پر بھی حضرت لوط ملیلاً کا ذکر ہوا ہے جنہیں ہم حضرت نوح علیلاً اور عاد وخمود کے واقعات کے شمن میں بیان کر چکے میں۔

#### حضرت لوط ملاه أتبي دعوت وتبليغ

جب حضرت لوط ملیلاً نے قوم کو یہ دعوت دی کہ وہ صرف اللّٰہ کی عبادت کریں ،اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں ،اور انہیں بے حیائی کے کاموں ہے منع فرمایا تو ایک آ دمی نے بھی ان کی بات نہ مانی اور ایمان قبول نہ کیا، نہ ممنوع کام ترک کیا۔وہ اسی حال برمصرر ہےاور رسول کواپنی بستی ہے نکال دینے کا ارادہ کرلیا۔وہ اتنے بےعقل تھے کہ انہوں نے پیغمبر کی باتوں کا صرف یہی جواب دیا:

#### أَخْرِجُواْ الْ لَوْطِ ضِنْ قَالِمَتُكُمْ النَّهُمْ أَنَاسٌ بَاتَطَهَا وْنَ

''لوط کے گھر والوں کوایے شہرے نکال دو۔ بیلوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔'' (النسل: 56،27)

Nordpress.com جوخو بی حقیقت میں قابل تعریف تھی' ان لوگوں نے اسی کوایسے عیب کے طور پر ذکر کیا جس کی وجہ ہے نکال دیناضروری معجما۔اس ہےان کی پر لے درجے کی ہٹ دھرمی کا انداز ہ لگایا جا سکتا ہے۔

اللّٰد تعالیٰ نے آپ کواور آپ کی بیوی کے سوا گھر کے تمام افراد کو بڑے اچھے طریقے ہے وہاں سے نکال لیااورانہیں اس گندگی میں ملوث ہونے ہے بیجالیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بدیو دارٹمکین یانی کی حجصیل میں تنبدیل کر دیا جس میں غرق ہو کروہ لوگ جہنم کی بھڑ کتی آ گ کا ایندھن بن گئے۔

انہوں نے حضرت لوط علیثہ کی دعوت وتبلیغ قبول کرنے ہے صرف اس لیےا نکار کیا کہ آپ انہیں انتہائی مکروہ اور گھناؤنی بے حیائی ہے منع فر ماتے تھے،جس کا ارتکاب ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں وہ سزادی کہوہ ہمیشہ کے لیےایک عبرت کا مرقع بن کررہ گئے۔

اس کے علاوہ وہ راستوں میں ڈاکے ڈالتے ،مسافروں کولوٹتے ، دوستوں سے خیانت کرتے ، عام اجتماع کے مقامات یر طرح طرح کی فخش باتیں اورفخش حرکات کرتے۔ بلکہ بعض اوقات مجلس میں بھی بدفعلی کا ارتکاب کرتے اور بالکل حیا نہ کرتے۔ان پر نہ کسی کی نصیحت کا اثر ہوتا تھا، نہ کسی کے تمجھانے سے باز آتے تھے۔انہیں نہ موجودہ گنا ہوں سے شرم تھی ، نہ سابقہ گناہوں پر ندامت اور نہ مشتقبل میں اصلاح کی نیت ۔اسی لیےاللّٰہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دی۔

انہوں نے اینے نبی سے یہاں تک کہددیا:

#### "اغْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الطِّي قِيْنَ ا

" أكرتم عج موتوجم يرالله كاعذاب لي آؤ " (العنكبوت: 29،29) گو یا حضرت لوط علیلہ انہیں جس عذا ب ہے ڈراتے تھے، انہوں نے خود ہی اس کا مطالبہ کر ڈ الا۔

#### حضرت لوط مليناأ كيمهمان اورقوم كاكروار

جب لوط علینا نے دیکھا کہ قوم کی سرکشی میں روز بروز اضا فہ ہوتا جار ہاہےتو ان کے خلاف بدوعا فر مائی اورائٹد تعالیٰ سے النجا کی کہ فسادیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فر مائے۔

الله تعالیٰ نے آ ہے کی دعا قبول فر مائی اور آ ہے کی ناراضی کی وجہ سے قوم پر الله کاغضب نازل ہوا۔اس نے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیےاینے فرشتے جھیج دیے، جوابراہیم ملیلا کے پاس ہے ہوکر گئے اور آپ کوٹلم والے بیچے کی خوش خبری اور لوط علیہ کی قوم پرعذاب کے نزول کی خبر دیتے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَالَ فَهَا خَطْبُكُمْ آيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓا إِنَّآ أُرْسِلْنَاۚ إِلَّى قَوْمٍ مُجْرِمِيْنَ ` لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ

حِجَارَةً مِنْ طِيْنِ ﴿ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ

besturdubooks.Wordpress.com '' ابراہیم نے کہا کہ فرشتو! تمہارا مدعااور مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گارلوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تا کہ ان بر تھنگر برسائیں جن برحد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے تمہارے بروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے 

نیز ارشادے:

وَلَهَا جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيْمَ بِالْلِشْرِي ۚ قَالُوۤا إِنَّ مُهْلِكُوۤۤ ٱهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ إِنَّ أَهْلَهَا كَالْوَاظْلِمِيْنَ \* قَالَ إِنَّ فِيْهَالُوْطًا ۚ قَالُوانَحُنَّ ٱعْلَمْ بِمَنْ فِيْهَا ﴿ لَنْنَجْيَنَهُ ۚ وَاهْلَهُ اِلْأَامْرَاتُهُ ۗ كَانَتْ صِنَ الْغَيرِيْنَ

''اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کیونکہ بیبال کے رہنے والے نافر مان ہیں۔ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جولوگ بیہاں (رہنے ) ہیں ہمیں سب معلوم ہے ۔ ہم ان کواور اُن کے گھر والوں کو بچالیں گے بجز ان کی بیوی کے کہوہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔'' (العنکبوت: 32,31،29)

#### فَلَهَا ذَهَبَ عَنْ ابْرِهِيْدَ الرَّوْعُ وَجَآنَاتُهُ الْبُشْرِي يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوْطِ

''جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور اُن کوخوش خبری بھی مل گنی تو قوم لوط کے بارے میں ہم ہے بحث کرنے لَكُ-' (هود: 74،11)

دراصل ابرا ہیم ملیلا کوامید تھی کہ وہ اوگ بھی تو لوط (عیلا) کی بات مان کرا سلام قبول کرلیں گےاورا یے جرانم سے باز آ جائمیں گے۔اس لیےاللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَ الْبَاهِيْهِ لَحَلِيْمٌ أَوَاةً مُنِينَبٌ ﴿ يَالِبَاهِيْهُ ٱغْيِرَضَ عَنْ هٰذَا - اِنَنَا قَالَ جَآءَ أَصْرُ رَبِّكَ ا وَ إِنَّهُمْ أَتِيْهِمْ عَلَىٰاتٌ غَاثُوْ مَوْدُود

'' بے شک ابراہیم بڑے حکم والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔اے ابراہیم! اس بات کو جانے دو، تمہارے بروردگار کا حکم آپہنچاہے اور ان لوگوں برعذاب آنے والا ہے جوبھی نہیں ٹلے گا۔' (هود: 76,75،11) یعنی اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ آج کا ہے،اب انہیں سزامل کے رہے گی'ا ہے کوئی ٹال نہیں سکتا۔

حضرت سعید بن جبیر،سدی،قیادہ اورمحمہ بن اسحاق ﷺ نے بیان فر مایا ہے کہ حضرت ابراہیم ملیکا نے فرشتوں سے کہا: '''اگرنستی میں تنین سومومن ہوں ،تو کیا آ بےلوگ اسے تباہ کر دیں گے؟''انہوں نے کہا:''نہیں ۔'' آ ب نے فر مایا:''اگر دو besturdingoks. Wordpress. com سومومن ہوں؟''انہوں نے کہا:''نہیں۔''آپ نے فر مایا:''اگر جالیس ہوں؟''انہوں نے کہا:''کہیں۔''آ ''اگر چودہ موکن ہوں؟'' وہ بولے:''نہیں۔''

ا بن اسحاق جملت کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم ملیقاً نے فرمایا: '' بیہ بتاؤ کہ اگر وہاں ایک مومن موجود ہو؟'' فرشتوں نے کہا:'' تب بھی (ہم ہستی کو ہلاک) نہیں ( کریں گے )۔' تب حضرت ابراہیم علیلانے فرمایا: ﴿ فَ فَهَا لَوْظُ "اس میں اوط مایشا موجود ہیں۔ 'فرشتوں نے کہا: نخن آنائے بننے فنین (سورہ العنکبوت: 32)" ہمیں خوب معلوم ہے کہاس میں کون کون ہے۔''

اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: '' یا رب! کیا تو انہیں تباہ کرے گا جب کہ ان میں پیجاس نیک آ دمی موجود ہوں؟''اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا:''اگران میں پیجاس نیک آ دمی موجود ہوں تو میں انہیں ہلاک نہیں کروں گا۔''حتی کہ آپ نے دس افراد کا ذکر کیا تواللہ تعالیٰ نے فر مایا:''اگران میں دس بھی نیک آ دمی ہوئے تو میں انہیں ہلا کے نہیں کروں گا۔''' التدتعالي نے فرمایا:

#### بِكُنَا لَوْكُ مِنْ وَبِيهِ وَخَدِيقَ إِنْهِ ذَا عَا وَقَالَ هَا إِيُّوهُ عَصِيلَتُ

''اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان (کے آئے) سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے كه آج كادن بري مشكل كادن بيا" (هو د: 77،11)

منسرین فرماتے ہیں:'' جب فرشتے بعنی جبریل، میکائیل اور اسرافیل پیٹھ حضرت ابراہیم ملیلا کے پاس سے رخصت ہوئے تو سدوم کے علاقے میں آ گئے۔ وہ خوبصورت جوان لڑ کوں کی صورت میں تھے۔اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس قوم کی آ ز مائش تھی تا کہ ان پر جحت قائم ہو جائے۔ جب وہ پہنچے تو سورج غروب ہور ہاتھا۔ انہوں نے حضرت لوط عليظ ہے ان کے ہاں مہمان بننے کی اجازت طلب کی۔انہوں نے سوجا کہ اگر میں نے ان کی مہمانی نہ کی تو کوئی اور شخص انہیں اپنا مہمان بنا لے گا، حالانکہ وہ لوگ انتہائی بدکردار ہیں۔ آپ ای وجہ سے پریشان ہوئے کہ آپ کومعلوم تھا کہ مہمانوں کا د فاع اور بدکاروں ہےان کا بچاؤ ایک مشکل کام ہے۔ آپ کو پہلے بھی اس کام کی انجام دہی میں بخت مشکلات پیش آپجکی تھیں اورشہر کےلوگوں نے پہلے ہے کہدرکھا تھا کیسی اجنبی کواپنامہمان نہ بنائنیں۔

حضرت قنادہ جمئے فرماتے ہیں:'' فرشتے (انسانی صورت میں) آپ کے پاس آئے تو آپ کھیتوں میں کام کررہے تھے۔انہوں نے آپ کے مال کھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔آپ کوان کی درخواست رد کرنے سے شرم آئی ،اس لیے آپ ان کے آ گے آ گے ( گھر کی طرف ) چل پڑے۔ آ بے علیفا ان ہے اشاروں کناپوں میں الیمی یا تنیں کہنے لگے جن کوشن کر

تفسير ابن كثير: 4/289 تفسير سورهٔ هودا آيت:76

<sup>🙉 (</sup>كتاب پيدائش، باب:18، فقره:32 تا 33)

ks.wordpress.com وہ اس بستی ہے جیے جانمیں اور کسی دوسری بستی میں جائٹہریں۔ آپ نے ان سے کہا:''قشم ہے اللہ کی! میر روئے زمین براس ہتی والوں ہے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے۔''

پھرتھوڑا سا چلۓ پھریہی بات فر مائی۔ای طرح آ ب نے جار باریہ بات ارشادفر مائی۔فرشتوں کوالٹد کی طرف ہے یہ تھم ملاتھا کہ قوم کواس وقت تک تباہ نہ کریں جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے لے۔

الله تعالی نے فرمایا: ﴿ مِنْ قَدْلُ ﷺ وَمُا يَغْهِلُونَ اللَّهِيتِ ۚ (هو د:78/11) يعنی وه لوگ پيلے بھی بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔

اوط علینا نے ان کو باز رکھنے کے لیے مختلف قشم کے حربے استعمال کیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: 🛚 ق 💆 🙇 🗻 🤫 ن نی هن آهند کند (هو د: 11/78)'' لوط نے کہا:اے قوم! په(جومیری قوم کی)لڑ کیاں ہیں، پیمہارے لیے (جائزاور) ياك بين ـ''

مطلب بیتھا کہانی بیویوں ہےخواہش پوری کر وجو شرعی طور پر آپ کی بیٹیاں تھیں کیونکہ امت میں نبی کا مقام والد کا سا ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں مذکور ہے اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

#### النبي أه في بالمؤمريين صل الفسهد والواجَّنا الفهليَّة

'' پیغمبرمومنوں براُن کی جان ہے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں اُن کی ما کیں ہیں۔'' (الأحزاب:6،33) لوط علینہ کا بیہ کہنا کہ میری بیٹیاں تمہارے لیے یاک ہیں' کا یہی مطلب ہے جس کی وضاحت مذکورہ بالاسطور میں ہو چکی ہے۔اوراس کی مزید وضاحت اس آیت ہے ہوجاتی ہے'ارشاد باری تعالیٰ ہے:

## التأثُّونَ الذُّنُّوانَ مِنْ الْعَامِينَ ﴿ وَلَذَا وَنَامِا خَالَقَ بَانِهُ ۚ أَبُّكُمْ مِنْ ازَّهِ جَالَمَ بل النَّلُمُ فَوه

'' کیاتم اہل عالم میں سےلڑکوں پر مائل ہوتے ہواورتمہارے پروروگارنے جوتمہارے لیےتمہاری ہویاں پیدا کی بین ان کوچھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہتم حدیث نکل جانے والے ہو۔'' (الشعراء: 26,165,166) متعدد صحابہ ٹٹائٹٹرو تابعین ایسٹے نے یہی مطلب بیان فرمایا ہے۔اس آیت کی دوسری تشریح معط ہے جواہل کتاب ہے ماخوذ ہے۔ بیان کی ایک بہت بڑی علطی ہے جیسےان کی بیان کردہ بیہ بات غلط ہے کہفر شنتے صرف دو تتھےاورانہوں نے تفسير ابن كثير: 290/4 تفسير سورة هودا آيت:77

آیت مبارکہ ﷺ لاء مناتلی 🕟 ﴿ کامطف لِعِض ملاء نے میان کیا ہے کہ حضرت لوط عیلاً نے فرمایا: میری بیٹیول سے نکاح کراوہ وہ کہتے میں کہ آ پ نے بیپٹی کش اس لیے کی کہ بیرشتہ قائم ہونے کی صورت میں وواحساس کریں گےاوراینے سسر کےمہمانوں کو تنگ نہیں کیا کریں گے۔ مصنف مك ك نزويك بيتشريح ورست نهيل ـ

ا - ويلصيه اكتاب بيدائش، باب:19

besturdubooks.Wordpress.com آ پ کے ہاں کھانا کھایا۔اہل کتاب نے اس واقعہ کی تفصیل میں اور بھی بہت ہی غلطیاں کی ہیں۔ حضرت لوط علينة نے فر مايا:

#### فَ تَقُوا اللَّهُ وَلَا تُخَذُّون فِي طَلْيِفِي ۚ ٱللَّهِ مِنْأَلُمْ أَجَّالَ أَشِيْلًا

''سواللہ ہے ڈرواورمیرےمہمانوں ( کے بارے ) میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیاتم میں کوئی بھی شائستہ آ دمی نہیں؟'' (هو د:11/78)

آ پ نے ان لوگوں کو بے حیائی کے ارتکاب ہے منع فر مایا۔ اس بیان میں قوم کے بارے میں آ پ کی بیا گواہی یائی جاتی ہے کہ ان لوگوں میں ایک شخص بھی ایسانہیں تھا جس میں شرافت اور نیکی کی رمق پائی جاتی ہو۔ بلکہ وہ سب کے سب احمق ، بدکارا ورکا فرتھے۔فرشتے آ ب ہے بچھ یو چھنے ہے قبل یہی بچھ آ پ کی زبان ہے سننا حیا ہتے تھے۔

وہ بدکرداری کے جذبات سے اس قدرمغلوب تھے کہ جب پیغمبر نے انہیں صنفی جذبات کی پنجیل کے جائز طریقے کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیٹمبرے صاف کہہ دیا:

#### لَقُالَ عَلِمْتُ مَا لَكَ فِي بِنَتِكَ مِنْ حَقٍّ ﴿ إِنَّكَ لَتُغْمَمُ مَا دَايَا،

''(اےاوط!) آپ کومعلوم ہے کہ ہم تمہاری ( قوم کی ) بیٹیوں کی خواہش نہیں رکھتے۔ ہم جو حیاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ،ى ب- " (هو د:79/11)

انہیں یہ بات کہتے ہوئے ندمعزز اور پاک باز رسول ہے شرم آئی نداللہ عظیم و برتر کی گرفت ہے خوف محسوں ہوا۔ اس ليے آپ نے فرمایا:

''اے کاش! مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ کیڑ سکتا۔'' (هو د:11/80) آپ نے بیتمنا کی کہ کاش! آپ کوان کا مقابلہ کرنے کی قوت حاصل ہوتی یا آپ کے خاندان اور قبیلے کے افراد وہاں موجود ہوتے جواُن کےخلاف آپ کی مدد کرتے تا کہ وہ انہیں اس بدتمیزی کی منا سب سزا دے <del>سکتے</del>۔

حضرت ابوہریرہ بٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ساٹیونی نے فر مایا:''ہم ابراہیم علیوں سے زیادہ شک کرنے کاحق رکھتے ہیں '' اوراللہ تعالیٰ لوط علیلا ہر رحمت نازل فرمائے ، وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیتے تھے۔ ''' اورا گرمیں اتنا عرصہ قید میں جب ہمیں شک نہیں کہ اللہ تعالی مردوں کوزندہ کرسکتا ہے تو ابراہیم علیلۃ کیسے شک کرسکتے ہیں؟ بیعنی آپ کا بیسوال کہ مردوں کوزندہ کر کے وکھایا جائے شک کی وجہ ہے نہیں تھا بلکہ یقین میں اضافے کے لیے تھا۔

🦠 لیعنی اگر چه بظاہران کا کوئی ایسا حامی نہیں تھا جس کی وجہ ہے وہ بدمعا شوں کے شر سے محفوظ رہتے ۔اسی وجہ ہے انہوں نے کہا: اگر میرا کوئی مضبوط ( دینوی ) سہارا ہوتا تو تم مجھے پریشان کرنے کی جرأت نہ کرتے' تاہم ان کا اعتاداللہ تعالی پرتھا جو واقعی ایک مضبوط سہارا ہے بلکہ حقیقت میں وہی مضبوط سہارا ہے باقی سب کمزور میں۔

sturdubooks wordpress.com ر بتا ، جتناع صه ایوسف علیاً ارہے تو میں بلانے والے کی بات مان لیتنا (اس کے کہنے پرجیل ہے باہر آ جا تا۔ ا يَك روايت مِين ہے كەرسول الله عَرْبِيَّةً ئے فرمايا:''لوط ميناأ پرامله كى رحمت نازل ہو، وہ ايك مضبوط سہارے كى پناہ تنے (لیمنی اللہ تعالٰی کی۔ ) آپ کے بعد اللہ نے جو بھی نبی بھیجا ہے ، وہ قوم کے ھاتے پینے گھرانے میں ہے بھیجا ہے۔'' نبی مکرم کی قوم کومصلحان تصیحت: بدَردارقوم نے جب لوط ملیلا کے خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو اپنی غلیظ خواہش ہے مغلوب ہوکر دوڑتے ہوئے آئے لوط ملیاہ نے انہیں بڑے مشفقانہ انداز میں سمجھا یامگروہ بدأ طرت اند ھے ہو چکے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

، بِنَا، أَهَالُ لَهِمَ يُمِنَّ يَشْقَابِشِهَا (وَنَ اقَالَ إِنَّ فَقَالِهِ وَمُثَلِّقِي فَالْأَقْطَعُ فِي الْ ولا تُخَالُونَ ﴿ قَالُوا أَوْلُمُ لِنُهِكَ مِنِ الْعَلَمِينِ لَ قَالَ هُؤَكِّهِ بَلَتَى أَنَا لُلْنَكُمْ فعِدلِكَ

''اوراہل شہر(لوط کے پاس) خوش خوش ( دوڑے ) آئے (لوط نے ) کہا: یہ میرے مہمان ہیں ( کہیں ان کے بارے میں ) مجھے رسوا نہ کرنا اور اللہ ہے ڈرواور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے کیا جم نے تم کوسارے جہان ( ک تهایت وطر فداری) ہے منع نبیں کیا؟ (انہوں نے ) کہا: اگر تہمیں کرنا ہی ہے تو یہ میری ( قوم کی ) لڑ کیال میں و (ان سے شاوی کرلویٹ) (الحد حر: 15-67-71)

یعنی لوط ملیدہ نے لوگوں کو تھم دیا کہ اپنی بیویوں کے پاس جایا کریں اور برائی کے جس طریقے کو اختیار کیے ہوئے میں، ترک کر دیں۔لیکن انہوں نے آپ کے فرمان پر کوئی توجہ نہ دی۔ انہوں نے اپنے حیاسوز مطالبے کو دہرایا اور لوط میلائے مہمانوں کی عزت ہے تھیلنے پرمصررہے۔انہیں معلوم نہیں تھا کہان کی تقدیر انہیں سُ انجام کی طرف لے جارہی ہے اور صبح کوان پر کون تی آفت تو نے والی ہے۔ ارشاد بار کی تعالیٰ ہے:

. فَيَلَ الْأَرْضُولُ إِطْشَائِدُ فَاتُهَا أَوْ إِلَيْنَالُ إِلَا مَا فَقُلَ الْوَدُّوْدُ عَلَى طَيْفِكُ فَصَلْسَا الْمِيلَهُ فَا فَأَوْقُو لِيَازُ الِيَّا مِ فَأَرِّرِ الْمُ القَّالِ صَلِيحَهُمْ الْمِكَارُّةُ عِلَيَاتِ صَلَّنَاتِهَا

''اورلوط نے اُن کو جماری بکڑے ورایا تھا مگرانہوں نے ؤرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لیے لینا چاہا تو ہم نے اُن کی آئیجیں منا دیں۔سو (اب) میرے عذاب اور ڈرائے کے مزے چکھو، اور اُن پر<sup>کسی</sup> سوير \_ بى ائل عذاب آنازل بوائ (القسر: 36/54-38)

میں اس اعتماد پرجیل ہے باہر آ جا تا کہ اللہ تعالی مجھے جھوٹے الزام ہے کسی اور انداز ہے بری کروے گا۔لیکن یوسف ملیہ کے زیادہ استقامت کارات اختیار کیا کہاں وقت تک جیل ہے باہر آئے ہے انکارکرویا جب تک ان کا دامن جھوٹے انزام ہے پاک ند ہوجائے تا کہ کوئی رہے نہ سوچے کہ یوسف کوجیل ہے نجات بادشاہ کی مہر بائی سے ہوئی ہے، آپ کی ہے گنا ہی کی وجہ ہے نہیں۔

صحيح البحاري؛ أحاديث الأنبياه؛ باب "و بينهم عن صيف " حديث:3372

🦠 المستدرك للحاكم: 561/2

dino poks. Wordpress.com مفسرین فرماتے میں:اللہ کے نبی لوط علیظا پنی قوم کو گھر میں داخل ہونے سے رو کنے کی کوشش کرتے رہے۔ تھا۔ و دلوگ اے کھو لنے اور اندر گھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ در وازے کے پیچھے ہے انہیں نصیحت فر مارہے تھے۔ جب صورت حال نازك موكِّني تو آپ نے فرمايا ﴿ لَوْ اَنَّ إِنْ بِكُمْ قُوَّةً ٱوْا وِيَّ إِلَىٰ زُكْنِ شَبِيْدٍ ﴾'' اے كاش! مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ بکڑ سکتا۔' تب فرشتوں نے کہا:﴿ یِلُوطُ اِنَّا رُسُلُ دَبِّكَ كَنْ يَصِلُوٓا إِلَيْكَ '''اےلوط! ہم تمہارے پروردگار كے فرشتے ہيں۔ بيلوگ ہرگزتم تكنہيں پہنچ كتے۔'' مفسرین فرماتے ہیں کہ جبریل ملیقہ باہرتشریف لے گئے ،اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چبروں پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے جتی کہ بعض علماء کے قول کے مطابق ان کی آئکھیں بالکل معدوم ہوگئیں۔ نہان کی جگہ باقی رہی (جو چبرے کی مڈی میں گڑھے کی صورت میں ہوتی ہے ) نہ کوئی نشان باقی رہا۔ وہ دیواروں کوٹٹو لتے اور اللہ کے نبی (علیلاً ) کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے۔جاتے ہوئے وہ کہدرے تھے:''جب صبح ہوگی توتم ہے نپٹیں گے۔''

#### عذاب كانزول

جب حضرت لوط عيسة نے ہرطرح ہے قوم پر اتمام حجت كرديا تو عذاب الٰهي ان پرمسلط كرديا ً كيا' اور آپ كي نافر مان ہیوی بھی ای عذاب میں مبتلا ہوگئی۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَقُلْ صَبَّحَهُمْ لَكُوَّةً وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَآ ٱعْيُنَهُمْ فَنَّاوْقُوْا عَنَالِينَ وَنُذِّرِ

''اور انہوں نے اُن ہے اُن کے مہمانوں کو لے لینا جا ہا تو ہم نے اُن کی آئکھیں مٹا دیں۔سو (اب) میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔اور صبح سورے ہی اٹل عذاب آنازل ہوا۔'' (القمر: 37،54-38) فرشتوں نے لوط علیٹا کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں۔اور جب قوم پرعذاب نازل ہوتوان کی آ وازین کرتم میں ہے کوئی چھیے مڑ کرنہ دیکھے۔اور آ پ کو حکم ہوا کہ آ ب سب ہمراہیوں کے پیچھے چلیں۔

﴿ إِلَّا امْ رَأَتُكَ ﴾'' تیری بیوی کے سوا''اس کے دومفہوم ہو سکتے ہیں: ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والول کو لے چلیے مگراینی بیوی کوساتھ نہ لیجیے۔ دوسرا مطلب بیہ ہے کہ کوئی چیچیے مڑ کر نہ دیکھے گا' سوائے آپ کی بیوی کے، وہ ضرور مڑ کر

تفسير ابن كثير: 445/7 تفسير سورة القمر' أيت:37

تفسير ابن كثير: 445/7 تفسير سورة القمر' آيت:37

و کیھے گی تو اس پر بھی وہی عذاب آ جائے گا جود وسر ہے کا فروں پر آیا۔

besturdubooks.Wordpress.com امام مهملی کہتے ہیں: لوط ملیناا کی بیوی کا نام' و البھٰہ ''اورنوح ملیناا کی بیوی کا نام' وَالِغَهُ'' تھا۔

فرشتوں نے ان بدکاروں کی ہلا کت کی خوش خبری دیتے ہوئے لوط علیلا سے فر مایا:

#### إِنَّ مَوْعِدَ هُمُ الظُّنْخُ ، أَلَيْسَ الطُّنْخُ بِقُرِيْبٍ

'' اُن کے (عذاب کے ) وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح کچھ دور ہے؟'' (هو د: 81،11)

جب لوط علینة روانه ہوئے تو آپ کے ساتھ صرف آپ کی دو بیٹیاں تھیں۔قوم کا ایک شخص بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک قول کے مطابق آیے کی بیوی بھی روانہ ہوئی تھی۔(واللہ اعلم)

جب وہ لوگ شہر ہے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا، جسے ٹال دیناکسی کے بس میں نہیں تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

فَكَمَّاجَاءَ الْمُرْنَاجَعَلْنَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ أَهْ ظُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِيْلِ دُهَنْظُودٍ ` هُسَوَهَـتَّ عِنْكُ رَبِكَ وَمَا هِيَ مِنَ الطَّبِهِ ثِنَ بِبَعِيْدِ

''تو جب ہماراحکم آیا ہم نے اُس (نستی ) کو ( اُلٹ کر ) نیجے اوپر کر دیا۔ اوراُن پر پچھر کے تہ یہ تہ کنگر برسائے جن یرتمہارے پروردگار کے بال ہےنشان کیے ہوئے تنھاوروہ (نستی ان اہل مکہ کے ) ظالمول ہے کیجھ دورنہیں۔'' (هو د: 11/83,82)

علمائے کرام فرماتے ہیں: جبریل میشا نے اپنے پر ہے ان سات بستیوں کو جڑوں ہے اکھاڑ دیا جن میں جارلا کھ یا جالیس لا کھا فراد تھے۔ان میں موجود جانوروں سمیت انہیں آ سانوں تک بلند کیا جتی کے فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذا نیس اور کتوں کے بھو کنے کی آ وازیں سنیں۔ پھرانہیں اُلٹ کر بھینک دیا۔

[سیجیاں] کا مطلب ہے'' سخت مضبوط''اور [مسلم طرد] کا مطلب سے ہے کہ وہ آسان ہے ایک دوسرے کے چھھے آ رے تھےاورقوم پرسلسل برس رہے تھے۔ اِ مُسبوَّ مَةً اِلِعِني ہر پتھر پرکسي نهُسي آ دمي کا نام لکھا ہوا تھا۔ وواس پرگر تااوراس کا سر کچل ویتا تھا۔سور ہُ مجم میں ارشاد ہے:

#### وَالْمُؤْتَفَكَةَ أَهُوٰى ۗ فَغَشَّمِهَا مَا غَشِّي ۚ فَيَانِي الآيِّهِ رَبِكَ تَتَهَارِي

''اوراً س نے اُلٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا۔ پھران پر چھایا جو چھایا' لہذا (اےانسان!) تو اپنے پروردگار کی کون كون ى نعمت يرجهكر عا؟" (النحمة: 53،53-55)

یعنی اللّٰہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس طرح ألث دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیجے ہو گیا، پھرمسلسل پھروں کی بارش ہے انہیں نظروں ہے اوجھل کر دیا۔ ہر پھر پراس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر اسے گرنا تھا،خواہ ان میں ہے کوئی اپنے شہر میں موجود تھا یا سفر کی وجہ ہے شہر ہے باہر تھا۔

besturdubooks.Wordpress.com حضرت لوط ملیلہ کی بیوی کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شہر میں رہی ( اس لیے وہ بھی وہیں عذاب كى لپيٺ ميں آ گئی۔)

دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند اور دونوں بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھی لیکن جب شہر کے تباہ ہونے کی آ واز اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا، تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قوم کی طرف مڑ کر دیکھا اور بولی:''ہائے میری قوم!'' وہیں اس پرایک پھر آپڑا،جس نے اس کا سر پھاڑ کراہے اس کی قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب پڑھی اورلوط ملیکا کی جاسوی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والےمہمانوں کے بارے میں قوم کواطلاع وے دیا کرتی تھی۔جیسا کہارشاد باری تعالی ہے:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُوْجٍ وَامْرَاتَ لُوْطِ ۚ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَ يُنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِياً عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيًّا وَقِيْلَ ادْخُلَا النَّادَ مَعَ الدَّخِلِيْنَ

'' الله نے کا فروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فر مائی ہے۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے اُن کی خیانت کی تو وہ اللّٰہ کے مقابلے میں اُن عورتوں کے پچھ بھی کام نہ آئے اور اُن کو تحكم ديا گيا كه دوسرے داخل ہونے والوں كے ساتھ تم بھى دوزخ ميں داخل ہوجاؤ!'' (التحریم: 66،10) خیانت ہے مرادیہ ہے کہانہوں نے دین کے معاملہ میں نبیوں کی پیروی نہیں کی۔اس کا پیمطلب نہیں کہ وہ بدکاری میں ملوث تھیں۔ حاشًا وَسَحَلًا الله تعالیٰ کسی نبی کواس آفت میں مبتلانہیں فرماتا کہاس کی بیوی بدکاری کاارتکاب کرے۔ حضرت عبدالله بن عباس اور دیگرصحا به کرام جمانیم وغیرصحا به علائے کرام ایسیم بیان کرتے ہیں:'' کسی نبی کی بیوی نے بھی بد کاری نہیں کی ۔ جوشخص اس کے برعکس موقف اختیار کرتا ہے وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے۔'' 🌑 واقعها فک میں جب منافقین نے ام المؤمنین حضرت عائشہ والتھا پر بے بنیاد الزام تراشی کی تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو زجر وتنبيه كرتے ہوئے فرمایا:

ذْ تَلَقَّةً نَدْ بِٱلْسِنْتَكُمْ وَتَقُولُونَ بِافْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُنْ بِهِ بِلَيْ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنًا " وَهُوَ عِنْدَ اللّهِ عَظِيلُ ﴾ ﴿ وَإِذَا إِذْ سَهِ عَتُمُوا قُلْتُمْ مَا يَكُولُ لِنَا الْ لَتَكُلُّى بِهِا أَا سُلِحُلُكُ هَا لِهُمَّانُ عَظِيمٌ '' جبتم اپنی زبانوں ہے اُس کا ایک دوسرے ہے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے الی بات کہتے تھے جس کاتم کو کیچھلم نہ تھااورتم اے ایک ہلکی بات مجھتے تھےاور اللّٰہ کے نز دیک وہ بڑی بات تھی۔اور جب تم نے اُسے سنا تو

قا تفسير ابن كثير: 8/192 تفسير سورة التحريم٬ آيت:10

oks.Wordpress.com کیوں نہ کہا کہ ہمیں شایاں نہیں کہالی بات زبان پر لائیں۔(پروردگار) تو پاک ہے۔ یہ تو (بہت ے-' (النور: 16,15/24)

یعنی اے اللہ! یہ بات تیری شان کے لائق نہیں کہ تیرے نبی کی بیوی سے بیحر کت سرز دہو۔ یہاں پہ فرمایا ہے: ا وَ مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيْ ، ''اوروه (لبستى)ان ظالمول ہے کچھ دورنہیں۔''

اس کا مطلب میہ ہے کہ جو کوئی ان بد کاروں جیسی حرکت کرے گا ، بیسز ااسے بھی مل سکتی ہے۔

ای وجہ ہے بعض علماء کا موقف ہے کہ حضرت لوط علیہ ہی بدکار قوم حبیبا جرم کرنے والے کو سنگسار کرنا جاہیے،خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیرشادی شدہ۔امام شافعی ،امام احمد بن حنبل اور دیگر بہت ہے ائمہ کرام زیستانے صراحت ہے اس رائے کا اظہار کیا ہے۔انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹیا ہے مروی اس حدیث ہے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ ساتایۃ نے فرمایا:'' جسےتم حضرت لوط ملیلاً کی قوم والا کام کرتے دیکھوتو کرنے والے کوبھی قبل کر دواورجس کے ساتھ مدفعلی کی گنی،ا ہے بھی قتل کر دو۔''

امام ابوحنیفہ ہٹ نے مذکورہ بالا آیت کریمہ کی روشنی میں بیموقف اختیار کیا ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے کو اونجے پہاڑے نیچے گرایا جائے ، پھراس پر پتھر برسائے جائیں ،جس طرح لوط ملیلا کی قوم کو یہی سزادی گنی تھی۔

#### اہل خرد کے لیے مقام عبرت

الله تعالی نے ان بستیوں کی جگدا یک بد بودار جھیل بنا دی ،جس کے یانی ہے اور اس کے ارد گرد کی زمین ہے کوئی فائد ہ نہیں اُٹھایا جا سکتا کیونکہ وہ قطعہ زمین انتہائی نکما اور بے کار ہے۔ بیاللّٰہ کی طرف سے اس کی قدرت ،عظمت اور اس کی گرفت کی ایک نشانی بن چکا ہے۔اس ہے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندول پر رحمت فرما کر انہیں تباہی ہے بچا تا اور اندھیروں سے نکال کرروشنی میں لے جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۗ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَيزِيزُ الرَّحِيمُ

'' بے شک اس میں نشانی ہے' اور اُن میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے' اور تمہارا پروردگار تو غالب (اور ) مهربان ہے۔' (الشعراء: 9,8/26)

اللدتعالي نے فرمایا:

#### فَاخَذَتْهُمْ الطَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ \* فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَٱمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً ضِن

مسند أحمد: 1/300 جامع الترمدي٬ الحدود٬ بات ماجاء في حد اللوطي٬ حديث:1456

# besturduka oks. Wordpress. com سِجِيْلِ \* إِنَ فِى ذَٰلِكَ لَا يُتِ بِلَمْتَوَشِيدِينَ ۚ وَ اِنَهَا لَبِسَبِيْلِ مُّقِيْمٍ ۚ اِنَّ فِى ذَٰلِهُ للهؤمنين

'' سواُن کوسورج نکلتے نکلتے چنگھاڑنے آ کپڑااورہم نے اس (شہر) کو (اُلٹ کر) نیچےاو پر کر دیا اوران پر تھنگر کی پھریاں برسائیں۔ بیٹک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے اور وہ (شہر) اب تک سیدھے رائے پر (موجود) ہے۔ بیٹک اس میں ایمان لانے والوں کے لیےنشانی ہے۔' (الحصر: 73،75-77) یعنی جوشخص ان کے واقعہ برغور کرے گااورفہم وفراست استعال کرے گا ،اس کے لیےاس واقعے میں عبرت کی نشانیاں موجود میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی حالت کس طرح تبدیل فر ما دی کہ جوبھی آباد بستیاں تھیں ،اب ویران کھنڈرین

وَ إِنَّهَا لَبِسَبِينِ مُقِينِيهِ " ' اوروه (شهر )اب تك سيد هےرائے پر (موجود ) ہے۔'' كامطلب بيہ ہے كہوه بستيال اس شاہراہ پروا قع تھیں جس پراہ بھی لوگ سفر کرتے ہیں ۔ جیسےفر مایا:

وَإِنَّكُمْ لِتَهُارُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيْنَ ﴿ وَبِالَّيْلِ أَفَلَا تُعْقِلُونَ ا

''اورتم دن کوبھی اُن ( کی بستیوں ) کے پاس ہے گز رتے رہتے ہواوررات کوبھی۔تو کیاتم عقل نہیں رکھتے ؟'' (الصافات: 137/37-138)

اورمز يدفرمايا:

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَ فَهَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَرَكْنَ فِيْهَا أَيَةً لِلَّذِيْنَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ

'' تو وہاں جتنے مومن تھے، اُن کو ہم نے نکال ابیا اور اس میں ایک گھر کے سوامسلمانوں کا کوئی گھر نہ یا یا اور جولوگ دردناک عذاب ہے ڈرتے ہیں، اُن کے لیے وہاں نشانیاں جھوڑ دیں۔' (الذاریات: 35،35-37) یعنی ہم نے انہیں اس محض کے لیے باعث عبرت ونصیحت بنادیا ہے جوآ خرت کے عذاب سے خوف ز دہ ہے ، رب کے سامنے پیشی ہے ڈرتا ہے، اپنے آپ کوخواہشات نفس ہے بچا تا ہے، اللہ کےحرام کردہ کامول ہے پر ہیز کرتا ہے اور گناہوں سے دور رہتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ اس کی مشابہت حضرت لوط علیقا کی بدکر دارقوم سے نہ ہوجائے کیونکہ جو مخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں ہے شار ہوگا اگر چیکی طور پران سے مشابہت نہ ہو، جزوی طور پر ہی ہو۔ ا ہے رہ سے ڈرنے والا سمجھ دارعقل مندآ وی ،احکام ربانی کی تعمیل کرتا ہے اور پیغمبر کی مدایات قبول کرتا ہے ،اپنی جائز خواہش بوری کرنے کے لیے اپنی منکوحہ بیویوں کے پاس جاتا ہے،جنہیں اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے۔اسے جا ہے کہ شیطان کی چیروی ہے نچ کررہے تا کہ اللہ کی وعید کی ز دمیں نہ آ جائے اوراس براللہ کا بیفر مان صادق نہ آ جائے:

besturdubooks. Wordpress. com

حضرابطه

وأمها هي صن الضمالين بيُعلِيان

''اوروہ ( تباہ شدہ بستی ) ان ظالموں ہے کچھ بھی دور نہیں ۔' (هو د:83)



# besturdubooks.Wordpress.com نتانج و فولى .... عبرتيرو حكمتين

لواطت ایک فتیجے وشنیع جرم: حضرت لوط مایئة جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے وہ طرح طرح کے گنا ہوں کی دلدل میں دھنسی ہوئی تھی۔ان کا سب سے بڑا اور فتیج جرم، مردوں ہے ہم جنس پرنتی تھی جوانہی کی ایجاد تھا۔ لذت آ شائی اور شبوت برتی میں پیقوم تمام حدیں پھلا گئ چکی تھی۔شہوت رانی کی انتہا کو پیچی ہوئی اس قوم نے فطری اور طبعی طریقوں کو ترک کرے،لواطت کے غیر فطری،غیرطبعی اورشنیع جرم کواختیار کیا۔اس غیرشائستداورفتیج جرم کی قیاحت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی جب وہ پیجرم سرعام محفلوں میں ایک دوسرے کے سامنے کرتے یا سرراہ کرتے جس سے مسافروں اور راہ گز رول کو بخت اذبیت ہوتی۔ نیز وہ مسافروں ہے بھی زبرد تق بے حیائی کاار تکاب کرتے ، مسافروں کو پھر مارتے اوران کا ساز و سامان لوٹ کیتے۔

حضرت لوط مدیدة نے قوم کوان تمام فتیج افعال ہے روکا اور ان کے نقصانات اور خرابیوں ہے آگاہ کیا۔ جواب میں سرکش و باغی قوم نے حضرت لوط میں کو ہرا بھلا کہا اور عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا جس نے بالآخر انہیں صفحہ بستی ہے منا دیا۔ارشاد باری تعالی ہے:

هُ لَوْكُ إِذْ قُالَ لِقُوْمِهِ النَّامُ التَّالُّونَ الْفَحَشَدُّ أَمَا سَبَقَكُمُ لِهَا مِنْ أَحِد مِن الْعُميين البِّلُمُ لَتَا تُؤْنِ الرِجَالِ وَ تَقْطَعُونِ السَبِيْلِ وَ وَ تَأْتُونَ فِي فَ دَيَكُمُ الْمُنْكَثَرُ ۖ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمَتُ الذَّا أَنَّ قَالُوا فَتِنَا بِعَنَ إِبِ اللَّهِ أَنْ كُنْتُ مِنْ الطَّدِيقِينَ ﴿ (العِكْوَتِ:29.28/29)

''اور حضرت لوط کا بھی ذکر کرو جب انہوں نے اپنی قوم ہے فر مایا کہتم تو اس بدکاری پراتر آئے ہو جھے تم ہے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ کیاتم مردوں کے پاس (بدفعلی کے لیے) آتے ہواورراستے بند کرتے ہواورا پی عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور پیچھنبیں کہا کہ بس اگرتو سیاہے تو ہمارے بیاس اللہ تعالی کا عذاب لے آ ۔''

لواطت کے مصرصحت اثرات: اللہ تعالٰی نے اپنی رحمت سے بھارے لیے ہروہ چیز علال اور جائز رکھی ہے جو ہمارے لیے مفید ، نفع بخش اور ہماری سلامتی و بقائے لیے ضروری ہے۔ اور ہراس چیز کوحرام وممنوع کر دیا ہے جو ہماری دنیا یا آ خرت کے لیے نقصان دو ہے۔ انسان کی فطری خواہش کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا فر مایا ہے اور انسانی شبوت کی تسکین کے لیے نکاح کا مقدی نظام انسانوں کو دیا ہے تا کہ انسانوں کے جذبات کومناسب راومل سکے بسل انسانی

کی بقا کا سامان مہیا ہواورمعاشرے میں امن وسلامتی کے ساتھ زندگی گز ارسکین۔

bestur, dubooks. Wordpress. com د ور جدید کے نام نہاد'' مہذب ومتمدن'' ملکوں نے اس نظام الٰہی ہے۔ بغاوت کرتے ہوئے اپنے معاشروں میں لواطت کو قانو نا جائز قرار دے لیا ہے۔ ہم جنس پرتی کو قانونی حیثیت دینے کے بعد بیمما لک کس طرح عذاب الہی کا شکار ہوئے ہیں ، ان کے نظام اخلا قیات کا جنازہ کس بری طرح ہے دوراہے میں رکھا ہے اس کا انداز و ان ممالک کے مختصر جائزے ہے

ان مما لک میں خاندانی نظام حیات ختم ہو گیا ہے کیونکہ مردمردول سے اورعورتیں عورتوں سے باہم لذت آشنا ہیں اور نسل انسانی تیزی ہے کم ہورہی ہے۔ ان ممالک میں آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے کیونکہ شہوت پرست قومیں بچے جننے اور ان کی پرورش وتربیت پرراضی نہیں۔ اسی لیے سالا نہ اربوں ڈالر بچے جننے والوں کو انعامات کی شکل میں ویے جارہے میں۔اس کے باوجود سالانہ لاکھوں حرامی بیچے گٹروں، پارکوںاورکوڑے دانوں سے مردہ مل رہے ہیں۔

مہلک امراض جیسے ایڈز، آتشک ، سوزاک ٔ سیلان ، خارش ، آلہ تناسل کی مختلف بیاریاں ، اور خطرناک پھوڑے پھنسیاں عام ہیں۔ان امراض کے علاج پریہ حکومتیں اربوں ڈالرخرج کررہی ہیں۔ ہزاروں ہیپتال ان امراض کے علاج کے لیے مختص ہیں۔ درجنوں تنظیمیں ان امراض ہے لوگوں کو آگاہ کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ترغیب دینے پر مامور ہیں لیکن پھر بھی ان کا حال ہے ہے کہ'' مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی''۔ ہے دنیا کاعذاب ان پر مسلط کر دیا گیا ہے جبکہ آخرت کاعذاب اور بھی شدید ہے۔ان مما لک کے برعکس اسلامی مما لک جہال اسلامی تہذیب وتدن یائی جاتی ہے وہاں یہ بھاریاں برائے نام ہیں۔ والحمد لله علی ذلك

ہم جنس پرستوں پر عذاب الٰہی:اللہ تعالیٰ نے ہم جنس پرتی کے قبیج جرم کی شکار قوم کو در دناک عذاب چکھایا تھا۔ پھر ان کے حالات بیان کر دیے تا کہ تا قیامت آنے والی نسلیں اس جرم ہے بچیں اور قوم لوط کے انجام سے عبرت پکڑیں۔ قوم لوط کوان کی حدے بڑھی ہوئی سرکشی ، نافر مانی اور بے حیائی پر عذاب الہی ہے دو چار ہونا پڑا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَكُمَّاجَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ أَمْطَا نَاعَلَيْهَا حِجَارَةً شِنْ سِجِيْلٍ فَمَنْظُودٍ " شَّسَؤُمَةً

عِنْدُ رَبِكَ ۚ وَمَا هِيَ صِنَ الطَّلِيدِينَ بِبَعِيْدٍ

'' پھر جب ہماراحکم آپنچا، ہم نے اس بستی کو زیر وز بر کر دیا اوران پر گھنگر کے پتھر برسائے جو تذبہ تذشھے تیرے رب کی طرف ہے نشان دار تھے اور وہ (نبتی ان ) ظالموں سے کچھ دورنہیں۔'' (هو د: 82/11 83'88) مفسر بن کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل مالیلائے ان کوبستیوں سمیت آسان تک اٹھایا اور پھر نیچے بھینک ویا جس ہے ان کا نام ونشان ہی مٹ گیا۔ پھر دوسری آیت میں آیندہ اس فعل شنیع کے مرتکب ہونے والوں کو پخت دھمکی دی گئی ہے عضة القطة المحام المحا جرم کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب الٰہی کا شکار ہیں جن کا نظارہ ان حیاباختہ اقوام میں کیا جاسکتا ہے۔

اسلام میں لواطت کی سزا: اسلام دین فطرت ہے۔اسلام نے اپنے پیروکاروں کوایک باحیا،عفت وعصمت اور فطرت کے عین مطابق نظام حیات دیا ہے۔للہٰدااسلام ہر بے حیائی ہے روکتا ہے اور ہر غیر فطری فعل کو ناپسندیدگی کی نظر ہے دیکھتا ہے۔ چونکہ لواطت ایک بخت فتیج ، غیر فطری اور ناشا ئستہ و بے حیائی کا کام تھا ،اس لیے اسلام نے اس جرم کی سز ا بھی شدیدترین رکھی ہے تا کہلوگ اس کے قریب جانے ہے بھی باز آ جائیں اور فطرت سلیمہ کے اصولوں کے مطابق زندگی بسركريں - رحمت عالم سؤلٹوظ نے اس جرم كى سزا بتاتے ہوئے ارشا دفر مايا:

''تم جس شخص کوقوم لوط والاعمل کرتے دیکھوتو فاعل اورمفعول دونوں کونل کر دو۔'''''

قتل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ائمہ اہل سنت فر ماتے ہیں کہ اس فعل کے مرتکب شخص کو پیخروں ہے رجم کر دیا جائے خواہ وہ کنوارا ہو یا شادی شدہ۔ بیرائے امام احمد، شافعی اور دیگر ائمہ کرام نہیں کی ہے۔ امام ابوحنیفہ جننے فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو پہاڑ کی چوٹی ہے نیچے گرا دیا جائے اور پھراس پر پتھروں کی بارش کر دی جائے جبیبا کہ لوط ملینۃ کی قوم کے ساتھ كياكبا تحاراعاذنا الله منها

مہمانوں کا اگرام اور دفاع: حضرت لوط ملیلا کے قصے ہے مہمان نوازی اورمہمانوں کی عزت وتکریم کرنے کا درس ملتا ہے۔ آپ کے واقعے سے مہمانوں کو ہرممکن طریقے ہے آ رام پہنچانے اور انہیں تکالیف سے بچانے کاسبق ملتا ہے۔ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط م<sup>ینوں</sup> کے پاس تشریف لائے تو آپ کو بدکر دارقوم کی طرف ہے خدشات لاحق ہو گئے۔مہمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت دامن گیر ہوئی تو سخت پریشانی کے عالم میں ان کی حفاظت کے لیے ہرممکن وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔مہمانوں کو بیجانے کے لیے قوم کواپنی یعنی قوم کی بیٹیاں نکاح کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بے حیاو بدکر دارقوم سے عاجز آ کرخواہش کرتے ہیں:

#### قَالَ لُوْ أَنَّ إِنَّ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ أُو أُونَى الْيَازُدُ

'' کاش! که مجھ میں تم ہے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبر دست کا آسرا بکڑیا تا۔' (هو د: 80/11) آ پ کی اس خواہش میں مہمانوں کی عزت وآبر و کو بچانے کے لیےلڑائی کرنے کے جذبے کا اظہار ہے۔ جوہمیں درس دیتا ہے کہ مہمان نوازی اور مہمانوں کو ہرمصر شے ہے محفوظ کرنا نہایت ضروری ہے۔ نبی آخرالز مان طاقیط نے مہمانوں کے عظیم حق کو بیان کرتے ہوئے فر مایا:

مفتر توطيه

'' جوشخص القداور قیامت پریفتین وائیلان رکتا ہے و ومبمان کی عزت سے۔''' 'عِنی برموس پرمبمان کا آبروم لا زم ہے۔ جوشخص مبمان کی عزت وتکریم نہیں کرتا اس کا انھان ناقص ہے۔



#### حضرت شعیب ملیلاً کی بعثت و دعوت اور قرآن مجید میں آپ کا تذکر و

اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی مدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت شعیب ملیاۃ کومبعوث فر مایا۔اللہ تعالیٰ نے سور وَ اعراف میں حضرت لوط علیٰۃ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فر مایا:

وَإِلَىٰ مَدَيَنَ أَخَاهُمُ شَعَيْبًا وَالَ يَقُوهِ اعْبَدُوا اللّهُ مَا لَكُمْ صِنَ اللهِ غَيْرَهُ وَلَا تُفْسِدُ وَالْ بَيْنَةٌ صِنْ رَبِكُمْ فَوَ فُوا الْكَيْلَ وَالْبِينَزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تُفْسِدُ وَا فِي لِيَنَةٌ صِنْ رَبِكُمْ فَوَا الْكَيْلَ وَالْبِينَزَانَ وَلَا تَبْخُونَهُ عِوجًا وَلَا تَقْعُدُ وَالِحُلُ صِرَاطٍ الْأَرْضِ بَعْدَ وَنَ وَتَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ مَنْ اصَلَ إِبهَ وَ تَبْغُونَهُ عِوجًا وَ اَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَيْعَدُ وَلَ وَالْطُوا لَكُنْ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ مَنْ اصَلَ إِبهَ وَ تَبْغُونَهُ عِوجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكُمْ أَوْلُولُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِلْ كَانَ طَالِهُ لَا كُنْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

besturdula@aks.wordpress.com اذَ نَخْتُ اللَّهُ مِنْهَ \* وَمَا يُكُونُ لَنَّ أَنْ نَعْوُدُ فَيْهَا اللَّهِ اللَّهِ مَا يَكُونُ لَنَّ أَنْ نَعْوُدُ فَيْهَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَهَا اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهِ وَلَهُمْ عِلْمًا "عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا" رَبِّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَايْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرالْفَتِحِيْنَ - وَقَالَ الْهَلَا نَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَهِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْمًا إِنَّكُمْ اذًا لَخْسِرُونَ - فَأَخَا تُفَمَّرالرَّجْفَلَا فَأَصْبَحُوْا في دَا رَهِمْ خِتْمِيْنَ ۗ أَلَنْ لِينَ كَذَّ بُوا شُعَيْنًا كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۖ ٱلْذِيْنَ كَذََبُوا شُعَيْبًا كَانُوْ هُمْ الْخُسِرِيْنَ ۗ فَتُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدْ الْلَغْنَكُمْ لِسَلْتِ دَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اسْي عَلَىٰ قُوْمِ كَفُولِينَ

> ''اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا ( تو ) انہوں نے کہا کہ اے میری قوم! اللہ ہی کی عبادت کروواس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے ہمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے ، سوتم ماپ اور تول پورا کیا کرواورلوگوں کوان کی چیزیں کم نہ دیا کرواور زمین میں اصلاح کے بعدخرانی نہ کرو۔اگرتم صاحب ایمان ہوتو سمجھ لوکہ بیہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے ، اور ہر رائے پر مت بیٹھا کرو کہ جوشخص اللّٰہ پر ایمان لا تا ہے اُ ہے تم ڈ راتے اور راہ الدحقیقی ہے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔اور (اس وفت کو ) یاد کرو جب تم تھوڑے ہے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا اور دیکھے لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا؟ اور اگرتم میں ہے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ( تو )ان کی قوم میں ہے جولوگ سر دار اور بڑے آ دمی تنصے وہ کہنے لگے کہ شعیب! (یا تو) ہم تم کواور جولوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے بیں اُن کو ا پے شہر سے نکال ویں گے یاتم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔انہوں نے کہا: خواہ ہم (تمہمارے دین سے ) بیزار ہی ہوں ( تو بھی؟)اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس ( کفر ) ہے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جا نمیں تو بے شک ہم نے اللہ پر افتر ا ( حجوث ) باندھا اور ہمیں شایان نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جا کیں' ہاں اللہ جو جارا یر ور د گار ہے وہ جا ہے( تو مجبوری ہے ) ہمارے برور د گار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمارا اللہ ہی برگھروسا ہے۔اے پروردگار! ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔اوران کی قوم میں ہے سردارلوگ جو کا فرتھے کہنے لگے کہ (بھائیو) اً سرتم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شکتم خسارے میں پڑ گئے۔تب ان کوزلز لے نے آ پکڑااور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ( پہلوگ ) جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ،ایسے ہر باد ہوئے کہ گویاوہ اُن میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ ( غرض ) جنہوں نے شعیب کو حجٹلا یا وہ خسارے میں پڑ گئے تو شعیب اُن میں سے نگل آئے اور کہا کہ بھائیو! میں نے تم کواینے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیےاور تمہاری خیرخواہی کی تھی۔لہذا میں کا فروں پر (عذاب نازل ہونے

esturdubooks. Wordpress. com ہے ) رہے وقع کیوں کروں؟''(الأعراف: 85،7-93) حضرت شعیب ملیلاً کی قوم مختلف ساجی جرائم میں مبتلائھی آ پ نے ان کوان معاشر تی برائیوں ہے روکا تو قوم آ پ دشمن ہوگئی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

شعاب في يقام الكارة بدامًا على من بدغان في المعال ما فالقعام الله أن تفعل في الله بالرام، لشناء مان الأنت يجاري الراشيان أن قرار للمام لهاري الحالم الأن الأراز المستحار والمستطعات والمرابع فليتني المرابير المهاري تواطيا والمقوم الأبيج منذي للشائل أرا شابدي مدرا من الداب فوم الحاج أوافوه والمراوي المهيد فرارا فالكار كالمرازع المحج المبهمات والد افيها أعلى بوي والفي

''اور مدین کی طرف اُن کے بھائی شعیب کو (بھیجا) توانہوں نے کہا کہا ہے میری قوم! اللہ ہی کی عبادت کرواُ س ئے سواتمہارا کوئی معبود نبیں اور ماہ اور تول میں کمی نہ کیا کرومیں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور (اگرتم ایمان نہ لاؤ گئے تو) مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔اوراے میری قوم! ماپ اور تول انصاف کے ساتھ یورا کیا کرواورلوگوں کوان کی چیزیں کم نیددیا کرواور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اگرتم کو (میرے کہنے کا) یقین ہوتو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں ۔انہوں نے کہا:اے شعیب کیاتمہاری نمازتمہیں پہسکھاتی ہے کہ جن کو بھارے باپ دادا پوجنے آئے ہیں ہم اُن کوتر ک کردیں یا ہے مال میں جواتھ ف کرنا جا ہیں نہ کریں؟ تم تو ہزے زم دل اور راست باز ہو۔انہوں نے

besturdubooks. Wordpress. com کہا کہ اے میری قوم! دیکھوتو اگر میں اینے پروردگار کی طرف ہے دلیل روثن پر ہوں اور اُس نے اپنے ہاں ' مجھے نیک روزی دی ہو ( تو کیا میں اُن کے خلاف کروں گا؟ ) اور میں نہیں جا ہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اُس کوکرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ ہے ہو سکے ( تمہارے معاملات کی ) اصلاح حیاہتا ہوں اور (اس بارے میں) مجھے تو فیق کا ملنا اللہ ہی (کے فضل) ہے ہے۔ میں اسی بر بھروسا رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔اوراےمیری قوم!میری مخالفت تم ہے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم پاصالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ، و لیبی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔اورلوط کی قوم ( کا زمانہ تو ) تم ہے کچھ دور نہیں۔اوراینے پروردگار سے بخشش مانگواور اُس کے آ گے تو بہ کرو۔ بیشک میرا پروردگاررحم والا (اور ) محبت والا ہے۔انہوں نے کہا کہ شعیب! تمہاری بہت ہی باتیں ہماری تمجھ میں نہیں آتیں اور ہم دیکھتے ہیں کہتم ہم میں کمزور بھی ہواورا گرتمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر ( کسی طرح بھی ) غالب نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم! کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤتم پراللہ سے زیادہ ہے اوراس کوتم نے بیٹھ چھھے ڈ ال رکھا ہے۔میرایروردگارتو تمہارےسب اعمال پراحاطہ کیے ہوئے ہے۔اور برادران ملت!تم اپنی حبکہ کام کیے جاؤ'میں (اپن جگه ) کام کیے جاتا ہوں تہہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رُسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے؟ اورتم انتظار کرؤ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔اور جب ہماراحکم آپہنچا تو ہم نے شعیب کواور جولوگ اُن کے ساتھ ایمان لائے تھے اُن کوتو اپنی رحمت ہے بچالیا اور جو ظالم تھے اُن کو چنگھاڑنے آ د بوحیا تو وہ اپنے گھروں میں اوند ھے پڑے رہ گئے گویا اُن میں بھی ابے ہی نہ تھے۔ من رکھو! مدین پر ( ولیبی ہی ) پھٹکار ہے جیسی پھٹاکار شمود پرتھی۔' (هو د:84/111-95)

آ ہے کی قوم نے آ ہے کی ناصحانہ گفتگو کے جواب میں آ ہے کوجھوٹا قرار دیااوراپنی برائیوں پرڈٹے رہنے کا اعلان کر دیا۔ الله تعالیٰ نے سور و حجر میں حضرت لوط عالیا ا کی قوم کے واقعہ کے بعد فر مایا:

''اور بَن كے رہنے والے (بعنی قوم شعیب كے لوگ) بھی ظالم ( گناہ گار ) تھے۔ تو ہم نے أن سے بدله ليا اور بيہ دونوں شہر کھلے رائے پر (موجود) ہیں۔'' (الحدر:79,78،15)

اورسور ۂ شعراء میں بھی انہی کے واقعہ کے بعد فر مایا:

نَارُبُ اصْحُبُ لِنَيْكُمُ الْمُا سَلَيْنَ أَلَا قَالَ لَهُمْ شَعِبْكُ الْأَتَتَقَلُّونَ اللَّهِ فَال ق تُظُّوا اللَّهُ واطْلُعُونِ ﴿ وَمَا الْمُنْاكِمُوا عَالِيهُ مِنْ الْجِيرِ إِنَّ الْجِيرِينِ إِلَّا عَلَى بِا besturdubooks. Wordpress. com فِي الْأَيْضِ مُفْسِدِينَ \* وَاتَقُوا اتَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَةُ الْأَوْلِينَ \* قَالُوْا إِنَّهَا ا الْمُسْحَرِيْنَ ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرَّ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظْنُكَ لِمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ فَالْمِقَطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَيْلَاءِ إِنْ كُنْتُ مِنْ الصَّدِقِيْنَ \* قَالَ رَبِّنَ اعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ \* فَكَذَّ بُوهُ فَأَخذ هُمْ عَذَابُ يَوْهِ الظُّلَةِ إِنَّهُ كَانَ مَلَاكِ يَوْمٍ عَظِيْمِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْأِيَةُ وَمَا كَانَ ٱلْتَرَّهُمُ مُوْمِينِينَ ۚ وَانَّ رُبُكُ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

> '' بن كەرىپنے دالول ئے بھى پېغمبرول كوچھلايا۔ جب أن ہے شعيب نے كہا كەتم ڈرتے كيول نہيں؟ ميں تو تمہارا اما نتدار پیغیبے ہول'لبذا اللہ ہے ڈرواور میرا کہنا مانو۔اور میں اس کام کاتم ہے کچھ بدائے ہیں مانگتا' میرا بدایاتو اللّٰدرب العالمين كے ذہبے ہے۔ ( دیکھو! ) پیانہ بورا تھرا كرواورنقصان ( كمي ) نه كيا كرواورنز از وسيدهي ركھ كرتوا اكرواور لوگول کو اُن کی چیزیں کم نہ دیا کرواور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور اس سے ڈروجس نے تم کواورتم سے پہلی خلقت کو پیدا کیا۔وہ کہنے لگے کہتم تو جادوز دہ ہواورتم اور کچھنیں بس ہمارے جیسے آ دمی ہواور ہمارا خیال ہے کہتم حجوثے ہو۔اگر سیجے ہوتو ہم پر آسان ہے ایک نکڑا لا کر گراؤ۔شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہومیرا پروردگار اس ہے خوب واقف ہے۔ سوان لوگوں نے اُن کو حجثلا یا، پس سائمان والے دن کے عذاب نے اُن کو آ ن پکڑا ۔ بیشک وہ بڑے ( سخت ) دِن کا عذا بے تھا۔ اس میں یقیناً نشانی ہےاوران میں اکثر ایمان ایانے والے نہیں تھے اور تمبارا پروردگارتوغالب (اور) مهربان ہے۔' (الشعر اہ:176/26-191)

#### خطيب الإنبياء كي قوم'' مدين''

ابل مدین عربی باشندے تھے۔ یہ لوگ اینے شہر'' مَسلُدین'' میں رہتے تھے، جواطراف شام میں ارض معان کے نز دیک ہے، جو تجاز ہے متصل اور بحیرہ قوم لوط کے قریب ہے۔ ان کا زمانہ بھی قوم لوط ہے تھوڑی مدت بعد کا ہے۔ مدین کا قبیلہ ''مَذِین بن مَدیان بن ابراہیم ملیق'' کی نسل سے وجود میں آیا۔ بعض بزرگوں نے حضرت شعیب ملیلة کوخطیب الأنبیاء کے نام سے یاد کیا ہے۔ کیونکہ آپ قوم کوایمان کی دعوت دیتے وقت فصاحت و بلاغت اوراعلی عبارت ہے کام لیتے تھے۔ مدین کے لوگ کا فریتھے، رہزنی کرتے اور مسافروں میں دہشت بھیلاتے ،اورا ٹیلہ کو بوجتے تھے۔ یہا یک قشم کا درخت تھا، جس کے ارو گرد درختوں کا حجنڈ تھا۔ ان لوگوں کا لین دین کا معاملہ بہت برا تھا۔ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ لیتے آ ن کل معان اردن میں ہے جبکہ ارض مدین بھیرۂ قوم لوط ( بھیرۂ مردار ) کے قریب نہیں بلکہ سعودی عرب میں خلیج سقیہ اور بھیرۂ احمر کے مأته ما تحدوا تع ہے۔ المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك: 324/1

عنت بڑے بیانے سے مایتے اور بڑے باٹوں سے تولتے اور دیتے وقت جیوٹے بیانے اور کم وزن کے باٹ استعمالیانی کرتے۔اللہ تعالیٰ نے ان میں ہےا کیشخصیت یعنی حضرت شعیب ملیلة کومنصب رسالت پر فائز فر مایا۔ آپ نے انہیں الله وحدہ لاشریک کی عبادت کی دعوت دی اورانہیں سودا کم دینے اور راہ چلتے لوگوں کو پریشان کرنے جیسے برے کا مول سے منع فر مایا۔ کیجھالوگ ایمان لائے کیکن اکثریت نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت عذا ب نازل فر مایا۔ جیبا کدارشاد باری تعالی ہے:

وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ آخَاهُمْ شَعَيْبًا \* قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ قِنْ اللَّهِ غَيْرُهُ \* قَدْ جَآءَتُكُمْ بَيْنَةً فِنْ زَبَكُمُ

''اور مدین کی طرف اُن کے بھائی شعیب کو بھیجا (تو )انہوں نے کہا کہا ہے میری قوم!اللہ ہی کی عبادت کرواس کے سواتمهارا کوئی معبودنبیں \_تمهارے یاس تمهارے پروردگار کی طرف ہےنشانی آ چکی ہے۔' (الأعراف: 85،7) یعنی میں واضح دلیل اور بریان قاطع لے کرآیا ہوں،جس سے میری تعلیمات کی صدافت ثابت ہوتی ہےاوراس بات کا ثبوت ماتا ہے کہاس نے مجھے بھیجا ہے۔ دلیل سے مراد وہ معجزات ہیں جوآ پ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔قرآ ن وحدیث میں ان کی تفصیل مذکورنہیں۔ تاہم اس لفظ (بینہ ) ہے ان کی طرف مجمل اشارہ ہوتا ہے۔

فَأُوْفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ ٱشْيَآءَ هُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اصارِجها"

''لہٰذاتم ماپاورتول بوری کیا کرواورلوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرواورز مین میںاصلاتے کے بعدخرانی نہ کیا کرو۔'' (الأعراف: 85/7)

آ پ نے انہیں عدل وانصاف کا حکم دیا اور طلم ہے نع کیا اور فرمایا: ﴿ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْ نَهُ هُوْجِينِينَ " اگرتم صاحب ا بمان ہوتو سمجھ لوکہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔' (الأعراف: 85/7) اس کے بعد فرمایا: ﴿ إِلَّا تَقَعْدُ وَا بِكُلْ حِسرَاجِهَا تُهْ عِنْ وَنَ ""اور ہررائے برمت بیٹھا کرو کہاوگول کوڈراتے رہو۔" (الأعراف: 86/7)

یعنی ہر راہتے میں بیٹھ کرلوگوں کو پریشان نہ کرو،تم ان سے غنڈ وٹیکس وصول کرتے ہواور دہشت گردی کر کے راہتے

ا مام سُدى بِمُلِكَ وغيره نے صحابہ كرام جَيْلَةُ سے مُدكورہ آيت كابيمفهوم بيان كيا ہے كہ وہ لوگ گزرنے والے لوگول كے مالوں میں ہے دسواں حصہ وصول کر لیا کرتے تھے۔حضرت ابن عباس طانتھانے بھی یہی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا: ''سب ہے پہلے ان لوگوں نے پیرظالمانہ طریقہ ایجاد کیا۔''

تفسير ابن كثير: 401/3 تفسير سورة الأعراف:86

besturistibooks. Wordpress. com یعنی آ پ نے انہیں ظاہری دنیوی راستے رو کئے ہے بھی منع فر مایااورمعنوی یعنی دین کےراستے میں رکاو

### حضرت شعيب مليلة كي قوم كونسيحت اورقوم كالعلان بغاوت

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

#### وَاذْكُرُوْا إِذْ كُنْتُمْ قَالِيلًا فَكُثَّرَكُمْ ۗ وَالْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْبُفْسِدِيْنَ

''اور (اس وفت کو ) یاد کرو جب تم تھوڑے ہے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔اور دیکھ لو کہ خرانی کرنے والون كاانحام كيها بهوا؟ " (الأعراف: 86/7)

آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے اللہ کی نعمت یاد ولائی کہان کی تعداد کم تھی ،اللہ نے زیادہ کر دی۔اور تنبیہ فر مائی کہ اگروہ آ ہے کی ہدایات کی پیروی نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوجائے گا۔ جیسے دوسرے مقام پر ارشاد ہے: وَلا تَنْقُصُوا الْهِلْمَالَ وَالْهِلِرَانَ إِنَّ الْكُمْ يِخَيْرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَارَابَ يَوْمِ مُجلِّط

''اور ماپ اور تول میں کمی نه کیا کرو۔ میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور (اگرتم ایمان نه لاؤ گے تو)مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جوتمہیں گھیر لے گا۔' (هو د: 84/11) یعنی اینے غلط کاموں کو جاری ندرکھو، ورنداللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی برکت فتم کر دے گا اور تمہیں مفلس کر دے گا اور تمہاری دولت چھین لے گا۔اس کےعلاوہ آخرت کا عذاب بھی آنے والا ہےاورجس کو دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں

اس کے بعد شعیب ملیلاً نے فر مایا:

بھی عذابِ بھگتنا بڑا، وہی اصل خسار ہے ہے دو حیار ہو گا۔

وَيَقَوْمِ اوْفُوا الْهِنَايَالَ وَالْهِيْرَانَ بِالْقِلْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسُ الشِّيَّآءَهُمْ وَلَا تُغْتُوا فَي الْأَرْضِ مُفْسِدِ إِنَّ الْقِدَاتُ اللَّهِ خَائِرٌ لِللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعَالِكُمْ وَهُمَا أَنَّ عَلَنكُمْ لحفيظ

'' اوراے میری قوم! ماپ اور تول انصاف کے ساتھ یوری یوری کیا کرواور لوگوں کو اُن کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔اگرتم کو (میرے کہنے کا) یقین ہوتو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تمہارا نگهبان تهین ہوں۔'' (هو د: 86,85/11)

حضرت عبدالله بنعباس طِلْقُدُا ورحضرت حسن بصری طِلْقَ نے فرمایا: فیٹ کے نیا ہے ''اللّٰہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔'' کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے ہے لینے کی نسبت اللہ کا دیا ہوا حلال رزق تمہارے لیے بہتر ہے۔'' besturduis och sinordpress. com ابن جریر طلط نے فرمایا:''لوگوں کو بوری چیز ناپ تول کر دینے کے بعد تمہارے پاس جو تفع بچتا ہے ہے جوتم ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے حق میں ہے رکھ لیتے ہو۔'''' یہ مفہوم التد تعالیٰ کے اس فر مان ہے:

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالظَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كَثْرَةٌ الْخَبِيْثِ

'' کہے دوکہ پاک چیزیں اور ناپاک چیزیں برابرنہیں ہوتیں گوناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں احیجی ہی لگے۔'' (المائدة: 100/5)

یعنی تھوڑا سا حلال مال بہت ہے حرام مال ہے بہتر ہے۔ کیونکہ حلال تھوڑا بھی ہوتو برکت والا ہوتا ہے اور حرام زیادہ بھی ہوتو ہے برکت ہوتا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَهْحَقُ اللَّهُ الرِّلُوا وَيُرْبِي الضَّاكَ قُتِ"

"الله سود کونا بود ( بعنی بے برکت ) کرتا ہے اور خیرات ( کی برکت ) کو بڑھا تا ہے۔ " (البقرة: 276 م اوراللہ کے رسول سی تیل کا ارشاد ہے:'' سودزیا دہ بھی ہوتو اس کا انجام قلت ہی ہے۔'' 🖰

نیز نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:'' بیچنے والا اورخرید نے والا ( سودا قائم رکھنے یاختم کرنے کا ) اختیار رکھتے ہیں ، جب تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں۔ اگر وہ سچ بولیں اور ( سودے کی حقیقت کو ) واضح کریں، تو دونوں کوان کے سودے میں برکت دی جاتی ہےاوراگر وہ چھیالیں (اورایک دوسرے کو دھوکا دینے کی کوشش کریں )اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے کی برکت مٹ جاتی ہے۔''ڈٹ

شعيب مليلاً كاس فرمان: ﴿ بَقِيَّتُ مِنْ لِهِ خَيْدُ لَكُمْ إِنْ كُنْ تُمْ أَمُؤُمنِينَ " الرَّتم كو (مير \_ كهنيكا ) يقين موتوالله كا ديا موا تفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔'' کا یہی مطلب ہے۔

اورالله تعالىٰ كے فرمان: ﴿ \* مَمَّا أَنَّ عَمَيْنَكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴾ ''اور ميں تمہارا نگهبان نبيس ہوں'' كامفہوم بيہ ہے كه ميں تمہيں جو تھم دیتا ہوں اس پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے ممل کرو، اس لیے نہیں کہ میں یا کوئی اور شہیں د مکچر ہاہے۔قوم نے اکھڑین کا مظاہرہ کیااور یوں گویا ہوئی:

يشْعَيْبُ تَصَلُّونُكَ تَامُّرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ابَآؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَ لَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشُّؤُهُ إِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيَّدُ

<sup>🤀</sup> تفسير الطبري: 131،7

مستد أحمد: 1:395

صحيح البخاري٬ البيوع٬ باب إذا كان البائع بالخيار ..... حديث:2114 و صحيح مسلم٬ البيوع٬ باب الصدق في البيع و البيان حديث:1532

besturdhbooks.wordpress.com ''اے شعیب! کیا تمہاری نماز تمہیں بیسکھا تی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پو جتے آئے ہیں ہم اُن کوتر ک یا ہے مال میں جوتصرف کرنا جا ہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔' (هو د:87/11)

یہ بات ان لوگوں نے شعیب مدیلاً کا مذاق اڑانے کے لیے کہی کہ آ ہے جونماز پڑھتے ہیں ، کیا یہی آ ہے کو حکم دیتی ہے کہ ہم پریا بندیاں عائد کریں کہ ہم صرف آیے کے معبود کی عبادت کیا کریں؟ اور ان سب کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پو جنے آئے ہیں؟ کیاہم اپنے معاملات صرف اس انداز سے انجام دیا کریں جوآ پ کو پیند ہے؟ کیا ہم لین دین کے وہ سب طریقے حجھوڑ دیں جوآ ہے کو بہندنہیں ،خواہ جمیں ان میں کو ئی خرالی نظر نہ آتی ہو؟

﴿ إِنَّكَ لَانُتِ الْحَلِيْمِ الرَّشِيْدِ ﴾''حقيقت به ہے كەصرف آپ بى عقل منداور تمجھ دار بيں۔''حضرت ابن عباس ابن جرتج اور زید بن اسلم اورا بن جربر ہے۔ نے فر مایا:'' اللہ کے بشمنوں نے بیہ بات مذاق اڑاتے ہوئے کہی تھی۔'' ارشاد ہاری تعالی ہے:

قَالَ يُقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ ذَبِي وَ رَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًاحَسَنًا وَمَا أَرِيْرُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا ۚ ٱنْظِيكُمْ عَنْدُ إِنْ أَدِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا الْسَتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللَّهُ عَالَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَاءِ أَنِيْكُ

''(شعیب عینۂ نے ) کہا: اے میری قوم! دیکھوتو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہال سے مجھے بہترین روزی دی ہو( تو کیامیں اس کے خلاف کروں گا؟ ) اور میں نہیں جا ہتا کہ جس امر ے میں تنہیں منع کروں،خوداُ س کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک ہو سکے (تمہارے معاملات کی ) اصلاح جا ہتا ہوں اور ( اس بارے میں ) مجھے تو فیق کا ملنا اللہ ہی ( کے فضل ) ہے ہے۔ میں اسی پر بھروسا رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع كرتا ہوں ۔'' (هو د: 11،88)

یہ دعوت حق کے لیے زم الفاظ استعال کرنے کا اسلوب ہے لیکن اس میں حق بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ آپ فر ماتے بیں:''اے منکرو! ذراغور کرومیرے پاس واضح دلائل موجود میں کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور مجھے اچھی چیز بعنی نبوت ورسالت عطا کی ہے کیکن تم اے پہچاننے کی تو فیق ہے محروم رہ گئے ہوتو میں کیا کرسکتا ہوں؟''

نوح ملیا نے بھی اپنی قوم ہے بعیبنہ یہی بات فر مائی تھی جیسے کہ ان کے واقعات میں بیان ہوا۔

حضرت شعيب مليلًا نے فرمايا: ﴿ وَمَا أَرِيْكُ أَنْ أَخَالِفًا نُوْ إِلَى مَا أَنْصُلُوا عَنْدُ \* ' اور مين نهيں جا ہتا كه جس امرے ميں تمہیں منع کروں خوداس کوکرنے لگوں۔''یعنی میں تمہیں جوبھی نیکی کا کام بتا تا ہوں،سب سے پہلے میں خوداس پڑمل کرتا ہوں اور حمہیں جس غلط کام سے رو کتا ہوں ،سب سے پہلے خود اس سے اجتناب کرتا ہوں۔ besturding of the besture o یہ ایک عظیم خوبی ہے۔ اس کے برغلس کیفیت ایک مذموم خرابی ہے جس میں بنی اسرائیل کے علماء آ خری ز مانے میں گرفتار ہو گئے تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

#### أتَأْمَرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ ٱلْفُسَكُمْ وَٱلْتُمْ تَتَكُونَ الْكِتْبَ أَفَلَا تُعْقَلُونَ

''(یہ) کیا (عقل کی بات ہے کہ )تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہواورخود ًوفراموش کر دیتے ہو، حالانکہ کتاب (الله) بھی پڑھتے ہو۔ کیاتم تبجھتے نہیں؟'' (البقرۃ:44)

اور نبی سختیف نے فرمایا:''( قیامت کے دن ) ایک آ دمی کولا کرجنہم میں پھینکا جائے گا،اس کے پہیٹ ہےانتز یال باہر نکل آئیں گی۔وہ ان کے اردگرد ( تکلیف کی شدت ہے ) چکر کا ٹنا شروع کردے گا،جس طرح ( چکی چلانے والا ) گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔جہنمی اکٹھے ہو جا نتیں گے۔ وہ کہیں گے: فلاں صاحب! آپ کو کیا ہوا؟ کیا آپ ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیا کرتے تھےاور برے کاموں ہے منع نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ کے گا:'' مال! میں نیکی کی تلقین تو کرتا تھا،لیکن اس پرفمل نبیں کرتا تھا۔ برائی ہے منع تو کرتا تھا ہیکن خوداس کاار تکاب کرلیا کرتا تھا۔''

ا نبیاء پینیل کی مخالفت کرنے والے بدنصیب بدکاروں کی یہی کیفیت ہوتی ہے،کیکن اہل عقل علماء جورب کا خوف رکھتے ہیں ،ان کی کیفیت وہ ہوتی ہے جیسےاللہ کے نبی حضرت شعیب ملیلاً نے فر مایا تھا:

وَعِمَّا أَرِيْنَ أَنِّ الْحَالِفُلُونَ إِلَى مِمَّا الْتَهِمِينَ عَلَيْهِ إِنْ أَرِيْنَا إِلَّا الْإِحْمَاعُ م ''اور میں نبیں جاہتا کہ جس امرے میں تمہیں منع کروں خود اُس کوکرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھے ہو سکے (تمهارے معاملات کی )اصلاح جا ہتا ہوں۔ (هو د: 11،88)

ایعنی مجھے ہرحال میں اللہ ہی ہے تو فیق ملتی ہے اور میں تمام معاملات میں اس پراعتماد کرتا ہوں۔میرے ہر کام کا انجام اس کے ہاتھ میں ہے۔ بیسارا کلام' ترغیب' برمشمل ہے۔اس کے بعد آپ نے'' ترہیب' کا پہلواختیار کرتے ہوئے فرمایا: ا يقام لا يَجْرِمُنَكُمْ شِقَاقَ أَنْ لِعِيْبِكُمْ وَثَالَ مَا أَعَابُ قَوْمَ عَوْجٍ أَوْ قُومَ صَبِحٍ ا

#### وما قوم لوط منكم بيعياب

''اوراے میری قوم! میری مخالفت تم ہے کوئی ایسا کام نہ کراد ہے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ولیسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو اورلوط کی قوم ( کا زمانہ تو ) تم ہے کیچھ دورنہیں۔' (هو ۱۵:18) یعنی میری مخالفت اور میرے لائے ہوئے پیغام سے نفرت تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ اپنی گمراہی اور جہالت پر قائم رہو،جس کے بتیجے میںتم پراللہ کا عذاب آ سکتا ہے،جس طرح تم جیسے پہلے کا فروں پر آیا تھا، یعنی جس طرح قوم نوح

صحيح البخاري؛ بدء الخلق؛ باب صفة النار و أنها مخلوقة؛ حديث: 3267 و صحيح مسلم؛ الزهد؛ باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعنه ..... حديث 2989 و مستد أحمد:5،505

اور عاد وشمود کے کافر اور حق کے مخالف القد کے مذابول کی لیبٹ میں آگئے تھے۔ پھر فر مایا: مصفی ہو کہ مندہ ہو ہوں الاسلام الاسلام کی قوم تم سے پچھ دور نہیں۔ ' یعنی وہ کوئی بہت پرانے دور کا واقعہ نہیں۔ بلکہ ان کے گفر وعناد کی وجہ ہے آنے والانلام عذاب تمہیں معلوم ہے۔ ایک مطلب بیہ ہے کہ ان کا علاقہ اور مسکن تم سے پچھ دور نہیں۔ ایک مفہوم بی بھی ہے کہ وہ لوگ عذاب تم سے بچھ دور اور زیادہ مختلف نہیں تھے۔ وہ بھی تمہاری طرح مسافروں کولوٹے اور پریشان عادات اور بدا عمالیوں کے لحاظ ہے تم سے بچھ دور اور زیادہ مختلف نہیں تھے۔ وہ بھی تمہاری طرح مسافروں کولوٹے اور پریشان کرنے والے اور طرح کے حیلوں بہانوں سے لوگوں کا مال سرعام بھی جھین لیتے تھے اور طرح کے حیلوں بہانوں سے لوگوں کا مال سرعام بھی جھین لیتے تھے اور خطرح کے تھے۔

یے سب اقوال درست ہیں کیونکہ وہ زمانہ،مقام اوراعمال کے لحاظ سے ان سے قریب تھے۔ آخر میں تر ہیب کے بعد پھر تر نحیب کا پہلواختیار کرتے ہوئے فرمایا:

# والسلطفاء المتواشع العابية الهيدان والحيان ووفاق

''اورا پنے پروردگار سے بخشش مانگواورا س کے آگے تو بہ کرو۔ بیشک میرا پروردگاررتم والا (اور)محبت والا ہے۔'' (هو د:11،90)

لیعنی اپنے موجودہ گنا ہوں ہے باز آ جاؤ اور رحمت کرنے والے محبت کرنے والے رب کے آگے تو بہ کرو کیونکہ جو بندہ تو بندہ تو بہ کرتا ہے ائنداس کی تو بہ قبول فرما تا ہے۔ وہ اپنے بندوں پراتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ ماں بھی اپنے بنچ پراس قدر شفقت نہیں کر سکتی۔ وہ قابل محبت ہے کیونکہ بندے کی تو بہ قبول کرتا ہے خواہ کتنے ہی برے اور تباہ کن گنا ہوں کے بعد تو بہ کر رہے کا میں گراہوں کے بعد تو بہ کر رہے کا میں گراہوں کے بعد تو بہ کر رہے کہ کر از رہے کر از کرتا ہے خواہ کتنے ہی برے اور تباہ کن گنا ہوں کے بعد تو بہ کر رہے کہ کہ کر باز کر از باز کرتا ہے خواہ کتنے ہی برے اور تباہ کن گنا ہوں کے بعد تو بہ کر رہے کہ کرنے کہ کرنے کہ کرنے کہ کرنے کر باز کرتا ہے خواہ کتنے ہی برے اور تباہ کن گنا ہوں کے بعد تو بہ کر رہے کر بیا کہ کرتا ہے کو اور کتنے کی تو بہ قبول کرتا ہے خواہ کتنے ہی برے اور تباہ کن گنا ہوں کے بعد تو بہ کرتا ہے خواہ کتنے ہی برے اور تباہ کن گنا ہوں کے بعد تو بہ کرتا ہے خواہ کتنے ہیں برے اور تباہ کن گنا ہوں کے بعد تو بہ کرتا ہوں کرتا ہے خواہ کتنے ہی برے اور تباہ کن گنا ہوں کے بعد تو بہ کرتا ہے خواہ کتنے ہی برے اور تباہ کن گنا ہوں کے بعد تو بہ کرتا ہے خواہ کتنے ہی برے اور تباہ کن گنا ہوں کرتا ہے کرتا ہے خواہ کتنے ہوں کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہوں کرتا ہے کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہے کرتا ہوں کرتا ہوں

قوم کا اعلان بغاوت: حضرت شعیب ملیلاً نے قوم کی ہر طرح سے خیر خواہی کی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ خیر و برکت یاد دلائی اور برائیوں سے روکا مگر قوم نے ماننے کی بجائے آپ کوسٹگسار کرنے اور بہتی سے نکال دینے ک دھمکیاں دیں۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

# ق م يشعباب ما لفقه الثان مها تقول و ل باد بال فليان ضعيف ما ما الأمطاب وجهاب م النت عاليك بغزليا

''انہوں نے کہا کہ شعیب! تمہاری بہت ی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں اور ہم و کیھتے ہیں کہتم ہم میں کمزور بھی ہو۔ اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر (سسی طرح بھی) غالب نہیں ہو۔'' (هو د:91/11)

یان کے شدید کفروعناد کا اظہار ہے کہ انہوں نے کہا: تمہاری بہت می باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں۔ کیونکہ وہ ہمیں پیندنہیں ، نہ ہم انہیں سننایا سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جوقریش کے کا فروں نے رسول اللہ سابھیا سے کہی تھی۔ ارشاد باری تعالی ہے:

besturdubooks.Wordpress.com وَ قَالُوا قُلُولِنَا فِي آكِنَةٍ مِهَا تَنْعُونَا لِلَّيْدِ وَ فِي أَذَا نِنَا وَقُرْ وَ مِنْ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ فاغمل الكاغماون

> ''اوروہ کہتے ہیں کہجس چیز کی طرفتم ہمیں بلاتے ہواُس سے ہمارے دل بردے میں ہیں اور ہمارے کا نول میں بوجھ (لیعنی بہراین) ہےاور ہمارےاورتمہارے درمیان بردہ ہے سوتم (اپنا) کام کروہم (اپنا) کام کرتے ہیں۔'' (خم السحاءة: 5/41)

# ارشاد باری تعالیٰ ہے:

# قَ إِنَّ لِقُومِ أَرْهُمِيُّ أَعِوا لَلْكُنَّةُ مِنْ اللَّهِ

'' (شعیب نے ) کہا کہا ہے میری قوم! کیا میرے بھائی بندوں کا دیاؤتم پر اللہ ہے زیادہ ہے؟'' (هو ۵:11، 92) لعنی تم خاندان اور قبیلے ہے ڈرتے ہواوراس کی وجہ ہے میرا ( کیچھ نہ کچھ ) لحاظ کرتے ہولیکن کیاتمہیں اللہ کے عذاب ہے خوف محسوں نہیں ہوتا؟ تم میرالحاظ اس وجہ ہے کیوں نہیں کرتے کہ میں اللّٰہ کا رسول ہوں؟ گویا تمہاری نظروں میں میرا قبیلہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت والا ہے۔

و الكُفْ نَعْمُودُ وَرَامَا نَهُ طِنْفِي لِي " اورتم نے اللہ كے احترام اورخوف كوليس بيت وَال ديا ہے۔ " ان بن إسا تَعْمَامُ ل نے ہے ۔'' میرایروردگارتو تمہارے سب اعمال پراحاطہ کیے ہوئے ہے۔''یعنیٰ اےمعلوم ہے جوتم کررہے ہو۔ وہتمہاری ہر چھوتی بڑی حرکت سے باخبر ہے۔ جبتم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں اس کی پوری سزا دے گا۔اور کہا:

وْيَظُومِ اغْمَانُوا عَلَى مُكَانَتُكُمْ إِنَّ عَاصِلَ سُلُوفَ تَعْلَمُونَ صَنَّ آيَانِيْهِ عَالَمَا اللَّه أيخز أيادٍ وَصَنَّ هُمْ كَاذِبُ ۚ وَالرَّلَقِبُوا إِنَّ مُعَالَمُ لَا قِيلُ

'' براوران ملت! تم اپنی جگه کام کیے جاؤ میں (اپنی جگه ) کام کیے جاتا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا که رُسوا کرنے والا عذاب کس بر آتا ہے اور حجموٹا کون ہے؟ اور تم بھی انتظار کرؤ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔' (هو د:11/93)

اس میں بخت وعید ہے کہ اگر وہ بازنہیں آتے تو اپنے طریقے پر قائم رہیں، جلد ہی اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ پھر انبیں معلوم ہوگا کہ کس کا انجام احیصا ہوتا ہے اور کس بریتا ہی نازل ہوتی ہے بیعنی دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں دائمی عذاب کس برٹوٹا ہےاور بیجی معلوم ہوجائے گا کہ میں نے جوخبر بیں تمہیں دی ہیں اور تنبید کی ہے،اس میں میں حجھوٹا ہوں یاتم جس مذہب اور رواج پڑمل پیرا ہواس میں تم حجو نے ہو۔ ﴿ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَنَهُ ۚ إِقِيْبُ ''اورتم بھی انتظار کرو' میں بھی تمہار ہے ساتھا نتظار کرتا ہوں ۔''

اس کا وہی مفہوم ہے جواس آیت مبارکہ کا ہے:

# besturdubooks.Wordpress.com وَ إِنْ كَانَ طَآمِفَةً مِنْكُمْ أَمَنُوا بِالذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَحْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتّى يَحْكُمُ اللذبينان وهوكيز العكمان

''اورا کرتم میں ہےائیک جماعت میری رسالت پرائمان لے آئی ہےاورایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو يهال تك كدالله بهارے تمهارے درميان فيصله كروے اوروه سب سے بهتر فيصله كرنے والا ہے۔ '(الأعراف: 87:7)

# مذاب وأبداه بقم وبالمنتان أومدا كالنبهار الأمول

عذاب کی آمد: قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب ملیلة کو زبر دست دھمکیاں دیں اور مومنوں کو اپنے برائے ندہب میں واپس آئے کی تلقین کی۔ جب مومن ڈٹ گئے تو قوم کی زیاد تیاں اور بھی بڑھ کنئیں للبذا حضرت شعیب ملیا ہوئے نصرت ربانی کے لیے دعا کردی۔ ارشاد باری تعالی ہے:

ق ل الهذار الذارين المتدارة ما صل فعظم المشرجات يشعبرها ما الرابي المنع طعال مجال قرابات هُ التَعْمُونَ فَيْ وَمِنْتِكَ الْحُولَ أَمْ مَا أَنْ الرَّجِيسُ القَارِ فَيْهُ بِيْنَ عَنِ بِينَا نَازِي الن عارات في منتها بها بعار کا نجال المدامِلةُ وها يومن لان العمد في 🔑 أن يتشأه الميد الذار و المعرّ إليان 🕾 شيار المباليان على المدانوي أن المن الحلق إليان والميان فأول بالمعق والك غير الفيعايين ''ان کی قوم میں جولوگ سرداراور بڑے آ دی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب! (یا تو) ہم تم کواور جولوگ تہمارے ساتھ ا کیان لائے جیں اُن کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا خواہ ہم (تمہارے دین ہے ) بیزار ہی ہوں ( تو بھی؟ ) اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس ( کفر ) ہے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں اوٹ جا ئیں تو بے شک ہم نے اللہ پر افتر ا (حجوب ) با ندھا اور ہمیں لائق نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ جیا ہے تو ( ہم مجبور ہیں ) ہمارے پروردگار کائلم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمارا اللہ ہی پر بھروسا ہے۔اے پروردگار! ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر وے اور تو سب ہے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔' (الأعراف:89,88)

کا فرول نے مطالبہ کیا کہ مومنوں کو دو بارہ اپنے آباءوا جداد کا ند ہب اختیار کر لینا جا ہے۔حضرت شعیب ماینا نے مومنوں کی طرف ہے جواب دیتے ہوئے فرمایا: ﴿ أَوْ أَوْ أَنْ كَهِ جِينَ ﴿ لِعِنْ مُومِنِ اپنی خوشی ہے تو كفر كی طرف نہيں لوٹ سکتے۔اگر بفرض محال ایسا ہو بھی گیا تو وہ تمہار نے ظلم کی وجہ ہے مجبور اہو گا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایمان کی حقانیت دل میں جا گزیں ہوجائے تو پھرانسان کے لیےممکن نہیں ہوتا کہاس کو ناپیند کرے یااسے ترک کروے۔ اس کیے آیائے فرمایا:

besturdubooks.Wordpress.com قَدِ افْتَوَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ يَعْدَ إِذْ نَجْسَا اللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونَ لَنَا أَنْ نَّعْوُدَ فَيْهَاۚ إِلَّآ اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَاء وَ سِنَّ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللّه تَوكَٰلْنَا

> ''اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس ( کفر ) ہے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جا نمیں تو ہیشک ہم نے اللّٰہ پرافتر ا ( حجھوٹ ) با ندھااور ہمیں لائق نہیں کہ ہم اس میں اوٹ جائیں۔ ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ جاہے ( تو ہم مجبور ہیں ) ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمارا اللہ ہی پر بھروسا ہے۔'' (الأعراف: 89/7)

یعنی وہ اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے۔ وہ ہماری حفاظت کرتے والا ہے۔ ہر معاملے میں وہی ہمارا ملجا و ماویٰ ہے۔ پھرآ پ نے اللہ تعالیٰ ہے د عاکی کہ وہ قوم کےخلاف آپ کی مدد کرے اور انہیں وہ سزا دے جس کے وہ مستحق میں۔فرمایا:

# رَبُّنَا افْتَتْحُ بَيْنَنَا وَبَايْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَٱنْتَ خَيْرُالْفْتِحِيْنَ

''اے بروردگار! ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب ہے بہتر فیصلہ کرنے والا ے۔ (الأعراف: 89/7)

آ پ نے دعا فر مائی اوراللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی دعارونہیں کیا کرتا، جب وہ منکرین ومخالفین کے خلاف دعا فر ما کمیں۔اس کے باوجودانہوں نے اپنی بدا عمالیوں پر قائم رہنے کا عزم کرلیا۔ چنانچیان کی قوم میں ہے سردارلوگ جو کافر تھے کہنے لگے: لَينِ اثَبَعْتُمْ شُعَمَّا إِنَّكُمْ إِذًا لَخْسِرُونَ

> ''(الوگو!)اگرتم نے شعیب کی پیروی کی تو ہے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔' (الأعراف: 90/7) ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

# فَأَخَذَ ثَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ خِثِيبِينَ

'' تو أن كوزلز لے نے آ كيڑااوروہ اپنے گھرول ميں اوندھے پڑے رہ گئے۔' (الأعراف: 78/7) یعنی زمین لرزنے لگی ، شدید زلزلہ آ گیا جس کی وجہ ہے ان کے جسموں ہے روحیں پرواز کر کنئیں۔ان کے بے جان لاشے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ان میں جان رہی نہ حرکت ۔اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی سزائیں دیں اور کئی طرح کے عذاب ان پر نازل کیے کیونکہ وہ بری عادتوں میں مبتلا تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا زلزلہ مسلط کیا جس ہے وہ ہے حس وحرکت ہوکر رہ گئے اورالیی چیخ کا عذاب بھیجا کہ تمام آ وازیں خاموش ہوکئیں اورایسے بادل کا سابہ کیا جس ہے ہرطرف

walloopks. Wordpress. com آ گ کے انگارے برسنے لگے۔لیکن اللہ تعالیٰ نے ہرسورت میں کلام کے سیاق وسباق کے مطابق کسی ایک فر مایا ہے۔سورۂ اعراف میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو دھملی وی کہ اگر انہوں نے دین حق کوتر الگاہ نه کیا توانہیں بستی ہے نکال دیا جائے گا۔اس [ار خاف ]''خوف زوہ کرنے'' کی سزا [ ر خفیۃ ]'' زلزلہ' تھا۔

سورهٔ ہود میں بیر مذکور ہے کہ انہول نے اپنے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا:

أَصَلُونُكَ تُأَمَّزُكَ أَنْ ثَنْتُرْكَ مَا يَعْبُدُ إِيَا وْنَا أَوْ أَنْ تُفْعَىلَ فِي أَمْوَالِنَامَ نَشَّؤُك إِنْكَ لَانْتَ

'' کیا تمہاری نماز تمہیں بیسکھلاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کوترک کر دیں یا اپنے مال میں جوتصرف کرنا جا ہیں نہ کریں۔تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔' (هو د: 87/11)

انہوں نے نبی سے گستاخی کرتے ہوئے جو بڑی یا تیں کہی تھیں اس کی سزا کے طور پرایک ہولنا ک آ واز کا عذاب نازل ہوا جس سے وہ تیاہ ہو گئے اور تمام آ وازیں خاموش ہوگئیں۔

سورهٔ شعراء میں مٰدکور ہے کہان پر'' سائبان والے دن'' کا جوعذاب آیاوہ ان کےمطالبے کا جواب تھا جوانہوں نے کیا تھا: إِنَّهَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَخِّرِيْنَ ﴿ وَمَا أَنْتَ الْأَبَشِّ مِثْلُنَا وَإِنْ لَظَنَّكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَ كِسَفًا ضِنَ السَّيَآءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ " قَالَ دَبِيَ أَعْلَمُ بِمَا تَغْيَلُونَ

'' تم تو جادوز دہ ہو'اور کیچھنہیں بس ہمارے جیسے آ دمی ہو۔اور ہمارا خیال ہے کہتم حجھوٹے ہو۔اگر سیجے ہوتو ہم پر آ سان ہے ایک ٹکڑالاکر گراؤ۔شعیب نے کہاتم جو کام کرتے ہومیرا پروردگاراس ہے خوب واقف ہے۔'' (الشعراء:185/26-188)

اس کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

# فَكَنَا بُوْهُ فَأَخَذَهُمْ عَلَىٰابُ يَوْمِ الظَّلَةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلَىٰابَ يَوْمِ عَظِيْم

''تو اُن لوگول نے اس (شعیب) کو جھٹلایا' پس سائنان والے دن کے عذاب نے اُن کو آئیکڑا۔ بیشک وہ بڑے ( سخت ) وإن كاعذاب تفايه " (الشعراء: 189،26)

مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پر سخت گرمی مسلط ہوگئی۔اللہ تعالیٰ نے سات ون ہوا روک لی۔ گرمی کی شدت یانی ہے کم ہوتی نہ سائے سے اور نہ تہہ خانوں میں داخل ہوجانے ہے۔ چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے۔اجا نک ان پر ایک بادل آیا،تو وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تا کہ گرمی ہے تسکیبن حاصل ہو۔ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو اس میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے۔ زمین زلز لے ہے لرز نے لگی اور آسان سے انتہائی شدید آ واز گونجی ،جس سے وہ تاہ وہر ہادہو گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

besturdubooks. Wordpress. com فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِ مَ جِنْهِ إِنَّ إِنَّ وَارْهِ مِنْ خِنْهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِن كَانُوا شُمُّ الْخُسريْنَ

''اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے (پیلوگ ) جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے ہر باد ہو گئے گو ما وہ اُن میں بھی آیاد ہی نہیں ہوئے تھے۔ ( غرض ) جنہوں نے شعیب کو حجٹلایا وہ خسارے میں پڑگئے۔'' (الأعراف: 92,91/7)

اللَّه تعالیٰ نے حضرت شعیب ملیلاً کواوران برایمان لانے والوں کو بچالیا۔ جبیبا کہ ارشا والٰہی ہے: وَلَيْنَا كِمَانَا أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَنْنًا وَالَّانِينَ أَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْهَةٍ فِئًّا ۗ وَ أَخَالَ تِ الَّذِينَ ظَاكُوا الطَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِهِ لِنَنَ ۚ كَأَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الْأَبْعَالَ لِمَا يَنَ كَمَا بَعِدَتُ ثُمُودُ '' اور جب ہماراحکم آپنجیا تو ہم نے شعیب کواور جواوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اُن کوتو اپنی رحمت ہے بیالیا اور جوظالم تھے اُن کو چنگھاڑنے آ د بوجا تو وہ اپنے گھروں میں اوند ھے پڑے رہ گئے۔ گویا اُن میں بھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر (ولیمی ہی ) پھٹاکار ہے جیسی شمود پر پھٹاکار ہوئی تھی۔' (هو د:11،95,94)

اورمز يدفرمايا:

وَ قَالَ الْهَارُ الَّذِيْنِ لَقَرُّوا مِنْ قَوْمِد لَهِن اتَّبَعْتُمْ شَعَيْبًا اِئَكُمْ اِذًا لَخْسِرُونَ ﴿ فَاخَذَ تُهُمُ الرَّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ۗ الَّذِينَ كَنَّ بُوا شُعَيْبًا كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخُسِائِينَ

''اوران کی قوم میں سر دارلوگ جو کا فرتھے کہنے لگے کہ (لوگو)اگرتم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تب اُن کو زلز لے نے آ کپڑا اور وہ اپنے گھرول میں اوند ھے پڑے رہ گئے (پیلوگ) جنہوں نے ا شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویاوہ اُن میں بھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے (غرض) جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔' (الأعراف: 90/7-92)

جب كەوەلۇك كىتى تھے:

لَبِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَحْسِرُ أِنَّ

''اگرتم نے شعیب کی پیروی کی تو ہے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔'' (الأعراف: 90/7) قوم کی ہلا کت برا ظہارافسوں:اس کے بعداللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا کہ پیغمبر نے قوم کی تباہی پرافسوں کا اظہار کیا۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

فَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ لِقُومِ لَقَلَ ٱلْلَغْتُكُمْ رِسُلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ اللَّهَا اللَّي عَلى قَوْمٍ

besturdubooks. Wordpress. com '' تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو! میں نے تم کواینے پروردگار کے پیغام پہنچادیے ہیں اور تمہاری خیرخواہی کی تھی' سومیں کا فروں پر (عذاب نازل ہونے ہے ) رنج وقم کیوں کروں؟'' (الأعراف: 93/7) یعنی ان لوگوں کے تیاہ ہوجانے کے بعد حضرت شعیب ملاقان کی بستی ہے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ میں نے پوری خیر خواہی کرتے ہوئے اللہ کے احکام مکمل طور برخمہیں پہنچا کراپنا فرض اوا کر دیا ہے اور جس جس طرت مجھ سے ہو سکا، میں نے برطریقے سے تمہیں ہدایت سے سرفراز َرنے کی کوشش کی <sup>ایک</sup>ین تم اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل کریکے کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے قضے میں ہے۔اس کے بعدتم برآنے والے عذاب کا مجھے کوئی افسوس نہیں کیونکہ بہتم ہی تھے جو ہدایت قبول کرتے تھے نہ رسوائی اور عذاب کے دن کا خوف محسوں کرتے تھے۔ای لیے فر مایا کہ میں کا فروں پر (عذاب نازل ہونے ہے ) رہنج اور خم کیوں کروں؟ لینی میں ان او گوں کاغم کیوں کروں جوحق قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی طرف توجہ بی نہیں کرتے ۔اس کے نتیج میں ان پرائلد کا وہ عذاب آ گیا جسے روکا جا سکتا ہے نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کہیں اس سے پناو**مل** سکتی ہے۔ besturdubooks. Wordpress.com 1.011 مقبر والمير (ايات) E. Ch. Th. المالية المالية المالية فائل(ايمان)

# نتائج و فوانل ..... عبرتايج و فوانل ..... عبرتايج و

اصلاح کے بنیادی اصول: حضرت شعیب علینا کے قصے سے داعیان اللہ کو اصلاح معاشرہ کے بنیادی اصول ملتے ہیں۔ حضرت شعیب علینا فی معالی بیاری میں مبتلا قوم کی اصلاح کا ارادہ فر مایا تو توم نے ان کی مصلحانہ کوششوں کی سخت مخالفت کی۔ اور اپنے کر دارومل پر پنجنگی سے وابستہ رہنے کا اظہار کیا۔ حضرت شعیب علینا نے ان کے مصلحانہ کوششوں کی سخت مخالفت کی۔ اور اپنے کر دارومل پر پنجنگی سے وابستہ رہنے کا اظہار کیا۔ حضرت شعیب علینا نے ان کے اس باطل رومل کو اصلاح کے ان بنیادی اصولوں سے روفر مایا:

العامر النهار التي خالفين التي في النهادي خلف الن النهاج الاستراخ من الد<mark>ائلة ل</mark> العامر ال<mark>عاملة أن</mark> ومن العاملة العامرات عاملية النهاد الورث

''میرا بیارادہ بالکل نہیں کہ تمہاری مخالفت کر کے خوداس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میراارادہ تواپی طاقت بھراصلاح کرنے کا ہی ہے۔میری توفیق اللّہ ہی کی مدد سے ہے۔اس پر میرا بھروسا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔' (هو د: 88/11)

آپ کے اس فرمان میں مصلحین کے لیے ارشاد ہے کہ ان کا عمل وکر دار ہمیشہ ان کے اقوال کے موافق ہونا چاہیے کیونکہ اقوال کی نسبت کر داروعمل زیادہ موثر ہوتا ہے۔لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی واعظ وخطیب کتنا ہی بلند پایہ اورشیری بیان کیوں نہ ہواگر اس کا عمل اس کی گفتار کے مطابق نہ ہوتو لوگ اس سے متنظر ہوجاتے ہیں۔ رسول اکرم سوٹیڈ نے ایسے داعیان کے لیے بخت وعید بیان فرمائی ہے جن کا عمل ان کی تبلیغ کے موافق نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا:

'' قیامت کے روز ایک شخص کولایا جائے گا، اسے جہنم میں بھینک دیا جائے گا' اس کی آ نتیں با برنگلی ہوں گی اور وہ چکل کے گدھے کی طرح ان کے گرد گھوم رہا ہو گا۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہوکر پوچھیں گے: اے فلال شخص! تجھے کیا ہوا؟ کیا تو جمیں نیکی کی مدایت کرتا اور برائی ہے روکتا نہیں تھا؟ وہ کہے گا: میں تہہیں نیکی کا تھا دخود وہ کام نہیں کرتا تھا۔ "مہیں برائی ہے روکتا تھا جبکہ خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ "

آپ نے دوسرا اصول سے بیان فرمایا کہ میں حسب طاقت اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں ، اس سے داعیان الی اللہ کو پرخلوش اور بے لوث وعوت و بینے کا درس ملتا ہے۔ نیز آپ کے تو کل علی اللہ اور اللہ تعالیٰ سے مدد و تائید حاصل کرنے سے بھی داعیان تو حید کو درس ملتا ہے کہ وہ بھی ہمیشہ اپنا بھروساا ہے پروردگار پررکھیں۔

صحيح البخاري، بدء الخلق ، حديث : 3267 و صحيح مسلم، الزهد حديث : 2989

Nordpress.com نماز برائیوں سے روکتی ہے: حضرت شعیب ملیلاً کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عقیدہ تو حید کو برائیوں کونزک کرنے کا باعث بنتی ہے۔حضرت شعیب ملیلة اور آپ کے ہیرو کا رنماز کی ادائینگی کی وجہ سے شرک ، دھو کہ دہی '' فراڈ اور سامان تنجارت میں ملاوٹ جیسی برائیوں ہے محفوظ ہو گئے ۔ جبکہ آپ کی قوم انہی بیار بوں کی وجہ ہے تباہ و برباد ہو کئی۔حضرت شعیب مدینۂ نے قوم کوان برائیوں ہے روکا تا کہ وہ دنیاوآ خرت میں سرخرو ہوں۔آ پ نے فر مایا:

''اے میری قوم!انلد کی عبادت کرو'اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں توحمهمیں آ سودہ حال و کیھ رہا ہوں۔ اور مجھےتم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اے میری قوم! ناپ تول یورے بورے انصاف کے ساتھ کرو۔اوگوں کوان کی چیزیں کم نہ دواور زمین میں فساداور خرابی نہ مجاؤ۔'' (هو د: 11/84/84)

قو نے ان بندونصائح کوقبول کرنے کی بجائے استہزا کرتے ہوئے جواب دیا:

''اے شعیب! کیا تیری نماز تخفے یہی تھم ویت ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں حسب خواہش تصرف کرنا بھی حچوڑ ویں۔تو تو بڑاہی باوقاراور نیک چیکن آ دمی ہے۔' (هو د: 87/11) یعنی قوم نے آ ہے کی دعوت تو حید اور تجارت میں ایمانداری کی دعوت کونڑ*ک کرکے ثابت کر دیا کہ نماز واقعی* ان چیز ول کا حکم دیتی ہے۔اگر وہ نماز ادا کرنے برآ مادہ ہو جاتے تو دعوت وتو حیداور ایمانداری کوبھی قبول کر لیتے ۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں ہے روئتی ہے: 🕟 🚅 🏎 📆

دھوکہ دہی اور ملاوٹ ہے احتر از کا درس: حضرت شعیب ملیلا کے قصے ہے جمیں ائیانداری کا درس ماتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا اور چیزوں میں ملاوٹ کرنا' نیز ناپ تول میں ڈنڈی مارنا ہخت اخلاقی جرائم ہیں۔حضرت شعیب م<sup>یلا</sup>ا کی قوم انہی جرائم کی مرتکب تھی' لہٰذا آ ہے کی مصلحانہ کوششوں کی نا کامی پر بخت عذا ب کا شکار ہو گی۔

اسلام عدل وانصاف اورایما نداری کی تلقین کرتا ہے جولوگ دوسروں کو دھو کہ دے کر سامان دنیا جمع کرتے ہیں انہیں شخت وعید سنائی کئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

besturdub out 1, 11 '' ناپ تول میں کی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پو جب أنبيس ناپ كريا تول كروية بين توكم وية بين - " (المطففين: 1/83-3) رسول اکرم طاقیہ نے اس تبجارتی برائی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا: '' جوقوم ناپ تول میں کی کرتی ہے اس پر قبط سالی ، تخت محنت اور حکمرانوں کاظلم و تتم مسلط کر دیا جاتا ہے۔''

besturdubooks. Wordpress. com

اللفيك أنبياء يناا

گزشتہ اوراق میں بیان ہو چکاہے کہ حضرت ابراہیم علیا کا پی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوااوران واقعات کے نتیجے میں کیاصورت حال پیش آئی؟ آپ پراللّہ کی رحمتیں اور سلام نازل ہو۔ ان کے زمانے میں پیش آنے والے حضرت لوط علیا کی قوم کے واقعات وحالات بھی بیان کے

ان کے زمانے میں پیش آنے والے حضرت الوط میلا کی قوم کے واقعات وحالات ہیں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حضرت شعیب میلا کی قوم مدین کے حالات بیان کیے کیونکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پران وونوں اقوام کا ذکر یکجا کیا گیا ہے ' یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط میلا کے واقعات کے بعد قوم مدین کے حالات بیان کی ہیں۔ تعجے قول کے مطابق اصحاب الا بکہ سے قوم مدین ہی مراد ہے۔ چنانچ قرآن کے انداز بیان کی اتباع میں ہم نے بھی ان اقوام کا ذکر ای ترتیب مدین ہے کردیا۔

اس کے بعد ہم حضرت ابراہیم ملیلا کی آل کے بارے میں بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور آسانی کتابوں کا سلسلہ آپ کی اولا دہیں رکھا ہے اور آپ کے بعد جو نبی بھی آیا ہے وہ آپ کی اولا دہیں ملیلہ آپ کی اولا دہیں ملیلہ آپ کی اولا دہی میں سے آیا ہے۔



# سيرت حضرت الساعيل ملية

حضرت ابراہیم ملیٹا کے کئی جیٹے تھے۔ان میں سے زیادہ مشہوروہ دو بھائی ہیں جوعظیم نبی اوررسول ہیں۔ان میں سے عمر میں بڑے اور عظمت وشان میں برتر وہ ہیں جو ذبیح اللہ ہیں بعنی اساعیل ملیٹا 'جوحضرت ابراہیم خلیل ملیٹا کے پہلوٹے بیٹے ہیں اور حضرت ہاجرہ قبطیہ میٹا سے بیدا ہوئے۔ان پراللہ ظیم جلیل کا سلام ہو۔

جو یہ کہتا ہے کہ حضرت اسحاق ملیطاً ذیخ تھے، اس کا قول بنی اسرائیل سے ماخوذ ہے، جنہوں نے تورات وانجیل میں تخریف و تاویل کی ہے۔ بلکہ ان کے پاس جو کتا ہیں موجود ہیں، ان سے بھی اس مؤقف کی تر دید ہوتی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیطاً کو تکم دیا گیا تھا کہ اپنا پہلوٹی کا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کریں اور ایک روایت کے مطابق اپنے اکلوت بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذرج کرنے کا تھم ہے۔

جوبھی ہودلیل کی روشن میں ذہبے حصرت اساعیل مالینا ہی ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم مالیا ا کی عمر چھیاسی برس تھی جب ان کے ہاں اساعیل مالیلا کی ولادت ہوئی اور اسحاق مالیلا کی ولادت اس وفت ہوئی جب حضرت خلیل مالیلا کی عمر سوسال تھی۔ یعنی اساعیل مالیلا ہی یقدیناً پہلے بیٹے ہیں اور وہی ظاہری طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی اکلوتے ہیں۔ عفت انها عابات على استبلیات طرح که وه تیره سال تک اینے والد محترم کی اسلی اولا در ہے اور معنوی طور پر استیکی الللی طرح کہ وہ وودھ پیتے بیچے تھے، جب انہیں اور ان کی والدہ کو لے کر حضرت ابراہیم ملیفاً چلے اور انہیں فاران کے پہاڑوں میں جا بسایا۔ فاران کے یہاڑ وہ ہیں جو مکہ کے اردگر دیبیں۔ وہاں تھوڑا سایانی اورتھوڑی ہی غذا دے کرتھبرایا اورصرف اللہ یراعتما داورتو کل کیا۔اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور کرم فر مایا۔ یقیناًاللہ بہترین کارساز اور بہترین محافظ ونگہبان ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی اور حقیقی طور پر بھی حضرت اساعیل ملیا ہی ''اسکیے' اور''اکلوتے'' تتھ کیکن اس تکتے کوکوئی باشعورنکته دان ہی سمجھ سکتا ہے۔

اللّٰد تعالیٰ آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے بیاوصاف بیان فرما تاہے کہ آپ حکم اور صبر والے تھے۔ وعدے کے سے اور نماز کے پابند تھے۔ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے تا کہ انہیں عذاب سے بچاسکیں اور دوسروں کو بھی یبی دعوت دیتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَبَشِّرْنَهُ بِغُلْمٍ حَلِيْمٍ ۗ فَلَهَا بَلَغُ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ لِنْبَغَى اِنْيَ آرَى فِي الْمَنَامِر أَنِي آذَبَحُكَ فَالْظُرْ مَا ذَا تَوْيَىٰ قَالَ لِلَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ فِيْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الطّبرِيْنَ

'' تو ہم نے اُن کوایک زم ول لڑ کے کی خوشخبری دی۔ جب وہ اُن کےساتھ دوڑ نے ( کی عمر ) کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا: بیٹا! میں خواب میں و یکھتا ہوں ( گویا)تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ابتم دیکھو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا: اہا جان! جو آ ب کو حکم ہوا ہے وہی سیجیے۔اللہ نے حالاتو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں یا نمیں گے۔' (الصافات: 37،102,101) آ پ کے والد نے آ پ کوجس قربانی کی طرف بلایا، آ پ نے اسے دل وجان سے قبول فرمایا۔ آ پ نے صبر کا وعدہ کیا تو وعده بورا بھی کیا اورصبر واستفامت کا مظاہر ہ کر کے دکھایا۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاذْكُوْ فِي الْكِتْبِ اِسْلِعِيْلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا لَبِيًّا \* وَكَانَ يَاْهُمُ أَهْلَهُ بالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ ﴿ وَكَانَ عِنْكَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۗ

''اور کتاب میں اساعیل کا بھی ذکر کرو'وہ وعدے کے سیجے اور ( ہمارے ) بھیجے ہوئے نبی تنصاورا پینے گھر والوں کو نماز اورز کو قاکاتکم کرتے تھے اور اپنے پروروگار کے ہاں پہندیدہ (اور برگزیدہ) تھے۔' (مریم: 55,54/19)

وَاذَكُا عِبْدَنَا النَّرْهِيْمَ وَالسَّحْقَ وَيُعَقُوبَ أُولِي الْأَيْدِينِي وَالْأَبْصَادِ ۗ انَّا أَخْلَصْنَهُمْ بِخَالِصَةِ ذِنْتَرَى الدَّارِ \* وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْإِخْيَارِ \* وَاذْكُرْ اِسْمُعِيْلَ وَالْيَسَعُ وَذَا الْكِفْلِ \* وَكُلُّ

''اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقو ب کو یاد کرو جو ہاتھوں والے اور آئکھوں والے تھے، ہم نے اُن کو

besturdung, J. Wordpress. com ا یک (صفت) خاص ( آخرت کے ) گھر کی یاد ہے ممتاز کیا تھا اور وہ ہمارے نز دیک منتخب اور نیک ے تھے اور اساعیل اور البیع اور ذوالکفل کو یا دکرو۔ وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔'' (صَّ: 45،38-48) اورفرمایا:

# وَ إِسْلِعِيْلَ وَ إِذْ رِنْيَسَ وَ ذَا الْكِفَالِ ۚ كُلُّ ضِنَ الصَّبِرِيْنَ ۗ وَ ٱذْخَلْنُهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ﴿ إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّلِحِيْرِيَ

''اورا ہاعیل اورا در ایں اور ذوالکفل (' کوبھی یا دکرو ) ہیں۔ صبر کرنے والے تضاور ہم نے اُن کواپنی رحمت میں واخل كما بالشهروه نيكوكار تھے۔'' (الأنبياء:86,85/21)

### اورمز يدفرمايا:

إِنَّا ٱوْحَيْنَا اِلْيَكَ كُمَّا ٱوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَٱوْحَيْنَا إِلَى الْإِهِيْمَ وَالسَّعِيلَ وَالْمَحْقَ وَيَعْقُوْبَ وَ الْأَسْمَاطِ

''(اے نبی!)ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی جیجی ہے جس طرح نوح اور اُن کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف جيبحي تقي، اورابرا بهيم اورا ساعيل اوراسجاق اوران كي اولا د ( وغيمره كي طرف وحي جيبجي ـ'' ) (النسباء: 163،4) نیز ارشاد ہے:

قُوْلُوْا اَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْوَلَ اِلَّيْنَاوَمَا أَنْوِلَ إِلَى إِبْرَاهِ هَ وَالسَّلِعِيلَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَلْسَاطِ ''(مسلمانو!) کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ( کتاب) ہم پر آٹری آس پر اور جو ( صحیفے ) ابراہیم اور ا "اعيل اورا سحاق اور نيعقو ب اور أن كي اولا ديرنازل ہوئے أن ير ( بھي ايمان لائے۔'') (البقرة:2،136) اورفر مايا:

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْلِعِيلَ وَإِسْخَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْإَسْبَاطَ كَانُواهُورًا أَوْ نَصْرَى ۖ قُلْ ءَ أَنْ تُمْ أَعْلَمُ أَمِر اللَّهُ

''(اے یہود ونصاریٰ!) کیاتم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اورا ساعیل اوراسحاق اور یعقوب اور اُن کی اولا د يبودي ياعيسائي تھے؟ (اے نبی!)ان ہے كيه دوكه بھلاتم زيادہ علم ركھتے ہو ياالله؟ ' (البقرۃ:2/140) ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہرخو تی بیان فر مائی۔ آپ کواپنا نبی اور رسول بنا کرمخاطب کیا اور جاہلوں نے آپ کی طرف جو غلط با نیں منسوب کی تھیں ،ان کی تر دید فرماتے ہوئے آپ کومنز ہ اور پاک بیان فرمایا اور مومنوں کو حکم دیا کہ آپ پر نازل ہونے والی وحی اور مدایت پرایمان رھیں۔

علمائے نسب کا بیان سے کہ سب سے پہلے حضرت اساعیل مائیلا ہی نے گھوڑ وں پرسواری کی۔اس سے پہلے گھوڑے آ زاد جنگلی

267
besturdubooks. Wordpress. com

جانوروں میں شامل ننے آپ نے انہیں پالتو بنایا اوران پرسواری فر مائی۔

، سب سے پہلے آپ ہی نے نصیح و بلیغ عربی میں کلام فر مایا۔ آپ نے بیز بان عرب عاربہ کے ان افراد سے پہلے آ جنہوں نے مکہ میں آپ کے پاس رہائش اختیار کی تھی۔ ان لوگوں کا تعلق جرہم ، عمالیق ، اہل یمن اوران دوسر ےعرب قبائل سے تھا جو حضرت ابراہیم ملائڈ سے پہلے موجود تھے۔

# حضرت الساعيل مايلة كي شادي اوراوالا د

حضرت اساعیل میلائے جوان ہونے پر عمالیق کی ایک عورت سے شادی کی جے بعد میں اپنے والد کے حکم پر طلاق وے دئ ۔ اس کا نام عمارة بنت سعد بن اسامہ بن اکیل عمالیقی تھا۔ اس کے بعد ایک اور خاتون سے نکات کیا جن کے بارے میں ان کے والد نے حکم دیا کہ ان سے جدائی اختیار نہ کریں۔ چنانچہ وہ آپ کے نکاح میں رہیں ان کا نام سیدہ بنت مضاض بن عمروجر ہمی تھا۔

بعض موزمین نے انہیں آپ کی تمیسری زوجہ محتر مدقر ار دیا ہے۔ ان میں سے حضرت اساعیل ملیالا کے بارہ بیتے پیدا ہوئے ۔ ان کے نام یہ بیں: نساہت، فیادار، ازبل، میشی، مسلمع، ماش، دو صا، اُرر، یطور، نبش، طیما، فیذما اہل کتاب نے اپنی کتاب میں ایسے ہی لکھا ہے۔

حضرت اساعیل ملیلہ اس علاقے اور قرب وجوار کے قبائل کی طرف مبعوث ہوئے تھے جن میں جرہم اور نمالیق کے قبائل اور یمن کے باشندے شامل ہیں۔ جب آپ کی وفات کا وفت آیا، تو آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق ملیلہ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور اپنی بیٹی نشمہ کی شادی اپنے بھیلیج عیص بن اسحاق ملیلہ سے کر دی۔ اس سے عیص کا بیٹا ''روح'' '' پیدا ہوا۔ عیص کے بیٹے بنی اصفر کہلاتے ہیں، کیونکہ عیص زردر وفقا۔

اللہ کے نبی حضرت اساعیل علیلاً اپنی والدہ حضرت ہاجرہ میٹا گئے قریب'' ججر'' میں دفن کیے گئے۔ و فات کے وقت ان کی عمرا مک سوسینتیس برس تھی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز برانت سے روایت ہے کہ حضرت اساعیل علینائے نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکر مہ کی گرمی کی شکایت کی تو بائل کے موجود ونسخہ میں یہ یام یکھ تنا ہے بیدائش میں لکھا ہے: ''اوراساعیل کے بیٹوں کے نام یہ بیں اور یہ نام تر تیب واران کی بیدائش کے مطابق میں اور مساور مساور مساور مساور حدد اور تیا اور یطور کی بیدائش کے مطابق میں نا ساعیل کا پہلوٹا نسائیو ت تھا۔ پھر قیدار اوراد پئیل اور مبسام اور شماع اور دو مداور مسااور حدد اور تیا اور یطور اور نیس اور قدمہ (بیدائش باب 24 نقرہ 13 نا 14 نا 15 ) عربی نسخہ میں حدد کو 'صدار' اور نفیس کو نافیش کھا گیا ہے۔ (حوالہ نہ کورہ) اور نفیس کو نافیش کھا گیا ہے۔ (حوالہ نہ کورہ) اور نام بائبل میں اسے این نام بائبل میں اسکو این ایک اور سے اور اسلمہ ایکا ام اسلمہ این گیا ہے۔ (بیدائش 36 نگرہ بائبل میں اے ارعو ایس ایکا گیا ہے۔ دیا تھے کتا ہے بیدائش 4336

حفت الله تعالی نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی: ''آپ جس جگه وفن ہوں گے، میں وہاں سے جنت کی طرف ایک درواز والو الو الم الله الله والله حجاز کے تمام عرب قبائل حضرت ا ساعیل میلا کے دو بیٹوں نابت اور قبیدار کی اولا دیسے ہیں۔



# هفترت ابراجيم مايات كردوس في زندار جمند

پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ حضرت اسحاق ملینہ کی پیدائش کے وقت آپ نے والد ماجد حضرت ابراہیم ملینہ کی عمر سوسال تھی۔ آپ کی والدہ حضرت سارہ عیلہ کو جب آپ کی ولادت کی خوش خبری دی گئی تو وہ نوے سال کی تھیں۔ آپ اپنے بھائی حضرت اساعیل ملینہ سے چودہ سال بعد پیدا ہوئے۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

# وَبُشَرْنُهُ بِاللَّمْ قَانِينًا قِنَ الطُّبِحِيْنَ ﴿ وَلِرَّنُنَا عَلَيْدِ وَعَلَى إِلْمَحْقَ وَمِنْ ذَرِيَتِهِمَا مُحْسِنَ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِنِينَ

''اور ہم نے ابراہیم کواسحاق کی بشارت بھی دی (کہوہ) نبی (اور) نیکو کاروں میں سے (ہوں گے) اور ہم نے اُن پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں۔اور ان دونوں کی اولا دمیں سے نیکو کاربھی ہیں اور اپنے آپ پرصرت کے ظلم کرنے والے (لیعنی گناہ گار) بھی میں۔'(الصافات: 113,112،37)

قر آن مجید میں متعدد مقامات پر آپ کاذ کراورتعریف موجود ہے۔ ہم نے گزشته اوراق میں حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹائؤ کی حدیث بھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹیٹر نے فر مایا:'' کریم شخصیت کے پڑ بوتے ،کریم کے بوتے ،کریم کے جیٹے اورخو دبھی besturdubooks. Wordpress.com

كريم' يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابرا بيم علية مبيل-'

# المنترات الناقل ويفاض اوا واوران في بالمن مداويت او العبب

اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیلائے اپنے والد کی زندگی میں رفقا بنت بتوایل ہے شادی کی ،اس وقت ان کی عمر حالیس سال تھی' وہ بانجھ تھی۔ آپ نے اللہ ہے دعا کی تو وہ امید ہے ہوگئی۔ پھراس کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام علینو تھا جسے اہل عرب عنص کہتے ہیں۔ وہ رومیوں کا جدامجد ہے۔ اور دوسرا جواپنے بھائی کی ایڑئی پکڑے ہوئے پیدا ہوا ،اس کا نام'' یعقوب' رکھا گیا۔ ان بی کا نام'' اسرائیل' بھی ہے۔ اس لیے ان کی اولا دبنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق مدینا کو حضرت لیعقوب علیلہ کی نسبت عیسو سے زیادہ محبت تھی۔ کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ اور رفقا کو یعقوب سے زیادہ محبت تھی۔ کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔

اولادا سحاق علینا کی با جمی عداوت اور سبب: جب حضرت اسحاق علینا اور صے ہوگئے اوران کی نظر کمزور ہوگئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانا تیار کرنے کی خواہش ظاہر کی اورائے حکم ویا کہ جا کر کوئی جانور شکار کر سے اوراس کا گوشت اپکا کر کھا نے تاکہ آپ اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کریں ۔ عیسو شکار پیشہ آ دمی تھا' وہ شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ رفتا نے اپنے بیغتوب تاکہ آپ کہا کہ اپنی بکر یوں میں سے دوعہ ہ مینے ذیح کر کے اپنے والد کی پیند کا تھانا تیار کرے اور بھائی کے آپنے بیغتوب کوئیسو کے کپڑے پہنا دیاور آپھائی کے آپنے میلے والد کوئیش کرد سے تاکہ وہ اس کے حق میں دعا کریں۔ پھراس نے بیغتوب کوئیسو کے کپڑے پہنا دیاوں میمنوں کی تھال اس کے باز وؤں اور گرون پر لیسٹ دی کوئلہ عیسو کے جسم پر بہت بال تھے اور یعقوب طیفا کا جسم بالوں میمنوں کی تھال اس کے باز وؤں اور گرون کیا تو اسحاق عیفائے نے فرمایا: '' تو کون ہے'' 'اس نے کہا: '' آپ کا میٹا ( عیسو) ہوں۔'' آپ نے اس سے معافقہ کیا اور خور مایا: '' تو کوئلہ عیسو نے اور کپڑوں سے بیسو معلوم ہوتا ہے۔'' ہوں۔'' آپ نے اس سے معافقہ کیا اور خورت یعقوب کی ہے لیکن چھونے اور کپڑوں سے بیسو معلوم ہوتا ہے۔'' ہوں۔'' آپ نے اس میمائیوں سے زیادہ معزز ہو، وہ جب حضرت اسحاق عیفائے کیا نا کھالیا تو حضرت ایعقوب میلئا کود عادی کہ وہ اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ معزز ہو، وہ ان کا اور بعد والی قوموں کا سردار ہواور اس کا رزق اور اولاد بہت زیادہ ہو۔

جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو اُن کا بھائی عیسوبھی والد کے حکم کے مطابق کھانا لے کر حاضر ہوا۔ حضرت اسحاق مالیا نے فر مایا: '' بیٹا! یہ کیا ہے؟'' اس نے کہا: ''یہ وہ کھانا ہے جس کی آپ نے خواہش کی تھی۔'' آپ نے فر مایا:'' کیا تو تھوڑی دیر پہلے میرے پاس کھانانہیں لایا تھا جسے کھا کر میں نے تجھے دعا دی تھی؟'' اس نے کہا:''نہیں،اللہ کی قشم!'' اسے

صحيح البخاري أحاديث الأنبياه باب الأم كنتم شهداء الله حديث:3382

اردو ہائبل میں ربقہ بنت بتو ٹیل درج ہے۔

معلوم ہوگیا کہ اس کا بھائی (یعقوب) اس سے پہلے گھانا پیش کر کے وعالے چکا ہے نیانچہ اسے اس پر بہت غصراً یا کا کل اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس نے بھائی کو دھمکی دی کہ باپ کی وفات کے بعد اسے تل کر دے گا۔ اس کے مطالبے پر اس ملاکھی کے والد (اسحاق مائیلاً) نے اس کے لیے دوسری دعا کی کہ اس کی اولا دکو بخت (اور زرخیز) زمین ملے اور ان کے رزق اور پھلوں میں اضافہ ہو۔

جب ان کی مال نے سنا کہ میسوا ہے بھائی یعقوب کودھمکیاں دے رہا ہے تو اس نے ایعقوب سے کہا کہ اپنے ماموں ''لا بان' کے پاس حران کے علاقے میں چلا جائے اور بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک و ہیں رہے اوراس کی بیئیوں میں سے سی سے شادی کر لے۔اس نے اپنے خاوندا سحاق مایٹا ہے بھی کہا کہ یعقوب کوالیہا کرنے کی نصیحت کرے اور اسے دعا وے۔ چنانچہ اسحاق مایٹا نے ایسے ہی کیا۔

حضرت بعقوب ملینا دن کے پچھلے پہر روانہ ہوئے۔ راستے میں شام ہوگئی تو وہ ایک جگہہ پھر پر سر رکھ کرسو گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ زمین ہے آسان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس پر فرشتے چڑھاور اتر رہے میں اور اللہ تعالی انہیں ( ایعقوب ملینہ کو ) مخاطب کر کے فرما رہا ہے: '' میں تھے برکت دوں گا اور تیری اولا دبہت بڑھاؤں گا اور بیز مین کھے اور تیری نسل کو دوں گا۔'' جب آپ بیدار ہوئے تو اس خواب کی وجہ سے بہت خوش تھے۔ آپ نے ندر مانی کہا گروہ ملائی کہا گروہ ملائی کہا گروہ کے گھر پہنچ گئے تو اس مقام پر اللہ کی عباوت گاہ تھیر کریں گے اور اللہ تعالی آپ کو جو پچھ بھی دے گا اس کا دسوال حصہ اللہ کے لیے دیں گے۔ پھر آپ نے اس پھر پر بطور نشانی تیل لگا دیا۔ اس جگہ کا نام'' بیت ایل' بینی بیت اللہ رکھا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آئ کل بیت المقدس واقع ہے جے حضرت یعقوب ملینا نے بعد میں بنایا تھا۔

# حضرت ليعقوب مليلا كي حران آيداورشادي

جب حضرت یعقوب ملینا حران کے ملاقے میں اپنے ماموں کے پاس پنچے تو دیکھا کہ ان کی دو بیٹیاں ہیں۔ بڑی کا نام اور چھوٹی کا نام راجیل۔ آخر الذکر زیادہ خوش شکل تھی۔ یعقوب نے اس کا رشتہ طلب کیا تو اس (لڑک) کے والد (لابان) نے یہ مطالبہ اس شرط پر منظور کر لیا کہ آپ سات سال تک اس کی بکریاں چرائیں۔ جب یہ مدت پوری ہوگئی تو لابان نے لوگوں کو جمع کیا اور کھانا کھلایا۔ رات کو اپنی بڑی بیٹی لیا کو یعقوب کے پاس بھیج دیا۔ اس کی آئیسیں پُخدھی تھیں۔ سیج ہوئی تو یعقوب میٹی ان بھیج دیا۔ اس کی آئیسیں پُخدھی تھیں۔ سیج ہوئی تو یعقوب میٹا کہ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے لیا کے ساتھ رات گزاری ہوتو انہوں نے اپنے ماموں سے کہا: میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ ما نگا تھا۔ اس نے کہا: '' ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہوتو سات سال مزید میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کردوں گا۔''

oks.wordpress.com آ پ نے سات سال مزید خدمت کی۔ تب ان کا نکاح راحیل ہے بھی ہو گیا۔ ان کی شریعت میں یہ جائز ٹھا کا کہا کیک شخص دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھے۔ پھرتو رات میں اس ہے منع کر دیا گیا۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گزشته انبیا 'ا کی شریعتوں میں بھی احکام منسوخ ہوتے رہے ہیں۔حضرت یعقو ب علیلا کے اس ممل ہے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ معصوم تنصے۔ لابان نے اپنی دونوں بیئیوں کوایک ایک لونڈی دی۔''لیّا'' کو جولونڈی دی گئی اس کا نام زُلعی تھا اور راحیل کی لونڈی کا نام بلہہ تھا۔

آل واولا د: الله تعالیٰ نے لیّا کی کمزوری دور کی کہ انہیں کئی ہیٹے عطا فرما دیے۔ یعقوب ہے ان کے ہاں سب ہے پہلے'' روبیل'' پیدا ہوا۔ پھر''شمعون'' پھر'' لاوی'' پھر'' یہودا''۔ تب راحیل کوغیرت آئی کیونکہان کے ہاں اولا دنہیں ہور ہی تھی اس نے اپنی اونڈی بلھہ یعقو ب کو ہبہ کر دی۔ آپ نے اس سے خلوت کی تو وہ امید سے ہوگنی اور اس سے ایک لڑ کا پیدا ہوا،جس کا نام'' وان''تھا۔اس کے بعد ایک اورلڑ کا ہوا۔اس نے اس کا نام''میفتالی''رکھا۔تب''لیّا نے بھی اپنی لونڈی ڈلفی یعقوب ملیفا کو ہبہ کر دی۔اس ہے آ ہے کے دولڑ کے'' جاؤ' اور'' اشیر'' پیدا ہوئے۔ پھر لیّا کے ہاں یا نچواں بیٹا پیدا ہوا۔اس نے اس کا نام'' ایساخز' رکھا۔اس کے بعداس کا چھٹا بیٹا پیدا ہوا ،اس کا نام'' زابلون' رکھا گیا۔اس کے بعداس کے ہاں ا یک بٹی'' دِینا'' بیدا ہوئی۔اس طرح اس کے ہاں حضرت لیعقوب میںڈا کے سات بچے پیدا ہوئے۔

اس کے بعد راحیل نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہاہے حضرت بعقوب ملیلا ہے ایک بیٹا عطا فر مائے۔اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کے بال حضرت یعقو ہے ملیلا ہے ایک عظیم ،معزز اور خوبصورت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اُس نے ا ''يوسف''رکھا۔

یہ تمام اولا داس وقت ہوئی جب وہ لوگ'' حران'' کے علاقے میں رہائش پذیریتھے۔ آپ اپنی دو ماموں زادوں ہے نکاٹ کے بعد مزید حجے سال اپنے مامول کے پاس رہ کران کی بکریاں چراتے رہے۔اس طرح آپ کی وہاں رہنے کی کل مدت جیں سال ہے۔

مال ومتاع: تب حضرت يعقوب ملينة نے اپنے ماموں لا بان ہے درخواست کی کہ انہیں اپنے گھر جانے دے۔ آپ کے ماموں نے کہا:'' مجھے تیری وجہ ہے برکت حاصل ہوئی ہے،اس لیے میرے مال ہے جو کچھ جائے طلب کر لے۔'' آ پ نے فر مایا:'' تو مجھے بکریوں ہے اس سال پیدا ہونے والے وہ بیچے دے دینا جو چیلے ہوں' جو بھیٹر کا بچے سفید ہولیکن اس کے رنگ میں سیاہی بھی ہو'اور جو سیاہ ہولیکن اس میں سفیدی بھی ہو'اور بکریوں میں سے جو بے سینگ اور سفید ہو۔''اس نے کہا:''ٹھیک ہے۔''اس کے بیٹول نے اپنے باپ کے رپوڑ میں ہے اس قتم کے بکرے الگ کر دیے، تا کہ کوئی میمنا اس طرح کا پیدا نہ ہواورانہیں لے کراپنے باپ کے رپوڑ سے تین دن کے فاصلے پر چلے گئے۔

حضرت یعقوب ملیلاً نے با دام اور سفیدے کی تاز ہ شاخیں لے کرانہیں چھیلا اورانہیں کہیں ہے سیاہ اور کہیں ہے سفید کر

oks.wordpress.com دیا۔ وہ انہیں بھیڑ بکریوں کے پانی پینے کی جگہان کے سامنے کھڑی کر دیتے تھے۔ تا کہ بکریاں انہیں دیکھیں خوف محسوں کریں اور ان کے بیچے ان کے پیٹوں میں حرکت کریں ، تو ان بچوں کے رنگ بھی ای طرح ( چتکبرے ) ہو'

اگریہ بات سیح ہے تواہے خرق عادت اور مجزات کی قبیل ہے شار کرنا جا ہیں۔

اس طرح حضرت ایعقوب ملیلاً کے پاس بہت ہی بکریاں ، اونٹ ، گدھے اور نعلام وغیرہ ہو گئے۔ تب یعقوب ملیلاً نے محسوس کیا کہ آ پ کے ماموں اور ماموں کے بیٹوں کا روپہ بدل گیا ہےاوروہ آ پ سے حسد کرنے لگے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے حضرت بعقوب مدینہ کو وحی کے ذریعے ہے حکم دیا کہ اپنے باپ دادا کے علاقے میں واپس چلے جائیں۔انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بتایا تو وہ فورا تیار ہو گئے ۔ آپ اپنے بیوی بچوں اور مال ( جانوروں ) کو لے کرچل پڑے۔ چلتے وقت راحیل اینے والد (لا ہان ) کے بت چرا لیے۔

جب وہ لوگ اپنے علاقے میں پہنچے تو چیچے ہے لابان اور اس کی قوم کے افراد بھی آپینچے۔ لابان نے یعقوب ہے اس بات پر ناراضی کا اظہار کیا کہ وہ بغیر بتائے کیوں نکل آئے۔اگر وہ بتا کرآئے تو وہ انہیں خوثی خوثی روانہ کرتا اوراپنی بیٹیوں اوران کی اولا د کوخو دالوداع کہتا۔

اوراس نے بیجھی کہا کہتم میرے ہت کیوں لے آئے ہو؟ حضرت یعقو ب ملیلاً کوان بتوں کے بارے میں بالکل علم نہ تھا، اس لیے آپ نے اس الزام کوشلیم کرنے ہے انکار کر دیا۔لابان اپنی بیٹیوں اوران کی اونڈیوں کے خیموں میں داخل ہوااور تلاثتی لی 'لیکن اے کچھ نہ ملا۔ راحیل ان بتوں کواونٹ کے کجاوے میں رکھ کران پر بیٹھ گئی تھی' وہ وہاں ہے نہ اُٹھی اور یہ عذر پیش کیا کہ وہ ایام ہے ہے،اس لیے بزرگوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو عمتی ۔اس طرح لا بان بنوں کو تلاش نہ کرسکا۔ اس وفت انہوں نے''حلعا ذ' نام کے ایک ٹیلے کے پاس باہمی عہدو پیان کیا کہ یعقوب اس کی بیٹیوں کی اہانت نہیں کریں گے اور ان کی موجود گی میں مزیدعورتوں ہے شادی نہیں کریں گے اور بیہ ٹیلہ دونوں کے درمیان حد فاصل ہوگا جس سے نہ لا بان تنجاوز کرے گا نہ یعقوب۔ و ہاں انہوں نے کھانا تنار کیا اور سب نےمل کر کھانا کھایا۔ پھرایک دوسرے ہے رخصت ہوکرا پنے اپنے علاقے میں چلے گئے۔

جب حضرت یعقوب ملینہ'' ساعیر'' کی سرز مین کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔حضرت یعقوب ملیلہ نے اپنے بھائی عیسو کی طرف ایکچی بھیج کر اس ہے مہر بانی اور شفقت کی درخواست کی۔ ایکچیوں نے واپس آ کراطلاع دی کہ عیسو حیار سوسواروں کے ساتھ ملاقات کے لیے آرباہے۔

بائبل کے موجود ہشخوں میں لکھا ہے کہ جب بکریاں ان شاخوں کے سامنے حاملہ ہوتی تھیں تو اس طرح کے بچے بیدا ہوتے تھے(پیدائش: باب30) تاہم بائبل کے بیانات اس قدریقینی نہیں کہ ان کوسیح ثابت کرنے کے لیے تاویلات کا سہارالیما پڑے۔

کے وعدے کا واسطہ دیا اور دعا کی کہ اللہ آپ کو آپ کے بھائی عیسو کے شرے محفوظ رکھے۔ آپ نے عیسو کے لیے عظیم المالئ الشان تخفه تیارکیا به یعنی دوسو بکریاں ، بیس بکرے ، دوسو بھیڑیں ، بیس مینڈ ھے ،تیس دود ھدینے والی اونٹنیاں ، چالیس گائیں ، دین نیل، بین گدههان اور دی گدھے۔

آپ نے اپنے تلاموں سے کہا کہ برغول کوا لگ الگ کریں اور ہرر یوڑ کو دوسرے سے فاصلے پر رکھیں۔ جب نیسو پہلے 'روہ سے ملے اور یو چھے:'' تو کون ہے؟ اور تیرے ساتھ جو پچھ ہے وہ <sup>ا</sup>س کا ہے؟'' تو اسے جا ہے کہ گئے:'' تیرے خادم یعقوب کے بیں، جواس نے میرے آتا نبیسو کے لیے تحفہ کےطور پر بھیجے ہیں۔''اس کے بعد <u>ملنے والا</u>گروہ بھی یہی کے اور اس کے بعد والا بھی اوراس کے بعد والا بھی اور ہرگروہ یہ بھی کہے:''یعقو بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔''

حضرت لیحقو ب میلنگا پنی دونول بیویوں، دونول اونڈیوں اور گیارہ بیٹول کے ساتھے دوراتوں کے فاصلے تک ان ہے پیچھیے ر ہے۔ اس دوران میں وہ رات کوسفر کرتے اور دن کو حجیب جاتے تھے۔ حضرت لیعقوب میلانا پنے بیوی بچوں کے آگے آ گے چلے اور جب آنہیں اپنا بھائی میسونظرآ یا تواہے سات بار تجدہ کیا۔اس زمانے میں ان کے سلام کا پیطر ابته تھا اوران کی شریعت میں جائز تھا جس طرح فرشنول نے حضرت آ دم مایات کو تجدہ کیا تھا اور جس طرح حضرت بوسف مایاتا کو ان کے بھائیوں اور والدین نے تحدہ کیا ۔'نفصیل حضرت بوسف ماینڈ کے واقعہ میں آئے گی۔

جب میسونے آپ کودیکھا تو آگے بڑھ کرآپ ہے بغلکیر ہو گیا اور بوسددیا اور رویا۔ پھراس نے نظراُ ٹھائی اورعورتوں اور بچول کو دیکھا۔اس نے کہا:''آپ کو پیسب کچھ کہاں ہے ملا؟''آپ نے فرمایا:''پیسب کچھآپ کے خادم کواللہ نے دیا ہے۔'' دونوں لونڈیوں اوران کے بچوں نے بھی آ گے بڑھ کرمیسوکو تجدہ کیا۔لتیا اوراس کے بیٹوں نے بھی آ گے بڑھ کر تجدہ کیا۔ پھررامیل اوراس کا بیٹا پوسف آ گے بڑھے اورانہوں نے تجدہ کیا۔ حضرت یعقوب میلائے نبیسوکو تحفے بیش کیے جوآ پ کے اصرار کرنے پر اس نے قبول کر لیے۔ تب عیسو واپس ہوا اور آ گے آ گے جلا۔ حضرت لیعقوب ملیعاً اپنے بیوی بچوں، جانو روں اور نیاموں کے ساتھ ان کے بیچھے بیچھے ساعیر کی طرف روانہ ہو گئے یہ

جب آپ ساحور سے مقام ہے گز رہے تو اپنے لیے ایک گھر بنایا اور جانوروں کے لیے جھونپڑ ہے بنائے۔ پھر تھیم ك شهراً ورسليم ( بروشكم ) كے ياس سے گزرے - وہاں آ پ نے شبر كے قريب ڈيرے لگائے - آپ نے تحيم بن جمورے سو بائبل کے موجود وانسخوں میں صرف ایک رات کا ذکر ہے جس میں افغول اہل کتا ہے فرشتہ ہے گشتی ہوئی ۔شاپداہ مراہن کشیر اسٹ کے دور تی بائبل میں دورانوں کا ذکر ہو۔ان نسخوں میں ہر دور میں ردو بدل ہوتار ہا ہے۔اس کے فصل داائل کے لیے دیاھیے ۔''اظہارالحق'' یا اس کااردور جمہ'' ہائبل ہے قر آن تک۔''

ارور بائبل میں رکات ہے مر لی نسخ میں اے سکوت کہا گیا ہے۔ (پیدائش: 33 م 16) اردِه بائبل میں سکماور مرتبی بائبل میں شکیم ہے۔(پیدائش:33؍18) آج کل اے نابیس کہا جاتا ہے۔

رکھا۔ آپ کواللہ نے اس کی تغمیر کا تھم ویا تھا تا کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہی آج کل بیت المقدس کے نام سے معروف ہے۔اس کو بعد میں حضرت سلیمان ملیلا نے نے سرے سے تعمیر فر مایا تھا۔ یہاس چٹان (صحر ہ) کی جگہ تعمیر کیا گیا، جس پر حضرت اجتقو ب مليَّة نے تيل ڈال کرنشان لگايا تھا ج*يسے ک*ه پہلے بيان ہوا۔

اس کے بعد راحیل کے ہاں ایک بیٹا'' بنیا مین' پیدا ہوا۔انہیں واا دت کے موقع پر دروز ہ کی بخت آکلیف ہو کی اور وہ بنیامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئیں۔حضرت یعقوب ملیائے ان کو'' افراث' بعنی بیت کھ کے مقام پر فن کیا اور یعقوب نے ان کی قبر پرایک پتھرنصب کر دیا۔ وہ آج تک''راحیل کی قبر'' کے طور پرمشہور ہے۔حضرت لیعقوب مالیلا کے ہارہ میٹے تھے:اتیا ہے روبیل،شمعون ، لاوی ، یہودا ،ایساخراور زابلون۔'' راحیل' سے پوسف اور بنیامین ۔راحیل کی لونڈی ں مدیدہ اسے دان اور نیفتالی۔ لتا کی لونڈی زُلفی ہے جا داور اَشیر ۔ لتا کے بطن ہے ایک مبٹی | دینا ] بھی تولّد ہوئی ۔

# حصرت العقوب ماما كي بليول ك نام

| انگریزی تافظ | اردو بائيل | عربی بائبل | فضص الانبياء |
|--------------|------------|------------|--------------|
| Reuben       | رو بین     | راوبين     | روبيل        |
| Simeon       | شمعون      | شمعون      | شمعون        |
| Levi         | الوي       | لاوى       | لاوى         |
| Judah        | 275016     | يهودا      | يهودا        |
| Dan          | واان       | دان        | دان          |
| Naphtali     | ل تغنا لي  | نفتالی     | نيفتالي      |
| Gad          | عد         | جاد        | جاد          |
| Asher        | آ شر       | أشير       | اشير         |
| Issachar     | JE31       | يَسَّاكر   | ايساخو       |

🐠 بائبل میں ہے: اور زمین کے جس قطعہ پر اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا تھا اسے اس نے سکم کے باپ حمور کے لڑکوں سے جاندی کے سوسکے و \_ كرفر بدلها\_ ( يبدأ كُلُّ: 19/33 )

|      | dubooks، wordpres<br>انگریزی تلفظ Zebulun | حضر النعاق حضر عفوب |             |              |
|------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
|      | انگریزی تلفظ dub                          | اردوبائبل           | عر بی بائبل | فضص الانبياء |
| best | Zebulun                                   | ز بولون             | زبولون      | زابلون       |
|      | Joseph                                    | بوسف                | يوسف        | يوسف         |
|      | Benjamin                                  | بنيمين              | بنيامين     | بنيامين      |

بحواليه كتاب پيدائش باپ35,30,29

حضرت لیعقوب ملیلة اپنے والدحضرت اسحاق ملیلا کے پاس آ گئے اور کنعان (حبر ون ) کے علاقے میں اپنے والد کے یاس رہے جہال حضرت ابراہیم ملیلاً رہتے تھے۔حضرت اسحاق پیلاً ایک سواسی سال کی عمر میں بیار ہو کرفوت ہو گئے اور آ پ کے بینوٰں عیسواور لیعقوب ملیلاآنے آ پ کو آ پ کے والدحصرت ابراہیم ملیلاً کے قریب اس غار میں دفن کیا جو انہوں نے خریدا تھا' جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ان سب پراللہ کی رحمت اور سلام ہو۔

حضرت ابرا بیم میناً ہے منسوب شہرالخلیل کوعبرانی میں حبر ون (Hebron) کہتے ہیں۔ یہ بیت الم قلدی ہے تقریبا 35 کلومیٹر جنوب میں ہے۔تورات میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیٰۂ نے عفرون میں صوحارحیثی ہے یہال زمین کا ایک ٹکڑا حیار سونقر کی درجموں میں خریدا اور اس میں سارہ کو ڈنن کیا' چنانچہ یہاں ایک غار میں حضرت ابراہیم مایشاور ان کی اہلیہ سارہ' حضرت اسحاق مایشاور ان کی اہلیہ ربقنہ حضرت ليعقوب مئيلة اوران كي امليه ايليا اورحضرت يوسف مئيلة كي قبرين بين -كهاجا تائيسكه حضرت آدم كي قبرجهي اسي مار (مغاره ملفيله ) میں ہے۔حضرت سلیمان مینڈ نے وق انبی کےمطابق ان انبیائے کرام کی قبروں پر قبہ نماحیوت بنادی۔ (اطلس القرآن اردو( وارااسلام ) صفحه 85 بحواله جمالبلدان جيد: 2)

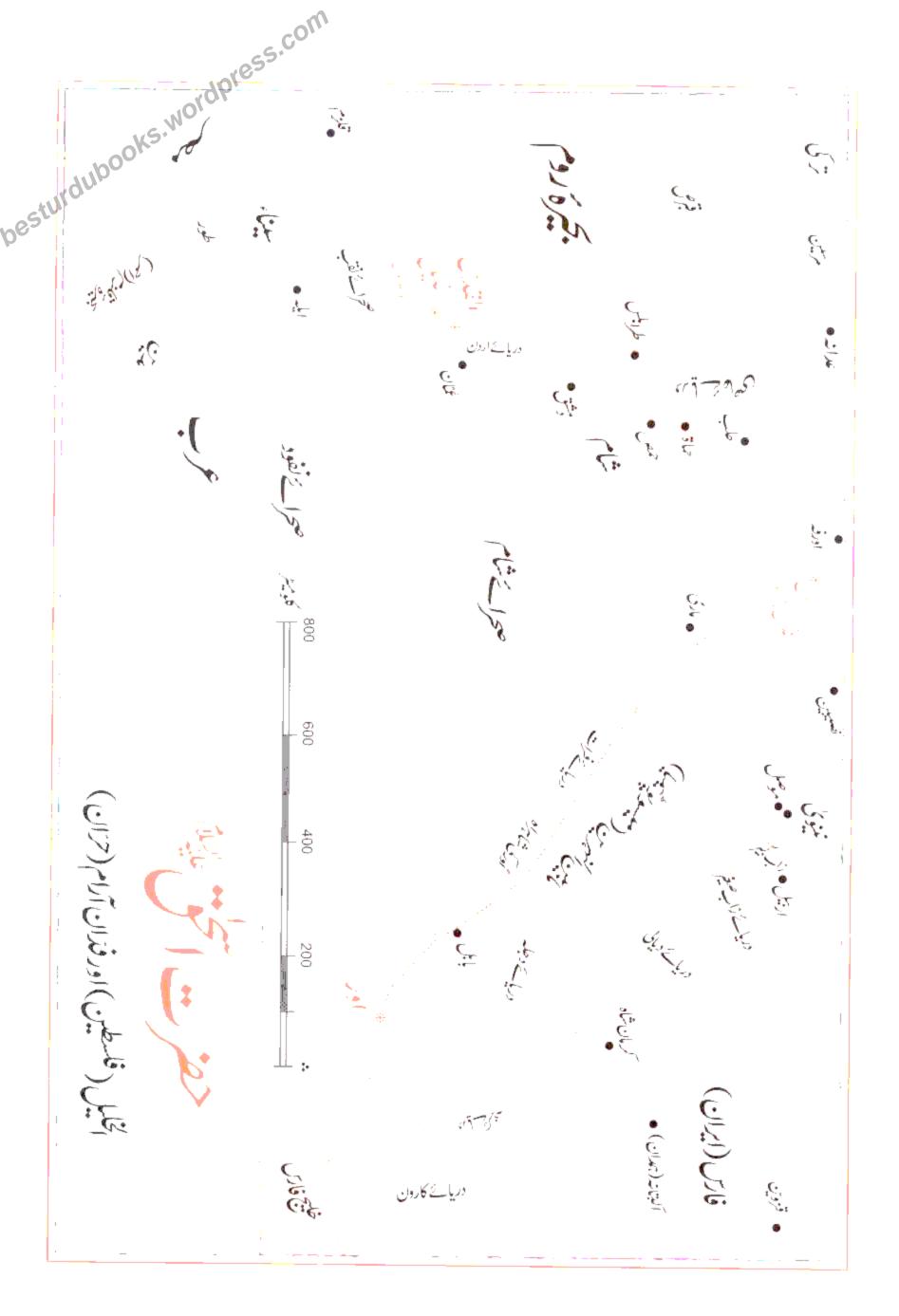

besturdubooks.Wordpress.com



# احسنالقعيص

الله تعالیٰ نے حضرت یعقوب ملیلا کوحسن و جمال کے پیکر' صبر و ثبات کے جسمے اور عفو و درگز ر کے عظیم علمبر دار بیٹے حضرت یوسف ملیلاً عطافر مائے اورانہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں قر آن مجید کی ایک پوری سورت نازل فر مائی ہے تا کہ لوگ اس پرغور کریں اور اس میں جو کمتیں بھیجتیں ،آ داب اور مسائل ہیں ،انہیں تمجھیں ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الله عِنْ الْحَافِ الْمُعَافِ الْمُهِينِ " إِنَّا الْوَلْمُلْ قُوْمُ الْاَفْوَانَ " مَا الْحَوْمُ الْمُعْوَلِينَ الْحَوْمُ الْفُولِينَ الْحُومُ الْمُعْولِينَ الْحُومُ الْمُعْولِينَ الْحُومُ الْمُعْولِينَ الْحُومُ الْمُعْولِينَ الْمُعْولِينَ الْحُومُ الْمُعْولِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْولِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينَا الْمُعْلِيلِينَا الْمُعْلِيلِينَا الْمُع

قر آن مجید' فضیح و بلیغ زبان' بہترین فقص اور گزشتہ امم کے سیح ترین حالات بتانے والی عظیم کتاب ہے جو نبی آخر

oks.wordpress.com الزمان طبّین کوعطا ہوئی۔اس مقام پراللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب کی تعربیف فرمائی ہے کہ جواس نے اپنے م اوررسول پڑھیسج عربی زبان میں نازل فرمائی اور جواتنی واضح اور سلیس ہے کہ ہریاک باز' ذہبین اور عقل مندآ دمی اسے سمجھ سکتا ے۔ وہ آسان سے نازل ہونے والی سب ہے مقدس کتاب ہے جو بڑی قصیح زبان اور واضح بیان کے ساتھ مقدس ترین فرشتے کے ذریعے ہے مقدس ترین انسان پر ،مقدس ترین مقام پر اور مقدس ترین وقت میں نازل ہوئی۔

ا ً رگزشتہ اور آیندہ زمانے کے واقعات ہوں تو قر آن انہیں بہترین اور واضح ترین انداز ہے بیان کرتاہے ۔مختلف فیہ معاملات میں صحیح بات بیان کرتا ہے اور غلط بات کی تر دید کر کے اے نلط ثابت کر دیتا ہے۔

اگر اوامر ونواہی کے مسائل ہوں تو قر آن کا پیش کر دہ قانون سب ہے زیاد دمبنی برانصاف اور واضح اصولوں برمشتمل ہوتا ہے۔جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

# ﴿ وَتُنَتُّ كُلُّمُتُ رَبِكَ صِدْقًا وَعُدَالًا

'' تیرے رب کے فرمان سچائی اور انصاف میں کامل اور مکمل بیں۔' (الأنعام: 115/6)

لیعنی واقعات کے بیان میں کامل نزین حقیقت اوراوا مرونوا ہی میں کامل نزین انصاف کا مظہر بیں۔اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ہے ہوئی ہے:

نَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هٰذَ الْقُرْانَ ۗ وَانْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ

''(اے پیٹمبر!)ہم اس قر آن کے ذریعے ہے جوہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت احیحا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔' (یو سف: 3/12)

یعنی آپ کو وقی کے ذریعے سے جو کچھ بتایا گیا ہے، آپ اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے، جیسا کہ دوسرے مقام

وَكُنْ لِكَ ٱوْحَيْنَاً اِلَيْكَ رُوْحًا مِنَ ٱمْرِنَا ﴿ مَا تَنْتَ تَنْ رِي مَا الْكِتْبُ وَلِا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَآةً مِنْ عِبَادِنَا ۗ وَإِنَّكَ لَتُهْدِئُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ ﴿ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ هَا فِي الشَّهُوٰتِ وَهَا فِي الْإَرْضِ ۚ الْإَ إِلَى اللَّهِ تَصِيرٌ الْأُمُّوٰزُ

''اورای طرح ہم نے اپنے حکم ہے تمہاری طرف روح القدیں کے ذریعے ہے وحی بھیجی ہے۔تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کولیکن ہم نے اُس کونور بنایا ہے کہ اُس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو جاہتے ہیں بدایت کرتے ہیں۔اور بے شک (اے محمد سلطیۃ!) آ بے سید ھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں (یعنی )اللہ کا راستہ جوآ ہانوں اور زمین کی سب چیز وں کا مالک ہے۔ دیکھو! سب کام اللہ بی کی طرف لوٹیں گے ( اور و بی ان

میں فیصلہ کرے گا۔'') (انشور تی:53,5242) اورمز يدفرمايا:

besturdubooks. Wordpress. com كَذْ لِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ ٱنْنَاءَ مَا قَلْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ أَكَيْنِكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكُوا ۖ مَنْ ٱغْرَضَ عَنْدُ فَإِنَّادَ يَحْمِنُ يُوْمَ الْقِيلِمَاةِ وِزْرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيْهِ ۚ وَسَآءً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ حِمْلًا

''ای طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جوگزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نفیحت ( کی کتاب) عطافر مائی ہے۔ جو شخص اس سے منہ پھیرے گاوہ قیامت کے دن ( گناہ کا ) بوجھ اُٹھائے گااورا یسے لوگ ہمیشداس (عذاب) میں (مبتلا) رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے دن اُن کے لیے براہے۔' (طفا: 20، 99، 201) لیمنی جو شخص اس قر آن ہے اعراض کر کے دوسری کتابوں کی پیروی کرے گا،اہے یہ مزاملے گی۔ حضرت جاہر بڑنٹذ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بٹائٹڈ کواہل کتاب کے کسی آ دمی ہے ایک کتاب مل گئی۔ وہ اسے لے کر رسول الله عنظيم كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور يزھ بيڑھ كرنجي طنظيم كوسنانے لگے۔ نبي سنظيم جلال ميں آ گئے اور فرمايا: ''اے خطاب کے بیٹے! کیاتم لوگ بھی اس (شریعت) کے بارے میں پرا گندہ ذہنی کا شکار ہو جاؤ گے؟ قشم ہے اس ذات کی ،جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تمہارے پاس صاف ستھری روثن شریعت لے کر آیا ہوں۔ ان (اہل کتاب) ہے کوئی چیز نہ پوچھو۔ (ورنہاس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ )وہ تمہیں سیجے بات بتائیں گے،تم اسے شلیم نہ کرو گے یا وہ تمہیں غلط بات بتا کیں گےاورتم اے شلیم کرلو گے قتم ہےاں ذات کی ،جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگرمونلی عایناً زندہ ہوتے تو میراا تباع کیے بغیرانہیں بھی حیارہ نہ ہوتا۔'' اس کے بعد آپ کے قلم سے ان تح بر کاایک ایک حرف مٹادیا گیا۔

ا یک اور سند کے ساتھ بیرحدیث حضرت عمر بڑگئؤ ہے مروی ہے۔اس میں بیالفاظ بھی میں کہ رسول اللہ سڑتیؤہ نے فرمایا: ' وقشم ہے اس ذات کی ،جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر موی ملینا تمہارے اندرتشریف لے آئیں۔ پھرتم مجھے حچھوڑ کہ ان کی پیروی کرنے لگوتو تم گمراہ ہو جاؤ گے ہتم میرے حصے کی امت ہواور میں تمہارے حصے کا نبی ہوں۔''

# لانشرت ليوسف مليلأ كالخواب

سورۂ یوسف کی ابتدا میں حضرت یوسف ملیفاً کے ایک خواب کا تذکرہ ہے جس کی تعبیر بہت عظیم اور شاندار ثابت ہوتی

مسند أحماد: 387-3 السنة لاين أبي عاصما حديث:50

محسع الزوائد: 174/1

ے۔ارشاد ہاری تعالی ہے:

besturdubooks. Wordpress. com إِذْ قَالَ لِوْلُمُفُ لِأَبِيْدِ يَابِتِ إِنِّي رَايْتُ أَحَادَ عَشَرَ كَوْنَبَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَهُرَ رَايْتُهُمْ لِي سُجِدِينَ ا قَالَ لِلْبُغَىٰ لَا تَقَصُّصْ زُهْ يَاكَ عَنِي اخْوَتَكَ فَيَكَيْدُ وَالْكَ أَيْدًا ۚ إِنَّ الشَّيْظِرَ، لِلانْسَانِ عَدُوَّ مَّبِينٌ ۗ وَكُذْلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَثُّكَ وَيْعَلِمْكَ مِنْ تَأْوِيْنِ الْإَحَادِيْثِ وَأَيْتِهُ. نِعْمَتَكَ عَلَيْكَ وَعَلَى الِ يَعْقُونَ لَمَا ٱتَّهَهَا عَلَى ٱبُولِكَ صِنْ قَبْلُ إِبْاهِلِيمَ وَالسَّحْقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ '' جب یوسف نے اپنے والد ہے کہا کہ ابا جان میں نے (خواب میں) گیارہ ستاروں اور سورج اور حیا ند کو دیکھاہے۔ دیکھا( کیا) ہوں کہ وہ مجھے بحدہ کررہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ بیٹا!اینے خواب کا ذکراینے بھائیوں ہے نہ کرنا نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی حیال چلیں گے۔ کیچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور اس طرح اللہ تمہیں برگزیدہ (ومتاز) کرے گا اور (خواب کی ) باتوں کی تعبیر کاعلم سکھانے گا۔اورجس طرح اُس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دا دا پر دا دا ابراہیم اوراسحاق پر بوری کی تھی 'ای طرح تم پر اور اولا دیعقوب پر يوري كرے گا۔ بے شكتمهارايرورد گار (سب كھے) جاننے والا (اور ) تحمت والا ہے۔' (يو سف:4/12-6) وَكُذُ لِكَ يَجْتَبِينَكَ رَنْكَ } يعني جس طرح الله نه آپ كويغظيم خواب سكھايا ہے۔اگر آپ اسے چھپائميں گے تو آپ کوطرح طرح کے الطاف اور رحمتوں ہے نوازے گا۔ ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ نَا ٓ وِنْ بِ اَكِمَا وَ اَ اِلْ اَ وَكَام كاوه مفهوم اورخوا بول کی و و تعبیر سکھائے گا جو دوسر نے ہیں تمجھ سکتے۔ وَ نُیتِکُ نِعْمَتُ مُذَّعَدُ عُدِیْكَ اوراللہ تعالیٰ آپ پروحی نازل كركے اپنی نعمت کی پخمیل فرمادے گا۔ ﴿ وَعَلَىٰ ال يَعْقُوبَ ﴿ لِعِنَى آپ كَى وجہ ہے آل يعقوب كود نيا اور آخرت كى بھلائى عاصل ہوگی۔ ﴿ كَيْمَا أَتَهُهَا عَلَىٰ ٱبُوْلِكَ صِنْ قَبْلَ إِبْرُهِنِيهَ وَ الْسِحْقَ ﴿ لِيعِنْ اللهُ تَعَالَىٰ آبِ بِراحسان فرما كرآپ كوجھى نبوت کی نعمت عطا فر مائے گا جس طرح آپ کے والد یعقوب، آپ کے دا دااسحاق اور آپ کے پر دا دا ابراہیم خلیل اللہ پیلل كوعطا فرما أَيْ تَقَى - ﴿ إِنَّ إِنَّاكَ عَلَيْمُ حَكَيْمٌ ﴿ '' لِيهُ شَكَ تَمْهارا بِرورد كَارسب بَهجه جاننے والاحكمت والا ہے۔'' پہلے بیان ہو چکاہے کہ یعقوب ملیلاً کے بارہ بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کے تمام قبائل انہی بارہ کی طرف منسوب ہیں جن میں ے سب سے معزز اور سب سے افضل اور سب سے عظیم حضرت یوسف مالیا آتھے۔ متعدد علماء نے بیان کیا ہے کہ ان میں سے صرف حضرت یوسف ملیلاً نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کے

ووسرے بھائی نبی نہیں تھے۔ آپ کے واقعہ میں ان کا جوکر دارسامنے آیا ہے،اس ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت پوسف مالیلا کے بھا نئوں کی نبوت براس آیت ہے استدلال کیا ہے: قُلْ امَنَا بِاللَّهِ وَمَا ٱنْوَلَ عَكَيْنَا وَمَا ٱنْوِلَ عَلَى إِبْرِهِيْمَ وَإِسْلِعِيْلَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْإَسْبَاطِ. '' کہو کہ ہم اللہ پرایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جوضحیفے ابراہیم اورا ساعیل اوراسحاق اور یعقوب

اوران کی اولاد پراترے (ان پر بھی ایمان لائے۔'') (آل عمران: 84.3)

besturdubooks.Wordpress.com وہ کہتے ہیں کہ [اسباط اے یہی افرادمراد ہیں۔لیکن بیاستدلال قوی نہیں کیونکہ اسباط ہے مراد بنی اسرائیل کے قبائل ْ عیں۔ان قبائل ہی میں ہے وہ انبیاء پیدا ہوئے جن برآ ۔انوں ہے وحی نازل ہوتی رہی۔(واللہ اعلم)

حضرت یوسف ملیلاً کے بھائیوں کے نبی نہ ہونے کی تائیداس امر ہے بھی ہوتی ہے کہ قرآن وحدیث میں آپ کے کسی بھائی کا نام لے کراہے نبی جمیں کہا گیا۔اس ہے بھی ہمارا موقف ورست تابت ہوتا ہے۔حضرت ابن عمر طاخلے ہے مروی اس ارشاد نبوی ہے بھی یہی اشار و ملتا ہے:'' کریم شخصیت کے پرایوتے ، کریم شخصیت کے بوتے ، کریم شخصیت کے بیٹے اور خود بھی کریم' یوسف بن لیعقو ب بن اسحاق بن ابراہیم پیلا میں ۔''

مفس ین فرمانتے بین که حضرت بوسف میلاً نے بجیبین میں خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور حیاند آپ کو تجدہ کرتے میں۔ گیارہ ستاروں سے مراد آپ کے گیارہ بھائی تھے اور سوری اور جاند ہے مراد آپ کے والدین۔ حضرت یوسف ملیعة نے بیخواب دیکھے کرخوف محسوس کیا 'اس لیے نیند ہے بیدار ہو کرا پنے والدمحتر م کو بیخواب سایا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب ملیماً سمجھ گئے کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام ومرتبہ حاصل ہونے والا ہے، جس کی وجہ ہے آپ کے بھائی اور والدین بھی آ ہے کے سامنے جھک جائیں گے۔ والد نے آ پ تو حکم دیا کہا ہے بھائیوں کوخواب نہ سنائیں تا کہ وہ اوگ حسد نہ کریں اور مکروفریب کے ذریعے ہے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ای لیے سی بزرگ نے فرمایا ے: ''اپنی ضروریات بوری کرنے میں اخفا و سے مدولو کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔''

اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت بیسف ملیاتا نے خواب والد کے ساتھ بھائیوں کو بھی سنا دیا تھا۔ یہان (اہل کتاب) کی ملطی ہے۔

## برادران بوسيف كاقصه

حضرت یعقوب ملیدہ کوایئے حجھوٹے بیٹے یوسف سے بے حدمجت تھی۔ بھانیوں کو یہی محبت بر داشت نہ ہوئی تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے اور پوسف ملیلا کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے فر مایا: لَقُذُ كَاكَ فِي يُولِسُفَ وَاخْوَتِدَ لِيْتُ لِسُلَآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُوا لَيُولَسُفُ وَاخْوَهُ احَبُ إِلَى اَبِيْنَا مِنَا

صحيح البخاري؛ أحاديث الأنبياء: باب لا أم كنتم شهداه إد حضر يعقوب الموت ه : حاديت: 3382 و یکھیے : کتاب پیدائش، باب: 37، فقرہ: 10 بائبل میں پورا فقرہ اس طرت ہے:'' اور اس نے اے اپنے باپ اور بھا نیوں دونوں کو بتایا، تب اس کے باپ نے اُسے ڈانٹااور کہا کہ بیٹواب کیا ہے جو توٹ دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھانی کی گئے تیرے آگ ز مین یر جھک کر تھے تجدہ کریں گے؟'' besturdubeoks. Wordpress.com ه نحن غُصْبِيةَ ﴿ إِنَّ الَّانَ تَغِيْ صَالَى ضُبِينَ \* " اقَانَاهُ لِيُوسُفُ أَوا خَاصَّا لَا أَفَّا لَا بَيْكُمْ وَتُكُولُوا مِنْ لِعَالِمٌ قُومًا طَالِحِينَ ﴿ قَالَ قُالَالُوا مِنْكُمُ ۚ ﴿ لَقُتَالُوا لِلْوسف والقُولُا غَيْبُتِ الْجُبِ يَلْتَقِطْدُ بَعْضَ الشِّيَّارِةِ إِنْ تَنْتُمُ فَعِينِينَ

> '' ماں! پوسف اور ان کے بھائیوں ( کے قصے ) میں یو چھنے والوں کے لیے ( بہت تی ) نشانیاں ہیں۔ جب انہوں ئے (آپیل میں) تذکرہ کیا کہ یوسف اوراس کا بھائی ایا جان کو ہم ہے زیادہ پیارے میں طالانکہ ہم جماعت ( کی جماعت ) ہیں۔ کیچھ شک نبیس کہ ایا جان صرح مختلطی پر بین الہذا یوسف کو (یا تو جان ہے ) مار ڈالویا نسی ملک میں بھینک آ ؤ' پھرایا جان کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اوراس کے بعدتم اٹیمی حالت میں ہو جاؤ گے۔ اُن میں ہے ایک کہنے والے نے کیا کہ پوسف کو جان ہے نہ مارواور آسی گہر ہے تنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ گیر نکال كر ( سى اور ملك ميں ) لے جائے اً ترتم كوكرنا ہے ( تو يول كرو۔'') (يو سف:7/12-10)

اللد تعالیٰ نے اس واقعہ میں موجو دنشانیوں ،حکمتوں ، نصا شح اور دلائل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پھرحضرت یوسف می<sup>لالا</sup> ہے ان کے بھائیوں کے حسد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ مجھتے تھے کہ ان کے والد ان سب کی نسبت حضرت بوسف ملیا آ اور ان کے سکے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔حالانکہ وہ برعم خوایش اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی حائے کیونکہ و داکیک بڑی جماعت میں۔اس لیےانہوں نے کہا: ہمارے والد واضح غلطی پر میں کہ ہم سب کی نسبت ان دونوں کو محبت کے معاطعے میں ترجیح وہتے ہیں۔

پھرانہوں نے آ اپس میںمشورہ کیا کہ حضرت یوسف ملاقہ کونل کردیں یا کسی ایسی دور دراز جگہہ پہنچادیں جہاں ہے واپس نہ آ سکیس تا کہ والد کی محبت انہی کے لیے ہوگر رہ جانے اورانہیں زیادہ محبت اور توجہ حاصل ہو۔ ان کا ارادہ پیتھا کہ بعد میں تو پەكرلىن گے۔

جب انہوں نے یہ فیصلہ کرانیااوراس پراتفاق کرلیاتوں فی قائب عنائیہ مستان میں ہے ایک نے کہا'' سے تفاتیہ ا الوسف كوتل نه كرويه،

محامد دمت کہتے ہیں: یہ کہنے والاشمعون تھا۔شد ی ڈلٹ کہتے ہیں: وہ یہودا تھا۔ قیادہ اورمحمد بن اسحاق جیسٹا کہتے ہیں: وہ سب سے بڑا بھائی یعنی روہیل (روہن ) تھا۔ اس نے کہا: سفہ کا فی غدیت کیف پانتھے۔ بغتہ اسک ≥''اےسی ً ہم ہے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ گیرنکال کر ( دوسرے ملک میں ) لے جائے۔''

یعنی کوئی آنے جانے والامسافراہے لے جائے گا۔ ان ٹنٹن<mark>ے فیصینی</mark> یعنی اگرتمہیں ضروروہ کام کرناہے جو کہدر ہے بائبل میں اس کا قائل را بن بی کو بتایا گیا ہے۔ (پیدائش، باب: 37، فقرہ: 21) تفسيرا بن نَشِر: 319/4 تفسيرسورهٔ يوسف آيت:10

besturdubooks. Wordpress.com ہو،تو جو کچھ میں کہدر ہا ہوں وہ کرو کیونکہ بیدکا م اسے لّ کرنے یا کہیں دور چھوڑ کرآنے ہے آسان ہے۔ اس رائے پراتفاق ہو گیا تو انہوں نے اپنی اس تدبیر کوعملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کردی ارشاد باری تعالیٰ ہے

'' کہنے لگے کہ ایا جان! کیا سبب ہے کہ آپ پوسف کے بارے میں ہماراا عتبارنہیں کرتے' حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ میں۔کل اُسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ خوب کھل کھائے اور کھیے کودے ہم اُس کے نگدبیان میں۔ انہول نے کہا کہ بدامر مجھے نمناک کیے دیتا ہے کہ آ ہے لیے جاؤ (لیعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے ) اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہتم ( کھیل میں ) اُ س سے غافل ہو جاؤ اور اُسے بھیٹر یا کھا جائے۔ وو کہنے لگے کہا کر ہماری موجود گی میں' جبكه بهم ايك طاقتور جماعت مين' أت بحيير يا كھا گيا' تب تو بهم برا نے نقصان ميں ير گئے ۔' (يو سف:11-12-14) انہوں نے اپنے والد ہےمطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی پوسف کوبھی جھیجے دیں اور ظاہریہ کیا کہ وہ تو صرف پیہ جاہتے ہیں کہ یوسف بھی ان کےساتھ جا کرکھیل کود آئمیں اور آغرج کرلیں اور جو بات ان کے دل میں تھی ، و ہ تو صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ان کے والد نے فرمایا: بیٹو! مجھ ہے تو اس کی جدائی گھڑی بھر برداشت نہیں ہوتی ۔ اس کے ملاوہ مجھے یہ بھی ڈر لگتاہے کہتم اپنے کھیل کود میں مشغول ہو کراس ہے غافل ہو جاؤ گےاورکوئی بھیٹریا آ سراہے کھا جائے گا۔ وہ تو اتنا حجھوٹا ہے کہ تمہارے غافل ہونے کی صورت میں اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکے گا۔وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجووگ میں جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیںاُ ہے بھیٹر یا کھا گیا' پھرتو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے ۔ بعنی اگر بھیٹر یا اس برحملہ کر کے اسے ہمارے درمیان ہے اُٹھا کر لے گیا یا ہم ایک جماعت ہوکر بھی اس ہے اس طرح غافل ہو گئے کہ خدانخواستہ یہ حادثہ ہو گیا تو ہم تو سی کام کے نہ ہوئے۔ تب تو ہم مرے برابر ہوئے۔

ابل كتاب كهتيج بين:'' حصرت ليعقوب عليلة نے بوسف عليلة كو بھا نيوں كے پيھيے بھيج ديا۔ آپ راستہ بھول گئے ۔ کسی نے آپ کوراستہ بتایا۔ بیان لوگوں ہے ترجمہ کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ یعقوب ملیفۃ تو آپ کو بھا ئیوں کے ساتھ بھی بھیجنا نہیں جائے تھے توا کیلے کیسے بھیج دیا؟ ارشاد باری تعالی ہے:

besturdukaoks.wordpress.com '' غرض جب وہ اُس کو لے گئے اور اس بات پراتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں وَال دیں تو ہم نے یو ' طرف وحی بھیجی کہ (ایک وفت ایسا آئے گا)تم اُن کواس سلوک ہے آگاہ کرو گےاوران کو ( اس وحی کی ) کیجھ خبر نہ ہو گی۔(بیحرکت کرکے )وہ رات کو باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کدایا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے ہے آ گے نکلنے میںمصروف ہو گئے اور یوسف کوا بنے سامان کے پاس حچھوڑ گئے تو اُسے بھیٹر یا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو خواہ ہم سے ہی نہیں ، مانیں گے نہیں۔اوروہ اُن کے گرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگالائے۔ یعقوب نے کہا: ( کہ حقیقت حال یوں نہیں ہے ) بلکہ تم اینے دل سے (یہ ) بات بنالائے ہو۔احچھا! صبر ( کہ وہی ) خور ( سے ) اور جوتم بیان کرتے ہواس کے بارے میں اللہ ہی سے مددمطلوب ہے۔ ' (یو سف: 15،12-18) وہ لوگ اپنے والدگرامی ہےاصرار کرتے رہے حتی کہانہوں نے بوسف کوساتھ لے جانے کی اجازت وے دی۔ جو ٹہی وہ اوگ آ پ کی نظروں سے اوجھل ہوئے ، انہوں نے پوسف سے گالی گلوج اور زبان وعمل سے ایذ ارسانی شروع کر دی۔ انہوں نے پختہ فیصلہ کرامیا کہ آپ کو کنویں کی گہرائی میں اس کے درمیان پڑے ہوئے اس بڑے پھر پر پھینک دیں گے جسے ''راعونه'' کہتے تھے۔ جب کنویں میں یانی تم ہو جاتا تو ایک آ دمی کنویں میں اتر کراس پتھر پر کھڑا ہو جاتا اور ڈول میں خود یانی بھرتا تھا' باہر کھڑا ہوا دوسرا آ دمی ری کے ذریعے ہے ڈول کھینچ لیتا تھا۔

جب انہوں نے آپ کو کنویں میں بھینک و یا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں،اس ہے آپ کوضرورنجات ملے گی۔ آپ اس وقت بھائیوں کوان کے کرتوت یاد دلائیں گے جب آپ کو عزت وافتذ ارحاصل ہوگا اور بیلوگ آپ کے مختاج بھی ہوں گے اور آپ سے خوف زدہ بھی اورانہیں معلوم نہیں ہوگا۔ . 👟 💉 🚉 📜 کی تشریح ووطرح ہے گئی ہے۔ مجاہد اور قیّادہ مُٹھنے فرماتے ہیں کہاں کا مطلب بیہ ہے کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے یوسف کی طرف یہ وحی کی تو بھا نیوں کو پیۃ بھی نہ حیلا۔

حضرت عبدالله بن عباس ﴿ عَلَيْهَ فَرِ مات ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انہیں سے باتیں بتا تھیں گے اس وقت وہ آ ب کو بہجان نہیں رہے ہوں گے۔ بیقول ابن جربر بنانشے نے مقل فر مایا ہے۔

جب وہ آپ کو کنویں میں ڈال کرچل دیے تو آپ کی قمیص لے کراہے خون آلود کر لیااورعشاء کے وقت جب والد کے پاس لوٹے تواپنے بھائی کی مزعومہ ہلاکت پررورہ تھے۔ای لیےایک بزرگ نے فرمایا ہے:''ظلم کی شکایت کرنے والے کے نالہ وشیبون سے دھوکا نہ کھاؤ۔بعض اوقات ظالم بھی روکر دکھا دیتے ہیں۔جیسے یوسف مدیبائا کے بھائی رات کواپنے والدك ياس روت ہوئ آئے تھے۔'' منت كامطلب بيت كدرات كوائد هرا جھا جانے كے بعد آئے تاكدان كے علامه قاضی سلیمان منصور بوری بزن فرمات میں که 1 خبّ اوه حیاه جوزیاده گهرا ہواوراس میں پانی بھی زیادہ ہو۔ (الجمال والکمال ) تفسير الطري' 210/7'211

حفتہ بینف حفتہ بینف وصو کے پر بردہ پڑ جائے۔ اور کہنے گلے کہ ابا جان! ہم تو دوڑ نے اور ایک دوسرے سے آگے نگلنے میں مصروفی کے اور یوسف کوا پنے سامان کے پاس جیموڑ گئے ۔ بعنی اپنے سامان کے پاس جیموڑ کرخود دوڑتے ہوئے دورنکل گئے تو ہماری محیلا<sub>لکا ہ</sub>ے موجودگ میں اے بھیٹر یا کھا گیا۔اور ساتھ ہی کہنے لگے جمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات پریفین نہیں کریں گےخواہ ہم یج بی کہتے ہوں۔ بعنی ہم آ پ کی نظر میں قابل اعتبار بھی ہوت تب بھی آ پ ہماری اس بات پر یفین نہ کرتے کہ اے بھيئر يا کھا گيا ہے اب جب كہ ہم اوگ آ پ كی نظر میں مشكوك بین تو آ پ ہم پر کیے یقین کریں گے؟ آ پ نے پہ خطرہ ظا ہر کیا تھا کہ اے بھیٹریا کھا جائے گا اور ہم نے آپ کو عنمانت دی تھی کہ ایب نہیں ہوگا کیونکہ ہم بہت زیادہ افراداس کے ار دَسر دموجود ہوں گے۔ آپ نے تب بھی ہم پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ لبذا موجود ہصورت حال میں ہمیں ھیا نہ سمجھنے میں آپ والعی معذور میں۔ اور وہ اپنے جھوٹ پر بردہ ڈالنے کے لیے پوسف مدینا کے کرتے پراہو بھی لگا لائے۔ پہ جھوت موٹ کا خون تھا۔ کیونکہ انہوں نے ایک میمنا لے کر ذیخ کیا تھا اور اس کا خون پوسف میدنہ کی قمیص پر لگا کریہ یاور کرانا جایا تھا کہ یوسف و بھیٹر ہے ہے کھایا ہے۔

مفسرین فرمات میں: انہیں قمیص کو بھاڑنے کا خیال نہ آیا۔ ان پرشک کی علامت واضح تھیں اس لیے والدے سامنے ان کی بات نہ بن سکی۔ آپ جانتے تھے کہ وہ پوسف ہے عداوت رکھتے ہیں اور اس بات پران ہے حسد کرتے ہیں کہ والد ے دل میں ان کی محبت زیادہ ہے کیونکہ ان پر بچین ہی ہے شان اورعظمت کے آثار نظر آئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالی ان کوشرف نبوت ہے نواز نا جا بتنا تھا۔ جب وہ بہلا کیسلا کرانہیں لے گئے تو فورا ٹھکانے لگانے کی کوشش کی نا کہ انہیں والد کی اُظرول سے ہمیشہ کے لیے دورکر دی<sub>ک</sub> پھڑ جھوٹ موٹ *کے ق*م کا ظہار کرنے کے لیے روتے ہوئے آئے اور بیان کی متفقہ سازش تھی۔اس لیے حضرت بعقوب ملیلا نے فر مایا:

''(حقیقت حال یون نہیں ہے) بلکہتم اپنے ول ہے(یہ) بات بنالائے ہو۔ اچھا! صبر ( کہ وہی) خوب (ہے) اور جوتم بیان کرتے ہواُ س کے بارے میں اللہ بی سے مددمطلوب ہے۔''

# ا با منظل الأرام الما يتنافي المسائل ا

یو سف ملیلاً کے بھائی اینے زعم باطل میں ان کو مار کر گھر لوٹ گئے ۔ادھرالقد تعالیٰ نے یوسف ملیلاً کو بذر بعیہ وحی تسلی دی اورعلم و تحکمت عطا کرنے کا وعد ہ فر مایا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

besturdula of Ks. Wordpress. Com عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَنُونَ ۗ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوۤا فِيهِ مِنَ الزَاهِدِيْنَ انَذِي اشْتَوْلِدْ مِنْ قِصْرَ الإَمْرَاتِةِ ٱكْدِهِي مَثْوِلْدُ عَنْسَ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۗ وَكَذَٰ لِكَ مَكُنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَا: مِنْ تَأْوِلِي الْكَادِلِيثُ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آهَرِه وَالْكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } وَلَهَا بَلَغُ أَشُدُ فَا أَيْنَاهُ خُلُبًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزَى الْمُحْسِنِينَ

> '' اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے (یانی کے لیے ) اپناسقا (یانی لانے والا ) بھیجا۔ اس نے کنویں میں ڈول لاکا یا ( تو یوسف علیلاً اس ہے لنگ گئے ) وہ بولا زہے قسمت بیتو ( نہایت حسین ) لڑ کا ہے اور اس کوفیمتی سر مایہ مجھ کر چھیا لیا اور جو کیچھ وہ کرتے تھےاللّہ کوسپ معلوم تھا۔اورانھوں نے اس کوتھوڑی تی قیمت بعنی چند درہموں کے عوض بیچ ڈ الا اورانہیں ان کے بارے میں کیچھ لا کچ بھی نہ تھا۔اورمصر میں جس شخص نے اُس کوخریدا اُس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کوعزت واکرام ہے رکھو۔ بعیدنہیں کہ بیجمیں فائدہ دے یا ہم اے بیٹا بنالیں۔اس طرح ہم نے یوسف کوسرز مین (مصر) میں جگہ دی اورغرض پیھی کہ ہم ان کو باتوں ( خوابوں ) کی تعبیر سکھا ئیں۔ اوراللہ اپنے کام پر غالب ہے کیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچےتو ہم نے اُن کو دانائی اورعلم بخشا اور نیکو کاروں کوہم ای طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔'' (یو سف: 19:12-22)

اس مقام پراللدتغالی بیان فرمار ہاہے کہ جب یوسف میٹا کو کئویں میں ڈال دیا گیا تو کیا ہوا؟ آپ بیٹھےاللہ کی مدداور رحمت کا انتظار فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آ گیا۔ اہل کتاب کتنے ہیں: قافلے والوں کا سامان تجارت پستہ ،صنوبر اوربطم ( پستہ سے ماتا حبتا ایک پھل) پرمشتمل تھا۔ انہوں نے کنویں سے یانی لانے کے لیے ایک آ دمی بھیجا۔ جب اس نے كنوس ميں ۋول لاكا باتو يوسف مايندًاس ہے لنگ گئے۔(اس طرح باہر نكل آئے)

جب اس آ دمی نے آپ کودیکھا تو بولا: میرے لیے خوشخبری ہے کہ بیا یک لڑ کا ہے۔ ﴿ اَسَازُودُ بِضَاعَتُ ۖ لَعِنَى انہوں نے ظاہر کیا کہ ان کے سامان تجارت میں پیغلام بھی شامل ہے۔ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا يَغْلَمُونَ مِنْ اور جو يَجھ وہ كرتے تھے اللّٰدِ كوسب معلوم تھا۔''

یعنی اللہ تعالیٰ کومعلوم تھا کہ آ ہے ہے بھائیوں نے کیا سازش کی ہے اور وہ بات بھی معلوم تھی جو قافلے والوں نے بیہ کہہ کر چھیائی تھی کہ یوسف ان کے سامان تجارت میں شامل ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صورت حال کو تبدیل نہ کیا کیونکہ اس میں اللہ کی ایک عظیم حکمت یوشید ہ تھی ،جس کا فیصلہ تقدیرالٰہی نے بہت پہلے کر دیا تھا۔ بیاڑ کا جومصر میں ایک قیدی غلام کی طرح داخل ہور ہاتھا، اس کے ذریعے ہے اہل مصریر رحمت نازل ہونے والی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ان کے تمام معاملات (اورحکومت) کی باگ ڈورآ نے والی تھی اوراس کے ذریعے ہے ان لوگوں کو دنیا اورآ خرت کے بے حدوحساب بائبل کے موجود ونسخوں میں ان کے سامان تنجارت کو گرم مسالا، روغن بلسان اور مر پرمشتمل بتایا گیا ہے۔ ( کتاب پیدائش، 35:37 )

فوائد وبرکات حاصل ہونے والے تھے۔

# besturdubooks. Wordpress. com ایوسف مالیات ع<sup>و</sup> برزمهم کے گھر میں

جب بوسف ملیلاً کے بھائیوں نے محسوس کیا کہ قافلے والے آپ کولے گئے ہیں ،تو وہ ان سے جاملے اور بولے: یہ ہمارا نلام ہے جو ہمارے یاس سے بھا گ گیا تھا۔ قافلے والول نے ان ہے آپ کو معمولی قیمت کے عوض خرید لیا۔ الله تعالى كے فرمان ﴿ وَقِيلَ بَدُيْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُصْلِ إِنْ أَيْهِ وَلَيْ مِنْوِيدُ عَلَى إِنْ أَيْنَعُونُ أَوْ نَتُجِدُ وَوَهِ مَنْ اللَّهُ تَعْلَى إِنَّ لِينْفُونُ أَوْ نَا أُورِ مصر میں جس شخص نے اُس کوخریدا اُس نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اس کوعزت وا کرام ہے رکھو بعیدنہیں کہ یہ ممیں فائدہ دے یا ہم اے بیٹا بنالیں۔'' کامفہوم یہ ہے کہ آپ پرائند کے لطف ورحمت کا اظہاراور آپ براس کا احسان تھا۔اللّٰہ تعالٰی آپ کو بلندمنصب کا اہل بنا کر دنیا وآخرت کی بھلائی ہے سرفراز کرنا جا ہتا تھا اورمصر میں آپ کوخرید نے والا عزیز مصر یعنی شاہ مصر کا وزیرتھا، جوملک کےخزانوں کےمعاملات کا ذیمہ دارتھا۔

ارشاد باری تعالی منزیان منک اینانسف فی از ان اور ای طرح ہم نے ایوسف کو سرز مین (مصر) میں جگہ دی۔'' کامفہوم یہ ہے کہ ہم نے عزیز مصراور اس کی بیوی کے ول میں بیہ بات ؤال کر کہ آپ کی دیکھ بھال اور آپ سے حسن سلوک کریں، آپ کومصر میں ایک ٹھکا نا مہیا کر دیا۔ اور آپ کو باتوں کی سمجھ اور خوابوں کی تعبیر کاعلم عطا فر ما دیا۔ ہ اینڈ ناٹ ملق اللہ ہ ایعنی جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے روبیمل آنے کے ایسے اسباب پیدا فرمادیتا ہے۔ جنهيں لوگ يمجھ نبيں عكتے -اس ليے فرمايا: ﴿ إِنْهِ إِنْ أَنْ إِنَّا إِنَّ النَّاسِ الْأَيْخَالُونَ ﴾ ''اورليكن اكثر لوگ نبيس جانتے -'' ﴿ إِنَّهُ بعيغ الشدة اتلينية خُلْهَا وَ عِلْهَا وَكِذَابِ نَجْزَى الْمُغْسِنِينَ "" اور جب وه اپني جواني كو يہنيج تو جم نے ان كو دانائي اورعلم بخشااور نیکو کاروں کو ہم اسی طرح بدلیہ دیا کرتے ہیں۔''

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ تمام واقعات پختہ کاری اور کامل فہم وفراست کی عمر تک پہنچنے ہے پہلے واقع ہو چکے تھے۔اس ہے مراد حیالیس سال کی عمر ہے کیونکہ اللہ تعالی اینے نبیوں پر اسی عمر میں وحی نازل فر ما تا ہے۔ان سب پر درود وسلام ہوں۔ یوسف مالیلاً کو ورغلانے کی ناکام کوشش: یوسف ملیلاً جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ کا حسن و جمال اور مردانه وجاہت اپنے عروج پرتھی۔عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہوگئی اور آپ کو ورغلانے کی سعی لا حاصل کرنے گئی۔ ملامہ سلیمان منصور بوری بہٹنے نے اس ہے اتفاق نہیں کیا کہ پوسف کو بھائیوں نے فروخت کیا تھا۔ ان کے نز دیک راجح قول یہ ہے کہ اس مقام پر قافے والوں کا یوسف کو جینا مراد ہے۔ آپ نے اس کی تائید میں حضرت قنادہ الت کا قول بھی نقل کیا ہے۔ (تفصیل کے لیے ويأهي فتح البيان، 192/5، ابن كثير، 15/5)

ا ابن اسحاق بنك نے اس كا نام'' اطفير'' بتايا ہے۔ بائبل ميں'' فوطيفار'' كہا گيا ہے۔

اللَّه تعالیٰ نے اس کے مکر وفریب کو بیان کرتے ہوئے فر مایا:

besturdubooks. Wordpress. com وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهِ وَغَلْقَتِ الْإَبْوَابَ وَقَالَتْ هَبْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّا ذُبِّنَ ٱحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّا لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَلْ هَنَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْكَ آنُ رَأْ بُرْهَانَ رَ بِمَا كُذُ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوَّءَ وَالْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ - وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتَ قَيِيْصَة مِنْ دُبْرِ وَٱلْفَيَا سَيْدَهَا لَدَاالْبَابِ ۚ قَالَتْ مَاجَزَآءْ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوَّءًا اِلاَّ اَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَدَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِلَ شَاهِدٌ مِنْ اَهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَهِيطُهُ قُلَّ مِنْ قُبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكُذِيبِينَ ۗ وَإِنْ كَانَ قَيِيضَة قُذَ مِنْ دُبْرٍ فَكُذَبَتْ وَهُو مِنَ الطّيرقِيْنَ ا فَلَمَّا رَأْ قَبِيْصَةً قُنَّ مِنْ دُبِّرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْبِ ثُنَّ ۖ إِنَّ كَيْنَاكُنَّ عَظِيْمٌ اللّ هٰذَا - وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ اللَّهِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخُطِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ

> '' تو جسعورت کے گھر میں وہ رہنے تھے اُس نے اُن کواپنی طرف مائل کرنا حیا ہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی ( یوسف ) جلدی آؤ! اُنہوں نے کہا کہ اللّٰہ بناہ میں رکھۓ وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آتا ہیں۔انہوں نے مجھے احچی طرح سے رکھا ہے ( میں ایساظلم نہیں کرسکتا ) مبیئک ظالم لوگ فلاح نہیں یا کیں گے۔ اور اس عورت نے اُن کا قصد کیااوروہ بھی قصد کر لیتے اگروہ اپنے بروردگار کی نشانی نہ دیکھتے۔ یوں اس لیے ( کیا گیا) کہ ہم اُن ہے برائی اور بے حیائی کوروک دیں ۔ بیشک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تنھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھا گے اورعورت نے اُن کا ٹرتا چیجھے ہے ( پکڑ کر جو کھینچا تو ) پھاڑ ڈالا۔ اور دونوں کو دروازے کے یاس عورت کا خاوندمل گیا۔تو عورت بولی کہ جوشخص تمہاری بیوی کے ساتھ براارادہ کرے اُس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید میں رکھا جائے یاد کھ کا عذاب دیا جائے۔ یوسف(ملیلاً)نے کہا:اس نے مجھ کو مائل کرنا جایا تھا۔اوراس کے قبیلے میں ہے ایک فیصلہ کرنے والے نے بیہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا گرتا آ گے ہے پھٹا ہوتو بیہ تجی اور پوسف جھوٹا اور اگر گرتا پیچھے سے پھٹا ہوتو یہ جھوٹی اور وہ سچا۔ جب اس کا کرتہ دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا۔ ( تب اس نے زلیخا ہے ) کہا کہ بہتمہارا فریب ہےاور یقیناً تم عورتوں کے فریب بڑے (بھاری) ہوتے ہیں۔ یوسف!اس بات کا خیال نہ کراور (زلیخا!) تواینے گناہ کی بخشش ما نگ ہے شک خطا تیری ہی ہے۔' (یو سف: 23،12-29)

ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کا وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اس نے پوسف ملیلا ہے وہ نازیبا مطالبه کیا ، جو آپ کے مقام ومرتبہ کے لائق نہیں تھا۔ وہ مال و جمال میں بے مثال تھی ، شاہانہ جاہ وجلال اور بھریور شباب حاصل تھا۔اس نے آپ کوا سیلے یا کرسب دروازے بند کر لیے اور یوری طرح بناؤ سنگھار کر کے بہترین فاخرانہ لباس پہن کر ا ہے برائی کی دعوت دی اور اس ہے بڑھ کریہ کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ وزیر کی بیوی تھی۔اور ابن اسحاق جمط کی

روایت کےمطابق شاہ مصرریان بن ولید کی بھانجی تھی۔

عفر بیان بن ولید کی بھانجی تھی۔ یت کے مطابق شاہ مصرریان بن ولید کی بھانجی تھی۔ ادھر یوسف مالینا بھی جوان اور پیکر حسن و جمال تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نبیوں کی آل تھے۔ اس لیے آپ کو آپلاگائی کے رب نے گناہ سے بچالیا اورعورتوں کے مکر ہے محفوظ فر مالیا۔ کیونکہ وہ سر دار اتقیاء تھے، جوسایۂ عرش سے مشرف ہونے والے سات قشم کے اولیاء میں ہے ایک قشم میں شامل تھے، جن کے بارے میں فرمان خاتم الانبیاء علیہ ہے: '' سات قسم کے آ دمیوں کواللّٰہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی ساپیہ نہیں ہوگا:انصاف کرنے والاحکمران، تنہائی میں التدکو یا دکر کےاشک بار ہو جانے والا انسان، وہ آ دمی جومسجد ہے۔ نگلتا ہے تو والپتی تک اس کا دل و میں اٹکار ہتا ہے ،اللہ کے لیے محبت رکھنے والے دوست جواسی بنیاد پر ملتے ہیں اور ای حالت میں ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں، وہ آ دمی جوصدقہ دیتا ہے تو اس قدر پوشیدہ رکھتا ہے کہ دا نیں کے دیے کا با کیں ہاتھ کو پیتانہیں جاتیا' وہ جوان جواللہ کی عبادت میں جوانی گزارتا ہے اور وہ مرد جھے کسی صاحب حیثیت اورصاحب جمال عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہددیا: میں تو اللہ ہے ؤ رتا ہوں۔'' الغرض اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی اور آپ کوآ مادہ کرنے کی پوری کوشش کی لیکن آپ نے فرمایا: مَعامَٰ اللہ انَهٰ ذِبْقِ ''اللَّه كَي بِناه! وه ميرا ما لك ہے۔'' یعنی گھر کا ما لک اور تیرا خاوندمیرا آتا ہے۔ 👚 اختینَ مَثْهُ ای 🧨 مجھےاس نے بہت احجیمی طرح رکھا ہے۔''یعنی مجھ پراحسان کیا اورعزت واحتر ام ہے رکھا ہے۔ انڈ کا یُفنیخ الطُّنیونَ '' ہے انصافی کرنے والوں کا بھلانہیں ہوتا۔''

فرمان اللي: ﴿ لِقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهُمْ بِهَا لَوْلِا أَنْ زَا بُرْهَانَ رَبِهِ كَاوضاحت بِم فِي النَّي تفسير مين كافي تفسيل سے کر دی ہے۔اس موضوع پر زیادہ تر اقوال اہل کتاب ہے ماخوذ ہیں ،ان کا ذکر نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ کہ ہمیں جوعقیدہ رکھنا صحيح البختاري: الأذان باب من حلس في المسجد .... حديث: 660 وصحيح مسلم: الركاة باب فضل إخفاء

علامه منصور یوری شکتانے یوسف ملینڈ کے اس فرمان کی جوتشریح کی ہے، اس کا خلاصہ بیاہے:''میں اللّٰہ کی پناہ میں آتا ہوں، وہ (اللّٰہ) میرا ما لک ہے،جس نے میرامقام یاک اور بلند بنایا ہے۔''تفصیل کے لیے دیکھیے : الجمال والکمال کا متعلقہ مقام یہ

عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کےعورت نے بھی برائی کا ارا د ہ کیا اور پوسٹ میٹا کے دل میں بھی برائی کا خیال آ گیا۔لیکن انہیں یعقو ب میٹا کی صورت نظر آئی یاعورت نے اپنے بت کے چہرے پر کپڑا ڈالا تو پوسف میٹا نے فرمایا: میرارب تو ہرحال میں دیکھتا ہے۔ علامہ منصور یوری منت نے امام رازی بنت کا قول نقل کیا ہے کہ 😲 کا جواب اس سے پہلے 🌼 ہے۔ اس صورت میں آیت مبارک کا ترجمہ بیل ہوگا:'' وہ بھی اسعورت کا قصد کر لیتے ،اگرانہوں نے اپنے رب کی بربان نہ دیکھی ہوتی۔''اس کے بعدا نی رائے یہ ظاہر فرمائی ہے کہ منت ہے۔ میں ضمیر کا مرجع اس عورت کا کلام منیت لک ہے۔اور مد بھا میں ضمیر کا مرجع بوسف ملیات کے تین ارشادات مين: معاد عله النَّهَ زَبِّنَ الخسنَ فَفَوَاتَى اللهُ والفُّهَاتِينَ السَّصُورِت مين آيت كالمطلب بيهو كان وو عورت اپنی بات پراصرا رکرتی رہی اور پوسف اینے جوابات پراصرار کرتے رہے۔''لغت اورنحو کےمشہور امام احمد بن یکیٰ تغلب نے هنت کے معنی یوں فرمائے ہیں:[وَ کانٹ مُصِرَّةً ]''وہ اصرارکرتی رہی۔'' ( دیکھیے الجمال والکمال از قاضی سلیمان منصور یوری خراہے )

ks. Wordpress.com برانی اور بے حیاتی کودورکریں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔' (یو سف:34/12)

وَاسْتَنَقَا الْبَالَ ﴾ '' دونول دروازے کی طرف دوڑے۔'' کامطلب یہ ہے کہ آپاں ہے بیجنے کے لیے باہر نگلنے کے ارادہ ہے دروازے کی طرف دوڑے اوراس نے آپ کا تعاقب کیا۔ ﴿ وَ ٱلْفَیا سَیْدَ هَا لَدُ الْبَالِ ﴿ "اور دروازے کے پاس بی عورت کا شوہر دونوں کومل گیا۔'اس نے بات کرنے میں پہل کی اوراے آپ کے خلاف بھڑ کانے کی کوشش کی۔ کہنے لَكِينَ مَاجَزًا يُمْنُ أَوَاهُ بِأَهْلِكَ مُنْوَءًا إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَنَابُ أَلِيْهُ "" جَوَّتُصْ تَيرِي بيوي كساته برااراده كرب، بس اس کی سرایجی ہے کہا ہے قید میں ڈال ویا جائے یا کوئی اور درونا ک سزادی جائے۔'' (یو سف:35)اس نے آپ پرالزام لگادیا، حالانکه قصورخوداس کا تھا۔اس طرح اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یوسف عیلا نے فرمایا: هِيَ رَاوَدَ تَنْنِي عَنْ نَفْسِينَ "" بيغورت بي مجھے پيسلار بي تھي۔"

عورت کے قبیلے کے ایک شخص نے گواہی دی کہ واقعی یوسف مدینہ کا کوئی قصور نہیں۔ ایک قول کے مطابق گواہی دیتے والاحصونا بجدتها، جواجھی گہوارے میں تھا۔

ا کی قول میہ ہے کہ وہ اس کے خاوند قطفیر کا رشتہ دارتھا۔ ایک قول کے مطابق خود اس عورت کا رشتہ دارتھا' اس نے کہا: إِنْ كَانَ فَهِيْضُهُ قُذَهِ مِنْ فَبُلِ فَصَدَ قَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِيْنَ "'أَكْراس كاكرتا آكے سے پھٹا ہوا ہوتو عورت لچی ہےاور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں ہے ہے۔'' کیونکہ ایسا ہوسکتا ہے کہ یوسف نے اس سے چھیٹر چھاڑ کی ہواوراس نے انہیں بیجھے ہٹانے کی کوشش کی ہوجس کے نتیج میں کرتا آ گے ہے بھٹ گیا ہو۔ ﴿ وَإِنْ كَانَ فَهْدَفُ مَا فَذَ مِنْ ذَبْرِ فَكُذَبَتْ وَهُوَ مِنَ اس ہے بیچنے کے لیے بھاگے ہوں اور اس نے بیچھا کر کے بکڑ لیا ہوجس کی وجہ ہے کرتا بھٹ گیا ہواور واقعتا ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ خاوند نے جود یکھا کہ پوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے بچاڑا گیا ہے توصاف کہدویا: نظامِنی ٹیڈپرٹنی اِنی کیڈرکنٹی غطیته ۱۰۰ پیتم عورتوں کی حال بازی ہے۔ بےشک تمہاری حال بازی بہت بڑی ہے۔' (یو سف: 37) یعنی په جوواقعہ

علامدانبانی منت نے ان روایات کوضعیف قرار و یا ہے، جن میں پوسف کے ً واو کو گبوارے میں مجمود اندطور پر ہو لئے والے بچول میں شار میا گیا ہے۔ (سلسلة الاحادیث الضعیفة ، 272/2 مدیث: 880) علامه منصور پوری جمَّك فرمات بین: اس گواہ نے (جس كا ذكر آیت میں ہے ) جانب داری ہے کا مرایا تھا کیونکہ اس قشم کے مقدمہ میں اصولی طور پر عورت کا معاید ہونا جا ہے تھا۔ تا کہ تشدد کا ثبوت تلاش کیا جائے کنڈین اس نے صورت معاملہ کو بدل کر یوسف کے معاینہ کے لیے کہا۔ بیدووسری بات ہے کہ اللہ نے اس کی تدبیر نا کام بنا دی اور قصور پھر بھی عورت ہی کا ثابت ہوا۔لبندا خاوند کو بوسف ملاہ ہے کبنا پڑا کہا ب اس بات کو جائے دو۔ besturding oks. Wordpress.com بیش آیا ہے بیتم عورتوں کی حیال بازی ہے۔تو نے خود ہی اسے ورغلانے کی کوشش کی اورخود ہی اس پر جھوٹا الز يهمراس كےخاوند نے اس بات كونظرانداز كرديااوركہا: ﴿ يَعْمَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ایعنی کسی ہے اس کا ذکر نہ کرنا کیونکہ ایسے معاملات کو چھیا نا ہی مناسب اور بہتر ہوتا ہے اورغورت کو حکم دیا کہ اس ہے جو گناہ سرز دہوگیا ہے،اس پراستغفار کرےاورایئے رب کے آ گے تو ہہ کرے کیونکہ بندہ جب اللہ کے آ گے تو ہہ کرتا ہے تو اللہ اس کی تو یہ قبول فرمالیتا ہے۔

مصر کے لوگ اگر چہ بتوں کی بوجا کرتے تھے لیکن وہ بیجی جانتے تھے کہ گنا ہوں کومعاف کرنے والا اوران کی سزاد ہے والا اکیلا ابتد ہی ہے۔ اِس میں اُس کا کوئی شریک نہیں۔اس لیےاس کے خاوند نے اس ہے یہ بات کہی اوراہے بعض کاظ سے معذور شمجھا کیونکہ وہ ایسے خوش شکل انسان کی موجود گی میں اپنے جذبات پر قابونہیں رکھ سکی تھی۔لیکن پوسف میئیڈ یاک دامن تھے۔آ پ نے اپنی عزت کوداغ دارہونے ہے محفوظ رکھا۔ چنانچہاس نے کہا: ﴿ وَاسْتَغْفِرِ بَيْ بِهِ أَلِيكِ أَلْكَ مَلْت من الجنبين "(اےعورت!) توایئے گناہ ہے تو بر ، بے شک تو گناہ گاروں میں ہے ہے۔''

## ه و پیزه مصر می دیوی داشه مین چر حیا اور زنان مصری نسیافت

عزیز مصرکی بیوی کاعشق شہر میںمشہور ہوا تو دیگر رؤسا ، کی عورتوں نے اے لعن طعن کرنا شروع کر دیااورا ہے عار دلا ئی كەوەاپنے غلام يرفرايفىتە بھوڭنى ہے۔

وَ قُالَ لَسُودٌ فِي الْهِيرَايُانِ إِنَّا أَمُواتُ الْعَالِيزِ الرَّاوِدُ فَتَنْهَا عَلَىٰ نَفْسِدًا قَالَ شعفت لحيا أن يالربها في طندل لمبالين الفائد سيعط إلمائارهن أأسألك إلايهن والفتارك فهن لمتنح والك أثال وحمارة مِنْهُن سَكَيْنُ وَ قَالَتِ الْحَالَّ عَلَيْهِنَ فَهَا رَيْنَة ٱلْكِرْنِدَ وَقَطَعْنَ آيْنِ يَهْنَ وَقَالَ عَاش بَهِ هَا هَالَ بَشُولَ اللَّهِ هَانَا وَالْأَهْمَاتُ كَيْرِيُّهُمْ ﴿ قَالَتُكَ فَأَرْزِئُسَ الْأَرْقُ لَلْمُتَّالِقَ فِلْيَاءٍ وَلَقَالَ لَا مَذَقَادَ عَلَى الْفُسَد فَاسْتُعْصَلَى وَلَمِنَ لَيْهِ يَفْعُلُ مَا أَمَازُهُ لَيُسْجُنُن وَلَيْلُوْنَا ضِي الطَّعْرِيْنَ - قَالِ ب السجَلَ الحَبُ إِيَ مِهِا يَانْ عَوْنَتِينَ الْبَيْدِا وَإِلاَ تَطْيَرِفْ عَنِي كَيْلِكَهُنَ اللَّهُ إِلَيْهِنِ وَٱلنَّنْ مِنَ الْجِهلين الفاسَجابُ لَدَا الْبَد فَصَافَ عَنْدُ كَنْ أَهْنَ اللَّهِ فَو السَّمِيخُ الْعَالِيمُ

''اورشبر میںعور تمیں گفتگو کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اینے نملام کواپنی طرف ماکل کرنا حیاجتی ہےاوراس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ صرت گمراہی میں ہے۔ جب اس (عزیز کی بیوی) نے ان عورتوں کی ( گفتگو جوحقیقت میں دیداریوسف کے لیے ایک ) حال (تھی )سنی تو اُن کے یاس ( دعوت کا ) پیغام

besturdur Doks Wordpress com بھیجااوراُن کے لیےا کیمحفل مرتب کی اور ( پھل تراشنے کے لیے ) ہرا کیک کوایک ایک حجمری وی اور ( یو-ہے) کہا کہان کے سامنے باہر آؤ۔ تو اُن کارعب (حسن) اُن پر (ایبا) چھا گیا کہ (پھل تراشتے تراشتے ) اپنے باتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول أٹھیں کہ سجان اللّٰہ (پیٹسن!) بیآ دمی نہیں' کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب اس نے کہا کہ بیہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھیں اور بے شک میں نے اس کواپنی طرف مائل کرنا جاہا مگریہ بیجار ہااورا گریہ وہ کام نہ کرے گا جومیں کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ پوسف نے دعا کی کہ یروردگار! جس کام کی طرف به مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پہند ہے اور اگر تو مجھ ہے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نا دانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔سواللہ نے اُن کی دعا قبول کر لی اور أن ہے عورتوں كامكر دفع كر ديا' ہے شك وہ سننے (اور ) جاننے والا ہے۔' (يو سف: 30،12)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شہر کی عورتوں لیعنی درباریوں اور سرداروں کی بیویوں اور بیٹیوں کے طرزعمل کا ذکر فرمایا ے۔انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کواس لیے طعن آشنیع کا نشانہ بنایا کہاس نے اپنے غلام کو ورغلانے اوراس سے شدید محبت کا اظہار کیا' حالانکہ وہ غلام ہونے کی وجہ ہے اس لائق نہ تھا کہ اس کی طرف اس قدرمیلان ظاہر کیا جاتا' اس لیے انعورتوں نے کہا: نے نفر پ فی طبیع خمہین "مهارے خیال میں وہ صرح گمرا ہی میں ہے۔ "کیونکہ اس نے ایک چیز (محبت کے جذبات ) کوغلط مقام پررکھ دیا ہے۔

عزیزمصر کی بیوی نے جب ان کی پرفریب غیبت کا حال سنا اورلوگوں کے طعن وشنیع کی خبریں اس تک پہنچیں تو اس نے جایا کہ ان کے سامنے اپنا عذر پیش کرے اور واضح کر دے کہ بیہ جوان و بیپانہیں ، جبیبا وہ مجھتی ہیں اور اُن کے غلاموں جبیبا نہیں۔اس لیےانہیں بلابھیجااورانہیں گھر میں جمع کراییااوران کے لیےان کے لائق ضیافت کا بندوبست کیا۔اس میں ایسی چیزیں بھی پیش کیس جو حیا قو حچری ہے کاٹ کر کھائی جاتی ہیں۔اس لیے ہرعورت کوچھری دی۔اس نے حضرت یوسف ملیلا کو بہترین لباس پہنا کرتیار کیا ہوا تھا اور آپ کی جوانی کاحسن پورے جو بن پرتھا۔ اس نے آپ کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے آئیں۔ آپ آئے تو چودھویں کے جاند کاحسن آپ کے سامنے ماندتھا۔ان عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو بہت بڑا جانا' بعنی آ ہے کی عظمت وجلال ہے مرعوب ہوگئیں۔وہ سوچ نہیں سکتی تھیں کہ انسانوں میں ایساحسین بھی ہوسکتا ہے۔ وہ آ پے کے حسن وجلال ہے اس قد رمبہوت ہو کمیں کہ انہیں اپنے آ پ کا ہوش ندر ہا۔ انہوں نے ان حیمریوں ہے اپنے ہاتھ کاٹ لیےاورانہیں زخموں کا احساس ہی نہ ہوا۔اوران کی زبان سے نکل گیا: ﴿ عَيْشَ بِهِدِ هَا حِنْ ابْشَاءُ إِنْ هَانَا إِلاَّ هَانَ وَيَنِيَةً " "حاشا لله(الله کی پناه)! بیانسان هر گزنهیں بیتویقیناً کوئی بهت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔' " "

مصنف بھٹ نے آ گے جا کرلکھا ہے کہ ان سب عورتوں نے پوسف میٹا کونلقین کی تھی کہ اپنی ما لکہ کی فر ماں برداری کریں۔اس لیے بعض علماء کی رائے ہے کہ انہوں نے آپ کے حسن ہے مبہوت ہوکر ہاتھ نہیں کا نے تھے۔ وہ کوئی باحیا معاشرہ تو نہ تھا کہ امراۃ العزیز کی 🖊

besturdub ooks. Wordpress. com حضرت انس بڑھٹڈ ہے مروی معراق کی حدیث میں مذکور ہے کدرسول اللہ سڑتیئے نے فرمایا:'' میں حضا یاس ہے گزرا تو دیکھا کہ انہیں آ دھاحسن دیا گیاہے۔''

امام مہلی «لگ اور دیگرعلماء نے اس کا بیمطلب بیان کیا ہے کہ حضرت پوسف علیما کو حضرت آ دم ملیما سے آ دھا حسن دیا گیا تھا۔ کیونکہ حضرت آ دم ملیلاً کوالٹد تعالیٰ نے اپنے دست مبارک ہے پیدا فر مایا اور آپ میں اپنی خاص روح ڈ الی۔الہٰذا آ پ انسانی حسن و جمال کا اعلیٰ ترین نمونه تھے۔ اس لیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں حضرت آ دم ملیلة کا سا قد وقامت اورحسن حاصل ہو گا۔حضرت یوسف ملیلاً کا حسن حضرت آ دم ملیلاً سے نصف تھا اور ان دونوں ہستیوں کے درمیان ان دونوں ہے زیادہ حسین کوئی انسان بیدانہیں ہوا۔ای طرح حضرت حوامیٹا، کے بعد کوئی عورت ان ہےاس قدر مشابنہیں تھی جس قدر حضرت ابراہیم ملیلہ کی زوجہ محتر مدحضرت سارہ ملیلہ ان ہے مشابہ حس ۔

اس وفت عزیز مصرکی بیوی نے کہا: ﴿ فَالْمِكُنَّ الَّذِي لَهٰتُنْفَيْ فِيْهِ ﴾ '' یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنے وے رہی تخصيل " كيسراس نے آپ كى كامل واكمل ياك وامنى كى تعريف كرت ہوئے كہا: ﴿ وَلَقَانَ رَاوَدْ تُنذِعَنْ نَفْسِد فَاسْتَعْصَهُ ۗ وَكَبِنْ نَّغُه يَفْعَلْ مَآ اَخْذُهْ لَيُسْجَنَّنَ وَنَيَّلُوْنَا طِنَ الطَّغايْنَ ﴾ ''مين نے ہر چنداس سے اپنامطلب حاصل کرنا جایا ہیکن بیریال بال بچار ہا۔ اور جو کچھ میں اس ہے کہدر ہی ہوں ،اگر ریے نہ کرے گا تو یقیناً قید کرویا جائے گا اور بے شک پیر بہت ہی ہے عزت ہوگا۔'' ان سب عورتوں نے آپ کواپنی ما لکہ کی فرماں برواری کرنے کی تلقین کی تھی ،لیکن آپ نے بختی ہے انکار کر دیا کیونکہ آ پ انبیائے کرام پیللم کی آل میں سے تھے۔اس وقت آ پ نے رب العالمین سے دعا کی اور فرمایا: ﴿ رَبُ السَّجِنُ اَحَتُ اِلَيَ مِمَّا يَادْعُوْنَنِيَّ اِلْيُلِهِ ۚ وَإِلاَ تَصْبِوفْ عَنِي كَبْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَٱلْنَ ضِنَ الْجِهلِيْنَ ١٠١٠ عِيرِ بِيروردگار! جس بات کی طرف پیورتیں مجھے بلاری میں،اس ہے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔اگر تو نے ان کا فریب مجھ ہے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مأئل ہو جاؤں گا اور بالکل نا دانوں ہے جاملوں گا۔''یعنی اگر تو نے مجھے میری ذات کے سپر دکر دیا (اوراین حفاظت اُٹھالی ) تو میری ذات تو کمزور ہے ، میں تواپی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا ما لک نہیں ،گر جوالند کی مرضی ہو۔ میں کمزور ہوں الایہ کہتو مجھے قوت بخشے اور میری حفاظت فرمائے اور تیری توقیق میرے شامل حال ہو۔ اس لیےالٹد تعالی ← سہیلیوں نے آپ ملینۂ کوہبھی نہ دیکھا ہو۔ آخرآ پکنی سال ہے اس گھر میں رہ رہے تھے۔ وہ تورتیں اکثر آتی جاتی ہوں گی۔اصل بات یہ ہے کہانہوں نے یک زبان ہوکر پوسف کو گناہ کا راستہ اختیار کر نے کا مشورہ دیا۔ آپ کےصاف انکار پرانہوں نے خودشی کی دھمکی دی۔ جب آپ اس ہے بھی متاثر نہ ہوئے تو ہاتھ زخمی کر لیے کہ بیرخالی اہم کی نہیں۔ جس طرق ہم نے ہاتھ کا بٹے ہیں تمہارے مزیدا انکار کی صورت میں خودکشی بھی کرسکتی میں اور ہمارا خون آ ہے کے سر ہوگا۔ جب اس مرحلہ بربھی یوسف میٹ ثابت قدم رہے تو انہول نے کہا کہ پوسف میہ انسان نہیں۔اگرانسان ہوتا تو ہمارے ایک اشارے براس طرح چلا آتا جس طرح لوبامقناطیس کی طرف کھنچتا ہے۔ یقییٹا بیانسانی صورت میں فرشتہ ہے جوانسانی جذبات وخواہشات ہے مبراے۔ واللّٰداعلم۔

صحيح مسلم الإيمان باب الإسراء برسول الله طَرَيْتُهُ إلى السموات و فرض الصلوات حديث: 162

besturdhibooks. Wordpress. com نِ فرمايا: ﴿ فَالْسَتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْنَ هُنَ ۚ إِنَّهُ هُوَ الشِّبِينَ ۗ الْعَلِيْمُ ﴿ ``اسَ كَرب نَهَا اوران عورتوں کے داؤر پیجاس ہے پھیرویے، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔''

#### حضرت بوسف مايلاً قيد خانے ميں

عزیز مصر نے حضرت پوسف ملیلا کی ہے گناہی ثابت ہوجانے کے باوجود آپ کو قید خانے میں ڈال دیا تا کہ اپنے خاندان کے عیب کو چھیا سکے اور لوگ اس قصے کو فراموش کر دیں ۔ لیکن اللہ تعالی نے اس قید کو حضرت یوسف عایلا کے لیے ماعث خیر وبرکت بنانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا'

تُنْمَّ بَكَ الَهْمْ مَنْ بَغْدِ مَا رَأَوْا الْأَيْتِ لَيَسْجُنُنَّةُ حَتَّى حِيْنِ ۗ وَدَخَلَ مَعَهُ الشِجْنَ فَتَيْنَ قَالَ اَحَدُهُمَا ۚ إِنَّ ٱلْمِنِينَ ٱغْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْإِخَرُّ إِنِّي ٱلْمِنِي أَخْمِلٌ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّلِيرُ مِنْكَ ۖ نَبَتُنَنَا بِتَأْوِيْلِهِ ۚ إِنَّا نَوْلِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ - قَالَ لَا يَأْتِنَكُمَا طَعَامٌ ثَوْزَ قَٰنِهُ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيْلِهِ قَبْلَ آنْ يَاْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَا عَلَّمَنِي ۚ رَبِّي ۚ إِنِّي تَوَكَّتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ باللهِ وَهُمْ بِالْإِخِرَةِ هُمْ كُفِرْوْنَ ۗ وَاتَّبَعْتُ مِنَّةَ ابْآءِتَى إِبْرُهِيْمَ وَإِسْحْقَ وَيَعْقُوْبَ مَا كَانَ لَنَآ انْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ \* ذلكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ لِصَاحِبَي السِّجْنِ ءَأَرْ يَاكُ مُّتَفَيِّرُقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ اللَّهُ الْوَاحِلُ الْقَهَّارُ ۚ مَا تَغَيُّدُ وَنَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا ٱسْمَآءً سَمَّيْتُهُوْهَآ ٱنْتُمْ وَانَآؤُكُمْ مَا ٱنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سْلَطِن ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِللَّهِ ۚ ٱمَوَ اَلَّا تَغَبُّدُوۤۤا إِلَّاۤ إِيَّاهُ ۚ خَٰلِكَ الذِيْنَ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - يُصَاحِبَي السِّجْنِ امَّاً ٱحَدُكُمُا فَيُسْتِقِي رَبَّهُ خَبْرًا ۚ وَٱمَّا الْأَخَرُّ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّلَامُ مِنْ رَّأْسِلا قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِلْهِ تَسْتَفْتِيلِنِ

'' پھر باوجوداس کے کہوہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے اُن کی رائے یہی تھہری کہ پچھ عرصے کے لیےان (یوسف) کو قید بی کردیں۔اوراُن کے ساتھ دواور جوان بھی داخل زندان (جیل) ہوئے ۔اُن میں ہے ایک نے کہا کہ (میں خواب) میں دیکھتا ہوں کہ شراب ( کے لیے انگور ) نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ ( میں نے بھی خواب دیکھا ہے) میں بیدد کچتا ہوں کہاہیے سریرروٹیاں اُٹھائے ہوئے ہوں اور برندے اُن میں سے کھارہے ہیں (لہٰذا) ہمیں اُن کی تعبیر بتا دیجیے کہ ہم تمہیں نیکو کار شمجھتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ جو کھاناتم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں یائے گا کہ میں اس سے پہلےتم کوان کی تعبیر بتادوں گا۔ بیان (باتوں) میں ہے ہے جومیرے پروردگارنے مجھے سکھائی ہیں۔ جولوگ اللہ پرایمان نہیں لاتے اور روز آخرت کا انکار کرتے ہیں میں اُن کا مذہب حجھوڑ ہے ہوئے

besturdu popus wordpress.com ہوں اور اپنے باپ دا داابر اہیم اور اسحاق اور یعقو ب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں لائق نہیں کیسی چیز ً ساتھ شرکیب بنائیں۔ بیاللہ کافضل ہے ہم پر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی 'لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔میرے جیل خانے کے ساتھیو! بھلاکئی جدا جدا آقاا جھے یا (ایک) اللہ یکتا وغالب۔ جن چیز وں کی تم اللہ کے سوا پرستش كرتے ہو وہ صرف نام ہي نام ہيں جوتم نے اور تمہارے باپ داوائے رکھ ليے بين اللہ نے آن کی کوئی سند نازل نہیں کی ( سن رکھو کہ )اللہ کے سوائسی کی حکومت نہیں ہے۔اُس نے حکم دیا ہے کہاں کے سوائسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا دین ہے نیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میرے جیل خانے کے رفیقو! تم میں سے ایک تو اپنے آتا کو شراب پلایا کرے گا اور جو دوسراہے وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اُس کا سرنوج کھا نمیں گے۔ جوامرتم مجھ سے يو حجيته تقيمان كافيصله بو جكا ہے۔'' (يو سف: 34/12-41)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ عزیز مصراور اس کی بیوی کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف ملالہ ہے قصور ہیں۔ اس کے باوجود انہیں یہی مناسب معلوم ہوا کہ آپ کو پچھ عرصہ کے لیے قید کر دیا جائے تا کہ لوًّوں کی چیمنگوئیاں ختم ہوجا کمیں اور بیمعاملہ دب جائے۔ بیمقصد بھی تھا کہ عوام بید خیال کریں کہ حضرت یوسف ملیوۃ نے چھیٹر چھاڑ میں پہل کی ہوگی ،اس لیےانہیں قید کی سزا دی گئی ہے۔ بہرحال آپ کوجیل میں بھیجناان کاظلم تھا' تاہم اس میں اللّٰہ کی حکمت تھی کہاس طرح آپان عورتوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے ننج گئے اوران کی شرارتوں سے محفوظ ہو گئے ۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کدان کے ساتھ ہی دواور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے تتھے۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک باوشاه کا ساقی تھا اس کا نام بنوا بتایا جا تا ہے اور دوسرا بادشاہ کا باور پی تھا۔ اس کا نام مجلث بتایا جا تا ہے۔ وہ کسی جرم کے سلیلے میں مشکوک تھے اس لیے باوشاہ نے انہیں قید کر دیا تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف مدیلائے سے ہوگی تو وہ آپ کے اخلاق وکر دار، عادات واطوار، اقوال وافعال، کثرت عبادت اور مخلوق خدا پر شفقت ہے بہت متاثر ہوئے۔ ان میں ہے ہر ایک کوالیک نمواب آیا، جواس کے شب وروز کے مشاغل ہے مناسبت رکھتا تھا۔

مفسرین فرماتے ہیں:ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب ویکھا۔ ساقی نےخواب میں دیکھا کہائکور کی بیل کی تین شاخییں ہیں، ان میں ہے آگ آئے اور انگوروں کے شچھے لگ کر یک گئے۔اس نے انہیں لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑا اوراے وہ مشروب ملا دیا۔ روئیاں پکانے والے باور چی نے دیکھا کہاس کے سر پرروئیوں کی تین ٹوکریاں ہیں اور یرندے سب ہے اویر کی نو کری ہے کھارے ہیں۔

دونوں نے حصرت بیسف ملیٹا کو اپنا اپنا خواب سایا اور تعبیر کی درخواست کی۔ دونوں نے کہا ہے آئے غربات جن الْ<mark>مُخسن</mark>ين '' بهمیں تو آپ خوبیوں والے شخص وکھائی دیتے ہیں۔'' آپ نے انہیں بتایا کہ وہ خوابوں کی تعبیر کے ملم سے بخو فی واقف میں۔اور کہا 💉 یَابِینُک طَعَامٌ تَوْزِقْنِهِ اِنَّ لَیَا تُکُلِیَا بِمَنْ وِلِید قَبْلَ آنَ یَابِیکْمَا 🐬 بِتَهْمِیں جو کھانا ویا جاتا ہے اس کے

تمہارے یاس پہنچنے ہے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔''

besturdubooks. Wordpress. com اس کی تشریح اس طرح بھی کی گئی ہے کہ تمہیں جوخوا بھی نظر آئے ، میں اس کی تعبیر کے واقع ہونے ہے پہلے تعبیر بتادوں گا۔ پھر جیسے میں نے بتایا ہو گا' ای طرح واقع ہوگا۔اورایک مطلب بیبھی بیان کیا گیا ہے کہتمہارے پاس کھانا آنے ہے پہلے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کھانا کیسا ہوگا میٹھا یا کھٹا ؟ جیسے حضرت نیسٹی میٹ نے فرما یا تھانا ﴿ وَ أَنَهَا نَكُمُ لَهُ بِهَا مَا كُنُونَ وَمَا تِذَخِزُونَ فِي بَيُوتِكُمْ بِإِ ' اور جو يَجِهِم كَعاوَاور جوابيخ كهرول مين وخير وكروُمين تهادينا بول ـ' (آل عسران: 49/3) آپ نے فرمایا:'' پیسب کچھ مجھے اللہ نے سکھایا ہے کیونکہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں ،اس کی تو حید پر کار بند ہوں اور ا ہے معزز اجدا دابراہیم خلیل الرحمٰن ،اسحاق اور یعقوب پیٹھے کے ندہب وملت کامتیع ہوں ۔ہمیں ہرگزییسز اوارنہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوبھی شریک کریں۔ بیہم پراللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی اور تمام لوگوں پر بھی کہ اس نے ہمیں تکم دیا کہ ہم انہیں اس کی طرف بلائمیں اور ان کی اس طرف رہنمائی کریں۔ یہ (عقیدۂ توحید) ان کی فطرت میں پیوست ہےاوران کی جبلت میں شامل ہے۔ لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔''

 قیدخانے میں دعوت تو حید: پھر آپ نے انہیں تو حید کی دعوت دی اور غیراللہ کی عیادت کی مدمت فر مائی ،معبودان باطلہ كَ تَحْقِيراورضعف كوواضح فرمايا وركبا: ﴿ إِصَاحِبَي السِّيجَنِ مَا زَبَابٌ هُتَفَوْقُونَ حَنِيًّا إِهِ اللَّهُ الْوَاحِلُ الْقَفَالُ \* مَا تَغَبُّدُ وْنَ مِنْ دُوْبِدِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُنُوْهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤَكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سَلطن إن الْخَامُ الْأَيلُو ١٠١٠ إحمير عقيد خانے کے ساتھیو! کیا کئی ایک متفرق پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سواتم جن کی پوجایاٹ کرر ہے جو وہ صرف نام ہی نام میں ، جوتم نے اور تنہارے باپ دادا نے خود ہی گھڑ لیے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نبیں فرمائی فرماں روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔'' (یو سف: 40.39)

یعنی و ہی اپن مخلوق میں تصرف کرتا ہے اور جو حیاہتا ہے کر لیتا ہے۔ جسے حیاہتا ہے ہدایت ویتا ہے اور جسے حیاہتا ہے کمراہ رہنے دیتا ہے۔اس کا فرمان ہے: ﴿ تَعَبِّدُوْ إِنَّ ﷺ '' تم سب سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو۔''یعنی وہ اکیلا ہے،اس کا کوئی شریک نہیں۔ ﴿ ذہب ہمانینَ الْقیعُ ﴿ '' یہی دین درست ہے۔'' یعنی سیدھا اور سیجے راستہ ہے۔ ﴿ اِلْمِن حضرت یوسف ملیلة کااس موقع پرانبیں تبلیغ کرنا انتہائی حکمت وکمال کا مظہر ہے کیونکہ ان کے دلوں میں آپ کی عظمت جاً لزیں ہو چکی تھی ،للذاوہ آپ کی بات سننے اور تسلیم کرنے پر آ مادہ تھے۔اس کیے مناسب تھا کہ انہوں نے جو کچھ دریافت کیا نہیں اس سے زیادہ اہم اور زیاد ہ مفیدا مرکی طرف توجہ د لائی جاتی۔

پھر جب آپ بلیغ کا فرض ادا کر چکے اور ان کی رہنمائی فر ماچکے تو فر مایا: ﷺ ہے۔ میں سیخن میں تھا تھا کہ کہا فیسلقی آب ے ''اے میرے قیدخانے کے رفیقو! تم دونوں میں ہے ایک تو اپنے بادشاہ کوشراب پلانے پرمقرر ہو جائے گا۔'' علماء

The Ooks Wordpress.com فرمات ميں كــاس ہےمرادسا تى ہے۔ ﴿ وَإِهَا الْإِخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْ كُلُ الطَّنِيرُ مِنْ زَاْسِهِ \*''ليكن دوسراصليه گااور پرندےان کا سرنو ی کھا ئیں گے۔'' کہتے ہیںاں ہے مراد باور چی ہے۔ ﴿ قُضِیَ الْإَمْمُو الَّذِی فِیلِهِ تَسْتَفْتِینِ ﴿ وونوں جس کے بارے میں استفسار کررہے تھے، اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔''یعنی پیلاز ما ہو کررہے گا۔ای لیے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ساٹیٹر نے فر مایا:'' جب تک خواب کی تعبیر نہ کی جائے ، وہ پرندے کے یاؤں پر ہے۔ (اس کا واقع ہونا اور نہ ہونا دونوںممَنن ہیں' جیسے برندے کے پیر میں بکڑی ہوئی چیز کا گرنا اور نہ گرنا دونوںممَنن میں ) جب تعبیر َردی حائے تو وہ واقع ہو جاتی ہے۔''

ارشاد باری تعالی ہے:

## ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ثَلَقَ أَنَّذَ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْ فِي عِنْدَرَبِكَ فَأَنْسُمَهُ الشَّيْطُنَّ ذِكْرَرَبِه فَلَبِثَ فِي الشِّجْنِ بطع سنيني

'' اور دونوں شخصوں میں ہے جس کی نسبت ( پوسف نے ) خیال کیا کہ وہ رہائی یا جائے گا' اُس ہے کہا کہ اپنے آتا ے میرا ذکر بھی کرنالیکن شیطان نے اُن کا اپنے آتا اسے ذکر کرنا بھلا دیااور پوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رے۔'(يوسف:42/12)

الله تعالى بيان فرما تا ہے كه حضرت يوسف يديؤ نے اس شخص ہے كہا جو أن كے خيال ميں نجات يائے والاتھا، يعنی ساقی ے کہا: ﴿ اَذْ كُونِيْ عِنْهَ إِنَّانَ ﴿ ' البينے بادشاہ ہے میرا ذَكَر بھی كر دینا۔' لیعنی بادشاہ كومیرا معاملہ بتانا اور میرا بغیر جرم کے قید ہونا ذکر کرنا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے کوشش کرنا جائز ہے اور بیاللّٰہ رب العالمین پرتو کل ے منافی نہیں۔ " فَاَنْسلیدُ الشَّیْطُنُ ذِکْر رَبِّہ "'' کھراہے شیطان نے اپنے بادشاہ ہے ذکر کرنا بھلا دیا۔''لیمنی شیطان نے چھوٹ جانے والے قیدی کو بھلا دیا کہ حضرت بوسف ملائٹ نے اسے جو تا کید کی تھی ،اس کا ذکر بادشاہ سے کرتا۔ حضرت محامد، محمد بن اسحاق جیستۂ اور دوسرے متعدد علمائے کرام نے یہی فرمایا ہے اور یہی درست ہے۔ اہل کتاب کے بال بھی ( مائیل میں ) یہی لکھا ہوا ہے۔قرآن مجید میں ارشاد باری تعالٰی ہے: ﴿ فَلَبِثَ فِي السِّيخِن بِضْعَ بِسنِيْنَ ''اور اس ( یوسف ) نے کئی سال قید خانے ہی میں کائے۔'' ایضعیٰ کا لفظ تمین ہے نو تک بولا جاتا ہے۔

جن حضرات نه فَأَنْسُدهُ الشَّيْطِنُ ذِنَّهُ رَبِّهِ كَابِيمِ طلب بيان كيا به كُهُ "شيطان نه حضرت يوسف سينته كو ا ہے رب کی یاد بھلا دی۔'ان کا موقف ورست نہیں۔

سنل أبي داودا الأدب إلى ما في الرؤيا الحليث: 5020

علامه منصور بوری رہے بیان کرتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ پوسف صدیق ملیا از ندال میں سات سال تک رہے تحے\_(الجمال والکمال)

# با دشاه کا خواب اوراس کی تعبیر

حضرت یوسف طیعاً کا قیدی ساتھی رہا ہونے پر بادشاہ کے سامنے آپ کا تذکرہ کرنا بھول گیا' پھر جب بادشاہ کوخواب آیا اور عام در باری اس کی تعبیر سے عاجز آ گئے تو اسے حضرت یوسف ملیلاً یاد آئے کہ آپ خوابوں کی بہترین تعبیر جانتے ہیں۔ لہذاوہ بادشاہ کی اجازت ہے آپ کے پاس تعبیر یو چھنے کے لیے حاضر ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَقَالَ الْبَانِكَ اِنِّنَ اَرَى سَبْعَ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَّاكُلُهُنَ سَبُعٌ عِجَافٌ وَ سَبْعَ سُنْبُلْتٍ خُضْرٍ وَّأَخَرَ لِبِسْتٍ لِيَّاتُهُا الْبَلَا الْفَعْاتُ اَفْتُونِي فَلَا أَنْ الْفَعْاتُ اَفْلَامِ وَمَا لَكِنْ مُنَا لَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالْوَ لَكَ بَعْدَ الْمَةِ النَّائَةِ عُلَامِ وَمَا لَكِنْ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

''اور بادشاہ نے کہا کہ میں (نے خواب دیکھا ہے) دیکھا ہوں کہ سات موٹی گا کیں ہیں جن کوسات کہ بلی پٹی گا ئیں کھا رہی ہیں اور سات نوشے سنر میں اور (سات) خشک۔ اے سردارو! اگرتم خوابوں کی تعبیر بنا سکتے ہوتو مجھے میر ہے خواب کی تعبیر بنا کے ہوتو ہجھے میر ہے خواب کی تعبیر بنا کہ ہوں نے کہا بہتو پر بشان سے خواب ہیں اور جمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آئی ۔ اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں ہے رہائی پا گیا تھا اور جے مدت کے بعد وہ بات یاد آگئ بول اُٹھا کہ میں آپ کواس کی تعبیر (لاکر) بنلا دیتا ہوں۔ مجھے (جیل خانے) جانے کی اجازت دیجھے۔ (غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا:) اے یوسف! اے بڑے ہے (یوسف) جمیں (اس خواب کی تعبیر) بنا ہے کہ سات موٹی گایوں کو باس جاکہ تعبیر) بنا ہے کہ سات موٹی گایوں کو سات و کھئ تا کہ میں لوگوں کے پاس واپس جاکہ تعبیر بناوں تا کہ وہ جان لیس۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال متواز کھیتی کرتے رہو گے سوجو (غلہ) کا ٹو تو تھوڑا ہوگا وہ اس سب کو کھا جا کیوں گے۔ صرف وہی تھوڑا سات سنے تھا کہ میں رہنے دو۔ پھر اس کے بعد (خشک سالی کے) سات سے تعت سال آئیں گا جوتم اختیار ہے رکھوڑو و گے۔ پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئی گا کہ خوب مینہ برسے گا اور سات سے تعت سال آئیں گا جوتم اختیار ہے رکھوڑو و گے۔ پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئی گا کہ خوب مینہ برسے گا اور سات سے تعت سال آئیں گا جوتم اختیار ہے رکھوڑو و گے۔ پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئی گا کہ خوب مینہ برسے گا اور سات سے تعد سال آئیں گا کہ توب مینہ برسے گا اور

اوگ اس میں رس نچوزیں گے۔' (یوسف: 49-43/12)

besturdubooks. Wordpress. com یے بھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جن کی بناپر حضرت یوسف عیلا کو بڑے اعز از واکرام کے ساتھ جیل ہے باہر لا يا گيا - واقعه يول ہوا كەمصركے بادشاہ كوايك خواب آيا - ابل كتاب كہتے ہيں كەاس نے خواب ميں ديكھا گوياوہ ايك دريا کے کنارے پر ہے۔ دریا ہے سات موٹی تازی گائیں نگلیں اور وہاں مرغز ارمیں چرنے لگیں۔ پھراسی دریا ہے سات ذیلی گائیں کلیں اوران کے ساتھ چرنے لگیں۔ پھروہ دیلی گائیں ان موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ بادشاہ گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ جب دوبارہ سویا تو اس نے دیکھا کہ گندم کے ایک پودے میں سات سرسبر بالیاں ہیں،احیا نک سات تیلی تیلی خشک بالیوں نے انبیں کھالیا۔ وہ پھرگھبرا کر ہیدار ہو گیا۔ (بائبل کتاب پیدائش باب:41)

جب اس نے اپنے درباریوں اور دوسرے افراد کو بہخواب سایا تو کوئی اس کی تعبیر نہ بتا سکا بلکہ انہوں نے کہا: ضْغَ ٹُ آٹ ہو '' یہ تو پریشان خواب ہیں۔' اس قتم کےخوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور پھریہ بات بھی ہے کہ ہمیں اس علم میں کوئی مہارت حاصل نہیں ۔اس لیے انہوں نے کہا: ﴿ فَدَ نَحْنُ بِيَا ۚ أَنِيلِ الْحَدِيْ الْعِلم کی تعبیر نہیں جانتے۔''

اس وفت قید سے نجات یانے والے (ساقی ) کو یوسف کی بات یاد آئی جوانہوں نے فرمایا تھا کہ بادشاہ کے پاس ان کا ذ کر کرنالیکن اے اب تک بیہ بات بھولی رہی تھی۔ بیالٹد کی نقد برتھی جس میں اللہ کی خاص حکمت پوشیدہ تھی۔ اس نے جب بادشاہ کا خواب سنااورلوگوں کواس کی تعبیر ہے عاجز دیکھا تواہیے حضرت یوسف ملیلاً کی بات چیت اور نعیجت یاد آ گئی۔ یع عالیہ و دیا ہی ہے: ''ان دو قید بول میں سے جو رہا ہواتھا،اسے مدت

''میں تنہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا' مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔' بعنی مجھے یوسف ملیٹا کے پاس جانے کی اجازت دیجیے، چنانجيوه آپ كي خدمت ميں حاضر ہوا اور كہا: ﴿ وَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ سنيت خضره اخا ليست عن الجع الي الذاس لعني العيني المسان "اليسف! ال بهت برات سج يوسف! آ ہے ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلا ہے کہ سات موئی تازی گائیں ہیں،جنہیں سات ڈبلی نٹلی گائیں کھارہی ہیں اور سات بالکل مبزخو شے ہیں اور ( سات ہی ) دوسرے بالکل خشک ہیں، تا کہ میں واپس جا کران لوگوں ہے کہوں' تا کہ وہ سب جان لیں'' حضرت پوسف ملیلا نے کوئی شرط لگائے بغیر اور جلد رہائی کا مطالبہ کیے بغیر بلاتا خیرانہیں اپنے علم ہے مستفید فر ما دیا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی کہ'' پہلے سات سال شادا بی ہوگی اور پھر سات سال قحط پڑے گا اور اس کے بعد جو سال آ ئے گا، اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی جس سے زرخیزی اور خوش حالی آئے گی اور اس میں خوب رس نچوڑیں گے۔''بعنی انگوروں کا رس ،زینون اورتلوں وغیرہ کا تیل جیسے پہلے حاصل کیا کرتے تھے، پھر حاصل کرنے لگیس گے۔

dupooks.wordpress.com آ پ نے انہیں تعبیر بھی بتائی اور احیمی تدبیر بھی بھھائی اور دونوں حالتوں کیعنی زرخیزی اور قحط کے ایام کے بار کی رہنمائی فر مائی کہ ابتدائی سالوں بعنی زرخیزی کے دور میں غلہ خوشوں میں رکھیں ،صرف کھانے کی ضرورت کے مطابق دانے نکالیں اور قحط سالی کے دور میں بیچ کم بوئیں کیونکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ کھیت ہے بیچ کے برابر بھی پیداوار نہ ہوگی۔ اس ہے آپ کے علم اور فہم دونوں کے کمال کا پتہ چلتا ہے۔

## حضرت بوسف مایلا ہےقصور ثابت ہوتے ہیں

خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر با دشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت پوسف عیشا کو حاضر کرنے کا حکم دیا تا کہ انہیں اینے خاص وزراء میں شامل کرے مگر حضرت یوسف ملینؤ نے اپنی مکمل ہے گناہی کا اظہار کروائے بغیر جیل سے باہر آنے ہے انکار

وَقَالَ الْمَالِكُ الْتُوْتِيْ بِيهِ ۚ فَلَتَ جَآءَةُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِكَ فَلْفَالَدُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الْبَيْ تَظَعْنَ آيْدِيَهُنَ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَ عَرِيْهُ ۖ قَالَ مَا خَطَبُدُنَ إِذْ رَاوَدَتُنَ يُوسُفَ عَن لَفسِهُ قُلْنَ كَاشَى يِلْدِمَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ لُنَوْدٍ قَالَتِ الْمَرَاتُ الْعَيْزِيْرِ النَّنَ حَصْحَصَ الْحَقَى أَنَا رَاوَدُتُهُ عَنْ تَفْسِه وَإِنَّانَا لَهِمَ الصَّهِ قِيْنَ ﴿ ذَٰلِكَ لِيَعْدُمُ أَنِّي كُو أَخْنَادُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِرَى كَيْدَ الْخَالِمِينَ وَمَا البَيْغُ نَفْسِنَ ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَاكَتَارَةً ۚ بِالسُّوَّءِ الكُّمَا رَحِمُ لَهِ ۚ إِنَّ لَكَ لَهَا '' بادشاہ نے حکم دیا کہ پوسف کومیرے پاس لے آؤ۔ جب قاصداُن کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آ قا کے پاس لوٹ جااور اس سے پوچھے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے بے شک میرا پر وردگاراُن کے مکر سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے (عورتوں سے ) پوچھا بھلا اُس وقت کیا ہواتھا، جب تم نے پوسف کواپی طرف ماکل کرنا جاہا۔سب بول اُٹھیں کہ [حاش للّٰہ ] ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں گی -عزیز کی عورت نے کہا:اب تچی بات تو ظاہر ہوہی گئی ہے(اصل یہ ہے کہ) میں نے اُس کواپنی طرف مائل کرنا جاہا تھااور وہ بےشک سچا ہے۔ (یوسف نے کہا کہ میں نے ) یہ بات اس لیے (یوچیمی ہے ) کہ عزیز کویقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ چھیے اس کی (امانت میں) خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر کوراہ نہیں دیتا۔اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتی کیونکہ نفس اُمّارہ (انسان کو) برائی ہی سکھا تا رہتا ہے مگریہ کہ میرا رب پروردگاررهم كرے \_ بے شك ميرا پروردگار بخشنے والامهر بان ہے۔' (يو سف: 12 ،50 -53) جب بإدشاه كواحيمي طرح معلوم ہوگيا كەحضرت يوسف عليلة علم وافر،عقل كامل، رائے صائب اورفهم ثاقب ہے متصف

to the services of the service ہیں تو اس نے حقم دیا کہ آپ کواس کے دربار میں حاضر کیا جائے تا کہ آپ کو خاصّان دربار میں شامل کیا جائے ۔ فرستادہ آپ کے پاس میہ پیغام لایا تو آپ نے جاہا کہ ہرا یک کومعلوم ہوجائے کہ آپ کوقید کیا جانامحض ظلم وعدوان تھااور جو للاکھی 100 گناه آپ کی طرف منسوب کیا گیاوه صرح بهتان تھا۔ تب آپ نے اس سے فرمایا: ۱ ارْجِعْ إِنَّى رَبِكَ فَسْنَلْدُ هَا بَالُ النِسْوَةِ ا نُتِي قَطَعْنَ آيْدِ يَهْنَ اِنَ رَبِيْ بِكَيْدِ هِنَ عَلِينَةٌ "" اپنالك يعني بادشاه كے پاس واپس جااوراس سے يو جھاكەان عورتوں كاحقيقى واقعه كيا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ كاٹ ليے تھے؟ ميرار بــ ان كے حيلے سے واقف ہے۔''

رَ فِي ''ميرا مالك ، آقا'' ہے ایک قول کے مطابق عزیز مراو ہے کیعنی اسے تو معلوم ہے کہ میں اس الزام ہے بری ہوں'لہذا بادشاہ سے کہوکہ وہ ان عورتوں ہے بھی پوچھے کہ جب انہوں نے مجھے بہکانا حیابا تو میں نے ان کی بات مانے سے کس قدر بخی ہے انکار کیا تھا؟ جب عورتول ہے دریافت کیا گیا تو انہوں نے اصل واقعہ کا اعتراف کرلیا اور پہشلیم کیا کہ حضرت يوسف مليناً كأكروار بواغ تفا-انهول نے كہا: حَاثَ يِلْهِ هَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ هِنْ سُوَّةٍ " "معاذ الله! هم نے يوسف میں کوئی برائی نہیں یائی۔''

اس وفت ''عزیز کی بیوی'' زلیخا بھی بول اُٹھی کہ اب تو تھی بات نظر آئی' یعنی حق واضح ہو گیا ہے اور حق ہی کی پیروی ہونی جا ہے۔اس نے کہا: اَنَا دَاوَدُ ثُنْ عَنْ نَفْسِدِ وَإِنَاهُ لَمِنَ الصِّدِ قِيْنَ ''ميس نے ہی اے اس کے بی ہے ورغلایا تھا، اور وہ یقینا پیچوں میں ہے ہے۔''یعنی اس کی بیہ بات بالکل پیج ہے کہ وہ بے گناہ ہے، اس نے مجھے گناہ کی دعوت نہیں دی بلکہ اسے جھوٹ اور بہتان کی بنیاد پرظلم وعدوان سے قید کیا گیا تھا۔

آيت مباركه الذابك لِيَعْلَمُ أَنِي كُمْ أَخْنَدُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِينَي كَيْدَ الْخَآبِنِينَ الْكَالِمَ وَعِلْ عَلَيْهِ الْعَيْبِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِينَي كَيْدَ الْخَآبِنِينَ الْكَالِمَ لَا يَهْدِينَا کا کلام قرار دیا ہے۔اس صورت میں پیمطلب ہوگا کہ میں نے بیٹھیق اس لیے کرائی ہے تا کہ عزیز کومعلوم ہوجائے گا کہ میں نے اس کی غیرموجود گی میں ،اس کی خیانت نہیں کی تھی (یعنی زایخا ہے ناجائز تعلق قائم نہیں کیا تھا۔)اور بعض دوسر ہے علاءاے زلیخا کا کلام قرار دیتے ہیں۔مطلب بیہ کہ میں نے اعتراف کرلیا ہے تا کہ میرے خاوندکوعلم ہو جائے کہ میں نے اپنے خاوند کی عملا خیانت نہیں کی تھی ۔صرف مأل کرنے کی کوشش ہوئی تھی ، بد کاری کاممل سرز زنہیں ہوا۔

متاخرین علماء میں ہے بہت ہے حضرات اس ( دوسرے ) قول کی تائید کرتے ہیں۔ البیتہ ابن جربر جملتے اور ابن الی حاتم بنت نے صرف یہلا قول نقل کیا ہے۔

وَ مَا أَبَاذِي نُ نَفْسِنَى ۚ إِنَّ النَّفْسَ لِاَهَادَةٌ ۚ إِللَّهِ إِلاَهَا رَجِهَ رَبَىٰ إِنَّ رَبِي غَفُورٌ رَجِيهٌ " "اور ميں اپنائس كي یا کیزگی بیان نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر اُبھار نے والا ہی ہے،مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنارهم کرے۔ یقینا میرا یالنے والا بڑی ہخشش کرنے والا اور بہت مہر بانی فرمانے والا ہے۔''

besturdubagy 1: پہلی آیت کے بارے میں اختلاف کی بنیاد پراس آیت کو بھی بعض علماء نے حضرت پوسف ملینڈ کا قوا بعض نے زلیخا کا۔ زیادہ مناسب اور زیادہ قوی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیجھی زلیخا کا کلام ہے۔ ( واللّٰداعلم )

## حضرت بوسف عاينلاً منصب حکومت بر

#### ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَقَالَ الْهَلِكُ اثْتُونِيْ بِهِ ٱسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ فَلَمَّا كَلَّهَا كَلَّهَا وَأَلَكَ الْيَوْمَر لَدَيْنَا مَكِيْنٌ ٱڝ۪ؠ۬ڹۜ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِن الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ۚ وَكَذَٰ لِكَ مَكَنَا لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ ۚ ا يَتَبَوَا مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ الْصِيْبُ بِرَحْمَتِنَامَن نَشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَلَاجُرُ الْلَاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ

'' با دشاہ نے حکم دیا کہ اے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب اُن سے ُنفتگو کی تو کہا کہ آج ہے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو (یوسف علیفائے) کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے کیونکہ میں حفاظت بھی کرسکتا ہوں اور اس کام ہے واقف بھی ہوں۔اس طرح ہم نے پوسف ملینۃ کو ملک (مصر) میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں جا ہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر حیا ہتے ہیں ناز ل كرتے ہیں اور نیکو کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور جولوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے اُن کے لیے آخرت كااجر بهت بهتر ہے۔ '(يوسف: 12،54-57)

جب بادشاہ کے سامنے حضرت بوسف عیشہ کی ہے گناہی ثابت ہوگئی اور اسے علم ہو گیا کہ آپ پرلگایا جانے والا الزام سراسر ببنيا وتقار تواس نے کہا: 'انْتُوْنِيْ بِدَ ٱسْتَخْلِصْدُ لِنَفْسِنَى ''اے میرے پاس لے آؤ، میں اے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کرلوں۔'' پھر جب اس ہے بات چیت کی اور آپ کی بات چیت بن کر آپ کی صلاحیتیں خوب معلوم ہو گئیں تو كَنْ لِكَانَ إِنْكَ الْيَوْهَ لِكَ يُنَا مَكِيْنَ أَمِيْنَ أُونِينَ أُونِينَ أُونِينَ أُونِينَ أُونِينَ أُونِينَ أَمِينَ أُونِينَ أَمِينَ أُونِينَ أَمِينَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهَ فَي اللَّهِ عَلَيْهَ فَي اللَّهِ عَلَيْهَ فَي اللَّهِ عَلَيْهَ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ كبان اجْعَلْنِي عَلَى خَوْآيِنِ الْأَرْضِ أَيْ حَفِيظًا عَلِيْهُ أَنْ آبِ مجھ ملك كخزانوں پرمقرركرو يجيے، ميں حفاظت كرنے والا اور باخبر ہوں۔' آپ نے بادشاہ ہے کہا کہ وہ آپ کوغلہ کے سرکاری گوداموں کی تگرانی کا منصب سونپ دے، کیونکہ شادا بی کے سات سال گزرنے کے بعد حالات خراب ہونے کا خدشہ تھااس منصب پر فائز ہونے کی صورت میں آپ اس وفت عوام کے لیے مفیدا ورمختاط پالیسی اختیار کر سکتے تھے۔ آپ نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ' حفاظت کرنے والے' ہیں ، یعنی آپ دیانت داری کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور'' باخبر'' ہیں ، یعنی آپ کومعلوم ہے کہ اشیا کو کیسے

محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور گودام کس طرح بہتر حالت میں رہ سکتے ہیں۔

besturdubooks. Wordpress. com اک سے ثابت ہوتا ہے کہ جوشخص اپنے بارے میں جانتا ہو کہ وہ کسی عہدے کی اہلیت رکھتا ہے اور دیانت داری ہے" متصف ہے،اس کے لیے حکومتی عہدہ طلب کرنا جائزے۔

اہل کتاب کہتے ہیں: فرعون (لیعنی اس وفت کے شاہ مصر ) نے حضرت پوسف علیلاً کی بے حدعزت افزائی کی اور آپ کو یورے مصر کا حاکم بنا دیا۔ اس نے آپ کواپنی شاہی انگوٹھی پہنائی ، ریشم کا لباس پہنایا '' ،سونے کا ہار پہنایا اور آپ کواپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر آپ کے آگے بیرمنادی کرائی کہ تو ما لک اور مختار ہے اور اپنے بارے میں کہا: فقط تخت کا ما لک ہونے کے سب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔

ارشاه بارى تعالى: ﴿ وَكُنْ إِلَيْ مَكُنَّا لِينْوَسُفَ فِي الْأَرْضِ \* يَتَبَوَأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ مِنْ الصطرح بم في يوسف كوملك کا قبضہ دے دیا وہ جہاں کہیں جا ہے رہے ہے۔'' کا مطلب یہ ہے کہ قیداور تنگی کی زندگی گز ارنے کے بعد پورےمصر میں خود مختار ہو گیا۔ جہاں جا ہے عزت واحترام سے رہے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ فَصِیْبُ بِرَحْمَیْنَا صَنْ لَشَامَهُ ولا نُضِيغُ ٱجْوَالْمُعْسِنِيْنَ ''نهم جھے جامیں اپنی رحمت پہنجا دیتے ہیں اور ہم نیکو کاروں کا ثواب ضا لَعُنہیں کرتے۔'' ہیں۔ اس جزااور ثواب کا ایک حصہ ہے جواللہ تعالی مومن کو دیا کرتا ہے اور جس کے ساتھ آخرت میں عظیم نعمتیں اور بہترین ثُوابِ مَحْفُوظ مُوتا ہے۔ اس لیے فرمایا: ﴿ وَ ٱلْهَجْزُ الْهِجْزُ وَخَيْرٌ لِلَّذِينَ الْمُغُوَّا وَ كَانُو اليَّقَوْنَ '' يقينا ايمان داروں اور پر بيز گاروں کا اُخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔''

مجاہد ہت سے منفول ہے کہ مصر کا باوشاہ ریان بن ولید یوسف ملیلا کے ہاتھ پر اسلام لے آیا تھا۔ (والقد اعلم)

## براوران بوسف عليلا مصربين

الله تعالی نے حضرت یوسف ملیلا کوطویل آز مائشوں کے بعد تخت مصر ہے نوازا جبکہ آپ کے حاسد بھائی قحط سالی کا شكار بهوكرآب كے پاس غلے كے حصول كے ليے آتے بيں۔ ارشاد بارى تعالى ب:

وَ كُمَّا الْحُودُةُ يُنُوسُفُ فَأَنْ خَنُوا عَنْيُنِهِ فَعَا فَهُمْ وَهُمْ لَلْأَمْنَايِرُونَ ﴿ وَلَيَّا جَهَزِهُمْ يَجِهَا إِجْمُ قَالَ الْتُوْفَى بِأَحْ لَكُمْ مِنْ أَيْنِكُمُ اللَّاتُووْنِ انَّ أَوْقَ الْكَيْلُ وَانَا خَيْرُ الْيَأْتُونِينَ عَلَىٰ لَهُ تَأْتُونِينَ به فلا تَلْيَالَ لَكُمْ عِنْدِينَ ولا تَقْرَبُونِ ﴿ قَالُوالسَّفُرَاوِدُ عَنْدُ أَنَّ دُوا إِنَّا لَفَعِنْوَلَ ﴿ مَقَالَ لَفِيتُهِمَا

<sup>﴾</sup> بائبل میں'' باریک کتان'' کالباس کہا گیا ہے۔ (پیدائش، 42.41) بہر حال مقصود لباس فاخرہ ہے۔

ا تفسير ابن كثير: 339/4 تفسير سورةً يوسف أيت:57

اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوْا إِلَّى ٱهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

besturdubooks.Wordpress.com ''اور بوسف کے بھائی ( کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے ) آئے تو یوسف کے پاس گئے۔ یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ جب یوسف نے اُن کے لیے اُن کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ (پھر آنا تو) باپ کی طرف سے جوتمہارا ایک اور بھائی ہے اُسے بھی میرے پاس لیتے آنا۔ کیاتم نہیں ویکھتے کہ میں ماپ بھی بورا بورا دیتا ہوں اورمہمان داری بھی خوب کرتا ہوں؟ اورا گرتم أے میرے یاس نہ لاؤ گے تو نہمہیں میرے ہاں ہے غلہ ملے گا اور نہتم میرے یاس آ سکو گے۔انہوں نے کہا کہ ہم اُس کے بارے میں اس کے والد سے تذكره كريں گےاور ہم (بيكام) كر كے رہيں گے۔اور (يوسف نے )اينے خادموں ہے كہا كدان كاسر مايه (يعنی غلے کی قیمت ) اُن کے بوروں میں رکھ دو' تا کہ جب بیا ہے اہل وعیال میں جائیں تو اُسے پہچان کیں (اور ) بعید نہیں کہ یہ پھریہاں آئیں۔'(یو سف: 58/12-62)

ان آیات میں حضرت بوسف ملینڈ کے بھائیوں کے غلہ لینے کے لیےمصر میں آئے کا ذکر ہے۔اس وفت قحط کے سال شروع ہو چکے تھے اور تمام علاقے قبط سے متاثر تھے۔اس وقت مصر پر حضرت یوسف عیلاً کی حکومت قائم تھی۔ چنانچہ جب وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں پہچان لیا،لیکن انہوں نے آپ کو نہ پہچانا کیونکہ وہ بیسوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت یوسف(علیفا)اس مقام ومرتبه پر فائز ہو تکتے ہیں۔ای لیے آپ نے انہیں پہچان لیالیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ بائبل میں لکھا ہے: جب وہ لوگ آ پ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ پ کو تحدہ کیا۔ آ پ نے انہیں پہچان لیا اور حاہا کہ وہ آپ کو نہ پہچیا نمیں۔اس لیےان ہے بخت کہجے میں بات کی اور فر مایا:''تم جاسوں ہو،تم ہمارے ملک کی اجھی چیزیں لینا جا ہے ہو!'' بھائیوں نے کہا:''اللہ کی پناہ! ہم تو قحط اور بھوک کی وجہ سے اناج لینے آئے ہیں۔ہم کنعان کے رہنے والے ہیں اور ایک ہی باپ کے بارہ بیٹے ہیں، جن میں ہے ایک گم ہو گیا ہے اور چھوٹا بھائی ہمارے والد کے پاس ہے۔'' آ یہ نے فرمایا:''میں تمہارے معاملے کی تحقیق کروں گا۔''آ یہ نے انہیں تین دن تک نظر بندر کھا' پھر چھوڑ دیا۔ آ پ نے شمعون کواپنے پاس روک لیا تا کہ دوسرے بھائی بنیامین کو لے کرآئیں۔ '' ان تفصیلات میں بعض باتیں غلط بھی ہیں۔ گزشته آیات کی تفسیر: ارشا در بانی ہے: ﴿ وَكَهَا جَهَا عَهُمْ بِجَهَا إِهِمْ ﴿ ''اور جب انہیں ان کا سامان مہیا فرما دیا۔'' یعنی حسب معمول برشخص کوایک اونٹ کے بوجھ کے مطابق غلہ دے دیا تو کہا: اسٹنویل باخ کیاتے من آبینگ "تم میرے یاس اینے اس بھائی کوبھی لانا، جوتمہارے باپ ہے ہے۔' آپ نے ان سے ان کے حالات پوچھ لیے تھے اور پوچھا کہ وہ کتنے افراد میں؟ انہوں نے کہا: ہم بارہ بھائی تھے۔ایک مم ہو گیا اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کے پاس ہے۔آپ نے فرمایا: الگلے سال آ وَ گے تواہے بھی ساتھ لیتے آنا۔ ﴿ اللَّوْ مَا إِنَّا أَوْفِي اللَّهُ مِنْ وَالْ حَدْيَا الْهُ فَوْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ ا ويكھيے كتاب پيدائش، باب:42

306 منٹر میں بہترین میز بانی کرنے والوں میں سے ہوں '' یعنی میں نے تمہاری المختاری کا میں ال بہترین طریقے ہے کی ہے۔ آپ نے بیہ باتیں انہیں ترغیب دینے کے لیے فرمائیں، تا کہ وہ اس بھائی کو لے کر آئیں کچراللاگی انہیں همکی بھی دی اورفر مایا: ﴿ فَإِنْ لَيْمَ تَا ثُنُونِيْ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِينِي وَلَا تَقْوَبُونِ ﴿ ''لِيسَ الْرَتْمُ مِيرِ — ياسا — لے کر نہ آئے تو میری طرف ہے تمہیں کوئی ماپ (غلہ) نہ ملے گا بلکہتم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔'' یعنی پھر میں تمہییں غله نہیں دوں گا اور تمہاری مہمانی بالکل نہیں کروں گا یعنی پہلی بات کے برعکس معاملہ ہوگا۔ اس طرح آپ نے تزغیب وتر ہیب کے ذریعے سے پوری کوشش کی کہ وہ لوگ بنیامین کوبھی ساتھ لے آئیں تا کہ آپ اینے بھائی سے ملاقات کے اشتیاق کی تسکین كرسليل-انهول نے كہا: ﴿ سَنُوٓا وِدُ عَنْتُ أَيَا لَا وَإِنَّ لَفَعِنُوْنَ ﴿ (اچھا!) ہماس كے باپ كواس كى بابت ترغيب ديں گے اور پوری کوشش کریں گے۔''لیعنی ہم اے لانے کے لیے ہرممکن کوشش کریں گے اور ہم ضرورا ہے ساتھ لا کرر میں گے۔ پھر آ پ نے اپنے نو کروں کو قتم دیا کہ وہ لوگ نلدخرید نے کے لیے جو کچھ لائے ہیں، وہ ان کی لاعلمی میں ان کے سامان مين ركاد ياجائه العَنْهُ فَي يَعْدِ فَوْنَهَا إِذَا الْقَلْبُوا إِلَى أَهْلِهِ وَلَعَلَهُ فَي يَرْجِعُونَ " تاكد جب لوك كراية الله وعيال مين جا کمیں اور یونجیوں کو پہچان لیس،تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھرلوٹ کر آئٹیں ۔''اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب وہ وطن پہنچ کر غلے میں یونجی یا نمیں گےتو والیس کرنے ضرور آئٹیں گے۔ یا بیوجہ ہے کہ آپ کوخطرہ تھا کہ شایدان کے پاس مزیدرقم نہ ہو، جسے لے کروہ دوبارہ غلبہ لینے کے لیے آسکیں ، یا بیہ وجہ ہے کہ آپ کوغلبہ کے عوض ان سے رقم لینااحیھا معلوم نہ ہوا۔

## بنيامين ألى حضرت يوسيف مايلة ست ملاقات

بھائیوں نے حسب وعدہ بنیامین کو ساتھ لے جانے کی درخواست کی تو حضرت یعقوب ملیلاً نے تختی ہے رد کر دی مجسر بیٹوں کی منت ساجت اور پختہ وعدول کے بعد ساتھ جھیج دیا۔اس طرح بنیامین اپنے سکے بھائی حضرت یوسف مدینا کے پاس پہنچ جاتے ہیں'ارشادر بانی ہے:

فَلَهَا رَجَعُنُوٓا إِلَى ٱبِيهِمْ قَالُوْا يَابَانَا مُنِحَ مِنَّا الْكَيْلُ فَارْسِلْ مَعَنَا ٱخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ - قَالَ هَلْ أَمُنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَيَآ أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفظَا ۗ وَهُوَ ٱرْحَمُ الرَّحِيينَ - وَلَهَافَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَلُوا بِضَاعَتَهُمْ زُدَّتُ إِلَيْهِمُ ۚ قَالُوْا يَا بَانَا مَا نَبْغَى ۗ هَالِهِ بِصَاعَتْنَازُدَتَ اِلَيْنَاءُ وَنَهِايُرُ اَهْلَنَاوَ نَحْفَظُ اَخَانَاوَ نَزْدَادٌ كَيْلَ بَعِيْرِ ﴿ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرُ قَالَ لَنْ أَرْسِيَلَا مَعَكُمْ حَثَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا ضِيَا لِلَّهِ لَتَأَثُّنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ تُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَهَا اتَوْهُ مُوتِقَهُمْ ۚ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ۦ وَقَالَ لِبَنِيَّ لَا تَالَخُلُوا مِنْ بَاب وَاحِد وَادْخُلُوا مِنْ

besturdubeness.wordpress.com ٱبْوَابِ فُتَفَدِقَةٍ ۚ وَمَآ أَغُنَىٰ عَنْكُمْ فِنَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنِ الْخُكُمْ لِآكِ بِلْدِ عَلَيْدِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَ فَلْمَتَوْكُلِ الْمُتَوَكَّاوْنَ - وَلَيْمَا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَصَرَهُمْ اَنُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ قِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَصْمَهَا ﴿ وَإِنَّهُ لَنُ وَعِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَ ٱكْثَرَ النَّاسِ لا يُعلَّمُونَ

> ''جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا جان (جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جا کمیں ) ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے سوآ ہے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج و یجیے تا کہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان میں۔ لیعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارااعتبار نہیں کرتا مگر وایہا ہی جیسااس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا' لہٰذا اللہ بی بہتر نگہیان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے ا بنا سامان کھولا تو دیکھا کہ اُن کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے کہ ابا جان! جمیس (اور) کیا جا ہے۔ ( دیکھیے ) یہ ہماری او کچی بھی ہمیں واپس کر دی گئ ہے۔اب ہم اپنے اہل وعیال کے لیے پھر نلہ لا نمیں گے اوراپیخ بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بارشتر زیادہ لائنیں گے ( جوہم لائے میں ) تھوڑا ہے۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تم اللّٰہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے یاس (مسجیح سلامت) لے آؤ گئے میں اے ہر گزتمبارے ساتھ نہیں جھیجول گا' مگر یہ کہتم گھیر لیے جاؤ ( یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے ) جب انہوں نے اُن سے عہد کر لیا تو ( یعقوب نے) کہا کہ جوقول وقرار ہم کر رہے ہیں اس کا القد ضامن ہےاور ہدایت کی کداے بیٹا! ایک ہی دروازے ہے داخل نہ ہونا اور میں اللہ کی تقدیر تو تم ہے روک نہیں سکتا' بے شک حکم اس کا ہے۔ میں اس پر بھروسا رکھتا ہوں اور اہل تو کل کو اُسی پر بھروسا رکھنا جا ہیں۔ اور جب وہ ان اُن مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے ( داخل ہوئے کے لیے) باپ نے اُن سے کہا تھا تو وہ تدبیر، اللہ کے تقلم کو ذرا بھی ٹال نہیں علق تھی۔ بال وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جوانہوں نے بوری کی تھی اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کوملم سکھایا تھالیکن اکثر اوَّكُ نَعِينَ حَاثِثَةً لِهُ (يوسف: 68-63)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب وہ لوگ اینے والید کے باس واپس پینچے، تب کیا واقعات پیش آئے۔انہوں نے کہا: ﴿ صُنِعَ مِنَا انْکَیْلُ ﴿ ''ہم ہے( غلے کا ) ماپ روک لیا گیا۔' یعنی اُٹر آپ نے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ نہ بھیجا تو اس سال کے بعد غلہ نبیس ملے گا۔لیکن اگر آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجے ویں گے تو ہمیں غلہ مل جائے گا۔ وَلَيَا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَارُو بِضَاعَتُهُمْ رُذَتَ إِينِهِمْ قَالُوْانِا بَاكَ مَا نَبْغَيْ

'' جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرما بیموجود پایا، جوان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے: اہا جان! جميں اور ئيا جاہے؟''اب تو جميں اپناسر ماييجھي واپئ مل چڪاہے۔اس ليے ''سَهنيز آهنگ '''جماھيخ خاندان کورسدلا ويں besturo Mordpress. Com كَــ'' و نَحْفَظُ آخِ فَ مَا نُوْدَادُ كَنَيْلَ بِعِينَا وَابْكَ آمَيْلَ يِسْلِيرٌ \* ''اورايخ بِها كَي تكمرا في ركفيس كَـاو ا یک اونٹ کا بار زیادہ لائیں گے۔ یہ بارتو بہت آ سان ہے۔''

حضرت ایعقو ب مایئة اینے بیٹے بنیامین کواینے یاس ر کھنے کی شدیدخواہش ر کھتے تھے کیونکہ اس میں انہیں یوسف کی خوشہو محسویں ہوتی تھی۔انہیں پیاطمینان ہوتا تھا کہ یوسف کی غیرموجود گی میں ان کا بھائی موجود ہے۔اس لیے انہوں نے فر مایا: ىلى الإسايلامُعِيَّلِيَّا حَتِي تُلَوِّتُونِ مَمَّاثِقًا مِنَ الله لَتَأَتَّنِينَى بِلَيْ إِلَا انْ لَعاظ بِلَ الله الإسايلامُعِيَّلِيَّا حَتِي تُلَوِّتُونِ مَمَّاثِقًا مِنَ الله لَتَأَتَّنِينَى بِلَيْ إِلَا انْ لَعاظ بل ساتھ نہجیجوں گا ، جب تک کہتم اللہ کو بچ میں رکھ کر مجھے قول وقر ار نہ دوکہ تم اسے میرے پاس واپس لاؤ گے ،سوائے ایک صورت کے کہتم سب مغلوب ہو جاؤ۔' بعنی ایسی صورت حال پیدا ہو جائے کہ بنیامین کو بحفاظت واپس لا ناتمہارے بس ہے باہر ہوجائے' تب تم بےقصور ہو گے۔ جب انہوں نے ریکا قول وقر اردے دیا تو انہوں نے کہا: سب میں مدالفہ ب من " " بهم جو کھے کہتے ہیں اللہ اس پرنگہبان ہے۔''

حضرت بعقوب علینہ نے بہت پختہ عہد و بیان لیے اور اپنے بیٹے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ فر مایا لیکن نقدرے آگے تدبیر نہیں چکتی۔اگر آپ کواور آپ کے گنبے کوخوراک کی شدیداحتیاج نہ ہوتی تو آپ اینے پیارے <u>بیٹے</u> کوبھی نظروں ہے اوجھل نہ کرتے ۔لیکن تقدیر کے اپنے طریقے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو حیاہتا ہے فیصلے فر ما ویتا ہے ، و ہی کامل ھَلمت والا ہلمل علم والا ہے۔

پھر آ پ نے انہیں تھم دیا کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہوں ، بلکہ الگ الگ درواز وں سے داخل ہوں۔بعض حضرات کا قول ہے کہ آپ نے انہیں بیچکم اس لیے دیا تھا کہ انہیں نظر نہ لگ جائے کیونکہ وہ سب خوب صورت اورخوش شکل تھے۔بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مقصد ریتھا کہ الگ الگ داخل ہونے سے شاید کسی کو پوسف کا سراغ مل جائے۔ یہا قول زیادہ سیجے معلوم ہوتا ہےاس لیے فرمایا: 🔒 🍰 🍰 🚉 🍙 🚅 سے شیخ معلوم ہوتا ہےاس لیڈ کی طرف ہے آ نے والی سی چیز کو تم ہے ٹال نہیں سکتا۔''

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ ﴿ وَحَامَ مِنْ مِنْ مُا هُونَ مُا أَيْنُ مِنْ يَعْلَىٰ عَالَمُهُ مِن مِنْ م والرواح في عيدة الأنفطس يلحقه عن وصلها الوالدا بأراه عليم المها فيالمنتبدة بالمن الأناه الداس حالجمهمان

آیت کے اس جھے کا تر جمعه اس طرح بھی بوسکتا ہے کہ' بیا مائے تھوڑا ہے۔'' بعنی جتنا اناخ ملاہے، وہ تھوڑا ہے۔ ہماری ضرورت بوری نهيل كرسكتان

علامه منصور پوری ملك نے ایک توجید ریجی فرمائی ہے كه الممكن سے بعقوب علیلائے 💎 🔻 - به به کی وسعت برغورفر مایا ہواور پُھر تمجِها ہو کہ اگراحاطہ ہوا توسب ہی کھیرے میں آ جا کمیں گے …. اس لیے بہتر ہے کہ کوئی ایسی صورت بھی نکال دی جائے کہ کسی مصیبت ك يزن يرسب ك سب مرقتار بلانه جوجا نين ـ " (الجمال والكمال )

besturduß... '' جب وہ انہی راستوں ( درواز وں ) ہے گئے جن کا حکم اُن کے والد نے انہیں دیا تھا، پیکھے نہ تھا کہ اللہ نے جو با وی ہے، وہ اس ہے انہیں ذرا بھی بیجالیں' گر یعقو ب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جے انہوں نے پورا کرا لیا۔ بلاشبہوہ بہارے سکھلائے ہوئے علم کے عالم تھے کیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔''

بائبل میں ہے کہ حضرت یعقوب مائیلاً نے ان کے ہاتھ عزیز مصرے لیے تحفہ کے طور پر ایستہ ، باوام بصنوبر کے بہے ، شہداور ئر وغیرہ بھیجا۔ بھائیوں نے پہلے درہم بھی لے لیے اور پجھاوراشیا بھی غلیخرید نے کے لیے ساتھ لے لیں۔' حضرت يوسف ماينة كى ايك تدبير! حضرت يوسف ماينة بلاوجه اپنے بھائى گواپنے پاس ركھنبيں سكتے تھے لبنداانبول نے بھائی کورو کنے کی ایک تدبیر کی ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَيْنَا وَخَاوًا عَلَىٰ لِلْوَلِسُفَ اوْسَ لَيْلِهِ آخَاهُ قَالِ إِنِّي الْأَلَاكُونِي فَاكِرَاتُهُك فَالْهَا جُهَازُهُمْ يَجِهَا زِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَاتُ فَيَا رَحْنِ خِيْدَاتُمَ اذْنَامُوْذَنَا آيَتُهَا أَعَيْرَا الْكُمُّ سَاقِيْنَ ﴿ قَالُمْ وَاقْلِيُّوا عَلَيْهِ مَا ذَا تَفْقَلُونِ ﴿ قَالُوا لَفْقَالَ ضَمَا عَ لَيْنَاكِ وَلَيْنَ بعام وَانَ بِدَارِعِنْهُ ۗ قُلُوانَ بِيدَ لَقُلَ عِينِينَةُ مَا جِنْنَا لِنَفْسِدِ فِي أَرْضِ وَمُ لَك سرقالِك ق المَّا فَهَا جَاءًا وَانْ تُفَكُّو كَالْ بِلِينَ ﴿ قَالَهُ خِلْرَاؤُو صَلَّى وَجِدَا فَى خَالَهُ فَهُ جَرَآؤُوا كَذَٰ لِكَ نجري الضهابين - فهارُ ( به فرجيلتها فَهُالُ) و عالم أخليد أنها المتكفّرجها <sup>من</sup> و عالم خليد النازيات َنْ لَنْ لِيُولِشُفُ مَا كُونِ بِيَاخُذَ الْحَالَةُ فِي وَلِينِ الْهِمِينِ اللَّهِ فِي يُشَادِ اللَّهِ <sup>لِيا</sup> فَعَ اللَّهُ لَنْ لِيُولِشُفُ مَا كُونِ بِيَاخُذَ الْحَالَةُ فِي وَلِينِ الْهِمِينِ اللَّهِ فِي يُشَادِ اللَّهِ الْ وْ فَيْ اللَّهِ فِي وَنِي بِهِالِمِ عَلَيْمُ \* ﴿ قَالُوا ۚ إِنْ لِينْسُرِ فَى فَقَالَ سَا قَ اللَّهِ اللَّه في الفسيدة إلى أينها على الله عنها الله الله الما الحالي بنا المحلفات الها الواليا الما المحلفات الها الواليا الم عَانِيًّا إِنَّ لَمُ أَنَّا لَكُمْ لَيْكُمْ فَكُلُّ أَحَالُونَ مَكُولِدٌ أَنْ تُرَاكُ مِنَ لَمُخْسِنِينَ أَقَالُ مُعَالَمُ يه الى لى بى الاصلى وجاران طلك عَنْ عِنْدَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّا

''اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کواپنے پاس جگیہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں' سوجوسلوک بیارے ساتھ ) کرتے رہے ہیں اس پرافسوں ندکرنا۔ جب ایسف نے اُن کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے کجاوے میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا پھر (جب وہ آبادی ہے باہرنگل گئے تو) ایک یکارنے والے نے آ واز دی کہاہے قافلے والو! تم تو چور ہو۔ وہ اُن کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگے کہ تمہاری کون سی چیز کھوگئی ے؟ وہ بولے کہ بادشاہ (کے پانی پینے) کا پیالہ کھو گیا ہے اور جو شخص اس کولئے آئے اس کے لیے ایک بارشتر (ایک اونٹ کا سامان ) ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے گئے کہ اللّٰہ کی قشم! تم کومعلوم ہے کہ ہم (اس) ( ويلت كتاب يبدأنش ، باب: 43 أفقر و: 12,11 )

عشر اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ وہ بولے کہ اً ترتم جھوٹے نکے (کالفالی اللہ میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ وہ بولے کہ اً ترتم جھوٹے نکے (کالفالی اللہ کا کہ میں اس کے سامان میں وہ دستیاب ہو اللہ میں اس کے سامان میں وہ دستیاب ہو اللہ میں اس کے سامان میں وہ دستیاب ہو اللہ میں اس کے سامان میں وہ دستیاب ہو اللہ میں اس کے سامان میں وہ دستیاب ہو اللہ میں اس کے سامان میں اس کی کہ کی کہ کی کے سامان میں اس کے سامان میں کے سامان میں کے سامان میں اس کے سامان میں کے سامان کے سامان کے سامان کے سامان کے سامان کے سامان ک وہی اس کا بدل قرار دیا جائے' ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں ۔ تب یوسف نے اپنے بھائی کے سامان ہے قبل ان کے سامانوں کودیکھنا شروع کیا' پھراہیے بھائی کے سامان میں ہے اس (پیالے ) کونکال لیا۔اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی (ورنہ) بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت الٰہی کے سواا پینے بھائی کو نہ لے سکتے تھے۔ ہم جس کے حاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں اور ہرعلم والے ہے دوسراعلم والا بڑھ کر ہے۔ ( برادران یوسف نے) کہا کہ اُٹراس نے چوری کی ہوتو ( پیچھ عجب نہیں کیونکہ ) اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ بوسف نے اس بات کواینے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا (اور ) کہا کہتم بڑے بدقماش ہواور جوتم بیان کرتے ہوالنداہے خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز! اس کے والد بہت بوڑ ھے ہیں (اوراس سے محبت بھی رکھتے ہیں ) سو ( اس کو چھوڑ و پیجیے اور ) اس کی جگہ ہم میں ہے کسی کو رکھ کیجیے۔ ہم و کیھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوانسی اورکو پکڑ لیں۔ابیا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔' (یو سف: 69،12-79)

ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے بھائی بنیامین کو لے کراس کے سکے بھائی حضرت پوسف مائیلا کے یا س پہنچاتو آپ نے اے اپنے قریب جگہ دی اور پوشیدہ طور پر اے بتایا کہ آپ اس کے بھائی میں اور اسے تھم دیا کہ ابھی یہ بات بھائیوں کو نہ بتا کمیں۔ علاوہ ازیں ان کی بدسلو کی پرائے کیلی دی۔

پھرآ پ نے ایک تدبیر کی تا کہ بنیامین کو دوسرے بھائیوں ہے الگ کر کے اپنے پاس رکھ نیس۔ چنانچہ آپ نے اپنے نوکروں کو خکم دیا کہ آپ کا پیالہ ان کوعکم ہوئے بغیراس کے بورے میں رکھ دیں۔ آپ اس پیالے میں یائی پیٹے تھے اور ای ت ماپ کرلوگوں کو نلد دیتے تھے۔ جب وہ روانہ ہوئے تو ان کے چیجیے چندافراد بھیج دیے۔انہوں نے جا کر کہا:تم لوگ بادشاہ کا پتانہ ج<sub>ی</sub>رالائے ہو۔اگرتم واپس کر دو گےتو ایک اونٹ غلہ مزید دیاجائے گا۔

اعلان کرنے والے نے اس وعد و کے بورا ہونے کی ذیمہ داری قبول کی ۔انہوں نے اس الزام کی صحت ہےا نکار کیو اور الزام لكانے والوں برنارانسي كا ظهاركيا اورانهوں نے كہا: تَاللّٰهِ لَقَدْ عَدِينَتُهُ مَا جِنْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْآرُضِ وَمَا كُنا للهِ قِينَ غالبًا بنیامین ہےا بنا تعارف کروائے ہے بوسف ملیٹا کا مقصد یہ ہوگا کہ واپن جا کر والدکو بتائے تو ان کامم و ورہو جائے 'تاہم بعد میں حالات نے جورخ الختیارئیا،اس کی وجہ ہے بنیامین کواپنے پاس رو کنا پڑ ااور ایعقوب میٹلا کے ابتلا کی مدے مزید طویل ہوگئی۔ علامہ منصور پوری ہوئت کی رائے ہے کہ پیالے کو بوری میں رکھنے کا کام پوسف مائیۃ نے کیا تھا۔جس کا ملم بنیامین کے سواکسی کو نہ تھا۔ بھائیوں کے روانہ ہوئے کے بعد جب نوکروں کومعلوم ہوا کہ پیالہ موجود نہیں تو قد رتی طور پرانہی لوگوں پرشک ہوا جوابھی یہاں سے گئے تضييزا أن كا تعاقب كرك أنبين جاريا\_ (الجمال والكمال)

besturdupooks. Wordpress. com ''اللّٰہ کی قشم!تم کوخوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے ہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔''یعنی تمہیں معلوم یہاں ہاراعزت واحترام ہےا شقبال کیا گیا تھااورہم کسی برےارادے ہے نہیں آئے۔

تب الزام لكَانے والوں نے كہا: ﴿ فَهَا جَزَآؤُةَ إِنْ كُنْتُمْ كَذِيبِينَ ﴿ قَالُوْا جَزَآؤُهُ مَنْ وَّجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَآؤُهُ اللَّهُ لِكَ نَجْنِي الظَّلْمِينِيِّ ،''احِيما! چور کی سزا کیا ہے،اگرتم جھوٹے ہوئے ؟انہوں نے کہا:اس کی سزایہی ہے کہ جس کے سامان میں ے پایا جائے ، وہی اس کا بدلہ ہے۔ہم تو ( ایسے ) ظالموں کو یہی سزادیا کرتے ہیں۔'' ان کی شریعت میں بیچکم تھا کہ چورکواس کے حوالے کر دیا جائے جس کی چوری ہوئی'اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔

الله تعالى فرما تا ٢٠٠٠ أَفَدَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وعَآءًا خِيْدِهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَآءِ أَخِيْدِهِ مُنْ السَّاسْةُ وَعَآءِ أَخِيْدِهِ ثُمَّ السَّاسْةُ وَعَآءِ أَخِيْدِهِ ثُمَّ اللهُ تعالى فرما تا ٢٠٠٠ أَفَدَهُ وَمُناهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ الل بھائی کے سامان کی تلاثق ہے پہلےٰ ان کے سامان کی تلاثی شروع کی ، پھراس پیانے کواینے بھائی کے سامان ہے نکالا۔'' اس کا مقصد بینھا کہ پوسف برکوئی الزام نہ آئے اور تدبیر زیادہ کارگر ہو۔ پھر اللّٰد تعالٰی نے فرمایا: ﴿ کَذَٰ لِكَ بَيْنَ اللّٰهِ سُفَ ﴿ مَّا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاةً فِي بِدِينِ الْهَاكِ ﴾ ''ہم نے یوسف کے لیےای طرح بیتد بیر کی۔ اس بادشاہ کے قانون کےرو ہے وہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتے تھے۔''یعنی اگر بھائی بیاعتراف نہ کرتے کہ جس کے سامان ہے پیانہ نکلے،اسی کورکھ لیا جائے تو یوسف ملیلاً مصر کے قانون کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ کتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فر مایا ﴿ إِنَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مِنْ فَعُ دَرَجْتِ مَنْ نَشَاهُ ﴿ وَ فَوْ قَ كُلِّ ذِي عِلْجِ عَلَيْمٌ إِنْ مَكَّر بِيكِ اللَّه كُومنظور ہو، ہم جس كے جاہيں، (علم ميں ) در جے بلند کرتے ہیں۔ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔''

حضرت بوسف عليلاً ان ہے زياد وعلم ،عقل ،عزم وحزم ہے بہرہ ور تھے۔ آپ نے اللہ کے حکم ہے بياکام کيا کيونکہ اس کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ حاصل ہونے والا تھا۔ یعنی آپ کے والداور خاندان کے افرادان کے پاس پہنچنے والے تھے۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ پہانہ بنیامین کے سامان ہے نکلا ہے توانہوں نے کہا اول نینسو فی فقائی سکو قی آئے کی میں قائل ''اگر اس نے چوری کی ( تو تعجب کی کوئی بات نہیں ) اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔'' یعنی انہوں نے حضرت یوسف مالینا کو چورکہا۔بعض مفسرین نے فر مایا ہے کہ جس چوری کی طرف وہ اشارہ کررے تھے وہ بیھی کہ حضرت یوسف ملیلا نے بحیین میں اپنے نا نا کا بت چرا کرتوڑ دیا تھا۔

بعض کہتے ہیں کہ آپ کی پھوچھی کو آپ ہے بہت محبت تھی۔ انہوں نے حضرت اسحاق ملی<sup>نیہ</sup> کا ایک کمر بند ان کے

ممکن ہے کہ بوسف ملیفائے یہ پہالہ بھائی کو تخفے کے طور پر دیا ہو۔ لیکن جب اعلان کرنے والے نے ان کے سامان کی تلاشی لے کر بنیامین کے سامان میں ہے پیالہ برآ مدکر لیا(منصور یوری بڑھ نے آیت کا ترجمہ یہی کیا ہے ) تو یوسف مایلانے خاموشی اختیار کر لی۔ كيونكدان ك ليه بهاني كواية ياس ركھنے كاجواز پيدا ہو گيا تھا جيسے كداللہ تعالى نے فرمايا ہے: " كَذَٰ لِنَ أَيْ لِيُوسُفَ " " " بم نے ای طرح یوسف کے لیے تدبیر کی۔'' besturding oks. Wordpress.com کپڑوں میں چھیا دیا۔ پھر تلاش کیا گیا تو ان کے باس سے نکلا۔انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیوں کیا جا محبت کی وجہ ہے جا ہتی تھیں کہ آپ اس کے پاس رہیں اس لیے بیتر بیر کی۔

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آ ہے گھر ہے کھا نا چرا کرغریوں کو کھلا دیا کرتے تھے۔اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ اس لیے بھائیوں نے کہا:''اگراس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔'' یوسف مدینا نے اس بات کواینے دل میں رکھالیااوران کے سامنے ظاہر نہ کیا۔جو بات ظاہر نہ کی گئی تھی وہ آپ کے اگلے الفاظ ہیں کہ آنٹنے شُرِّ أَمْنِينَ أَوْ اللَّهُ أَعْلَيْهُ مِهَا تَصِفُونَ "تم برُے بدقماش ہواور جوتم بیان کرتے ہو، اللّٰہ بی خوب جانتا ہے۔'' آ پ نے حکم ودرگزرے کام لیتے ہوئے یہ بات آ ہتہ کہی ،اونچی آ واز سے نہ کہی۔ تب وہ آ پ کی منت ساجت کرنے لگے اور بولے: ﴿ يَأْيُهُا الْعَالِيَّةِ إِنَّ لِهُ أَنَّا شَلِحًا كَيْهُمَّا فَخَذَ الْحَارَنَا مَكُولَلا إِنَّا مَا فَاللَّهُ مِلْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه نَاخَازًا ﴾ حَنْ وَحَدْ نَا هَٰتَا غَذَ عِنْدَافَى إِنَّا إِذَّا أَظُانِهُمْ فَي "الْحَرْيِرِ مصر! اس كوالعربي عمر كے بالكل بوڑ ھے خص ہيں، آ باس کے بدلے میں ہم میں ہے کسی کو لے کیجے۔ہم دیکھتے ہیں کہ آ پ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف (عیلاً) نے فر مایا: ہم نے جس کے پاس اپنی چیز یائی ہے،اس کے سوا دوسرے کی گرفقاری کرنے ہےاللہ کی پناہ حیاہتے ہیں،ایسا کرنے ہے تو ہم یقینا ناانصافی کرنے والے ہوجائیں گے۔'' یعنی اگرہم نے ملزم کوجھوڑ دیااور بے گناہ کو گرفتار کرلیا تو پیلم ہوگا۔ہم نہ خودظلم کر سکتے ہیں نائسی کوظلم کی اجازت دے سکتے ہیں۔ہم تواسی کو پکڑیں گے جس ہے جمیں اپناسامان ملا۔ بھائیوں کا باہمی صلاح مشورہ: ارشاد باری تعالی ہے:

فَلَهُا اسْتَيْنَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۚ قَالَ لَبِيرُهُمُ اللَّهُ تَعْلَمُوٓا أَنَّ الْأَكُمُ قَلَ أَخَلَ عَلَنَّكُمُ مُّهُ ثُقًّا ضِنَ اللَّهُ وَمَنْ قَيْلُ مَا فَأَطَأَهُمْ فَيْ يُولِسُفَ فَأَنَّ الْبِرَجُ الْإَرْضَ حتى يَأْذِن في ابني اَوْ لَكُنَّدُ اللَّهُ إِنَّ وَهُوْ خَيْرَ الْحَالِمِينَ ﴿ الْجِعْوْ إِلَى ٱللَّهُ فَقُولُوا بِالِالْ ان لِنك لسارق ومَا تُنْهَالُ نَا إِلَّا بِهِا عَلِمُنا وَمَا لَنَا لِلْغَيْبِ خَفِظِينَ ﴿ وَلَكَى الْقَرْلِيَّةُ لَقَلَ لَنَا فَلِهِا أَوَ الْعَلَمِ النَّاقِيُّ الْفُكَانُ فَلَقُوا أَوْ الصَّارِقُونَ ﴿ قَالَ بِلْ سَوَلَتُ لَكُمُّ الْفُسُكُمُ أَصَّا وضائر جَبِيلًا ا عَسَى إِيادُ أَنْ يَأْتَلِكُمْ إِنْهُمْ حَبِيْعُ أَاكُمُ هُوَالْعِينَامُ الْحِكَالُمُ \* وَتُعَلِّمُ وَقَالِ لأستَى على لَوْسِفَ وَالْيَطِيْتُ عَلَيْنَا فَمِنَ الْخَارِي فَهُو الْظِيَّةِ \* فَالْوَا لَا بَيْدِ لَقُتُوا كَأَلُو لُو شَفْ حَمَّ الْكُولُ لَا

یوسف منیہ کے بھانیوں کا پوسف میںا ہر چوری کا الزام اگانا بھی ای طرح کی ناروا حرکت ہے،جس طرح گزشتہ بدا عمالیاں مثلا: والعہ ت بدگانی،جھوٹ، دھوکا، بھائی برظلم اورانہیں کنویں میں گرانا۔ان کے مقابلے میں پوسف مڈیئر کو چور کہدوینامحض مخفی بغض کا ایک معمولی سا اظہارے۔ان لوگوں کے جھوٹ کو پچ ثابت کرنے کی یوشش میں بے سرویا حکایات بیان کرنے کا کوئی فا کدہ نہیں۔ besturdub oks. Wordpress. com لَمُهُونَ - لِلَّبِنِيُّ اذْ فَنُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ لِنُوسُفَ وَأَخِيْدِ وَلَا يَالِيَكُسُ مِنْ زَوْجِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكُفِرُونَ

'' جب وہ اس سے ناامید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا: کیاتم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہدلیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو۔ سوجب تک والدصاحب مجھے حکم نہ دین میں تو اس جگہ ہے ہلوں گانہیں یا اللہ میرے لیے کوئی اور تدبیر کرےاور وہ سب ہے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔تم سب والدصاحب کے پاس جاؤاورکہو کدا با جان! آپ کےصاحب زادے نے (وہاں جاکر)چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے (اس کو لے آنے کا)عہد کیا تھا مگر ہم غیب ( کی باتوں ) کے ( جانبے اور ) یادر کھنے والے تونہیں تھے۔ اور جس بہتی میں ہم ( تھہرے ) تھے وہال ہے ( یعنی اہل مصر سے ) اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجیے۔ اور ہم (اس بیان میں) بالکل سیج میں۔ (جب انہوں نے آ کریہ بات یعقوب ہے کہی تو) انہوں نے کہا: ( کہ حقیقت یوں نہیں ہے) بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنالی ہے پس صبر ہی بہتر ہے۔ ہوسکتا ہے کداللہ ان سب کومیرے یاس لے آئے۔ بے شک وہ دانا (اور ) حکمت والا ہے۔ پھراُن کے پاس ہے چلے گئے اور کہنے لگے: ہائے افسوں! بوسف (ہائے افسوں ) اوررنج والم میں (اس قدرروئے کہ )ان کی آئیھیں سفید ہوگئیں اوران کا دل غم ہے بھرر ہاتھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ والله! اگرآ پ یوسف کوای طرح یاد کرتے رہیں گےتو یا تو بیار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم واندوہ کا اظہار اللہ ہے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتاہوں جوتم نہیں جانتے۔ بیٹا (یوں کرو کہایک دفعہ پھر) جاؤاور پوسف اوراس کے بھائی کو تلاش کرواورالٹد کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔ بلاشبہاللہ کی رحمت ہے ہے ایمان لوگ ناامید ہوا کرتے ہیں۔' (یوسف: 87-80/12)

جب وہ لوگ بنیامین کوحضرت یوسف ملینۃ ہے جھڑانے میں نا کام ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کرمشورہ کرنے لگے۔سب سے بڑے بھائی روبیل (روبن) نے کہا:﴿ ٱلَّهُ تَعْلَمُوْ آنَّ آبَا كُمْ قَالْ ٱخْذَا عَلَيْكُمْ ضَوْتِقًا ضِنَ اللَّهِ ﴿ كَيَاتُهُ بِينِ معلومُ نَهِيس کہ تمہارے والدیے تم سے اللہ کی قشم لے کر پختہ اقر ارلیا ہے؟'' یعنی بیہ وعد ولیا ہے کہ واپسی میں بنیامین کوضر ورساتھ لاؤ گے۔ابتم عبد شکنی کے مرتکب ہو چکے ہواور جس طرح تم نے پہلے پوسف ملیا کے بارے میں کو تا ہی کا ارتکاب کیا تھا ،اب اس کے بارے میں کوتا ہی کے مرتکب ہورہے ہو۔ ﴿ فَ لَنْ ٱلْبُوحُ الْأَرْضَ حَتَّى يَاٰذَنَ إِنَّ أَنِي ٱوْ يَخْلُهُ اللَّهُ لِيْ ۗ وَهُوَ خَنْوْ انْحِکمانِینَ ﴾'' لیس میں تواس سرزمین ہے نہ جاؤں گا بلکہ یمبیں گٹبرار ہوں گاحتی کہ والدصاحب خود مجھے واپس آنے کی اجازت دے دیں یااللہ تعالیٰ میرےاس معاملے کا فیصلہ کر دے ( کہ میں کسی طرح اپنے بھائی کواپنے والدکے پاس لے جا سكول\_)وبى بهترين فيصله كرنے والا ہے۔'' إِنْ جِعْوْا إِلَى ٱبِيْكُمْ فَقُولُوا يَابَانَ إِنَّ ابْنَاتَ سَرَقَ إِنْ تَم سب والدصاحب

314 مطعر بنیف میں واپس جاؤا در کہو کہ اباجی! آپ کے صاحب زادے نے چوری کی۔' لیعنی انہیں وہ بات بناؤ جو طاهر کی طور يرتمهارے مشاہدے ميں آئی ہےاورکہو: وَسُنِ الْقَدِّيَةُ الَّتِيْ كُنَا فِيْهَا وَالْعِيْدَ الَّتِيْ أَقْبَلْنَا فِيْهَا "آپاس شهرك لوگولُ ہے دریافت فرمالیں جہاں ہم تصاوراس قافلے ہے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔''یعنی ہم نے آپ کو بھائی ہے چوری کی غلطی سرز دہونے کی جوخبر سنائی ہے، وہ مصر میں مشہور ہو چکی ہے، وہ ان قافلے والوں کوبھی معلوم ہے جواس وفت وبال موجود تنصه - وَإِنَّا لَصْدِ قُونَ ''اور يقينا بهم بالكل سيح بين ''

حضرت لیعقوب ملیلاً کارنج والم: جب بینے حضرت لیعقوب ملیلاً کے پاس پہنچے اور بنیامین کی داستان سائی تو حضرت یعقو ب علیلاً کے برانے زخم بھی تاز ہ ہو گئے اور مسلسل رونے کی وجہ ہے آپ کی بینائی جاتی رہی' کیکن آپ نے صبر کا وامن تفا مركها اورائي رب سير اميدرت موئ فرمايا : بَلْ سَوَلَتْ نَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْوَا وَضَابُرٌ جَدِيلٌ " (ايه موا نہیں ) بلکہ تم نے اپنی طرف ہے بات بنالی'یس اب صبر ہی بہتر ہے۔''یعنی تمہارا بیان غلط ہے۔ بنیامین ہے چوری کا جرم سرز دنہیں ہوا۔ بیاس کی عادت نہیں ، بلکہتم نے اپنی طرف سے ایک بات بنالی ہے۔

ا بن اسحاق بملطة اوربعض دوسرے علماء نے فر مایا:'' بنیامین کے بارے میں ان کی کوتا ہی ، یوسف ماییۂ سے بدسلو کی کا نتیجہ تھی۔ اس لیے یعقوب میں نے یہ بات فرمائی ۔کسی بزرگ کا قول ہے:'' سناہ کی سز ابعض اوقات اس طرح بھی ملتی ہے كدابك اورگناه سرز د ہوجائے۔''

یاس پہنچا دے۔''یعنی پوسف، بنیامین اور روبیل ( روبین ) کومیرے پاس واپس لے آئے۔ اِنَیاد ہٰوَ الْعَالِیٰمُ الْعَلِیٰمُ '' وہی علم وحکمت والا ہے۔''یعنی بیارے بیٹول کی جدائی میں میراجو حال ہے'اللہ اے خوب جانتا ہے اوراللہ جو آپھے کرتا ہے اور جو فیصلے فر ما تا ہے وہ حکمت برمبنی ہوتے ہیں۔'' پھرانھوں نے اپنے بیٹوں سے مند پھیرلیا اور کہا: نیا سَنعٰی عَلی نیونسفَ '' ہائے یوسف!'' نے غم کی وجہ ہے پراناغم بھی تازہ ہو گیا اور رہنج والم کے جو جذبات دل میں موجود تھے، ان میں شدت

اللّٰد تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَالْبِيَطَتْ عَيْنَةٌ مِنَ الْحُنْ نُ "ان کی آئکھیں رنے وغم کے باعث سفید ہو چکیں تھیں۔ ' یعنی بہت زیادہ رونے کی وجہ سےابیا ہوا۔ ﴿ فَضُو كَظَلْمُ ۗ ''اور وہ عُم كو دہائے ہوئے تھے۔'' یعنی غُم کی شدت اور حضرت یوسف ماینا سے ملنے کی شدیدخواہش کی وجہ ہےان کا دلغم ہےلبر پر ہو گیا۔

فُهُو لَظِيْمٌ ''وہُم کو دیائے ہوئے تھے۔'' کےالفاظ ہےاشارہ ماتا ہے کہ لیقوب مینڈ نے رونے ہےاجتناب کیا تھا۔جوشخص رولیتا ے اس کا رنج وغم ملکا ہوجا تا ہےاور جو مخص غم میں اندر بھی اندر گھاتا رہے تو شدت غم کی وجہ ہے آنسوخشک ہوجاتے ہیں۔ پیغم کی انتیائی شديدكيفيت ب- التفسير ابن كثير: 347/4 تفسير سورة يوسف أبت: 84'83

besturd The oks. Wordpress. com جب آپ کے بیٹوں نے آپ کوجدانی کے رنج والم میں اس طرح غلطاں و پیچاں دیکھا تو آپ پرترس کھا۔ كها: ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَوَّاتَ ثَاكُوْ يُوسُّفَ حَتَّى تُكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْطِلِكِيْنَ ﴿ وَاللَّه! آبِ بميشه يوسف كَى يا دبي ميس لگے رہیں گے یہاں تک کے گھل جائیں یاختم ہی ہوجائیں۔''لینی اگر آپ اسی طرح پوسف کو یاد کرتے رہے تو آپ کاجسم لاغر ہو جائے گااور قوت ختم ہو جائے گی۔اس لیے آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ پچھ حوصلہ کریں۔آپ نے فر مایا: ﴿ إِنَّهَا ّ أَشْكُوْا بَيْنِي وَخُذْ نِنَيْ إِنِّي اللَّهِ وَأَعْلَمْ حِنَى اللَّهِ صَاٰلَا تَعْلَمُونَ مِنْ مِيل تواني يريشانيوں اور ربَّح كى فريادالله بي ہے كرتا ہوں۔ مجھےاللّہ کی طرف ہے وہ یا تیں معلوم ہیں جوتم نہیں جانتے'' آپ نے بیؤں سے فرمایا: میں اپنی مصیبت کی شکایت تم سے تو نہیں کررہانی اورانسان ہے شکایت کررہا ہوں۔ میں تو اللہ عز وجل ہے شکایت کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری مشکلات اور عم ختم فرمادےگا۔ مجھے یقین ہے کہ یوسف کا خواب سیا ہوکررہے گااوراس کے مطابق میں اورتم سب اسے ضرور تجدہ کریں گے۔ ای لیے فرمایا: ﴿ وَٱعْلَمْ مِنَ اللّٰهِ مَا اَكِ تَعْلَمُونَ ﴾ ' مجھے اللّٰہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جوتم نہیں جانتے ۔''

پھرآ پ نے انہیں یوسف اور بنیامین کی تلاش کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا: کی بَبَغْیٔ اڈ هَبُوا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ بُوسُفَ وَ ٱخِيْدُو وَلَا تَأَيْكَمُنُوا مِنْ ذَوْحِ اللَّهِ ۚ إِنَّا لَا يَايْعَنُ مِنْ زَوْجِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ''ميرے بيارے بجو!تم جاوَ اور پوسف اوراس کے بھائی کو بوری طرح تلاش کروا وراللہ کی رحمت ہے ناامید نہ ہونا۔ یقیناً اللّٰہ کی رحمت ہے ناامید وہی ہوتے ہیں جو کا فرہوتے ہیں۔''لینی مصیبت کے بعد راحت کے حصول سے مایوس نہ ہوں۔اللہ کی رحمت سے اور مشکلات سے نحات مقدر ہونے سے مایوی تو کا فروں کا کام ہے۔

بھائی حضرت یوسف ٹاپیلا کواپنی بیتا ساتے ہیں: حضرت یوسف ملیلائے بھائی ایک بار پھر قحط سالی ہے تنگ آ کر آ پ کے پاس غلے کے حصول کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔اس بار حضرت یوسف ملیلاً ان کو حقیقت ہے آ شنا کرتے ہیں اور تمام اہل وعمال کومصرلانے کا مطالبہ کرتے ہیں'اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

فَكُنَّا دَخَانُوا عَلَيْدِ قَالُوا لِمَايُّهَا الْعَزِيْزُ مَشَنَا وَ أَهْلَنَا الضَّازُ وَجِنْنَا ببضَاعَةِ مُزْجِبةٍ فَأُوفِ لَنَا الْكُنْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۗ قَالَ هَلْ عَيِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ يَجِبُهِ إِذْ انْتُمْ جُهِلُونَ - قَالُوْا ءَإِنَّكَ لَانْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ انَا يُوسُفُ وَ هَٰذَا أَخِي قَلْ صَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّا مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ آجَوَ الْمُحْسِنِينَ - قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدُ اتَّرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ أَنَّا لَخُطِينَ ۗ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُرُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الزَجِهِ بْنَ ﴿ الْذَهَبُوا بِقَينِصِي هٰذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْدِ أَبِي يَاتِ بَصِيْرًا؛ وَٱتَّوْنِي بِأَهْلِكُمْ

''جب وہ پوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہا ہے عزیز! ہمیں اور ہمارے اہل وعیال کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے

نظر استا سرما میدلائے میں - آپ ہمیں (اس کے عوش) بورا غلد دیجے اور خبرات سیجے کداللہ خبرات محلام کے اور خبرات سیجے کداللہ خبرات محلوم کے کہ جب تم نادانی میں بھنے ہوئے تضافوتم نے یوسف الملائے کا اللہ علوم کے کہ جب تم نادانی میں بھنے ہوئے تضافوتم نے یوسف الملائے کا اللہ علوم کے کہ جب تم نادانی میں بھنے ہوئے تضافوتم نے یوسف الملائے کہ جب تم نادانی میں بھنے ہوئے تضافوتم نے یوسف اوراس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے: کیاتم ہی پوسف ہو؟ انہوں نے کہا: ماں میں ہی پوسف ہوں اور ( بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ) بیرمبرا بھائی ہے۔اللّہ نے ہم پر بزا احسال کیا ہے۔ بلاشیہ جو شخص اللّه ے ڈرتا ہے اورصبر کرتا ہے تو اللہ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے: اللہ کی قشم! اللہ نے تم کوہم پرفضیات بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ (یوسف نے ) کہا کہ آئ کے دن (سے )تم پر پچھوعتا ہے (اور ملامت ) نہیں ہے۔اللّٰہ تم کومعاف کرےاور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ بیمیرا کرتا لیے جاؤ اوراے والدصاحب کے منہ پر ڈال دو۔ وہ بینا ہوجا نمیں گے اور اینے تمام اہل وعیال کومیرے یاس لے آؤ!' `(یو سف:88،12) 88-93)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوسف ملیلائے بھائیوں کے دوبارہ ان کے پاس آ کرغیہ مانگنے کا اور بنیامین کو دوبارہ ان ے حوالے کرنے کی درخواست کا ذکر فر مایا ہے۔ جب بیلوگ حضرت بوسف ملطقاتے پاس پینچے تو کہنے گئے: رہے ایک ا ، اخب الصنعة الصف "'اےعزیز! ہم کواور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچاہے۔''یعنی زیرِ کفالت افراوزیا وہ بیں اوراس کے ساتھ ساتھ قحط سالی اور تنگ دئتی کا سامنا ہے۔ میسے میں میں میں اس اس اور ہم حقیر یو نجی لائے ہیں۔' یعنی ایسی چیز لائے میں جوعام طور پر قبول نہیں کی جاتی 'بعنی کھوٹے یا تھوڑے سے درہم یاصنو ہریابطم کے پہج وغیرہ تھے۔

ایک قول کے مطابق برانی بوریاں اور رسیاں وغیرہ لے کرآئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا: 🔞 💪 🚊 🛫 📞 👝 🏣 ے ویں '''پس آپ ہمیں غلہ کا بورا ماپ دیجیے اور ہم پرخیرات کیجیے۔اللہ تعالی خیرات کرنے والول کو بدلیددیتا ہے۔''خیرات اورصد قدے مرادیہ ہے کہ ہماری نئمی چیزیں ہی قبول کر کیجیے۔ یابیہ مطلب ہے کہ ہمارا بھائی جمیں واپس دے دیتھے۔

جب آپ نے ان کی یہ کیفیت دیکھی کہ ان کے پاس صرف نا کارہ اشیارہ گنی ہیں ،تو آپ کوان پرترس آ گیا۔ چنانچہ آ ہے نے بیشانی سے کیٹر ابٹاویا اور انہیں اپنی پیجیان کراتے ہوئے اللہ کے حکم سے فرمایا سے سیاری مد معالیا ہملی وو ملاقاتوں میں بھائی اوسف میٹ<sup>و ک</sup>ونہیں پہلان سکے۔اس کی یہ وجہ قرین قیاس نہیں کہ آ ہے۔ چیرہ چھیا کررکھتے تھے۔ ومکہ اس کی آچھ دوسري وجويات بهمي بهوسكتي بين يهشالا

حضرت یوسف میں ﷺ جدائی ہوئی تو آ ہے سترہ سال کے میں کے متصاوراس واقعہ کے وقت حالیس سال کی عمر کے پختہ کا رمرہ ہن جیکے تتھے۔عمر کے اس فرق کے ساتھ کسی بھی انسان کی شکل وشاہت میں تبدیلی شناخت کومشکل کر ویتی ہے۔

بھائیوں کوتو یہ بھی نو تک نہیں ہوگی کہ یوسف ملیلا تہیں زندہ موجود ہیں۔ان کے خیال میں آگر زندہ ہونے کا کوئی امکان ہوا تو نہیں غلامی کی شختیاں سدرہے ہوں گے۔ آپ کے تخت حکومت پرمتمکن ہوئے کا تو انہیں خیال بھی نہیں آسکتا تھا۔ انہیں جس چیز نے یوسف ملیلة کی شانت کرانی تھی وہ بیتھی کیسی اجنبی شخص کو پوسف ملیلا کے ساتھ رابع صدی پہلے گزرے ہوئے واقعات کا علم کس طرح ہوسکتا ہے۔ پ

عضر المحضر المح ان کی حیرت کی انتہانہ رہی ۔ وہ کئی بارآ پ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کیکن آ پ کو پہچان نہ سکے تھے۔ اس حیرت ك عالم مين انهول في كها: مَا إِنَّكَ كِنْتَ يُوسُفُ " واقعي تو بهي يوسف هي؟ "جواب ديا: أَنَّ يُنوسُفُ وَهَا أَجِي '' ہاں میں پوسف ہوں اور پیمیرا بھائی ہے۔''یعنی میں وہی پوسف ہوں جس کے ساتھتم نے کیا کچھ بدسلو کی نہیں کی اور جس کے بارے میں تم سے کیا کیاتفصیرسرز ونہیں ہوئی! آپ کا بیکہنا 📑 ہے تی 🔫 🛬 ''اور بیمیرا بھائی ہے۔''اس میں پہلی بات کی تا کیدوتا ئند ہے۔ اور ان کے دلوں میں پوشیدہ حسد اور ان کے گزشتہ فریب کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے فر مایا: قَىٰ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْنِ " " اللَّهُ نَهِ بهم برفضل وكرم كيال " يعني الله كالهم بريه يضل واحسان ہے كداس نے جميس احجها ٹھكا نامهيا فر مایا، ہماری عزت کے اسباب مہیا فر مائے کیونکہ ہم نے اپنے رب کی فر مال برداری کی تھی ہمہاری بدسلوکی برصبر کیا تھا، ا ہے والد کی اطاعت اور ان ہے حسن سلوک کیا تھا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ والدگرامی کوہم ہے شدید محبت تھی۔ بات بیہ ہے کہ منٹ یکنق و یضہ فون ملڈ ایک نیفین نجر الکیفینین ''جوبھی پر ہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالی کسی نیکو کار کا اجر ضا کع

انہوں نے کہا: تابید کیاں غرب ایڈ کیاں ''اللہ کی قشم! اللہ تعالی نے آپ کوہم پر برتری دی ہے۔' بعنی آپ خطا کار تھے۔''اب ہم اس اعتراف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔لیکن یوسف ملیٹا ایک یا کباز دل رکھتے تھے جس میں انتقام کی کوئی خواہش موجود ندھی۔ آپ نے ان کے جرائم کا ایک عذر بھی خود ہی پیش کر دیا کہ بیانادانی کے وقت کی بالتين كفيل -اس كيان التي الماسية الميزة المن تم يركوني ملامت نبيس-' كيفرانهيس دعادية بموئے فرمايا: العف الماس كُذَ ﴿ فَهِ أَرْجَعُهُ الْإِحِدِينَ " (اللَّهُمْهِينِ بَخْصُهُ، وهسب مهربانون ہے بڑا مهربان ہے۔''

حضرت یوسف علینة کی خوشبو کنعان میں: پھرآپ نے انہیں اپنی قمیص دیتے ہوئے فرمایا کداسے لے جا کروالد صاحب کی آنکھوں پر رکھیں۔ان کی بصارت جوختم ہو چکی ہے ،اللہ کے تکم ہے انہیں دو بارہمل جائے گی۔ بیخرق عادت ہے اور آ پ کا ایک عظیم معجز ہ ہے جو آ پ کی نبوت کی دلیل ہے۔

پھر آ پ نے انہیں فر مایا کہ تمام اہل وعیال سمیت مصر چلے آئیں اور سب آ رام وسکون سے زندگی گزاریں۔اس طرح اللّٰہ تعالیٰ نے اس خاندان کے بچھڑے ہوئے افراد کو ملا دیا اور عزت وراحت ہے نوازا۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

🥕 پھرانہوں نے ریبھی سوحیا ہوگا کہ آخر بادشاہ بنیامین کومصر بلانے کی اس قندرشد پدخواہش کیوں رکھتا تھا کہ یہاں تک دھمکی دے دی کہاس کے بغیرتمہیں غانبیں ہے گا۔انہوں نے سوچا ہو گا کہ بنیامین کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ مانا بھی محض اتفاق نہیں تھا۔اس قتم کے متعدو امور تھے جن کی وجہ ہے بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ ریخت نشین سوائے یوسف کے اور کو کی نہیں ہوسکتا۔

besturdubooks. Wordpress. com وَلَهَا فَصَلَتِ الْعِلْيُرُ قَالَ ٱبْوَهُمْ إِنِّي لِآجِدُ رِنْتَحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُ وْنِ إِنَّكَ لَغِيٰ ضَلَلِكَ الْقَدِيْدِ - فَلَهَا أَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ ٱلْقَدَّةُ عَلَى وَجْهِمْ فَالْرَتَكَ بَصِيْرًا ۚ قَالَ ٱلْمُ ٱقُلَ لَّكُمْ ۚ إِنِّي ٓ اَعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ قَالُوا يَابَانَا الْسَتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خُطِينِيَ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَفَّ ۚ إِنَّهَ هُوَ الْغَفُّورُ الرَّحِيْمُ

> '' اور جب قافلہ ( مصر ) ہے روانہ بیوا تو ان کے والد کہنے گئے کہا گر مجھ کو یہ نہ کبو کہ ( بورُ دما ) بہنگ گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ آ ہے اس قلہ نیم علطی میں ( مبتلا ) ہیں۔ جب خوشخبر ی وینے والا آ پہنچا تو اس نے کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے ( اور بیٹول ہے ) کہنے گئے: کیامیں نےتم ہے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ یا تمیں جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے۔ میٹول نے کہا کہ ایا جان ! ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانکیے' بے شک ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار ہے تمہارے لیے جنشش ما تَكُونِ كَالِهِ بِعَيْثَ وَوَبِهِتِ بَنْشَنْ وَاللَّا نَهِايتُ مِهِرِ بِالنَّهِ بِيوَ سند: 12-98 (

حضرت مبدائقہ بن عباس طاعہ بیان کرتے ہیں کہ جب قافلہ روانہ بیوا تو ایک ہوا چلی جس ہے بیسف ملیوا کی کہیں گی خوشبو حضرت بعقوب مليلة تك يهني كني - تب آپ نے فرمايا ﴿ إِنَّى أَكَجِدُ رِنْتِ يُوسُفَ ﴿ مُحِصِاتُو يوسف كَي خوشبوآ رہى ہے۔ '' آ پ کوتین دن کے فاصلے سے بینوشبومحسوس ہوگئی ہے۔ انواز کا ن تُلفَانِی وَن الرّم مجھے سٹھیایا ہوا قرار ندرو۔ الیعنی ہو سکتا ہے کہ تم تھے کہ بڑھا ہے کی وجہ سے میری عقل میں فرق آئیا ہے۔لیکن حقیقت یہی ہے جو میں کہدر ہا ہوں۔وہ کئے سكِّه: - تَالِيهِ إِنَّانَ لَعَيْ خَلَيْكَ الْقَدِينِي - '' والله! آپ اپنے اى پرائے خبط میں مبتلا میں۔'' - قماد واور سُدّی نیسته فرمات بن: ' انهول ئے تخت ناروالفظ استعمال کیا۔ '

ارشاد بارى تعالى عند فيدا أن جاء البشاير القداء على مجهد في الدائية الأجب فوش قبرى ويع والله ف پہنچ کران کے مند پر وہ کرتا ڈالا ،اس وقت وہ پھر ہے بینا ہو گئے۔'' لینی اس نے آئے ہی لیعقوب میں کے چہرہ مبارک پر تقییس ڈال دی۔ آپ کی آئکھیں فوراروشن ہو کئیں۔ اس وقت آپ نے بینواں سے فرمایا ہے۔ بین کانٹھ کی کا کہتے ہیں المديد لا تغيبة في " كيامين تم ت نه كهاكرتا تفاكه مين الله كي طرف سے وہ باتين جانتا ہوں جوتم نہين جانتے ؟ " لعني مجھے معلوم نقا کہ انتُد تعالی مجھے یوسف سے ضرور ملائے گااور مجھے آ نکھوں کی ٹھنڈک ضرورنصیب ہوگی اوراس کے ایسے حالات دیکھوں گا جن ہے مجھے بوشی حاصل ہوگی۔

اس وقت انہوں نے کہا: یابان الستغفیز کنا ذُنَّا بِنا زِنَّا کُنا خطِینِینَ ''اباجی! آپ ہمارے لیے گناہوں کی جنشش

یہ بات کہنے والے یعقوب ملیلا کے اوتے تھے کیونکہ بیٹے تواس وقت مصرمیں تھے۔ تفسير من كتير: 350/350/4 تفسير سم ره يو سف! أيت: 94/99 besturding oks. Wordpress. com طلب سیجیئے بے شک ہم قصور دار ہیں۔' انہوں نے درخواست کی کدانہوں نے آپ سے اور آپ کے بیئے (یوس جو بدسلو کی کی تھی اور جواُن کا برا اراوہ تھا، اللہ ہے ان گناہوں کی معافیٰ کی دعا کریں۔ چونکہ پیلطی کرنے ہے پہلے ان کا ارا دہ بیتھا کہ تو بہ کرلیں گے تو اللہ نے انہیں بعد میں تو بہ کی تو فیق بھی بخش دی۔ان کے والدمحتر م نے ان کی درخواست قبول كرتے ہوئے فرمایا: سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ اِنَّهُ هُوَ الْغَفْوْرُ الرَّحِيْمُ "اچھا! میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار ہے بخشش مانگوں گا' و ہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہر بانی کرنے والا ہے۔''

# حضرت یوسف ملیلهٔ کا خواب اورانعامات ربانی برانطهارآشکر

جب حضرت یعقوب عیشا مع اہل وعیال مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیلاً کی ملا قات کے وقت سب نے انہیں سجدہ کیا تو یوسف ملیلاً کے دہرینہ خواب کی تعبیر سیج ثابت ہوگئی۔

فَكَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْى اِلَّذِهِ ٱبْوَلِيهِ وَقَالَ ادْخُنُوا مِصْرَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ أَمِنينَ ﴿ وَرَفَعَ ٱبْوَلِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَزُوا لَدْ سُجَانًا: وَقَالَ لِيَابَتِ هٰذَا تَأْوِلِلْ زُءْيَاتَى صِنَ قَبْلًا قَلْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۗ وَقَلْ آخْسَنَ بِنَ إِذْ ٱخْرَجَنِي مِنَ الشِّجْنِ وَجَآءَ بِكُذْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْبِ ٱنْ نْزَعْ الشَّيْطَنْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ إِخْوَتِيْ ﴿ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَآءُ ﴿ إِنَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ رَبّ قَدُ اتَيْنَتَنِيٰ مِنَ الْهُلَكِ وَعَلَّمْتَنِيٰ مِنْ تَأْوِيْلِ الْإِخَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمُوٰتِ وَالْإِرْضِ ۗ أَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَ الْإِخِرَةِ ؛ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّاحِينَ ا

'' جب ( پیرسب لوگ ) بوسف کے پاس پہنچے تو پوسف نے اپنے والدین کو پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائے۔اللہ نے جاہاتو خاطر جمع ہے رہے گا۔اورانھوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایااورسب یوسف کے آگے سجدے میں گریڑے۔(اُس وقت) یوسف نے کہا ابا جان! پیمیرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے (بجین میں ) دیکھا تھا۔میرے بروردگارنے اُسے سچ کر دیا۔اوراس نے مجھ بر (بہت سے )احسان کیے ہیں کہ مجھ کوجیل سے نکالا اوراس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا' آپ کو گاؤں ہے یہاں لایا۔ بے شک میرایروردگار جو حاہتا ہے تدبیر کرتا ہے بلاشبہ وہ بڑا دانا اور نہایت حکمت والا ہے۔ (پھریوسف نے اللہ ہے دعا کی کہ )اے میرے بروردگار! تونے مجھے حکومت دی اورخوابوں کی تعبیر کاعلم بخشا۔اے آ سانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی دنیااور آخرت میں میرا کارساز ہے۔تو مجھے ( دنیا ہے ) اپنی اطاعت ( کی حالت ) میں أشمانا اور ( آخرت میں ) اینے نیک بندوں میں داخل کرنا۔' (یو سف: 99،12 - 101)

320 مختلط نظر الله على المحال فَنَنَا دَخَنُوا عَلَىٰ يُوسُفَ اَوْى إِنَيْهِ ٱبَوَيْهِ "'جب بيسارا گھرانا يوسف كے پاس پہنچ گيا تو يوسف نے اپنے مال با 🕊 کواینے پاس جگہددی۔' اوران کے ساتھ الگ ہے خصوصی ملاقات کی ،جس میں بھائی شامل نہ تھے' اور کہا: اونے کہا وہ خیار اِنْ شَنَّاءَ اللَّهُ الصِّدِينَ ''اللَّهُ يُومنظور ہے تو آپ سب امن وامان کے ساتھ مصر میں داخل ہو جا کیں ۔''

ا کیا قول کے مطابق سے ملا قات مصر سے باہر خیموں میں ہوئی۔ پھر جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے سے بات فرمائی۔تاہم اُدخائوا کامطلب' ربائش اختیار کرلیں' کیا جائے تو وہ بھی درست ہے۔

وَ َ فَعَ آبُوَیْنِهِ عَلَی انْعَدْفِی ''اورایخ تخت پرایخ مال باپکواونچا بٹھایا۔' تورات کے بیان کےمطابق ان کی والد د فوت ہو چکی تھیں۔اس لیے بعض مفسرین نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کی والد ہ کو دو ہار ہ زند ہ فر ما دیا۔ جبکہ دیگیر حضرات فرماتے ہیں کہ والدہ سے مرادان کی خالہ اور سوتیلی مال''لیا'' میں جو کہ والدہ کے برابر ہوتی ہے۔ ا مام ابن جریر ملت اوردیگر علما وفر ماتے ہیں:'' قرآن کے الفاظ سے یہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی والد واس وفت تک زندو تھیں کلہذااس کے خلاف اہل کتاب کے اقوال پراعتاد نہیں کیا جاسکتا۔ بیرائے قوی ہے۔ (واللہ اعلم) آب نے والدین کواینے ساتھ تخت پر ہٹھایا۔ ﴿ وَخَزُوْا لَهٰ شَجِئَا ﴿ 'اورسباس کے سامنے سجدے میں کر گئے۔ '' یعنی آپ کے والد، والدہ اور گیارہ بھائیوں نے آپ کو تجدہ کیا۔ اس ہے آپ کی تعظیم ونکریم مقصودتھی۔ بیہ تجدہ ان کی شریعت میں جائز تھااورتمام شریعتوں میں اس بڑمل ہوتار ہاحتی کہ ہماری شریعت میں اے حرام کرویا گیا۔ تب کہا: ' پاکت هازَ اتَاوْنِينُ زُنْيَاتِيَ مِنْ قَبْلُ الإجي! بيميرے پہلےخواب کی تعبیر ہے۔''یعنی میں نے آپ کو جوخواب سایا تھا کہ مجھے گیارہ ستاروں نے اورسورج اور حیاند نے تحبدہ کیا ہے اور آ پ نے مجھے اس کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اس کی پی تعبیر ظاہر ہوگئی هـاور " قَالْ جَعَلَقَا ارْ فِي حَقًا " وَقَلْ أَحْسَنَ بِنَى إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ " مير الراب في السيحيا كروكها يا اس في میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب مجھے جیل خانے ہے نکالا۔''یعنی میں وہاں تنگی اور تفکرات میں تھا، اللہ نے مجھے وہاں ہے نكال كرمصر كا بااختيار حاكم بنا ديا۔ ﴿ وَجَهَمْ بِكُمْ فِينَ الْبُدْ وِ ﴿ ` اورآ بِالوَّونِ كَوْصِحرا بين آبِ لوَّك دورصحرامين ره رہے تھے، اب اللہ کے فضل ہے میرے پاس آ گئے۔ 'بغیر اُنْ نُزَغُ الشَّايْطِينُ بَيْنِيٰ وَ بَيْنَ اِخْوَقِيٰ ''اس اختلاف کے بعد، جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔''یعنی وہ واقعات پیش آئے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ پھرفر مایا: '' اِنَّ رَبِیٰ اَعِیْفٌ نِیمَا بِشَا ہُ '' میرارب جوجا ہے،اس کے لیے بہترین تدبیرکرنے والا ہے۔''یعنی وہ جب 'سی چیز کا ارادہ فرما تا ہے تو اس کے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے اور اسے ایسے طریقے ہے آ سان فرما دیتا ہے کہ بندوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ بہترین طریقے ہے اپنی عظیم قدرت کے ذریعے سے اسے مقدور فرما دیتا ہے۔ انّی 🏜 انَعَنِينُهُ انْحَكِينُهُ ﴿ '' بِيشِكَ وه بهت علم وحكمت والا ہے۔'' یعنی وہ تمام معاملات ہے باخبر ہے اوراس کی تخلیق ،تشریع اور dubooks.wordpress.com

تقدیر سپ حکمت برمبنی مہیں۔

حضرت بوسف مليلة كاانعامات ربّاني پرِاظهارتشكر: بوسف مليلة نے ديکھا كه آپ پراللد كی نعمت كی تحميل ہوگئی ہے اور وہ والدین کے ساتھ اور گھر کے تمام افراد کے ساتھ مل گئے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں کسی کو دوام حاصل نہیں اور اس جہان کی ہرشے فانی ہے اور تھیل کے بعد کمی ہی ہوا کرتی ہے۔اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمہ وثنا فرمائی ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔اس کے قطیم فضل واحسان کا اعتراف فر مایا اور اپنے پر وردگار ہے ورخواست کی کہ جب ان کی وفات کا وفت آئے تو وہ اسلام کی حالت میں فوت ہوں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں۔ بیا یہے ہی ہے جیسے ہم دعا کرتے ہوئے کہدویتے ہیں:'' یااللہ! ہمیں اسلام پرزندہ رکھاوراسلام پرموت وے۔''لعنی جب بھی ہم فوت ہول تو اسلام پر قائم ہوں۔

ممکن ہے آپ نے بیددعاا پنی وفات کے موقع پر فر مائی ہو۔ جیسے رسول اللّٰہ سلَّاتَیا آب دنیا سے رخصت ہوتے وفت فر مایا تھا: إِنْ أَنْهِ بَهِ الرَّفِيْقِ الْأَعْلَى العِنْ آپ كى روح مبارك كوملاً اعلى اورا نبيا ، ومرسلين جيسے عظيم ساتھيوں سے ملا ديا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم ملیلہ کی روح پرواز کر گئی۔ 🔭

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پوسف ملیّا نے صحت وسلامتی کی حالت میں دعا فرمائی ہو کہ اللّٰہ انہیں ای وقت وفات دے دے کیونکہ ہوسکتا ہےان کی شریعت میں ایسی تمنا کرنا جائز ہوجیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑائھ کا ایک قول روایت کیا جاتا ہے: '' یوسف ملینا سے پہلے کسی نبی نے موت کی تمنانہیں کی تھی۔''

ہماری شریعت میں موت کی وعا کرنامنع ہے البینہ فتنوں کے وقت جائز ہے جیسے کہ حضرت ابن عباس بڑائٹھا کی حدیث مِن بِ: [إذا أردت بعبادك فِتنة فاقبضني اليك غير مَفْتُون]

'' ياالله! جب تولوگوں کو فتنے ميں ڈالنا جا ہے تو ہميں فتنہ ميں مبتلا کيے بغيرفوت کر لينا۔''

اور حضرت مرتم الثلاثان فرما يا تضا:

## ﴿ يُلَيْتَنِيٰ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ﴿

'' کاش! میں اس ہے پہلے ہی مرگئی ہوتی اور (لوگوں کی باد ہے بھی ) بھولی بسری ہوجاتی۔'' (مریمہ:19،23) حضرت علی جاہئؤنے بھی اس وقت موت کی تمنا کی تھی جب معاملات گھمبیر ہو گئے ، فتنہ بہت بڑھ گیا ، جنگ وجدل میں شدت پیدا ہوگنی اور طرح طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے۔امام بخاری ہمئت نے بھی اس وقت موت کی تمنا کی تھی جب

ﷺ کہی توجیہ درست ہے۔

مسند أحمد: 200/6 صحيح البخاري٬ المغازي٬ باب أخر مايتكلم به النبي تُرْتَيَّمُ٬ حديث: 4437

جامع الترمذي؛ تفسير القرآن؛ باب و من سورة ص؛ حديث: 3233 مسلد أحمد: 368/1

حالات دَّر گول ہو گئے اور آپ کومخالفین کی طرف ہے بہت زیادہ تکالیف پیش آ 'نیں۔

dubooks. Wordpress.com ے دیر دن ہوئے ہور، پ رن میں رے ہے،۔۔ ریاسہ یا تا ہے۔ ان میں اللہ علی تا ہے فر مایا:'' کو کی لاکھی التھے حالات میں موت کی تمنیا کرنامنع ہے کیونکہ حضرت انس جل تا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی تیز ہے فر مایا:'' کو کی لاکھی ا تخص مصیبت نازل ہونے پرموت کی تمنا ہرگز نہ کرے۔اگروہ نیکی کرنے والا ہےتو شاید مزید نیکیاں کرلےاورا گر گناہ گار ہے توممکن ہے کہ (آئندہ زندگی میں) باز آجائے۔ بلکہ اسے یوں کہنا جاہیے: آالے کھی آئیینی هَا کَانْتِ الْحَیّاۃُ خَیْرً الِیُ' وتوفِّنيُ إِذَاكَانَتِ الْوَفَاةُ حَيْرَ الِي ]

''اےاللہ! مجھےاس وقت تک زندہ رکھ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہواور مجھےاس وقت فوت کر جب و فات میرے لیے بہتر ہو۔'' اس حدیث میں مصیبت ہے مراد بدنی تکلیف مثلاً بیاری وغیرہ ہے، دینی مصیبت مراد

یوسف ملینڈ نے مذکورہ بالا دعایا تو وفات کے وقت کی تھی یا اس دعا کا پیرمطلب تھا کہ جب بھی موت آئے تو اس انداز ت آئے ( کہ میں اسلام برقائم ہوں۔)

# حضرت ليعقوب مليلة لكي ببيول كووسيت اورحضرت ليعقوب اور يوسف مليله كي وفات

#### ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَهُ النُّنْهُ شُهَادًا لِذَ حَضَرَ يَعَقُوبَ الْهَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَيْنَدُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ يَعْدَى قَالُوا نَعَبُدُ الهَكَ وَ الدَّ أَبَايِكَ (بُرَهُمُ وَالسَّبِعِيْنَ) وَالسَّحْقَ الهَّاوَّاحِدًا ۗ وَ نَحْنَ لَدَمُسْبِيَوْنَ '' بھلاجس وقت یعقوب وفات یائے گے تو تم اس وقت موجود تھے؟ جب انہوں نے اپنے بیٹول ہے یو چھا کہ میرے بعدتم کس کی عبادت کرو گے تو انہول نے کہا کہ آ ہے کے معبود اور آ پ کے باپ دادا ابراہیم اور اساعیل اوراسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جومعبود یکتا ہے اور ہم اُسی کے حکم بردار ہیں۔' (البقرة: 133،2) یعنی حضرت لیعقوب علین نے اپنے بیٹول کو اخلاص کی وصیت کی ۔ اخلاص سے مراد وہ خالص دین اسلام ہے جسے انبیائے کرام پیٹلا اللہ کی طرف سے لے کرمبعوث ہوئے۔

اہل کتاب کہتے ہیں: جب حضرت یعقوب ملیلہ فوت ہوئے تو مصر کے باشندوں نے ستر دن آپ کا سوگ منایا۔ حضرت یوسف میٹا کے حکم سے اطبانے لیعقو ب میٹا کی میت کوایک خاص خوشبولگائی اس میں جیالیس دن تک تاز ہ رہے صحيح البخاري" المرضلي" باب تمني المريض الموت" حديث: 5671 ومسند أحمد: 263/2

besturdilla opks. Wordpress. com گئے۔ پھر حضرت بوسف علیمًا نے شاہ مصرے اجازت طلب کی کہ اپنے والد کی میت کو لے جا کر خاندان . افراد کے ساتھ دفن کریں۔اس نے اجازت دے دی۔آپ کے ساتھ مصر کے سر داراور بزرگ بھی روانہ ہوئے۔

انہوں نے حبر ون پہنچ کرآ ہے کواس غارمیں فن کیا جوحضرت ابراہیم ملیلة نے عفرون بن صحرحیثی ہے خریدا تھا۔ پھر وا پئی آ گئے۔ پوسف ملیٹا کے بھائیوں نے پوسف سے والد کی وفات پرتعزیت کی اورغم کا اظہار کیا۔ آپ نے ان کی عزت افزائی کی اورانبیں اعز از وا کرام ہے اپنے ساتھ لائے۔ چنانچیووہمصر بی میں مقیم رہے۔

پھر حضرت یوسف عینہ کی وفات کا وفت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ جب وہ لوگ مصرے نکلیں تو ان کی میت کوساتھ لے جاکر آبائے کرام کے ساتھ دفن کریں چنانچہ انہوں نے آپ کی میت کو حنوط کر کے تابوت میں رکھ لیا۔ بعد میں جب موسی عیلیٰ بی اسرائیل کے ساتھ مصرے نکلے تو آپ کی میت کوساتھ لے گئے اور آپ کو آپ کے آبائے کرام کے قریب وفن کیا ، جیسے که آسند و بیان ہوگا۔

اہل کتا ہے کے قول کے مطابق پوسف عیدہ ایک سودس سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

14.00 المروق وال 17.98 CF. فيزيا(من) رن<del>ا</del> رائين دائين جزيره كما المعينة بجيرة قلزم (ايم) الله (المات) ایس یافاریس (صان انجر) بهنوس (چروایه) بدنها بول کا دارانگومت بهنوس (چروایه) بدنها بول کا دارانگومت 3.5. 4.6.10

# besturdubooks.Wordpress.com نتالج و فول .... عبرتيرو حكمتين

ایمان باللّٰہ کے ثمرات وفوائد: حضرت پوسف ملیّلا کے مبارک قصے ہے جمیں ایمان باللّٰہ کے متعدد فوائد وثمرات ملتے ہیں۔اگر بندے کا ایمان اللہ تعالیٰ پر کامل ومشحکم ہواوراہے یقین کامل ہو کہ تینج بخش وہی ذات الٰہی ہے مصائب و مشکلات میں دشکیر ومشکل کشابھی و بی ہےاور رنج والم کو دور کرنے والاغوث اعظم بھی و بی ہے' نفع ونقصان کا وا تا اور رز ق واولا دہیں برکت وکمی کا مالک ومختار بھی وہی ہے،تو بندے کواس منتقیم ومحکم ایمان کی بدولت دو عظیم معتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ر نج وغم اور مصائب برصبر جمیل کی تو فیق نصیب ہوتی ہے جبکہ نعمتوں کے حصول برشکر جزیل کی تو فیق ملتی ہے۔ یہ دونوں چيزين حضرت پوسف و يعقو ب مينانه کې زندگي مين هروفت اور هرموقع پرواضح نظر آتی بين -حضرت يعقو ب ماينه کا ايمان بالقد ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ آپ کالا ڈلا ، چہیتا اورمحبوب بیٹا پوسف جدا ہوتا ہے تو جزع فزع کرنے کی بجائے صبرو شکر کی اعلیٰ مثال بن حاتے میں۔ دھو کے باز بیتوں کو جواب دیتے ہوئے فر ماتے میں :

'' ایس صبر ہی بہتر ہےاور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پراللہ ہی ہے مدد کی طلب ہے۔'' (یو سف: 18/12) اسی صبر وشکر کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے رحمت دو عالم منافیز فرماتے ہیں:

''مومن کے معاملے پرتعجب ہے۔اس کا سارا معاملہ ہی خیر ہے۔مومن کے سواسی شخص کو بیسعادت حاصل نہیں۔اگر اے خوشی نصیب ہوتو شکر کرتا ہے اور بیاس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر اے مصیبت پنچے تو صبر کرتا ہے اور بیاس کے لیے

ا نبیا ئے کرام کی دعوت کا مرکز ی نکتهٔ تو حیدالٰہی: حضرت یوسف ﷺ کے قصے سے بیحقیقت آ شکارا ہو جاتی ہے کہ نو حید ہی تمام انبیاء ورسل کی دعوت وتبلیغ کا بنیا دی اور مرکزی نکته تھا۔ اسی حقیقت کو بنی نوع انسانی تک پہنچانے اور انہیں سمجھانے کے لیےانبیائے کرام کی جماعت تشریف لائی۔توحیدالبی کے اقرار وایمان سے انسان کو یکسوئی اوراطمینان قلب حاصل ہوتا ہےاور در بدر کی ٹھوکروں ہے نجات ملتی ہے جبکہ متعدد معبودان کی بوجا انسان کوطرح طرح کی رسومات وخرا فات میں الجھا دیتی ہے ئیونکہ ہرمعبود کے متعلق اعتقادات اوراس کی بوجائے طریقے مختلف ہوتے میں۔انسانوں نے خود ہی ان کے بارے میں بے شار اوبام واعتقادات گھڑے ہوئے میں جن سے انسانی عقل وشعور حیران وسرگردال ہو جاتا ہے۔

فية اصحيح مسلم! الزهد! بات المؤمن أمره كنه خير" حديث:2999

حضرت بوسف عیبائٹ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فر مایا: ا

besturdubooks.Wordpress.com وَالنَّبِعْتُ مِنْكُ أَبِّارِينَ الْبِرْهِيْنِينَ وَالسَّعْقُ وَيُعَقِّلُ وَمَا يَعِنْ لَنَا أَنْ لَشْ لِ رابيد صَنْ شَمَا إِوا ذِرال فطيل المهو عالينا وأعلى المانين والكن أثاثر الدارس الاليشاذ أون الصاحبي النيجان الأباب منتفرقه ل عال ام المدالواجي لُقِفًا أن ما تُغذل أن صلَّ وَأَنْ إِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَأَنْ اللَّهِ الله ال لسعين والتالكيكم الاسدواط الألغلبذة الأبياد وبدالدابي لقيد ولدن ألمتراك بس الإنعلان

> '' میں اپنے باپ دادوں کے دین کا یا بند ہول' یعنی ابرا ہیم'اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگزیہ ہز اوار نہیں کہ ہم التد تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ہم پراورتمام لوگوں پرالتد تعالیٰ کا بیرخاص فضل ہے کیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔اے میرے قیدخانے کے ساتھیو! کیا کئی ایک متفرق پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبر دست طاقت ور؟ اس کے سواتم جن کی بوجا باٹ کررہے ہووہ سب نام ہی نام ہیں جوتم نے اورتمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔الند تعالیٰ نے ان کی کوئی ولیل نازل نہیں کی ۔فر مانروائی صرف الند تعالیٰ کی ہےاوراس کا فر مان ہے کہتم سب سوانے اس کے کسی اور کی عمباوت نہ کروہ یہی دین درست سے کیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۔' (یو سف: 38/12-40) تھیم الامت علامہ محمدا قبال تو حیدالہی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں \_

> > یہ ایک محدہ جسے تو گراں شمجھتا ہے ہزار محدے سے دیتا ہے آ دمی کو نجات!

مرد و زن کے اختلاط کے مفاسد: حضرت بوسف میلائے تھے ہے بیدورس بھی ملتا ہے کہ مرد وزن کا آ زادا نہ اختلاط ہمیشہ ہے مفاسد کا باعث بنتار ہاہے۔عورت نازک، کمزوراورضعیف مخلوق ہے مگراینے فطری حسن و جمال اور فتنے کے باعث مرد کے لیےا بتلا وامتحان کا باعث بن جاتی ہےاور مرد کی عقل و دائش پر غالب آ جاتی ہے۔ رسول اکرم سؤتی<sup>نا</sup> نے عورت کے اس وصف کو بہان کرتے ہوئے فر مایا: '

'' میں نے ناقص عقل اور ناقص دین والیوں سے زیادہ ،عقل مند شخص کی عقل کو کھونے والاَسی کونہیں دیکھا۔'' عزیز مصر کی بیوی حضرت بوسف ملیئة کے آزا دانہ میل جول کی وجہ ہے آپ کے عشق میں مبتلا ہوگئی اور بالآخر گنا ہ کے ار تکاب پرمصر ہوگئی۔لیکن اللہ تعالٰی نے اپنے نبی کی عصمت وعفت کو محفوظ و مامون رکھا۔اس واقعے ہے موجودہ دور کے نام نہاد دانشوروں کوعبرت حاصل کرنی جاہیے جوعورت کو گھر کی جار دیواری ہے نکال کر دفاتر و دکان کی زینت بنانے پر تلے ہوئے ہیں اور بے ہودہ دلاکل ہے عورت کی نام نہاد آ زادی کا نعرہ لگا کرا بی لذت آ شنائی کا بندوبست کرنا جا ہتے ہیں۔ عورت کی تم عقلی اورجلد گمراہ ہو جانے کی وجہ ہے اسلام نے اسے خاوند اورمحرم کی پابندی ہے جکڑ دیا ہے۔للہذا مومن عورت گھر کی جارد بواری ہے بغیر خاونداورمحرم کے نہیں نکل شکتی اور نہ گھر کی حیار دیواری میں ان کے علاوہ آسی مرد کے ساتھ

Thooks. Wordpress.com خلوت اختیار کرعتی ہے۔ رسالت مآ ب سرُقیاۃ نے اس فقنے کا سد باب کرتے ہوئے فرہایا:''تم میں سے کو بغیراجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے۔''

نیز فر مایا:'' جب بھی کو کی شخص اجنبی عورت ہے خلوت اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔'' عفت وعصمت کے امام حضرت یوسف ملیلاً: "تاریخ انسانی گواہ ہے کہ بڑے نامور بادشاہ عظیم قائد اور طاقتور اشکری جنہوں نے اپنی تلواراور گفتار ہے ایک دنیا فتح کی تھی ،عورت کے حسن و جمال اورفطری فتنے کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ جنہیں کوئی فتح نہ کر سکانہیں ایک کمزورو نا تواںعورت نے اپنے حسن و جمال کے تیرہے بآ سانی شکار کر لیا۔ نہایت حسن وجمال کی ما لک ،بجر پور جوانی ہے مزین ، سلطانی رعب و دید بہ کی مالک عزیز مصر کی بیوی گھر کے دروازے بند کرے جوان رعنا حضرت بوسف ملینہ کو گناہ پر آ مادہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔بھی ترغیب و لالیج دے کرتو بھی رعب اور ؤراوے ہے۔مگرعفت وعصمت کے امام اس قدر نازک اورخطرناک موقع پر نہایت استقامت واستقلال کے ساتھ میہ جواب دیے کر عزیز مصر کی بیوی کو نا کام و نامرا داور ہمیشہ کے لیے حسرت والم کی تصویر بنا دیتے ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: قَالَ مَعَادَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّيٌّ الْحَسَّنَّ مَثُوًّا ثَيَّ

''یوسف نے کہا: اللّٰہ کی پناہ! وہ میرارب ہے مجھےاس نے بہت انچھی طرح رکھا ہے۔'' (یو سف: 23/12) ا ہے موقع پر کامیاب رہنے والوں کے لیے روز قیامت خصوصی شرف ومنزلت کا اہتمام ہوگا۔ رسول اکرم طرقیز فرمات ہیں:'' سات خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اس روز عرش الٰہی کا ساپہ نصیب ہوگا جس روز کوئی سابیہ نہ ہوگا۔ان میں ہے ایک وہ جواں مرد ہے جسے حسب ونسب والی خوبصورت جوان عورت گناہ کی طرف بلاتی ہے تو وہ کہتا ہے: میں اللہ سے ڈرتا

صبر جمیل کی عالی شان جزا: صبر و رضا ایک عظیم الشان خصلت ہے جو نہ صرف برائیوں ہے بچاؤ کے لیے بہترین ڈ ھال ہے بلکہ مومن کے لیے مشکلات ومصائب کے وقت بہترین رادعمل بھی ہے۔ انسان کو زندگی کے بے شار مراحل پر اس خصلت کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے خواہشات نفسانی کے سامنے بند ہاندھنے کے لیے، احباء کی جدائی اور فراق کو برداشت کرنے کے لیے اور مالی اور جانی نقصانات کا سامنا کرنے کے لیے صبر ورضا موکن کا کامیاب ہتھیار ہے۔

حضرت یوسف مانیقا کے قصے ہے جمیں صبر ورضا کا اعلیٰ ترین درس ملتا ہے۔ آپ کوصبر ورضا کا کمال حاصل تھا، آپ کے صبر ورضا كاشاندار مظاہرہ مندرجہ ذیل مواقع پر بخو بی کیا جاسكتا ہے:

صحيح البخاري؛ النكاح؛ حديث:5233 صحيح مسلم؛ الحج؛ حديث:2999

حيح مسلم، الزكاة ، بأب فضل إخفاء الصلاقة ، حديث : 1031

- 🛈 بھائیوں کی ایڈ ارسانیوں کوخندہ پیشانی ہے برداشت کرنا۔
- besturdubooks. Wordpress. com 🗈 کنویں میں ڈالے جانے اور آزاد ہونے کے باوجود غلام بنا کریتیجے جانے پرصبرورضا کا کامل اظہار۔
  - شفق اور رحمال والدین کی جدائی اور ان کے سایۂ شفقت ہے محرومی پرصبر۔
  - 🐑 عزیز مصر کی بیوی اور مصری عورتوں کے مکر وفریب اور شیطانی تر غیبات پرصبر۔
    - (a) ہے گناہ اور مظلوم ہونے کے باوجود قید و بند کی صعوبتوں برصبر۔

ان تمام مراحل میں اپنے رب کی رحمت کے حصول کی امید برصبر ورضا کے کامل اظہار پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالی شان جزا عطا فر مائی۔مصر کی بادشاہت اور زندگی کی ہرنعمت آپ کوعطا کر دی گئی۔ظلم کرنے والے بھائی نادم وشرمندہ آپ کے سا منے بحجدہ ریز ہو گئے اور طویل فراق کے بعد والدین کی محبت ومودت دو بارہ نصیب ہوگنی۔اس برآ پ نے برملاا ظہمارشکر قرمايا:

#### إِنَّا مَنْ يُتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيِّعُ أَجْوَ الْمُحْسِنِينَ

''بات بیہ ہے کہ جوبھی پر ہیز گاری اورصبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکو کار کا اجرضا کع نہیں کرتا۔'' (یو سف: 90/12) عزت نفس اورشرف انسانی کی حفاظت: حضرت پوسف ملیلاً کے قصے ہے جمیں عزت و ناموں کی حفاظت کا درس ملتا ہے۔حضرت یوسف ملیقا کی عزت نفس کا بیاعالم تھا کہ برسوں مظلومانہ قید و بند کی صعوبتیں بر داشت کیس کیکن جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر کے لیے جیل ہے آپ کو بلایا تو آپ نے رہائی کے اس حکم پرمسرت وشاد مانی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس وفت تک جیل ہے رہا ہونے سے انکار کر دیا جب تک بادشاہ ان کے معاملے کی شخفیق تفتیش کرائے انہیں ہے گناہ اور مظلوم قرار نہ دے دے تا کہ آپ کی عزت وشرف اور عفت وعصمت کا اظہار ہوا ورمصری عورتوں کے مکر وفریب کاعوام کوپیعۃ چل سکے۔لہٰذا جب بادشاہ نے تحقیق کرنے کے بعد آپ کی براء ت اور بے گناہی کا اعلان کیا' نیز آپ کے علم وفضل اور یا کدامنی کی بدولت آپ کواپناوز ریخاص بنانے کا اعلان کیا تو آپ نہایت فرحت وسرور کے ساتھ، نہایت عزت وافتخار کے ساتھ جیل ہے ماہرتشریف لائے۔

حسد وبغض کا عبرت انگیز انجام: حسد وبغض ایسی اخلاقی بیاریاں ہیں جو حاسد اور بغض کرنے والے کے لیے نہایت مصریبیں۔اگر چەبعض اوقات محسود کوبھی کچھ دنیوی نقصان ہوجا تا ہے مگر حاسد دنیاوآ خرت کے خسارے ہے دوجار ہو جاتا ہے۔حضرت یوسف مینڈ کے بھائی حسد کی آ گ میں بری طرح جل بھن گئے۔ والدین کی حضرت یوسف مایلاً ہے فطری محبت ان کے دل میں کا نٹا بن کر چبھ گئی۔حسد کی اس بیماری نے انہیں یوسف ملیلا کوطرح طرح کی اذبیتی و پنے پر آ مادہ کیا۔لیکن ان کی تمام تد ابیر کارگر ہونے کے باوجود بالآخروہ ذلت ورسوائی ہے دوحیار ہوئے اور یوسف میلٹاا گرچہ دکھی اور پریشان ہوئے مگر دنیوی اوراخروی کامیابی و کامرانی ان کا مقدر بنی۔ دکھ دینے والے حاسد بھائی بالآخر نادم وشرمندہ ہو

# besturdubooks.Wordpress.com كرآپ كے در بارميں اقر ارجرم كر كے معافی كے طلب گار ہوتے ہيں:

﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدُ أَثَرُكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ ثُنَّا لَخُطِينَ

'' انہوں نے کہا اللّٰہ کی قشم! اللّٰہ تعالیٰ نے تخجے ہم پر برتزی دی ہے اور پہنجی بالکل چے ہے کہ ہم خطا کار تھے۔''

حسد کی تباہ کاریوں سے بیجنے کے لیے رسول اکرم سی تیل نے تلقین کرتے ہوئے فرمایا:

'' پہلی امتوں کی بیماریوں میں ہے ایک بیماری تمہارے اندرسرایت کر گئی ہے ٔ اور و وحسد اور بغض کی بیماری ہے ( اور ) بيه ونڈ کرر کھ دينے والی ہے' ميں پنہيں کہتا کہ بال مونڈ تی ہے بلکہ بيد ين کا صفايا کرديتی ہے۔۔۔۔الحديث ۔'' <sup>®</sup> یا گیزه فطرت پریا گیزه ماحول کا اثر: اگرکسی شخص کی ذاتی سرشت عمده اوریا گیزه جواوراس کا ماحول بھی پا گیزه و مقدس ہوتو ایسے شخص کی زندگی اور کر داروعمل بھی نہایت یا کیز ہ اورنمایاں صفات کا حامل بن جاتا ہے۔حضرت پوسف عیسا کی مقدس ومطہر زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ رسول اکرم مٹھیٹھ نے حضرت یوسف ملیٹھ کے پاکیز ہنسب کو یوں بیان کیا

'' نہایت معززشخص، بڑی عزت والے کے بیٹے، بڑے عزت دار کے پوتے ،انتہائی معزز کے پڑپوتے یوسف بن لعقوب بن اسحاق بن ابراجيم مينيك بين ـ''''

حضرت بوسف ملیلاً کی ذاتی نیک نہادی اور پا کیزہ فطرت نے جب لطیف ومقدس ماحول کو پایا تو تمام کمالات واوصاف

اس کے برعکس اگرکسی شخص کی سرشت ہی نایاک ہو یا اے ماحول ہی پرا گندہ اور آ لودہ ملے تو پھر اس شخص کی زندگی جرائم پیشه اوراس کا کردارگھنا ؤنا بن جا تا ہے۔

جسے اللّٰہ رکھے!! حضرت یوسف ملیّلة کے قصے سے بیرحقیقت بھی خوب روشن ہو جاتی ہے کہ جسے اللّٰہ رکھے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ہے تو قیرنہیں کرسکتا۔ جسے اللہ بچانا جا ہے کوئی مارنہیں سکتا۔ جسے الله بلند و بالا کرنا جا ہے اسے کوئی گرانہیں سکتا۔اللہ جو جا ہتا ہے وہ ہوجا تا ہے خواہ ساری دنیا وہ نہ جا ہے۔اور جو کام اللہ نہ جاہے وہ نہیں ہوتا خواہ ساری دنیا وہ کام کرنا جاہے۔

حضرت بوسف ملیلاً کے بھائی آ پ کو کنویں میں بھینک کر آ پ سے خلاصی یا گئے تھے مگر در حقیقت وہ آ پ کو ہام عروج کی پہلی سٹرھی پر کھڑا کر گئے تھے۔عزیز مصر کی بیوی نے اپنی شیطانی حیال کی نا کامی پر آپ کوجیل میں بند کروا دیا مگر فی

أث جامع الترمذي؛ الزهدا باب في فضل المخالطة مع الصبر .... حديث: 2510

المحيح البخاري؛ أحاديث الأنبياء؛ حديث: 3382

besturdubooks.Wordpress.com الواقع اس نے آپ کوتخت سلطانی تک پہنچنے کا راستہ فراہم کر دیا تھا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلِ اللَّهُمَّ مُهِكَ الْهُلُكِ ثُوِّتِي الْهُلُكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَكْزِعُ الْهُلْكَ صِمَّنْ تَشَآءُ : وَتُعِذُّ مَنْ تَشَآءُ مَنْ تَشَاءُ ﴿ بِينِ كَ الْخَيْرُ ﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

> '' آپ کہدد بیجےاے میرے معبود! اے تمام جہانوں کے مالک! تو جسے جائے بادشاہی دے اور جس سے جا ہے سلطنت چھین لے اور تو جسے جا ہے عزت وے اور جسے جا ہے ذلت وے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلا کیاں ہیں' بے شک تو ہر چیز برقاور ہے۔' (آل عمران: 26/3)

رحمت دو عالم سُرَثَيْظُ نے حصرت ابن عباس ڈلٹٹنا کونصیحت کرتے ہوئے اسی حقیقت ہے روشناس کرایا تھا۔ آپ نے فر مایا: '' خوب جان لو! اگریوری امت تمہیں فائدہ دینے کے لیے جمع ہوجائے تو تمہیں کوئی نفع نہیں دے عکتی سوائے اس <sup>لفع</sup>ے جوالٹدتعالی نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے۔اوراگر سارے لوگ عمہیں نقصان پہنچانے کے لیے متحد ہو جائیں توحمہیں تمہارے مقدر میں لکھے ہوئے نقصان کے سوائیجھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔''

اولا و کے درمیان عدل وانصاف: حضرت یوسف پیلا کے قصے ہے جمیں اولا دیے معاملے میں عدل وانصاف کا درس ملتا ہے۔اولا و کے درمیان جہاں ماوی وسائل ومنافع اور حاجات وضروریات کی فراہمی میں عدل ضروری ہے وہاں محبت وشفقت میں عدل کرنامجھی لا زمی ہے۔ کیونکہ حجھوٹا بچے نہایت حساس ،غیوراور حاسد ہوتا ہے۔ والدین کی کسی ایک بچے کو ذراسی زیادہ اہمیت، یا ذراسا زیادہ پیارومحبت کا برتا ؤ دوسرے بچول کے دل و د ماغ میں منفی اثر حچوڑ جاتا ہے اوروہ اپنے ہی بھائی کے حاسداور ڈٹمن بن جاتے میں ٔ جبیبا کہ حضرت پوسف ملیلاً کے ساتھ پیش آیا۔حضرت یعقوب ملیلاً نے ان میں آ ثار نبوت دیکھتے ہوئے انہیں ذراسی فوقیت دی تو دیگر بھائی بیا ہمیت وقدر برداشت نہ کر سکے،اور آ گے چل کریہی جذبہ حسداور دمتمنی کا باعث بن گیا۔

نبی آ خرالز ماں ﷺ نے اپنی امت کو اولا و کے درمیان عدل وانصاف کا برتاؤ کرنے کا خصوصی حکم دیا ہے۔حضرت نعمان بن بشیر طابقۂ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال عطا کیا ، پھرمیری والدہ کی خواہش پر نبی عظاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ آپ شیفیٹر کواس پر گواہ بنا کمیں۔ آپ نے دریافت کیا:'' کیا سارے بیٹوں کواپیا ہی مال دیا ہے؟'' انہوں نے جواب دیا بنہیں ۔ تو آ ب نے فر مایا:'' اللہ ہے ڈ رواورا بنی اولا د کے درمیان عدل کرو۔''

لبذا حضرت نعمان کے والد نے وہ مال واپس لے لیا۔

کا میاب زندگی' یا مقصد زندگی: حضرت پوسف ملیلة کے واقعے ہے جمیں بیسبق بھی ملتا ہے کہ کا میاب زندگی وہی

جامع الترمذي ، صفة القيامة حديث: 2516، و مسند أحمد : 293/1

صحيح مسلم ، الهبات "باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة حديث : 1623

besturdubooks.Wordpress.com ہے جو بامقصد ہو۔اللہ تعالیٰ نے جن وائس کواپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعَبُّدُونِ

'' میں نے جن والس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔' (الکاریات: 56/51)

للبذا جب انسان اس مقصد حیات کو بخو بی سمجھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اس کی محبت اس کے دل و دیاغ میں اثر یذیر ہوجاتی ہے تو کھروہ قیدو بند کی صعوبتوں اور زندگی کی مشکلات ومصائب کو خاطر میں نہیں لاتا بلکہ ہروفت اور ہرجگہ اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کی دعوت وبلیغ میںمصروف رہتا ہے جبیبا کہ حضرت یوسف ملیا جیل میں بھی ساتھیوں کوایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی مشکلات کو اس راہ میں حاکل نہیں ہونے دیتے۔

الیی بامقصد زندگی گزار نے والاشخص صدافت، دیانت، امانت، شرافت،صبرو گل،شکر و رضا اورعفو و درگز رجیسی عالی صفات ہے متصف ہوتا ہے۔ جبکہ اس مقصد حیات کو پس پشت ڈال کر جینے والاشخص، جھوٹ، خیانت، جزع وفزع، ناشکری،حسد دبغض اورعداوت و دشمنی جیسی منفی صفات کواپنا کرنا کام و نامراد ہو جاتا ہے۔ایسے شخص کی زندگی جانوروں ہے بھی بدتر ہوتی ہے۔جیسا کدارشاد باری تعالی ہے:

وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا قِنَ الْجِنْ وَ الْإِنْسِ ۗ لَهُمْ قُلُونٌ لِاَ يَفْقَهُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ أَعْيُنّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ أَذَانَ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَيْكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلُ ۚ أُولَيِكَ هُمُ

''اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں کہ ان سے وہ مجھتے نہیں ، اور جن کی آئکھیں ایسی ہیں جن ہے دیکھتے نہیں اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے سنتے نہیں ، یہ لوگ جو یا یول کی طرح بین بلکه بیان سے بھی زیادہ گمراہ بین، یہی لوگ غافل بین ۔' (الأعراف:179/7) روح تذكره' لَا تَشُويُبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ: حضرت يوسف مَلِيًّا كه واقعے ہے جميں عفوو درگز راوراحسان واكرام كا

اعلیٰ ترین درس ملتا ہے۔ بدترین وشمن کو بغیرکسی سزا کے معاف کر دینا اور اس ہے کوئی بدلہ نہ لینا محسنین ،صدیقین اور کریمین کی ہمیشہ سے صفت رہی ہے۔حضرت بوسف ملی<sup>نا</sup>ا کے بھائی آ یہ کے دربار میں احساس جرم سے مغلوب، نادم وشرمندہ، گردنیں جھکائے، آپ کے فیصلے کے منتظر تھے۔ آپ کواللہ تعالیٰ نے سلطنت وحکمرانی عطافر مائی تھی۔ آپ کا ایک حکم زندگی بھر کے دکھوں کا بدلہ چکانے کے لیے کافی تھا۔ مگر آپ نے جو فیصلہ فر مایا وہ تا قیامت آئے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔آپ نے فرمایا:

لا تَتْوَلَّكَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ لِيَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ أَوَهُو ٱرْحَمُ الرَّحِيلِينَ

'' آج تم پرکوئی ملامت نہیں ہے۔اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہر بانوں سے بڑا مہر بان ہے۔' (یو سف: 92/12)

oks.wordpress.com

کے ظلم وستم کا بدلہ لینے پر یوری طرح قادر تھے۔ آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا:'' تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟'' انہوں نے بیک زبان عرض کیا: آپ کریم بھائی میں اور کریم بھائی کے صاحبز ادے بیں ۔آپ نے فرمایا: ''تو میں تم میں ہے وہی بات کہدرہا ہوں جو حضرت بوسف ملینا نے اپنے بھائیوں ہے کہی تھی ا إِلَا تَثْوِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ]'' آج تم يركُونَي سرزَنْشُ نبيس، جاؤتم سب آزاد ہو۔''

خوابول کی تعبیر: حضرت پوسف میشا کے قصے ہے تعبیر رؤیا کی اہمیت وافادیت سامنے آتی ہے۔ نیزیہ کہ انبیائے کرام کے خواب ہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر ایک عظیم اور اعلیٰ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے یوسف ماین کوبطور خاص عطا فرمایا تھا' للہٰ ا آ ہے نے جن خوابول کی تعبیر بیان کی وہ ویسے ہی وقوع پذیر ہوئے۔خواب اور ان کی تعبیر کے متعلق چنداسلامی آ داب درج ذیل ہیں:

رسول اکرم سٰطیقیظ کاارشادگرامی ہے:'' جبتم میں ہے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے'اس یراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرےاوراہے بیان کرے،اورا گر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف ہے ہے لہذااس کے شر سے بناہ مانگے اورکسی ہے بیان نہ کرے کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔'' ''

للهذا احیصا خواب نظراً ئے تو اسکے تین آ داب ہیں: اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس ہے فرحت وسرورمحسوں کرے۔ اینے خیرخواہ اورمحبوب سخض کو بتا دے۔

برے اور ناپیندیدہ خواب کے سات آ داب ہیں: برے خواب سے اللّٰہ کی پناہ طلب کرے۔ شیطان کے شر سے اللَّه كي بناہ مانكَے۔ اگر بيدار ہو جائے تو باكيں طرف تين بارتھوكے۔ برا خواب كسى كو نہ بتائے۔ نماز نفل اوا کرے۔ جس کروٹ پر لیٹا ہوا ہے تبدیل کر لے۔ آیۃ الکری کی تلاوت کرے۔

خواب کی تعبیر کے متعلق آ داب: ستعبیر کسی عالم دین عقل منداور ذہین تخص سے یوچھی جائے یا دوست اور خیراندیش تخص ہے پوچھی جائے۔ ناپبندیدہ شخصیت ،حاسد یا مکروہ تخص کو ہر گز خواب نہ بتائے اور نہاس ہے تعبیر پوچھے۔ ستعبیر کرنے والاحسب استطاعت مثبت اور اچھے امور کے ساتھ تعبیر کرے۔ (مزید نفصیل کے لیے دیکھیں: فتح الباری، کتاب تعبیر الرؤيا)

عہدے اور منصب کی طلب: کسی شخص کا عہدے اور منصب کا طلب کرنا شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ بلکہ امارت و ر پاست ہے بیچنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ نبی اکرم شکیا ہم نے حضرت ابوذ ربیجانا کونصیحت کرتے ہوئے فر مایا:'' اے ابوذ را

الرحيق المختوم أص: 653

صحيح البخاري، تعبير الرؤيا، باب الرؤيا من اللّه ، حاديث : 6985 و صحيح مسلم، الرؤيا محديث : 2261

333 Wordpress.com

تم کمزور ہو۔امارت ایک امانت ہے۔اور بے شک قیامت کے روز (بہت ہے لوگوں کے لیے) باعث رسوائی اور ندا ملاکی ہے۔ ہوگی ۔سوائے اس شخص کے جس نے اہلیت کی بنا پر اسے حاصل کیا اور پھراس کے حقوق بوری طرح ادا کیے۔' ®

لیکن اگر کوئی فردا بنی قابلیت ، ذہانت اور اہلیت کی بنیاد پر سمجھتا ہے کہ کوئی خاص منصب اس کے شایان شان ہے اور وہ ملک وقوم کی فلاح و بہبود کے لیے دوسروں کی نسبت بہتر اور عمدہ نتائج حاصل کرسکتا ہے تو وہ اپنی خد مات حاکم وقت کو چیش کر سکتا ہے۔ یا جب کسی اہل شخص کو حاکم وقت کسی عہدے کی پیش کش کر ہے تو وہ اپنی اہلیت و قابلیت کے مطابق میدان عمل کا انتخاب کرسکتا ہے۔

حضرت یوسف مؤیدہ کے جو ہرحق وصدافت اور ملک وقوم کی خیرخوا ہی کے جذبات کاعزیز مصرکوملم ہوا تو اس نے آپ پر الگائے گئے تمام الزامات کی تر دید کے بعد آپ کی عفت و پاکدامنی کا اظہار کیا۔ نیز آپ کوا پناخصوصی وزیر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس پر حضرت یوسف ملیلائے اپنی امانت و دیانت اورخصوصی اہلیت و قابلیت کے پیش نظر ایک مخصوص محکمے کی سربراہی طلب کی جو آپ کو دے دی گئی۔ آنے والے وقت نے آپ کے انتخاب اور اہلیت کو ثابت کر دیا۔

مایوی گناہ ہے: حضرت یوسف علیلا کے قصے سے ہمیں یہ درس بھی ماتا ہے کہ مایوی گناہ ہے۔ حالات کیسے ہی ناساز گاراور ناموافق کیوں نہ ہوں انسان کواللہ تعالٰی کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ مشکل وفت میں صبرورضا کا مظاہر ہ کرنا جا ہیےاور پروردگار عالم کی نصرت وتائید کا سوال کرنا جا ہیے۔

حضرت بعقوب ملیلۂ نے بیکے بعد دیگرے حضرت یوسف ملیلۂ اور بنیامین کی جدائی اور فراق کا زخم کھایا۔ دونوں بیٹوں کے شدیدغم میں بھی رحمت ربانی ہے آس نہیں تو ڑی بلکہ بیٹوں کوامید کا دامن تھامنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

الله المُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللهُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَلَا كَالِكُلُوا مِنْ رَافِحَ اللهُ الل

''میرے پیارے بچوانم جاؤاور یوسف کی اوراس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرواورالٹد کی رحمت سے ناامید نہ ہونا'یقیناًاللّہ کی رحمت سے ناامیدوہی ہوتے ہیں جو کا فر ہوتے ہیں۔' (یو سف: 87/12)

حضرت یعقوب ملینا کے اسوؤ حسنہ میں ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو بیٹوں کی جدائی یا اولا د کے نہ ہونے پراللہ تعالیٰ کی رحمت سے تاامیداور مایوس ہو جاتے ہیں اور دین وایمان کے لئیروں ، کا لے علم ،علم جفر اور لوٹا گھمانے والے شعبدہ بازوں سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ قبر قبر ، مزار مزار ٹھوکریں کھاتے ' دین و دنیا سے محروم ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ وايوب از نادكارتهان مستمالضرانت اركه الحمين فاستجناله كشفنانا بهرضرواتيناه المله ومثله شر معهد في المفاطنانا و فالمراب المحادين



### نسب نامه اورقر آن مجيد مين آپ كاتذكره

امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آپ رومی النسل تنصاور آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: ایوب بن موس بن رازح بن عیص دازح بن عیص کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: ایوب بن رازح بن عیص (عیسو) بن اسحاق بن ابراہیم میلائے۔

حافظ ابن عساکر منت نے ایک قول نقل کیا ہے کہ آپ کی والدہ حضرت لوط میلا کی دختر تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے والد ان مومنوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیلا براس دن ایمان لائے جس دن آپ کوآگ میں ڈالا گیا اور آپ مجزانہ طور پرسلامت رہے۔ پہلاقول زیادہ مشہورہے۔ ہم اس آیت مبارکہ:

#### وَمِنْ ذُنِيَتِهِ دَاوْدَ وَسُلِيْهُنَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُولِكِي وَهُولِكِي وَهُرُونَ

'' اوراس (ابراہیم) کی اولا دہیں ہے داود اور سلیمان اور ابوب اور بوسف اور موکی اور ہارون ہیں۔' (الأسعام: 84/6) کی تفسیر کرتے ہوئے وضاحت کر چکے ہیں کہ '' دُنزیکتہ ہے مراد ابراہیم علیلۂ کی اولا دہراد مراد منظم کی اولا دہراد میں ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیلۂ کی آل میں ہے ہیں۔

besturdubooks. Wordpress. com آ ب ان انبیائے کرام پیچا میں شامل ہیں جن کا نام لے کراُن پروحی نازل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ الله تعاتی کا ارشاد ہے:

إِنَّا ٱوْحَيْنَاۚ اِلْيَكَ كَمَا ۚ ٱوْحَيْنَاۚ اللَّهُ نُوحِ وَالنَّبِينَ مِنْ بَغْدِهِ ۚ وَٱوْحَيْنَا إِلَى الْبَرهِيْمَ وَالسَّعِيْلَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُوْبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَعِيْلِي وَ أَيُّوبَ

''(اےمحد!)ہم نے آپ کی طرف ای طرح وحی جیجی ہے جس طرح نوح اوراُن سے پچھلے پیغمبروں کی طرف جیجی تھی اور ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسی اور ایوب کی طرف دحی جیمجی'' رائنساء: 163/4)

تصحیح یہی ہے کہ آ ہے عیص (عیسو) بن اسحاق مایٹا کی نسل ہے ہیں۔ آ پ کی زوجہ محتر مہ کے بارے میں ایک قول میہ ہے کہ وہ ایعقوب پیلا کی بیٹی' 'لتا''تھیں۔بعض کہتے ہیں کہ وہ افرائیم کی بیٹی'' رحمت''تھیں۔بعض کہتے ہیں کہ وہ منسا کی بیٹی تھیں اوران کا نام''لیا'' تھا۔ بیقول زیادہ مشہور ہے۔

قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ایک صابر اور شاکر نبی کے طور پر ہوا ہے جنہوں نے کمبی مدت تک بیاری آل اولاد کی ہلا کت اور مال ومتاع کے چھن جانے برصبر کیا' نیز دو بارہ انعامات ربانی حاصل ہونے برشکر گزاری کی۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَ ٱيُّوْبَ إِذْ نَادْي رَبَّةَ آنِّي مَسِّنِيَ الطِّيرُ وَ ٱنْتَ ٱرْحَمُ الرَّحِينِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ خُدِرً وَ اتَّيْنَهُ اَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْهَدَّ مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرى لِلْعُبِدِيْنَ ''اورایوب (کویادکرو) جب انہول نے اپنے پروردگارے دُعا کی کہ مجھے تکلیف پینچی ہے اور تو سب ہے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اُن کی دعا قبول کر لی اور جواُن کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اوراُن کو بال بیج بھی عطا فرمائے اور اپنی مہر بانی سے اُن کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لیے (ید) نصیحت كُ (الأنبياء: 84,83/21)

#### دوسرے مقام پرارشاد ہے:

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ٱيُّوبَ الذِّ نَادَى رَبَدُ آئِي مَسَنِي الشَّيْطِي بِنْصِيهِ وَعَذَابِ " أَرْتُض بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَاتٌ - وَ وَهَبْنَا لَهُ آهُلُهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُنْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبْ فِهِ وَلَا تَخْنَثُ إِنَّا وَجَدَّنْهُ صَابِرًا لَا يَغْمَ الْعَلْدُ إِنَّا أَوَابُ ''اور ہمارے بندےایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ(اےاللہ!) شیطان نے مجھ کوایذ ااور تکایف دے رکھی ہے۔ (ہم نے کہا کہ زمین پر ) لات مارو( دیکھو)' پی( چشمہ نکل آیا) نہانے کوٹھنڈا اور پینے کو (شیریں)'اور ہم نے اُن کواہل (وعیال)اوراُن کے ماتھا کئے ہی اور بخٹے (بیہ) ہماری طرف ہے رحمت اور

besturdubaoks. Wordpress.com عقل والوں کے لیےنصیحت تھی۔اورا پنے ہاتھ میں جھاڑ ولؤ پھراس سے مارواورفتیم نہ توڑو۔ بیشک ہم كرنے والا پايا۔ وہ بہت خوب بندہ تھا' بيتك وہ بہت رجوع كرنے والے تھا۔'' (صَّ :41/38-44)

### حضرت ابوب عليلة اكى آ ز مائش اورصبراكى انتبا

علمائے تفسیر اورمورخین بیان کرتے ہیں کہ ایوب ملیلا ایک صاحب ثروت انسان تھے۔ آپ کے پاس ہرفشم کا مال موجود تھا،مثلا:غلام، جانور( گھوڑے وغیرہ) مویثی۔اورحوران ( شام ) کے علاقے بثنیۃ میں وسیج اراضی کے قطعات بھی تھے۔اس کے علاوہ آپ کی بیویاں اور بہت ہے بیچ بھی تھے۔ آپ ہے بیسب کچھ چھن گیااور آپ کو سخت آ زمائش ہے دوحیار کردیا گیا۔ آپ نے اس پر بھی اللہ کی رضا کے لیےصبر کیااور دن رات ،صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔

آ ز مائش کی مدت طویل ہوتی گئی،حتی کہ دوست یار ساتھ حچھوڑ گئے اور آ پ سے دور دور رہنے گئے۔ آ پ سے ملنا حلنا حچوز ویا۔اس وقت آپ کی خدمت کرنے کے لیے صرف آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ کئیں۔انہوں نے آپ کے گزشتہ ا حسانات اور شفقت کوفراموش نه کیا' چنانجیه وه آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آپ کی ضروریات یوری فرماتیں' حتی کہ قضائے حاجت میں بھی مدد دیتیں۔ آ ہستہ آ ہستہ ان کا مال ختم ہو گیا۔ وہ آ پ کی غذا اور دوا کا بندوبست کرنے کے لیے اُجرت پر دوسروں کے کام کرنے لگیس۔انہوں نے مال اور اولا دےمحرومی پربھی صبر کیا اور خاوند پر آئے والی مصیبت کو بڑے صبر سے برداشت کیا۔بھی وہ طرح طرح کی نعمتوں ہے مالا مال تھیں اوران کا بے حداحتر ام کیا جاتا تھا، پھر تنگ دستی آئی اورانہیں لوگوں کی خدمت کرنا ہڑی۔اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہیں۔

نبی اکرم سائلینم کاارشاد ہے:'' سب ہے بخت آ ز مائش انبیائے کرام بیٹلئر پر آتی ہے، پھرزیادہ نیک لوگوں پر'پھرجوان ہے کم درجے کے ہوں'

مزید ارشاد نبوی ہے: ''انسان پراس کے دین کے مطابق آ زمائش آتی ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہوتو اس کی آ زمائش میں اضافہ ہوجا تا ہے۔''

### اینے رہ ہے صحت کی و ما

حضرت ایوب ملینه کی آ زمائش جس قدر شدید ہوتی گئی' آ پ کے صبر، شکر اور استقامت میں ای قدراضا فیہ ہوتا گیا،

المستدرك للحاكم: 343،3 و سلسلة الأحاديث الصحيحة عديث :144,143

مسند أحمد: 172،1 جامع الترمذي الزهد ياب ماجاء في الصير على البلاء حديث: 2398

حتی که آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیااور آپ کے مصائب بھی۔

besturdubooks.Wordpress.com بائبل میں حضرت ابوب ملیلا کے مال واولا دختم ہو جانے اور جسمانی بیاری میں مبتلا ہونے کا واقعہ بہت تفصیل بیان کیا گیا ہے۔اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کس قدر باتیں درست ہیں۔

حضرت مجاہد بڑات کا قول ہے کہ سب سے پہلے ایوب مالیا، چیک کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے۔ آپ کی آ زمائش کتنا عرصہ جاری رہی' اس کے بارے میں علماء ہے مختلف اقوال مروی ہیں:

- حضرت وہب ملك نے فرمایا:'' آپ پورے تین سال اس کیفیت میں رہے نہ کم نہ زیادہ۔''
  - حسن اور قبّاده میسینفر ماتے ہیں:'' آپ کی آ زمائش کی مدت سات سال چند ماہ تھی۔''
    - حضرت حَمّند بِرَانِيَ فرماتے ہیں:'' آپ آٹھارہ سال بیماررہے۔''

سُدی جملت کہتے ہیں:'' آپ کے جسم ہے گوشت جھڑ گیا تھا،صرف مڈیاں اور چھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محتر مه را کھ لاکر آپ کے نیچے ڈالتی تھیں۔ جب ایک طویل عرصہ ای حال میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا:'' اپنے رب ہے دعا کیجیے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دے۔'' آپ نے فرمایا:''میں نے ستر سال صحت کی حالت میں اً زارے ہیں،تو کیا مجھےاللہ کے لیےستر سال صبرنہیں کرنا جا ہے؟'' زوجہمحتر مہ یہ جواب من کر بہت پریشان ہوئمیں کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اُجرت ہے ایوب ملیلا کے کھانے کا بندوبست کرتی تھیں۔'

بہرحال اس طرح دن گزرتے رہے۔ان کی خدمت گزاراوروفا شعار بیوی کے لیے بھی حالات تنصن سے تنصن تر ہوتے جارہے تھےاورخودحضرت ابوب مدینات کے اپنے خوایش وا قارب بھی اُن کی تخت آ زمائش اور بیاری وغیرہ کو دیکھ کران ہے بخت بیگا تکی برتنے لگے جوحضرت ایوب میشا پر بڑی شاق گز رنے لگی' بالآ خروہ بارگاہ الٰہی میں خوب گڑ گڑائے اورصحت و شفا کی دعا کی۔اللّٰہ تعالیٰ نے وعا قبول فر مائی اوراس چشمہ ُصافی ہے عسل کرنے کا تعلم دیا جوان کی ایڑی مارنے سے جاری

 شفایا بی بر انعامات ربانی کی بارش: حضرت عبدالله بن عباس را شفه بیان فرماتے بین که الله تعالی نے ایوب مایشا کو جنت کالباس پہنا دیا۔ آپ (صحت مند ہوکرجنتی لباس پہن کر )ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محتر مہ آئیں تو پہچان نہ سكيں۔ بوليں:''اللّٰہ كے بندے! يہاں جو يہارتھا، وہ كہاں گيا؟ كہيں اسے بھيڑ نے تو أٹھا كرنبيں لے گئے؟'' انہوں نے اس طرح کی کئی با تنیں کیں تو آپ نے فر مایا:'' تیرا بھلا ہو! میں ہی ابوب ہوں۔''انہوں نے کہا:''مجھ سے کیوں ٹھٹھا کرتا ہے؟''آپ نے فرمایا:'' تیرا بھلا ہو! میں ہی ایوب ہوں۔اللّٰہ نے مجھے میرالیجی جسم دو بارہ دے دیا ہے۔''

حضرت ابن عباس بڑا طنابیان کرتے ہیں:'' القد تعالیٰ نے آپ کو وہی مال اور وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لے لیے

٨ تفسير ابن كثير : تفسير سورة الأنبياء : آيت : 84

گئے تھےاورای قدرمزید بھی عنایت فرمائے۔

عَنْ الْحُونُ الْحُرْفُ وَى مَا لَكُنْ الْحُرْفُ وَمِي الْمُلْكُونُ وَمِي اللَّهُ اللَّالِي عَلَيْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل ووہارہ دے دیے ہیں اور ساتھ اتنے ہی اور دے دیے ہیں،اب اس پانی ہے عسل کر لے، مجھے شفا ہو جائے گی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کراوران کے لیے مغفرت کی دعا کر کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافر مانی کی ہے۔لیکن سیجے بات رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اور اہل وعیال عطا کیے اور اس سے ایک گنا زیادہ بھی دیے جس طرح مجامد جمت ہے منقول ہے۔''

حضرت ابو ہر رہ ہنائفۂ ہے روایت ہے کہ نبی سائیلٹا نے فرمایا: '' جب اللہ تعالیٰ نے ایوب ملیلا کو صحت عطا فرمائی تو آپ پرسونے کی ئڈیوں کی ہارش کر دی۔ آپ انہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر کیڑے میں ڈالنے لگے۔ آپ کوندا آئی:''ایوب! کیا سیرنہیں ہوئے؟'' آپ نے عرض کیا:''یارب! تیری رحمت ہے کون سیر (اور مستغنی ) ہوسکتا ہے؟''

حضرت ابو ہرمیرہ بڑھنے ہی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سائیٹے نے فرمایا: ''ایوب ملینہ کیڑے اتار کر خسل فرما رہے تھے کے سونے کی ٹڈیوں کا ایک حبصنڈ آپ پر آ گرا۔ ابوب مدینا مٹھیاں بھر بھر کر کپٹرے میں ڈالنے لگے۔ اللہ عز وجل نے آواز دی:''ایوب! کیامیں نے مختے اس ہے مستعنی نہیں کر دیا جوتو دیکھ رہا ہے؟''انہوں نے عرض کیا:''جی ہاں! یارب!لیکن میں تیری برکت ہے مستغنی نہیں ہوسکتا۔''

ارشاد باری تعالیٰ:'' اپنا یاؤں مارو۔'' کا مطلب ہے کہ زمین پر اپنا یاؤں مارو۔ایوب میٹھ نے حکم کی تعمیل کی۔اللہ تعالی نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور حکم دیا کہ اس کا پانی پیس اور اس پانی ہے عسل کریں چنانچہ الند تعالی نے آ پ کی تکلیف، درداورجسم کی تمام ظاہری اور باطنی بیمریاں دورفر ما دیں اور ظاہری وباطنی تندری کے ساتھ ساتھ کامل جمال اور بہت سے مال ہے بھی نوازاحتی کے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور دولت اس طرح نازل ہوئی جیسے مینہ برستا ہے۔ الله تعالى نے آپ کوابل وعیال بھی عطافر مائے۔جیسے ارشاد ہے: ﴿ أَنَّ يَنْكُ أَهْلَنَا وَ مِثْلَهُ مُعَقَّمُ \* ' اور اس کو اہل وعمال عطافر مائے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔' (الأنبياء: 84/21) بعض علماء نے اس کا مطلب بيہ بيان کيا ہے کہ وہی فوت شدہ افراد زندہ ہو گئے اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالی نے فوت شدہ افراد کی جگہ اور اولا دوے دی اور قیامت میں پہلی اور پچھلی سب اولا دجمع ہوکر آپ کومل جائے گی۔ رُ<mark>خبہ نا جن عِف ب</mark> نا '' اپنی خاص مہر یانی ہے۔' (الأنہیاء:84/21) یعنی ہم نے آپ کی مصیبت دورکر دی اور آپ کی تکلیف ختم کر دی۔ بیہ ہماری خاص مہر بانی اوراحسان تھا۔ ﴿ يُوْسِي لِنعل بِيْنَ

تفسير الى كثير: تفسير سورة الأنبياء أيت: 84

ا تفسير ابن أبي حاتم: 2461،8

صحيح البخاري؛ أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله تعالى فوأيو ب إذ بادي ربد ... به حديث:3391 ومسند أحمد: 314/2

Union oks. Wordpress.com '' تا کہ سچے بندوں کے لیے( سبب )نصیحت ہو۔' (الانبیاء:84/21) یعنی جس شخص کوجسم میں یا مال میں یا ومصائب پیش آئیں ، وہ اللہ کے نبی حضرت ایوب ملیلة کی پیروی کرے جنہیں اللہ نے اس سے بڑی آ زمائش سے دو حیار کیا تھالیکن انہوں نےصبر کیا اور اللہ ہے اجروثو اب کی امیدر کھی حتی کہ اللہ تعالیٰ نے مصائب دورفر ما دیے۔

اس کے بعد ایوب ملیلة روم کے علاقے میں ستر سال زندہ رہے اور دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ آپ کی وفات کے بعدلوگوں نے وین میں تبدیلیاں کرلیں۔

ارشاد بارى تعالى: وَخُذْ بِيَدِكَ صِغْتًا فَاضَرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَا وَجَدَنُكُ صَابِرًا ﴿ يَعْمَ الْعَبْدُ ﴿ إِنَّهُ أَوَّابٌ ''اوراپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھالے کر ماردےاورقتم کےخلاف نہ کر۔ بیج تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑاصا ہر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھااور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔' (صَّ: 44/38) کا مطلب بیہ ہے کہ حضرت ایوب ملیلٹانے سی بات ہے ناراض ہوکر بیشم کھائی تھی کہ جب وہ تیجے ہوئے تو اپنی بیوی کوسُو کوڑے ماریں گے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اپنی قشم اس طرح بوری کرو کہ ایک سوشاخوں والی ٹبنی لے کر مارو آپ کی قشم بوری ہوجائے گی۔

یہ ایک اورخصوصی رعایت تھی اس بندے کے لیے جوتقو کی اوراطاعت الٰہی پر پختہ ر ہااوراس خاتون کے لیے بھی جو اللّٰہ کی رضا کے لیے نیکی کی راہ پرصبر واستقامت ہے قائم رہ کرتمام دکھ جھیلتی رہیں۔اللّٰہ ان سے راضی ہو ۔

یمی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رخصت کے بیان کے بعداس کی وجدان الفاظ میں ارشاوفر مائی: ﴿ إِنَّا وَ جَدْنُهُ صَابِرًا ﴿ بِغَيْمُ الْعَبْدُ ۗ إِنَّهَ أَوَّابٌ مِن سِجِ توبيه ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللّٰہ کی طرف بڑی ہی رغبت ركھنے والا تھا۔'' (ص: 44/38)

امام ابین جربر بملک او ردوسرے موزخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوب عیلاً کی عمر نزانوے سال ہوئی۔ بعض حضرات نے آپ کی عمراس سے زیادہ بیان کی ہے۔

ا مام لیٹ بھاتے نے حضرت مجاہد جمالت ہے ان کا قول روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی وولت مندوں پر حضرت سلیمان ملیلاً کے ذریعے ہے، غلاموں پرحضرت یوسف ملیلا کے ذریعے سے اور مصیبت زدوں پرحضرت ایوب ملیلا کے ذریعے ے اتمام حجت فرمائے گا۔

 حضرت ایوب علیلاً کے جانشین : وفات کے وقت آپ نے اپنے بیٹے حول کو اور ان کے بعد اپنے دوسرے بیٹے بشر بن ایوب کواپنا جانشین مقرر فر مایا۔ بہت ہے لوگ اسی کو ذُ والكفل سمجھتے ہیں ( داللّٰداملم ) ۔ آپ کا بیہ بیٹا جس کوبعض حضرات نے نبی قرار دیا ہے چھتر سال کی عمر میں فوت ہوا۔

تفسير ابن كثير: 317/5 تفسير سورة صُ أيت : 44 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: 1 323



## نتانج و فوانل .... عبرتيرو حكمتين

صبرورضا کے پیکر ٔ حضرت ایوب علیلاً: حضرت ایوب علیلاً کے قصے سے اہل ایمان کوصبرورضا کا درس ماتیا ہے۔ ابتلا وشدائد پر جزع فزع کرنے کی بجائے ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اس سے شفا ما تکنے کا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فی طرف رجوع کرنے اور اس سے شفا ما تکنے کا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فی حضرت ایوب علیلاً کے صبر ورضا کی تعریف وستائش کرتے ہوئے فرمایا:

#### إِنْ مَجَدُلُهُ صَالِمًا ﴿ يَعْمُ الْعَبُدُ ﴿ إِنَّهُ أَوَّابُ

'' بچے تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑاہی صابر پایا، وہ بڑا نیک بندہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔' (ص: 44/38)

حضرت ابوب علیفا کو اللہ تعالیٰ نے ہرفتم کے اموال، مولیتی، چوپائے، غلام اور وسیع وعریض زمین کے علاوہ کثیر اولا دی نواز اتھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آز مائش آگئی اور بیسارا مال واسباب ختم ہوگیا۔ صرف ایک غم گسار بیوی باقی بھی۔ پھر آپ کے جسم کا بھی مرض کی شکل میں امتحان شروع ہوگیا، حتی کہ آپ کوشبر سے باہر ایک و برانے میں پناہ لینی بڑی۔ یہ دور ابتلا 18 سالوں پر محیط رہا، مگر اس عرصے میں آپ نے بھی شکوہ و شکایت کو زبان پر نہ آنے دیا، بلکہ صبر وشکر پر کے بیکر بن کر ایپ درب کی طرف التجاود عاکرتے۔ بالآخر آپ کی آزمائش ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر وشکر پر کہلے ہے بھی زیادہ مال واولا دعطافر مائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

و اليوب الى دلاي ربد الى مشغل الهذا و المنه الدجهان أن فالمتعبَّدُ الدفكشُّفُنا ما يدون طُدر و النَّاينَدُ الفائد و مشابهُم المعهِّمُ الحَيْدُ مِنْ عَذَارِنَ وَذَارِي بُلْعُبِدِينَنَ

''ایوب کی اس حالت کو یاد کروجبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیاری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی سن لی اور جود کھانہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل وعیال عطافر مائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی اپنی خاص مہر بانی ہے' تا کہ سپچ بندول کے لیے سبب نصیحت ہو۔'' (الأنبیاء: 84,83/21)

اس سے معلوم ہوا کہ مشکل کشا،غوث اعظم ، گنج بخش اور دشگیر صرف ذات الہی ہے۔ مشکلات اور مصائب میں صرف اسے ہی بکارنا چاہیے۔ نیز امتحان و آزمائش میں صبر ورضا کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر وشکر کرنے والوں کورب العالمین اپنی خصوصی عنایات سے نواز تا ہے۔ رسول مقبول سُل ﷺ معبر وشکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
مومن کو جو بھی جسمانی و کھ، تکلیف ، درد، حزن ، بیاری یاغم بہنچتا ہے حتی کہ اسے چھنے والے کا نے سے بھی اللہ

تعالیٰ اس کی خطائمیں معاف فرما دیتا ہے۔''

besturdubooks. Wordpress. com علاج کروانا انبیائے کرام کی سنت ہے: حضرت ایوب عیلائے قصے سے بیاری کے علاج اور دوااستعمال کرنے کا درس ملتا ہے۔علاج کرنا اور دوااستعال کرنا صبر ورضا کے منافی نبیں ہے۔اللد تعالیٰ نے آپ کو چشمے کا پانی پینے اور اس سے منسل کرنے کا تھم دیا' حالانکہ وہ مالک اس کے بغیر بھی شفا دینے پر قادر ہے۔ بیاس بات کی واضح دلیل ہے کہ شفا کے حصول کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ رسول ا کرم ٹاٹیائی کے اسوۂ حسنہ سے بھی ملاح کی تزغیب ملتی ہے۔ آپ نے دوااستعال کرنے کا حکم دیتے ہوئے فر مایا:

''اللہ کے ہندو! دوااستعمال کیا کرو کیونکہ اللہ تعمالی نے ہر بیاری کی شفا بھی رکھی ہے(یا فرمایا) ہر بیاری کی دوابھی رکھی ہے، سوائے ایک بیماری کے۔' صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:'' بڑھا پا۔'' آ پ نے امت کے لیے صحت بخش دوا نمیں بھی تجویز فرمائی ہیں جواس بات کا ثبوت ہیں کہ علاق کرنا اور کرانا ضروري ٢- آپ نے کلونجی کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا:

'' سیاہ دانے ( کلونجی ) کواستعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کےسواہر بیاری کی شفاہے۔''

اس کے علاوہ نبی کریم سائیڈہ شہد کو بے حدیبند کرتے تھے اور بیاریوں کے علاج کے لیے اسے تجویز فرماتے تھے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے: فیلہ شِفَآء بُنتَ مِیں "اس میں لوگوں کے لیے شفاہے۔" (النحل: 69/16) للذاني مُؤلِينَةً فرمات بين:

'' شفا تین چیزول میں ہے: پچھنے لگوانے میں،شہد کے پینے میں اور آگ ہے داغ لگوانے میں لیکن میں اپنی امت کوداغ لگوانے ہے منع کرتا ہوں۔''

 بیوی سے حسن سلوک: حضرت ابوب ماینا کے قصے سے مومن خاوندوں کو اپنی بیو یوں ہے حسن سلوک کا درس ماتا ہے۔حضرت ابوب ملیلة حالت صحت اور مالی فراوانی کے ایام میں نہایت نیک سنوک کرتے تھے۔ پھر حالات نے یانسا پلٹا تو وفا شعار بیوی کے سوا سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے۔ صالحہ بیوی نے تنگی ترشی کے ایام میں آپ کی خدمت میں کو کی فروگزاشت ندکی۔ ایک دن کسی بات پر آپ ناراض ہو گئے اور قتم اٹھائی کہ صحت یاب ہونے پر انہیں سوکوڑے بطور سز ا ماریں گے۔ آپ صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفا شعار زوجہ محتر مہ کے لیے سزامیں خصوصی ذریعے سے تخفیف کرا کے،مومنوں کوایماندار، وفاشعار، تنگی ترشی کی ساتھی از واج کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔رسول

صحيح البخاري، المرضى ، باب ماجاء في كفارة السرض ..... حديث : 5641

جامع الترمذي، الطب، باب ماجاء في الدواء والحث عليه ، حديث : 2038

جامع الترمذي، الطب، ناب ماجاء في الحنة السوداء ، حديث : 2041

صحيح البخاري، الطب، باب الشفاء في ثلاث ، حديث : 5680

besturdubooks. Wordpress. com ا كرم اللَّذَةِ مومنوں كو بيو يول ہے حسن سلوك كى ترغيب و يتے ہوئے فر ماتے ہيں: ''تم میں ہے بہترین شخص وہ ہے جوا پنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔

344
besturdubooks.wordpress.com

## خفت دوالها الله

#### قرآن مجيد ميں آپ کا تذكرہ

الله تعالی نے سورۂ انبیاء میں حضرت ایوب مینڈ کا واقعہ بیان کرئے کے بعد فرمایا:

وَ السَّهُ عِيْنَ وَ الْدِيْسَ وَ ذَا الْكِفَانِ كُلُ مِنَ الضَّهِرِيْنَ ﴿ وَٱدْخَلَنْهُمْ فِي الْحَبَّتِ الْهُمُ نَ الصَّيْجِيْنَ

''اور (اے نبی!) اسامیل اور اور ایس اور ذوالکفل (کوبھی یاد کرو) میہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ بلاشیہ ووسب تیکو کارتھے۔' (الأنبیاء: 85/21)

سور وُسَ مِیں بھی حضرت الوب ملیلا کے واقعہ کے بعیدارشاد ہے:

وَاذَكُرْ عِلْدِنَ إِلَمْهِيْمَ وَالْمَحْقَ وَلِغُقُوبَ أُولِ الْآلِيْبَى وَالْأَلِمَالِ الْأَ أَخْلَصْلَهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكْرَى الدَّارِ أَنَّ وَلِنَهُمْ عِنْدُنَا لَهِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْآخْلِيَارِ أَنَّ وَالْأَنَّرُ السَّمْعِيْلُ وَالْلَيْسَعُ وَذَا الْكِفْلِ أُوكُلُّ عَنْ الْهَذِيَارِ

"اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور ایعقوب کو یاد کرو جو قوت اور بصیرت والے تھے۔ ہم نے اُن کو ایک (صفت) خاص (آخرت کے) گھر کی یاد ہے ممتاز کیا تھا اور وہ ہمارے نز دیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اساعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ "(ضے:45/38)

345 برگرانگھک ہے۔ معلوم ہوتا 1900 کی ماتھ اور تعریفی کلمات کے ساتھ آپ کا ذکر کرنے ہے معلوم ہوتا 1900 کی م ذ والكفل نبی تنصاور یہی مشہور ہے ۔بعض علماء کا کہنا ہے كہ آپ نبی نہیں تنصے بلکہ ایک نیک آ دمی اور انصاف پہند حاکم تنصے۔ علامہ ابن جریر بڑھنے نے اس مسئلہ میں تو قف فر مایا ہے اورنسی پہلو کوتر جیے نہیں دی۔

حضرت مجابد بنك سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: ''آپ نبین سے، بلکہ نیک آ دمی سے۔ آپ نے اپنی قوم كی رہنمائی کی اوران میں انصاف کرنے کی ذ مہ داری اُٹھائی تھی ،اسی لیے وہ ذ والکفل ( ذ مہ داری اُٹھانے والے ) کے نام ہے

حضرت مجامد بنت سے روایت ہے انہول نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یسع میں اوڑھے ہو گئے تو آپ نے فر مایا:'' کتنااحیها ہو کہ میں ایناایک نائب مقرر کر دوں ، جومیری زندگی میں ان پرحکومت کرے، تا کہ میں ویکھلوں کہوہ کیسے کام کرتا ہے۔(اگرمناسب معلوم ہوتو اسے اپنی وفات کے بعد کے لیے اپنا نائب مقرر کر دول۔'') آپ نے لوگول کو جمع کر کے فرمایا:'' جوشخص میری طرف ہے عائد کر دہ تین ذ مہ داریاں قبول کرے گا، میں اے اپنا خلیفہ مقرر کروں گا۔ وہ کام بیہ ہیں کہ دن کوروز ہ رکھئے رات کو قیام کرے اورغصہ نہ کرے۔''

ا يك آ دى ، جود يكيف ميں بالكل معمولي سالگتا تھا، أٹھا اور بولا:''ميں ( ذمه دارياں قبول كرتا ہوں۔'') فر مايا:'' تو دن كوروز وركھا كرے گا،رات كو قيام كيا كرے گا اور غصے ميں نہيں آئے گا؟''اس نے كہا:''جی ہاں!''اس ون آپ نے اسے والیس کر دیا (اوراینا خلیفہ نامزدنہیں کیا) دوسرے دن آپ نے پھریمی اعلان فرمایا۔سب لوگ خاموش رہے۔اُسی آ دمی نے اُٹھ کر کہا:''میں۔''آپ نے اے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔

ابلیس شیطانوں ہے کہتا تھا:''اس شخص کو قابو کرو۔''لیکن سب شیطان اے گمراہ کرنے میں اور اس سے وعدہ کے برمکس کوئی کام کرانے میں نا کام ہو گئے۔

ا بلیس نے کہا:'' مجھےاس ( ذوالکفل ) ہے نبٹنے دو۔'' وہ ایک انتہائی بوڑ ھافقیر بن کرآپ کے پاس اس وفت آیا جب آپ دو پہر کے وقت آ رام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آپ دن رات میں صرف ایک باراس وقت سویا کرتے تھے۔اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے فرمایا:'' کون ہے؟''اس نے کہا:''ایک مظلوم ضعیف بوڑ ھا ہول۔'' آپ نے اُٹھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ اپنی کہانی سنانے لگا۔اس نے کہا:''میرااپنی قوم کےلوگوں سے جھکڑا چل رہا ہے۔انہوں نے مجھ پرظلم کیا ہے اور پیرکیا اور پیرکیا ..... ' وہ بات کوطول ویتا چلا گیاحتی کہ قبلو لے کا وقت گزر گیا اورعدالت میں جانے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے (بوڑھے ہے) فرمایا:''جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو تجھے تیراحق دلوا دوں گا۔''

آپ عدالت میں آ کراپنے مقام پر بیٹھ گئے۔ آپ نے ادھراُدھر دیکھامگر بوڑھا کہیں نظرنہ آیا۔اگلے دن بھی آپ لوگوں کے مقد مات سنتے اور فیصلے کرتے رہے اوراس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نظرنہ آیا۔ جب آپ واپس آ کر

inipagks. Wordpress.com بستر پر قبلو لے کے لیے لیٹے ،تو وہ آ کر درواز ہ کھنکھٹانے لگا۔ آپ نے فرمایا:'' کون ہے؟''اس نے کہا:'' وہی بوڑھا ہوں۔'' آپ نے درواز ہ کھولا اور کہا:''میں نے تخصے کہانہیں تھا کہ جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو میرے پاسکالنامی آ نا؟ ' اس نے کہا: '' وہ بڑے خبیث اوّ بیں ، انہیں جب پتہ چلا کہ آپ عدالت میں تشریف لے گئے ہیں تو مجھے کئے لگے: ہم تھے تیراحق دے دیں گے۔ جب آ ب نے عدالت برخاست کی ، وہ مکر گئے۔'' آ پ نے فر مایا:''اب چلا جا جب مين عدالت مين جاؤل گاءتب آجانا ''

اس طرح آپاس دن بھی قیلولہ نہ کر ہے۔ آپ عدالت میں گئے اوراس کا انتظار کرتے رہے۔لیکن وہ نظر نہ آیا۔ آ پ کے لیے نیندیر قابو یانامشکل ہو گیا تو آ پ نے گھر والوں ہے کہا: ''مجھے بخت نیندآ رہی ہے۔تم کسی کو دروازے کے قریب نه آنے دینا، میں ذرا سولوں۔''

اس وفت وہ پوڑھا آ گیا۔ دروازے پرموجود آ دمی نے کہا:'' پیچھے رہو، پیچھے رہو۔''اس نے کہا:''میں کل بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنا مسئلہ پیش کیا تھا۔'' آ دمی نے کہا:'' ہرگزشیں قشم ہے اللّٰہ کی! آ ب کا تنگم ہے کہ ہم سی کو قریب ندآ نے دیں۔''

جب اس نے دیکھا کہ اس طرح آپ تک پہنچنا مشکل ہے تو ادھرادھر دیکھا۔ اسے کمرے میں ایک روثن وان نظر آیا۔وہ اوپر چڑھ کراس میں ہے کمرے میں داخل ہو گیا اور اندر ہے درواز د کھٹکھنائے لگا۔ آپ کی آئکھ کھل ٹنی تو ( دریان کو) آواز دی:''اے فلاں! کیامیں نے تخفیحکم نہیں دیا تھا( کہاہے تیجھ مرصہ کے لیے روک لینا۔'')

اس نے کہا:'' سیخص میری طرف ہے نہیں آیا، آپ ہی دیکھیں کہ کدھرے آیا ہے؛'' آپ نے اُٹھ کر درواز ہ دیکھا تو وہ اندر کی طرف ہے اسی طرح بند تھا جس طرح آ ہے نے بند کیا تھا، اس کے باوجود بوڑھا کمرے میں موجود تھا۔ تب آپ نے بہجان لیااور فرمایا:'' کیا تو اللہ کا دہمن (شیطان ) ہے؟''اس نے کہا''ہاں! آپ نے میری ہر کوشش نا کام بنا دی تھی۔اس لیے میں نے آپ کوغصہ میں لانے کے لیے بیسب پچھ کیا۔''

اسى وجه سے اللّٰہ تعالىٰ نے آپ كا نام ' فرواللفل' ركھا۔ ئيونكه آپ نے ايك فرمه دارى أخياتی اوراسے نبھا كر دكھايا۔ حضرت ابوموی اشعری بٹائڈ نے منبر پر کھڑ ہے ہوکر بیارشادفر مایا:'' ذوالکفل نبی نبیس تھے،کیکن ایک نیک آ دمی تھے جو روزانه مونمازی پڑھا کرتے تھے۔''

ذ والکفل نے اس (یسع ) ہے وعدہ کیا کہ اس کی وفات کے بعد وہ پیسلسلہ جاری رھیس گئے چنانجیہ آ پ روزانہ سو نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ای لیے آپ کا نام'' ذِ والکفل'' ( ذمہ داری اُٹھانے اور نبھانے والے )مشہور ہو گیا۔

غالبا دوسور كعت تغل يزهنا مراديب والله اعلمه

تفسير ابن جرير الطبري :98/10 و تفسير ابن كثيراً 319/5 تفسير سورة الأنبياءا أيس:85

besturdubooks. Wordpress.com

عموی تباہی دوجیار ہونے <sup>و</sup>الی اقوام

ان ہے مرادوہ اقوام ہیں جوتورات کے نزول سے قبل تباہ ہوئیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: • خان تابنہ مُنوستی کہت میں بغیر میں نخدیاں خان کا میں

''اور ہم نے پہلی امتوں کے بلاک کرنے کے بعد موتی کو کتاب دی۔' (انقصص: 43/28)

حضرت ابوسعید خدری ہی تین سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: ' اللہ تعالیٰ نے تو رات کے نزول کے بعد کسی قوم کو آسانی یاز مینی عذاب کے ذریعے سے کلی طور پر تباہ نہیں کیا۔ سوائے ان (استی والوں) کے جس کی صورتیں تبدیل کر کے انہیں بندر بناویا گیا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

میں کی صورتیں تبدیل کر کے انہیں بندر بناویا گیا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

میں کی سیار میں بغیر میں میں میں میں انہ کی انہ کی اور ہم نے پہلی امتوں کے بلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی۔'

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جوقوم بھی عذاب الٰہی کے ذریعے سے مکمل طور پریتاہ کی گئی ہے' وہ موئی مایٹ ہے ہوتا ہے کہ جوقوم بھی عذاب الن میں اصحاب الرس اور سورۂ یکس میں مذکور قوم بھی شامل تھی۔

## اصعائبالس

اصحاب الرس کا ذکر قرآن مجید میں ان دومقامات پر آیا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ام پارو ما گلیمان اما استان به افتار با بازان او بایار این استان می استان بایا آنمند با به و ۱۳۵۸ در تاریخ

''اور عاد اورشمود اور اصحاب الرس اور اُن کے درمیان اور بہت کی جماعتوں کو بھی (بلاک کر ڈالا) اور سب کے (سب کے (سب کے سب کا ستیاناس کر دیا۔'' (الفر فان:39,38/25) (سمجھانے کے ) لیے ہم نے مثالیں بیان کیس اور ( ند مانئے پر ) سب کا ستیاناس کر دیا۔'' (الفر فان:39,38/25) دوسرے متنام پرارشاد ہے:

ان ایان فی بهنی فود انواج به بایدن از سر دانگذار به میان و فیاه را و میان به در او سوست برایک و فیاد این جن از این بایدن وسی و حیوا

''ان سے پہلے نوٹ کی قوم اور اصحاب الرس اور شمود حجمالا کے بیں اور عاد اور فرعون اور اوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تیج کی قوم (غرض) ان سب نے بیٹیمبروں کو حجمالا یا تو جاری وعمید (عداب) بھی پوری بوکررہی ۔'' (ق:12/50-14) ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو مالیا میت کر دیا گیا تھا۔

عوبی زبان میں ''الرس' 'اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی منڈ سرپھروں سے بنائی گئی ہو۔بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ ایک خاص کنواں تھا جس پرقوم شمود کا ایک قبیلہ رہتا تھا۔ وہی لوگ اسحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہان کے نام کے ساتھ مشہور ہونے کی وجہ پتھی کہانہوں نے اپنے نبی کوکنویں میں بھینک ویا تھا۔

امام ابن جرمیے برلانے نے حضرت میداللہ بن عباس بڑٹ کا قول روایت کیا ہے کہ''اصحاب الرس'' قوم شمود کی ایک بستی کے ہاشندے تھے یہ''

' ابن عساکر منت نے اپنی تاریخ میں شہر دمشق کی تقمیم کا ذکر کر ہے جوئے ابوالقا سم عبداللد بن مبداللہ بن جرواد کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کی طرف ایک نبی کومبعوٹ فرمایا تھا جن کا نام حنظلہ بن صفوال (علیلاً) تھا۔ انہوں نے آپ پرائیمان الانے سے اٹکار کیا اور آپ کوشیمید کر دیا چنانچہ عاد بن توصی بن ارم بن سام بن نو ت نے اپنی اولا دسمیت رہے ہے ججرت کر کے احقاف میں رہائش اختیار کر لی۔ بعد میں ان کی اولا دپورے بین میں پھر پوری دنیا میں سچیل گئی۔ پیچھے رہتی والوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ حتی کہ عاد بن عوش کی اولا دمیں سے جیرون بن سعد بن عاد اس جگہ آبسا

تفسير الى كثير الفسير سورة الفرقاب آيت:38

جہاں دمشق آباد ہے۔اس نے شہر بسایا اوراس کا نام' بخیرون' رکھا۔اس کوقر آن مجید میں سرائی نیا ہے بالعب و کھن کھن کول والا ارم'' کہا گیا ہے۔ پچفر کے ستون دمشق سے زیاد وسی شہر میں نہیں پائے جاتے۔ '' اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کی طرف کلالا کھی حضرت ہود بن عبداللہ بن رباح بن خالد بن صنود بن عاد کو احقاف کے علاقہ میں نبوت دے کرمبعوث فرمایا۔وہ لوگ ایمان خہلائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بناہ کر دیا۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب الرس کا زمانہ قوم عاد سے صدیوں پہلے کا ہے۔

اضحانالس

حضرت ابو بکرمحمد بن حسن نقاش منت نے ذکر کیا ہے کہ اصحاب الرس کا ایک تنواں تھا جس وہ فوت ہوا تو لوگوں آب پاشی کی ضرور یات پوری ہو جاتی تھیں۔ ان کا بادشاہ بہت انصاف پر وراور نیک سیرت تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں کو بہت زیادہ غم ہوا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ شیطان اس (مرحوم بادشاہ) کی صورت میں ان کے پاس آ یا اور کہا:
''میں مرانبیں تھا، میں تو غائب بوگیا تھا تا کہ دیکھوں تم کیا کرتے ہو۔' وہ انتبائی خوش ہوئے۔ اس نے کہا:''میرے لیے پر وہ لگا دو، میں بھی نہیں مروں گا (کیکن تمہاری نظروں سے اوجھل ربوں گا۔') بہت سے لوگوں نے شیطان کی بات کو بچ سے لیا اور الله سے لیا اور الله کے اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک نبی معبوث فرمایا، اس نے بتایا کہ پر دے کے چھے ہے بات کرنے والا (بادشاہ نہیں، بکہ ) شیطان ہے۔ اس نبی نے انہیں اس کی عبادت سے منع کیا اور الله وحدہ لاشر یک کی عبادت کرنے کا تھی دیا۔

امام سُبَنِی بنت کا بیان ہے کہ اِس نبی پر نمیند کی حالت میں وہی نازل ہوتی تھی اوران کا نام حظلہ بن صفوان عینا تھا۔ لوگوں نے آپ پرحملہ کیا اور آپ کوشہید کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کنویں کا پانی خشک ہو گیا۔ درخت سوکھ گئے، کھل ختم ہو گئے ، انہیں پیاس نے آلیا' چنانچہ ان کے گھر ویران ہو گئے اور وہ ادھر اُدھر بگھر گئے اور آخر کارسب کے سب ملاک ہو گئے۔

العض كنزويك "السوّمس" آفر با نيجان كى واوى ہے۔ كباجا تا ہے كدائر س كے ملاقے از ان (كووقاف) ميں ايك بڑارشم آباد تھے۔ اللہ نے ان كى طرف موى نامى (موى بن ممران مدہ كے ملاوہ كوئى) نبي مبعوث كيا انہوں نے اس كى تكذيب كى تو نبى كى بدد عاسے وہ سب بلاك ہو كئے۔ (مجم البلدان جلد 3) يہ بھى كہا گيا ہے كہ انترس بينامہ كے علاقے ميں ايك بستى تھى جھے فسلسج كہا جا تا تھا۔ (اطلس ولقر آن أردوا س: 220-222 شائع كردہ دارالسلام)

بحيرة ارال بحيرة اسود زبع الخالى 2- قومشمود كاليك قليك كالماق 3 - أ فربانيجان بإاران (داغستان) كي اليه واوي 4- حضرموت كي أيك بستي

## قوم لير اصحالفية

اس قوم کا واقعہ سور در میں میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

وَاضْرِبْ لَهُمْ فَثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ وَذَجَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ أَوْدُ الْسَلْنَ الِيَهِمُ اثْنَيْن فَكَذَّ بُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَأَلِثِ فَقَالُوْا إِنَّا اِلْيَكُمْ هُرْسَانُونَ - قَالُوا مَا أَنْتُمْ الاَ بَشَرٌ مِثْلُنا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمُنُ مِنْ شَيْءِ إِنْ ٱنْتُمْ إِلَّا تُكَذِّبُونَ ۗ قَالُوا رَئِنَا يَعْمُمْ إِنَّ النِّكُمْ لَلْمُ لِسُلِّمَا ۚ إِمَا عَمَلِمَا إِلَّا الْبَلْغُ لْمُهِينُ ۗ قَالُوْا إِنَا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَيِنَ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجْهَنَكُمْ وَلَيْهَ الْفَاعْذَابُ اَلِيْمُ ۗ قَالُوا طَآيِزُكُمْ مَعَكُمْ أَينَ ذُكُرْتُمْ أَبْنُ أَنْتُمْ قَوْمٌ فَسُرِفُونَ ﴿ وَجَآءُ مِنْ أَقْصَ الْهِ أَينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ لِقَوْمِ الْبُعُوا ٱلْمُرْسَلِيْنَ " الْتَبِغُوا مَنْ لَايَسْنَلُكُمْ ٱجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ - وَمَا لِيَ لَا ٱغْبُدُ الَّذِي فَطَرَفِي وَ إِلَيْهِ تُوْجَعُوْنَ - ءَاتَخِلُ مِنْ دُوْنِدَ الِهَدَّ إِنْ يُرِدْنِ الرِّحْلُقِ بِضُولِا تُغْنِي عَنِي شَفَاعَتُهُم شَيِّنًا وَلَا يُلْقِلْ وَانِ أَ إِنَّ إِذًا لَفِي ضَالِ مُهِينَ ﴿ إِنِّي ٓ اَمْنَتُ بِرَابِكُمْ فَاسْمَعُونَ \* قَيْلِ الْحُلَقَ قَالَ لِلَّيْتَ قُوْفِي يَعْمَهُوْنَ ﴿ بِهَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعْمَنِي مِنَ الْمُكْرَمِيُّنَ ﴿ وَمَا أَنْوَلَنَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِ هِنَ الشِّيَّاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿ إِنْ كَانَتُ الْأَصْبَكَنَّا وَاحِدَةً فَاحَادَةً فَاذَا هُمْ خَبِارُ وَيَ '' اور اُن ہے بہتی والوں کا قصہ بیان کرو جب اُن کے پاس پیغیبر آئے (لیعنی) جب ہم نے اُن کی طرف دو پیغیبر بھیجے تو انہوں نے اُن کو جھٹلایا' بھرہم نے تیسرے ہے تقویت دی۔تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہوکر آئے ہیں۔ وہ بولے کہتم (اور ) آپنھ نہیں مگر ہماری طرح کے آ دمی ( ہو ) اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ اُنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف (پیغام دے کر) بھیجے گئے میں اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس ۔ وہ بولے کہ ہم تم کو نحوں سمجھتے میں ۔ا گرتم بازندآ ؤ گے تو ہم تنہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم ہے ؤ کھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے ' کیا اس لیے کہتم کونفیجت کی گئی' بلکہتم ایسے لوگ ہو جو حدیت تجاوز کر گئے ہو۔ اورشہر کے یر لے کنارے سے ایک آ دمی دوڑ تا ہوا آیا (اور ) کہنے لگا کہا ہے میری قوم! پیٹمبروں کے چھیے چلؤا پیے لوگوں کا ا تباع کروجوتم سے صلائبیں مانگلتے اور وہ سید ھے رہتے پر ہیں۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اُس کی پرستش نہ کروں جس

besturding oks. Wordpress. com نے مجھے پیدا کیا ہےاوراُسی کی طرف تنہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس کو جھوڑ کراُوروں کو معبود بناؤں اُ میرے حق میں نقصان کرنا جا ہے تو اُن کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو جھڑا ہی سکیں' تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ میں تمہارے (حقیقی) پروردگار پرایمان لایا ہوں' سومیری بات سنو! حَتم ہوا کہ بهشت میں داخل ہو جا! بولا:'' کاش!میری قوم کوخبر ہو کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور عزت والوں میں شامل کیا ہے۔اور ہم نے اس کے بعداس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتار نے والے تھے۔وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تَحْمَى ( آتشيں ) نا گہاں وہ بجھ کررہ گئے ۔'' (ینسے:13/36-29 )

بہت ہے متقد میں اور متاخرین علمائے کرام کی رائے ہے کہ بیشبرانطا کیہ تھا۔ان کے بادشاہ کا نام انطیخس بن انطیخس تھا اور وہ بت پرست تھا۔ اللہ تعالی نے ان کی طرف تین رسول بھیجے۔ ان کے نام صادوق ، صدوق اورشلوم تھے۔لوگوں نے ان کی تکذیب کی۔

یہ حضرات اللّٰہ کے رسول تھے۔بعض علماء نے انہیں سیجے مدینا کے رسول یعنی آ پ کے بھیجے ہوئے حواری قرار دیا ہے اور ان کے نام شمعون ، یومنااور پوس بتائے ہیں جوانطا کیہ کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ قول درست نہیں کیونکہ جب سیج ملیات نے انطا کید کی طرف تین حواری بھیجے تھے تو یہ شہر سے عینا ہرائیان لانے والا یہالا شہر تھا (نہ کہ انکار کر کے نتاہ ہونے والا )اس لیے بیان حیار شہروں میں ہے ایک ہے جہاں عیسائنوں کے بطریق (پیٹریارک بڑے یادری) ہوتے ہیں۔ وہ شہریہ ہیں: انطا کیہ، بیت المقدس، سکندر رہے، روم،اور بعد میں فتطنطنیہ۔ رہیشہر تباہ نہیں ہوئے، جب کے قرآن میں مذکوراس شہر کے لوگ بلاک ہو گئے تھے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں بیان ہے کہ جب انہوں نے رسولوں کی تصدیق کرنے والے نیک آ دمی کوشہید کر ديا تون إنْ كَانَتْ إِنَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَهِدُونَ ﴿ "ووتوصرف ايك مولناك فِي تَقَى كه يكا يك ووسب ك سب بجھ کے رہ گئے۔'' البتہ بیکہا جا سکتا ہے کیمکن ہے پہلے بیٹین رسول انطا کیہ والوں کی طرف بھیجے گئے ہول' پھر جب ان کی تکذیب کی وجہ ہے وہ لوگ تناہ کر دیے گئے تو بعد میں شہر پھر آباد ہو گیا ہو۔ پھر سے ملینڈ کے زمانے میں وہاں کے لوگ آ بے کے حواریوں پرایمان لے آئے ہوں۔اگر واقعات کی تعبیر اس انداز ہے کی جائے تو شاید درست ہو۔ ( واللّٰداعلم )

#### قوم کارسولوں ہے مکالمہ

الله تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد سل تی اس سے فر مایا کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اس بستی والوں کی مثال بیان سیجیے جب اس بستی میں کئی رسول آئے۔ جب ہم نے ان کے باس دو کو بھیجا تو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلا دیا' پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی بعنی تیسر ہے کو بھی جھیج کررسالت وہلیغ کے کام میں ان دونوں کی مدوفر مائی' سوان (نتیوں ) نے کہا ؛ ایّا المیکٹھ خُوسَلُونَ ا

نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے ہی تمہارے پاس آئے ہیں (اور) اگر ہم جھوٹی باتیں بنا کر اس کے ذمے لگاتے تو وہ ہمیں بخت سزا دیتااور ہم سے شدید انتقام لے لیتا۔ اور کہا: ﴿ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلآَ الْبَلغُ الْمُهدِينُ ﴾ '' اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔'' یعنی ہمارا فرض یہی ہے کہ اللہ نے جو پیغام دے کرہمیں بھیجا ہے وہ تم تک پہنچا دیں۔اس کے بعد اللہ جے جا ہے ہدایت ہے نوازے اور جے جاہے گمراہی میں گرفتار رہنے دے۔قوم نے کہا: ﴿ إِنَّا تَطَلِّيرْنَا بِكُمْ إِنْ مَهِمْ تُوتُمْ كُومُنُولٌ مِجْعَتْ بِيلٍ ''بعني تمهارے لائے ہوئے بیغام کونحوست کا باعث مجھتے ہیں۔ ﴿ لَبِينَ لَنْهِ تَنْتَهُوْ النَوْجُمِنَكُمْ ﴾ "الرتم بازنة عَتوجم پتحرول تة تمهارا كام تمام كروي كي-"بعض علماء كي رائع به كه پتحر مارنے ہے مرادطعن وتشنیج اور تنقید ومخالفت ہے اور بعض کی رائے ہے کہ واقعی بچھر مارنا مراد ہے۔ پہلے قول کی تائیداس ہے بھی موتی ہے کہ ﴿ وَكَيِّهَ مَنْكُمْ فِفَاعَدُ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ '' (جمته مهم تقل كردي كے )اورتم كو جمارى طرف سے تخت تكليف يہنچے گا۔'' حبیب نجار کی نصیحت: ''ان (رسولوں) نے کہا: ﴿ قَالُوا طَآبِرُنَ مُعَدَّ ، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لکی ہوئی ہے۔''یعنی تمہاری بدشگونی کا نقصان تمہیں ہی پہنچے گا۔'' کیا (تم اس کونحوست سمجھتے ہوکہ )تم کونصیحت کی جائے؟''یعنی ہم نے تنہیں بدایت کی طرف بلایا اورنصیحت کی ہے اورتم ہمیں قتل اور بدتمیزی کی دھمکی دے رہے ہواور ہماری نصیحت کونحوست كا نام دےرہے ہو؟ حقیقت بیہ ہے ﴿ ٱنْتُنْمِ قَوْمٌ هُنسوفُونَ ﴾ ''تم حدے نكل جانے والےلوگ ہو۔''

الله تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْهَدِينَةِ رَجُنَّ نَسْعَى إِنْ اورايك شخص اس شهر كے آخرى كنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔''یعنی وہ رسولوں کی مدد کے لیے اور ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے آ گیا۔ کہنے لگا: ﴿ لِقَوْمِ التَّبِعُوا الْمُزْسَلِيْنَ " التَّبِعُواْ صَنْ لَا يَنْتَكُنْكُمْ أَجُرًا وَهُمْ هُهْتَدُّوْنَ ﴿ ''الهِمِرِي قُومِ!ان رسولوں كى راه پرچلو-ايسے لوگوں كى راه پر چلو جوتم ہے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔'لعنی وہ بلامعاوضہ نہیں خالص حق کی طرف بلارہے ہیں۔ پھراس نے لوگوں کواللّٰہ وحدہ لاشریک کی عبادت کی دعوت دیتے ہوئے دوسر ہےمعبودوں کی یوجا سے منع کیا، جو نہ و نیا میں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ آخرت میں نفع دے سکتے ہیں اور کہا کہ اگر میں اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسرول کی عبادت کروں' پھرتو میں بقینا کھلی گمراہی میں ہوں۔

بھراس نے رسولوں سے مخاطب ہو کر کہا: ﴿ إِنِّي اَمَنْتُ بِرَبَكُمْ فَالسَّمَعُونِ ﴿ `میں تو ( سیح دل سے ) تم سب کے رب یرا بمان لا چکا، پس میری سنو!''یعنی میری بات س لواورالتد کے پاس اس کی گواہی دینا۔ پااس کا بیمطلب ہے کہا ہے میری قوم! الله کے رسولوں پر ایمان لانے کا میرااعلان س لو۔ یہ بات س کرلوگوں نے اسے شہید کر دیا۔بعض علماء نے فر مایا ہے کہ لوگوں نے اسے پھر مار مارکرشہید کر دیا۔بعض کہتے ہیں: دانتوں سے کاٹ کاٹ کر مار دیا۔بعض کا قول ہے کہ یک بارگی

حمله کر کے شہید کرویا۔

besturdubooks. Wordpress.com حضرت ابن عباس بین شر مایا:'' حبیب نجار کو جذام کی بیاری لگ گئی تھی۔ وہ صدقہ بھی بہت زیادہ ویتا تھا۔ ا قوم نے شہید کر دیا تو (اس ہے ) کہا گیا: "دخی انھینڈ" '' جنت میں جلا جا۔''یعنی جب اے لوگوں نے شہید کر دیا تو الله نے اسے جنت میں داخل فر مادیا۔ جب اس نے وہاں کی نعتیں اور خوشیاں دیکھیں تو کہنے لگا: کیکٹ قافی پیغیبہ نے بيه غفه لي وجعنتني صن المُنكُوهين " " كاش!ميرى قوم كوبھي ملم ہوجا تا كه مجھے ميرے رب نے بخش ديااور مجھے باعز ت لوگول میں ہے کر دیا۔'' تا کہ میری طرح وہ بھی ایمان لاکر پیعتیں حاصل کر لیتے ۔

حضرت ابن عباس بلاتشنے قرمایا: ''اس نے زندگی میں قوم کی خیرخوا ہی کرتے ہوئے کہا: انتہا اللہ اللہ اللہ ا ''ان رسولوں کی راہ پر چلوٰ' اورمرنے کے بعد قوم کے بھلے کی تمنا کرتے ہوئے کہا: ''پیٹ قوٹی پیغینٹ ' پیٹا غف ٹی انی كرديا\_'

حضرت قنّا دہ ہمت بیان کرتے ہیں:'' آ ب مومن کو ہمیشہ دوسروں کا بھلا جاہنے والا ہی یا کیں گے، اسے بھی دھوکا وینے والانہیں یا ئیں گے۔اس نے جب اللّٰہ کی طرف ہے اپنی عزت افزائی دیکھی تو کہا: 🔍 بات قوفی یعلمون 💎 🚚 غفه في التي وجعلة إصن المنكر جين 💎 " كاش!ميري قوم كوبھي علم ببوجا تاكه مجھے ميرے رب نے بخش ديا اور مجھے باعز ت لوگوں میں ہے کر دیا۔' اس نے بیتمنا کی تھی کہا ہے اللہ کی طرف ہے جوانعام واکرام نصیب ہوئے ہیں ،اس کی قوم کوان کا نلم ہوجائے۔

حضرت قنّا دہ جملتے فرماتے ہیں: جب انہوں نے اس اللہ کے بندے کوشہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زجروتو بیخ تنبين فرمائي بلكه ارشاد هوا: ﴿ إِنْ كَانَتْ ﴿ صَلْمَعَنَا وَاجِدِ قَاوَا هُنَهُ خَلِيدًا وَنَيْ ﴿ \* ' ووتو صرف ايك مولناك جَبِخ تَقَى كه یکا یک وہ سب کے سب بچھ کے رہ گئے۔''

ارشاد بارى تعالى سے: ﴿ وَهَمَا أَنْوَ لَنَا عَلَى قُوْمِهِ مِنَ بِعْبِهِ مِنْ جُنْدِ مِن السَّهَ وَمِا نَنْ مُنْوِلِينِيْ " "اس كے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔' بعنی جب انہوں نے ہارے رسواوں کی تکذیب کی اور ہمارے ولی کوشہید کیا تو ان اوگوں ہے انتقام لینے کے لیے ہمیں آ سان ہے کوئی لشکرا تاریخے ک غرورت نہیں پڑی (بلکہ ) وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی کہ پکا یک وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے ۔''

مفسرین فرماتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حصرت جبریل علیلاً کو بھیجا'انہوں نے شیر کے دروازے کی چوکھٹ

◘ تفسير ابن كثير: 6/506 تفسير سورة يُسَّ ' آيت : 20-25

◙ تفسير ابن كثير تفسير سورة يٰسَ ايت: 26-29

besturdubagici, ... besturdubagici, ... besturdubagici, ... کو پکڑ کرایک زور کی آ واز نکالی تو وہ بجھ کررہ گئے۔ان کی آ وازیں خاموش ہو گئیں،حس وحرکت ختم ہوگئی اور بھی جھیکنے والی نہ رہی۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیستی انطا کیہ بیس تھی کیونکہ بیاوگ تو اللہ کے رسولوں کی تکذیب کر کے تباہ ہو گئے تھے۔ اور انطا کیہ والے ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے سے ملیلاً کے بھیجے ہوئے حواریوں کی پیروی کی تھی۔ای لیے کہا جاتا ہے کہ سے علیلاً پر ایمان لانے والی جبل بستی انطا کیہ ہے۔ besturdubooks. Wordpress.com



### 

حضرت یونس ملیعة کی قوم وہ منفروقوم ہے جس پر عذاب البی نازل ہوا تو اس نے تو بہ کر لی، للبذا عذاب البی ان ہے دور کردیا گیا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

عَلَىٰهِ ﴿ وَإِنْ قُولَ إِنَّا أَمَانِكَ فَلَقَعَتِهُمْ إِبِينَا لَهِمْ اللَّهِ فَلَا أَنَّا أَنْهَا اللَّهُ ل الطَّائِي فَيْ أَحِيمِ ذَا أَرْأَيْنَا وَمُمْتَعِنَهُمْ أَنْ صَالَّىٰ

'' پھر کوئی بستی ایسی ئیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اُسے اُس کا ایمان نفع دینا، سوائے یونس کی قوم کے، جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں اُن سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک (فوا کد دنیاوی سے ) اُن کوبہرہ مندرکھا۔'' (یونس: 98/10)

حضرت یونس ملینا قوم سے مایوس ہوکر علاقہ حچوڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھل کے پیٹ میں قید کر دیا۔اس وقت یونس ملینا نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے نجات کی التجا کی۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: besturdubooks. Wordpress.com ه د النهان الألاهب مُعاضيًا فضن أن عان تضار العابيات فعادى في ألها

'' اور ذ والنون (محیحلی والے ) کو یاد کرو جب وہ (اپنی قوم سے ناراض ہوکر ) غصے کی حالت میں چل و بے اور خیال کیا کہ ہم اُن پر قابونہیں پاسکیں گے۔آخراندھیرے میں (اللّٰدکو) پکارٹے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں' تو پاک ے ( اور ) بے شک میں قصور وار ہوں ۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور اُن کُوٹم سے نجات بخشی اور ایمان والوں كوبهم اى طرح نجات دياكرتے ہيں۔ '(الأنبياء: 88,87/21)

الله تعالیٰ نے آپ کی پیکار کو قبول کیا اور آپ کو قید ہے نجات دے دی۔ ارشادر بانی ہے:

الهار عطاني الفائقها المحات وفيه مبيلا فأنات لناج راس وسرجاني البيث في بطنيه ى يەنە ئېغىلەن - قانبارلىك باغا ئاماقەسقىلە - «الىكىن سىيەشىيە دامال يۇھىلىن - «السلىك س مَا يُنَا الْفُ الْمُعَالِمُ فَيَ ﴿ فَإِلَامُهُمْ فَلِمَتَكُّا فِيكُمْ فَلَيْ عَلَيْنَ

''اور بیٹک پیس بھی پنمبروں میں ہے تھے جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔سوأس وقت قرعہ ڈالا گیا توانہوں نے زک اُٹھائی۔ پھرمچھل نے اُن کونگل اییا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ پھرا گروہ ( اللہ کی ) پا کیزگی بیان نہ کرتے تو اُس روز تک اُسی کے پیٹ میں رہتے جب کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور اُن پر کدّ و کا درخت اُ گایا اور ان کوایک لاکھ یا اس سے زیادہ (لوگوں) کی طرف ( پیغیبر بنا کر ) بھیجا تو وہ ایمان لے آئے 'لہٰذا ہم بھی اُن کو( دنیا میں ) ایک وقت (مقررہ ) تك قائدے ديتے رہے۔' (الصافات: 139/37)

#### ایک اورمقام پرفرمایا:

فَاصْمِيْرُ مِكَانَةً رَبِكَ وَلاَ تَكُنَّ صَاحَبَ لَجُلُونَا ۚ ذَ مَادِيءَ هَا مَأْفَعَةُ ﴿ ﴿ فَأَن تَارَارُنَاتُمْ لِعَلَّمُ مِنْ رَبِهِ لِلْبِينَ بِالْعَارِّاءِ وَهُوَ مَالَهُمُ اللهِ فَاجْتُلِيهُ رَبُدُ فَجُعِيدٌ مِن الصاحِبُينَ

'' سوآ پ اینے پر وردگار کے حکم کے انتظار میں صبر سیجیے اور مچھلی ( کالقمہ ہونے ) والے (یونس ) کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے (اللہ کو) پکارا اور وہ غم وغصہ میں بھرئے ہوئے تھے۔اگرتمہارے پروردگار کی مہر ہانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اوران کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھریروردگارنے ان کو برگزیدہ کرکے نَيُوكَارُونِ مِينَ كُرِلْيالٍ ' (القليم:48/68-50)

## حضرت الإس مليلا الطن أيبعواز ت عن

besturdubooks.Wordpress.com مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس ملیلا کوموصل کے ملاقے میں نینوی والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر وعناد پراڑے رہے۔ جب اس طرح ا یک طویل مدت گزرگئی تو بونس ملینا استی ہے نکل گئے اور اوگول کوفر ما گئے کہ تین دن کے بعد اُن پرعذاب آجائے گا۔ متعدد صی بہ ڈوائٹ و تابعین سینے ہے منقول ہے کہ جب حضرت پونس علیقا باہرتشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔اس وقت اللّٰہ تعالٰی نے ان کے دلوں میں تو بہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدستو کی پر ندامت محسوں ہوئی، چنانچہ انہوں نے بھٹے یرانے کپڑے پہن لیئے جانوروں کے بچوں کو اُن کی ماؤں سے الگ کردیا' پھروہ روروکر عاجزی کے ساتھ اللہ ہے دعائیں ما تگنے لگے۔ مردبھی روتے تھے،عورتیں بھی ، بیچے بھی روتے تصاور ما ئیں بھی۔اونٹ بھی بلبلاتے تھے،ان کے بیچ بھی۔گا ئیں بھی رانجھتی تھیں، بچھڑ ہے بھی۔ بکریاں بھی منمناتی تھیں اورمیمے بھی۔ یہ بہت رفت آ میزمنظرتھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر ہے وہ عذا ب تال دیا جوان كے سرول يرمنڈلار ماتھا۔ اس ليے اللہ تعالى نے فرمايا ہے: ﴿ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لا ٹا اس کے لیے ناقع ہوتا۔' (یونس: 98/10)

یعنی گزشته اقوام میں کوئی الیم بستی کیوں نہ یائی گئی جو پوری کی پوری ایمان لے آتی ؟ معلوم ہوا کہ ایسانہیں ہوا۔ بلکہ اليه بواجيه الله تعالى في فرمايا ب: وهذ السند في قاية صل بذير القي عاتر فاهد المهد ''اورہم نے کسی بہتی میں کوئی ڈرانے والانہیں بھیجا مگر وہاں کے خوش حال لوگوں نے کہا کہ جو چیزتم دے کر بھیجے گئے ہو'ہم اس كَ قَالَ نهيس ـ " (سبأ: 34/34) الله تعالى في فرمايا: ﴿ فَأَوْ اللَّهِ مَا مَا فَالْمُعِيدُ إِنَّهِ أَلِيهِ إِلا فَوِهِ ا ب ایجانی فی ایمیه دارا ایرا و مانعانید بی جان ۱۰۰ پیرکو کی بستی ایسی کیون نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اُ ہے اُس کا ایمان نفع ویتا' سوائے پونس کی قوم کے، جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان پر ہے ٹال دیا اور ان کو ایک ( خاص ) وقت تک کے لیے زندگی ہے فائدہ اُٹھانے کا موقع دیا۔''(یو نس:98/10) یعنی وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔

مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اُن کے اس ایمان ہے انہیں آ خرت میں فائدہ ہوگا یانہیں؟ اورجس طرح د نیا کے عذاب سے جھوٹ گئے آخرت کے عذاب ہے بھی نیج جانبیں گے پانہیں؟ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس ایمان ہے انہیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ مَنْ اَ مَنْ اَ مُنْ ا كِ آكِ ''اورفرمايا: ﴿ إِسْلَمَهُ إِنْ مِا مَةِ الْفُ أَوْ بِإِيَّا أَنْ ﴿ فَا مَنْهَا فَمِتَّعَنَّهُمْ الْي جِينَ ﴿ ''اورجم نَه السَّالِكِ لا كُلَّهُ

359 مخصط نیونسٹ مناس سے زیادہ آ دمیوں کی طرف بھیجا۔ اپس وہ ایمان لے آئے البذا ہم نے انہیں ایک زمانہ تک فائدے دعیاں (العَسَافَات:147/37-148) الله دنيوي فائده سے بيالازم نہيں آتا كه اخروي عذاب ہے نجات حاصل نه ہو۔ (واللّه اعلم) اس قوم کی تعدادایک لا کھتو یقییٹاتھی۔اس ہے زیادہ کتنی تعدادتھی؟اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال جب یونس ملینۃ اپنی قوم کی وجہ ہے دل بر داشتہ ہوکر روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیےا یک کشتی میں سوار ہوئے ۔کشتی لہروں میں ڈ گرگانے اور جچکو لے کھانے گئی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے 'چنانچے مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرعدا ندازی کریں اورجس کے نام کا قرعہ نکلے اے کشتی ہے۔مندر میں بھینک کر بوجھ کم کریں۔

### یونس ملیلا مجھلی کے بیٹ میں

جب انہوں نے قرعہ ڈالا تو قرعہ میں اللہ کے نبی حضرت یونس مانیہ کا نام اٹکلا۔لوگ یونس ملیہ کے زمد وتقویٰ سے واقف تنے، انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پیند نہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا تو پھر آپ کا نام نگل آیا آپ نے چھلا نگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مسافروں نے پھر آپ کومنع کر دیا۔انہوں نے تیسری بارقرعہ ڈالا،تب بھی آپ کا نام نكلا كيونكه الله تعالى كي خاص مشيت يهي تقي \_

ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَّ لِمِنَّ الْمُرْسَلِينَ \* إِذْ أَبْقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْخُونِ \* فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْهُنْ حَضِيْنَ ﴿ فَالْتَقَهَدُ الْحُونُ وَهُوَ مُلِينَةٌ ﴿ " اور بلاشبه يونس نبيول مِن عصے جب وہ بھا گ كربھرى تشتى ميں يہنچ اور پھر قرعہ اندازی ہوئی تو بیمغلوب ہو گئے سوانہیں مچھلی نے نگل لیااور وہ خودا پنے آپ کوملامت کرنے لگ گئے۔'' جب قرعه میں آپ کا نام نکلانو آپ کوسمندر میں بھینک دیا گیا۔اللہ تعالیٰ نے بھیرۂ روم کی ایک بڑی بھیلی بھیج دی،وہ آپ کونگل کئی۔اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور ملری نہ توڑے کیونکہ آپ مائیلا اس مجھلی کا رزق نہیں تھے۔ اس نے آپ کو لے کرتمام ہمندروں کا چکر لگایا۔بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہاں مچھلی کواس سے بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ حضرت بونس عایلاً کی محجھلی کے پیٹ سے بکار:جب آپ مجھلی کے پیٹ میں پہنچے گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں کیکن آپ نے اپنے اعضاء کوحرکت دی تو اعضاء نے حرکت کی' تب آپ کومعلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں' چنانچہ اللہ کے لیے تجدہ میں گرگئے اور فرمایا: ' پارب! میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے متجد بنایا ہے، کہ اس طرح کے مقام پرکسی نے تىرىءبادت نېيں كى۔''

مقصود کلام یہ ہے کہ مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندروں میں گھو منے گلی۔ آپ نے محچیلیوں کورحمان کی شبیج کرتے سنا اور کنگریوں ہے اللہ کی سبیجے سنی۔اس مقام پر آپ نے زبانِ حال ہے اور زبانِ مقال ہے فرمایا، جیسے اللہ ذوالجلال نے besturding oks. Wordpress. com بیان فر مایا ہے جو پوشیدہ چیزوں سے باخبراورمصائب سے نجات دینے والا ہے۔وہ ملکی ہے ملکی آ واز سنتا بڑی دعا قبول کرتا ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

وَ ذَا النُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَ آنَ لَنْ لَنْ تَقْدِ رَعَلَيْهِ فَنَادى فِي الظُّلُبِ آنَ لِآ اللَّه إِلَّا أَنْتَ شَيْخَنَكَ ۗ إِنَّىٰ كُنْتُ مِنَ الظُّلَمِينِينَ ۗ فَاسْتَجَبِّنَا لَكُ ۚ وَلَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَجْرُ وَكُذَٰ لِكَ نفجى النهؤمنان

''اور پچھلی والے کو یاد کرو جب وہ (اپنی قوم ہے ناراض ہوکر ) غصے کی حالت میں چل دیےاور خیال کیا کہ ہم اُس یر قابونہیں یاشکیں گے۔ آخرا ندھیرے میں (اللہ کو) یکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبودنہیں تو یاک ہے(اور) ہے شک میں قصور وار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور اُن کوغم سے نجات بخشی اور ایمان والوں کو ہم اس طرح نجات دیا کرتے ہیں۔'(الأنساء:87/21-88)

فَظَنَ أَنْ نَنْ نَقْدٍ ذُعَلَيْهِ "اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر قابونہیں یاسکیں گے۔" کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گمان کیا کہ اللہ آپ پر تنگی (اور تختی )نہیں کرےگا۔ ﴿ فَنَ الْمُانِي فِي الظُّلَيْتِ ﴿ '' بِالْآخرِ وہ اندهیروں کے اندر سے پکار اُٹھا۔''(الاُئبیاہ:87) میں اندھیروں ہے مرادمچھلی کے پیٹے کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرااور رات کا اندھیرا ہے۔ایک قول پیہ ہے کہاں مچھلی کوایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اس لیے دومجھلیوں کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا مراد ہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے: ﴿ فَمُولَآ أَنْهُ كَانَ مِنَ الْمُسْبِحِيْنَ ﴿ لَنبِينَ فِي بَطْنِيةِ إِلَى يَوْمِ لِينَعَثُونَ ﴿ '' كِيمرا كروه اللَّه كِي بِإِين نه كرتِ تُو اً س روز تک اس کے پیٹ میں رہتے جب کہ لوگوں کو دو بارہ زندہ کیا جائے گا۔' (الصافات:143/37-144) کا مطلب یہ ہے كداكرة ب وہاں الله كى سبيح نه كہتے اور الله كے سامنے عاجزى كرتے ہوئے توبہ نه كرتے تو قيامت تك وہيں رہتے اور قيامت کو مجھلی کے بیت سے زندہ ہوکر نکلتے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ مجھلی کے بیٹ میں جانے ہے پہلے اللہ کی تسبیح کرنے والے بیعنی اللّٰد کی اطاعت کرنے والے،نمازیرٔ ھنے والے اور ذکر الہی کرنے والے نہ ہوتے تو نحات نہ یاتے۔ اس کی تائید حضرت عبد الله بن عباس طاقطیاسے مروی حدیث ہے بھی ہوتی ہے کہ رسول الله ساتیج نے فرمایا: ''اے لڑے! میں تجھے کچھ یا تیں سکھا تا ہوں' اللہ کا خیال رکھ (اسے یادر کھ،اس کے احکام کا خیال رکھ)،اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ اللّٰہ کا خیال رکھ تو اُسے اپنے سامنے پائے گا۔ راحت کے وقت اللّٰہ کے ہال معروف ہو یعنی اس ہے تعلق جوڑ کر رکھو، وہ مشكل ك وقت تحقيم بهجانے گا۔''

امام ابن جربر بنطط نے تفسیر میں حضرت ابو ہربرہ ڈلھٹا کی روایت سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ سی تیان کے فرمایا: '' جب اللہ تعالیٰ نے پونس ماینا کو مجھل کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فر مایا تو اللہ نے مجھلی کو وحی کی:'' اِسے لے لو انیکن اس کا گوشت زخمی نه کرنا اور ہڈی نہ تو ڑنا۔'' مجھلی نے پینس مایٹا کواٹھا کر سمندروں کا چکر لگایا' پینس مایٹا نے سمجھا کہ گئے ہیں' پھراپنا سر ہلایا تومحسوں کیا کہ وہ زندہ ہیں' پھرانہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔اللہ نے دعا قبول فر مائی اور جب مچھلی سمندر کی تہ تک پہنچی تو یونس کوا یک آ واز سنائی دی۔ آپ نے دل میں کہا:'' یہ کیا ہے؟''اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی:'' یہ سمندر کے جانوروں کی شبیج کرنے کی آ واز ہے۔'' مجھلی کو تکم دیا تواس نے آپ کوساحل پر لا ڈالا اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَهُوَ سَقِیْتُهُ ''وه اس وقت بیار تھے۔'' <sup>60</sup>

## اور مجھلی نے پونس ملیفا کوا گل دیا

امام ابن ابی حاتم بڑلتے نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ'' پونس مالیلا کو مجھلی کے بیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے كاخيال آيا: ﴿ آلْهُ الْأَ أَنْتَ مُسْخِنَكَ ۚ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الظَّابِينِينَ ۗ '' (اےاللہ!) تیرے سواكوئي معبودنہیں تو یاک ہے(اور) بیشک میں قصور وار ہوں۔''یہ دعا عرش کے نیچے جا نینجی تو فرشتوں نے کہا:'' یا رب! ایک کمزوری جانی پہچانی آ وازئسی اجنبی مقام ہے آ رہی ہے۔' فرمایا:''تم نے پہچانانہیں؟'' بولے:''نہیں اے رب! وہ کون ہے؟'' فرمایا:''میرا بندہ پونس۔'' فرشتوں نے کہا:'' تیرا بندہ پونس،جس کےمقبول عمل اورمقبول دعا کیں آسانوں پر آتی رہتی ہیں۔یا اللہ! وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس بررحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں وے گا؟''اللہ نے فر مایا:'' کیول نہیں۔'' پھر محچلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کوچیٹیل میدان میں بھینک دیا۔ 🥌

الله تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ فَمَنَالِنَا ﴿ لِعِنْ ہِم نے اسے ڈال دیا۔ ﴿ بِالْعَرْبِ ﴿ بَجِر مقام بِرجس میں کوئی درخت نہ تھا۔ وهُوَ سَقَيْنُ اورآب بياريعني كمزور تنهے۔ابن عباس طافئانے فرمایا:'' وہ نوزائیدہ بيچ کی طرح تھے۔ وَٱنْبَاتُنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ " ' ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اُ گا دیا۔'' متعددصحابہ ٹٹائیٹے و تابعین ہیں ہیں کرتے ہیں کہ' سے کدو کی ہیل تھی ۔'' 🥯

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ کدواُ گانے میں بہت ی حکمتیں تھیں۔اس کے بیتے انتہائی ملائم ،تعداد میں زیادہ اورسامیہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ مکھی اس کے قریب نہیں آتی۔اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے۔اس کے حصلکے اور بہے ہے بھی فائدہ اُٹھایا جاتا ہے۔ بید ماغ کوقوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ایک جنگلی

تفسير الطبري: 107/10 تفسير سورة الأنبياء آيت: 88,87

<sup>🔗</sup> تفسير ابن ابي حاتم : 3228/10

<sup>🕫</sup> تفسير الطبري 122،12

besturdub?(); برنی صبح شام آ کرآپ کودودھ پلاتی تھی۔ یہ آپ پراللہ کی رحمت اوراس کا احسان تھا۔ اس لیےاللہ تعالیٰ ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَكَ أَوْ لَجَيْنَكُ مِنَ الْغَيْرِ، وَكَالَ لِكَ نَكْجِي الْمُؤْمِدِيْنَ

'' پھرہم نے اُن کی دعا قبول کر لی اور اُن کوغم ہے نجات بخشی اورایمان والوں کوہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔'' (الأنبياء:88/21) بعنی ہم ہے جو کوئی دعا کرے اور ہماری پناہ کا طالب ہو، ہم اس کے ساتھ اس طرح احسان کرتے ہیں۔

# نبى عالقيف كى فرميوه وتنظيم دعا

حضرت سعد بن ابی وقاص ہلی تھا ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا: میں مسجد میں حضرت عثمان ہلیٹائے یاس ہے گزرا اور سلام کہا۔ آپ نے میری طرف و یکھالیکن سلام کا جواب نہ دیا۔ میں حضرت عمر خلفۂ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: '' کیاا سلام میں کوئی ننی چیز پیدا ہوگئی ہے؟''انہوں نے کہا:''نہیں، کیا ہوا؟''

میں نے کہا:'' میں ابھی ابھی مسجد میں حضرت عثمان ہوتھا کے پاس سے گزرا تھا، میں نے سلام کہا، انہوں نے میری طرف دیکھا،کیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔'' حضرت عمر ڈناڈڈ نے حضرت عثمان ڈائٹڈ کو بلا کرفر مایا:'' آپ نے اپنے بھائی کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟'' انہوں نے کہا'' میں نے تو ایسانہیں کیا۔'' حضرت سعد ٹائٹڈنے فر مایا:'' کیا ہے۔'' انہوں نے قسم کھالی (کہ ایسے نہیں ہوا) انہوں نے بھی قسم کھالی (کہ ایسے ہوا ہے)۔ پھر حضرت عثمان بڑھٹھ کو کچھ یاد آیا۔فر مایا: ''الله مجھےمعاف کرے! آپ میرے پاس ہے گزرے تھے تو میں رسول اللہ علیقیا کا ایک فرمان دل میں دہرار ہاتھا۔ مجھے جب بھی وہ فرمان یاد آتا ہے'میرے دل اور آتکھوں پریردہ آجاتا ہے۔''

حضرت سعد نالتفائے فرمایا: ''میں آپ کواس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ سالفیز نے ہمیں پہلی بار دعا کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا' پھرا یک بدوآ گیا اورآ ہے اس کی طرف متوجہ ہو گئے حتی کہرسول اللہ یٰ تیاؤ ( اس ہے بات مَنْهِ لَ كَرْكَ ) أَنْحُهُ كَفِرْتِ مِونَ (اورگھر كَى طرف چِل پڑے ) ميں بھى آپ ئے چیچے چیچے روانہ ہواحتی كہ جب مجھے محسوں ہوا کہ اب آپ (میری طرف متوجہ ہوئے بغیر ) گھر میں داخل ہو جا کیں گے تو میں نے زمین پریاؤں مارا (اور قد مول کی آ واز پیدا کی ) نبی سُائِیَّةُ میری طرف متوجه ہوئے اور فر مایا: کون ہے؟ ابواسحاق ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں! اللہ ک رسول طانیناً! فرمایا: کیابات ہے؟ میں نے کہا قتم ہےاللہ کی!اورتو کوئی بات نہیں الیکن آپ نے ایک وعا کا ذکر کیا تھا۔ پھر وہ بدوآ گیا اورآ پان کے ساتھ ( بات کرنے میں )مشغول ہو گئے۔آ پ نے فر مایا: ہاں ۔وہ ذوالنون ( یونس مایعۃ ) کی دعا ہے جوآ پ نے مجھل کے پیٹ میں مانگی تھی: 363 besturdubooks.Wordpress.com

### لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبِحْنَكَ ۚ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ

''(اےاللہ!) تیرے سواکوئی معبود نہیں تو پاک ہے(اور) بے شک میں قصور وار ہوں۔'' جومسلمان کسی بھی معاملے میں اپنے رب سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے ،اللّٰداس کی دعا قبول فرما تا ہے۔''<sup>الا</sup>

## حضرت بونس ميلاأ كے فضائل ومنا قب

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَ اِنْ یَوْنُسُ لَمِنَ الْهُرْسَلِیْقَ (الصّافات: 139/37) ''اور بلاشبہ یونس نبیوں میں سے
سے''اللہ تعالیٰ نے سورۂ نساءاورسورۂ انعام میں انبیائے کرام پیٹلیے کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا ہے۔
رسول اللہ سائیڈ نے نے فرمایا کہ سی بندے کو بینیں کہنا جیا ہے کہ میں یونس بن مثّی ہے بہتر ہوں۔ ''
حضرت ابو ہریرہ بیانیڈ سے ایک مسلمان کا ایک یہودی کو تھیٹر مارنے کا واقعہ مروی ہے۔ یہودی نے کہا: قتم ہے اس
ذات کی جس نے موتی ملیلا کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ مسلمان کو غصہ آیا کہ یہودی اشار تا حضرت موتی علیلا کو حضرت مجمد سائیڈ ہے۔ افضل قرار دے رہا ہے۔ سیح بخاری کی روایت میں اس حدیث کے آخر میں بیالفاظ میں: ''میں نہیں کہتا کہ کو کئی

شخص پونس بن مثی ہے افضل ہے۔' اس روایت سے مذکورہ بالا حدیث ( کسی بندے کو بینہیں کہنا جا ہے کہ میں پونس بن متی ہے بہتر ہوں۔ ) کے مفہوم کے بارے میں ایک قول کی تائید ہوتی ہے ٔ یعنی کسی کونہیں جا ہے کہ اپنے آپ کو پونس ملیئا ہے بہتر خیال کرے۔

۔ وہرے قول کے مطابق حدیث کا مطلب ہیہ کہ کئی گؤہیں چاہیے کہ مجھے یونس بن متی سے افضل قرار دے۔ جیسے
کہ ایک حدیث میں آیا ہے:'' مجھے نبیول پر افضایت نہ دو ، نہ یونس بن متی پر فضیلت دو۔''
آپ کا بیار شاد کسر نفسی اور تواضع کے طور پر ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے درود وسلام نازل ہوں نبی کریم ٹاٹیڈیڈ کی
ذات اقدس پر اور اللّٰہ کے تمام انہیائے کرام اور رسولوں پر۔

جامع الترمذي؛ الدعوات؛ باب في دعوة ذي النون ..... حديث: 3505 ومسند أحمد: 170/1 واللفظ له صحيح البخاري؛ التوحيد؛ باب ذكر النبي الثيّة وروايته عن ربه؛ حديث: 7539 ومسد أحمد: 468/2 صحيح البخاري؛ أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله تعالى الأوان يونس لمن المرسلين، 3415 والبداية والنهاية: 237/1

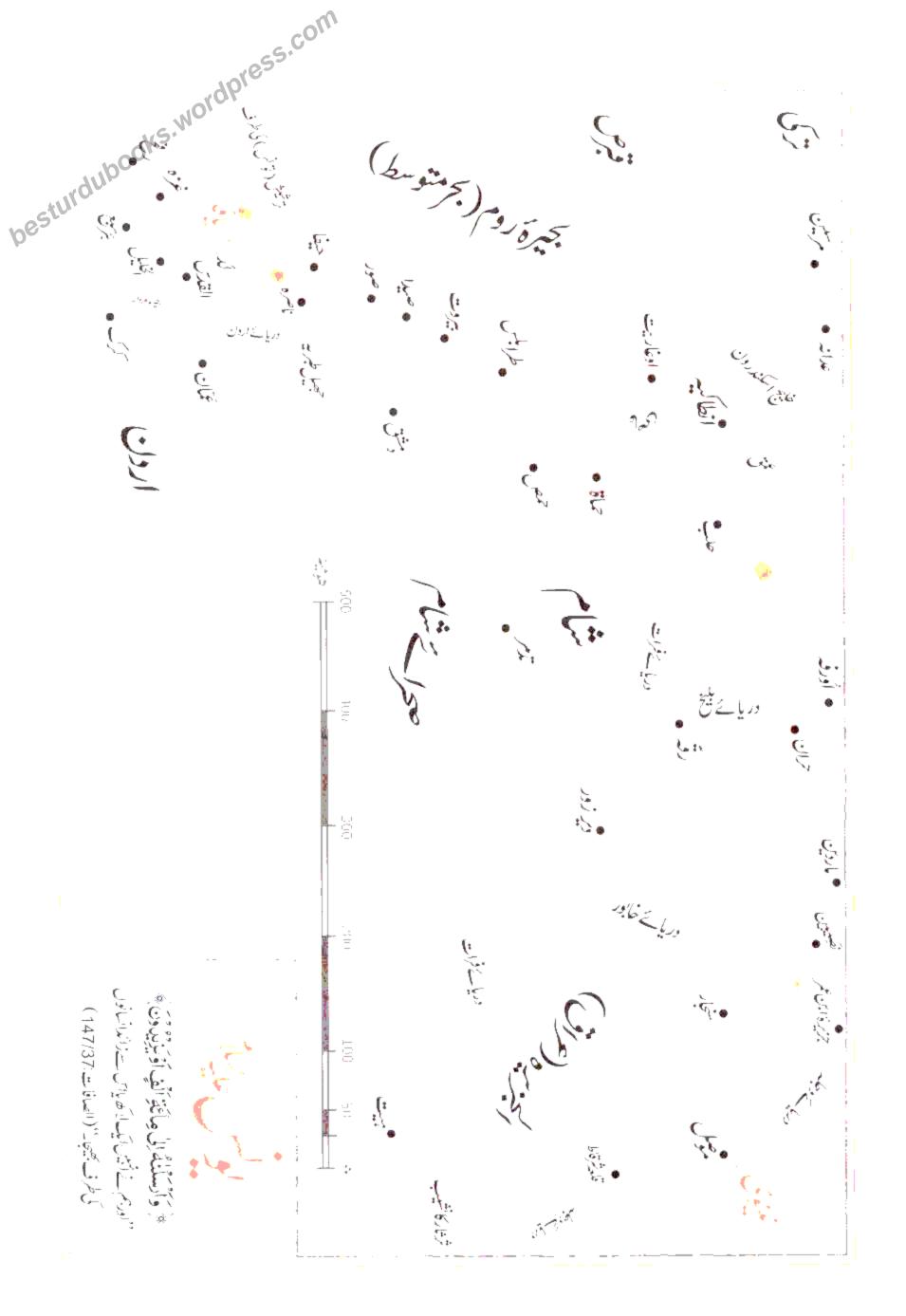

# نتانج و فوانل .... عبرتيرو حكمتين

ایمان باللہ اور تو بہ مصائب سے نجات کی تنجی ہے: حضرت یونس علینا کے واقعہ سے ہمیں بید درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرایمان لا نااور اس سے اپنے گناہوں کی تو بہ و بخشش طلب کرنا، ہر قسم کے مصائب و محن سے نجات کی تنجی ہے، لہذا ہر تکلیف، و کھ، پریشانی اور مصیب میں غوث اعظم 'رب العالمین ہی کو پکارنا اور اس سے التجا و گریہ زاری کرنی چاہیے۔ حضرت یونس علینا اہل عراق کے ایمان سے مایوس ہو کر، انہیں عذاب النی کی دھمکی دے کر علاقے سے نگلے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے مشکل کا شکار ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا اجازت علاقۂ وعوت چھوڑ نے پرمچھلی کے بیٹ میں قید کردیا۔ اس وقت جبکہ آپ مجھلی کے بیٹ کے اندھیرے، سمندر کی تداور رات کی تاریکی میں مبتلائے مصیبت سے۔ آپ نے اپنے پروردگارکوان الفاظ میں پکارا:

#### لا إلى الآانت شَبَعْنَكَ " إِنَّيْ الْنَتُ مِن الطَّاجِينِينَ

''الہی! تیرے سواکوئی معبود نہیں ،تو پاک ہے۔ بے شک میں ظالموں میں ہوگیا۔'' (الأنہیاء: 87/21) ادھر آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا' ادھرارتم الراحمین نے اپنے بندے کی گریہ زاری کوقبول فر ماکرنجات کا بند وبست فر ما دیا۔ارشاد ہے:

#### عَ شَنْجَهُمُنَا لَنَا ﴿ لَجَيْنِنَدُ مِنْ لَغُوا ﴿ وَلَا لِكَ لَنْجِي الْمُؤْمِنِينِ

"تو ہم نے اس کی پکارس کی ،اورائے مم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کواس طرح بچالیا کرتے ہیں۔" (الأنبياء: 88/21)

دوسری طرف قوم نے عذاب الہی کوحسب وعدہ آتے دیکھا تو ساری قوم ، بچوں ،عورتوں ،ضعیفوں اورمویشیوں سمیت کھلے میدان میں جمع ہوگئی۔سب نے مل کر اپنے گنا ہوں کی رورو کر معافی مانگی ،خوب گریہ زاری کی اور اپنے رب سے نہایت بجز وائلسار کا اظہار کیا۔اس پر ارحم الراحمین نے بھی ان سے عذاب کوٹال دیا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

#### فَالَمْ ﴾ كَانْتُ قَارِيتًا امَانُتُ فَنَفَعُهَا الْبِمَانُهَا الاَ قَوْمَ لِلْأَلْسَ، بِمَا امْلُو النَّشْفُنَا عَلَهُمْ النَّالِ الْجِزِي فِي الْمَيْوَةِ اللَّهُ لَيَا وَمُتَعَلِّهُمْ إِلَى حَلَيْنِ

'' چنانچ کوئی استی ایمان نه لائی که ایمان لا نا اس کے لیے نافع ہوتا سوائے یونس کی قوم کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کوایک وفت (خاص) تک کے لیے زندگی ہے فائدہ اٹھانے ( کاموقع ) دیا۔ '(یونس: 98/10)

besturdubooks. Wordpress. com آج مسلمان بحثیت ایک قوم کے جن مصائب، شدائد، دکھوں اور کفار کے شکنجہ ،ظلم میں آئے ہوئے ہیں ان ہے نجات کے لیے سب کومل کرا ہے ایمان کی تحدید کرنی حیا ہیں۔ اپنے رب سے تو بہ واستغفار کر کے ، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا حاہیے نیز رسول اکرم تلقیق کے درج ذیل فرمان پر ساری امت کو اجتماعی طور پرعمل کرنا حاہیے تا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ذلت ورسوائی ہے نجات دے اور عزت وشرف ہے نوازے۔

رسول اكرم سرُقِيَّةً كاارشاد كرامي ہے جوتخص: ﴿ إِنَّهُ إِنَّ أَنْتَ مَبْلِحَنْكُ ۚ إِنِّي مُنْتُ مِنِ الظَّيهِينِ ﴿ كَسَاتُهَا عِيْ سی معاملے(مصیبت یا دکھ ہے نجات ) کے لیے دعاما نگے گا'اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔''

صبر وعز نمیت کا درس: حضرت یونس ملینا کے قصے ہے داعیان الی الله کوصبر و ثبات اور عزم وحو صلے کا درس ماتا ہے۔ واعیان تو حید و رسالت کو بید درس ملتا ہے کہ انہیں ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہوئے اپنامشن جاری رکھنا حیاہیے۔ جلد بازی اور عجلت ہے مکمل اجتناب کرنا جا ہے۔اگر وقتی طور پرلوگ دعوت تو حید کوقبول نہ کریں ،ایمان باللہ کی طرف راغب نہ ہوں یا داعیان کے ساتھ تعاون اور اُن کی تائید نہ کریں تو انہیں دل برداشتہ نہیں ہونا جا ہے نہ انہیں میدان دعوت ہے فرار کا سوچنا حاہیے' بلکہ اس مشن کے لیے ہرتشم کی تکایف کو ہاعث اجر سمجھتے ہوئے قبول کرنا جا ہیں۔ اللّٰہ رب العزت اپنے پیارے نبی حضرت محمد على يَوْلِي ويت بهوئے فرماتے ہیں:

## فَاصْبِرْ لَهَا صَبْرِ أُونُوا الْعَزْمِرِ مِنْ الزُّلُسَانِ وَلا نَسْتُعْجِلَ لَيُّهُ -

''لیس (اے پیغمبر) تم ایسا صبر کروجیسا عالی ہمت رسولوں نے کیا اور ان کے لیے (عذا بے طلب کرنے میں ) جلدي نه كرويه (الأحقاف: 35/46)

تعنیٰ آ ب اہل مکہ کی تکالیف کوخندہ پیشانی ہے برداشت کریں اور ان کے لیے عذاب الٰہی کا سوال نہ کریں۔اس میں ابل ایمان اور داعیان کے لیے بھی صبر وحمل اور ہمت و بر داشت کا درس ہے کہ وہ بھی میدان دعوت میں اس اسوؤ حسنہ سے رہنمائی کیں۔ والركو الكافع الكافع الكافع المالك المعالية الكافع الكافع الكافع الكافع الكافع الكافع المالك المالك



## نام ونسب اورق أن مجيد مين آپ دا تذيره

آپ کانسب یوں ہے: موئی بن عمران بن قاہث بن عازر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَاذَكُوْ فِي الْكِتِبِ مُولِمِي إِنَادَ كَانَ مُفَاقِمًا وَكَانِ إِلَمَا لَا نَبِيلَ ﴿ وَدَيَانَاتُ صِنْ جَانِبِ الظُّلُودِ اللَّيْمَانِ وَقَارَانِكُ نَجِيَّ ﴿ وَوَهَٰبُمَا لِمَا صِنْ إِخْلَمَتِنَا آخَاهُ هُرُوْنَ نَبِينَا

''اس قرآن میں مولیٰ کا ذکر بھی کر، جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ ہم نے اسے طور کی دائمیں جانب سے پکارا اور سرگرقی

کرتے ہوئے اسے قریب کرلیا اور اپنی خاص مہر بانی سے اسکے بھائی بارون کو نبی بنا کراسے عطافر مایا۔'' (مدیدہ: 51/19-53)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پرآپ کا ذکر فر مایا ہے' بعض مقامات پر اختصار کے ساتھ اور بعض
مقامات پر تفصیل کے ساتھ ۔ ہم نے ان سب آیات پر تفسیر میں اپنے اپنے مقام پر بات کی ہے۔ یبال ہم قرآن وحدیث اور بنی اسرائیل سے منقول روایات کی روشنی میں مولیٰ ملیکا کی سیرت طیبہ کوشروع سے آخر تک بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ!

besturdub?(,,i.e., wordpress.com اللّٰہ تعالٰی نے فرعون کو راہ مدایت وکھانے اورظلم وستم سے روکنے کے لیے حضرت موی علیلة کومبعو ارشاد باری تعالی ہے:

طَسَمَ ﴿ تِلْكَ أَيْتُ الْكِتُبِ النَّهِينِ ﴿ نَتَلُواْ عَلَيْكَ مِنْ نَبَا مُولِي وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقّ لِقَوْم يُوْمِنُوْنَ ﴿ إِنَّ فِنْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ ٱهْلَهَا شِيَعًا يُسْتَضْعِفْ طَآيِفَةً فِنْهُمْ يُنْ بِخ أَبْنَاءَهُمْ وَيُسْتَخِي نِسَاءَهُمُ وَنَدْ كَانَ مِنَ الْمُفْسِينِينَ ﴿ وَنُونِينَ انْ نَكُنْنَ عَلَى الْذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آيِمُلَّا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ﴿ وَنُمَّائِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُويَ فِإِعَلِيَ وَهَا مِنْ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْنَارُونَ

'' طسعّے۔ بیروش کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم آ ب کےسامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں'ان لو گوں کے لیے جوابمان رکھتے میں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کررکھی تھی اور وہاں کےلوگوں کو گروہ گروہ بنارکھا تھا اوران میں ہےایک جماعت کو کمزور کر رکھا تھا۔ان کے لڑکوں کوتو ذبح کر ڈالتا تھا اوران کی لڑ کیوں کو جھوڑ دیتا تھا' ہے شک وہ مفسدوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے جاہا کہ ہم ان پر کرم فر ما کیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا اور ہم انہی کو پیشیوا اور ( زمین کا ) وارث بنائیں اور بیجھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت واختیار دیں اور ہم فرعون اور بامان اوران کے کشکروں کووہ (منظر ) دکھا گیں جس سےوہ ڈرر ہے ہیں۔' (انقصص : 1/28-6)

الله تعالیٰ نے واقعہ کو پہلے مختصر طوریر بیان فرمایا' پھراس کی تفصیل بیان کی' چنانچہ الله تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنے نبی کے سامنے موی ملیلاً اور فرعون کا واقعہ صحیح سیان فر مائے گا' یعنی اس قدر صحیح کہ سننے والانتمام واقعات کو آئکھوں ہے دیکھے رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ: ﴿ إِنْ جَوْعَوْنَ عَا ﴿ فِي الْإِلْفِي ۗ '' يقيناً فرعون نے زمين ميں سرکشي کی تھی'' کا مطلب بدے کہ فرعون نے ظلم وطغیان اور بعناوت وعصیان کا راستہ اختیار کیا' دنیا کی زندگی کواہمیت دی اور ربعظیم و برتز کی اطاعت ہے سرتا بی کی اور سبعت آخان شبیعی '' و ہاں کےلوگوں کوگروہ گروہ بنارکھا تھا۔''یعنی اپنی رعیت کومختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ پیستضعف کے بیفت منہ منہ "ان میں ایک فرقہ کو کمزور کررکھا تھا۔''اس ہے مراد بنی اسرائیل کی قوم ہیں جواللہ کے نبی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم پیٹل کی اولا دمیں سے تھے اور اس زمانے میں پوری دنیا میں سب ہے افضل تھے۔ الله تعالیٰ نے ان پراس تنم گر ظالم اور بدکردار کافر کومسلط کر دیاجس نے انہیں غلام بنا لیااور وہ ان ہے ادنیٰ ترین پیشوں کا وليل ترين كام ليتا تطاوراس كے ساتھ ساتھ ليا ہے بناتھ وينتھى نسارھند ان كان من الهفسارين "ووان کے لڑکوں کوتو ذبح کر ڈالتا تھااوران کی لڑ کیوں کوجھوڑ دیتا تھا۔ بےشک وہ مفسدوں میں سے تھا۔

## حضرت موی ملیلاً کی بشارت اور فرعون کا خواب

فرعون بنی اسرائیل سے اس قدر براسلوک اس لیے کرتا تھا کہ بنی اسرائیل اپنی الہامی کتابوں کی روشنی میں آپس میں ابرا ہیم علیقہ کا بیفر مان ذکر کرتے تھے کہ آپ کی اولاد میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، جس کے ہاتھوں مصر کی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ آپ نے بیہ بات غالبًا اس وفت فر مائی تھی جب مصر کے بادشاہ کی طرف سے حضرت ابرا ہیم علیقہ کی زوجہ محتر مہ حضرت مارہ بیٹھ علیقہ کی زوجہ محتر مہ حضرت مارہ بیٹھ کی کرنے کی کوشش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو داغ دار ہونے سے محفوظ رکھا۔ (واللہ اعلم)

بنی اسرائیل میں بیہ بشارت مشہورتھی۔ان سے من کر قبطی بھی اس کا ذکر کرتے تھے ،حتی کہ بیخ برفرعون تک بھی پہنچ گئی۔ جب رات کے وفت بادشاہ کی محفل جمی ہوتی تھی تو کسی در باری نے اسے بیہ بات بھی سنا دی۔اس نے اس کڑے کی پیدائش کے خوف سے بنی اسرائیل کے تمام کڑکول کے قبل کا حکم جاری کر دیا لیکن تقدیر کے آگے تد بیرنہیں چلتی۔

امام سُدَی بڑات نے کئی صحابہ گرام بڑئی بڑے ہے روا یت کیا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس خواب سے خوف زوہ تھا۔ اس نے اپنے کا ہنول ، عالمول اور جادوگرول کو جمع کیا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی ۔ انہوں نے کہا: بیاڑ کا انہی میں پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جا کیں گئے اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکول کوقتل کرنے کا اور لڑکیوں کو ترکیا ۔ کرنے کا اور لڑکیوں کوزندہ جھوڑ نے کا حکم جاری کردیا۔

اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿ فَرِیْنَ اَنْ عَنْنَ عَلَى اَنْدَیْنَ السَّصْعِفَوْ فَی الْإِنْ فَ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَی اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

وَ اوْرَقْنَ الْقَوْمَ الَالِيْنَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مُشَارِقَ الْارْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِي لِرَّنْنَا فِيهَا وَ تَمَتَ كَلَيْتُ رَبِكَ الْخَسْفَى عَلَى بَنِيَّ الْمُرَآءِيْلُ مِما صَابِرُوا

''اورہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شار کیے جاتے تھے،اس سرزمین کے مشرق ومغرب کا مالک بنا دیا جس میں

ks.wordpress.com ہم نے برکت رکھی ہےاورآ پ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ ہے اورا ہواً۔ (الأعراف: 137/7)

دوسرے مقام برفر مایا:

#### فَاخْدَاجْنَاهُمْ مَنْ جَنْتِ وَغَيْبُونِ ﴿ وَلَنُوا وَمِقَامِ لَرَيْمِ ﴿ لَأَنَّ لِنَا وَإِنَّنَانِهَا بِغَقّ السّالَولِيل

'' بلاآ خرہم نے انہیں باغات ہے، چشموں ہے،خزانوں ہے اورا چھے اچھے مقامات ہے نکال ماہر کیا۔ای طرح ہوا' اور ہم نے ان (تمام) چیز وں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔'' (الشعراء: 57/26-59) اس کی تفصیل ان شاءاللّٰداینے مقام پرآئے گی۔

## حضرت معنى مليلا ألى ولادت اورآب كي كل حفاظت

فرعون بنی اسرائیل کو ملنے والی بشارت اور اپنے خواب کی وجہ ہے بے حدخوفز د ہ ہوا' للبذااس نے ہرطرح کی احتیاطی تدابیراختیارکیں، تا کہ موی ملیلا کی پیدائش ہی نہ ہوختی کہ اس نے پچھ مردوں اور دایہ عورتوں کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ جوعورتیں امید سے ہوں ،ان کے پاس جائیں اور ان کے بال پیدائش کے اوقات کاعلم رکھیں ، چنانچہ جب بھی کسی عورت کے بال بیٹا پیدا ہوتا تھا، وہ جلادا تی وقت اسے ذیج کر دیتے تھے۔

اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ لڑکوں کوفل کرنے کا حکم اس لیے ویتا تھا کہ بنی اسرائیل کی طاقت نہ بڑھ جائے اورکسی لڑا ئی کےموقع پروہ غالب نہ آ جا نیں۔

یہ بات محل نظر ہے، بلکہ واضح طور پر غلط ہے۔ یہ بات بچوں کے تل کے اس حکم کے بارے میں کہی جا سکتی ہے جو فرعون نے حضرت مویٰ ملیقا کونبوت ملنے کے بعد جاری کیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

#### فَلَهَا جَآءَ هُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتَلُوْا أَلِنَا وَالْإِلَيْنَ أَمْنُوا مَعَدْ وَاسْتَحْيَوا نَسَا وَهُمُ

'' پس جبان کے پاس (مویٰ) ہماری طرف ہے(وین) حق لے کرآئے توانبوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ا بمان والے میں ،ان کے لڑکوں کوتو مار ڈ الواوران کی لڑکیوں کوزندہ رکھوٹ' (انسؤ من: 25/40)

ای وجہ ہے بی اسرائیل نے کہا تھا:

## أُوْلَا لِنَا صِنْ قُلِسَ أَنَّ تَأْتِلِكَ وَصِنْ بَعْدٍ مَا جَنْتُكَا

'' ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے ، آپ کی تشریف آ وری ہے جل بھی اور آپ کی تشریف آ وری کے بعد بھی۔'' كتاب "حروج" باب:1 فقره 10 besturdubooks. Wordpress. com

اس لیے بچے بات یہی ہے کہ فرعون نے بچول کے آل کا پہلا تھم موی ملینا کے وجود میں آنے کے ڈریسے جاری کیا تھا۔ ا دھر فرعون کی بیتد بیری تھیں، اُ دھر تقدیر اس پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی: اے ظالم باوشاہ! جے اپنی افواج کی کثرت یر،اینے اقتدار کی طاقت پراور وسیع سلطنت پرغرور ہے،اس عظیم خالق کی طرف ہے جس کی تقدیر کا کوئی تو ژنہیں اورجس کے فیصلوں کورد کرنے کی کسی کومجال نہیں ، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جس بیجے ہے نو خوف زوہ ہے ، جس کی وجہ ہے تو نے ہے ثنار معصوم بچوں گوٹل کیا ہے، وہ تیرے ہی گھر میں پرورش یائے گا اور تیرے ہی گھر میں کھائے پیلے گا،تو خوداُسے بیٹا بنا کر پالے گا اور رب کے بھیدوں کونہیں جانے گا، پھرتیری دنیا اور آخرت کی تابی اس کے ہاتھوں ہوگی کیونکہ تو اس کے لائے ہوئے واضح حق کو حجتلائے گا اور اس پر نازل ہونے والی وی پر ایمان نہ لائے گا' اور اس لیے بھی کہ تخجے بلکہ تما مخلوق کومعلوم ہوجائے کہ آسانوں اور زمین کے مالک ہی کی بیشان ہے کہ وہ جو حیاہتا ہے کرتا ہے، وہی قدرت وقوت والا ہے، ای کی مشیت ہر حال میں پوری ہوکر رہتی ہے۔

متعدد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قبطیوں نے فرعون ہے شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکے قبل کرنے کی وجہ ہے ان کی تعداد کم ہوتی جارہی ہے اور خطرہ ہے کہ ان کے بڑے مرتے جائیں گے اور بیچے تل ہوتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا جب ہمیں وہ کام خود کرنے پڑیں گے جو بنی اسرائیل کرتے ہیں۔ تب فرعون نے تھیم دیا کہ ایک سال بیخ قل کیے جائیں اورایک سال رہنے دیے جائیں۔ وہ فرماتے میں کہ حضرت بارون ملینة اس سال پیدا ہوئے جس سال بیچفل نہیں کیے جارہے تھے اور حصرت موی علینا اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے تل کیے جارہے تھے۔ آپ کی والدہ فکر مند ہوئیں اورانہوں نے حمل کے ابتدائی ایام ہی ہے احتیاط کی ۔ان ہے حمل کی علامات بھی ظاہر نہ ہو کمیں ( جس کی وجہ سے دوہروں کو حمل کاعلم نه ہو۔کا۔)

جب حضرت موی ملیلة کی ولا دت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ ان کے لیے ایک صندوق بنالیس۔ آ پ کا گھرنیل کے کنارے پر تھا۔ آ پ نے صندوق کوایک رسی سے باندھ دیا۔ وہ حضرت موی عیلاً کو دودھ بلاتیں اور جب خطرہ محسوں کرتیں تو آ پ کوصندوق میں ڈال کر دریا میں حجوڑ دیتیں ۔خودری کا سرا کپڑے رکھتیں۔ جب خطرہ دور ہو جاتا توری کے ذریعے ہے صندوق تھینچ کر بیچے کو نکال کیتیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَٱوْحَيْنَاۚ إِلَىٰ أَمِرَهُولَمِي أَنْ ارْضِعِيْتِ فَاذَا خِفْتِ مَلَيْهِ فَٱلْقِيْدِ فِي الْيَهَ وَلا تَحَافِي ولا تَحَرُفَ ۚ إِنَّ رَآدُ وَدُ الَّيْكَ وَجَاعِلُونَا مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَالْتَقَطَٰذُ الَّ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوا وَحَزَنًا ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَا لَمَنَ وَجُنُودَهُمُهَا كَانُواخُطِينَ ۗ وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرْعَوْنَ قَرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ۚ لَا تَقْتُلُونُ ۗ عَلْمِي أَنَّ لَنَفَعَنَا أَوْ نَتَحَنَّاذٍ وَلَنَّا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

عظ الله المحال ہے بنانے والے ہیں۔سوفرعون کےلوگوں نے اس بیچے کو اُٹھالیا' آخر کاریہی بچہان کا دشمن ہوااوران کے رنج کا باعث بنا۔ کیچھشک نہیں کہ فرعون ، ہامان اوران کےلشکر تھے ہی خطا کار۔اورفرعون کی بیوی نے کہا: یہ تو میری اور تمہاری آئکھوں کی ٹھنڈک ہے،ایے تل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اے اپنا ہیٹا ہی بنالیں'اوروہ (انحام ہے) بے خبر تھے۔'' (انقصص: 7/28-9)

حضرت موی ملیلاً کی ماں کی طرف جووجی کی گئی اس وجی ہے مرادالہام اور رہنمائی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: والوثني رناب الي ينجن ال التخاري عن أيجها ل أبيلول وعن نشجه وعها يعاشون النبي كلما

'' آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں بیہ بات ڈال دی کہ یہاڑوں میں ، درختوں میں اورلوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی بردہ والی جگہوں میں اینے گھر (حیصتے) بنا' پھر ہرطرح کے بھلوں کا رس چوں اور اپنے رب کی آ سان را ہوں پرچیلتی پھرتی رہ' (النحل: 68/16-69)

امام سَهُ بِلِي خِلْكَ فِرِماتِ عِبِي كَهُ'مُويُ مَا يُنَاهُ كَي والده كانام' ايارخا'' يا' اياذ خت' تقاران كے دل ميں بيد بات ڈالي كئ کہ خوف وغم نہ کڑا گریہ بچہ تیرے پاس ہے جلا گیا تو اللہ تعالیٰ اے تیرے پاس واپس لائے گا،اے نبوت عطا فرمائے گا اور دنیا و آخرت میں اس کی شان بڑھائے گا' چنانجہ انہوں نے الہام کے ذریعے سے ملنے والے تھم کی تعمیل کی۔ ایک دن انہوں نے موئی علیلة کےصندوق کو دریا میں ڈالا ہلیکن اس کی رسی با ندھنا بھول گئیں۔صندوق دریائے نیل کے یانی میں بہتا جلا گیا،حتی کے فرعون کے لیاس کے باس سے گزرا تو فرعون کے اوگوں نے اس کو اُٹھا لیا۔

ارشاد باری تعالی ہے: ایک نے اپنی سال معان سے فاعلی میں مجتاد عبد جانا خصات کاریمی بچهان کارشمن ہوااوران کےرنج کا ہاعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور ہامان اوران کے شکر تھے ہی خطا کار۔''

## المسترت موناني ملاط فرعون كالتاسين

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ''لونڈیوں نے دریامیں بہتا ہوا صندوق نکال لیالیکن اے کھولنے کی جرأت نہ کی۔ بلکہ اسے فرعون کی ملکہ'' آسیہ' کے سامنے پیش کر دیا۔ آسیہ (میٹا) کا نسب بول ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن تفسير ابن كثير اتفسير سورة القصص أيت: 1- 13

besturdupooks. Wordpress.com ولید۔ بیر یان بن ولید وہی ہے جو حضرت یوسف ملیناً کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔بعض حضرات کی رائے ہے آ سیہ پٹیا پنی اسرائیل ہی ہے تعلق رکھتی تھیں اور حضرت موسیٰ عالِلا کے قبیلے میں سے تھیں ۔بعض کہتے ہیں کہ ود آپ کی يھو پھي تھيں \_ (واللّٰداعلم)

حضرت آ سیہ ملیلا کی عظمت ومقام کے بارے میں روایات حضرت مریم ملیلا کے واقعہ میں ذکر کی جائیں گی کیونکہ بیہ دونوں خواتین جنت میں رسول القد سَائِیْنِ کی از واج مطہرات میں شامل ہوں گی۔

حضرت آ سبہ ملیلی نے جب صندوق کھولا اور کیڑا ہٹایا تو موی علیلاً کا چیرہ انوار نبوت ہے روشن نظر آیا۔ جب ان کی نظر آپ کے چہرہ اقدس پر پڑی تو ان کے ول میں آپ کی شدید محبت پیدا ہوگئی۔ جب فرعون آیا تو بولا: ''بیا کیا ہے؟'' اور ا ہے ذبح کر دینے کا حکم دے دیا۔حضرت آسیہ پڑٹا نے مزاحت کرتے ہوئے فرمایا: 🗓 ت میں 📞 🔐 "بیتو میری اور تیری آئکھوں کی ٹھنڈک ہے۔'' فرعون نے کہا:'' تیرے لیے تو ہے،میرے لیے نہیں۔'' زبان کی کہی ہوئی بات حقیقت بن جایا کرتی ہے۔

آ سيه ليناهٌ نے کہا تھا: ﴿ عِنْنِي أَنْ يِنْفِعِينَ ﴿ ''بہت ممكن ہے بيہميں كوئى فائدہ پہنچائے ۔''اللّٰد تعالى نے انہيں وہ فائدہ عطا فرما دیا جس کی انہوں نے امید ظاہر کی تھی۔ دنیا میں بیہ فائدہ کہ انہیں آپ کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوئی اور آخرت میں بیرکہ آپ کی وجہ ہے انہیں جنت میں ٹھ کا نامل گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا: ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْ انہوں نے آپ کواس لیے منہ بولا بیٹا بنالیا کہان کے ہاں اولا دنہیں ہوتی تھی۔اللّٰہ تعالٰی نے فرمایا: 🕟 🚣 🖔 یشغل وٰں ''اور وہ لوگ (انتجام سے ) بےخبر تھے۔''انہیں معلوم نہ تھا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں موٹیٰ ملینا کو یانی ہے نکلوا کر فرعون اور اس کی افواج کو تیاہ کرنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ 😚

اہل کتاب کے بیان کے مطابق موی علیظ کو دریا ہے نکا لنے والی فرعون کی بیٹی'' دربتہ' بھی۔ان کے ہاں فرعون کی بیوی کا کوئی ذکر نہیں۔ بیان ہے اللہ کی کتاب (تورات) میں علطی ہوئی ہے۔

## حشرت موی میدند آو والیده بی طرف او بات بی این تدبیر

حضرت موی مایناً فرعون کے کل میں چلے گئے ۔ادھران کی والدہ محتر مہ بیٹے کی جدائی اور فراق میں یخت عملین ہوگئیں ۔اس وقت الله تعالی نے ان کی والدہ کوتسلی دی اور آپ کا بیٹا نہایت خوبصورت تدبیر سے لوٹا دیا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ، اصَلَبُحُ فَوْالُدُ أَمْرَ أَمُونِينَ فَوْمَا " أَنْ فَادَتْ لَأَيْبَارِينَى بِلَّهِ لَوْ ٢ أَنْ رَكِفَ عَلَى قَلْبِهِمَا لِيتَنَافُون عِنَ

besturdubooks. Wordpress. com الْمُؤْمِدِينَ \* وَقَالَتُ الْأَخْتِهِ قُصِيلِهِ فَلِصَارَتَ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمُ الْمِيشَعَارُونَ \* وَحَزْمَنَا الْمَوَاضِعُ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هُلْ الْدَلْكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكُفْلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ لَصِحْون فورَدُلْهُ الَىٰ أَمِهِ كَنَا تُقَدِّ عَلِينُهَا وَإِلا تَخْزِنَ وَلِتَعْلَمُ انْ وَعْدِ اللَّهِ خَقَّ وَلَائِن ٱكْثَرَاهُمْ لا يَعْلَمُونِ

> ''اورموی کی مال کا دل بےصبر ہوگیا۔اگر ہم اُن کے دل کومضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس (قصے ) کوظا ہم کر دیں (اوراس سے ) غرض پیتھی کہ وہ مومنوں میں رہیں اوراس کی بہن ہے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا للبذا وہ أے دورے دیکھتی رہی اوران (لوگوں) کو پچھ خبر نہ تھی۔اور ہم نے پہلے ہی ہے اس پر ( دائیوں کے ) دود ھے حرام کر دیے تھے سومویٰ کی بہن نے کہا کہ میں تنہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تنہارے لیے اس (بیچے) کو پالیس اور اس کی خیرخواہی ہے پرورش کریں۔ پس ہم نے اس طریق ہے اُن (مویٰ) کو اُن کی مال کے پاس واپس پہنچادیا تا کہ اُن کی آئیکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کرلیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اُن کے ا كَثرُ ( اوْك ) نهيس جانتے - " (القصصي: 10/28 - 13)

حضرت ابن عباس بُن تُشااور دوسرے علماء نے قرمایا: ﴿ أَصْبِحَ فَوْاحُ أَهِ مُوْسِي فَوْنَ \* '' موی کی والد و کا دل خالی ہو گیا۔'' اس کا مطلب سے سے کہ مویٰ کے سوا دنیا کے ہر کام اور خیال ہے خالی ہو گیا ( یعنی دل بہت بے قرار ہو گیا ) كالذف لننبذي به "تقريب تھا كهاس واقعه كوظاہر كرديتيں" 'لعني سب كے سامنے آپ كے بارے ميں يو چھنے كتيں ہے ، ان رہضنا علی قلبھا۔''اگر ہم اس کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے ۔''یعنی صبر وثبات سے نہ نواز تے ۔ اینٹیاں میں المؤصنين أقالت المغتب "تاكدوه يفين كرف والول مين رب-اوراس (موى علا كرواله) - آپ كى بهن ساكها- العني ا پی بڑی بٹی سے فرمایا: ﴿ فَصِیْبِ ﴿ ' تَوَاسَ کَ چَھِیے تِیجیے جا۔' اوراس کے حالات معلوم کر کے مجھے بتا۔ ﴿ فبضَّدِ نَہِ بِ غنی جنئب '''لبذا وہ اے دور بی دورے دیکھتی رہی۔'' قنادہ بمٹنے فرماتے ہیں: یعنی وہ انہیں اس انداز ہے دیکھتی رہیں گویا مقصودان کا خیال رکھنانہیں ( بلکہا ہے کسی کام ہے جار ہی میں )اس لیے فرمایا: ﴿ فَعَيْمَ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ عَلَيْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال کواس کاملم بھی نہ ہوا۔'' حضرت موی ملیناً جب فرعون کے خل میں پہنچے گئے تو ان لوگوں نے آپ کو پچھے کھلا نا پلا نا جا ہا۔لیکن آ ب نے نیکسی عورت کا دودھ بیا اور نہ کوئی اور چیز قبول کی ۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے آ پ کو ہرطر ت غذا دینے کی كوشش كى اليكن آپ نے يجھ نه كھايا بيا۔ جيسے اللہ تعالى نے فرمايا: ﴿ حرضن عَلَيْهِ اللَّهِ اصْعِ مِنْ فَهُلْ ١٠٠٠ كَ يَهْجِينَے ہے پہلے ہم نے مویٰ بروائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔''

انہوں نے آپ کوعورتوں کے ہاتھ بازار بھیجا کہ شاید کوئی ایسی عورت مل جائے جو آپ کو دودھ پلا سکے۔ وہ لوگ وہال کھڑے تھے اورعورتیں جمع تھیں کہ آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے پیہ ظاہر نہ کیا کہ وہ آپ کو جانتی ہیں بلكه كها: ﴿ عِنْ أَذِيكُمْ عِنْ عِنْ عِنْ مِنْ مُغَلِّمُ مِنْ مُنْ أَيْنَا مِنْ أَيْنِ عِنْ أَنَّا مِن اللَّهُ وتمهار ب

مویٰ ملیّٰہ کی بہن نے بیہ بات کہی تو ان لوگوں نے کہا:'' تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کے خیرخواہ ہوں گےاوراس پر شفقت کریں گے؟'' وہ بولیں!'' وہ بادشاہ کوخوش کرنا جاہیں گے اوراس سے فائدہ کی امیدر خیس گے۔''

تب انہوں نے حضرت موی ملیلا کی بہن کو جیموڑ دیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اُٹھالیا اور آ پ کو دودھ پلانا جاہا تو آ پ فورا دودھ یینے لگے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک آ دمی نے جا کرفورا آ سید ملیّا کوخوشخبری دی۔ آ سید میٹا نے موئی ملیا کی والدہ کوئٹل میں بلالیا اور انہیں و ہیں رہنے کی پیشکش کی اور کہا کہ ان پر ( ملکہ

انہوں نے بیہ پیشکش قبول کرنے ہے معذرت کر لی اور عرض کی کہ میں بال بچوں والی عورت ہوں اور میرا خاوند بھی موجود ہے(اس لیے خاوند کی خدمت اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مجھےا بنے گھر میں رہنا پڑے گا) میں تو دودھ پلانے ک خدمت ای صورت میں انجام دے شتی ہوں کہ آپ ہی کومیرے ساتھ ہی (میرے گھر) رہنے دیں۔ آسیہ ملٹا اُنے ا جازت دے دی اورموکیٰ مایٹا کی والدہ کی تنخواہ مقرر کر دی۔اس کے علاوہ انعام وخلعت ہے نوازا۔ آپ بیچے کو لے کر گھر آ كنيں اور اللہ نے بیٹے كومال سے ملاویا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ فَإِذَذَنْهُ ﴿ إِنَّ أَمِهِ مَنْ نَقِر عَلَيْهَ وَإِلا تُعَوِّنَ وَلِنَعْلَهُ ا نے وَغَانَا اللّٰهِ حَقَّ '' کیمرہم نے اسے اس کی مال کی طرف لوٹا دیا تا کہاس کی آئنگھیں ٹھنڈی رہیں اوروہ آزردہ خاطر ندہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔''یعنی اللہ نے آپ کو واپس پہنچانے کا اور رسول بنانے کا وعدہ فر مایا تھا' تو اب واپس بہنچانے کا وعدہ بورا ہو گیا ہے اور اس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ ان کی رسالت کی خوشخبری بھی پیج ہے (جوضرور بوری ہوگی ) ولكن أكَنْرُهُ فَا الْمُغْلَبُونَ الْكِنْ أَكْثَرُ الوَّكُنْ بِينَ جَانِيَّةً ـ "

## حضرت موئ مأيلة بيرانعامات رئإلى

جس رات موی ماینہ کواللہ تعالیٰ ہے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ،اس موقع پر اللہ تعالی نے موی ملینہ کواپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے فرمایا:

وَلَقَالَ مَنَذًا عَلَيْكَ مَزَدًّا أَخْزَى ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أَمِكَ مَا يُؤخَّى ﴿ إِنِ اقْلِ فِينِهِ فِ التَّابُوتِ فَاقْنِ فِيهِ في الْكُمْ ۚ فَلَيْلَقَهِ الْكُمْ بِالشَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَالَوْلِي وَعَدُو لَنَا ۚ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّبْنِي هُ

'' ہم نے تجھ پرایک باراور بھی بڑاا حسان کیا ہے۔جب ہم نے تیری ماں کووہ الہام کیا جس کا ذکراب کیا جار ہا ہے تفسير ابن كثير" تفسير سورة القصص" آيت : 13 besturdula oks. Wordpress. com کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ و ہے، اپس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خودا آ ا ہے لے لے گا'اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت ومقبولیت تجھ پر ڈال دی تا کہ تیری پرورش میری آ تکھیوں كے سامنے كى حائے ـ' (طّة:37/20-39)

یعنی تجھے آ رام وآ سائش کے ساتھ بہترین غذا اور بہترین لباس ملے۔ بیسب اس لیے ہے کہ تجھے میری خصوصی حفاظت حاصل ہے کیونکہ میں نے تجھ پراحسانات فرمائے اور تیرے لیے وو تیجھ مقدر فرمایا جس کی قدرت میرے سوانسی کو حاصل نہیں۔

#### مزیدارشاد باری تعالیٰ ہے:

وْ الْمُشْتَى الْخُتُابِ فَتَقُولُ هِنْ أَوْلَكُمْ عَيْضَنَ يَالْفُلُمَا فَأَجِعْنِكَ فِي أَمِنَ كَلَ تَقَ عَيْنُهَا وَالا تَخَرَّنَ وَوَ قَتَلُتُ نَفْسًا فَأَجَيْنُكُ مِنَ الْغُمِ وَ فَاتَّنَا فَأَنَّوْنُ

''(یاوَارِ ) جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہدر ہی تھی کدا گرتم کہوتو میں تنہیں بتاؤں جواس کی کفالت کرے (اس تدبیرے) ہم نے تجھے بھرتیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آ تکھیں شنڈی رہیں اور و ومکلین نہ ہو۔ اور تونے ا یک شخص کو ہار ڈ ااؤ تھا،اس پر بھی ہم نے تجھے تم ہے بیجالیا۔غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آ ز مالیا۔' (طہ: 40/20) ان آ ز مانشؤں کی تفصیل اپنے مقام پر بیان ہوگی۔( ان شا اللہ )

# حینہ ہے موتی ملیاء کے ماتھوں ایک قبیتی می اتفاقی بلا ات

#### ارشاد باری تعالی ہے:

، بها بالغ الله أن والسانوي التأييل فيأبها و ملها أو كالهاب الحالي المعلسيلين . و دخال الهرايات مَى حَيْنَ غَفَايَةٌ مَنْ أَفْنَهَا فَأَجَاءَ فَيْهَا رَجْنَيْنَ يَقَلَتُكُنَّ أَفَالَ مِنْ شَيْغَتُكُ وَفَالَ صَلَّى عَلَافَة فالمنتغاث بازني من تشايعت على بازني من بأباوه فأعز فالمالك فقطن للأيد قال لهاراصل غمان تشَيْطُنَ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَعْمَالًا مُهِيِّينَ ﴿ قَالَ بِ إِنَّ صَالَتُ لَفُسَلَ فَاغْفُرُ مِنْ فَغُفر باذَ أَبَادُ هُم الْغَفَّةُ لاحليل في بالبيا لعلت على فأني الون فيهير بالبلجومايين

'' اور جب مویٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فر مایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔اورمویٰ ایک ایسے وفت میں شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تتھے تو یہاں دو شخصوں کولڑتے ہوئے پایا۔ بیالک تو اس کے رفیقوں میں سے تھااور بید دوسرااس کے دشمنوں میں

یر بہکانے والا ہے۔ (پھر دعا کرنے اور ) کہنے لگے: اے پروردگار! میں نے خوداینے اوپرظلم کیا تو مجھے معاف فر ما دے 'سواللد تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ وہ بخشش اور بہت مہر بانی کرنے والا ہے۔ (مویٰ) کہنے لگے: اے میرے رب! جیسے تونے مجھ پریہ کرم فرمایا، میں بھی اب ہر گز کسی گناہ گار کا مدد گار نہ بنول گا۔'' (القصص: 14/28-17) اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس نے آ ہے کی والدہ پر احسان فرمایا کہ آ پ کوان کے پاس واپس پہنچا دیا۔ اب بیہ بیان ہور ہاہے کہ جب آپ اپنی پوری جوانی کوئینچ گئے اور پورے توانا ہو گئے' یعنی جسمانی اوراخلاقی طور پر کمال کے ورجہ تک پہنچ گئے اکثر علماء کے نز دیک اس ہے جالیس سال کی عمر مراد ہے تب اللہ نے آپ کو حکمت اور علم یعنی نبوت ورسالت كامنصب عطافر ما ياجس كي بشارت آي كي والده كواس فرمان مين دي تَنْ نَصْحَى: ﴿ إِنَّا رَآمَةُ وَهُ الَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُهُ سَلَمْنَ ﴾''ہم یقیناً ہے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے پیٹمبر بنائے والے ہیں۔''

(القصص: 7/28)

قبطی کی موت پر حضرت موئی علیلا کی پشیمانی: اس کے بعد الله تعالی نے وہ واقعہ بیان کیا ہے جو حضرت مویٰ ماینۂ کے مصر ہے نکل کر مدین کے علاقے میں پہنچنے کا باعث بنا۔ آپ وہیں قیام پذریر ہے حتی کے مقررہ مدت ختم ہوگئی اور پھرالٹدنغالیٰ نے آپ ہے ہم کلام ہوکرآپ کونبوت ہے سرفرازفر مایا جیسے کہ آیندہ بیان ہوگا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:''اورمویٰ ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کےلوگ غفلت میں تھے۔''اس میں'' وقت'' کی بابت حضرت ابن عباس ب<sup>بانظ</sup>ه سعید بن جبیر،عکرمه،قثاوه اور سُدّی میسینیفر ماتنے ہیں:'' به دویپېر کا وقت تھا۔'' <sup>69</sup> حضرت ابن عباس بلطفاسے ایک قول بیجھی مروی ہے کہ اس سے مرادمغرب اورعشاء کے درمیان کا وقت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کامفہوم: ﴿ فَوَجَهَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلْنِ ﴾ '' يہاں دوشخصوں کولڑتے ہوئے پايا۔''لعنی وہ آليس ميں مار كَتَا فَي كررے تھے۔ ﴿ هٰنَ اصِنْ شِيغَتِه ﴿ " يرايك تواس كرفيقوں ميں عظا۔ " يعني بني اسرائيل ميں سے تھا۔ ﴿ وَهٰذَا مِنْ عَدُوْمٍ ﴾''اور بيدوسرااس كے دشمنوں ميں ہے' بعنی قبطی تھا۔ ﴿ فَالْمِنْ عَلَىٰ إِنَّانِ مِنْ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّم ''اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جواس کے دشمنوں میں سے تھا،موی علیلاً سے فریاد کی۔''اس کی وجہ ریھی کہ موسیٰ علیلا کومصر کے ملک میں ایک باوقار مقام حاصل تھا کیونکہ آپ کا فرعون ہے ایک اہم تعلق قائم ہو چکا تھا جس نے آپ کو بیٹا بنایا تھااور آپ نے اس کے گھر میں پرورش پائی تھی۔اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو بھی عزت نصیب ہوئی تھی اور وہ سراُٹھا کر چلنے لگے تھے کیونکہ وہ دودھ کے رشتہ ہے خود کو آپ کے نضیالی رشتہ دار سمجھتے تھے۔ جب اس اسرائیلی نے اس قبطی کے

تفسير ابن كثير: 6/202 تفسير سورة القصص أيت: 15

besturdule in the com خلاف موی ملینه سے فریاد کی تو آپ اس کی طرف مڑے اور فی لیاف "اسے ایک ضرب لگائی۔" بعنی مکا فَقَضٰی عَلَیْهِ "جس ہے وہ مرگیا۔"

وہ قبطی کا فرتھا، اللّٰہ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا۔ ویسے بھی مویٰ ملیلا اے قبل نہیں کرنا جاہتے تھے بلکہ اسے تنبیه کرنا اورروكنا جائبة تنصداس كے باوجودمول مليناك كها: ﴿ هَانَ اصِنْ عَهِانَ الشَّابِطِيَّ اللَّهُ مَا مُعَالٌ هُبِينَ ﴿ قَالَ أَبِ إِنَّا عَنْهَاتُ نَفْسَنَى فَانْغَفَرُ فِي فَغُفُولِهُ النَّاهُ وَالْعِفْهُ [الرحاية ١٠٠٠] " بيتوشيطاني كام ہے۔ يقينا شيطان وتمن اور كليطورير بہكانے والا ہے۔ (پھر) كہنے لگے: اے ميرے رب! ميں نے اپنے آپ برظلم كيا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالی نے اسے بخش دیا۔وہ بخشش اور بہت مہر بانی کرنے والا ہے۔ (مویٰ) کہنے لگے: قال ب بسا انعلت علی "اے میرے رب! جیسے تونے مجھ پر کرم فرمایا۔ 'لیعنی قوت اور شان عطافر مائی ہے۔ فائن انگون ظھیٰڈا یانمیخہ مینن ''میں بھی اب ہرگز ئىسى گىناد گار كامد د گار نەبنوں گا۔''

اس کے بعدارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَأَصْبِحُ فِي الْهِارِيْنَاذِي فِي إِنْ قَلْ فِي ذَا الزِّي الْمِناطَةُ وَبِا لِأَفْهِ السُّتُصِرِيخُذَ قَال رزمُولِيُّوا انَافَ الْعُولَىٰ فَمِينِنَا ﴿ فَالْهِمَا أَنَّ الْرَادُ أَنْ يَلْبِطشُ بِالْإِنْ لِللَّهِ مِارَةٌ لِيمُهَا ۚ قال يَبْهُ لَمَ ۚ تَا إِنَّا أَلَ تَقْتُنَافَىٰ لَيْهَا فَتَلَتَ نَفْسُنَا بِالْرَهْسِ ۚ إِنْ تَوْلِيلُ اللَّهِ انْ تَتَلَّمُونَ جِبِّرا فَي الإنس وبرا تُولِيلُ الْ تُكُمُّ نَ قِينَ الْمُطْمَاحِيْنَ \* وَجُمَّا أَجُلُ عِنْ أَقْصَاالُهَا. لَنَا يَشْعُ إِي فِي بِيمُونِهِي إِن البهار إِياتِها وَنَ بِيب للقُتُنَاوُكَ فَاخْرُتُ اللَّهُ لَكَ صِن النَّفِيجِدُ.

''موی صبح ہی صبح ڈرتے'اندیشہ کی حالت میں خبریں لینے پُوشہر میں گئے کہ اچا تک وہی شخص جس نے کل ان ہے مد د طلب کی تھی' ان ہے فریا د کر رہا ہے۔ مویٰ نے اس ہے کہا: اس میں شک نہیں تو تو صریح گمراہ ہے۔ پھر جب ا ہے اور اس کے دہمن کو پکڑنا حایا تو وہ ( فریادی ) کہنے لگا: موسیٰ! کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو تل کیا ، مجھے بھی مار ڈ النا جا ہتا ہے؟ تو تو ملک میں ظالم وسرکش ہونا جا ہتا ہے اور تیرا بیارادہ بی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں ہے ہو۔اورشبر کے برلے کنارے ہے ایک شخص دوڑ تا ہوا آیا اور کہنے لگا: مویٰ! (یہاں کے ) سردار تیرے قتل کا مشورہ کرر ہے بیں لیں تو ( فوراً ) چلا جا۔ میں یقیناً تیرا خیرخواہ ہوں۔'' (القصص: 18/28-20)

اس دن جب صبح کے وقت آ ہے شہر میں چل رہے تھے،تو کیفیت پیٹھی کہ آ ہے خوف محسوں کر رہے تھے اور ادھراُ دھر د کھے رہے تھے۔احیا تک وہی اسرائیلی مل گیا جس نے کل آپ سے مدوحیا ہی تھی اور آپ سے فریاد کرنے لگااورا یک اور آ دمی کے خلاف آپ سے مدد مانگنے لگا، جس سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ مویٰ میٹائے اس کی بار بار کی شراتوں کی بنا پر اسے ملامت کی اوراے فرمایا: ﴿ این لغوی مبین ﴿ " اس میں شک نہیں کہ تو تو صریح گمراہ ہے۔'' پھرآ یہ نے اس قبطی پر عَطْطُ الْمُوسِينَ مِن عَمَا اوراسرائيلي كانجي، تاكها ہے منع كريں اوراسرائيلي كواس سے جير مولي ماينا كانجي وشمن تھا اور اسرائيلي كانجي، تاكها ہے منع كريں اور اسرائيلي كواس سے جير مولي الله كانجي وشمن تھا اور اسرائيلي كانجي ان انفقائيني آن آنفيني آن آن آنفيني نَ تُدِيْدِ إِلَّا أَنْ تَتَكُوْنَ حِبَ أَ فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرَيْدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُضَاحِيْنِ "مُويُ إِكَياجِس طرح تونے كل أيك تمخص کوقتل کیا، مجھے بھی مار ڈالنا حابہتا ہے؟ تو تو ملک میں ظالم وسرکش ہونا حابہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح

بعض علمائے کرام فرماتے ہیں کہ بیہ بات اس اسرائیلی نے کہی تھی جس نے موئی ملیناً کا گزشتہ روز کا واقعہ دیکھا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کداس نے جب موی ملیعة کوقبطی کی طرف بڑھتے دیکھا تو یہ مجھا کہ وہ خوداس (اسرائیلی) کوسزادینا جا ہے ہیں ، کیونکہ آپ اسے فر ما چکے تھے: ''فی نعویٰ مہیں' '' تو تو صرح گمراہ ہے۔'' اس لیے اس شخص نے مویٰ ملیلا سے یہ بات کہدکرکل والا راز فاش کر دیا اور قبطی نے فوراً فرعون کے باس جا کرموی کی شکایت کر دی۔

ا کثر علمائے کرام نے یہی تشریح بیان کی ہے لیکن رہے ممکن ہے کہ یہ کلام قبطی کا ہو۔ اس نے جب آپ کواپن طرف بڑھتے دیکھا تو ڈرگیا۔اس نے اندازے سے بیہ بات کہددی کیمکن ہے کل والے مقتول کوموی مانیقا ہی نے قبل کیا ہو۔ بیجھی ہوسکتا ہے کہ اسرائیلی نے فریاد کرتے وقت ایسے الفاظ استعال کیے ہوں جس سے قبطی کوحقیقت کاملم ہو گیا ہو۔ (واللّٰداعلم) الغرض فرعون کومعلوم ہو گیا کہ وہ مخص موی ملیلا کے ہاتھوں قبل ہوا ہے۔ چنانچہاس نے آپ کی گرفتاری کے لیے آ دمی بھیجے ۔ لیکن ایک وفا دار آ دی ان سے پہلے قریب کے رائے ہے مویٰ ملیلا کے باس پہنچے گیا۔ جیسے کہ ارشاد ہے: ﴿ ﴿ إِ عَن صَلَ اقْصًا الْهَارِينَايَة يَسْعَى قَالَ يُعْهَانِهِي أَن الْهَالِ يَالْتَهَا فَيْ بِدَ الْيَقْلُنَافُ لَ فَخُلِحُ أَنَّ أَنَ أَن صَانَ النَّصِيقِينَ \* "فَشَهر کے برلے کنارے سے ایک شخص دوڑ تا آیا اور کہنے لگا اے موٹی! سردار تیرے قتل کا مشورہ کررہے ہیں پس تو اس شہر ہے چلا جا، میں یقیناً تیرا خیرخواہ ہوں۔''اس لیے بیہ بات بتار ہا ہوں۔ <sup>'</sup>

## معنرت موی میهٔ مدین تشریف کے جاتے ہیں

جب مویٰ ملیلاً کے اتفاقی قتل کی خبر بادشاہ تک پہنچ گئی اور اس نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تو آپ خوفز دہ ہوکر ہجرت کرنے پرمجبور ہو گئے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَخَرَجُ مِنْهَا خَآيِفًا يُتَرَقَّبُ قَالَ رَبِ نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الطَّلِيدَين ﴿ وَلَهَا تَوْجُهُ تِلْقَآءُ مَذَيَّنَ قَالَ غَنِي رَقَّ آنَ يُهُدِيَّفِي سُوّاءَ السَّبِيلِ - وَلَهَا وَرَدُ مَاءَ مَا يَنُ وَجَارَ عَلَيْهِ أَمَلَاْ مِنَ انتَاسِ يَسْقُونَ لَا وَ

الله تفسير ابن كثير صورة القصص آيت: 18-21

besturdubooks. Wordpress.com

''پیں موی وہاں سے خوف زدہ ہوکر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے۔ کہنے لگے: اے پروردگار! مجھے ظالموں کے گروہ سے بچالے۔ اور جب مدین کا رُخ کیا تو گئے: مجھے امید ہے کہ میرارب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ جب آپ مدین کے پانی پر بہنچ تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دوعورتیں الگ گا۔ جب آپ مدین کے پانی پر بہنچ تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دوعورتیں الگ کھڑی (اپنے جانوروں کو) روک رہی ہیں۔ پوچھا: تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ بولیں: جب تک یہ چرواہے واپس نہ چلے جانیں، جم پانی نہیں پلاتیں اور ہمارے والد ہڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ پس آپ نے خودان کے جانوروں کو پانی پلا دیا' پھرسائے کی طرف اتارے، میں اس کا محتاج ہوں۔' رائفصص: 24-21/28)

ان آیات میں اللہ تعالی اپنے بندے، اپنے رسول اور اپنے کلیم کے بارے میں بیان فرمار ہا ہے کہ وہ مصرے نگلے تو ادھراُ دھر دیکھتے بھالتے نگلے۔ آپ خوف محسوں کر رہے تھے کہ فرعون کی قوم کا کوئی شخص آپ تک پہنچ جائے۔ آپ کو پچھ معلوم نہ تھا کہ کس طرف رخ کریں اور کون می راہ اختیار کریں کیونکہ اس سے پہلے بھی مصر سے یا برنہیں گئے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

باری تعالیٰ ہے:

" مجھے امید ہے کہ میرارب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔" یعنی امید ہے کہ اس راہ ہے وہ

منزل مقصود پر پہنچ جا نمیں گے اور ایسے ہی ہوا۔ انہیں منزل مل گئی اور کتنی عظیم منزل مل گئی! '' جب آپ مدین کے پانی پر پہنچ۔'' یعنی اس کنویں پر جا پہنچ جس سے لوگ جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ مدین وہی شہر ہے جس میں اصحاب الا یکداللہ کے عذاب کی وجہ ہے تباہ ہوئے۔ بیلوگ حضرت شعیب علیقہ کی قوم تھے۔ ایک قول کے مطابق ان کی بلاکت موٹی علیقہ کے زمانے سے بہو چکی تھی۔

جب آپال کنویں پر پہنچے تو: '' دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی بلا رہی ہے اور دوعور تیں الگ کھڑی (اپنے جانوروں کو) روک رہی ہیں۔'' یعنی اپنی بکریوں کوروک رہی ہیں کہ لوگوں کی بکریوں میں نہل جائیں۔

اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ سات لڑکیاں تھیں لیکن یہ غلط ہے۔ بیاتو کہا جا سکتا ہے کہ شعیب علیفا کی سات لڑکیاں ہوں ،لیکن جانوروں کو پانی پلانے کا کام دو ہی کرتی تھیں۔ بیاتو جیہ ممکن ہے بشرطیکہ سات کی روایت قابل اعتماد ہو ورنہ قرآن کے الفاظ سے بظاہریہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو ہی تھیں۔

حضرت موسی علیظانے بوجھا: می حسام فری استقیاحتی بیشان الماعی میں الماعی شنیخ بیاب "التمهارا کیا

3.5turduba. Wordpress.com معاملہ ہے؟ وہ بولیں: جب تک چرواہے واپس نہ چلے جائیں' ہم یائی نہیں بلاتیں اور ہمارے والد بڑی عمر ۔ میں۔'' یعنی ہم کمزورعورتیں ہونے کی وجہ ہے بکریوں کو اس وفت پانی نہیں پلا<sup>سکتی</sup>ں جب تک چرواہے پانی بلانے سے فارغ نہ ہو جائیں اورہمیں خود بکریاں چرانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ابا جان بوڑھے اور کمزور ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: فستی المیں '' پس آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔'' نے تو ی انی ابنس '' پھر سائے کی طرف ہٹ آئے ۔''مفسرین کہتے ہیں یہ کیکر کے درخت کا سابیتھا۔اس وقت آپ نے وعا کی: سب اف سہ انوات میں صنع خیبر فقیہ '''اے بروردگار! تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے، میں اس کامتیاج ہوں۔'''

#### حبنات مول مديل ومحفوظ مقام مناسرة الأسا

حضرت موی عیشا طویل سفر کے بعد تھکیے ہارے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ ہے مدد کی درخواست کی جوفوری قبول ہوگئی۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فِي وَأَنْ الْكُنَّ فِيهِمَا الْمُشْهَى عَلَى الْمُشْخِيلَةِ ﴿ قَالَانُ إِنَّ فِي بِينَ عَلَى أَيْفُ و جِيَّا فَوْ قَصْيَ عَالِيْكِ الْقُصِطَ - قَالَ أَوْ تُخْفُ \* نَجُوْتُ مِنْ نَقَامُ - خَصَرَى - قَالَتْ إِخَا شَهِما ر بن المتأجرة الن خرار صن المناجرت القولي الاسلان القال الدرار المحاب الحالي المناثي عتانِين على أن تأجَّرِ فِي شَلْمُنِي حِجج ﴿ فَأَنَّ اللَّمِينَ عَلَشُوا فَجِنَّ عِنْدِينَ \* مِمَا أَيَّاءَ أَل شَقَّ عَالِبُكَ ستجارني إلى شآء المدعمين الضابحيين التقال هاما بينبني وابييات البيب المهارين الطبيت فالرعاء وال

''اتنے میں ان دونوںعورتوں میں ہے ایک ان کی طرف شرم دحیا ہے چلتی ہوئی آئی۔ کہنے گلی: میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تا کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت ویں۔ جب (حضرت مویٰ علیلة) ان کے پاس پہنچے اور ان ہے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے: اب نہ ڈرو! تم نے ظالم قوم ہے نجات پائی۔ ان دونوں میں ہے ایک نے کہا: اباجی! آپ انہیں مزدوری پر رکھ کیجیے کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رخیس، ان میں سب ہے بہتر وہ ہے جومضبوط اور اما نتذار ہو۔ اس بزرگ نے کہا: میں اپنی ان دونوں لڑ کیوں میں ہے ایک کو آپ کے نکاح میں وینا جا ہتا ہوں اس (مہر) پر کہ آپ آٹھ سال تک میر اکام کاخ کریں۔ ہاں! اگر آپ دی سال پورے کریں تو بی آپ کی طرف ہے (بطوراحسان ) ہے، میں یہ ہرگزنہیں چاہتا

خضتِ بَوْسِیَ عضی مشقت میں وَ الوں ، اللّٰہ کُومِنظور ہے تو آ کے چل کرآ پ مجھے بھلاآ دمی یا نمیں گے۔ موی کے کہ کوئی اللّٰمُلاللّٰ اللّٰم کوئی کہ آپ کوئی اللّٰم کاللّٰم کے اللّٰم کوئی اللّٰم کے اللّٰم کوئی اللّٰم کے اللّٰم کوئی اللّٰم کے اللّٰم کوئی اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کوئی اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کوئی اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کوئی اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کی اللّٰم کے اللّٰم کوئی کا کہ کوئی اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کوئی کے اللّٰم کوئی کے اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کی کہ کی کے اللّٰم ک زیادتی ندہو۔ہم پیچو کچھ کہدرہے ہیں،اس پراللہ ( گواہ اور ) کارساز ہے۔' (القصص: 25/28-28)

جب موی پیلاسائے میں بیٹھے اور فرمایا: ﴿ بِ مِنْ لِيهِ انْ لَيْهِ مِنْ حَيْرِ فَقَيَّا ۖ " اے برورد گار! توجو بجھ بھلائی میری طرف ا تارے میں اس کا محتاج ہوں۔' تو ان خواتین نے ریہ بات سن لی ۔ جب وہ والد کے پاس پہنچیں تو انہیں اتنی جلدی والٰیٰں آ جانے پرتعجب ہوا۔انہوں نے حضرت موئی علیقا کا پیش آ مدہ واقعہ بیان کیا۔والد نے ایک کوحکم دیا کہ جا کران کو بلا الائے۔ ایس آبار کے بید مسلول میں المعدی '' توان دونوں عورتوں میں ہے ایک شریف زادیوں کی طرح' شرم وحیاہے چیتی ہوئی آئی۔ کہنے گلی: نُ مَا حَالَ بِخَرِيدَ إِنَّ مِنْ مُعَالِنَا فَاللَّهِ مِنْ الْمُعَالِقَ إِنَّ مُعِيرِ مِنْ وَالْدُصَاحِبِ آبِ كُو بِال رہے ہیں تا کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پائی پلایا ہے،اس کی اجرت ویں۔''

اس نے واضح طور پر وجہ بیان کر دی تا کہاں کی بات ہے کوئی غلط فہمی یا شک وشیہ پیدا نہ ہو۔ پیجمی اس خاتون کی حیا اور پاک دامنی کامظہر ہے۔ ، یہ ہے ' جو ملیں ہے ہیں ہے۔ ''جب(حضرت موی عیلۂ)ان کے پاس پہنچےاوران ے اپنا سارا حال بیان کیا۔'' اور بتایا کہ مصر کے بادشاہ فرعون کے ڈرے اپناوطن ،مصر، جیموڑ کر نکلے میں ۔ تو وہ بزرگ کہنے لِكُهُ: السيد المعتمل من القال المن البيان "الباندة را توليه ظالم قوم من نجات يائي ـ "بيعني البان كه دائزه اختیارے باہرآ گئے ہیں کیونکہ اب آ یان کی سلطنت کی حدود میں نہیں۔

بزرگ نے آپ کی مہمان نوازی کی اورعزت واحترام ہے رکھا اور آپ کا واقعہ سن کرخوش خبری دی کہ آپ ان ہے نجات یا چکے ہیں۔ تب ایک لڑ کی نے اپنے والد سے کہا: 🛒 📜 📜 🚉 '' ابا جی! آپ انہیں مزدوری پر رکھ کیجھے۔'' تا كەدە آپ كى بكريال چرائىيں \_ پھرآپ كى يەخونى بيان كى كەدە طاقت درادر ديانت دار ہيں \_

حضرت عمر،حضرت عبداللہ بن عباس بھائیٹا ور دیگر علماء سے روایت ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے والید نے یو جھا:'' تجھے اس کی قوت وامانت کی کیا خبر؟''اس نے کہا:''جو بھاری پتھر دی آ دمی اُٹھاتے ہیں،انہوں نے اسلے ہی اُٹھالیا(اس ہے مجھےان کی طاقت کا اندازہ ہوا)اور جب میں انہیں لے کرآ رہی تھی تو میں آ گے چل رہی تھی۔انہوں نے کہا:''میرے بیٹھیے چپلو، جب راستدمڑ نا ہوتو مجھے راستہ بتانے کے لیے اس طرف کنگری بھینک وینا۔''

جب مویل ملیلاً ان کے گھر پہنچے تو اس بزرگ نے کہا: ﴿ فَيْ إِنِّي اَنَّ الْمُحِلِّ إِخْدِي الْمُلْتِي هنائي على الْ المعال تُمان ججج الدان المهات عشًّا فهل عِنْدال وما الإدال الشق سيَّات ستَعِيْدُ في اللَّهُ المدمن المنحيِّن الأسيّ ا بنی ان دونوں لڑ کیوں میں ہے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا جا ہتا ہوں اس (مہر) پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کا ج تفسير ابن كثير: 6:206 تفسير سورة القصص" أيت: 25-28

besturdiab 90 ks. Wordpress.com کریں ۔ ہاں اگر آپ دی سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف ہے ( بطورا حسان ) ہے، میں بیہ ہرگز تہیں جا ہتا السي مشقت ميں ڈالوں۔اللّٰہ کومنظور ہے تو آ پے مجھے بھلا آ دمی یا نمیں گے۔''

بعض علماء نے اس واقعہ سے استدامال کرتے ہوئے کہا ہے کہ روٹی کیڑے بر مزدوری کرنا درست ہے جیسے کہ معروف رواج ہو۔

اس كے بعد الله تعالى في مايا: قال ذلك بينيني وَ بَيْنَكَ اللِّهَا الْإَجِدِينِ فَضَيْتُ فَرَا غَدُوانَ عَنَيَ وَاللَّهُ عَلَى ما نظّال وکنل "'موکیٰ نے کہا: یہ بات میرےاورآ پے کے درمیان پختہ ہوگئی۔ میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے یورا کروں، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پراللہ( گواہ اور ) کارساز ہے۔''لیعنی مویٰ ملیلانے اینے سسرے فرمایا: آپ نے جو بات کہی وہ درست ہے۔ میں جولی مدت یوری کروں ، مجھے اس کاحق ہوگا۔اس سلسلے میں مجھ یر کوئی زیادتی نبیس کی جائے گی۔ ہماری مفاہمت پراللّٰد گواہ ہے جوسب کیجھین رہا ہے۔ تاہم مویٰ علیفائے زیادہ مدت بوری کی، یعنی بورے دیں سال ان کی خدمت کی۔

حضرت سعید بن جبیر خلف سے روایت ہے انہوں نے فر مایا: مجھ سے جیر ہ کے ایک یہودی نے یو جھا موسیٰ علیاتا نے دونوں میں ہے کوئی مدت یوری کی تھی؟ میں نے کہا:'' مجھے تو معلوم نہیں'البتہ میں عرب کے بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہوکران ے دریافت کروں گا۔'' تو میں حضرت عبداللہ بن عباس بی نفئا کی خدمت میں حاضر ہوا اوران سے بیمسکلہ دریافت کیا۔انہوں نے فرمایا:'' آپ نے زیادہ اور بہتر مدت مکمل کی تھی۔اللہ کا رسول جب کوئی بات کہدد ہے تو اسے یوری کرتا ہے۔'' ''

## حضرت موی ملیان کو د طور پر

حضرت موی ملیلاً نے ان کے پاس مقررہ مدت بوری کی اور پھرا بنی زوجہ محتر مدکوساتھ لے کرمصر کی طرف روانہ ہوئے تو رائے میں کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَلَهَا قَصْي مُوْسَى الْكِجَلَ وَسَارَ بِالْهَيْمَ انْسَ مِنْ جَانِب الظُّورِ نَارًا "قَالَ لِأَهْانِهِ امْكُثُوْآ اِنِّيَّ انسَتْ نَارًا لَعَيْنَ اتِيَكُمْ قِنْهَا بِخَبَرِ أَوْجَالُوَةٍ ضَى النَّادِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَلَيَّا اللَّهَا لُودي مِنْ شَاطِئَ الْوَادِ الْأَيْمَينِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُهِرِكُةِ مِنَ الشَّجَوَةِ أَنْ يُمُولَنِّي إِنَّ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَ أَنْ ٱلْقِ عَصَالَيَ ۚ فَلَيَّا رَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا حَآنٌ وَلَى مُنْ بِرَّا وَلَمْ لِعَقْبُ لِيُولِّينِ ٱقْبِلْ وَلَا تَخَفُ ۗ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِيٰنَ - أَسْلُكُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخُوجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوٍّ وَاعْبَهُمْ الْيَكَ جَنَاحَكَ مِنَ besturdubooks. Wordpress. com الرَّهْبِ فَنْ يْكَ بْرْهَانْنِ مِنْ زَيْكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَ مَلَايِهِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فْسِقِينَ '' جب مویٰ ملیٰاً نے مدت بوری کر لی اورایئے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آ گ دیکھی۔اپنی بیوی گ ہے کہنے لگے:کٹھبرو! میں نے آ گ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آ گ کا کوئی انگارا لا وُل تا کہتم سینک لو۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کےمیدان کے دائمیں کنارے کے درخت میں ہے انہیں آ واز دی گئی کہا ہے مویٰ! یقینا میں ہی اللہ ہوں ،سارے جہانوں کا پروردگار۔اورپی( بھی آ واز آئی ) کہ ا پنا عصا بھینک دے۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح تھنپھنا رہا ہے تو بیٹے پھیر کرواپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ (ہم نے کہا: ) اے موکٰ! آ گے آ ، ڈرمت ، یقیناً تو ( ہرطرح ) امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ کواپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیرنسی قشم کے روگ کے بالکل سفید (جبکتا ہوا) نکلے گا۔ اور خوف ہے (بیخے کے لیے ) اینے باز واپنی طرف ملالئے کیس بیہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بقیناً وہ سب کے سب نافر مان لوگ ہیں۔' (القصص: 29/28 - 32)

جب موی مینان نے دس سال کی مدت اوری کرلی تو اینے گھر والوں سمیت واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ رائے میں رات ہوگئی' رات تاریک اور سردتھی' وہ راستہ بھول کرمعروف راہ ہے ہٹ گئے۔ان حالات میں آپ کوطور کے دامن میں آگ روشن نظر آئی۔ آپ اپنے گھر والول سے کہنے لگے: ﴿ اَصْأَثُنَا ۚ اِبْيَٰ مَنْ مَا أَوْ اللَّهِ الْ ہے۔'' معلوم ہوتا ہے کہ بیرآ گ صرف آپ کونظر آئی تھی' آپ کے اہل کونہیں' کیونکہ بیراصل میں نور تھا جسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ' نعلیٰ انٹیکٹھ ہفتے یغیبر ''بہت ممکن ہے کہ میں وہاں ہے کوئی خبر لاؤں۔''یعنی وہاں مجھے جوکوئی ہے، اس ہے راستہ بوچھانوں یا آ گ کا کوئی انگارا لاؤں تا کہتم سینک لوٹ معلوم ہوا کہ وہ رات سرداور تاریک تھی جیسے سورہُ طا میں ارشاد ہے:

وَهَلَ ٱتُلَكَ حَدِيثَتُ مُولِمِي \* إِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْدِيهِ امْكُثُوا إِنَّ أَشَلْتُ نَارًا لَعَين اتِيَكُمْ قِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ اَجِذُ عَلَى النَّارِ هُدَّى

'' کیا آ پ کوموسیٰ کا قصدمعلوم ہے؟ جب اس نے آ گ دیکھ کراینے گھر والوں ہے کہا:تم ذرا می دیریٹھبر جاؤ۔ مجھے آ گ دکھائی دی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارا تمہارے پاس لاؤں یا آ گ کے پاس رہنمائی ميسر بويه (طه: 9/20-10)

اس ہےمعلوم ہوا کہ وہاں اندھیرا تھا اور وہ راستہ بھول گئے تھے۔سورۂ کمل میں بھی ان سب باتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

إِذْ قَالَ مُولِمِي لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا ﴿ سَأَتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ أَتِيْكُمْ بشِهَابٍ قَبَس أَعَلَكُمْ

besturdubooks.Wordpress.com ''جب مویٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے۔ میں وہاں سے کوئی خبر لے کریا آگ کا کوئی سلگتا ہواا نگارا لے کرجلدتمہارے پاس آجاؤں گاتا کہتم تاہے سکو۔ '(النصل: 7/27)

وہ واقعی ایک خبر لے کر آئے ، وہ کتنی عظیم خبرتھی! انہیں رہنمائی بھی ملی اور کتنی عظیم الشان تھی وہ رہنمائی! انہوں نے و ماں ہےا یک بے مثال روشنی حاصل کی تھی۔

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

فَلَيَّاۚ أَتُّهَا نُوْدِيَّ مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْآيْهَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُلْرَكَةِ مِنَ الشَّجَوَة أَنْ يُمُولَنِّي انْقُ

'' پس جب وہ وہاں پنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائمیں کنارے کے درخت میں سے انہیں آ واز دی کئی: اے موئ! یقیناً میں ہی اللہ ہوں ،سارے جہانوں کا پروردگار۔'' (القصص: 30/28)

سورہ ممل میں ارشاد ہے:

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴿ وَسُبْحِنَ اللَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ '' جب وہاں پہنچے تو آ واز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جواس (آگ ) میں ہےاور برکت دیا گیا ہے وہ جواس کے آس یاس ہے اور یاک ہے اللہ جوتمام جہانوں کا یالنے والا ہے۔ '(النسل: 8/27)

يعني وه جوجا ہتا ہے کرتا ہے اور جو فضلے جا ہتا ہے نافذ فرما تا ہے۔اےمویٰ! (سن!) اینڈ اٹا اہلۂ الْعَذیزُ الْعَکنیمُ ''بات بیہ ہے کہ میں ہی اللہ' غالب' حکمت والا ہوں۔' (النصل:9/27) سور وَطُمْ میں ارشادے:

فَلَيَّا ٱللَّهَا نُوْدِي لِمُولِمِي ﴿ إِنَّ أَنَا رَنْكَ فَاخْلَهُ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَذَسِ طُوَّى ﴿ وَانَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِنْ لِمَا يُوْخِي ﴿ إِنَّنِيْ أَنَا اللَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُ فِي ﴿ وَأَقِيمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي ۗ إِنَّ السَّاعَةَ اتِبَةً أَكَادُ أَخْفِيْهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِهَا تَسْعَى ۗ فَلَا يَصْدَّ لَكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنْ بِهَا وَاتَّبُعُ هَوْلُهُ فَتُرُّدُي

''جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آ واز دی گئی: اےموئی! یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جو تیاں اتار دے کیونکہ تو یاک میدان طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کرلیا ہے ،اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کرسن! بے شک میں ہی اللہ ہوں، میر ہے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا جا ہتا ہوں تا کہ ہرشخص کو وہ بدلہ دیا جائے جواس نے کوشش کی ہو ۔ پس تجھے اس (کے یقین ) ہے کوئی ایباشخص روک نہ دے، جو اس برایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی

خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو، ورنہ تو ہلاک ہوجائے گا۔''(طعہ: 11/20-16)

besturallooks. Wordpress.com مفسرین فر ماتے ہیں: حضرت موی مدینه اس آ گ کی طرف چلے جوانہیں نظر آئی تھی ۔ جب وہاں پہنچے تو ویکھا کا نٹے دار درخت میں آ گ کے شعلے نظر آ رہے ہیں ،لیکن درخت زیادہ سے زیادہ سرسبز ہوتا جا رہا ہے۔ آپ تعجب سے وہیں کھہر گئے ۔ وہ درخت آپ کی دائیں طرف یہاڑ کے مغرلی پہلومیں تھا۔ جیسےارشاد ہے: ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَ نِبِ الْغَالِيل اذَ قَصْلِكَ اللَّهُ مُوسِي الْأَمْلَ وَمِنْ كُنُكُ مِنَ الشُّهِ رَيُّنَى

''اورطور کےمغربی جانب، جبکہ ہم نے مویٰ کوا حکام کی وحی پہنچائی تھی ، نہ تو موجود تھااور نہ تو دیکھنے والوں میں ہے تما\_' (القصص: 44/28)

حضرت موی مالیلہ جس وادی میں تھے، اس کا نام طویٰ ہے۔موی ملیلہ کا چبرہ قبلہ ( یعنی جنوب ) کی طرف تھا۔ وہ درخت آپ کے دائیں طرف مغرب کی سمت تھا۔ اس مقدس وا دی طویٰ میں اللّٰد تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا۔ پہلے جوتے ا تار نے کا حکم دیا، اس کا مقصداس مقدس مقام کا احترام تھا۔ بالخضوص اس مبارک رات میں تو اس مقام کومزید تقدیں اور برکت حاصل ہو گئی تھی۔

بائبل میں لکھا ہے کہ روشنی اس قدر شدید تھی کہ موئ مایلا کو اپنی نظر ختم ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا، چنانچہ آپ نے آ تکھول پر ہاتھ رکھ لیے۔

### حضرت موی ملیاز کی رسالت اور مجزات

الله تعالیٰ نے حضرت موی ملیلا کو بتایا کہ بید دنیا فانی ہے دائمی گھر قیامت کو ملے گا جو یقینا قائم ہونے والی ہے۔ بِتُجْذِي كُلُ نَفْسٍ بِهِمَا تَشْعِي '' تا كه برشخص كووه بدله ديا جائے جواس نے كوشش كى ہو۔''يعني نيكي اور بدي كا بدله ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کواس دن کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی اورا پسے لوگوں سے الگ رہنے کی ہدایت فر مائی جو اینے مالک کی نافر مانی کرتے ہیں اور اپنے دل کی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں۔ پھراپنی قدرت کے اظہار کے لیے اور اپنی [ كُنُ فَيَكُونُ ] كَي شان دكھانے كے كيے موسىٰ عليلا سے فرمايا: ﴿ وَهَ تِلْكَ بِيَبِينِيكَ لِبُنُوسَى ﴿ طَلَّهُ 17/20)' اے موسیٰ! تیرے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے؟'' کیا یہ وہی لاکھی نہیں جو تیری دیکھی بھالی ہے جب سے تجھے ملی ہے؟ جواب دیا: هِيُ حَصَائِيَ الْهِ كُواْ عَايِنْهَا مَ اهْشُ بِهِ عَنِي غَنَتَي وَلَى فَيْهَا مَارِبُ أَخَارِي ﴿ طَهُ: 18/20)" يديميري لأَهِي ہے جس پر میں ٹیک لگا تا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے بیتے حجھاڑ لیا کرتا ہوں' اس میں مجھےاور بھی بہت فائدے ہیں۔'' تفسير ابن كثير٬ تفسير سورة القصص٬ آيت: 31-32

besturdiva poks. Wordpress. com لیعنی بیوہی لأتھی ہے جسے میں انچھی طرح پہچا نتا ہوں۔ فرمایا: ﴿ وَلَقِتِهَا يَلْمُؤنِنِي ﴿ فَٱلْقَبْهَا فاذا هِيَ حَيَدٌ تَسْعَى إِ اے نیچے ڈال دے چنانچے ان کے ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑ نے لگی۔' (طعٰ: 19/20-20) بیا یک عظیم معجز ہ تھا اور اس بات کی قاطع دلیل تھی کہ آپ سے کلام کرنے والا وہی اللہ ہے جواپنے امر' دسٹینُ'' سے ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور اسے ہر کام کی طاقت حاصل ہے۔

بائبل میں مذکور ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ ہے درخواست کی تھی کہ آپ کوالیں واضح نشانی عطافر مائی جائے جس ہے ابل مصر كے سامنے آپ كى صدافت واضح ہو جائے۔ تب اللہ تعالىٰ نے فرمایا: '' یہ تیرے ہاتھ میں كیا ہے؟'' موى عليلانے فر مایا:'' بیمیری لاکھی ہے۔' فر مایا:'' اے زمین پر بھینک دیں۔' آپ نے لاکھی زمین پر بھینک دی تو وہ دوڑنے بھا گنے والا سانپ بن گنی۔حضرت مویٰ ملیناا اے و مکھے کر بھا گے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاتھ بڑھا کراس کی دم پکڑ لیں۔ جب آپ نے اسے انچھی طرح کیڑ لیا تو وہ آ پ کے ہاتھ میں پھر لاٹھی بن گنی۔

الله تعالى نے دوسري آیت میں فرمایا ہے: ﴿ وَ أَنْ الْقِي عَصَالَ فَلَهَا زَاهَا تَفِينَةً كَانِهَا جَآنَ وَلِي هُذَ بِرًّا وَلَهُ یعقب ''اور به کها پناعصا بھینک دے۔ پھر جباے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح تھنیھنارہا ہے تو بیٹھ پھیرکرواپس ہو گئے اورمژ کررخ بھی نہ کیا۔' (السفسصے:31/28) لیعنی و دا کیک بہت بڑا سانپ بن گنی،جس کی جسامت بہت بڑی تھی اور بڑے بڑے دانت تھے۔اس کے باوجوداس کی حرکت تیز رفتار پتلے سانپ کی طرح تھی۔ جب حضرت موی ملیفائنے اے و یکھا تو پیٹے پھیر کر بھاگے، کیونکہ انسانی فطرت کا یہی تقاضا تھا اور چیچھے مڑ کر نہ ویکھا۔اس وفت اللہ تعالیٰ نے آ واز وے کر فرمايا: لِلْهُولِينِي أَقِبِلْ وَلا تُعْفَفُ إِنْكَ مِنَ الْإِمِنِينَ "المُوحِيلُ! آكَةَ، دُرمت، يقيناً تو (هرطرح) امن والاهم-'' جب آپ واپس آئے تواللہ تعالیٰ نے تھم ویا: ﴿ فَنْ هَا وَلَا تَخَفْ \* سَنْعِیْدُ هَا سِیْرَتَهَا الْأُولَى \* ' بےخوف ہوکر اے بکڑلے،ہم اے اس کی پہلی صورت میں دوبارہ لے آئیں گے۔' (طیہ: 21/20) کہتے ہیں: آپ کو پخت خوف محسوں ہوا۔ آ پ نے اپنا ہاتھ قبیص کی آ ستین میں ڈالا اور کپڑے میں لپیٹ کراس کے منہ کے درمیان رکھا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ آ بے نے اس کی دم پکڑ لی۔ جب اسے اچھی طرح پکڑ لیا ، تو وہ پہلے کی طرح دوشا خوں والاعصابن گیا۔ بھراںتد تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نگالیں' جب نگالاتو وہ حیاند کی طرح چیک رہا تھا۔ بیہ سفیدی پھلیبری وغیرہ کے مرض کی وجہ ہے نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اُسْالُتْ یَدَکَّ فِی جَیْبِکَ تَخْتُخْ

حروج، باب:4، فقره: 4,312

بائبل كے الفاظ بير ہيں:'' پھرخداوند نے اس سے بير بھی كہا كەتوا پنا ہاتھ اپنے سينے پرركھ كرؤ ھا تک لے۔اس نے اپنا ہاتھ اپنے سينے پرركھ کراہے ڈھا نک لیااور جب اے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑھ ہے برف کی مانند سفیدتھا۔'' (حبروج، بیاب: 4، فیقرہ: 6، پیر ہائبل ے مصنفین کی نلطی ہے ) کے صنفین کی نلطی ہے )

W. C. Wordpress. com بْإِصْلَاءُ صَنْ غَيْهِ سَوْءٍ ۚ وَاضْلَهُ هُ إِلَيْكَ جِنَاحِكَ مِنْ الرَّهْبِ \* ""اينْ ماتصرُوا بِيْ كريبان ميں وال \_ وہ نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔اورخوف ہے ( بیچنے کے لیے )اپنے باز واپن طرف ملالے۔' (الیفصص: 32/28) کہا جاتا ہے که اس کا مطلب میہ ہے کہ جب مختبے خوف محسوں ہوتو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لے، مختبے تسکین ہو جائے گی۔ سورة ممل مين فرمايا:

وَ الْدَخِلْ يَادَاكَ فِي جَلِيبِكَ تَخَاجُ بَيْضَاءَ مِنْ نَيْرِ سُهَ إِنَّ فِي تَشْيِحُ اللَّهِ مِل فَرَعُونَ وقَوْمِهَ النَّهُمُ كَانُوْا قَوْمًا فَسَقَانَ

''اورا پناہاتھ اپنے گریبان میں ڈال۔ وہ سفید چمکیلا نکلے گابغیر کسی عیب کے 'یہنو نشانیوں میں ہے ہے' (ان کے ساتھ ) فرعون اوراس کی قوم کی طرف جا۔ یقیناً وہ نافر مانوں کا گروہ ہے۔' (النہل: 12/27)

عصااور باتھ کے مجزے کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے: ﴿ فَأَنْ بُكُ أَبُّو عَالَمَ مِنْ رَبِّكَ اللَّهِ فَأَعْوَىٰ مُ مُدرب '''پس بیہ دونوںمعجز ہے تیرے لیے تیرے رب کی طرف ہے ہیں، فرعون اور اس کے دریاریوں کی طرف'' (السقىصىصى:32/28)ان كے ساتھ سات نشانياں اورتھيں۔ بيدو ہ نونشانياں ہيں، جن كا ذكراللہ تعالیٰ نے سور ہ بنی اسرائيل کے آخر میں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَنَقَالَ التِّينَا مُولِمِي تَشْعُ الرِّتِ بَيِنْتٍ فَمُنْفَلَ بَنِي إِسْرَادِيْلَ زِهْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَنَا فِرْعَلُولُ فَلَا لِاضْفُتُ يُعْوَلِهِي مَسْخُورًا - قَالَ لَقَالَ عَلَيْتُ مَا الْوَلَ هَمَّ لِآءِ الْأَرْبُ السَّهَاتِ وَالْأَرْفِي عَلَي

''اور ہم نے مویٰ کونوکھلی نشانیاں دیں۔سو بنی اسرائیل ہے دریافت کرلو۔ جب وہ اُن کے یاس آئے تو فرعون ا نے اُن سے کہا کہاہے مویٰ' میں خیال کرتا ہوں کہتم پر جادو کیا گیا ہے۔انہوں نے کہا کہتم یہ جانتے ہو کہ آ سانوں اور زمین کے بروردگار کےسواان کوئسی نے ناز لنہیں کیا (اوروہ بھی تم لوگوں کے )سمجھانے کو۔اوراے فرعون! میں خیال کرتا ہوں کہتم ہلاک ہوجاؤ گے۔'' (بنی اِسرائیل: 101/17-102)

سورهٔ اعراف میں ان کی تفصیل اس طرح مذکور ہے:

وَ لَقَالَ آخَالُ فَأَ أَلَ فِلْرَعُونَ بِالسِّنِينَ وَلَقْصِ مَنَ الثَهَارِةِ لَعَلَهُمْ يَذَاكُمُ وْنَ وَلِدَّاجَآءَ تُهُمُ الْحَسَنَكُ قَالُوالَنَا هَٰذِهِ ۚ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّكَةٌ يَظَيِّرُوا بِمُولِلِي وَمَنْ مَعَكَ الآ إِنَّهَا ظَيرٌ هُمْ عِنْدَانِدِ وَلَكِنَ أَكُثُّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ - وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنَ أَيَدٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا ۚ فَهَانَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ الظُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعُ وَالدَّهَرَ الِبِ مُّفَصَّلَتِ ۗ فَاسْتُكُبُرُوا وَ كَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ besturdubanks. Wordpress. com '' اور ہم نے فرعو نیوں کو قحطوں اور بچلوں کے نقصان میں پکڑا تا کہ نصیحت حاصل کریں۔سو جب أن کو آ حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے ستحق ہیں اورا گریختی پہنچتی تو موسیٰ اوران کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے۔ دیکھو اُن کی برشگونی اللہ کے ہاں (مقدر) ہے لیکن اُن میں اکثر نہیں جانتے۔اور کہنے لگے کہتم ہمارے پاس (خواہ) کوئی بھی نشانی لے آؤ تا کہاں ہے ہم پر جادوکرؤ مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔سوہم نے اُن پرطوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اورمینڈک اورخون' کنٹی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔''

(الأعراف: 130/7-133)

بینونشا نیاں دیں احکام ہےمختلف ہیں۔بعض لوگوں نے ان دونوں معاملات کوخلط ملط کر دیا ہے جبکہ بیا لگ الگ ہیں۔ فرعون کو دعوت کا حکم اورموسیٰ عایشہ کی التجا: بہر حال جب اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیشہ کوفرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو حضرت موسی عایناً نے کہا:

قَالَ أَبِ إِنَّ قَتَالَتُ مِنْهُمْ لَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ لِقْتَابُونِ \* وَاجْنَ هَا أَنْ هُوَ أَفْضَتُم مِنِي إِسَانًا فَأَرْسِلْذُهُ مِنْ رِدْاً لِيُصَادِ قُتِنَى إِنِيَّ انَافَ انْ لِكَانِ ابْوَنِ " قَالَ سَائَشَارُ عَضَادَكَ بأخِيلُ وَنَجْعَلَ لَكُمَا شَاطَتُ فَلَا يُصِلُّونَ اِلنِّكُمَا أَ بِالْتِمَا " أَنْتُمَا وَصَنِ اتَّبَعَالُما الْغَابُولَ

''اے بروردگار! اُن میں ہےا بکے شخص میرے ہاتھ ہے تی ہو چکا ہے سو مجھے خوف ہے کہ وہ ( کہیں ) مجھ کو مار نہ ڈالیس اور ہارون (جو ) میرا بھائی (ہے ) اُس کی زبان مجھ ہے زیادہ قصیح ہۓ للبذااس کومیرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ (اللہ نے ) فرمایا ہم تمہارے بھائی ہے تمہارے باز وکومضبوط کریں گے اورتم دونوں کوغلبہ دیں گے۔سو ہماری نشانیوں کے سبب وہتم یک پہنچ نہ علیس گے(اور)تم اورجنہوں نے تمہاری پیروی کی ُغالب رہو گے۔' (القصص: 33/28-35)

ان آیات میں اللہ تعالی نے حضرت مویٰ علیلا کا واقعہ بیان کیا ہے کہ مویٰ علیلا کے ہاتھ سے جب ایک قبطی قتل ہو گیا تو آپ فرعون کے ظلم سے بیچنے کے لیے مصر ہے نکل گئے تھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کواسی دشمن کے پاس جانے کا حکم دیا تو آپ نِے فرمایا: ﴿ رَبِّ إِنِّيا قَتَالَتْ مِنْهُمْ لَنُفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتَانُونَ ﴿ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ افْضُحُ مَنِي لِسَانًا فَٱرْسِلُمْ مَعِي وَ أَيْصَدِ قُنِيْ إِنِيَّ اَخَافُ أَنْ لِيَكِذِ بُنُونِ " يروردگار! ميس نے ان كاايك آدمی لكرديا تھا، اب مجھے انديشہ ہے كہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں۔اورمیرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ قصیح زبان والا ہے،تو اسے بھی میرا مددگار بنا کرمیرے ساتھ بھیج و ہے۔ مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔''یعنی اسے میرا مدد گار اور وزیرِ مقرر فر ما دے تا کہ تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچانے میں وہ میری مدد کرے اس لیے کہ وہ میری نسبت زیادہ فصاحت وبلاغت سے بات کرسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ كى بەدرخواست قبول كرتے ہوئے فرمايا: ﴿ سَنَشُنَّ عَضْدَكَ بِأَخِيْكَ وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَنَّا فَلَا يَصِلُونَ اِلْيَكُمَا ﴿ وَهِم

besturatibe one besturation تیرے بھائی کے ساتھ تیرا باز ومضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے۔فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ ملیس گ ہماری نشانیوں کے۔'') لیعنی چونکہتم ہماری آیات پرغمل کرتے ہواس لیے وہ شہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا شکیں گے یا لیہ مطلب ہے کہ ہماری آیات کی برکت ہے۔ انتُها وضن اتّبَعَالُها الْعٰلِيْوْنَ ''تم دونوں اور تمہاری اتباع کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔''

سور وُطا میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِذْهَبْ إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّا طَغَى \* قَالَ رَبِ اشْرَحْ لِي صَدْرِينَ \* وَيَبِيرْ بِيَّ أَصْرِينَ \* وَالْحَالَ عُقَارَةً مِرْ. لِسَانَى لِيفَقَهُوا قُولَى

''تم فرعون کے پاس جاؤ ( کہ ) وہ سرکش ہور ہا ہے۔ کہا: میرے پروردگار! (اس کام کے لیے ) میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تا کہ وہ میری بات مجھ لیں۔' (طلع: 24/20-28) آ ب کی زبان میں کچھ لکنت رو گنی تھی۔ اسی وجہ ہے فرعون نے برغم خولیش حضرت موی ملیلہ کے اس عیب کا ذکر کیا تھا! و ﴿ يَعَادُ يُبِينِ ﴿ ' اورصاف بول بهي نهيس سكتا ـ ' ﴿ الزِّحرف:52/43 ) لِعِني ابينه ما في الضمير كا أظهار نهيس كرسكتا \_ حضرت موی علیلاً نے مزیدالتھا کی:

وَاجْعَلْ فِي وَزِيَّا مِنْ أَهْنِي ﴿ هَٰذُونَ آخِي ﴿ اشْدَدُ بِهَ أَزْرِي ۗ ۚ وَٱلشَّرَكَةُ فِي ٱصْرَى ۗ كَيْ نُسْبِحَكَ تَعْلِيزًا ۚ وَمَا ثُولَ كَعْلِيزًا ۚ إِنَّكَ كَنْتَ بِمَا يَصِلِيرًا ۚ قَالَ قَالَ أَوْتِلِتَ سُؤَلَك يَبُوسَى ''میرا وزیرِ (معاون ) میرے کنے میں ہے کر دے بیعنی میرے بھائی ہارون کؤاس کے ذریعے میری قوت بڑھا دے اور اسے میرا شریک کارکر دے تا کہ ہم دونوں بکثرت تیری شبیج بیان کریں اور بکثرت تحجے یا دکریں۔ ب شك تو جمين و كيضے والا ہے۔الله تعالیٰ نے فرمایا: مویٰ! تیرے تمام سوالات بورے كرد ہے گئے۔'' (طلا :29/20-36) یعنی ہم نے آپ کی ساری دعا کمیں قبول کرلیں اور جو جو کچھآپ نے ما نگا، ہم نے دے دیا۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ آپ نے اپنے بھائی کے حق میں نبوت کی دعا فرمائی۔اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطافر ما دي ـ الله تعالى نے فرمایا: ﴿ كُانَ عِنْ اللَّهِ وَجِيْهِا "اوروه الله كَانِرُ ويك باعزت تصلُّ (الأحزاب: 69/33) اور فرمایا: ﴿ وَهَٰبِنَا لَهُ صِنْ رَحْمَتِنَا مَنَا أَهُ هُوُوْنَ نَبِيًّا ﴿ 'اورا پِنَ خَاصَ مهربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا كرانبين عطافر مايا-' (مريية:53/19)

کچھ لوگ جج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہے تھے۔ رائے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ ﷺ نے سنا کہ ایک آ دمی اینے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے:'' کون سے بھائی نے اپنے بھائی پرسب سے بڑا احسان کیا؟'' وہ لوگ خاموش رہے۔ (جواب نہ دے سکے )ام المؤمنین ﴿ ﷺ نے اپنے محمل کے قریب کے افراد کو (اس سوال کا جواب بتاتے ہوئے ) فرمایا:'' وہ besturding of the besturding of the besture of the موسیٰ بن عمران تھے جنہوں نے اپنے بھائی ہارون ﷺ کے حق میں دعا کی تو اُن کی طرف بھی وحی نازل ہونے لگی کے تعالى نے فرمایا: \* وَ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ زَحْمَتِنَا أَخَاهُ هُوُونَ نَبِيًّا أَنْ بِمَ نِهِ اِبِي خاص مهرباني سے ان کے بھائي ہارون کو نبی بنا کرانہیں عطافر ما دیا۔''

#### مویٰ ملیلۃ فرعون کے دریار میں

موی ٰ اور بارون میٹیلاہ فرعون کے در بار میں پہنچ کراہے دعوت تو حید دیتے ہیں اور بنی اسرائیل برظلم وستم بند کرنے کا مشورہ دیتے ہیں جبکہ فرعون حقارت سے یہ بات ماننے سے انکار کردیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذْ نَالِاي رَبُّكَ مُولِّي أَنِ انْتِ الْقَوْمَ الظُّلِينِينَ ` قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ اَلَا يَتَّقُونَ · قَالَ رَبِّ إِنِّيَّ اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونِ ۚ وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَٱرْسِلْ إِلَىٰ هُرُونَ وَلَهُمْ عَلَيَ ذَنْتٌ فَاخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ ۚ قَالَ كَلاَّ ۚ فَاذَهَمَا بِأَلِتِنَّا إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَبِعُونَ ۚ فَأَتِنَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولٌ رَبِ الْعَلَمِينَ ` أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ \* قَالَ أَلَمْ نُرَبُكَ فِينَا وَلِيْدًا وَ لَمِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُركَ سِنِينَ ` وَفَعَلْتَ فَعْمَتُكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَٱنْتَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ ''اور جب آپ کے رب نے موک کو آ واز دی کہ ظالم قوم کے پاس جا' قوم فرعون کے پاس۔ کیا وہ پر ہیز گاری اختیار نہ کریں گے؟ مویٰ نے کہا: میرے پروردگار! مجھے تو خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائمیں گے اور میرا سینہ ننگ ہور ہا ہے، میری زبان چلنہیں رہی ، پس تو ہارون کی طرف بھی (وحی ) جھیج' اور میرے ذہےان کا ایک قصور بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ باری تعالیٰ نے فر مایا: ہرگز ایبا نہ ہوگا! تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے ہیں' تمہارے ساتھ میں ہتم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو:''ہم بلاشبہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کوروانہ کر دے ۔ فرعون نے کہا: کیا ہم نے مختبے تیرے بجین میں اینے ہاں نہیں یالا تھا؟ اور تو نے اپنی عمر کے بہت ہے سال ہم میں نہیں گزار ہے؟ پھر تو اپناوہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشكرول ميں ہے ہے۔ " (الشعراء:10/26-19)

ان آیات کامفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موئیٰ اور ہارون ﷺ کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کرا ہے تو حید کا پیغام دیں کہ وہ صرف اسکیےاللہ کی عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں اور بنی اسرائیل کواینے قبضےاورتسلط ہے آ زاد کرے۔ وہ جہاں جاہیں جا کراینے رب کی عبادت کریں اور اس کی تو حیدیر کاربند رہتے ہوئے اس سے دعا والتجا میں مشغول ہو

<sup>32-29:</sup> تفسير ابن كثير تفسير سورة طه آيت: 29-38

roup of the service o جائمیں۔فرعون پر فنخر وَتکبر کے جذبات غالب آ گئے۔اس نے حضرت موی علیلاً کو تحقیر کی نظر ہے و تکھتے ہو 🖰 و بی نہیں جسے ہم نے اپنے گھر میں بالا اورطویل عرصہ تک تجھ ہے حسن سلوک کرتے ہوئے انعامات کی بارش کیے رکھی ؟ ' الکاہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس فرعون کے باس ہے آپ فرار ہوئے تھے،اسی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔اس کے برملس اہل کتاب کہتے مہیں کہ آ ہے جس فرعون کے دور میں مصر ہے نکل کر مدین تشریف لے گئے تھے، وہ آ ہے مدین میں مقیم ہونے کے دوران میں مرگیا تھا۔اور نبوت ملنے کے بعد جس کے پاس گئے وہ اور فرعون تھا۔

وَفَعِلْتَ فَعَيْتُ الْيَتِي فَعَلْتُ مَ أَنْتَ مِنِ الْكَفِينِينَ \* '' كِيرِتُوا بِناوه كام كرِّكيا جوكر كيااورتو ناشكرول مين ہے ہے۔' کیعنی تونے قبطی آ دمی کوئل کیااور ہمارے پاس سے بھاگ گیااور ہمارے احسانات کامنکر ہوا۔مویٰ ملیلانے جواب دیا: فَعَنْتُهَا إِذَا وَ أَنَا مِنَ الظَّالِينَ "ميل في بيكام ال وقت كيا تهاجب ميں راه بھولے ہوئے لوگوں ميں سے تهايه (الشعراء: 20/26) ليعني أس وقت مجھ بروحي نازل نہيں ہوئي تھي۔ فَفَرَيْتُ مِنْكُمْ لَهُمَا خِفْتُكُمْ فَهُمِّبَ لَي إِنْ خُلَمًا وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُوسَلِينَ " " بَهِم تم ع خوف كا كربين تم بين سے بھا گ أيا۔ پھر مجھے ميرے رب نے حکم (وللم) عطافر ما يا اور مجھے اپنے بیغمبرول میں ہے کر دیا۔' (الشعراء: 21/26)

پھر فرعون نے آپ پر برورش اور حسن سلوک کا جو احسان جتلایا تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فر مایا: و تَنْكِ نِعْمَةً تَمُنَّهَا عِلَى أَنْ عَبَدْتُ بِنِي إِنْسَوْآوِيْلُ ﴿ "مِجْهِ بِرِتِيراكِيا يَهِي وه احسان ہے جسے تو جتار ہاہے كه تونے بن اسرائیل کوغلام بنارکھا ہے؟'' (الشعراء: 22/26) لعنی تونے مجھا یک فرد پرجواحسان کیا ہے، کیا تواہیے اس ظلم کے مقالبے میں اس کا ذکر کرسکتا ہے کہ تو نے ایک پوری قوم کوغلام بنا کراینی خدمت میں لگا رکھا ہے؟ اللَّد تعالَىٰ نے سورۃ الشعراء کی مندرجہ ذیل آیات میں حضرت مویٰ ملیّٰۃ اورفرعون کا مکالمہ بیان فر مایا ہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

قال فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعُلْمِينَ \* قَالَ رَبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِنْ كَنْ تَعْرِ مُوقِينِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تُسْتَمِعُونَ - قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ أَنَّالِكُمُ الْأَوْلِيْنَ - قَالَ إِن رَسُولَكُمُ الَّذِيْلَ اِلَيْكُمْ لَمُجْنُونَ - قَالَ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا " إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

'' فرعون نے کہا: رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ مویٰ (علیلاً) نے فر مایا: وہ آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیز وں کا رہے ہے،اگرتم یقین رکھنے والے ہو۔فرعون نے اپنے اردگرد والوں ہے کہا: کیاتم سنہیں رہے؟ مویٰ (علیلة) نے فرمایا: وہ تمہارا اورتمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا: (لوگو!) تمہارا بیرسول بائبل کی کتاب خروج ، باب: 2، فقرہ: 23 میں اس فرعون کے مرنے کا ذکر ہے جس کے دورحکومت میں موکی عینة پیدا ہوئے تھے اور یاب:3 میں موسیٰ مالیلا کونبوت ملنے کا ذکر ہے۔

besturdue! جوتمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔موئ (علیلة) نے فر مایا: وہی مشرق ومغرب کا اوران کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے،اگرتم عقل رکھتے ہو۔' (الشعراء: 23/26-28)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیما اور فرعون کے درمیان ہونے والا مکالمہ اور مناظرہ بیان فرمایا ہے اور مویٰ مالیلاً کی عقلی اور حسی دلیل کا ذکر کیا ہے جو آپ نے فرعون کو پیش کی۔

فرعون اللّٰہ تبارک وتعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ وہ خودمعبود ہے چنانجے اس نے سب کوجمع کر کے اعلان کیا۔ اَنَا رَثُکُتُ الْآعِلِ "متم سب کا سب سے بلند وبالارب میں ہی ہوں۔ '(النازعات:24/79) دوسرے مقام پراس طرح ہے اس اعلان کو بیان کیا: یَایَنْهَا الْهَلَاٰ مَا عَلِمْتُ لَکُمْ جِنْ اِلْدِ غَیْرِیْ ''اے درباریو! میں توایخ سوائسي كوتمها رامعبودنهين جانتا-' (القصص:38/28)

وہ تحض ہٹ دھرمی کی بنیاد پریہ بات کہدر ہاتھا حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک بندہ ہے، جوکسی اور کے سایئر بوبیت میں ہےاوراللہ ہی خالق اور سچامعبود ہے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

#### وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا ٱنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْكَيْفَ كَانِ عَاقِبَتُ الْمُفْسِدِيْنَ الله

''انہوں نےصرف ظلم اور تکبر کی بنا پرا نکار کر دیا' حالانکہان کے دل یفین کر چکے تھے۔ پس دیکھ کیجیےان فتنہ پر داز لوگول كا انحام كيها ہوا؟'' (النمل: 14/27)

اسی وجہ ہے اس نے مویٰ ملیلہ کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے اور بیا ظہار کرنے کے لیے کہ آپ کومبعوث فرمانے والے سی رب کا کوئی وجوڈ جیس، یہ کہا: مَا رَبُّ الْعُلَیدیْنَ مِیْنَ الْعُلَیدیْنَ کیا ہوتا ہے؟'' کیونکہ موی اور ہارون ﷺ نے فر مایا تھا: إِنَّا رَسُولُ رَبَ الْعلَيديْنَ " "ہم بلاشبدرب العالمين كے بيسے ہوئے ہيں۔" گويا وہ كہدر ہاتھا كه وہ رب العالمين كون ہے جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ اس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے؟ مویٰ ملیلا نے اس کے جواب میں کہا: ﴿ إِبْ السَّهُ إِنَّ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِنْ كُنتُهُ مُوقِينِينَ " "وه آسانوں اور زمین اوران کے درمیان کی تمام چیزوں کا رہے ، اگرتم یفتین رکھنے والے ہو۔''یعنی جہانوں کا رب وہ ہے جس نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جوتمہاری نظروں کے سامنے ہیں'اوران کے درمیان بہت مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔مثلاً: بادل، ہوائیں، بارش، نیا تات اور حیوانات جن کے بارے میں ہریفتین رکھنے والا جانتا ہے کہ رپیخو دبخو د وجود میں نہیں آ گئے ، لاز ما کوئی انہیں وجود بخشنے والا اورپیدا کرنے والا ہے اور وہ اللّٰہ رب العالمين ہے جس كے سواكوئی عبادت كے لائق نہيں۔

فرعون نے اپنے وزیروں ،امیروں اور درباریوں سے کہا: ﴿ أَكَ تَسْتَهِ عَنْ ﴿ '' كیاتم سن نہیں رہے؟''یعنی مویٰ علیلاً كی باتوں کا مٰداق اڑاتے ہوئے کہا: کیاتم اس کی بات سن رہے ہو؟ مویٰ علیلاً نے فرعون اوراس کے درباریوں کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ زُنُبُكُمْ وَرَبُ أَبِآلِكُمْ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ ' وہ تمہارااور تمہارے اللّٰے باپ دادا كايرور دگارہے۔''مطلب بيہ ہے 394 کفٹ بنوسٹ مخطٹ بنوسٹ کے اس میں اور تم سے پہلے تمہارے آ باء واجداد کو پیدا کیا تھا۔ یہ بات ہر شخص جانبا ہے کہ فرعون نے اپنے آپ گاہا کیدا نہیں کیا، نہ ماں باپ کو پیدا کیا ، نہ وہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں آ گیا۔ بلکہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔انہیں دونکتوں کی طرف اس فر مان میں توجہ دلا ئی آئی ہے: سیٹرینھنھ ایکتنا فی از فاق ہ فی ٱنْفُستِهُ حَتُّهُ بِينَدُينَ لَيُهُمُ انَّهُ الْحَقِّ ''عنقريب بهمانبين اين نشانيان آفاق (عالم) مين بهي دكھا كيل كے اورخودان كي ا نِي ذات ميں بھی، يہاں تک كەأن يركل جائے كەتق يہى ہے۔' (حبر السحدة:53/41)

اس کے باوجود فرعون اپنی مدہوشی ہے ہوش میں نہ آیا اور گمرا ہی کوترک نہ کیا بلکہ سرکشی ،عناداور کفریراڑار ہا۔اس نے كها: إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَهَجْنُونَ "(لوَّكو!)تمهارا بيرسول جوتمهارى طرف بهيجا كيا ب، بيتويقينا ديوانه ہے۔''حضرت موی علیلاً نے فرمایا' آب انه کشیر ف وَالْهَ غیرب وَمَا بَیْنَهُهَا آ اِنْ کَنْنَتُم تَعْقِبُونَ '''وہی مشرق ومغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رہے ہے،اگرتم عقل رکھتے ہو۔' بعنی یہ حیکتے ستارے، یہ گردش کرتے آ سان اس کے حکم کے پابند ہیں، وہ نور وظلمت کا خالق ہے، زمین وآ سان کا ما لک ہے وہ پہلوں، پچھلوں کا رہے ہے،سورج، حیاند،ستاروں اور سیاروں کا پیدا کرنے والا ہے ای نے رات کواوراس کے اندھیرے کو پیدا کیا،اس نے دن کواوراس کے اجالے کو بھی پیدا کیا۔ سب اسی کے حکم ہے، اس کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں' اپنے اپنے مدار میں تیررہے ہیں،اپنے اپنے وقت پر طلوع اورغروب ہورہے ہیں وہی خالق و ما لک ہے جوا بنی مخلوقات میں جو حیا ہتا ہے کرتا ہے۔

فرعون کی موٹیٰ علیلۂ کو دھمگی : فرعون جب دلائل کے میدان میں شکست کھا گیا،اس کے شبہات کا واضح جواب مل گیااوراس کے پاس عنا داورضد کے سواا نکار کی کوئی بنیاد نہ رہی تو اس نے اپنی بادشاہت ،اقتداراوراختیارات کارعب ڈالنا حاما۔ ارشاد باری تعالی ہے:

قَالَ لَبِنِ اتَّخَذَرْتَ اللَّهَا غَيْرِي لَاجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ - قَالَ أَوْلُوْجِنْتُكَ بشَّى ﴿ مُمِينِنَ \* قَالَ فَأْتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ ﴿ فَأَلْقِي ءَصَادُ فَاذَا هِيَ ثُعْبَانَ مُبِينٌ ۗ ۚ وَنَزَعْ يَدَدْ فَإِذَا هِيَ بيضآء للنظرين

'' فرعون کہنے لگا: (سُن لے! )اگر تو نے میرے سوائسی اور کومعبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کروں گا۔موی نے کہا: اگر چہ میں تیرے یاس کوئی تھلی چیز لے آ وَں تو بھی ؟ فرعون نے کہا: اگر تو پچوں میں ہے تو اسے پیش کر۔ آ پ نے ای وقت اپنی لاٹھی ( زمین پر ) ڈال دی، جواحیا نک زبردست اژ د ہابن گنی اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالاتو وہ بھی اس وفت و مکھنے والوں کوسفید جمکیلا نظر آئے لگا۔'' (الشعراء: 29/26-33)

یہ وہ دومعجزے ہیں، جن کے ساتھ اللہ نے موٹی عینہ کی مدد فرمائی 'بعنی عصا اور ید بیضا۔ اسی مقام پر اللہ تعالی نے الیی خرق عادت اشیا ظاہر فرمائیں جن کو دیکھے کرعقلیں سششدر رہ گئیں اور آئکھیں خیرہ ہو گئیں۔ جب آپ نے اپنی لاٹھی besturonia sesturonia ز مین پرتیجینگی تو وہ بہت بڑا خوفنا ک سانپ بن گئی۔ بیہ منظرا تنا دہشت ز دہ کرنے والاتھا کہ ایک قول کے مطابق کرفرعون شدیدخوف ز د ه ہوگیا۔

ای طرح جب موی ملیلاً نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ جاند کے ٹکڑے کی طرح چیک رہاتھا اوراس کے نور ہے آئکھیں چندھیار ہی تھیں۔ جب آپ نے دوبارہ گریان میں ڈال کر نکالاتو وہ عام حالت میں واپس آ چکا تھا۔ ان سب دلائل ہے بھی فرعون کوکوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ وہ اپنے کفر پراڑا رہا۔اس نے ان معجزات کو جاد وقر ار دیا اوراس کا مقابلہ جادو کے ذریعے ہے کرنا جاہا۔ اس نے اپنے ملک کے ان تمام جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے آ دمی بھیج دیے جواس کی رعیت میں شامل تھے کیکن اس کے نتیجے میں حق کی حقانیت مزید واضح اور پختہ ہوگئی جیسے کے تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ فرعون کو دلائل ومعجزات کے ساتھ دعوت تو حید: اللہ تعالیٰ نے حضرت موی ملیلة کوفرعون کی طرف بھیجا کہ اسے نرمی اور دلائل کے ساتھ دعوت حق پہنچا کیں۔حضرت مویٰ ملیلاً نے احسن انداز میں اسے تبلیغ کی مگر وہ متلکبرنسی طور پر نہ سمجھا بلکہ اپنی ہث دھرمی اور دشمنی پر ڈیٹار ہا۔ 🔐 🐱 🖢

فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِي آهَلِ مَدْيَنَ أَهْ ثُمَّ جِنْتَ عَلَى قَدَرٍ يُمُّولِلِي ﴿ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿ الْمَعَبُ آنْتَ وَٱخُوْكَ بِالْنِتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۚ الذَّهَبَأَ اللَّ فِرْعَوْنَ اِنَّهَ طَغَى ۗ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيْمَنَا لَعَـٰلَهٰ يَتَذَكُّو ۚ أَوْ يَخْشَى ۚ قَالَا رُنَنَّا إِنَّنَا اِنَّنَا اِنَّانَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوْ اَنْ يَطْغَى ۚ قَالَ لَا تَخَافًّا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْبَعُ وَأَرَى

'' پھرتو کئی سال مدین کےلوگوں میں گھہرا رہا۔ پھراے مویٰ! تو تقدیرِ الٰہی کےمطابق تو آیا اور میں نے مجھے خاص ا بنی ذات کے لیے پیندفر مالیا۔اب تواینے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جااور (خبر دار!) میرے ذکر میں سستی نہ کرنا یتم دونوں فرعون کے پاس جاؤ!اس نے بڑی سرشی کی ہے،سوا ہے نرمی ہے سمجھاؤ،شایدوہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم برکو کی زیادتی نہ کرے یااپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ جواب ملاہتم ( کسی قشم کا ) خوف نہ کرو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھیار ہوں گا۔'' (طه: 46-40/20)

اللَّه تعالیٰ نے جس رات موی علیلاً سے کلام فر مایا اور نبوت کا منصب عطا فر مایا،اس وقت کلام کرتے ہوئے فر مایا: جب تو فرعون کے گھر میں رہتا تھا، میں اس وفت بھی تیری دیکھ بھال ،حفاظت کرتا تھا اور تخھے میری عنایت حاصل تھی ، پھر میں نے تجھےمصر سے نکال کر مدین پہنچا ویا۔ اس میں میری مشیت ، قدرت اور تدبیر ہی کارفر ماتھی ۔ تو سالوں وہاں رہائش پذیر ر ہا۔ ﴿ ثُخِرَ جِنْتَ عَلَىٰ قَدَرِ ﴾ ' كيرتو تقدير كے مطابق آيا۔'' يبھى ميرا بى فيصله تھا۔ ﴿ وَاصْطَانَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ '' اور ميس نے تھے خاص اپنی ذات کے لیے بیندفر مالیا۔'' تا کہ تھے اپنا کلام عطافر ما کررسول بنا دوں۔

in poks. Wordpress.com

ا فذخب انت وَاخُول پائِیقی ''اب تواپے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا۔' اور جب و کا اور جب و کا اور فرعون کے پاس پہنچ جاؤ تو ، ﴿ تَنْ مِنْ فِي فِيْ فِيْ نِيْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ اَنْ اَس کی برکت ہے تمہیں فرعون کے لاکھی بات کرنے میں ،نصیحت کرنے میں اور دلاکل پیش کرنے میں مدوحاصل ہوگی۔

پھراللہ تعالیٰ نے فرمایا الخصہ کی فرعوں این طبی فقہ کی فقہ کی فقو کی ہے ایک ان کا اسے اللہ تعالیٰ کا فرعون کے پاس جاؤاس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ اسے نرمی سے مجھاؤ۔ شاید وہ مجھ لے یاڈر جائے۔' اس سے اللہ تعالیٰ کا حلم وکرم اور مخلوق پر اس کی رافت ورحمت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوفرعون کا کفر، عنا داور تکبر معلوم تھا۔ وہ اس دور کا بدترین انسان تھا اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف زمانے کے افضل ترین انسانوں کو بھیج رہا تھا' پھر بھی انہیں یہی تھم دیا کہ اسے اچھے طریقے سے اور نرمی سے بات کی جاتی ہے جس کے طریقے سے اور نرمی سے بات کی جاتی ہے جس کے بارے میں نصیحت قبول کرنے کی اور خداخو فی کی امید ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم سڑیڈیٹر سے فرمایا:

اُلْمَ الْ سَهِينِ آبِهِكَ بِالْحَاكَمَةِ مَا الْمَوْجِظُةُ الْحَسَنَةُ مَجَادُ لَهُمْ بِالنِّي هِنَي الْحَسَنُ "ا پِن رب کی راه کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین تقییحت کے ساتھ بلایئے اور ان سے بہترین طریقے ہے گفتگو سیجے۔' (النحل: 125/16)

اور قرمایا:

#### وَلا تُعِيادُلُوا الْهَالَ الْكِينَابِ ﴿ إِمَا لَتِنْ هِي الْحَسْلُ \*

"ابل كتاب كے ساتھ بحث ومباحثہ نه كرو، مگراس طريقه پر جوعمدہ ہو ـ" (العنكبوت: 46/29)

حضرت موی اور حضرت ہارون ہے کہا: بن اید بعن میں بڑھ نہ جائے۔' اس کی وجہ بیتی کہ فرعون سرش، ہمیں خوف ہے کہ کہ کہ کہ فرعون سرش بیس بڑھ نہ جائے۔' اس کی وجہ بیتی کہ فرعون سرش، جہار اور مردود شیطان تھا۔ ملک مصر کے طول وعرض میں اس کی حکومت تھی۔ وہ بڑے شکر ول برحکم چلانے والا اور جاہ وجلال کا مالک تھا۔ اس لیے بشریت کے تقاضے ہے آئییں خوف محسوس ہوا کہیں وہ شروع ہی سے ظلم وزیادتی کا رویدا ختیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آئییں تسلی ویتے ہوئے فرمایا: اس میں معالیہ میں تسلیم ویہ کہ مطلقاً خوف نہ کرو' میں تمہارے ساتھ ہول اور سنتاد کی تارہوں گا۔' جیسے دوسرے مقام پر ارشاد ہے: اس معد فیست میں اللہ معدان اللہ عمران اور سنتاد کی تارہوں گا۔' جیسے دوسرے مقام پر ارشاد ہے: اس معد فیست میں اللہ میں اس کی مورد سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔'

دوسرےمقام پراللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا:

قَاتَلِدُ فَقُولَا إِنْ رَلْمُولِا رَبِّكَ فَالْسِالَ مَعْنَا بَنِيْ اِلْمَاآبِلِيلَ، وَلَا تُعْدِيْنِهُمْ قَالَ جِلْدَنَ بِالْجَاقِ صَلَى بِلَ وَالسَّلَمُ عَلَى صَنِ النَّبِحُ الْهَارَى - انا قَالَ أَوْجِيَ الْلِمَاءَانَ الْعَانَابُ عَلَى صَنَّ كَال

besturdule oks. Wordpress. com ''تم اس کے پاس جا کرکبو: ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر میں ۔تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ سزائیں موقوف کر۔ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کرآئے ہیں اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے ۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جوجھٹلائے اور روگر دانی کرے، اس کے لیے عذاب 

اللہ تعالیٰ نے موی اور ہارون میٹلیر کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس آ کراہے اللہ کی طرف بلائمیں اوراہے تو حید کی وعوت دیں کہ وہ اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کرے اور بنی اسرائیل کوقید و بندے آ زاد کر کے ان کے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب میں مبتلانہ رکھے۔ ﴿ قُلْ جِنْنَكَ بِالِيَةِ صِنْ زَبِكَ ﴿ "مهم تيرے پاس تيرے رب كى طرف ہے دليل لے كرآئے ہیں۔'' وہ عظیم دلیل عصااور ید بیضائے معجزات ہیں۔ وَالنَّسَانُهُ على عَنِ اشْبِعَ الْهَارَى ''اورسلامتی اس کے لیے ہے جو بدایت کا پابند ہو جائے۔'' یہ ایک ہلیغ عظیم اور مفید نکتہ ہے۔ پھر دونوں حضرات نے فرعون کو تکذیب کے برے نتیج سے آ گاہ کرتے ہوئے فرمایا: إِنَّا فَنَد أَوْجِيَ اِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى صَنْ كَذَبَ وَنَوَفَى " "ہمارى طرف وى كى كُنى ہے كہ جو حجیٹائے اور روگر دانی کرے'اس کے لیے عذاب ہے۔'لیعنی دل ہے تکذیب کرےاور بدن کے ساتھ کل ہے پہلو تہی کرے۔

#### فرعون يراتهام جبت

مویٰ ملینۃ نے فرعون کو کئی دلائل ہے دعوت دی مگر اس کا فر نے سب کا انکار کر کے آپ کو جادو گر قرار دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

قَالَ فَمَنْ زُنِيُّهَا لِمُولِمُنِي ۚ قَالَ رُبُنَا أَنْ إِنَّ أَنْ أَنْ أَعْلَى كَانَّ شَيْءٍ خَلْقَنا ثَنَى هَالَى ﴿ قَالَ فَهَا بَالَ الْقُرْوَبِ الْإَوْلَ ۚ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَارَ بِي فِي كِتِهِ ۚ لَا يَضِلَ رَفِي وَلا يَشْكَى ۗ اللَّهُ عَلَى لَكُمُ الْأَيْضَ مَهْدًا سَلَتَ لَكُمْ فَيْهَا شُبْلًا وَانْزَلَ مِنَ الشَّيَّاءِ مَا أَهُ فَالْحَرَجْنَا بِدَ الْوَاجَّا لِمِنْ لَبَاتٍ شُتَّى ﴿ كُلُوا وَازْعَوْا ٱلْعَامَلُمُ اللَّهِ فِي ذَٰلِكَ لِا يُتِ لِأُولِي النَّهِي ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَ فِيْهَا لَعِيذَكُكُمْ وَمِنْهَا ألحركالم تاركا الحاي

'' فرعون نے یو چھا:ا ہے موی ٰ! تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا کہ ہمارارب وہ ہے جس نے ہر چیز کواس کی خاص شکل وصورت عطا فرمائی ' پھرراہ بچھا دی۔اس نے کہا: (احچھا! پیتو بتاؤ!)ا گلے زمانے والوں کا کیا حال ہونا ہے؟ جواب و یا کہان کاعلم میرے رب کے بال کتاب میں موجود ہے۔میرارب نہ توغلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔اس نے تمہارے لیے زمین کوفرش بنایا ہے اور اس میں تہمارے چلنے کے لیے رائے بنائے ہیں اور آسان سے یانی بھی وہی برساتا ہے

besturdukooks.wordpress.com پھراتی برسات کی وجہ ہے مختلف قشم کی پیدا واربھی ہم (اللّٰہ) ہی پیدا کرتے ہیں۔تم خود بھی کھاؤ اوراپنے چو بھی چراؤ!، آچھشک نبیں کداس میں مفقل مندوں کے لیے بہت ی نشانیاں ہیں۔ای (زمین) ہے ہم نے تمہیں پیدا کیااورای میں پھروالیں اوتائیں گےاورای ہے دویارہ تم سب کو اکال کھڑا کریں گے۔' (صلہ: 49/20-55) الله تعانی فرعون کے بارے میں بیان فرہا تا ہے کہاس نے خالق کا انکار کرتے ہوئے کہا: ﴿ فَلَمْنَ الْكُنَّ لِيَهُوسَي ﴿ قَالَ

الله الذيني اغطى كَالَ ثَنَىٰ وَحَلْقَامُا ثُلِيمَ هَارَى " " المصوى! ثمّ دونول كارب كون ٢٠٠٠ موكي عيسة في جواب ديا: ' بمارا رے وہ ہے ،جس نے ہر چیز کواس کی خاص شکل وصورت عطا فرمائی ' پھررا ہ مجھا دی۔' بعنی وہی ہے جس نے مخلوقات کو پیدا فر مایا،ان کے اعمال ،رزق اور عمر کا فیصلہ فر مایا اور پیے سب کچھاوٹ محفوظ میں درج کرانیا۔ پھر ہم مخلوق کو وہ راستہ ممجھا یا جس کے لیے اسے پیدا کیا تھا' چنانچہ اس کے اعمال اس انداز سے ظاہر ہوئے جواللد کی تقدیراوراس کے علم کے مطابق تھا اور بید اس کے علم کے کامل ہوئے کی ولیل ہے۔ای مفہوم میں الند تعالی کا بیارشاو ہے:

سَبِجِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿ الَّذِينَ حَنَّقَ فَسَوْى ﴿ وَالَّذِي قَدَرَ فَهَالَى

''اپنے بکندمر تبد مالک کے نام کی پاکیز گی بیان کرجس نے پیدا کیا اور سیجے سالم بنایا' اورجس نے (ٹھیک ٹھیک ) انداز وكمااور مجرراه وكهائي ـ' (الأعدي: 1/87-3)

اس نے کہا: ﴿ فَهَا بِأَنَّ الْقُدُونِ الْكُونِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللّ اگر تیرا رہ ہی پیدا کرنے والا ، تقدیم بنانے والا اور اس کے مطابق لوگوں کوراہ سمجھانے والا ہے اور اس کی پیشان ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، پھر سابقہ دور کے لوگوں نے غیر اللہ کی بوجا کیوں کی؟ اور اس کے ساتھ ستاروں اور باطل معبود واں کو کیوں شریک کرتے رہے؟ گزشتہ زمانوں کے لوگوں کو اس بات کی تبچھ کیوں نہ آئی جوتو ہمیں بتار ہاہے؟

حضرت موی عیلانے جواب دیا ۔ عِلْمُهَا عِنْهُ رَبِيْ فِي كُنتِ الإيكنِيلَ رَبِيْ ولا ينسَنى "ان كاملم مير ارب کے پاس کتاب میں موجود ہے۔ میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔'' یعنی اگر ان لوگوں نے اللہ تعالی کو جھوڑ کر د وسروں کی پوجا کی ہے،تو یہ بات تیرے حق میں دلیل نہیں بنتی اور نداس ہے میری بات نلط ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ بھی تیری طرح جابل تھے۔ان کے تمام چھوٹے بڑے اٹھال ان کے ریکارؤمیں درج میں میرار بے ان کا بھی بدلہ دے گا۔وہ نسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا کیونکہ بندول کے تمام اعمال اس کے پاس کتاب میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔میرارب ان میں ہے کوئی چیز نبیں جوالیا، ناملطی کرتا ہے۔

اس کے بعد آپ نے اللہ کی عظمت بیان فر مائی کہ وہ تمام اشیا پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس نے زمین کو بچھونا اور آ سان کومحفوظ حبیت بنایا ہے۔انسانوں،مویشیوں اور دوسرے جانو روں کے رزق کے لیے بادلوں اور بارشوں کومسخر کر رکھا ب-وه فرما تا ب: ﴿ كُنُوا وَا زَعُوا أَنْعَا هَنَّهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْإِيتِ إِلَا لِي النَّبْطِي " تتم خود بهي كلعاؤاورا يخ جو يايول

besture the com کو بھی چراؤ۔اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نشا نیاں موجود ہیں ۔'' جوعقل سلیم اور فطرت سلیم کے ما لک ہیں لیتے ہیں کہ اللہ ہی رازق ہے۔ جیسے ارشاد ہے:

يَا يُنِهَا التَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْبِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقَوْنَ اللَّذِي جَعَلَ لُّكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّهَاءَ بِنَآءً ۗ وَٱنْزَلَ مِنَ السَّهَاءِ مَآءً فَاخْرَجُ بِهِ مِنَ الظَّهَرْتِ رِزْقًا ثَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا بِنْتِ أَنْدَادًا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

''اےلوگو!اینے اس رب کی عبادت کروجس نے تمہیں اورتم ہے پہلےلوگوں کو پیدا کیا' یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کوفرش اور آسان کو حجیت بنایا اور آسان سے یانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ (خبر دار!) جانبے کے ہاوجود اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔' (البقرة: 21/2'22)

جب بیاذ کر ہوا کہ بارش ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس کی نباتات اُ گ کرلہلہا نے لکتی ہے، تب اس ہے آخرت كى طرف توجه دلاتے ہوئے فرمایا: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُهُ وَ فِيْهَا نَعِيْالَكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَالَةً أُخْرِي " "اس (زمين ) ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹا نیں گے اور اسی میں ہے دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔'' جیسے دوسرے مقام پرفرمایا: ﴿ کَمَا مَکَمُ تَعَهُ دُونَ ﴾ ''تم کواللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا،ای طرح تم دوبارہ پیدا ہو گے۔'' (الأعراف:29/7) اور فرمايا: ﴿ وَهُوَ انَّذِي يَبْنَ وَّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينًا ذُوَهُو أَهْوَنَ عَلَيْهِ وَلَذَالْمَشَلُ الْإَعْلَى فِي الشَّهَانِ وَالْإِرْضِ وَهُوَ الْعَالِيزُ الْحَكَيْمُ

''وہی ہے جو پہلی بارمخلوق کو پیدا کرتا ہے' چھر دوبارہ پیدا کرے گا اور بیتو اس پر بہت ہی آ سان ہے۔اورآ سانوں اورز مین میں اس کی شان بہت بلند ہے اور وہ غالب جکمت والا ہے۔' (الروم: 27/30)

## فرعون کا جاد وگروں کے ذریعے مقابلے کا چیاپنج

#### ارشاد باری تعالی ہے:

وَ لَقَانَ آرَيْنَا أَلِينَا كُلُّهَا فَكُنَّ بَوَ آبِي اللَّالْ الجِنْتَنَا لِتُخْرِجَنَاصِنَ آرْضِنَا بِسِخْرِكَ يُمُوسَى فَكَنَا تِبَيْنَكَ بِسِخْرِ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا الْأَنْخُلِفُهُ نَخْنُ وَالْآ أَنْتَ مَكَانًا سُوّى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُخْشَرَ النَّاسُ ضُعَّى

'' ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں وکھا دیں' پھربھی اس نے حبیثلا یا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا: اے مویٰ! کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے۔(احیما) ہم بھی تیرے مقابلے میں

اور په کهلوگ دن چڙھے جمع ہو جائيں ۔'' (طه : 56/20-59)

الله تعالیٰ فرعون کی بدهیبی، جہالت اور حماقت کا ذکر کرتے ہوئے فر ما تا ہے کہ اس نے اللہ کی آیات کو حجتلایا اور تکبر کی وجہ ہے ان کو ماننے سے انکار کیا اور مویٰ علیلا سے کہا: تو نے جومعجز ہے پیش کیے ہیں یہ جاد و کے ہتھکنڈے ہیں۔ایسے شعبدوں کے ساتھ ہم بھی تیرا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھرمویٰ علیہ سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک دن مقابلے کا وفت مقرر کرلیں۔ حضرت موی میں خود بھی یہی جائتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات، معجزات اور دلائل و براہین ظاہر كرين اس كيه آب فرمايا: صَوْعِدُ لَهُمْ يَوْمُ الزَيْنَةِ " " زينت اورجشن كے دن كا وعده ہے ـ " بيان كے ايك تهوار كا دن تھا جس میں وہ جمع ہوتے (میلہ لگاتے اورخوشی مناتے ) تھے۔ وَ أَنْ يُخشَوَ النَّاسْ مِنْهِ عَيْ ''اور بيا کہ لوگ دن چڑھے جمع ہوجائیں۔''ضخیٰ سے مراد دن کے شروع کا وہ وقت ہے جب دھوپے خوب نکل آئے۔ آپ نے بیدوقت اس لیے پیندفر مایا کہ حق خوب واضح اور ظاہر ہو جائے۔آ یہ نے رات کے اندھیرے کا وفت منتخب نہیں فر مایا بلکہ یہ مطالبہ فر مایا کہ مقابله دن د ہاڑے سرعام ہونا جاہیے کیونکہ آپ کورب کی طرف سے علم وبصیرت کی بنیاد پریفین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کواورحق کوسر بلندکر ہے گا،خواہ قبطی کا فرایڑی چوٹی کا زورایگالیں۔

موسیٰ علیٰناً اور جادوگر آمنے سامنے: فرعون نے ملک بھر سے جادوگر جمع کیے انہیں انعامات کا لا کچے دیا اورمقررہ دن موی علیا کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں لے آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَتُوَلِّي فِرْعَوْنَ فَجَمَعَ كَيْدِهُ تُغَرِّ أَتَّى ﴿ قَالَ لَهُمْ مُّولِينَ وَيُلِّكُمْ لِا تَفْتَرُوا عَلى اللَّه كَانَانًا فَيْسَحِتَكُمْ بِعَدَابِ ۚ وَقَالَهُ خَابٌ مَنِ افْتَرَى ۦ فَتَنَا إَعْوَا ٱصْرَهُمْ بَلِينَهُمْ وَ ٱسَرَّوا النَّجُوي قَالُوْا إِنْ هَٰلُانِ لَسُحِرُنِ يُبِرِيْلُ إِنِ أَنْ لِيُخْرِجُكُمْ ضِنْ أَرْضِكُمْ بِسِخْرِهِمَا وَ يَذْهَبَ بَطُولِقَتِكُمُ الْمُثْلِلِ ۗ فَأَجْمِعُوا كَيْارَكُمْ ثُمَّ الْتُواصَفَّا ۚ وَقَلْ أَفْتَتُمُ الْيُوْمَ مَنِ اسْتَعْلِي

'' پھر فرعون لوٹ گیااورا بنے ہتھکنڈ ہے جمع کیے' پھر آ گیا۔موئیٰ نے ان سے کہا:تمہاری شامت آ چکی ،الڈ تعالیٰ پر حصوث اورافترانہ باندھو کہ وہ تمہیں کسی عذاب ہے ملیامیٹ کر دے۔ (یا درکھو!) وہ بھی کامیاب نہ ہوگا،جس نے حبھوئی بات گھڑی۔ اپس بیالوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور حبیب کرچیکے چیکے مشورہ کرنے لگے۔اور کہنے لگے: یہ دونوں محض جادوگر ہیں اوران کا پختہ ارادہ ہے کہا پنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک ہے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو ہر با دکریں ہتم بھی اپنا کوئی داؤ اُٹھا نہ رکھو، پھرصف بندی کر کے آ ؤ، جوآج غالب آگیاوہی بازی لے گیا۔' (طفه: 60/20-64) 401 منارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے کہ فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کرلیا۔ اس ز ما طلاقی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے کہ فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کرلیا۔ اس ز ما طلاقی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے کہ فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کرلیا۔ اس ز ما طلاقی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے کہ فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کے بیان فر مایا ہے کہ فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کرلیا۔ اس ز مرجا کہ سے اور ہر جاکہ سے اور ہر جاکہ سے اور ہر جاکہ سے اور ہر جاکہ سے نام کے بیان فر مایا ہے کہ نے بیان فر مایا ہے کہ نوان میں اللہ تعالیٰ کے بیان فر مایا ہے کہ نوان میں میں اللہ تعالیٰ کے بیان فر مایا ہے کہ نوان کے بیان کی کرانے کے بیان کے بیان کے بیان کو بیان کے بیا مصر میں بے شار ایسے جادوگرموجود تھے جواینے فن میں بے مثال مہارت رکھتے تھے، چنانچہ ہر شہر سے اور ہر جگہ ہے حادوگروں کو بلایا گیا تو حادوگروں کا ایک جم غفیرجمع ہو گیا۔

فرعون ،اس کے وزیرِ، ملک کےعہد بداراورشہر کے تمام کے تمام افراد حاضر ہو گئے کیونکہ فرعون نے اعلان کروا دیا تَقَا كَهَاسَ اجْمُ مُوقّع بِرسبِ حاضر ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے جمع ہوئے: ﴿ لَعَلَمْنَا نَتَبِعُ السَّحَرَةُ إِنْ كَانُوْا هُدُ الْغُلِبِيْنَ ''اگرجادوگرغالب آ جا کمیں تو شاید ہم ان ہی کی پیروی کریں۔'' (الشعراء: 40/26)

حضرت مویٰ ملیٹۂ حادوگروں کی طرف بڑھے، انہیں وعظ ونصیحت فر مائی۔ انہیں جادو کے جھوٹے عمل ہے منع فر مایا، جس كوالتدكي آيات اور برابين كے مقابلے ميں پيش كياجا تاہے۔ آپ فيرمايا: ﴿ يَكُنَّهُ لَا تَفْتُو وَاعْنَي اللَّهِ كَذِبًّا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَنَ ابِ ۚ وَقَلْ خَابَ مَنِ افْتَوٰى ﴿ فَتَنَا زَغُوْا ٱصْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ﴿ ` اللَّه تَعَالَىٰ برجِهوبُ اورافترانه بإندهو كه وهمهمين عذاب سے ملیامیٹ کر دے۔ (یادرکھو!) وہ بھی کامیاب نہ ہوگا، جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ پس وہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے' (طہ: 61/20-62) یعنی ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا: بہتو نبی کا کلام ہے اورمویٰ جادوگرنہیں ۔کسی نے کہا: بلکہوہ جادوگر دیبی ۔ (والتداعلم)

بهرحال انہوں نے چیکے چیکے اس طرح کی ہاتیں کیں اور کہا: ان طن بن کسلجان ٹیوٹیل ن آن ٹیٹے دیگئے فین آرضِکُمْ بِسِيحْدِ هِمَا ''' بیدونول محض جادوگر بین اوران کا پختدارادہ ہے کہا پنے جادو کے زورے تہبین تمہارے ملک سے نکال باہر کریں۔'' (طہ: 63/20) تعنی مویٰ اور ہارون بہت بڑے ماہر جادوگر ہیں' ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ال جائیں اور وہ لوگ بادشاہ اور درباریوں پرحملہ کر کے ملک پر قبضہ کرلیں اور تہہیں ختم کردیں۔اس لیے 👚 فَاجْمِيغُوا کَيْدَ كُنْهُ تُبِيرَ انْنَوْا صَفًّا ۚ وَقَالِ افْلَةَ الْمُوْمَ مَن اسْتَغِيلَ "''تم بھی اینا کوئی داؤ اُٹھانہ رکھو، پھرصف بندی کر کے آؤ۔ جوآج عالب آگیا، وہی بازی لے گیا۔'' (ط۔ہ: 64/20) انہوں نے پہلی بات اس لیے کہی تھی کےغور وفکر کر کے متفقہ طور پراینے تمام مکر وفریب ہے کام لے کر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں ۔ لیکن ان کے سب منصوبے نا کام ہو گئے ۔ بھلا جادو اور بہتان سے معجزات کا مقابلہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو التد ذوالجلال نے اپنے بندے اور رسول کلیم اللہ علیلا کے ہاتھ پر ظاہر کیے تھے اور آپ کو ا ہی بریان عطافر مائی تھی جس ہے آئیسیں خیرہ ہوجا ئیں اور ذہبن وفکر تھک کررہ جائیں۔

انهول نے کہا: ﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْنَ كُمْ شُعَرَ انْتُواصَفًا ﴿ "تَمْ بَهِي اپنا كُونَي داؤ أَتُهَا ندركهو، بهرصف بندي كرك آؤ- "يعني سب انتھے ہوکر مقابلہ کرو۔انہوں نے ایک دوسرے کو پیش قدمی کی تلقین کی اورایک دوسرے کی ہمت بڑھائی کیونکہ فرعون نے ان سے بڑے بڑے وعدے کرر کھے تھے۔لیکن شیطانی وعدے تو دھوکا اور فریب ہی ہوتے ہیں۔

جاد وگروں نے لوگوں کی نظر بندی کردی: جاد وگروں نے مقابلے کی ابتدا کی اور لوگوں کی نظر بند کر دی ، للبذا

besturdill ooks. Wordpress. com لوگوں کو جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگیس' اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان ً ہوئے فرمایا:

قَانُهُ المُمُولَمِي إِمَّا أَنْ تُنْفِي وَإِمَّا أَنْ لَكُوْنَ أَوْلَ مَنْ أَنْقَى ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَاذَا حِبَالُهُمْ وَ عِصِيْهُمْ لِيَخْيَلُ اللَّهِ مِنْ سَخَرِهِمْ النَّمَا السَّغِي ﴿ فَٱوْجَسَ فِي نَفْسِدَ خِيفَدَّ مُونِي ﴿ قَلْنَ لَا تَخَفُ إِنْكَ أَنْتُ الْأَنْنَى ﴿ وَالْقِ مَا فِي لِهَايِنِكَ تَلْقَفُ مَا صَلْغُوا ۚ إِنَّهَا صَلْغُوا كِيْلُ سِجِرِهِ وَالَّا يُفَالِحُ السَّاحُ حَلَّكُ أَنَّى

'' کہنے لگے: اےمویٰ! یا تو تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب و یا کے نہیں ہتم ہی پہلے ڈالو۔ ا جیا نک مویٰ کوان کے جادو کی وجہ ہے یہ خیال گز رنے لگا کہ ان کی رسیاں اورلکڑیاں دوڑ بھاگ رہی ہیں' لہٰذا موی نے اپنے دل ہی دل میں ڈرمحسوں کیا۔ہم نے فرمایا: کیچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا۔اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہےاہے ڈال دے کہ وہ ان کی تمام کاری گری کونگل جائے۔انہوں نے جو کچھ بنایا ہے، پیصرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں ہے بھی آئے ، کا میاب نہیں ہوتا۔' (طہ: 65/20-69)

جب جادوگرصف بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے موئی عیشا اور ہارون مالیلا کھڑے ہوئے تو انہوں نے موی علیلائے کہا:''آپ پہلے اپنا کام دکھا ئیں گے یا ہم دکھا ئیں؟''موی پیلائے کہا: ﴿ مِنْ اَلْقُوا ﴿ ''تم ہی پہل کرو۔' انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں میں یارہ وغیرہ تھررکھا تھا، یااس قشم کا کوئی اورا نتظام کررکھا تھا جس کی وجہ سے وہ رسیاں اور لاٹھیاں حرکت کرتی تھیں اور دیکھنے والے کو یوں محسوں ہوتا تھا گویا وہ خود بخو دحرکت کرتی ہیں۔انہوں نے لوگوں کی آئکھوں کومسحور كركة أنبين خوف زوه كرديا - جب إنهول نے رسال اور لائصيال زمين پر پچينكين تو كہا: ﴿ جِوزَةٌ فَوْغُونَ إِنْ كَنْحُنُ الْغُلْبُونَ '' فرعون کے جاہ وجلال کی قشم! ہم یقیناً غالب رہیں گے۔' (الشعراء:44/26) ارشاد ہاری تعالی ہے:

#### فَكَيَا ۚ ٱلْقَوْا سَحَرُوا ٱغَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَوْهَبُوهُمْ وَكَانُو بِسِحْرِ عَظٰهِم

''جب انہوں نے ( جادو ) ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو وكهامات (الأعراف: 116/7)

الله تعالى نے فرمایا: ﴿ فَاذَاحِمَا لَغُهُ وَعَصِينُهُ فَا يَخِيَانَ الْبُدُ مِنْ سِجَهِ هِذَا إِنْ اللّهِ ﴿ فَأَوْجُهُ وَأَنْفُسِدُ خیفهٔ مُنهسی · ''احیا تک موکی کوان کے جادو کی وجہ ہے بیرخیال گزرنے لگا کہان کی رسیاں اورلکڑیاں دوڑ بھا گ رہی میں ۔ لہٰذا مویٰ نے اپنے ول ہی ول میں ڈرمحسوس کیا۔' (ط۔، 66/20) تعنی عصا بھینکنے ہے پہلے انہیں پیخوف محسوس ہوا کہ لوگ ان کے جادو سے متاثر ہو جائیں گے جَبَلہ آ ہے تھم کے بغیر کوئی کا منہیں کرتے تھے۔ اس نازک وقت میں اللہ نے

besturdingoks. Wordpress. com وى فرما فَي اللَّا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتُ الْأَعْلِي ﴿ وَالْقِيمَا فِي يَهِينِنَكَ تُلْقُفُ مَا صَلْغُوا النّها صَنْغُوا كَيْلًا يُفيخُ السّاحِيَّ حَنْثُ أَتَىٰ ﴿ '' '' يَجِيرُ فوف نَهُ كر ، يقينا تو بي عالب رے گا'اور تيرے دائميں ہاتھ ميں جو ہےاہے ڈال دے کہ وہ ان کی تمام کاری گری کونگل جائے۔انہوں نے جو پچھ بنایا ہے، بیسب جادوگروں کے کرتب ہیںاور جادوگر کہیں ہے بھی آئے، کامیاب تبیس ہوتا۔' (طہ: 68/20-69) اس وقت موسی علیلاً نے اینا عصا ڈال دیا اور فرمایا:

> مَا جِنْتُمْ بِهِ السِّحْزُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَيْنَاطِلُلهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْابِحُ عَمَالِ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقُّ بِكُلَّمْتِنِهِ وَلَوْكُونَ الْمُجْرِمُونَ

'' یہ جو کچھتم لائے ہو جادو ہے۔ بقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کر دے گا۔ اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتااوراللہ تعالیٰ حق کوایئے فرمان ہے ثابت کردیتا ہے گومجرم کیساہی نا گوار جانیں ۔' (یونس:81/10) 82) حاد وگروں کی شکست اور قبول اسلام: حضرت مویٰ ملیۃ نے اپنا عصا پھیزکا تو اس نے زبردست اژ دھے کی شکل اختیار کر لی اور جاد وگروں کی تمام رسیاں نگل گیا۔ بدمججز ہ دیکچئر جاد وگرفورا مسلمان ہو گئے۔

وَ ٱوْحَيْنَاۚ إِلَىٰ مُولِنِّي أَنْ ٱلْقِي عَصَاكَ ۚ فَاذًا هِي تَلْقَفْ مَا يَأْفِلُونَ ۗ فَوْقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ` فَغَالِبُوا هُنَالِكَ وَالْقَلَبُوا صُغِينِينَ ` وَأَنْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِينَ \* قَالُوْآ أَمَنَى بِيُوبِ الْعُلَيِينَ ﴿ رَبِ مُؤْلِنِي وَ هُرُونَ

''اور ہم نے موی پر وحی کی کہا پنا عصا ڈال و پجیے۔اچا تک اس نے ان کے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا۔ یوں حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جا تار ہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے اور وہ جوساحر تتھے بجدے میں گر گئے ۔ کہنے لگے: ہم ایمان لائے رب العالمین پر جومویٰ اور ہارون کا بھی رب عدا (الأعراف: 17/7-122)

متعدد علائے کرام نے ذکر کیا ہے کہ جب موی ملیّلاً نے عصا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا جس کے یاؤں بھی تتھے ، بہت بڑی گردن اورخوفنا کےشکل تھی ۔لوگ اے دیکھ کر چھھے بٹنے اور بھا گئے گئے۔وہ ان کی تھینگی ہوئی رسیوں اور ایٹھیوں کی طرف آیا اور بہت تیزی ہے ایک ایک کرئے انہیں نگلنے اگا۔اوگ ویکھ و کھے کرتعجب کر رے تھے۔ رہے جاد وگر ،تو وہ بیصورت حال دیکھ کرسٹشدر رہ گئے۔ان کے سامنے ایک ایسی حقیقت آئنی تھی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ چیز اُن کے مکر وُن سے ماورائھی' تب وہ اپنے علم کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے کہ بیہ جادو یا شعبدہ نہیں ، نہ وہم وخیال ہے بلکہ بیتن ہے جوصرف حق تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے غفلت کا پر وہ ہٹا ویا اورانبیں مدایت کی روشنی ہےمنورکر دیا۔ان کے دلول کی تخق دور ہوکر اللّہ کی طرف توجہ حاصل ہوگئی ، چنانچیہ وہ تجدے میں گر گئے۔انبوں نے کسی سزایا آ زمائش کا خوف نہ رکھتے ہوئے سب کے سامنے موی وہارون ﷺ کے رب پر ایمان لانے کا

املان کردیا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

besturdubooks.Wordpress.com فَأَنْقِيَ السَّحَرِةُ شَجِّدًا قَالُوا أَمَنَ بِرَبِ هَلَوْ أَنَ مَعُوشَى ﴿ قَالَ امْلُكُمْ لَمُ قَبَلَ أَنْ الأن لَكُمْ الله لكبايرُلُمُ اللَّذِي عَلَمُكُمُّ السِّحْرُ فَازَّ قَطِعَلَ الْبِيائِلُمُ وَالْجِلْكُمْ مِنْ خَذَفٍ وَازَّو صَالِبَكُمُمْ فَيْ جَازُهُ ﴾ النخل والتُعلمان الذاشأ عادًا إلوائقي - قالُوا اللَّ لُؤْثِرُكُ عَلَيْهَا جَآءُ نَا مِن البيدتِ و اللَّذِي فَطَالُ فَا قَطِي مِن النُّكَ قَاضِلُ النِّي تَقَضِيلُ هَا ذِي الْحَيْمَةُ اللَّهُ لَذِي أَ إِن أَمِن بولِكَ لِيغَفَرَكَ خَطْيَكًا ﴿ مِنَا الْرَهَاتُونَ لَمُنْيَدَ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَلِيرٌ وَالْبَقِّي ﴿ إِن مَنْ يَأْتِ رَبِّهُ مُجْرِمًا فَأَنَّ لِمُ جَهَاهُ وَلَا يُمُونُ فَيْهَا وَلَا يُخْلِي ﴿ وَمِنْ نَأْتِدَهُمْ مِنَّا قَأَ غَيالَ الصلحات فَأُولَنْكَ لَهُمُ النَّالِجُكُ لِعَلَى الْجُنْكُ عِلَانِ تُجْرِينَ مِنْ تَخْرِينِ الْأَنْهَارِ غَايِرَيْن فيها "وَذَابَانَ

> '' جادو گرسجدے میں گر پڑے (اور ) کہنے لگے کہ ہم ہارون اورمویٰ کے رب پر ایمان لائے۔ ( فرعون ) بولا: پیشتر اس کے کہ میں حمہیں اجازت دول تم اس پرایمان لے آئے۔ میثک وہ تمہارا بڑا (استاد ) ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سومیں تمہارے ہاتھ اور یاؤں مخالف جانب ہے کٹوا دوں گا اور تمہیں تھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دول گا۔اس وقت تم کومعلوم ہوگا کہ ہم میں ہے کس کاعذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔انہوں نے کہا: جود لاکل جمارے پاس آ گئے ہیں، اُن پراورجس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں ویں گئے سو تخجے جو حکم دینا ہے، دے دے اور تو جو حکم دے سکتا ہے وہ دنیا ہی کی زندگی میں (دے سکتا) ہے۔ بے شک ہم ا ہے پروردگار پر ایمان لائے ہیں تا کہ وہ ہمارے گناہوں کومعاف کرے اور (اُسے بھی) جوتو نے ہم ہے زبردی جاد وکروایا اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جوشخص اینے پروردگار کے پاس گناہ گار ہوکر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں ندمرے گا اور نہ جیے گا اور جواس کے زوبروایما ندار ہوکر آئے گا اور اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے اوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں ( یعنی ) ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہدرہی ہیں۔ ہمیشہان میں رہیں گے اور بیاً سیخص کا بدلہ ہے جو یاک ہوا۔' (طہ: 70/20-76)

مفسرین فرماتے ہیں: جب جادوگروں نے سجدہ کیا تو انہیں جنت کے محلات نظر آئے جوان کے لیے مزین کیے اور سجائے سنوارے جارہے تھے،اس لیےان پرفرعون کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔

جب فرعون نے دیکھا کہ یہ جادوگرمسلمان ہو گئے ہیں جس کی وجہ سےعوام کی نظروں میں حضرت مویٰ وہارون میں اللہ کی قدرومنزلت میں بیش بہااضافہ ہو گیا ہے تو وہ گھبرا گیا'اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا'چنانچہاس نے اللہ کی راہ ہے رو کنے کے ليے مکر وفريب كا سہاراليا اورلوگوں كے سامنے جادوگروں كومخاطب كر كے كہا: ﴿ أَمَنْ تَنْهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ الْأَنْ لِلْكُمْ ۗ '' كياميري Jubooks Wordpress.com اجازت ہے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟'' تم نے میری رعیت کے سامنے اتنے بھیا نک جرم کا ارتکاب ہے پوچھا بھی نہیں۔ پھروہ بہت گرجا، برسا، بہت دھمکیاں دیں اورسفید جھوٹ بولتے ہوئے کہا: اِنگذ نگہیں کھ ماسیکٹی النسخے '' یقینا یہی تمہاراوہ بڑا ہزرگ ہے جس نےتم سب کو جادو سکھایا ہے۔'' جیے دوسری آیت میں ارشادے کداس نے کہا:

## إِنَّ هَٰذَ أَلِمَانًا مَكَازِتُمُودُ فِي الْهَارِ لِنَكَةِ لِتَخْرِجُوا مِنْهَا أَهْالُها الْفَسُوفَ تَعَامُونَ

'' بے شک بیسازش تھی جس پرتم نے اس شہر میں عمل کیا ہے تا کہتم سب اس شہرہے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نكال دو\_سوابتم كوحقيقت معلوم جوجائے گی۔ ' (الأعراف: 123/7)

اس کی بید بات سراسر بہتان ہےاور ہرعقل مند پر واضح ہے کہ اس میں حجوث اور مذیان ہے۔اس پرتو وہ بھی یقین نہیں کر سکتا جو بالکل نادان ہے کیونکہ اس کے ملک کےلوگ بلکہ دوسرے بھی جانتے تھے کہ حضرت موی می<sup>ں انا ہے</sup> ان لوگوں کی زندگی میں ایک باربھی ملاقات نبیس ہوئی، تو آپ ان کو جادو سکھانے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھرانہیں حضرت مویٰ ملیلاً نے تو جمع نہیں کیا نہ آ پ کوان کے جمع ہونے کی خبرتھی بلکہ فرعون نے انہیں خود بلایا تھااورانہیں دورنز دیک ہے، مصر کے اطراف وا کناف ہے،شہروں ہے اور دیبات ہے حاضر کرایا تھا۔

 جادوگروں کو فرعون کی دھمکیاں: سارے عوام کے سامنے فرعون کو زبردست بزیمیت کا مزہ چکھنا پڑا جبکہ اس کے بلائے ہوئے جادوًگرمسلمان ہو گئے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اورمسلمانوں کوشدید سزا کی دھمکیاں دینے لگا۔سورۂ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

لَّهُ بَعَثْنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ مُولِنِي بِالبِينَ إِلَى فِإِعْلِيَ وَمَا اللهِ فَظَلَمُ إِلَيْ فَالْظَرَ أَلِيفَ كَا يَ عَاقِبَكُ المُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُولِمُنَ يُفِيزُعُونَ أَنَ اللَّوْلَ مِنْ رَبِّ الْعُلِّمِينَ ﴿ حَقِيْقُ عَلَى أَنْ لا أَقَالَ عَلَى الله إلا الْحَقَّ- قَالَ جِنْقُلُمُ لِبَلِينَةٍ مِنْ رَبِّنُمْ فَأَلْسِلَ مَعِي بِنِي لَسِرْ أَيْلِ الْفَالَل با يهيُّ فَاتِ بِهَا إِنْ كَنْتُ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ ﴿ فَانْفَى عَصْدَةً فَوْدًا هِي تُعْبِانَ مُبَيِّنَ \* وَكُذَعُ أَيِّدَةً فَاذَا هِنَ بَيْضًا ۗ أَ يُنَاظِرِينَ ۗ ۚ قَالَ الْهَارَا صِنْ قَلْوَمِ فَإِخَانَ إِنَّ هَأَ الْسَجَّا سَيْقًا يُخْرِجُنَّانَ مِنْ أَرْضِكُمْ أَفِيا ذَا تُأَمَّرُونَ ۗ قَالُوْا أَرْجِدُ وَأَخَادُوَ الْسِلْ فِي الْمُدَآيِنِ حُشِيرَيْنَ ۗ يَأْتُولَ بخل للجرنبيليد ﴿ وَجَاآءُ اللَّهُورَةُ فَرَعُونَ قَالُوا إِنَّ لَكَ الْجُرَّا إِنْ كَنَا الْخُصِيلِينَ ﴿ قَالَ نَعُمُ وْ انْكُمْ أَنِينَ الْمُقَوِّدِينَ \* قَالُوا يَهْوَلَمَى إِمَا أَنْ تُنْفِقَى وَالْمَا أَنْ نَكُوْنَ نَحْنَ الْمُلْقِينَ \* قَالَ الْقُهُا ۚ قَالَيْنَ ٱلْقَوْا سَخَارُوا ٱغْنِينَ الناسِ وَالْسَائَرُهُبُوهُمْ ۖ وَجَآءُو بِسِخْدِ عَظِيْمِ ۗ وَأَوْخَيْكُ إِلَّى مُولِمِنَ أَنْ أَلِقَ عَصَاكَ فَاذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَا فِيَّوْنَ ﴿ فَاقِعَ الْحَقُّ وَ لِطَّى مَا كَانُوا يَعْمَالُونَ

besturdubooks. Wordpress. com فَغَلَبُواهُنَالِكَ وَالْقَلَبُواصْغِرِيْنَ " وَأَلْقِيَ الشَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ \* قَالُوْ الْمَنَّ بِرَم رَبُ مُوسَى وَ هَٰذُوْنَ ۗ قَالَ فِرْعَوْنَ امَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ انْ اذْنَ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَيَكُمْ مَكَوْتُمُوهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ لاَ قَطِّعَنَ آيْدِيَكُمْ وَٱنْجُلَكُمْ ضِلْ خِلَافِ نُّخُ لَأَصْلِبَنَّكُمْ ٱجْمَعِيْنَ ۗ قَالَةٍ لِكَا لِلْيَرْبَنَاهُلْقُلِبُونَ ۗ وَمَا تَنْقِمْ مِنَّا لِآلَ ٱلْ اَمْنَا بِالْتِ لَهُنَا لَهُا جَآلَاتُنَا ۚ رَبُّنَا أَفَرَغُ عَلَيْنَا صَابُرًا وَتُوَفِّنَ مُسْلِمِينَ ۗ

> '' پھران پیغمبروں کے بعد ہم نے موئ کونشانیاں دے کرفرعون اوراس کے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا' سود مکیھ لو کہ خرا بی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا؟ اورمویٰ نے کہا کہ اے فرعون! میں رب العالمین کا پیمبر ہول۔ مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف ہے جو کچھ کہوں بچے ہی کہوں۔ میں تمہارے یا س تمہارے یر ور د گار کی طرف ہے نشانی لے کر آیا ہوں' لبذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دو۔ فرعون نے کہا كهتم جونشاني لے كرآئے ہوا گر ہے ہوتو لاؤ ( دكھاؤ ) وہ نشانی \_مویٰ نے اپنی لاٹھی ( زمین پر ) ڈال دی'وہ اس وقت صریح از دیا (بن گنی) اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق ( تھا ) پھر قوم فرعون میں جوسر دار تھے وہ کہنے لگے کہ بیہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔اس کا ارادہ بیا ہے کہتم کوتمہارے ملک ہے نکال دے۔ بھلاتمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے ( فرعون ہے ) کہا کہ فی الحال مویٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو نظرا نداز سیجیےاورشہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ ( چنانچہ ایسا ہی کیا گیا) اور جادوگر فرعون کے باس آ پہنچے اور کہنے لگے اگر ہم جیت گئے تو کیا جمیں صلہ عطا کیا جائے گا؟ ( فرعون نے ) کہا: ہاں ( ضرور! ) اور ( اس کے علاوہ ) تم مقر بوں میں داخل کر لیے جاؤ گے ( جب فریقین روز مقرر برجمع ہوئے تو) جادوگروں نے کہا کہ مویٰ! یا توتم (جادو کی چیز) ڈالویا ہم ڈالتے ہیں (مویٰ نے) کہاتم ہی ڈ الو۔ جب انہوں نے ( جادو کی چیزیں ) ڈالیس تو لوگوں کی آئکھوں پر جادو کر دیا اور ( لاٹھیوں اور رسیوں کے سانب بنابنا کر )انہیں ڈرا دیااور بڑا بھاری جادو دکھایا۔ (اس وقت ) ہم نے مویٰ کی طرف وحی بھیجی کہتم بھی اپنی الٹھی ڈال دوٴ وہ فوراً ( سانب بن کر ) جادوگروں ئے بنائے ہونے سانپوں کو (ایک ایک کر کے ) نگل جائے گ۔ تو(پھر) حن ثابت ہو گیااور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیااور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کررہ گئے۔ (پی کیفیت دیکھ کر) جادوگر بجدے میں گریڑے اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے بروردگار پر ایمان لائے (لیعنی) مویٰ اور ہارون کے بروردگار پر۔فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں'تم اس پرایمان لے آئے؟ بیشک بیفریب ہے جوتم نے شہر میں دکھایا ہے تا کہ اہل شہر کو یہاں ہے نکال دو سوعنقریب ( اس کا نتیجہ ) معلوم کرلو گے۔ میں (پہلے تو) تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے یاؤں کٹوا دوں گا' پھرتم سب کوسولی پر

407 عضظِ مُوسِٰی ؓ عضط موسی گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پر ور دگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون می اللہ ملاک کے مصاد کے مصاد کے سات آ گئیں تو ہم اُن پر ایمان لے آئے۔ اے مصاد کے مصاد کے مصاد کے ایمان کے آئے۔ اے مصاد کے مصاد کی مصاد کے مصاد کے مصاد کے مصاد کے مصاد کی مصاد کے مصاد کی مصاد کے مصاد کی مصاد کے مصاد کے مصاد کی مصاد بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم اُن پرایمان لے آئے۔اے یروردگار! ہم پرصبروا ستقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں مارنا توبطور مسلمان مارنا۔' (الأعراف: 103/7-126) دوسرےمقام پرفرمایا:

ثُمَّرَ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ هِـمْ مُولِمِي وَ هَارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلاَيِهُ بِأَيتِنَا فَالْمَتَكُبُرُوا وَكَانُواقَوْمًا مَجْرِمِيْنَ ۚ فَلَمَّاجَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَاقَالُوٓا إِنَّ هٰذَالَسِخَدِّ مُبِيْنَ ۚ قَالَ مُوسَى اَتَقُولُوْنَ لِلْحَقِّ لَلَمَا جَاءَكُمُ أَسِحُرٌ هٰذَاءَ وَلَا يُفَلِحُ السَّحَرُونَ ۗ قَالُوٓ ٱجۡتَتَنَا لِتَلْفتَنَا عَبَاوَجَدَنَاعَلَيْهِ أَبَّاءَنَا وَ تُكُذِّنَ لَكُمَا الْكَثِرِيَامُ فِي الْإِرْضِ ﴿ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَقَالَ فِزَعُونَ اثْتُونِيْ بِكُلِّ سُجِرٍ عَلِيْجِ ۚ فَلَنَّا جَآءُ الشَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ ظُولَى ٱلْقُوْامَاۤ ٱنْتُمْ مَٰلْقُوْنَ ۚ فَلَيَّاۤ ٱلْقَوْاقَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِدِا السِّحْرِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَيْبَطِلُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَالَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقَا لِلْمُ الْحَقَّ بكالمتيد وألؤ كرة المجرمون

'' پھر اُن کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کواپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اُس کے سر داروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیااوروہ گناہ گارلوگ تھے۔سوجب اُن کے پاس ہمارے ہاں ہے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ بیتو صرح جادو ہے۔ مویٰ نے کہا کہ کیاتم حق کے بارے میں جبکہ وہ تمہارے پاس آیا ہے یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں یاتے۔وہ بولے: کیاتم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس (راہ) پرہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے اُن ہے ہم کو پھیر دواور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہوجائے؟ اور ہم تم پرایمان لانے والے نہیں۔اورفرعون نے کہا کہ سب ماہر وکامل جاد وگروں کو ہمارے پاس لے آؤ! جب جاد وگر آئے تو مویٰ نے اُن ہے کہا کہ جوتم ڈالنا جاہتے ہو ڈال دو۔ جب انہوں نے (اپنی رسیاں اور لاٹھیاں) ڈالیں تو مویٰ نے کہا کہ جو چیزیتتم (بناکر)لائے ہوجادو ہے اللہ اس کوابھی نبیت و نابود کر دے گا۔اللہ شریروں کے کام سنوارانہیں کرتا اور اللّٰدائيخ تلم ہے بچے کو بچے ہی کروکھائے گا اگر چہ گناہ گار براہی مانیں۔''(یونس:75/10-82)

ایک اورمقام پرفرمایا:

قَالَ لَهِنِ اتَّخَذْتَ اللَّمَّا غَيْرِي لَاجْعَلَنْكَ مِنَ الْمَلْجُونِيْنَ - قَالَ أُولَوْجِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينِن \* قَالَ فَأْتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الضَّدِقِيْنَ ﴿ فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانَ مَّهِيْنَ ۗ ۚ وَتَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ لَيْضَآنُ لِلنَّطْرِيْنَ \* قَالَ لِلْهَلَا حَوْلَةَ إِنَّ هِذَ السَّجِرْ عَلِيْدٌ ۚ أَيْرِيْدَ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مَنْ أَرْضِكُمْ بِسِخْرِجٍ ۗ فَيَآذَا تَأَمُرُونَ ۗ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَاخَاذُ وَالْعَتْ فِي الْهَدَآلِينِ خَشِرِيْنَ ۗ يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَخَارٍ غَلِيْمِ

besturdube " فَجُمِعُ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمِ مُعَنَّوْمِ ﴿ وَقَيْلَ لِكَ سِهَالَ ٱنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿ لَعَلَنَا نَتَبِعُ ال إِنْ كُنُواهُمُ لَغُمِينِنَ ﴿ فَلَمُ جَاءَالسَّعَارَةُ فَالْوَالِفِرْعُونَ أَيِّنَ لَكَ رَجْدًا إِنْ أَنت نَحْلَ الْغُمِينِينَ قال نَعْمُ وَانِّكُمْ إِذًا لِينَ الْمُقَرِّدِينَ - قال لَهُمْ مُؤْسَى الْقُوامَا الْنُثْمُ مُنْقُون - فألْقُوا جِبَالُهُمْ وعصلهُمْ ﴿ قَالُوا بِعِزْةِ فَرْغُونَ إِنَّ لِنَحْلُ الْغِيبُونَ ﴾ فَالْقِي مُوسِي عُصَادٌ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَا فَكُونَ ۚ ۚ فَا لَقِي السَّحَوَةُ سُجِهِ بَنَّ ۗ قَالُواۤ الْمَنَّا بِزَبِ الْعَلِمِينَ ۗ رِبِ مُوسَى مُ هأون ۗ قال مَنْتُولَ لَهُ قَبْلُ أَنَّ الْذِنَ لَكُمْ "إِنَّهُ لَكُبِيلًا كُولُ الَّذِي عَلَيْكُولُ السَّحْرُ فَلَسُوف تعليبُولُ دُا أَقَطْعا إِ يُديكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ صِنْ خِلَافٍ وَلا وَصَهِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۚ ۚ قَالُوا لاَ ضَايِر ۚ إِنَّ إِلَى رَبِنا مُنْقَدِبُونَ انَا نَظْمَاعُ إِنَّ يَغْفِرِ لِنَا رَكْنَ خَطِّلْنَا أَنَّ أَنَّا أَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ

> ''( فرعون نے ) کہا کہا گرتم نے میرے سوائسی اور کومعبود بنایا تو میں تنہیں قید کر دوں گا۔ ( مویٰ نے ) کہا: خواو میں آ ہے کے پاس روشن چیز یعنی معجز ہ لاؤں تو بھی؟ فرعون نے کہا: اگر سیجے ہوتو اسے لاؤا ( دکھاؤ! ) پس انہوں نے اپنی لائھی ڈالی تو وہ اس وقت صرح کا اڑ دیا بن کی اور اپنا ہاتھ گریبان ہے نکالا تو اس وم دیجھنے والوں کو سفید (براق نظر آنے)لگا۔فرعون نے اپنے اردگر دسر داروں سے کہا کہ بیکامل فن جاد وگر ہے۔ جاہتا ہے کہ تم کو اپنے حادو (ئے زور) ہے تمہارے ملک ہے نکال دے۔ سوتمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اُسے اور اُس کے بھائی (کے بارے) میں کیجھ تو قف کیجیے اورشہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے کہ تمام ماہر حادوگروں کو (جمع کر کے ) آ پ کے باس لے آئیں۔سوجادوگرا یک مقرر دن کی میعاد پر جمع ہو گئے اورلوگوں ہے کہددیا ً بیا کیتم ( سب ) کو انتھے ہوکر جانا جا ہے تا کہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم اُن کے پیرو ہو جائیں۔ جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کنے لگے کدا گرہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا: ماں اورتم مقربوں میں واخل کر لیے جاؤ گے۔مویٰ نے اُن ہے کہا کہ جو چیز ڈالنا جا ہے ہو ڈالؤ سوانہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیس اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قشم! ہم صرور غالب ہوں گے۔ پھرمویٰ نے اپنی لاکھی ڈالی تو و دان چیز وں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں، یکا یک نگلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گریزے (اور) کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ا بیان لائے جوموی اور بارون کا رہ ہے۔فرعون نے کہا: کیا اس سے پہلے کہ میں تم کواجازت دول ،تم اس پر ا بمان لے آئے؟ بے شک بیتمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جاد وسکھایا ہے للبذا عنقریب تم (اس کا انجام) معلوم کرلو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور یاؤں اطراف مخالف ہے کٹوا دول گا اورتم سب کوسولی چڑھا دول گا۔انہوں نے کہا: کیجھ نقصان ( کی بات ) نہیں ہم اینے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ جمارا یروردگار بھارے گناہ بخش دے گا۔اس لیے ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں۔' (الشعراء: 29/26-51)

books wordpress com الغرض فرعون في حجموت اور كفر كاار تكاب كرتے ہوئے كہا: إِنَّ فا لَكَبِينَهُ كُمْ الَّذِي عَلَمَكُمُ السِّحْوَ بڑا بزرگ ہے،جس نے تمہیں جادوسکھایا ہے۔''اوراہیا بہتان لگایا،جس کوسب جہان والے جانتے تھے کہ بیہ بہتان سمج الل<sub>الھ</sub>ے هِراس نے دهمکاتے ہوئے کہا: اِزْ قَطِعْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَزْجُلَكُمْ ضِنْ خِلَافٍ وَالْأَ وَصَنِينَ لَكُمْ أَجْمَعِيْنَ "ميں تمهارے ايك طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤل کاٹ دول گا۔ پھرتم سب کوسولی پرلٹکا دول گا۔' (الشعراء: 49/26) تاک رعیت کا کوئی اور فر داوراس کے مذہب کا کوئی اورشخص الیبی جرأت نہ کرے۔اسی لیے اس نے کہا: ﴿ وَصَلْبَانَكُمْ فِيْ خُذُ فِيَ النَّغَفِي "''میںتم سب کو تھجور کے تنول میں سولی پرکٹکوا دوں گا۔'' (طہ: 71/20) کیونکہ وہ زیادہ او نچے ہوتے ہیں اور دورے نظرآ تے ہیں۔ ﴿ وَكَتَعْلَمُنَ اَيْنَا اَشَالُ عَلَا إِلَا وَاَبْقَى ﴿ "اورتهبیں پوری طرح معلوم ہوجائے گا کہ ہم میں سے کس کی مارزیادہ مخت اور دریا ہے۔' (طہ: 71/20)

انہوں نے کہا ۔ کُنْ نُوْثِرُ کے عَلیٰ مَا جَآءً مَا عِنَ الْہَینٰتِ ۔'' بیناممکن ہے کہ ہم تجھے ان دلیلوں پرترجیح ویں جو ہمارے سامنے آ چکیں۔'' (ط۔ ہے: 72/20) یعنی ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گےاور ہمارے دلوں میں جوواضح دلائل گھر کر چکے ہیں،انہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔اوراللہ پرجس نے ہمیں پیدا کیا ہے' تجھے ترجیح نہیں دیں گے یا یہ مطلب ہے کہ انہول نے کہا: ﴿ وَالَّذِي فَطَوَيَ اللَّهِ وَهُمْ ہِاللَّهُ کَي جِس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔'' فافض مَا آنت قَاضِ ''اب توجو کچھ کرنے والا ہے كر كزر يـ' (طه: 72/20) يعنى جو يجھ تجھ سے ہوسكتا ہے كرلے ۔ إِنْهَا تَقْضِيٰ عَنْ وَالْحَيْهِ قَالِدُنْيَا '' توجو يجھ بھى حَكُم چِلاسكتاہے، وہ اسی دینیوی زندگی ہی میں ہے۔' (ط۔، 73/20) یعنی جب بہم اس دنیا کوچھوڑ کرآ خرت کی زندگی میں پہنچ جائیں گےتو وہاں ہم پر تیراحکم نہیں چلے گا۔ بلکہ وہاں ای کی فرماں روائی ہو گی جس کے لیے ہم اسلام لائے ہیں اور جس کے لیے رسولوں کی پیروی اختیار کی ہے۔ ایا اُمنا بوہنا لیلغفار کنا خطینا وَ مَا اَکْرَهٰتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَنْدٌ وَ ٱبْغَى ﴿ " " " بهم (اس امید ہے )ا ہے پروردگار پرایمان لائے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف کردے اور (خاص کر) جادوگری ( کا گناہ) جس پرتونے ہمیں مجبور کیا ہے۔اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔' (طے: 73/20) یعنی اس کا ثواب بہتر ہے ان انعامات اور عہدوں ہے جن کا تو ہمیں لا کچے دیتا ہے۔اس کے انعامات اس فانی جہان کے مقالے میں بہت باقی رہنے والے میں۔

انهوں نے کہا: ﴿ لِاَ ضَيْرَ إِنَّ إِلَى رَبِنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَضِيحُ أَنْ يَغْفُرُ لَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ كُونَى حرج نہيں، ہم تواپنے رب كی طرف لوشنے والے ہيں۔ای بنا پر كہ ہم سب سے پہلے ایمان والے ہنے میں ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرما دے گا۔' (الشعراء:50/26-51) اورانہوں نے کہا: ﴿ مَمّا تَنْقِحُ مِنَا إِلاَّ أَنْ أَمُنَا بِأَيْتِ رَبْنَا لَهُمْ جَآءَنَنَا ""تونے ہم میں کون ساعیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کی آیات پرائیان لے آئے، جب وہ ہمارے پاس آئیں۔" یعنی ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم رسول کے لائے ہوئے دین پرائیان

410 مخطر فوسی کا می مرسر کا فیضا کا می کا سرَش، طالم، بیستَگ دل حالم، بلکیعنتی شیطان جمیں جن مصائب میں مبتلا کر رہا ہے، جمیں ان میں ثابت قدمی عطافر مالکلاڑھے مرکش انتقالم میں سنگ دل حاکم ، بلکیعنتی شیطان جمیں جن مصائب میں مبتلا کر رہا ہے، جمیں ان میں ثابت قدمی عطافر مالکلاڑھے 

ان لوگول نے فرعون کونصیحت کرتے ہوئے اور رب کے نقداب سے ڈراتے ہوئے کہا: اٹیا صنی بات رئے المفہومیّا فَإِنَّ لَهُ جَهَانُهِ وَلا يَمُونُ فيها وَلا يَخيلي الم "" إلت يهي ہے كہ جوبھي گناه گار بن كراللہ تعالى كے ہاں حاضر ہوگا، اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں ندموت ہوگی ، ندزندگی۔' (طے: 74/20) اس لیےا پسے لوگوں میں شامل نہ ہو لیکن وہ البي مين على الموكرريا- ﴿ وَ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَالَ عَهِلَ الصَّاحِتِ فَأُولَنَكَ لَهُمُ الذَّرَجِتُ انْعَلَى ﴿ جَنْتُ عَلَى إِ تَجْرِينَ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ حَدِيدِيْنَ فِيهَا ﴿ وَلِكَ جَزَّةُ الْمَنْ تَزَكَّى ٢٠ "اور جوبهي اس كے پاس ايمان دار ہوكر حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہول گے اس کے لیے بلند وبالا در جے میں اور ابدی جنتیں جن کے نیچے نہریں ہے رہی تیں ، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔'' (طَه: 75/20) کوشش کر کہ تو بھی ایسےاوگوں میں شامل ہو جائے لیکن اللہ کی طرف ے یہ فیصلہ طے ہو چکا تھا کہ فرعون جہنم ہے جسے جہنم کے سب عذاب بھگتنے ہیں۔

ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون نے ان مومنوں کو سز انہیں ویں اور سولی پر اٹکا یا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس جاپئز کاارشاد ہے:''صبح کے وفت وہ جادوگر تھے،شام ہوئی تو اولیاء وشہداء میں شامل ہو چکے تھے۔'' اس کی تا نیدان کی اس دعا ہے بھی ہوتی ہے: ﴿ إِنَّا ٱفْدِعْ مَدَيْنَا صَابُوا اللَّهِ فَنَا عُسْمِينَ عَنْ اللَّهِ مَا اور ہماری جان حالت اسلام يرنكال- '(الأعراف: 125/7)

 در باریوں کا گفر وعناد: جب بینظیم واقعہ پیش آیا جو فرعونیوں کے لیے ایک نا قابل برداشت حادثہ تھا کیونکہ قبطی موی ملیناً سے شکست کھا گئے اور جن جاد وگروں کو وہ اپنی مدد کے لیے لائے تھے، وہ حضرت موی ملیناً پرایمان لاکر آپ کے ساتھی بن گئے تو اس سے فرعو نیول پر بیاثر ہوا کہ وہ کفر وعناد میں مزید سخت ہو کرحق ہے اور بھی دور ہو گئے۔اللہ تعالیٰ نے سورةُ اعراف مين فر مايا: ا

وَقَالَ الْهَلَا مِنْ قَوْمِ فِوْعَوْنَ اَتَنَازُ مُولِنِي وَقَوْمَهُ لِيُفْسِلُوا فِي الْإَرْضِ وَبَذَرَكَ وَالهَتَكَ" قَالَ سَنْقَتِّلُ ٱلِنَّآءَهُمُ وَلَسُنَخَى نِسَآءَهُمُ ۖ وَإِنَّا فَوَقَهُمْ فَهُرُونَ ۗ قَالَ مُولِسَى لِقَوْمِهِ السَّتَعِينُوْ، بِاللَّهِ وَاصْبُرُوْا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ بِنُولِ أَيُورِثُهَا صَلْ يَشَاءُ مِنْ عِنَادِه - وَ الْعَافِيَةُ لْلُمْتَقِينَ \* قَالُوْا أُوْذِيْنَا صِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَغْدِ مَا جِنْتَنَا ۚ قَالَ عَلَى رَبُكُمْ أَنْ يُهْلِكُ عَاٰهُ وَكُوْرٌ وَيُسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْإِرْضِ فَيَنْظُرُ كَنْفَ تَعْمَالُونَ

الله تفسير ابن كثير: 3/413 تفسير سورة الأعراف أيت : 126'125

411 من اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا: کیا آپ موی اور ان کی قوم کو بوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فسلالماللال کا کھوں کے کہ وہ ملک میں فسلالماللاللہ کا اور قوم فرعون نے کہا: ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں معدروں کے بیٹوں معدروں کے کہا: ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کوتل کرنا شروع کر دیں گےاورعورتوں کو زندہ رہنے دیں گےاورہم کوان پر ہرطرح کا زورحاصل ہے۔مویٰ نے ا بنی قوم سے فرمایا: الله تعالیٰ کا سہارا حاصل کرواورصبر کرو۔ بیز مین الله تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو حاہے وہ مالک بنا دے اور اخیر کامیا بی ان ہی کی ہوتی ہے جواللہ ہے ڈرتے ہیں۔قوم کےاوگ کہنے لگے: ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری ہے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔مویٰ نے فر مایا: بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہار ہے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بچائے ان کے تم کواس سرز مین کا خلیفہ بنا دے گا ، پھر تهمارا طرزممل وتكھے گائے' (الأعراف: 127/7-129)

الله تغالی فرعون کی قوم کے سر داروں کے بارے میں ارشا دفر ما رہا ہے کہ انہوں نے فرعون کواس بات کی ترغیب دی کہ اللہ کے نبی حضرت موٹی عیشہ کونکلیفیں دے اور آپ کی لائی ہوئی کچی شریعت کا انکار اور اس کی تر دید کرے۔

انهوں نے کہا: " آتَنَ إِنْ هُولِينَ وَقَوْصَدْ لِيُنفيهِ أَوْ إِنِي الْدَاجِينَ وَيَدَدِثَ وَالْهَتَكُ " " كيا آپ موى اوران كي قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں؟''اور وہ آپ کواور آپ کے معبود وں کونزک کیے رہیں! ان کا مطلب پیتھا کے موی علیلا جوایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور دوسروں کی عبادت سے منع کرتے ہیں قبطی ملعونوں کے خیال میں پیفساد تھا۔اس لفظ کی ایک قراءت یوں ہے:( وَیَانَ اَلْ وَالْفِئْتُ )''یعنی وہ تخصے اور تیری عبادت کوچھوڑے رہیں۔''اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں:ایک بیا کہ تیرے مذہب کوچھوڑے رہیں۔ دوسرا بیا کہ تیری عبادت نہ کریں کیونکہ وہ خودمعبود ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اورعورتوں کوزندہ رہنے دیں گے۔' تا کہان میں جنگ کے قابل مردوں کی تعداد زیادہ نہ ہوجائے 💰 🖒 فَو فَصَحَهُ فَصَدُونَ ''اورہم ان پرغالب ہیں۔''

حضرت موی ماینة نے اپنی قوم سے فرمایا: ایستعینینو ایبالند و اضیبرو '' اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرواورصبر کرو۔'' يعني جب وهمهمين تكيفيس دين تورب سے مدد ما تكواورصبركرو۔ ﴿ إِنَّ الْأَرْطَى بِنَانِا يَهُورِ ثُبَّ مَنْ يَشَامًا مُونَ عِبَادِ ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِیْنَ ''زمین اللّہ کی ہے،اپنے بندوں میں ہے جسے جیاہے وہ ما لک بنادے اوراخیر کامیابی ان ہی کی ہوتی ہے جواللّٰہ ہے ڈرتے ہیں۔'' یعنی تم متقی بن جاؤ تو تمہیں کا میا بی نصیب ہو جائے گی۔جیسا کہ دوسرے مقام پرموی ملیلا نے فر مایا: وَقَالَ مُولِمِي لِقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ أَمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْآ إِنْ كُنْتُمْ فُسلِمِينَ ﴿ فَقَالُوا عَلَى الله تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِلْنَكَ لَا لَقُومِ الظَّلِيهِ ۚ ۚ وَلَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ صِنَ الْقَوْمِ

مضر با گرتم الله پرایمان رکھتے ہوتو ای پرتو کل کرو، اگرتم مسلمان ہو۔ انہول نے عرض کی: ہم نے الله ملاکل کرو، اگرتم مسلمان ہو۔ انہول نے عرض کی: ہم کے الله ملاکل کو الله مسلمان ہو۔ انہول نے عرض کی: ہم کے الله ملاکل کو الله مسلمان ہو۔ انہول نے عرض کی: ہم کے الله ملاکل کو الله مسلمان ہوں نے میں نے میں مسلمان ہوں نے میں ہوں نے می نحات د ہے۔''(يونس:84/10-86)

انهول نے کہا: او دیا من قب آن ٹائیک و من بغار ما جنت "ہم تو ہمیشہ صیبت ہی میں رہے،آپ کی تشریف آ وری سے قبل بھی اور آ پ کی تشریف آ وری کے بعد بھی۔'اس کا مطلب میہ ہے کہ آ پ سے پہلے بھی ہمارے بچے قبل کیے جاتے تصاوراب بھی یہی صورت حال ہے۔ تب موی مدینا نے فرمایا: عسنی رہاتھ ان بیتیاں عار و نگا ویستعاملی في الخلف فينظر النيف تغييبًا في " بهت جلدالله تعالى تمهارے دشمن كو بلاك كردے گا اور بجائے ان كے تم كواس سرز مين كاخليفه بناوے گا۔ پھرتمہارا طرزعمل و تکھے گا۔''

سورہُ مؤمن میں ارشاد ہے:

اء قَالَ الْمُلْمَا فَفَاسَ بِالْبَائِدِ ﴾ سُفَلِي مهرس الله فأعان وله فأني وقررون فقرأ سجا

'' ہم نے مویٰ کواپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا' فرعون ، ہامان اور قارون کی طرف' سوانہوں نے کہا بیاتو جادوً سُراور بهت جھوٹا ہے۔' (المؤمن: 24-23/40)

فرعون بادشاہ تھااور ہامان اس کا وزیرے قارون بنی اسرائیل میں ہے یعنی موئی مدینة کی قوم میں ہے تھالیکن وہ فرعون اور اس کے درباریوں کا ہم مذہب تھااوراس کے پاس بہت زیادہ مال ودولت تھا۔اس کا واقعہ بعد میں بیان ہوگا۔ (ان شاءاللہ) ارشاد باری تعالی ہے:

فلها ببأ أهكر وأبعتي مين يونوان قالوا افأناق إباتا الاباتين اللكؤا معيذ والمتنخيبة ليسآلاهن وعاراليال

'' کپس جب ان کے باس (مویٰ) ہماری طرف ہے (وین)حق لے کرآئے تو انہوں نے کہا: اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں،ان کے لڑکوں کوتو مار ڈ الواور ان کی لڑ کیوں کو زندہ رکھواور کا فروں کی جو حیلہ سازی ہے، وہ غلطی ى الله عن السومن : 25/40)

حضرت موی علیقا کی بعثت کے بعدلڑکول کوقتل کرنے کا بیضم بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اور بیہ مقصد بھی تھا کہ بنی اسرائیل کوطاقت حاصل نہ ہو جائے جس کی بنایروہ اپناد فاع کرشکیں اورقبطیوں برحملہ آ ورہوں ۔قبطیوں کو جس چیز کا خطرہ تھا،اس تدبیر ہےاس کا کچھ بچاؤ نہ ہو سکااوراللہ کی تقذیرِ واقع ہوکر رہی کیونکہ اللہ جب کسی چیز کی بابت کہتا ہے کہ ہوجا' تو وہ ہوجاتی ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

# besturdub@eks.wordpress.com وَقَالَ فِرْعَوْنَ ذَرُوْقِ ٱقْتُنْلُ مُولِمِي وَلَيَلِغُ رَبِّهُ \* إِنِّي آكَافَ أَنْ يُبَهِالَ وَيَنَّكُمُ في الْأَرْضِ الْفَسَادَ

''اورفرعون نے کہا: مجھے چھوڑ و کہ میں مویٰ کو مار ڈ الوں اور اسے جا ہیے کہائیے رب کو یکارے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ ر کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی (بہت بڑا) فساد ہریا نہ کردے۔' (المؤسن: 26/40) ای لیے تو اوگ نداق اڑاتے ہوئے (ضرب اکمثل کےطوریر ) کہتے ہیں:'' فرعون بھی واعظ بن گیا۔''جب موی ملیلاً کواس کی بیہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کوالٹد کی پناہ میں دے دیا۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

### وَقَالَ مُولِينَ إِنَّ عُنَّاتُ بِرَبِّنَ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَّكَدِيرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْهِ الْحِسَاب

''مویٰ نے کہا: میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہول ، ہر اس تکبر کرنے والے مخض ( کی برائی ) ہے جو روز حساب برايمان نهين ركھتا۔'' (السؤمن: 27/40)

یعنی میں اس بات سے اللہ کی پناہ حایتا ہوں کہ فرعون مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ہر متکبر ہے جوظلم ے بازنہیں آتااوراللہ کےعذاب ہے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ آخرت پریا جزاوسزا پریفین نہیں رکھتا۔

### توم فرعون كاليب مؤمن كالعلان فل

جب فرعون نے حضرت موسیٰ علینة اور آپ کے ساتھیوں کو در دنا ک سزائیں دینے کا اعلان کیا تو فرعون کی قوم میں سے ایک مومن نے انہیں نصیحت کرنے کاحق ادا کیا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَقَالَ رَجُلَ مُوْمِنٌ \* مِنْ أَلِ فِرْعَوْنَ يُكُنُّمُ إِلَيْهَانَاهُ اتَقْتُلُوْنَ رَجِلًا أَنْ يَقُولَ رَيَ اللَّهُ وَقَال جَآءًكُمْ بِالْبَيِنْتِ مِنْ رَبِكُمْ - وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبْهُ ۚ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعِذُكُمْ ﴿ إِنَّا اللَّهَ لَا يَهْدِي فَي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَنَّ ابَّ ﴿ لِقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظُهِرِيْنَ فِي الْرَرْضِ، فَكُنْ يَنْضُرْنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَآءَنَاهُ قَالَ فِرْغَوْنُ مَا أَرِيَّكُمْ الآمَآ أَرْي وَمَا أَهْدِ يَكُمْ

'' اورایک مومن شخص نے ، جوفرعون کے خاندان میں ہے تھا اور اپنا ایمان چھیائے ہوئے تھا، کہا: کیاتم ایک شخص کو محض اسی بات پرتل کرتے ہوکہ وہ کہتا ہے: میرارب اللہ ہے اورتمہارے رب کی طرف ہے دلیلیں لے کرآیا ہے؟ اگروہ جھوٹا ہوتو اس کا حجوث اس پر ہے اور اگروہ سچا ہے تو جس (عذاب) کا وہ تم سے وعدہ کررہا ہے ، وہ کچھ نہ کچھ

besturding oks. Wordpress. com تو تم پرآپڑے گا۔اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جوحد ہے گز رجانے والا اور حجومًا ہو۔ا بے میری قوم ' آئ تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پرتم غالب ہولیکن اگراللہ کا عذاب ہم پرآ گیا تو کون ہماری مدوکرے گا؟ فرعون بولا: میں توحمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جوخود مکھےر ما ہوں اور میں توحمہیں بھلائی کی راہ ہی بتار ہا ہوں۔''

یہ تخص فرعون کا چچا زاد تھا۔ وہ اپنی قوم کے ڈر ہے اپنے ایمان کو خفیہ رکھتا تھا۔بعض لوَّب کہتے ہیں کہ وہ تخص بنی ا سرائیل میں ہے تھالیکن بیہ بات درست نہیں ، کلام کا سیاق وسباق اینے الفاظ کے لحاظ ہے بھی اور معنوی طور پر بھی اس کی تر دید کرتا ہے۔ بات بیرے کہ بیٹخص اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا۔ جب فرعون نے حضرت موی علیلة کوشہید کرنے کا اراد ہ کیا اور اینے دربار یول ہے اس بارے میں مشورہ کیا تو اس مومن کوخطرہ محسوس ہوا کہ موی کو تکلیف نہ پہنچے۔ چنانجے اس نے حکمت کا انداز اختیار کرتے ہوئے فرعون کے خلاف ایسے انداز میں بات کی ،جس میں ترغیب اور تر ہیب دونوں پہلوموجود تھے۔اس نے مشورہ اور رائے کے انداز ہے بات کی۔

رسول التدسخ تييم نے فر مايا ہے:'' سب ہے افضل جہاد ، ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے۔'' سیخفس اس مقام کےاعلیٰ ترین درجہ پر فائز تھا۔فرعون ہے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں اور اس مومن کی بات ہے بڑھ کرحق وانصاف والی کوئی بات نہیں کیونکہ اس سے نبی کے معصوم ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔ بیکھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کلام کے ذریعے ہے اس نے اپنا یوشیدہ ایمان ظاہر کر دیا۔ لیکن پہلی بات زیادہ سیجے معلوم ہوتی ہے۔

اس نے کہا: "تَقَدُّمان بِ ١٠ نَي بِقَالَ مِنْ اللهُ ١٠ کياتم ايک شخص کومن اس بات پرقل کرتے ہو کہ وہ کہنا ہے: ''میرا رب اللہ ہے؟'' یعنیٰ اس بات کا بیار دعمل تو نہیں ہونا جاہیے کہتم اسے قبل کرنے کے دریے ہو جاؤ۔ بلکہ اس کے جواب میں تواحتر ام اور برداشت کا مظاہر و ہونا جاہے کیونکہ وہ 😸 جانگھ پانسینت میں آبگھ 🧨 ''تمہارے رب کی طرف ہے دلیلیں لے کرآیا ہے۔''یعنی اس نے معجزات ظاہر کیے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھیجنے والے کی طرف ے جو پیغام لایا ہے، وہ حق اور بچ ہے اس لیے اگرتم اس سے تعریض نہ کروتو سلامت رہو گے کیونکہ اپنے ہائے کا ذیا فعلت كَنْ يُنَدُ ''اً لروه جھوٹا ہے تو اس كا جھوٹ اى پر ہے۔'اس ہے تہمیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ 🕝 بن بَیْ حَدیدی 🏅 ''اورا گر وہ سچاہے۔'' پھر بھی تم نے اسے تنگ کیا تو: لیصنیٹ بغض انکن ٹی پیجد کئے جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کررہاہے، وہ کیجھ نہ کچھتو تم پر آبی پڑے گا۔' کینی تمہارے لیے تو یہ بات بھی خوف کا باعث ہے کہ جس عذاب ہے وہ ڈرا تا ہے اس کا معمولی سا حصہ بھی تم پر آ جائے۔تو اگر وہ عذاب پورے کا پورا آ گیا پھرتمہارا کیا ہے گا؟ اس موقع پریہ کلام انتہائی دور اندیشی'احتیاط اور عقل مندی کامظہر ہے۔

سنن أبي داود الملاحم باب الأمرو النهي حديث: 4344

wordpress.com اس نے کہا: یفقومِ لکُنُهُ الْمُلْكُ الْمِيَوْمَ ظَهِدِينَ فِي الْأَرْضِ "اے میری قوم کے اوگو! آج تو بادشا ہم صحیح اری " ہے اس سرز مین میں تم غالب ہو۔'' اس نے انہیں وہ بیارا ملک اور حکومت چھن جانے سے ڈرایا کیونکہ جوسلطنت دین عظے اللائ مقابل آ کھڑی ہوتی ہے،ان لوگوں کی حکومت بھی چھن جاتی ہےاوروہ بےعزت اور فرلیل بھی ہوتے ہیں۔

فرعون کی قوم کے ساتھ بھی بہی کیچھ ہوا۔ وہ موئی علیلہ کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں شکوک وشبہات میں مبتلا ر ہے اور مخالفت کرتے رہے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ملک ، املاک ، مکانات ،محلات ،نعمتوں اورعشرتوں سے نکال کر سمندر میں ذلت کے ساتھ غرق کر دیا۔اس بلندی ہے ان کی روحیس جہنم کی عمیق گہرا ئیوں میں جا پہنچیں ۔

وه مومن ، سياء نيك ، متبع حق ، قوم كاخيرخواه ، انتهائي دانش مند تخص اس ليح تو كهتا تها: لِقَوْمِ لَكُمُّ الْهُلْكُ الْهُوْمَ ظهریٹن فی الزانض ۱٬۰۰ میری قوم کے لوگو! آج تو بادشاہت تمہاری ہے ۱س سرزمین میں تم غالب ہو۔''لوگوں پر تمہاراحكم چلتا ہے۔ ﴿ فَكُنْ يَغْصُونَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَآءً نَا "'ليكن اگرالله كاعذاب بم برآ گيا، تو كون هاري مددكر ب گا؟'' یعنی اگرتمهاری تعداد،تمهارا اسلحه اور ساز وسامان ،تمهاری طاقت اورقوت موجود ه حالات ہے کئی گنا زیاد ہ بھی ہو، تو اس ما لک الملک کے عذاب سے بچانے کے لیے وہ ذرہ برابر بھی مفید ہیں ہوگی۔

ان سب باتوں کے جواب میں فرعون بولا: ﴿ مَمَّا أَرْبَيْكُمْ ۚ إِنَّا مَآ أَرْبِي ۗ ''میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں، جوخود و كيور با ہوں \_'' يعني ميں اپني مجھ كے مطابق اى بات كو درست مجھتا ہوں ۔ ﴿ وَمَا آهَدِ نِيكُمْ ﴿ إِلَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿'' اور ميں شہبیں بھلائی کی راہ ہی بتار ہاہوں۔''

حقیقت میں فرعون کی بید دونوں باتمیں حجمو ہے تھیں کیونکہ وہ اپنے دل میں بیہ جانتااور سمجھتا تھا کہ حضرت موکیٰ علی<sup>نا ہ</sup>ا ہے میں اور وہ جو کچھلائے ہیں وہ یقیناً اللّٰہ کی طرف ہے ہے کئین کفر، تکبیر ،ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر اس کے برمکس خیالات کا اظهاركرتا تھا۔

#### فرعون کی ایک بودی دلیل: ارشاد باری تعالی ہے:

وَإِنِّي لِأَظْنُّكَ لِفِرْعَوْنُ قَالَ لَقُلْ عَلَيْتَ مَا أَنْزَلَ هَوُلآءِ الاَّ رَبُّ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ بَصَآيرًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِنَى مَثْبُوْرًا ﴿ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزُهُمْ فِنَ الْأَرْضِ فَأَغُرَقَنَهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَبِيْعًا ا الْسَوَآءِ لِلَّ السَّكُنَّةِ الْأَرْضَ فَأَذَا كَآءَ وَعْلَى الْاخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا

''مویٰ نے جواب دیا: بیتو تجھےعلم ہو چکاہے کہ آ سان اور زمین کے پروردگار ہی نے بیم عجز ہے دکھانے اور سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔اے فرعون! میں توسمجھ رہا ہوں کہ تو تیاہ وہر باداور ہلاک کیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کرلیا کہ انہیں زمین ہی ہے اکھیڑ دیتو ہم نے خودا ہے اوراس کے تمام ساتھیوں کوغرق کر دیا۔اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فر ما دیا کہ اس سر زمین برتم رہوسہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا، ہم تم سب کوسمیٹ اور

لپیٹ کر لے آئیں گے۔' (بنی اسرائیل: 102/17-104) دوسرے مقام پرفر مایا:

besturdubooks. Wordpress. com فَلَهُ جَآءَتُهُمُ النُّنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَلَا سِخْرٌ مُبِينٌ \* وَجَحَلُوا بِهَا واسْتَيْقَلَتُهَا ٱلفُسْهُمُ ظُلْمًا وَ عَنُواْ مِ فَانْظُوْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبْتُ الْمُفْسِينِينَ

> ''لیس جب ان کے پاس آئکھیں کھول دینے والے ہمارے مجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے: یہ توصرح جادو ہے۔اور انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پرا نکار کر دیا، حالا نکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ پس دیکھ لیجیے کہ ان فتنہ پر داز لوگول كا انجام كيسا موا؟ `` (النماي: 13/27 '14)

اس نے جو کہا تھا: ﴿ وَمَا أَهٰهِ لِيَكُو لِإِلَّا سَبِيْلَ الزُّشَّادِ ﴿ 'اور مِين تمهين بِعلا فِي كي راه بتلا ربا ہوں ۔'' تو يہ بھی جھوت تھا۔ وہ خود ہدایت پرنہیں تھا بلکہ حمافت،صلالت اور تو ہمات میں گھر اہوا تھا۔ پہلے وہ بتوں کا بچاری تھا۔ پھر اپنی گمراہ اور جابل قوم کو بلایا تو اس نے بھی اس کے کفر و کذب کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی پیروی کی اور اے رب مان لیا۔جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

وْ نَادِي فِرْغُونَ فِي قُوْمِهِ قَالَ لِقُوْهِ ۚ ٱلْيُسَ لِي مُلْكُ مِصْرِ وَ هَٰذِهِ ٱلْأَنْهَا ۚ تَجْرِيني مِنْ تَخَيِّرُ أَفِلاَ تُبْصِرُونَ \* أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهَيْنٌ هِ وِلا يَكَادُ يُبِينُ \* فَكُو لا أنقي عَلَيْهِ السُورَةُ مِنْ ذَهَبِ أَوْجُا مَعَهُ الْهَلَيْكَةُ مُقْتَرِنَيْنَ ﴿ فَاسْتَخَفُ قُوْمَهُ فَأَضَاغُونَهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ۗ فَلَيْنَا السَّفُونَا الْتَقَيْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنْهُمْ اجْبَعِينَ أَ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمُثَلًّا للأخرين

'' اور فرعون نے اپنی قوم کو یکار کر کہا کہ اے قوم! کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور بینہریں جومیرے (محلول کے) نیچے ہے بہہ رہی ہیں (میری نہیں ہیں؟) کیاتم دیکھتے نہیں کہ میں اس شخص ہے کہیں بہتر ہوں جو کچھعزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کرسکتا۔ اس برسونے کے ننگن کیوں نہیں اتارے گئے یا (یہ ہوتا کہ ) فرشتے جمع ہوکراس کے ساتھ آتے ۔غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی۔ بیتک وہ نافر مان لوگ تھے۔ جب انہوں نے ہم کوخفا کیا تو ہم نے اُن سے انقام لیااور اُن سب کوڈ بوجھوڑ ااور اُن کو گئے گزرے کر دیااور پچھلوں کے لیے (عبرتناک) مثال بنادیا۔' (انز حرف: 51/43-56) نیز ارشاد ہے:

فَارْعُدُالْإِنَةَ الْكُنْبُرَاي `` فَكَنَّ بَوْ عَطِي '` ثُمَّ آذيَوَ يَسْعِي ' فَحَشُرَ فَنَادِي ' فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْإِغْلُى " فَاخَذَهُ اللَّهُ تَكَالَ الْإَخِرَةِ وَ الْأُولَى ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى besturduber 1. Wordpress. Com ''انہوں نے اس کو بڑی نشانی وکھائی' اس نے حجشلا یا اور نہ مانا۔ پھرلوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور ( لوگوا کیا اور بکارا۔ کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت ( دونوں ) کے عذا ب میں بکڑلیا۔ جو شخص (اللہ سے ) ڈررکھتا ہے اُس کیلئے اس قصے ) میں عبرت ہے۔' (النازعات: 20/79-26) اورمز پدفرمایا:

> وَ لَقَالَ ٱلْسَلْنَا مُوسَى بِاللِّينَا وَسُلَطِنِ مُبِينِينَ ﴿ إِلَىٰ فِيْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَاتَّبَعُوا ٱمْرَ فِرْعَوْنَ ﴿ وَمَا أَمَا فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ - يَقَالُمُ قَوْمَهُ يَوْهَ الْقِيْهَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ \* وَبِنْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَاتَّبِغُوا فِي هَانِ لِا لَعْنَادًا وَ يَوْمَرِ الْقِلْهَاتِ مَ بِنْسَ الرَّفْلُ الْهَوْفُودُ

'' اور ہم نے موسیٰ کواپنی نشانیاں اور روثن دلیل دے کر بھیجا (یعنیٰ ) فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ فرعون ہی کے تھم پر چلے اور فرعون کا تھم درست نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو ووزخ میں جا اُتارے گا اورجس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے۔ اوراس جہان میں بھی لعنت ان کے چھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ( پیچھے لگی رہے گی ) جوانعام ان کوملا ہے ، وہ برا ہے۔' (هو د: 96/11-99) خلاصه کلام پہ ہے کہ فرعون کی دونوں باتنیں جھوٹ تھیں۔ یہ بھی کہ: ﴿ مَنْ أَرْبَيْنُو ۚ اِلَّا مِنْ اَلَٰ اِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ دے رہا ہوں ، جسے خود درست رائے سمجھتا ہوں۔' اور پیجی کہ: ﴿ وَمَا أَهْدِ لِيَكُمْ لِلاَ سَبِيْلِ الْوَشَادِ ﴿ ''میں شہبیں بھلائی کی راہ ہی بتار ہاہوں۔''

قبطی مومن کا اتمام حجت: ارشاد باری تعالی ہے:

وَالْذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيُّدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۗ وَلِقَوْمِ إِنِّي اَخَافٌ علَيْكُمْ يَوْمِ الثَّنَادِ ۚ يَوْمَ تُولُونَ مُدَيِدِينَ مَالِكُمْ فِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَلَقَلْ جَآءَكُمُ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبِيَنْتِ فَهَا رِلْتُمْ فِي شَافٍ مِنَاجَآءَكُمْ بِدِه حَتَّى إِذَا هَنَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ﴿ كَنْ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَاكِ ۚ ۚ الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ شَلْطِنِ ٱللَّهُمْ وَ كَبْرَمَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ أَمَنُوا ﴿ كَذَٰ لِكَ يَطْبَحُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قُلْبٍ متنكبرجيار

''اور جومومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم! مجھے تمہاری نسبت خوف ہے (مبادا) تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے ( یعنی ) نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور جولوگ ان کے بیجھیے ہوئے ہیں، اُن کے حال کی طرح (تمہارا حال ہوجائے )اوراللہ تو بندوں پرظلم کرنانہیں جا ہتا۔اوراے میری قوم! مجھےتمہاری نسبت پکار کے دن (یعنی 418 عطر بنوسی الله بنوسی تمہارے پاس نشانیاں لے کرآئے تھے (اور ) جووہ لائے تھے تم اس کے متعلق ہمیشہ شک ہی میں رہے یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے گئے کہ اللہ اس کے بعد کوئی پیغمبرنہیں بھیجے گا۔اسی طرح اللہ استخص کو گمراہ کر دیتا ہے جوحد سے نگل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔ جولوگ بغیر اس کے کہان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو، اللّٰہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں' اللّٰہ کے نز دیک اور مومنوں کے نز دیک ( ان کا ) پیہ جھگڑا نہایت نالپند ہے۔ اس طرح الله برمنكر، سركش كے ول يرمبرلگا ديتا ہے۔' (المؤمن : 30/40 - 35)

الله کے ولی نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فر مایا کہ اگر وہ اللہ کے رسول حضرت موسی پیٹا کی تکذیب کریں گے تو ان پر ای طرح عذاب آ کیتے ہیں جس طرح گزشتہ اقوام پرآئے تھے، یعنی نوح علیلا کی قوم، عاد، ثمود اور ان کے بعد کی اقوام جو اُن کے زمانے تک ہوئیں اور جن کے حالات انہیں معلوم اور ان کے ہاں مشہور بتھے۔ان کے ذریعے سے تمام اہل زمین پر جحت قائم ہوگئی کہانبیائے کرام میٹائے جو کچھ بتاتے ہیں وہ بالکل بچ ہے کیونکہ التد تعالیٰ نے انبیاء کے مخالفین پرعذاب نازل کیے اور مومنین کوان سے نجات وی۔ انہیں قیامت کے دن بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جس دن لوگ ایک دوسر ہے کو آ واز ویں گےاور حیا ہیں گے کہ واپسی کی کوئی راہ انہیں ملے لیکن ایسا ہوناممکن نہیں ہوگا۔ارشاو باری تعالیٰ ہے:

## يُقُولُ الإنسانُ يُوْمَيِنِهِ آيْنَ الْمُفَرُّ \* كَلَّا لَا وَزْرِ \* إِلَى رِبِكَ يُوْمِينِ الْمُسْتَقَرُّ

''اس دن انسان کھے گا: آج بھا گئے کی جگہہ کہاں ہے؟ نہیں نہیں ، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ آج تو تیرے پروروگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے۔' (القیامة: 10/75-12)

يَوْهَ النَّهَا إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا بھی ہے۔اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہوسکتا ہےاوراورعذاب کا دن بھی۔ جب وہ راہ فرارا ختیار کرنا جا ہیں گےلیکن کوئی يناه گاهميسر نه ہوگي۔

پھرائی مومن نےمصرمیں پوسف ملینڈ کی نبوت اوران ہےلوگوں کو حاصل ہونے والے دیپوی اوراخروی فوائد کا ذکر کیا کیونکہ موی ملیٹا نے بھی انہی کی آل میں ہے مبعوث ہو کر تو حید کی دعوت دی اور شرک ہے منع فر مایا۔اس مومن نے ا پنے زمانے کے اہل مصرکے بارے میں کہا کہ حق کاا نکاراور رسولوں کی مخالفت ان کی عادت بن چکی ہے۔اس لیے کہا: ذِ نُتُوْ فِي شَابٍ مِهَا جَآءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُوْ لِنَ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ هِ رَشُولًا " پَهُرَمُ ال(يوسف) كَى لائى ہوئی ( دلیل ) میں شک وشید ہی کرتے رہے یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوگئی تو کہنے لگے: ان کے بعد تو اللہ کسی رسول كو بيهيج كا بي نهيس-' (السعؤ من: 34/40) اورتمهاري بيه بات بهي سراسر غلط تقى \_ پيراس مومن نے كبا: كَنْ لِكَ يُضالُ إيلهُ مَنْ هُوَ مُسْدِفْ فَنْ تَابُّ الْمَدِينَ يُجَادِ لُوْنَ فِي الْبِ الله بِعَيْدِ سَنْطَنِ اللّهُ هُو "اسّ طرح اللّه مراه کرتا ہے ہراہ فی کا الله جو حدے بڑھ جانے والا شک وشبہ کرنے والا ہو۔ جولوگ بغیر کس سند کے، جوان کے پاس آئی ہو، اللّه کی آیتوں میں جھگڑ کے اللّه ہیں۔ "رائسؤمن: 34/40 -35) یعنی وہ تو حید کے دلائل و برا بین با دلیل روکر و ہے ہیں اور اللّه تعالیٰ کو یمل انتہائی نا پسند ہے اور جولوگ بیکا م کرتے ہیں، وہ اللّه کے خضب کو دعوت دیتے ہیں۔ گڑیے کی خلیج مُسَدُ عَی خُل قلْب مُتَکَابِو جَبَّادٍ "اللّه تعالیٰ اس طرح مغرور، سرکش آ ومی کے پورے دل پر مہر لگا ویتا ہے۔" رائسؤ من: 35/40) بیکن کی مخالفت کی سزا ہوتی ہے۔

## محل تغميه كرنئ كا فرعوني مذاق

ارشاد باری تعالی ہے:

"اور فرعون نے کہا: اے ہامان! میرے لیے ایک محل ہنوا تا کہ میں (اس پر چڑھ کر) رستوں پر پہنچ جاؤل (لیعنی) آسانوں کے رستوں پڑ پھرموی کے الدکود کیچاوں اور میں تو اُسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔اورائ طرح فرعون کواس کے اعمال بدا چھے معلوم ہوتے تھے اے رائے ہے روک دیا گیا تھا اور فرعون کی تدبیر تو بے کارتھی۔" (المدؤمن: 10/36/40) فرعون نے حضرت موی عاینا کے دعوی رسالت کوشلیم نہ کیا اور خود بہت بڑا جھوٹ بولتے ہوئے کہا:

ما علِهُكَ لَكُمْ مَنْ إِنْ يَعْيَرِي \* فَأَوْقَالَ لِنَ يَهَا مَنْ عَلَى الْعِيْنِ فَجْعَلَ لِمَا صَلِمًا لَعَلِقَ اصلِعُ إِنَّ اللهِ مُونِدِي ۚ وَإِنِي أَرْظَنَاهُ مِن الْكَاذِبِيْنَ

خطی بنوسی کے کیونکہ اس نے کہا تھا: ف مان کی سے میں ''میں موی کے معبود کو جھا نک لوں ۔' اور اس سے بوجھ لوگ نے موی کو بھیجا ہے؟ اس کلام سے فرعون کا اصل مقصد بیرتھا کہ وہ لوگوں کوموی علیلا کی تصدیق ہے رو کے اور تکذیب **کلا**لاہے آ ماده كرے۔الله تعالى فرما تا ہے: ﴿ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ ''اسی طرح فرعون کی بدکرداریاں اسے بھلی دکھائی گئیں اورا سے راہ سے روک دیا گیا اور فرعون کی (ہر ) حیلہ سازی تباہ کن ثابت ہوئی۔' لیعنی اے اس کامقصود ذرائھی حاصل نہ ہوسکا کیونکہ انسان کے لیے تو پہلے آ سان تک پہنچنا بھی کسی طرح ممکن نہیں۔ بعد والے آسانوں کا تو کیا ذکر! اور ان کے اوپر کی بلندیاں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ۔مفسرین کہتے ہیں کہ ہامان نے میکل جو بنوایا تھا، وہ اتنا بلند تھا کہ اس ہے پہلے اتنی بلند کوئی عمارت نہیں بی تھی اور وہ آ گ میں کہی ہوئی اینٹوں سے بناتھا۔ کیونکہ فرعون نے کہاتھا: میں اور میں ہے جس میں سیسے وسع تو میرے لیے مئی کوآ گ ہے پکوا، پھرمیرے لیے ایک محل تعمیر کر۔''

## مرومة من نے جمالی کا روائد وسایر

اب ہم دوبارہ مردمومن کے وعظ ونصیحت اور دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

عقب تارانی من یکفه اتبعهان افیار به سیران اداشان ایفه داری هاز داید ه ان الشخارة هي ها أشقر السمان خيرن سيبنا في أينبان السمتين به من سين بياريل ما

''اوروہ تخص جومومن تھااس نے کہا کہ بھائیو! میرے چھیے چلومیں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں۔ بھائیو! بیدد نیا کی زندگی (چندروز ) فائدہ اُٹھانے کی چیز ہےاور جوآ خرت ہے وہی ہمیشہر ہنے کا گھر ہے۔ جو ہرے کا م کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یاعورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہو گا تو ایسے ہی لوگ بہشت میں داخل ہوں گے۔ وہاں اُن کو بے شاررزق ملے گا۔'' (المؤمن: 38/40-40)

اس تقریر میں مردمومن لوگوں کوراہ حق کی نشاند ہی کر رہا ہے؛ یعنی انہیں جیا ہیے کہ اللہ کے نبی حضرت موی ملیقہ کا اتباع کریں اوراس فانی دنیا ہے محبت نہ رکھیں بلکہ اللہ تعالی ہے ثواب حاصل کریں جوکسی کاعمل ضائع نہیں کرتا، ہرچیز کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، جوتھوڑ ہے ممل پر بہت زیادہ انعام دیتا ہے اور گناہ کی سزااس سے زیادہ نہیں دیتا۔

اس نے بتایا کہ آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ جوشخص نیک اعمال کر کے وہاں پہنچے گا، اسے بلند درجات حاصل ہوں گے جہاں اونچےمحلات ،اعلیٰ ترین فعمتیں ،انواع واقسام کی غذا نمیں اور ہرفشم کی بیش از بیش آ سائنٹیں ہوں گی۔ بھراس نے ان کے غلط عقائد کی تر دید کر کے انہیں ان کے خوفنا ک انجام سے ڈرانے ہوئے کہا:

besturdubooks. Wordpress.com ، لِقُوْمَ مِن أَ أَدْغُونُمْ إِن النَّجِهُ \$ وَكُوْمُؤَنِّقَ مِن اللَّهِ أَ النَّذَعُونِيْلُ إِنْ لللهُ وَ الشال بدئر بالبش في بدعائم ﴿ فَأَنْ أَدِيغُوْلُمْ ﴿ فَالْعَوْلِينَا أَغِفُ ﴿ ﴿ حَدِهُ ﴿ لَيْهِ لَا لِيكُو لَلْيكُ لَل ولَمُونَى فِي الزَّانِينَ وَاللَّهِ أَا الْحِنْدُ فِي أَنْ صَوْدِنَ النَّالِيدِ مِنْ الْمِلْسُوفِينِ هُذَا الضَّحُبُ الذَّارِ فسنتأر الرَّوْنَ مَا اقْوْلَ لَكُورَهُ فَوَعَلَ الْمُرِيُّ إِن بَيدا النَّالِيدِ صِيْرَا اللَّهِ بِالأَ الْمُؤلِّ مَا مَكْرُونَ وَحَاقَ بِالْ فَأَخُونَ شَوْدًا الْعَارَابِ \* يَدَارُ لِعَالَمُونَ عَبِيْهِ لَمَارُوا وَعَشَيْنَ \* وَأَوْهُ تقاذ تساعلا المخاذا الأغادا

> ''اوراے قوم!میرا کیا ( حال ) ہے کہ میں تو تم کونجات کی طرف بلا تا ہوں اورتم مجھے ( دوزخ کی ) آ گ کی طرف بلاتے ہوتم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اُس چیز کو اس کا شریک ٹھیراؤں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں اور میں تم کو (الہٰ) غالب (اور) بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ پچ تو یہ ہے کہ جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہووہ دنیااور آخرت میں یکارے جانے کے قابل نہیں اور ہم کواللہ کی طرف لوٹنا ہے اور حدیے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔جو بات میںتم سے کہتا ہوں تم أے آ گے چل کریاد کرو گے اور میں اپنا کام اللہ کے سپر د کرتا ہوں' بیٹنک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔غرض اللہ نے موسیٰ کوان کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آگیرالعنی آتش (جہنم) کہ صبح وشام اُس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اورجس روز قیامت بریا ہوگی ( حکم ہوگا کہ ) فرعون والوں کونہایت سخت عذاب میں داخل کر دو۔''

(المؤمن: 46-41/40)

وہ آہیں ای اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہاتھا جوآ سان وزمین کا ما لک ہےاورجس کی شان ﴿ مُحَنَّ فَيَكُون ﴾ ہے اور وہ لوگ اسے فرعون کی عباوت کی طرف بلاتے تھے جو جاہل ، گمراہ اورملعون تھا، اس لیے اس نے ان کی تر دید کرتے لَيْهِ لَى بِهِ عِنْدُ وَأَنَا أَدْعُوْ نُوْ إِلَى الْعَزِيْرِ الْغُفُ لِيسَ "الْمِيرِي قوم! بيكيابات بِكِيم مِينَتَه بين نجات كي طرف بلار ماهون اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ گفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں اور میں تنہیں غالب بخشنے والے (معبود ) کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔'' پھراس نے واضح کیا کہ وہ اللہ کے سوا جن معبودان باطلبہ کو پو جتے ہیں، ان کے ہاتھ میں نفع نقصان کا کوئی اختیار

نہيں۔اس ليےان كاعقبيده سراسر باطل ہے۔اس نے كہا: ﴿ اِرْجَوَهُ إِنَّهُمَا تَدْ غَوْلَهُمْ إِلَيْهِ لِيْسَ لَذْ دَعْوَةً فِي الدُّنْيَا وَالَّا في الْجِنِدُةِ وَأَنَّ مَرَدُنَّا إِنَّ اللَّهِ وَأَنَّ الْهُنْدِ فِينَ هُمْ أَصْعِبُ النَّارِ "' بيتيني امر ہے كهتم مجھے جن كى طرف دعوت دے

dupoks. Wordpress.com رہے ہو، وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں نہ آخرت میں اور ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے او جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ میں۔''یعنی جن کواس دنیا میں کوئی اختیاراورتضرف کی طاقت حاصل نہیں ،انہیں قیامت کولاناہج ۔ کیا اختیار حاصل ہوگا ؟ان کے برعکس اللہ تعالیٰ نیکوں اور بدوں سب کا خالق اور رازق ہے،ای نے بندوں کو زندگی دی ہے، پھرموت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کر کےاطاعت گزاروں کو جنت اور نافر مانوں کوجہنم میں داخل کر دے گا۔

پھراس نے انہیں مخالفت پر قائم رہنے کی صورت میں حاصل ہونے والے انجام بدے خبر دار کرتے ہوئے کہا: فَسُتَاذُ كَارُوْنَ مَمَا أَقُولُ لَكُمَا وَأَفُوضَ أَفِينَ إِنَّ الله انَ اللهُ بُصِيَّوا بِالْعِيادِ " " لِس آ كَ جِل كرتم ميري باتول كوياد كروكه - مين اپنامعامله الله كے سپر دكرتا ہول'يفينا الله تعالى بندوں كانگران ہے ـ"لہٰدا ﴿ قَالَهُ اللهُ سياتِ ها هُكُمْ إِفْ '' اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھا جوانہوں نے سوچ رکھی تھیں۔''یعنی ان کی تر وید کی وجہ ہے وہ اس عذاب ے بچے گیا جوانہیں کفروعنا داور گمراہ کن عقائد وخیالات کی وجہ ہے برداشت کرنا پڑا۔

ارشاد بارى تعالى سے: وحاق بال فوعف سُوَّا العَدَابِ الذاريغون عينها فاروا فعشب "اورفرعون والول کو بری طرح کے عذاب نے کھیرلیا۔ آگ ہے جس کے سامنے بیہ برضیح وشام لائے جاتے ہیں۔' بیعنی برزخ میں ان کی روحوں کومبیح وشام جہنم کا عذاب ہوتا ہے۔اور جس دن قیامت قائم ہو گی فر مان ہو گا: 🔃 ہے 📢 🔞 😸 🗀 🚉 نعذَ اب '' فرعو نیول کو پخت ترین عذاب میں ڈالو۔'' اس آیت ہے عذاب قبر کا ثبوت ماتا ہے۔ اس نکتہ کی وضاحت ہم نے تفسیر میں کی ہے۔

فرعو نیول پر گونا گول عذاب: خلاصه کلام بیه ہے که الله تعالیٰ نے انہیں تیاہ کرنے سے پہلے اتمام ججت کر دیا تھا۔ اپنا رسول ان کی طرف بھیجا،ان کے شبہات کا از الہ ئیاا ورتز غیب وتر ہیں کے ذریعے سے دلائل واضح کر دیے۔

هَ لِقَالَ الْخَارِانُ الْ فِلْأَحْمَةُ لَنْ بِالسَّبِيْنَ وَلَقْصِ مِنْ الثَّهَاتِ بِعَالِهُمْ ۚ كِلْ لَرُوْنَ ﴿ فِي ذَا خِنَّا النَّهُمَا الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَالِهِ . وَإِنْ تُصَلِّهُمُ شَيِئَةً لِظَيَّا إِوَّا بِمُوسَى وَمَنْ مُعِيدَ اللهُ إِلَيْ طَيرَهُمْ عِنْنَ اللَّهِ وَالْكِنَ النَّقُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُوا مُهْمَا تَأْيِنَا بِهِ مِنَ آياةٍ للسَّخَارِل بِهَا 'فَهَا نَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنِيْنَ - فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطَّوْفَانَ وَالْجَرَادُ وَالْقُهَالَ وَالطفادِعَ وَالداهِر التِ مُفَصَّلُتُ فَاسْتُلْبُرُوا وَ كَانَهُ اقَوْمًا مُجْرِمِينَ

''اور ہم نے فرعو نیوں کوقحطوں اور بچلوں کے نقصان میں بکڑا تا کہ وونصیحت حاصل کریں۔ بھر جب اُن کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں اورا گریختی پہنچتی تو مویٰ اوران کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے ۔ دیکھو! اُن کی بدشگونی اللہ کے ہاں (مقدر) ہے کیکن اُن میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور کہنے گلے کہتم ہمارے یاس (خواہ) کوئی بھی نشانی لاؤ تا کہاں ہے ہم پر جادوکرومگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔سوہم نے اُن پر besturdule? E. J. طوفان اور ٹڈیاں اور جو ئیں اورمینڈک اورخون کتنی کھلی نشانیاں جیجیں مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ الناه كار " (الأعراف: 130/7-133)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے کہ اس نے فرعون کی قوم کوطرح طرح کی آ ز مائشوں میں ڈالا۔'' آئہیں قحط سالی میں مبتلا کیا۔'' جب نہ کھیتی باڑی ہوسکتی تھی ، نہ دودھ دینے والے جانوروں سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔اور درختوں بر پھل کم ہو گئے۔ بیسب کچھاس لیے کیا: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كَرُونَ ﴿ " تَا كَدُوهُ نَصِيحت قبول كرين ' ليكن وه بازند آئے بلكه كفروعنا د اورسرئشی پر قائم رہے۔لہٰذا جب ان پرخوش حالی آ جاتی' زمین پیداوار دیے لگتی اور دوسری نعمتیں حاصل ہوتیں تو کہتے: ﴿ لَنَا هٰذِهِ "'يتوهارے ليے مونا ہي حاجے'' يعني بيهاراحق ہے جميں الي نعتيل ملى ہي حامييں۔ ﴿ وَ إِنْ يُصِبْهُ هُ سَيِّنَا يُّا يَّضَيَّرُوْا پہنے ملعی وَصَنْ مُعَی لیا'' اوراکران کوکوئی بدحالی پیش آتی تومویٰ اوران کےساتھیوں کی نحوست بتاتے۔''نعمت کوتوان کی برکت اور نیکی کا بتیجے قرار نہیں دیتے تھے گرمصیبت آتی تو کہتے ان کی نحوست کی وجہ ہے آئی ہے۔ دراصل ان کے دلوں میں تکبر تھا جس کی وجہ ہے وہ حق سے متنفر تھے۔مصیبت کوحق ہے منسوب کرتے اور نعمت کواینا حق قرار دیتے ۔اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا: اِنَبَ ظَيِوْهُمْ عِنْ اللَّهِ [''ان كي نحوست الله كي ياس ب' يعني الله تعالى انهيس پوري سزاد ڪا- ﴿ وَ لَكِنَّ ٱ كَثَوَهُمْ اَدِ يَعْمَنُونَ مِنْ لَكِن ان كَا كَثَرُ لُوكَ نَهِينَ جَانِحْ لِـ''

اوريوں كہتے تھے: ﴿ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ أَيَةٍ لِتَشْحَونَا بِهَ " فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ مِ " تَمْكِسى بى بات (نشاني) ہمارے سامنے لاؤ کہاں کے ذریعے ہے ہم پر جادو چلاؤ، پھربھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔' لیعنی آ ب جیسے بھی معجزے دکھاتے رہیں، ہم آپ پرایمان نہیں لائیں گے اور نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام يرفر مايا:

إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَالِمَتْ رَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ` وَلَوْجَآءَ تَهُمْ كُلُّ ايَةٍ حَتَّى يَكُوُّا العَدَابَ الْأَلِيمَ

''یقدینا جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، وہ ایمان نہ لا کیں گے، گو اُن کے یاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں، جب تک کہ وہ در دنا ک عذاب کونہ دیکھ لیں۔' (یو نس: 96/10) 97)

ارشاد بارى تعالى ٢: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعُ وَالنَّامَ أَيْتِ مُفَصَّلْتِ \* فَاسْتَكُنَّ بَيْوَا وَ كَانْنُوا قَوْمًا هُجْدِهِ بِينَ ٢٠٠ كِيرهم نِهِ ان برطوفان بهيجااور ثدُّياں اور جونيں اور ميندُک اورخون۔ بيسب کھلے کھلے معجز ہے تھے' پھربھی وہ تکبر کرتے رہےاوروہ لوگ تھے ہی گناہ گار۔''

طوفان کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹنا سے مروی ہے کہ اس سے مراد بارش کی کثر ت ہے جس کی وجہہ ہے کھیتیاں اورفصلیں ڈوپ کئیں اور پھل تباہ ہو گئے۔

oks.wordpress.com نظر المعروف چیز ہے۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن ابی او فی ٹائٹڈ کا ارشاد مروی ہے:''ہم نے رسول الکا ہائٹڈ ا ٹلڑی دل معروف چیز ہے۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن ابی او فی ٹائٹڈ کا ارشاد مروی ہے:'' ہم نے رسول الکا کا کا کا موضوع براحادیث کے بارے میں ہم نے لاکھی کی معیت میں سات جنگیں لڑیں (جن میں ) ہم ٹڈی کھاتے تھے۔'' اس موضوع پراحادیث کے بارے میں ہم لٹے تفسير ميں مفصل كلام كيا ہے۔الغرض ٹڈى ول نے ان كا تمام سبز ہ جيٹ كر ڈالا ، نه كو كى كھيتى بچى ، نه چھل ،سب كونتم كر ديا۔ ''قمل'' کا مطلب گندم کولگ جانے والا کیڑا بھی بیان کیا گیا ہے اور ٹڈی دل کے بیچے بھی ،جن کے ابھی پر نہ اگے ہوں۔بعض مفسرین نے تھٹل،بعض نے چچڑیاں اوربعض نے جوئیں مراد لی ہیں۔ بستروں اور گھروں میں ان کے تھس جانے کی وجہ ہے لوگوں کا سکون غارت ہو گیا اور نیندحرام ہو گئی۔

مینڈک ایک معروف جانور ہے۔ بیان کے لیےاس طرح عذاب بن گئے کہ گھروں میں کثرت ہے آ گئے حتی کہان کے کھانے میں اور برتنوں میں جا گھتے تھے۔نوبت یہاں تک پینچی کہ آ دمی کچھ کھانے یا پینے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک داخل ہوجا تا۔

خون کا عذاب اس انداز ہے آیا کہ ان کا سارا یائی خون آلود ہو گیا۔ وہ دریائے نیل ہے برتن میں یانی بھرتے ، یا سی نہریا چشم یا کنویں ہے بھرتے تو وہ فوراً تازہ خون بن جاتا۔

بیسارے عذا ب صرف فرعون کی قوم پر آئے۔ بنی اسرائیل ان سے مکمل طور پرمحفوظ رہے۔اس لحاظ ہے بھی یہ معجز ہ ا یک دوٹوک دلیل تھا کہ بیہ سب کچھ حضرت موی میٹا کے ہاتھوں ظاہر ہور ہاتھااور قوم فرعون کے ہرفر دکومتا تر کرتا تھا جبکہ بی اسرائیل کا کوئی فرواس ہے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ پختہ ترین دلیل تھی۔

## ہے۔ رہے مذا ہے اور قوم فرعوان کی ومد و شہایاں

جا دوکرول کا حضرت موسی علیلاً پر ایمان لے آنا فرعون کی زبردست شکست کے مترادف تھا۔لیکن اس کے باوجود وہ کفراورسرکشی کی راہ پر گامزن رہا۔ چنانچہ التد تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بے دریے عذابوں کی صورت میں ظاہر کرنا شروع کر دیں۔ پہلے قحط واقع ہوا، پھرطوفان آ گیا، پھرٹڈی دل، جوئیں،مینڈک،خون کےعذاب آئے۔ بیسب الگ الگ نشانیاں تھیں۔اللہ تعالیٰ نے یانی کا طوفان بھیجا۔ یانی پورے علاقے پر پھیل گیا' پھروہیں رک گیا۔اب وہ نہ کا شتکاری کر سکتے تھے نہ کوئی اور کام حتی کہ وہ پخت بھوک کا شکار ہو گئے۔

جب بدعذاب ان کے لیے برداشت سے باہر ہو گیا تو کہنے لگے:

قَهُ صحيح البخاري الذبائح والصيد باب أكل الجراد حديث: 5495 وصحيح مسلم الصيد والذبائح باب إباحة الجراد حاديث: 1952

# besturdubooks. Wordpress. com قَالُوا لِلمُوْسَى ادْغُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِمَ عِنْمَاكَ = لَهِنَ لَشَفْتَ عِنَا الرِّجَزَ لَنُؤْمِنَنَ وَ لَنْزُسِكَ مُعَكَ بَنِي السِّرَآءِينَ

''اےمویٰ! ہمارے لیےایئے رب ہےاں بات کی دعا تیجیے،جس کااس نے آپ سے عہد کررکھا ہے۔اگر آپ اس عذاب کوہم ہے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے ہے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کوبھی (رہا کر کے ) آپ کے ہمراہ کردیں گے۔''

موی ملیلاً نے دعا کی تو عذا بختم ہو گیا۔لیکن انہوں نے اپناوعد ہ پورا نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل کا عذا ب جھیج دیا جس نے تمام درخت اور بودے کھا لیے۔ان لوگوں نے حضرت مویٰ عینا سے دوبارہ وعدہ کیاتو آپ کی دعا سے عذاب ٹل گیا۔ انہوں نے بھر وعدہ توڑ دیا تو حضرت مویٰ علیا کو حکم ہوا کہ ریت کے ایک بڑے ٹیلے برعصا ماریں۔انہوں نے عصا مارا تو وہاں ہے جو ئیں نکل کر گھروں میں داخل ہو گئیں اورلوگوں کے لیے کھا ناپینا اورسونایا آرام کرنا دشوار ہو گیا۔ جب وہ جوؤں سے تنگ آ گئے تو مویٰ ملیلائے پہلے کی طرح درخواست کی۔ان کی دعا سے عذاب ختم ہو گیا۔لیکن انہوں نے اپناوعدہ بورانہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیج دیے۔ گھروں میں ، کھانے پینے کی چیزوں میں اور برتنوں میں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ کوئی شخص کپڑا اُٹھا تا تو نیچے ہے مینڈک نکل آتے۔ کھانے کا برتن کھولتا تو مینڈک یجدک کراس میں جایڑتے۔

جب وہ مینڈ کوں سے تنگ آ گئے تو کچرو ہی درخواست کی ۔موی علیلا کی دعا ہے عذاب ختم ہو گیا تو انہوں نے پھراپنا وعدہ پورا کرنے ہے انکار کر دیا۔ تب ان پرخون کا عذاب آ گیا۔ فرعو نیوں کا سارا یانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کسی کنویں ے یانی نکالتے یا دریا ہے یانی لیتے یا یانی کے برتن ہے چلو بھرتے ،ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی خون بن جاتا۔ بعض علماء نے خون کے عذاب ہے تکسیر کی بیماری مراو لی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَهَا وَقُعَ عَلَيْهِمُ الرِّجَازُ قَالُوا لِيُهُونِينِ ادْعُ لَنَا رَبِكَ بِمَا عَهَا، عِنْدَكَ البين تَشْفُتَ عناالرجْزُ لَنُوْمِنُنَ لَكَ وَلَذُرْسِانَ مَعِكَ بَنِيْ إِسْرَآءِ لِلَّ فَلَهَا لَشَفْنَا عَنْهُمُ الرَجْزَ إِلَى اَجَلِي هُمْ لِبِغُوٰهُ إِذَا هُمْ يَنْكُنُّونَ ۗ فَالْتَقَلِنَا مِنْهُمْ فَغُرَقْنَهُمْ فَالْمِمَ بِالْهُمُ الذَّاوَا بالبِّنا وكالوا غنها غفارين

'' جب ان بر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے: اے مویٰ! ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی وعا سیجیے، جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گےاور ہم بنی اسرائیل کوبھی ( رہا کر کے ) آپ کے ہمراہ کردیں گے۔ پھر جب ان ہے،اس

besturdubpoks. Wordpress. com عذاب کوایک خاص وقت تک کهاس تک ان کو پہنچنا تھا، ہٹا دیتے تو وہ فورا ہی عہد نشکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم ے بدلہ لے لیا یعنیٰ ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ ای سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل بى ففلت كرتے تھے۔' (الأعراف: 134/7-136)

بەن لوگوں كے تكبراور گمرا بى كابيان ہے كەانبوں نے حضرت موئ عيناً كے ان معجزات كوا بميت نه دى جو آپ الله كئ طرف ہے لائے تھے۔ ان پر جب بھی معجزانہ آ زمائش آتی تھی وہ وعدہ کرتے تھے کہ وہ اپنارویہ تبدیل کر کے حضرت مویٰ مایناً برایمان لے آئیں گےاور بنی اسرائیل کوآ زاد کر دیں گے۔لیکن وہ اصلاح کی بچائے عہدشکنی کرتے رہےاور پھر ان پر ہر باریہلے ہے بڑا عذاب آتا تھا۔

الله تعالیٰ نے انہیں بار بارمہلت دی کیکن وہ باز نہ آئے۔ آخر کاران پراللہ کی گرفت آگئی۔ وہ دوسروں کے لیے ایک عبرت کی کہانی بن کررہ گئے۔جبیبا کہارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَقَدْ ٱلسَّنَّكَ مُونِي بِاللَّهُ إِلَى فِرْخُونَ وَ مُلا يَجْفَقُالَ إِنَّ رَسُولٌ رَبِ الْعَبَهِ بَنَ الْفَاجَاءَ هُمْ بايَتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْعَانُونَ ﴿ وَمَا نَبِيْهِمْ ضِنَ آيَةِ الرَّهِينَ آنَبَرُ مِنْ أَخْتِهَا ﴿ وَأَخْذَنَّهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَقُهُمْ لِلْرَجِغُولَ ۗ وَقَالُوا لِأَيُّكَ السَّحَرُ اذَعْ لَنَا رَبِّكَ بِهَا عَهِلَ عِنْدَكَ اللَّهِ لَلْفَالُوا لِأَيُّكَ السَّحَرُ اذَعْ لَنَا رَبِّكَ بِهَا عَهِلَ عِنْدَكَ اللَّهِ لِللَّهَ السَّحَرُ اذَعْ لَنَا رَبِّكَ بِهَا عَهِلَ عِنْدَكَ أَنَ لَلْهَتَذَهُ فَ ۖ فَأَلَّمُ كَشْفَدُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقُوْهُ ۚ النِّيسَ بِي مُلكَ مِصْدِ وَ هَٰذِهِ الْأَنْهَا تَجْرِنَى مِنْ تَخْتَى ﴿ فَلا تُنْصِرُونَ \* أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰلَ الَّذِي هُوَمِعِينَ هَ وَلا يَكَادُ يُبِينُ \* فَلَوْلاَ أنقى للنيه السوارةُ مِنْ ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ الْهَالَبِكَةُ مُقْتَوِنِينَ ﴿ فَاسْتَخَفُّ قُوْمُهُ فَأَطَّ غُوْهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُهُا قَوْمًا فْسَقَاشَ - فَأَيَّا السَّفُولَ انْتَقَلِّنَ مَنْهُمْ فَأَغُرْقَنْهُمْ اَجْبَعَاشَ - فَجَعَلْنَهُمْ سَفًا ومثلًا للآخِريْن '' اور ہم نے مویٰ کو اپنی نشانیاں وے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں یروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ جب وہ اُن کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان نشانیوں کی ہنسی اڑانے لگے۔ اور جو بھی نشانی ہم اُن کو دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی اور ہم نے اُن کوعذاب میں پکڑ لیا تا کہ وہ باز آئمیں۔اور وہ کہنے لگے:اے جادوگر! اُس عبد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے جھھ ہے کررکھا ہے اُس سے دعا کر' ہینگ ہم ہدایت یاب ہوجا تیں گے ۔سوجب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عبد شکنی کرنے سگے اور فرعون نے اپنی قوم کو یکار کر کہا کہ اے قوم! کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نبیس ہے اور بیانہریں جو میرے ( محلوں کے ) نیچے ہے بہدر ہی ہیں (میری نبیں ہیں! ) کیاتم دیکھتے نبیں کہ میں اُسٹخص ہے کہیں بہتر ہوں جو کے عزیز نبیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کرسکتا۔ اس پر سونے کے نگن کیوں نہیں اتارے گئے یا (پیہوتا کہ ) فرشیتے جمع ہوکراس کے ساتھ آتے۔غرش اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی۔

oks.wordpress.com بیٹک وہ نافر مان لوگ تنھے۔ جب انہوں نے ہم کوخفا کیا تو ہم نے اُن سے انتقام لیا اوران سب کو ڈبو د گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔' (انہ جہ ف :46/43 - 56)

حضرت مویٰ ملیکا کو ملنے والے معجزات آپ کی حقانیت کی واضح دلیل تھے۔لیکن ان لوگوں نے آپ کا اور آپ کے معجزات کا نداق اڑایا۔انہوں نے خود بھی آ ہے کی تکذیب کی اور دوسروں کو بھی گفریر آ مادہ کیا۔ان کے سامنے کیے بعد دیگرے اللہ کے نشان آئے کیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

#### وَقَالُوْا يَاكِيُّهُ الشَّحِرُ اهْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ° اِنْنَا لَهُهْتَدُونَ

''اورانہوں نے کہا: اے جادوگر! ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کرجس کا اس نے تجھ سے وعدہ کررکھا ے۔ بےشک ہم ہدایت یافتہ ہوجا کیں گے۔''

ان کے زمانے میں'' جادوگر'' کا لفظ عیب یانقص کا بہلونہیں رکھتا تھا کیونکہ اس معاشرے میں جادوگر ہی'' علماء'' کا مقام رکھتے تھے۔اس لیےانہوں نے موئی مدیلا کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار کرتے وقت آپ کو'' جاد وگر'' کے لفظ ہے مخاطب كيا۔اللّٰد تعالٰي نے فرمایا:﴿ فَلَنَا كَشَفْعَا عَنْهُمُ الْعَنَ ابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ " كِير جب بهم نے وہ عذاب ان ہے ہٹالیا،انہوں نے اسی وفت اینا قول وقر ارتوڑ دیا۔''

فرعون نے اس بات پر فخر کیا کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے جس میں دریا بہتے ہیں، وہ سونے حیاندی کے زیور پہنے ہوئے ہے اور حصرت موسیٰ ماینلا کو کمتر ثابت کرنے کے لیے کہا کہ آ یاتو درست طور پر بات بھی نہیں کر سکتے۔

فرعون کی بہ تنقید ہے جاتھی کہ موی مالیلا کے ہاتھوں میں کنگن نہیں۔ بہتو عورتوں کا زیور ہے جومردوں کی شان کے لائق نہیں تو رسولوں کے شابان شان کس طرح ہوسکتا تھا جوعلم وعقل میں اکمل اور ہمت وجراً ت میں اعلیٰ تنصاور جنہیں و نیا ہے محت نہیں تھی کیونکہ وہ آخرت کی نعمتوں سے خوب واقف تھے۔

فرعون نے کہا: ﴿ أَوْجَآءً مَعَهُ الْهَنَّهِ كُذُهُ مُقْتَوِنِينَ ﴾ ' مااس کے ساتھ براباندھ کرفرشتے ہی آ جاتے۔' توبیہ بات بھی نبوت کے لیے لازمی نہیں۔فرشتے تو حضرت موئ ملیّا ہے بہت کم درجہ کے افراد کا بھی احترام کرتے ہیں۔جیسا کہ حدیث نبوی ہے:'' فرشتے طالب علم کے لیے،اس کے عمل برخوش ہوکر،اینے پر جھکا دیتے ہیں۔''

تو حضرت مویٰ علیلاً جیسے عظیم پنیمبر کے لیے ان کے احتر ام اور تواضع کا انداز ہ کیا جا سکتا ہے۔ اگریہ مقصد ہے کہ فر شتے مویٰ مایشا کی تصدیق کے لیے ظاہر ہوتے تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جومعجزات اور دلائل آپ کو دیے گئے تھے وہ کسی بھی سمجھ دارآ دمی کے لیے ہدایت تک پہنچنے کے لیے کافی تھے۔

٥٠ - سنن أبي داود العلم؛ باب في فضل العلم؛ حديث:3641 و حيامع الترمذي العلم؛ باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة؛ خانىڭ: 2682

bestur<del>d</del>ubooks.Wordpress.com ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ مُسْتِعِنْ عَدُورِ وَ مِنْ مِنْ أَنْ اللَّهِ النِّي قُومٍ كَي عَقَلَ كَلُودِي \_حتى كهانهول. رے بھی مان لیا'' جوانتہائی احتقانہ بات ہے مگر انہوں نے اسکی بات مان لی۔ سنچھ جانے ماہ مان ہیں۔ '' یقیناً پیسارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ ولایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔''یعنی ان سے عزت چھین کرانہیں ذکیل کر دیا، سمندر میں غرق کر دیا اور دنیا کے بیش کے بعد جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ '' پس ہم نے انہیں گیا گز را کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دیا۔''

> بايد. الأحمارين ( معاني معهور الن العلم المهن بيا با يهاري من يعني و مهن المناز و مهن لا يا د عافرا الراز الديالا شبك عالهان الأفرار فأسان وريبا أيباره ماعاليان لابي سمرا الد ميراتي في فران أرينها فنن على شاخ بهجل في تناري هائي فياخ الى ايراء، الن الدان الدان حمل المحاريين والمحاربين والمعام والمساورة في الأنسال بغراء البلغ والصائح المنبلين الراب المار منعول and the second of the second o

> '' اور جب موی ان کے پاس ہماری تھلی نشانیاں لے کرآ ئے تو وہ کہنے لگے کہ بہتو جادو ہے جواس نے بنا کھڑا کیا ہے اور بید( باتیں ) ہم نے اینے اگلے باپ دا دامیں تو ( تجھی ) سی نہیں ۔ اور مویٰ نے کہا کہ میرا پر ور د گاراً س شخص کوخوب جانتا ہے جواس کی طرف ہے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر (لیعنی بہشت) ہے۔ بیشک ظالم نجات نہیں یا نمیں گے۔اور فرعون نے کہا: اے اہل در بار! میں اپنے سواکسی کوتمہار االے نہیں جانتا' سواے ہامان! میرے لیے گارے کی اینٹیں بکوا دو۔ پھرایک (اونچا) محل بنوا دو تا کہ میں مویٰ کے اللہ کی طرف حجا تک دیکھوں اور میں تو اسے جھوٹاسمجھتا ہوں۔ اور وہ اور اس کےلشکر ملک میں ناحق مغرور ہورہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کرنہیں آئیں گے تو ہم نے اس کواور اس کےلشکروں کو بکڑ لیا اور انھیں دریا میں غرق کر د یا۔سود کیچالو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا اور ہم نے اُن کو پیشوا بنایا تھا۔ وہ ( لوگوں کو ) دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن اُن کی مددنہیں کی جائے گی اور اس دنیامیں ہم نے اُن کے پیچھے لعنت لگا دی اوروہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے۔' (القصص : 36/28 - 42)

جب انہوں نے تکبر کرتے ہوئے حق کی پیروی ہے انکار کیا اور اپنے جھوٹے بادشاہ کے دعویٰ کی تائیداور اس کے احکام کی تغمیل کی تو ان پرِ اللہ کاغضب نازل ہوا اور اس نے ان ہے شدیدترین انتقام لیا۔اللہ نے فرعون اور اس کے تمام

429 429 مخطر بنوسی \* فرصی اللہ علیہ سب کے سب جہنم رسید ہوئے۔ دنیا میں ان پر تعنیس کا اللہ علیہ سب کے سب جہنم رسید ہوئے۔ دنیا میں ان پر تعنیس کو گا ایک بھی کا نہ کا اللہ سب کے سب جہنم رسید ہوئے۔ دنیا میں ان پر تعنیس کا کھوٹ کا کھوٹ کا کھوٹ کے ایک کھوٹ کی ایک کھوٹ کی کھوٹ کے ایک کھو

## فرعون اوراس کی فوجوں بی تباہی و بر ہاوی

فرعون اورآ ل فرعون کے تمر دمیں اضافہ ہوتا گیا۔ ووتو حید کے دلائل اور پیغمبرانہ مجزات ہے بھی فیض یاب نہ ہو سکے تو ان کی سزا کا وقت آپہنچا۔ اہل مصرمیں سے صرف چند افراد ایمان لائے جن کی تعداد ایک قول کے مطابق صرف تین ہے۔ فرعون کی بیوی، قوم فرعون کا وہ مومن، جس کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے، اور وہ شخص جوموسیٰ ملیٹا کو فرعونیوں کے فیصلے ہے آگاہ کرنے کے لیے شہر کے دوسرے کنارے سے بھاگا آیا تھااوراس نے کہا تھا: ق ل يَلْوُسِي لِنَا الْهِمَارُ إِيَّالْهُمُ إِنَّ بِهِلَا لِيقِتُنَاوُلُ فَالْحَاجُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ

''مویٰ!(یبال کے )سردار تیرے تل کامشورہ کررہے ہیں۔ پس تو یبال سے چلا جا! مجھےا پنا خیرخواہ مان۔'' (القصص: 20/28)

ایک قول کے مطابق فرعون کی قوم لیعنی قبطیوں میں ہے بھی متعدد افراد ایمان لے آئے تھے اور جادوگر تو سب کے سب مومن ہو چکے تصاور بنی اسرائیل کی پوری قوم بھی مومنین میں شامل تھی ،اس کی تائیداس آیت مبار کہ ہے ہوتی ہے: فَيُ أَمِنَ بِمُمْ مُنِي الْأَفْرِيَةَ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خَوْقٍ مِنْ فَإِعْوِنَ مَا مُلَا يَضِعُ أَنْ يَفْتنهُهُ المَان فأعلون لغال في كراض الماليد للهن النشريلين

'' پس موسیٰ پران کی قوم میں سے صرف چندنو جوان آ دمی ایمان لائے'وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈ رتے کہ کہیں ان کو تکایف پہنچا ئیں اور حقیقت میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اوریہ بات بھی تھی کہ وہ حد ے گزرنے والاتھا۔''(يونس:83/10)

خے ہے۔ من قامہ ہے۔ اس کی قوم سے مراد فرعون کی قوم ہے جیسے کلام کے سیاق سے ظاہر ہے۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے۔ وہ فرعون کےخوف سے اپناایمان ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔اگر وہ تو حیداور حضرت موی مایشا کی نبوت پر ایمان کا اظہار کرتے تو انہیں طرح طرح کی آ ز مائشوں اوراذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔

ال وقت حضرت موی علیلانے اپنی قوم ہے فرمایا:

يقَوْهِ ﴿ لَا لَكُنَّا أَمْنَكُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ ثُولُوا أَنْ تُلْتُكُمْ مُسْبِهِ بَيْنَ ﴿ فَقَالَا سَ اللَّهِ تُولِكُنَّ بُنَا لَا تُجْعَلُنَا فِلْمُنَالَّا بَلَقُواهِ الظُّومِ لِينَ ﴿ وَيَجِنَّ بِلرَّهُمِ مِنْ لَقُومُ الْكَفِرِيْنَ besture N. books. Wordpress. com ''اے میری قوم!اگرتم اللہ پرائیان رکھتے ہوتو اس پرتو کل کرو،اگرتم مسلمان ہو۔انہوں نے عرض کیا: ہم بی پرتو کل کیا۔اے ہمارے پروردگار! ہم کوان ظالموں کے لیے فتند نہ بنااور ہم کواپنی رحمت کے ساتھ ان کافر اوگوں ہے نحات دے۔''(یو نسے:84/10-86)

انہوں نے اللہ برتو کل کیا ،ای ہے مدو ما تکی تو اللہ نے انہیں ان مشکل حالات ہے نجات وے وی ۔ فرمان اللی ہے : هَ ٱوْحَالِكَ إِلَىٰ مُنُولِهِنَ وَٱخِلِبِ أَنْ تُلِبُوا لِقَامِنَاتِهَا بِمِضْرِ لِلْيُوْتَا وَاجْعَلُوا لِيُؤْتَكُمُ قَالِمًا وَاقْبُهُواالصَّاوَةُ وَوَ بَشُو اللَّهُ مَنِينَ

''اور ہم نے مویٰ اوراس کے بھائی کی طرف وحی کی کہتم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصرمیں چند مکان مہیا َسرو اور تم سب اینے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لواور نماز کے پابند رہواور آپ مومنوں کو بشارت دے وين\_''(يونس:87/10)

الله تعالیٰ نےموی اور بارون میں کووجی کے ذریعے ہے تھم دیا کہ اپنی قوم کے افراد کی رہائش فرعونیوں ہے الگ کر لیں تا کہ جونہی ججرت کا تھم ملے، سفر کے لیے تیار ہوں۔ ﴿ اَجْعِنْهُ الْبِيَّةِ تَكُمْ قَبِّلَةً ﴿ ''البِيَّا لَهُمُ وَلِ يَوْمَازَ بِرَحِيْنَا فَيُ جَلَّهُ قرار وے لو۔ 'لیعنی کنڑے سے نمازیں پڑھو۔ بیان مصائب اور مشکلات ہے نجات کے لیے اللہ سے مدو ما تکنے کا طریقہ بهي تها، جيسے الله كاارشاد ہے: ﴿ الْمُسْتَعِيْنُوا ﴾ لضَّنبر ﴿ الصَّبُودِ \* ''صبراورنماز كے ساتھ مددطلب كرويه' (البقرة: 45) رسول الله طَاقِيْةُ كُوبُهِي جب كُوكَى يُرِيشاني فِيشِ آتَى تَقَى اللَّهِي تُو آپ تما زمين مشغول بوجات تتھے۔

دوسرا مطلب بیہ بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ وہ اس وقت اپنے عبادت خانوں میں اجتماعی طور پرعلانیہ عبادت تبیس کر سکتے تھے، اس لیے انبیں گھروں میں نماز پڑھنے کا تھم دیا گیا۔ پہلا قول قوی معلوم ہوتا ہے تاہم اس ہے دوسرے قول کی تر دید نبيس ہوتی۔(والقداملم)

## حسّے موئی ملیدہ کی فرعون اوراس کی قوم ہے نے برو ما

حضرت موی عینهٔ نے فرعون اور اس کی حدے برطقی ہوئی سرشی ویکھی تو اپنے رہ سے یول دیا مانگی: أربال الناك النابك فوعد لي م عالاة وليناة الإطهالة في الكيلية النارانين الرائل البيضائه الحالي سَبِينِينَ ﴿ رَبُّنَا أَظْبِسُ عَلَى أَمُوالِهُمْ وَأَشَادُهُ عَي قُلُولِهُمْ فَكَ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَارُوا لْعَالَابَ الْأَلِيلَةَ ﴿ قَالَ قَالَ أَجْيَبُكُ ذَعْوَتُكُمَّا فَاسْتَقَيْفَ وَلَا تُتَبَعِّن سَبِين

431 مارے رب! تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح کے مال دنیاوی زندگی میں الله میں کا مہ تنہ کا راہ سے گمراہ کر دیں؟ اے ہمارے رب! ان کے مالوں کو نبیست ونابود کر وے اور ان کے دلوں کو شخت کر دے ، سوییہ ایمان نہ لانے یا نمیں بیہاں تک کیہ در د ناک عذا ب کو دیکھے لیں ۔حق تعالیٰ نے فر مایا بتم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ،سوتم ٹابت قدم رہواور ان لوگوں کی راه نه چلنا جن کوملم نہیں ۔'' (یو نس:88/10)

یہ ایک عظیم دعا ہے جوحضرت موی ملیٹا نے اللہ کے وشمن فرعون کے خلاف کی۔ آپ کواللہ کی محبت کی بنا پر فرعون پر غصہ تھا کیونکہ اس نے تکبر کرتے ہوئے حق کوقبول کرنے ہے انکار کیا ،اللہ کی راہ سے روکا ،سرکشی اور تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ حسی اورمعنوی طور پر واضح ہو جانے والے حق اور دوٹوک دلائل کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس لیے موسیٰ علیلائے فر مایا: رَيْنَ أَنَّكَ اتَّنْتَ فَاعَدِينَ وَهَا ﴾ " " اے ہمارے رب! تونے فرعون کواوراس کے سرداروں کو۔ " یعنی اس کی قوم قبطيون كواوراس كيهم مذهبون كو: إِنْ يَنَدَّ وَأَهْمَالًا فِي الْحَيْوةِ اللهُ لَمَا الرَّلْمَا النَّيْتِ الْوَ طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔اے ہمارے رب! ( کیااس واسطے دیے ہیں) کہ وہ تیری راہ ہے گمراہ کریں؟'' یعنی دنیا کواہمیت دینے والےاس ہے دھوکا کھا جاتے ہیں۔ایسے جاہل ان کی دنیاوی شان دیکھ کرانہیں حق پر تمجھ لیتے ہیں۔ نیکن به مال، به فاخرانه لباس، بهخوبصورت سواریان، به شاندارمحلات، به لذیذ کھانے، به دل خوش کن مناظر، به شامانه جاه وجلال سب کاسب دنیاوی عظمت ہے، دین نہیں۔ یَنْ اضیف عَبَیٰ آَمُوالیٰہُ ''اے ہمارے رب!ان کے مالوں کو نمیست و نابود کر دے۔''بعض علماء نے اس کا بیہ مطلب بیان کیا ہے کہ ان چیز وں کو پتھروں میں تبدیل کر دے، جبکہ ان كى ظاہرى شكل وصورت ويسى ہى رہے، جيسے تھى۔ ﴿ وَاشْتَىٰ ذَعَلَىٰ قَامَا بِهِ فَى إِلَيْهِ مِنْهُ الْحَقِّيبِ وَال ان کے دلوں کو شخت کر دے ۔ سو بیا بمان نہ لانے یا نیس بیہاں تک کیدر دناک عذاب کو دیکھے لیں۔''

الله تعالیٰ نے یہ بددعا قبول کرلی جیسے حضرت نوح علیلا کی بددعاان کی قوم کے بارے میں قبول فرمائی تھی جب نوح علیلا نے كها تقا: ﴿ زِبِ لِا تَنَوَرُ عَلَى الدِّرْضِ مِنَ السِّفِيفِي دَيَارًا ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَنَازُهُمْ يَضِلُوا عِنادَكَ وَ لَا يَبِيلُ وَالِالاِ فَاجِزًا 🚡 🦠 ''اے میرے یالنے والے! تو روئے زمین پرکسی کا فرکور ہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ا گرتو انہیں حچھوڑے گا تو (یقیناً) پیہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کردیں گے اور یہ فاجراور ڈ صیٹ کا فروں ہی کوجنم دیں گے۔'' (نسو -: 26/71 `27) حضرت موسیٰ عیبلا نے فرعون اور اس کے دریاریوں کے خلاف بددعا کی اور حضرت ہارون ملیلا نے آمین کہی کلہذا وہ بھی دعا کرنے والے شار ہوئے۔اسی لیےاللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی ملیٹا ہے فر مایا:''تم دونوں کی وعاقبول کر لی گئی ،سوتم ثابت قدم رہواور ان لوگوں کی راہ نہ جانا جن کوملم ہیں ۔''

# besturdubooks. Wordpress. com فرعون بنی اسرائیل ئے تعاقب میں

مفسرین اور اہل کتاب کہتے ہیں: بنی اسرائیل نے فرعون ہے اپنی ایک عید منانے کے لیے شہر ہے باہر نگلنے کی اجازت ما نگی۔ وہ پسندتو نہ کرتا تھا تاہم اس نے اجازت دے دی۔ چنانجیہ انہوں نے نگلنے کی تیاری کی تو وہ اصل میں مصر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کی تیاری تھی۔ یہ پروگرام ججرت کے لیے بنایا گیا تھا۔ بائبل میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل نے اللّٰہ کے حکم کے مطابق مصریوں سے سونے جاندی کے زیورات مانگے اورانہوں نے دے دیے۔ بنی اسرائیل فوراَ شام کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو ان کے چلے جانے کی اطلاع ملی تو وہ انتہائی غضب ناک ہوا اور فوج کے سرداروں کوظم دیا کہ فوراً ان کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کریں اور سزادیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ أَوْخَيْنَا الْيَا مُوْلِتِي أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيْ أِنْكُمْ مُثْلِعُوْنَ ﴿ فَأَيْلُنَ فِرْعُولَ فَي الْهَارَ آبَن خَشِرِيْنَ ۚ إِنَّ مُّؤُلِّكَ، لَشِرْدِ مَاتًا قَالِيَانُون ۚ وَإِنْهُمْ لِنَا لَغَا يَضُونَ ۚ وَإِنَّا لَجَهِيغٌ خَارُون ۗ فَأَخَاجَنَهُمْ مِنْ جَنتِ وَعُيُونِ ﴿ وَتُنْفِزِ وَمَقَامِ كَرِيْجِ ﴿ كَانُالِكَ ۚ وَاوْزَنْنَكِ بِغَيْ لَسَرّ بَيْلَ فَأَتَبُغُوٰهُمْ مُشَاقِيْنَ ۗ فَلَهَا تَإِنَّا الْجَمْعُنِ قَالَ اصْحَبُ مُولِسَى إِنَا لَهُا رُزُّونَ ۗ قَالَ كَلاَ ﴿ يَ مَعَى رً بِي سَهْدِ أَيْنَ ۗ فَأَوْخَيِنَا ۚ إِنَّ هُوَيْنِي أَنِ أَصْرِبُ بِعُضَالِي ٱلْبَحْرَ ۗ فَأَنْفَاقَ فَكَانَ كُلَّ فَرْ قَ طَاعِفُود الْعَظِيْدِ - وَالْلَفْنَاتُكُمُ الْاخْرِيْنَ - وَالْجِيْنَاهُوْنِي وَمْنَ مُعَدُّ الْجِمَعِيْنِ أَ ثُمِ الْحَرَفِيْنَ الْحَرِيْنِ إِنْ فَيْذَاتَ لِأَيْتُ ۚ وَمَا كَانَ أَنْقُرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ۗ وَانِ إِبْكَ لَهُوَ الْغَزِيزُ الرِحليمُ

''اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی جیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ ( فرعونیوں کی طرف ہے ) تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔لہٰذا فرعون نے شہروں میں نقیب روا نہ کیے (اور کہا) کہ بدلوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم سب باساز وسامان ہیں۔تو ہم نے اُن کو باغوں اور چشموں ہے نکالا' اورخزانوں اورنفیس مکانات ہے(ان کے ساتھ ہم نے ) اس طرح کیا اوران چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کوکر دیا تو انہوں نے سورج نگلتے (لیعنی صبح کو)ان کا تعاقب کیا۔ جب دونوں جماعتیں آ منے سامنے ہو کیں تو مویٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو کیڑ لیے گئے۔مویٰ نے کہا: ہر گزنہیں! میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے مویٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاکھی سمندر پر مارو تو سمندر بھٹ گیا اور ہرایک ٹکڑا (یول) ہو گیا ( کہ ) گویا بڑا پہاڑ ( ہے )اور ہم دوسروں کو وہاں قریب لے آ ئے' اور مویٰ اور ان کے ساتھ والوں کوتو بچالیا' besturdup oks. Wordpress. com تا ہم دوسروں کو ڈبودیا۔ بیشک اس قصے میں نشانی ہے کیکن بیا کثر ایمان لانے والے ہیں اور تمہارا پروردگا (اور) مهربان ب- (الشعراء: 52/26-68)

مفسرین فرماتے ہیں: جب فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہوا تو ایک بہت بڑالشکراس کے ہمراہ تھا۔ کہتے میں اس کی گھوڑ سوار فوج میں ایک لا کھ سیاہ گھوڑ ہے تھے اور اس کے شکر کی تعداد سولیہ لا کھ ہے زیاد ہ تھی۔ (والتداعلم) ایک قول کے مطابق بنی اسرائیل میں بچوں وغیرہ کو حجوڑ کرصرف جنگجومر دوں کی تعداد حجہ لا کھتھی۔ '' حضرت یعقوب ملیلا کے ساتھ مصر میں آنے سے لے کرمویٰ ملیلائے ہمراہ مصرے نگلنے تک جیار سوچھییں مثنی سال کی مدت ہے۔

بہر حال فرعون اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل تک پہنچے گیا۔اس وقت سورج طلوع ہور ہاتھا۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کو پہچان لیا۔معلوم ہوتا تھا کہ اب حملہ ہونے ہی والا ہے تو بنی اسرائیل نے حضرت موى عليقات كبا: إِنَّا لَهُذَرِّ أَنْوَنَ " بهم تويقينًا كيرُ لي كُنَّا- "

ظاہری حالات کے مطابق بیچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سامنے سمندر تھا اور چیجیے فرعون کی فوجیس۔ دائیں بائیس او نچے او نچے پہاڑ تھے۔ جب انہوں نے یہ نازک صورت حال دیکھی تو موی میں تا ہے شکایت کی کہ وہ انتہائی خوف زوہ ہیں۔موسیٰ علیلا نے فرمایا: ﴿ ﴿ إِنَى مُعِیٰ رَبِیْ سَیَنْهٰدِیْنِ ﴿ مِرْكَرْنَهِیں ! یقینا میرارب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راہ وکھائے گا۔'' آپ اپنی جماعت کے پچھلے جھے میں تھے، وہاں ہے آگے آگئے۔ دیکھا کہ سندر کی لہریں تلاطم خیز ہیں ، آپ نے فر مایا:'' مجھے پہیں ہے گز رنے کا حکم ہوا ہے۔''

آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیقا اور حضرت بوشع بن نون علیقا بھی تھے، جواس وقت ایک اہم قائد اور عالم تھے، انہیں مویٰ اور ہارون میں اڑ کی وفات کے بعد نبوت ہے سرفراز کیا گیا۔ان کے حالات اگلے صفحات میں بیان ہوں گے (ان شاءاللہ) قوم فرعون میں ہے ایمان لانے والامومن بھی ان کے ساتھ تھا۔اس نے کئی بارگھوڑا سمندر میں داخل کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔اس نے موسیٰ مایٹا ہے عرض کی:''اے اللہ کے نبی! آپ کو پہیں ہے گزرنے کا حکم یہ بیان بائبل کے مطابق ہے۔جنگہو مردوں سے مراد ہیے ہے کہ اس تعداد میں عورتیں اور میں سال ہے کم عمر کے بیچے شامل نہیں۔ علاوہ ازیں پہ تعدادصرف گیارہ قبیلوں کی ہے۔ ہولاوی کے جنگلجومرواس میں شامل نہیں کیونکہ وہ صرف مذہبی فرائض انجام ویتے تھے۔ ( دیکھیے ''تنتی: باب:1 ،فقر ہ:45 تا47 )لیکن بائبل کی بیان کروہ بیاتعداد درست نہیں۔علامہ رحت اللّہ کیرانوی بمك نے مسیحی ملماء کےاقوال اور ویگر ولاک سے ثابت کیا ہے کہ بنی اسرائیل مصرییں صرف دوسو پندرہ سال کھیر ہے ہیں۔(اظہاراکتی 414/2 416)اس مدت میں اس سال کا وہ عرصہ بھی شامل ہے، جس میں بنی اسرائیل کے لڑتے ذرج کیے جاتے رہے ہیں۔ باقی ایک سوپینیتیس سال کی مت میں یعقوب مالیلا کے گیارہ بیٹوں کی اولا واس تعدا د کونہیں پہنچ سکتی۔مزید دلائل کے لیے دیکھیے: ( اظہارالحق 122/1 تا128 ،مطبوعہ ریاض ، سعودي عرب طبع 1410ھ بمطابق 1989 ،)

خروج، باب:12، فقر ہ:40 '40- صحیح مدت دوسو بندرہ سال ہے۔

ہواہے؟''آپنے نے فرمایا:''ہاں!''

besturdubooks. Wordpress. com سمندر حکم الہی ہے بچٹ گیا: جب معاملہ انتہائی نازک صورت اختیار کر گیا اور فرعون پورے لاؤلشکر سمیت قریب بہنچ گیا تو مومن انتہائی پریشان ہو گئے۔اس وقت اللہ تعالیٰ نے موی ملیلا کو وحی فرمائی کے سمندر پر اپنا عصامار ہے۔آ ہے نے عصامارے ہوئے فرمایا: ''اللہ کے عکم سے پھٹ جا!'' فرمان البی ہے: ﴿ فَأَوْحَيْنَاۤ اللّٰ هُوْمَتِي اَن اضِرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْوَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُ فَوْ قِي تَحَالِطُودِ الْعَصْبِيعِ "'نهم نے مویٰ کی طرف وحی جیجی که مندر پراپنی لاَظمی مار، پس اسی وقت سمندر بھٹ گیا اور (یانی کا) ہرایک حصہ بڑے سارے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔' ایک روایت کے مطابق اس میں بارہ راہتے بن گئے تھے یعنی ہر قبیلہ کے لیے الگ راستہ بن گیا۔

ای طرح یانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ا ہےاللہ کی عظیم قدرت نے روک رکھا تھا۔وہ تو جس کا م کوا ٹے لے ایک ہے، وہ ہوجا تا ہے۔اللہ نے ہوا کو حکم دیا تو اُس نے سمندر کے کیچڑ کوخشک کر دیا۔اس طرح گھوڑ وں اور دوسرے جانوروں کے ہم دھننے ہے محفوظ ہو گئے۔

## معونول فانجات اورفر عونيول كي غرقاني

#### ارشاد باری تعالیٰ ہے:

و لقَالَ اوْحَايُنَا ۚ إِلَّا مُوسِّى دَانَ ٱللَّهِ بِعِهَا دِينَ فَاضْرِبَ لَهُمْ طَرْلَقًا فِي اللَّهُ وَيُبسُّ الْأَتْخَفُّ درَ كُناوَ الاتَخْشَى ﴿ فَأَتَبِعَهُمْ فِرَعُونَ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَدِ مَا غَشِيهُمْ أُ واطَالَ فِرْعُونَ

''ہم نے موئ کی طرف وحی نازل فر مائی کہ تو را توں رات میرے بندوں کو لے چل! اور ان کے لیے سمندر میں خنک راستہ بنا لے، پھرنہ تخجے کسی کے آ کیٹر نے کا خطرہ ہو گانہ ؤ ر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا کچرتو سمندران سب پر حیصا گیا، جبیها که حیصا جانے والا تھا۔فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا رات نه دکھایا۔' (طه : 77/20)

جب اللَّدعز وجل کے حکم ہے سمندر کی بیا کیفیت ہوئی تو موئ ملیلا نے بنی اسرائیل کو و ہاں ہے گز رنے کا حکم دے دیا۔ وہ خوش ہوکر جلدی جلدی ان راستوں میں داخل ہو گئے۔انہوں نے ایساعظیم واقعہ دیکھا تھا جس کو دیکھے کر ہر مختص حیران رہ جائے اور مومنوں کو مدایت نصیب ہو۔ جب وہ سب یاراتر گئے اور ان کا آخری فر دبھی سمندر سے باہر آچکا،عین اس وفت فرعون کالشکر سمندر میں ہے ہوئے ان راستوں میں داخل ہور ہاتھا۔

ارشاد باری تعالی ہے:

besturdubooks. Wordpress. com وَ لَقَالُ فَتَنَاقَبُلَهُمْ قُوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيْمٌ `` أَنْ أَذُوْا إِلَىٰ عِبَادَاللهِ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ ٱمِنْيُنَ ۚ ۚ وَأَنْ لَّا تَعَلُّوا عَلَى اللَّهِ ۚ ۚ إِنِّيٓ ٱتِنْيَكُمْ بِسُلْطِينٍ مُبِينٍ ۚ وَ إِنِي عُذَتَ بِرَ بِيٰ وَرَبِكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ ۗ وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِيْ فَاعْتَزِ لُونَ ۗ فَدَعَا رَبَّكُ أَنَ هَؤُلآءٍ قَوْمٌ جْرِمُونَ ` قَالْسِر بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُثَبَعُونَ ﴿ وَ اتَّرْكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ﴿ اِنْهُمْ جُنْكُ مُغْرَقُونَ نَمْ تَرَكُواْ مِنْ جَنْتٍ وَ غَيُونِ ﴿ وَ زُرُوعٍ وَ مَقَامِ كَرِيمٍ " وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ كَذَٰ لِكَ \* وَ ٱوْرَثُنْهَا قُوْمًا اخْرِيْنَ \* فَهَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّهَاءُ وَالْإِرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظِرِيْنَ - وَلَقَدْ نَجُيْنَا بَنِيَّ إِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَدَابِ الْهُهِيْنِ \ مِنْ فِرْعَوْنَ ﴿ إِنَّهَ كَانَ عَالِيًّا ضِنَ النِّسُوفِينَ ۗ وَلَقَدِ اخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِينَ ۚ وَاتَّذِنْهُمْ فِنَ الْأَيْتِ مَا فِيْهُ سَلُّوا مُبِينَ

> ''اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آ زمائش کی اور اُن کے پاس ایک عالی قدر پنجمبر آئے۔ (جنہوں نے ) یہ ( کہا ) کہ اللہ کے بندوں ( یعنی بنی اسرائیل ) کومیرے حوالے کر دو۔ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کرآ یا ہوں اور میں اس (بات) ہے کہتم مجھے سنگسار کروا پنے اورتمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور اگرتم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ ہے الگ ہو جاؤ۔ تب مویٰ نے ا ہے یرور دگار ہے دعا کی کہ بینافر مان لوگ ہیں۔ (اللہ نے فرمایا کہ ) میرے بندوں کورانوں رات لے کر چلے جاؤ اور ( فرعونی ) ضرورتمهارا تعاقب کریں گے۔ اور دریا ہے ( کہ ) خشک ( ہوریا ہوگا ) یار ہو جاؤ ( تمہارے بعد ) اُن کا تمام کشکر ڈبودیا جائے گا۔ وہ لوگ بہت ہے باغ اور چشمے جھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آ رام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے۔ای طرح (ہوا)اور ہم نے دوسرے لوگوں کو اُن چیزوں کا مالک بنا دیا۔ پھر اُن پر نہ تو آ سان اور زمین کو رونا آیا اور نہ اُن کومہلت دی گئی اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذا ب ہے نجات دی یعنی فرعون ہے۔ بیتک وہ سرکش اور حد ہے نکلا ہوا تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کواہل عالم ہے دانستہ منتخب كيا تهااوران كواليمي نشانيال وين تقييل جن مين صريح آز مائش تھي۔' (الدحيان: 17/44-33)

جب آپ نے سمندرکواسی طرح رہنے دیا تو فرعون بھی وہاں پہنچے گیا۔ وہ یہ منظر دیکھے کرخوف زوہ ہو گیا۔اے یقین ہو گیا کہ بیاس اللّٰہ کا کام ہے جوعرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ حیاہتا تھا کہ رک جائے اور دل میں شرمندہ ہور ہاتھالیکن اس نے ا پی قوم کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بیوقوف پیروکاروں ہے بولا:'' دیکھو! کس طرح سمندرنے مجھے راستہ دے دیا ہے کہ میں اپنے مفروراور باغی بندوں کو گرفتار کراوں۔''لیکن دل میں وہ تذبذب کا شکارتھا کہ آ گے بڑھے یا نہ بڑھے۔ نظیر منوسین تخطیر منوسین آخر کاراس نے اپنا تصور اسمندر میں داخل کرویا۔ جب فوجیوں نے اسے سمندر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ جی اکھی کے پیچھے -مندر میں داخل ہو گئے۔ جب فوج کا اگلا حصہ سمندر ہے نگلنے کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو وحی کے ؤر <u>بعے سے حک</u>م ویا کے سمندر پرعصا مارویں ۔فورا سمندراتی طرح رواں ہوگیا، جیسے پہلے ٹھاٹھیں مارر ہاتھا۔ سب کا فرغرق ہو گئے۔ایک بھی نجات نہ یا ہ کا۔ارشاد باری تعالی ہے:

و بهار المالدي وهمل منها المنعام الذي الموافي المحترون الدافي والمحترون الدافي والمحترون المالية وهو المجار

'' ہم نے موی اوراس کے تمام ساتھیوں کونجات دے دی کچسرسب دوسروں کو ؤیو دیا۔ یقیینااس میں بڑی عبرت ہے۔اور ان میں سے آئٹر لوگ ایمان والے نہیں اور بے شک آپ کارب برای غالب ومبر بان ہے۔ ' (الشعراء: 65/26-67) یعنی املّٰہ نے اپنے بندوں کونجات دی۔ان میں ہے کوئی بھی غرق نہ ہوااورالند کے دشمن سب کے سب غرق ہو گئے ۔ ان میں ہے ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ بیا یک واضح ولیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم قدرت وطاقت والا ہے اوراس کا رسول جو شراعت لے کرآیا، و دہرحق ہے۔

### 

سرَشْ باغیٰ ظالم اورمغرور ومتکبر فرعون نے جب موت کواپی آئٹھوں کے سامنے ویکھا تو حبوث حضرت موکی میٹ کے رب كوشهيم كرلياليكن اس وقت تك بهت دير بهو چكي تھي۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

للقافي القرار المدارين الأراضي أأراضيان المدينة المعارسة المعاربين والمدينة مستهري المراقي عصوب فالراء للمساهر المطارين فالمهار المهارين

'' اور ہم نے بنی اسرائیل کوسمندر ہے پار کرا دیا' پھران کے چھپے چھپے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ ہے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈو بے لگا تو بولا: میں ایمان لا تا ہوں کہ اس ( اللہ ) کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے بیں اور میں مسلمانوں میں ہے ہوں۔ (جواب دیا گیا) کیااب (ایمان لاتا ہے )؟ اور تو پہلے سرنشی کرتا رہااورمفیدوں میں شامل رہا۔ سوآج ہم صرف تیری لاش کونجات دیں گے تا کہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہوجو تیرے بعد میں اور حقیقت ہیہ ہے کہ بہت ہے آ ومی ہماری نشانیوں سے ماقل ہیں۔''

Wordpress.com

(يونس: 90/10-92**) ل** 

اللہ تعالیٰ نے کافرقبطیوں کے سردار بیعنی فرعون کے ڈو بنے کی کیفیت بیان کی ہے۔ جب وہ پانی کی لہروں میں بھی ہملکا ڈوب رہا تھا اور بھی انجرر ہا تھا اور بنی اسرائیل اس پر اور اس کی فوجوں پر نازل ہونے والا اللہ کا عذاب و کیےر ہے تھے تا کہ ان کے دل ٹھنڈے ہوجا نمیں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے اور اس کی جان نکلنے گلی تو اس نے تو بہ کی لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

النَّالِيَّةِ وَهُوَّقُ عَيْهُمُو الْعَلَمُ الْهِلَّالِيَّةِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَ العَالَاتُ الْهُلِيَّةِ

''یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، وہ ایمان نہ لائیں گے، گوان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں، جب تک وہ در دناک عذاب نہ دیکھ لیں۔'' (یونس: 96/10'97)

من ان کا ترکیا ہے۔ کا انکار کیا ہے۔ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن جن کوہم ان کا شریک بناتے رہے، ہم نے ان سب کا انکار کیا لیکن ہمارے عذا ہے کو دکھے لینے کے بعد کے ایمان نے آئیس فائدہ نہ دیا۔ اللہ نے اپنامعمول یہی مقرر کررکھا ہے جواس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے۔ اوراس جگہ کا فرخرا ہو دستہ ہوئے۔'(المؤمن: 84/40) حضرت موئی علینہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ فرعون اوراس کے سرداروں کے اموال تباہ ہوجا کیں اوران کے دل شخت ہوجا نمیں دردنا کے عذا ہونے تک ایمان نصیب نہ ہو۔ اس لیے آئیس مرتے وقت کے ایمان سے کوئی فائدہ نہ ہوااور حسرت وافسوں کی حالت میں مرے اللہ تعالی نے پہلے ہی موئی علینہ سے فرمایا تھا:

دم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔''اب اس قبولیت کا اظہار ہور ہا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس بڑا تھئے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ نائے فرمایا: '' جب فرعون نے کہا: میں ایمان لاتا ہوں کہ اس (اللہ) کے سواکو ئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے بیں (اس وقت کے بارے میں) جبریل علیلائے مجھے فرمایا: محمد (سڑا ٹیلے)! کاش آپ دیکھتے جب میں نے سمندر کی کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دی تھی ،اس ڈرسے کہ اس پراللہ کی رحمت نہ ہوجائے۔''

الله تعالى كاييفرمان: "أحيه في حسيت على ولين على المنسري ""كيااب (ايمان لاتام) اورتو يهلي مسند أحمد: 240/1 و جامع الترمذي التفسير باب ومن سورة يونس و حديث: 3107

438 منظر موسی اللہ اور مفسدوں میں شامل رہا۔'' اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان قبول نہیں ہوا کیونکہ اگر اے مزید کالملات م دی جاتی تو وہ دوبارہ گزشتہ اطوار ہی اختیار کرتا۔ جیسے اللہ تعالی نے کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب وہ جہنم کو آئلھوں ہے دیکھ لیں گے تو کہیں گے: پنیٹنا ٹرکہ والا کمان بایٹ بنا و ٹانان من اٹلہ ڈمنیں ''ہائے! کیا اجیحی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جانمیں ، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ حجظلا ئیں اور ہم ایمان والول ميں ہے ہوجائيں۔'(الأنعام: 27/6)

الله تعالى في مزيد فرما يا: - بال بكرا الله ما كانوا يُخفّون مِن قبلُ ولو رُدُوا العادُوا بِما نَقِيهِ اعْنَدُ وَ إِنْهَاهُ نگٹ ہوئے۔ '' بلکہ جس چیز کو اس ہے قبل دیایا کرتے تھے، وہ ان کے سامنے آگئی ہےاورا گریہلوگ بھرواپس بھیج دیے جائیں تب بھی بیدوہی کام کریں گے جس ہےان کومنع کیا گیا تھااور یقینا یہ بالکل جھوٹے ہیں۔' (الانعام: 28/6) ۔ فرعون کی تعش نشان عبرت ہے: اللہ تعالیٰ نے اس مغرور ومتکبر کی نعش کو تا قیامت آ نے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنادیا تا که آیندہ بھی خدائی دعویٰ کرنے والے ایناانجام بغور ملاحظہ کرلیں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

#### فاليؤم لنجيت ببكارتك لتكون لمن خلفك اكة

'' سوآج ہم صرف تیری لاش کونھات دیں گے تا کہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہوجو تیرے بعد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت ہے آ دمی ہماری نشانیوں سے منافل ہیں۔'' (یو نید: 92/10)

حضرت عبداللّٰہ بن عباس اللہ اور دیگر حضرات ہے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کوفرعون کی موت کا یقین نہ آیا۔ بعض نے تو یہاں تک کہد دیا کہ وہ مربی نہیں سکتا۔ تب سمندر نے اللہ کے حکم ہے اس کی لاش یانی کی سطح پریا ایک ٹیلے پراحیحال دی اوراس کی وہ قبیص اس کے جسم برتھی جسے لوگ پہچانتے تھے تا کہ انہیں اس کی ہلاکت کا یقین ہو جائے اور وہ اللہ کی قدرت كامشابده كرليل - اى ليے الله تعالى نے فرمایا: ﴿ فَيْنَوْهُ لَنْجَيْتَ بِبِكَ بِنَ ۖ " آنَ ہم مُجْمِح تير بين كے ساتھ نجات دیں گے۔''یعنی تیری معروف قمیص کے ساتھ تیرے بدن کو بیالیں گے۔ بیٹکٹو یَا لیمٹنی خلف کَ ایکٹا '' تا کہ تو اُن کے لیے نشان عبرت ہوجو تیرے بعد ہیں۔' یعنی بنی اسرائیل کے لیے بداللہ کی قدرت کی دلیل ہوگی جس نے تجھے تناہ کیا۔ فرعون اور اس کی افواج کی تناہی کا واقعہ عاشوراء کے دن ( محرم کی دس تاریخ کو ) پیش آیا تھا۔حضرت عبداللہ بن عباس ٹانٹیا سے روایت ہے کہ جب نبی سائلیفر ( ہجرت کر کے ) مدیندمنورہ تشریف لائے تو یہودی عاشورا ، کے دن روزہ ر کھتے تھے۔ آپ نے فرمایا:'' بید دن کیا (اہمیت رکھتا) ہے، جس کاتم روز ہ رکھتے ہو؟''انہوں نے کہا: اس دن مویٰ ملیقا کو فرعون پر غلبہ نصیب ہوا تھا۔ نبی منابقہ نے صحابہ کرام جی پڑھ سے فر مایا:''موی علینا برتمہاراحق ان (بیہود ) ہے زیادہ ہے،اس ليے(عاشوراءكا)روز ہ ركھا كرو\_''

صحيح السخاري٬ الصوم٬ باب صوم يوم عاشوراء٬ حديث : 2004 وصحيح مسلم٬ الصيام٬ باب صوم يوم عاشوراء٬

# besturdubooks. Wordpress. com فرعون کی ملاکت کے بعد بنی اسرائیل کے حالات

فرعون اوراس کی کافر قوم کی غرقابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ مایئلااور آپ کی قوم کو بے شار نعمتوں ہے نوازا خصوصاً غلامی ہے نجات اورامن کی نعمت ہے۔ سرفراز کیا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَانْتَقَلْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنُهُمْ فِي الْيَمْ بِالْهُمْ كَذَبُوا بِالْتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِينِينَ ﴿ وَ ٱوْرَقْنَا الْقُوْمَرِ الَّانِيْنَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَادِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَادِبَهَا التِّي بِرَكْنَا فِيهَا \* وَتَبَنَّتُ كَلَمْتُ رِيكَ الْجُسْتُي عَلَى بَنِي الْسَرَآءِ لِيْلَ \* بِهَا صَبَرَوا ﴿ وَكَافَارَنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فاعونُ وَ قُومُهُ وَمَا كَانُوا يَغْرِشُونَ - وَجُوزَنَ بِبَنِنَى اِسْرَآءِيْنَ الْبَحْرَ فَأَتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَغْتَفُونَ عَلَى اصْنَامِر أَهُمَا قَالُوا يُمُوْسَى جَعَلَ لَنَا إِلَيَّا كَمَا لَهُمُ الِهَتَّا قَالَ إِنَّاهُ قَوْمٌ تَجْهَانُونَ ﴿ إِنَّ هُؤُ لِآءِ مُتَأَبِّرٌ مَا هُمْ فِيْهِ وَ لِطِنَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ اَغَيْرَ اللَّهِ ٱلْغِيْكُمْ اللَّهِ وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَالِمِينَ - وَإِذْ ٱلْجَيْنَكُمْ ضِنْ إِلَى فِلْرَعُونَ يَشْوُمُونَكُمْ شَوْءَ الْعَذَابِ لِيُقَتِّنُونَ ٱلْمَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۗ وَ فَيْ ذَٰلِكُمْ بَالَا ۚ صِّنْ رَبَكُمْ عَظَيْمُ

'' كِيْرِجِم نے ان ( قوم فرعون ) ہے بدلہ لے ليا، یعنی ان كوسمندر میں غرق كر دیا۔ اس سبب ہے كہ وہ بماری آیتوں کو جیٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی خفلت کرتے تھے اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمز ورشار کیے جاتے تھے اس سرز مین کے مشرق ومغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ ہے پورا ہو گیا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساختہ پر داختہ کا رخانوں کو اور جو کچھوہ او کچی عمارتیں بنواتے تھے، سب کو درہم برہم کر دیا اور ہم نے بنی اسرائیل کوسمندر سے یارا تار دیا۔ پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جوا پنے چند بتول سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے: اےمویٰ! ہمارے لیے بھی ایک معبودا بیا ہی مقرر کر دیجیے جیسے ان کے معبود ہیں۔ آپ نے فر مایا: واقعی تم لوگول میں بڑی جہالت ہے۔ بیلوگ جس کام میں لگے ہیں بہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا بہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کوتمہارا معبود تجویز کر دوں؟ حالاتکہاس نے تم کوتمام جہان والوں برفوقیت دی ہے۔اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کوفرعون والول ہے بیجالیا جوتم کو ہزی بخت تکلیفیں پہنچاتے تھے،تمہارے بیؤل کوتل کرؤالتے تھے اورتمہاری عورتول کوزندہ جھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے برور دگار کی طرف سے بڑی بھاری آ زمائش تھی۔' (الأعراف: 136/7-141) ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی افواج کے غرق ہونے کا واقعہ بیان فر مایا ہے اور بیہ بیان کیا ہے کہ اس

pesturo uppoks. Wordpress. com نے کس طرح انہیں ان کی عزت اور مال ہے محروم کر کے ہلاک کر دیا اور ان کے تمام مالوں اور مللیتی اشیا کے اسرائیل بن گئے۔ جیسے ارشاد ہے:

الألك أؤاؤ فلفيا بلقي السرآبايل

''ای طرح ہوااور ہم نے ان (تمام) چیزوں کا دارث بنی اسرائیل کو بنادیا۔'' (الشعراء: 59/26) أورمز يدفرمايا:

### وَ لَجِهَانُ أَنَّ لَكُن عَلَى اللَّهِ اللَّهِ السَّلْطَعِفُوا فِي الْإِرْضِ وَلَجَعَلَهُمْ البِّمَلَّةَ وَلَجُعَلَهُمُ الْوَرِيْنِينَ

'' پھرہم نے جایا کہ ہم ان پر کرم فر ما نمیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا اور ہم انہی کو پیشوا اور ( زمین كَا) وارث بنائيل ـ ' (القصص: 5/28)

اوريهال فرمايا: ﴿ وَإِوْ رَغْنِهَا الْقُومُ الذِّينِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مِشارِقَ الْأَرْضِ و مُغَارِبُهَا الْتِيْ يُرَّنِّن فِلْهِا وتُمتُ كُمتُ رَبِكَ الْخَسْفَى عَلَى بِنِنَ السُرْآءِ لِإِنْ بِهِمَا صِيرُوا ۗ وَذَفَرْنَ مَا كُانَ يَفْشُغُ فَاعَوْنَ وَقَامُهُ وَمِا لَحَالُمُ یع شہر ۔'' اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمز ورشار کیے جاتے تھےاس سرز مین کے مشرق ومغرب کا ما لک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہےاور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ ہے پورا ہو گیا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساختہ پر داختہ کارخانوں کو اور جو پچھے وہ او نچی او نچی عمارتیں بنواتے تھے،سب کو درہم برہم کر دیا۔'' یعنیٰ ان سب کو تباہ کر دیا اور دنیا کی شوکت وعظمت ان ہے چھین لی۔ بادشاہ ،اس کے درباری ،اس کے حاکم ،اس کے لشکر سب بتاہ ہو گئے ،صرف مصر کے عوام اور رعیت کے افرادیا قی رہ گئے۔

 قوم کی خواہش بت برستی: اللہ تعالی نے اپنی عظیم و برتر کتاب میں قوم موئی کی ایک غلط خواہش کا تذکرہ یوں فرمایا: ولجوانا ببلني السرآءيان البخر فاتلواعلي قلوه يغلنفون على اصده الهنم قالوايلهاسي جعال بَنَ الْهَا لَهَا لَهُمْ الْهُمَّا قَالَ النَّالُمُ قُوَّةً لَّجْهَادُ فِي اللَّهِ هَا لَا وَهُمُناءً هَا هُمْ فَلِيه

'' اورہم نے بنی اسرائیل کوسمندر سے یارا تار دیا۔ پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جوایئے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے:اےمویٰ! ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجیے جیسے ان کے معبود ہیں۔آپ نے فر مایا: وافعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ بیلوگ جس کام میں لگے ہیں بیہ تباہ ئیا جائے گا اور ان کا بیہ کام محض بْ بنياد ہے۔' (الأعراف: 138/7,138))

انہوں نے جہالت اور گمراہی کی بیہ بات کہدوی ، حالانکہ وہ اللہ کی قدرت کی ایسی نشانیاں دیکھ چکے تھے جن سے عظیم رسول حضرت موی ملیلہ کی صداقت بالکل واضح ہو چکی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ان کا گز رالیبی قوم کے پاس ہے ہوا جو بت ا ہے نبی حضرت مویٰ کلیم اللّٰہ علیلائے بیمطالبہ کرڈ الا: ﴿ جَعَلْ لَنَا ۚ إِلٰهَا كَهَا ٱللّٰهِ ۚ " جیسےان کے معبود ہیں ، ہمارے ليے بھی ایک معبود بنادیجیے۔''

حضرت موی ملیلاً نے ان کی حماقت واضح کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ إِنْ خَمَةً ؟ } مُتَنَابِلٌ مَا خَمْةً فِيلَهِ وَ لِجَالَ هَا كَانَوْا تَعْهَا ﴿ يَ '' بِهِ لُوكِ جِس كَام مِينِ لِلَّهِ ہُوئے ہيں تباہ كيا جائے گا اوران كا پيكام محض بے بنياد ہے۔''

بنی اسرائیل کا جہاد ہے انکار اور دشت نور دی: جب حضرت موی ملینۂ مصر ہے نکلے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا سامناحیثانیٰ فزاری اور کنعانی اقوام کے زبر دست لوگوں ہے ہوا۔

حضرت موی ملیلائے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ان کا فرقو موں کے خلاف جہاد کریں اورانہیں بیت المقدس کی سرزمین سے نکال دیں،جس کے بارے میں اللہ نے حضرت ابراہیم اورموی پیٹانہ کی زبانی ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو ملے گی۔ انہوں نے جہاد کرنے ہے انکار کر دیا ، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان پرخوف مسلط کر دیا اور انہیں جاکیس سال کی طویل مدت کے لیے میدان تیہ میں بھٹکنے دیا۔ وہ چلتے رہے، سفر کرتے رہے، ادھراُ دھرآتے جاتے رہے حتی کہ چاکیس سال بیت

وَ إِذْ قَالَ مُوْلِتِي لِقُوْمِهِ يِقُوْمِ إِذْ كُرُوا يَعْلِكَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْجِعِيَ فِيْكُمْ انْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُنْوَكًا ﴾ وَانْتَكُمْ هَا لَمْ يُوْتِ أَخَدًا مِنَ الْعَلَمِينِ ﴿ يَقَوْهِ ﴿ دُخَلُوا الْأَلْضُ الْمُقَارَسُةُ الَّتِي كُتُبُ لَمُهُ لَكُمْ ۚ وَلاَ تَوْتُكُوا عَلَى أَذَنَا رَكُمْ فَتَنْقَلَبُوا خُسِرِيْنَ ۚ ۚ قَالُوا يَمُوْلَئِي أَنْ فِيْهَا قُوْمًا جَبَّا رَلِّنَ أ مَ إِنَّا لَنْ لَذَكْلَهَ حَتَّى يُخْرُجُوا مِنْهَا ۚ فَإِنْ يُخَرِّجُوا مِنْهَا فِي دَخِيَوْنَ ۗ قَالَ رَجْسِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ ٱنْعُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُنُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابُ ۚ فَاذَا دَخَلْتُهُونَ فَانَكُمُ عَلَيْونَ لَا وَعَلَى اللَّهِ فَتُوَكُّلُوا إِنْ أَنْتُتُمْ مُوْمِنِينَ - قَالُوا لِلْمُوسَى إِنَّا مَنْ فَلَحُلْهَا أَنَّ مَا دَامُوا فِيهَا فَ ذَهَبُ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هُهُمَّا قُعِدُ وَنَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنَّ لَا آمَيْكُ إِلَّا نَفْسِنَ وَ الْحِي فَافْرُقَ بَيْنُنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفِيقِيْنَ - قَالَ فَانْهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ الْبَعِينَ سَنْةً : يُتِيَهُونَ فِي الْأَرْضِ فَكَ تَأْسُ عَلَى الْقَاْمِ الْفُسقانِيَ

''اور (یا دکرو) جب مویٰ نے اپنی قوم ہے کہا: اے میری قوم کے لوگو! اللّٰہ کا احسان یا دکرو کہ اس نے تم میں سے پنجمبر بنائے اورتمہیں بادشاہ بنایا اورتمہیں وہ دیا جوتمام عالم میں کسی کونہیں دیا۔ اے میری قوم والو! اس مقدس ز مین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے اورا پنی پشت کے بل روگر دانی نہ کرو کہ پھرنقصان میں جا

الله ہے خوف کھانے والول میں ہے تھے، جن پراللہ تعالی کافضل تھا، کہا: تم ان کے مقالعے میں دروازے میں تو بینچ جاؤ۔ دروازے میں قدم رکھتے ہی یقییناتم غالب آ جاؤ گے۔تم اگرموسن ہوتو تمہیں ابتدتعالی ہی پرنجر وسا رکھنا حیاہتے۔قوم نے جواب دیا: اےموئی! جب تک وہ وہاں ہیں،تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائمیں گے،اس لیےتم اور تمهارا بروردگار جاکر دونول ہی لڑ بھڑاو۔ ہم یہیں ہیٹھے ہوئے ہیں مویٰ (ملیۃ ) کہنے لگے: الٰہی! مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور برکوئی اختیار نہیں ، پس تو ہم میں اوران نافر مانوں میں جدائی ڈال وے۔ارشاد ہوا: اب یے( زمین )ان پر جالیس سال تک حرام َسر دی گئی ہے۔ بیر( خانہ بدوشوں کی طرح )ادھرادھ سرگرداں رہیں گے۔ اس کیتم ان فاستوں کے بارے میں ممکنین نہ جونا۔' (المعانادة : 20/5-26)

اللہ کے نبی حضرت موی میلائے توم کے لوگوں کو اللہ تعالی کے احسان اور دینی ود نیاوی نعمتیں یاو دلاتے ہوئے انہیں اللَّه كي راه مين جبادَ مرنے اوراللّٰہ كے دشمنوں ہے جنَّك كرنے كاحكم ديا اور فرمايا: ﴿ أَخْخَلُوا الْأَخْفِ الْبُقِي سُلِمَا اللَّهِ كَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ پشت کے بل روگر دانی نہ کرو۔' یعنی دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے ہے جی نہ چراؤ۔ فتلفائیو النسبرین ۱۱۰ کہ پھر اُہ تعان میں جا پڑو۔''یعنی ایسا نہ ہوکہ <sup>آفع</sup> کے بعد نسار ہے کا اور کمال کے بعد تنز ل اور نقص کا شکار ہو جاؤیہ انہوں نے جواب دیا: بینیاسی بن فایق قامیّا خیّارندنی اے موی اوبال تو زور آور مرش لوّگ بین یا ایعنی وه بهت زیردست افسادی اور کافر ہیں۔ ۔ وان نیز نیز خُبَیّا ختن م**خارخی**ا منت ''اور جب تک وہ ومال سے نگل نہ جا کیں ،ہم تو ہر گزنہ جا کیں گے۔''وہ ان جہارین ہے ڈرگئے،حالانکہ فرعون کی ہلا کت ان کی آتکھوں کےسامنے ہوئی تھی ، جوان سے کہیں زیادہ زیردست ، زیادہ ظالم اور زیاد و فوجوں والانتھا۔اس ہے معلوم ہوا کہ ان کی بیہ بات قابل ملامت ہے کہ وہ وشمنوں اور ظالموں کے مقابلہ سے

بعض مفسرین نے جنارین کے بارے میں بےسرویا قصفاً کی روپے میں جس میں ان کی غیر معمولی جسامت کا ذَیر کیا گیا ہے، ان کے ایک آ دمی عوج بن عنق کا قد تین ہزار تین سوئینتیس ماتھ بیان کیا گیا ہے۔ بیرسب ہے ثبوت ما تتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔

الله تعالى كے فرمان: قَالَ رَجُلُن مِن الّذِين بِخَافَقَ أَنْعَهُ اللّهُ عليْهِمَا "' دو تخصول نے جواللہ ہے ۋرنے والوں میں ہے۔ تھےاور جن براللہ تعالی کافضل تھا۔'' میں اس فضل وانعام ہے اسلام، ایمان ، اطاعت گزاری اور شجاعت مراد عدائبول في كما: ﴿ وَخُلُوا عَيْنِهُ مَا لَا فَاذَ وَخَلَتُهُمُ فَا لَكُمْ غَلِمُ لَا وَعِي لِمَا فَتَو كُلُوا الْ كَتَتُمُ هُوْمِنِينَ

35turdino O.Ks. Wordpress.com '' تم ان کے مقالبے میں وروازے میں تو پہنچ جاؤ! دروازے میں قدم رکھتے ہی بقیینا تم غالب آ جاؤ گے۔تم ا ک تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسا رکھنا جا ہیے۔''بعنی اگرتم اللہ پر بھروسا رکھو گے،اس سے مدد مانگو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تهميں وشمنوں يرفتح وے گا۔ قوم نے جواب ديا: لِيُنونني إِنَا اَنْ فَارْخَالْهَا ٱلِدُا اَفَ دَاهُوا فَيْهَا فَاذْ هَبُ أَنْتَ وَ الْبُكَ فَقَ تِ ﴿ إِن هُنَيْنا قُعِدُ وَنَ \* ''اےمویٰ! جب تک وہ وہاں ہیں،تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جا 'میں گے۔اس لیےتم اورتمہارا یروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہبیں ہیٹھے ہوئے ہیں۔''ان کے سرداروں نے جہاد نہ کرنے کا پختة ارادہ کرلیااور ہز دلی کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ بوشع اور کالب نے بیہ بات س کراینے کیڑے کھاڑ ڈالے۔ حضرت موی ملاہ اور حضرت ہارون ﷺ بھی بیہ بات سٰ کر بہت ناراض ہوئے اوراللّٰہ کے خوف سے تجدہ کیا۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے اللّٰہ كاعذاب ندآ جائے۔

حضرت موى عليلة نه كها: رب اني لا أغيلُ الأنفسي و أخِي ف فأرق بينك و بين القوم الفسقين "الهي! مجه تو بجز اینے اورمیرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں ۔ پس تو ہم میں اور ان نافر مانوں میں جدائی ڈال وے۔ارشاو ہوا: ون عامُحامَة مينهم البعين سنة يتربهون في الالف ولان من غلى القاء الفسقين ابدر (مين)انير جالیس سال تک حرام کر دی گنی ہے۔ بیادھر ادھر سرگر دان رہیں گے۔اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں مملین نہ ہونا۔'' جہاد ہے انکار کی وجہ ہے انہیں میرزا دی گنی کہ وہ دن رات ، صبح شام بے مقصد گھومتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ جولوگ میدان تبیہ میں واخل ہوئے تھے، وہ سب کے سب اس حالیس سالہ دور میں مرکھپ گئے ۔صرف یوشع اور کالب سے ہے۔ اِلی بیجے۔ صحابہ کرام بنی اُنتیج کا جذبہ ٔ اطاعت: اس کے برعکس سیدنا محمد علیّاؤ کے صحابہ کرام بھی اُنتیج کا مل ایک روشن مثال ہے۔ جب نبی طافیۃ نے غزوۃ بدر کے لیے مدینہ ہے باہر جاکر مقابلہ کرنے کے بارے میں صحابہ کرام ہی کیے سے مشورہ کیا تو حضرت ابو بکرصدیق بنائیز نے بات کی اور بہت عمدہ بات کی۔ دوسرے مہاجرین نے بھی آپ سائیز ہم کی رائے کی تائید کی۔ آپ نے پھر بھی فرمایا:'' مجھے مشورہ دو!''حضرت سعد بن معاذ بڑلٹڈ نے فرمایا: اللہ کے رسول سطیقیظ! آپ کا اشارہ غالبًا ہم انصار کی طرف ہے۔ قتم ہے اس ذات کی ، جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! اگر آپ ہمیں اس سمندر میں تھنے کا حکم ویں گے تو ہم اس میں بھی تھس جائیں گے۔ہم میں ہے ایک آ دی بھی چھے نہیں رے گا۔ہمیں یہ بالکل ناپسند نہیں کہ آ ہے ہمیں وشمن کے مقابعے میں کھڑا کر دیں ، ہم لوگ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ، جم کرلڑنے والے ہیں۔امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی (جنگ) کرنے کی تو فیق دے گا جس کو دیکھے کر آپ کی آئکھیں ٹھنڈی ہوجا نمیں گی۔ آپ اللہ کی برکت کے ساتھ جمعیں لے چلیے ۔حضرت سعد جالافا کی بیہ باتیں س کر نبی اکرم حالیٰ فانتہا کی خوش ہوئے۔

حضرت عبداللہ بنمسعود بٹائٹۂ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا: میں نے مقدا د ہوٹائڈ کا ایک ابیاعمل دیکھا ہے کہ اگر تفسير ابن كثير: 7,6:8 والرحيق المختوم ص: 343

ioks.wordpress.com وہ مجھےنصیب ہوتا تو مجھےاس جیسے دوسرے تمام اعمال ہے زیادہ پیارا ہوتا۔ آپ (مقداد ٹاٹڈ) رسول اللہ ٹاپیڈ میں حاضر ہوئے تو آپ مشرکین کو بدد عا کیں دے رہے تھے۔ (حاضر ہوکر ) فر مایا:'' اللہ کے رسول سڈیڈیا اقتیم ہے اللہ کی الملاکھ ہے۔ ہم آپ ہے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موی علیفا ہے کہا تھا: '' جائے! آپ اور آپ کارب جا کر جنگ تیجیے! ہم تو یہاں بیٹے میں۔'' بلکہ ہم آپ کے دائمیں بائیں ،آگے چھچےلڑیں گے۔''میں نے دیکھا کہ رسول اللہ طاقیۃ اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک چیک اُٹھا۔

Company of the second

بنی اسرائیل نے جب اس قوم کےخلاف جہاد کرنے ہے انکار کر دیا جنہیں وہ زورآ ور پیجھتے تھے۔اس کی سزا کےطور یر وہ صحرا میں بھٹکتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فر ما دیا کہ وہ حیالیس سال تک یہاں ہے نکل نہیں تئیں گے۔ بائبل میں بیہ واقعه مذکورنہیں۔ارشاد باری تعالی ہے:

المجاور المواد أريال في العمل أبيل عن المواد عن المواد الله الهواليات عنه الأحور وأن الناس يها ي المداري المستعاد المنجود وأرجيتن والمرافق لأبالها والعماله فيهد فريت والسهاري تتشان الله العالمين المحول فقي المائي الله في العين أن الحل الله والمعمد المائي الله الم

''اے بنی اسرائیل! ہم نے تمہیں تمہارے دشمن ہے نجات دی اورتم سے کو ہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اورتم پر من وسلوی ا تارایتم ہماری دی ہوئی یا کیز ہ روزی کھاؤ اوراس میں حد ہے آ گے نہ بڑھو در نہتم پرمیراغضب نازل ہو گا اور جس پر میراغضب نازل ہو جائے ، وہ یقینا تناہ ہوا۔ ہاں! بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جوتو بہ کریں ،ایمان لائیں ، نیک ممل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں ۔' (طہ: 80/20-82)

ان آیات میں اللّٰہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات بیان فر مائے ہیں۔اس نے انہیں دشمنوں ہے نجات دی، تنگی اورمصیبتیوں والی زندگی ہے رہائی دی اوران ہے وعدہ کیا کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ طور کی اس طرف آ جا ئیں جو اُن ہے دائمیں طرف ہے تا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسے عظیم احکام نازل فر مائے جس میں ان کی دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں۔اللہ نے ان پر بنجرو ہے آ ب وگیاہ زمین میں سفر کے دوران میں ،ان کی مشکلات اورضروریات کے موقع برآ سان ہے من نازل فر مایا' جب صبح ہوتی تو گھروں کے درمیان مل جاتا وہ اس میں ہے کل تک کی ضرورت کےمطابق لیے ۔اگر کوئی شخص

مسند أحمد: 1:458 وصحيح البخاري؛ المغازي؛ باب قول الله تعالىٰ ﴿إِذْ تستغيثونْ ربكم..................

جب شام ہوتی تو بہت ہےسلویٰ پرندے ( بٹیر )ان کے پاس آ کرجمع ہو جاتے۔ وہ بڑی آ سانی ہےحسب ضرورت میکڑ لیتے جوان کے رات کے کھانے کے لیے کافی ہو جاتے۔

جب کرمی کا موسم آتا تو القد تعالیٰ ان پر بادلوں کا سابیہ کر دیتا جس ہے وہ سورٹ کی تیز دھوپ اور شدید گرمی ہے محفوظ رہتے۔اللہ تعالیٰ نے سور ہُ بقرہ میں فرمایا ہے:

بيهاقي السرآءين الأكروا للعمائل الثل العدت سياسي ءاءف بعهاران ماف بعهابالي ماراق و هَا فَيْ اللَّهِ عَنْهُ لِيمَا النَّالِقُ وَصَارِقُ لِيهِ مَعَالُمُ وَالْأَلَالُولُولُ وَاللَّهِ فَ لهن قاليًا؟ ﴿ لَا تُنَّ فَالْقُدُونَ

''اے بنی اسرائیل! میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور اُس اقرار کو پورا کرو جوتم نے مجھ سے کیا تھا'میں اس اقر ارکو پورا کروں گا جو میں نے تم ہے کیا تھا اور مجھ ہی ہے ڈرتے رہو۔اور جو کتاب میں نے (ایپنے رسول محمد سطَّقَةِ میر ) نازل کی ہے جوتمہاری کتاب ( تورات ) کوسچا کہتی ہے اس پر ایمان لا وَاوراس کے منکراوّل نہ بنو،اورمیری آینوں میں (تحریف کر کے ) اُن کے بدلے تھوڑی سی قیمت ( بعنی دنیاوی منفعت ) حاصل نہ کرواور مجھ بی سے خوف رکھو۔' (البقرة: 40/2/41)

# بن دانش پانون ڪرون ۾ پ

وَإِذْ يَجْلِيْنَاهُ فِينَ أَنْ فِلْرَغُونَ بِينَاهُ مُونَكُمُ شَوَّاءَ الْعَالُ بِ لِمَا يَخْدُنُ النَّاءَ لَي ويسْتَحَبَّونَ نَسَاءً كُوَّا مَ فَي دَبِكُوْ بِإِنَّ مِنْ رَبِكُو غَظِيدٌ ﴿ وَإِذْ فَوَقِنَا بِكُوْ الْبِكُو فَالْجِلِينَانُو وَالْحَاقِنَا أَلَ فِرْعَوْنَ وَٱلْكُو تَنْظُرُونَ - وَالْدُوْعَالِ لَا مُوسَى الْهِولِينَ لِللهُّ لَيْهُ الْكَالَ لَيْمُ الْعِجْلِ مِنْ بَعْدِهِ وَالْكُمْ طَيِبُونَ نُّمْ عَفَوْنَا عَنْكُمْ فِنْ بَعْدِ ذَلِكَ تَعَلُّمُ تُشَكَّرُونَ ﴿ وَإِذْ أَتَيْنَا مُؤْسَى الْكِتَبُ وَ الفّرقَانَ تَعَلَّمُ مُتَدَّا وَنَ ۗ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظُلَمْتُمْ ٱلْفُسْكُمْ بِاتَّخَاذِكُمُ الْعَجْلُ فَتُولُوا إِلَى بِ رِيَاكُمْ فَاقْتُنَاوْا ٱلْفُسَكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرًا لَكُمْ عِنْكَ بَارِيكُمْ فَتَابِ عَلَيْكُمْ النَّوابُ الرَّحِيْمُ ۗ وَالْمُ فَائِنُمْ لِبُلُولِلِي لَنَ نُوْمِنَ إِنَ حَتِّي نِرَى اللَّهِ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُّ الصَّعَقَاتُ وَالنُّمُ تَنْظُرُونَ - لَّذَ

besturdubooks. Wordpress. com بَعْتُنَاهُ مِنْ يَعْدِ مُوتِكُمْ لَعِنْكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظُنَّانَا عَلَيْكُمُ الْغَمَّامُ وَالْزَلْنَا عَلَيْكُمُ كَاهَ أَصِنْ طَيْنَاتُ مَا رُزُقُنَكُمْ وَمَا طَالُهُونَا وَلَكِنْ كَانُوا الْفُسَهُمُ الْطَالِمُون

''اور ( ہمارے اُن احسانات کو یاد کرو ) جب ہم نے تم کوقوم فرعون ہے نجات بجشی ۔ وہ ( لوگ ) تم کو بڑا د کھ دیتے تھے۔تمہارے بیؤں کوتوقتل کر ذالتے تھے اور بیٹیوں کوزندہ رہنے دیتے تھے اوراس میں تمہارے پرورد گار کی طرف ے بڑی ( سخت ) آ زمائش تھی۔اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو بچاڑ دیا تو تم کوتو نجات دی اور فرعون کی قوم کوغرق کر دیا اورتم دیکیور ہے تھے۔ اور جب ہم نے موی سے حیالیس رات کا وعدہ کیا تو تم نے اُن کے بیچھیے بچھڑے کو(معبود)مقررکرلیااورتم ظلم کررہے تھے۔ پھراس کے بعد ہم نےتم کومعاف کرویا تا کہتم شکرکرو۔اور جب مویٰ نے اپنی قوم کے لوگوں ہے کہا کہ بھائیوتم نے بچھڑے کو (معبود ) کھہرانے میں (بڑا) ظلم کیا ہے 'سو ا پنے پیدا کرنے والے کے آگے تو ہے کہ واورا پنے آپ کو ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نز دیک تمہارے حق میں یمی بہتر ہے۔ پھراس نے تمہاراقصورمعاف کردیا' وہ بیٹنک معاف کرنے والا ( اور )صاحب رحم ہے۔ اور جب تم نے ( موی ہے ) کہا:ا ہے موی ! جب تک ہم القد گوسا منے نہ دیکھے لیں گےتم پرائیان نبیس ایسٹیں گے۔الہذاتم کو بجل نے آ گھیرااورتم و نکھر ہے تھے۔ پھرموت آ جانے کے بعد ہم نےتم کواز سرنوزندہ کر دیا تا کہ احسان مانو۔اور باول کاتم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من اور سلویٰ اتارتے رہے کہ جو یا گیزہ چیزیں ہم نے تم کوعطا فرمائی ہیں ، اُن کوکھاؤ ( پیومگرتمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی ) اور وہ ہمارا کیجھنبیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنے آپ ير بى ظلم كرتے تھے۔' (البقارة : 49/2-57)

اس کے بعد فرمایا:

على الح أن الراس المشايفة الكالم والمائية العالى إلى بأن والا تَقَلَعُوا في الراف بلغساريان الموالد فَمَانَيْ يَهْمُوهُمَى مِنْ نَصْهُوا لَهُيْ طَعَاهِ وَأَحَادُ فَأَدْعُ بِأَنَّا رَبِنَا أَيْخُولُ لِنَا مِهَا لَتَنْبِتَ أَرْأَضَ مَنْ يَقَالَهَا ه قِنَّالِهَا وَفُومُهَا وَمَارَسِهِا وَبِصَاهِاء قَالِ السَّتُلَالُهُ إِنَّالَائِي هُو الْذِيْ بِالْأَرَى هُوخَايَرَ الْفَرَطُوا مَعْمَ فإنْ تَكُمْ مَا شَالْتُنْمُ ۚ وَظُولَتُ عَلَيْهِمْ الذِّيْلَةُ وَالْمُشَكِّنَةُ ۚ وَيَأْدُو بِغُضَبِ قِمَلَ اللهِ ۚ ذلك بِالْهَٰذُ كَالُوْا يُكْفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَيُقْتُنُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ ذِلِكَ بِهَا عَصُوا وَكَانُوا يَغْتُلُ وَنَ ''اور جب مویٰ نے اپنی قوم کے لیے(التدہے) یانی ما نگا تو ہم نے کہا کہا نی لاٹھی پتھریر مارو(انہوں نے لاٹھی ماری) تو اس میں ہے بارہ چشمے بچوٹ نکلےاور تمام لوگوں نے اپناا پنا گھاٹ معلوم کر ( کے یانی پی ) لیا ( ہم نے حکم د ہا کہ )اللّٰہ کی (عطافر مائی ہوئی) روزی کھاؤاور پیومگرز مین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔اور جب تم نے کہا:اےمویٰ! ہم

besturdubooks.Wordpress.com سے ایک (ہی) کھانے پرصبرنہیں ہوسکتا' سوآ پ اپنے پروردگار سے دعا سیجیے کہ تر کاری اور مکڑی اور گیہوں ا<sup>ا</sup> اور پیاز (وغیرہ) جونبا تات زمین ہے اُگئی ہیں، ہارے لیے پیدا کردے ۔انہوں (مویٰ ملیلا) نے کہا کہ کیا عمد ہ چیزیں چھوڑ کر اُن کے عوض ناقص چیزیں جا ہتے ہو (اگریہی چیزیں مطلوب ہیں) تو نسی شہر میں جا اتر ؤ وہاں جو ما تکتے ہومل جائے گا۔اور ( آخر کار ) ذلت (ورسوائی ) اورمخیاجی (ویبے نوائی ) اُن ہے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے بیاس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھےاور (اس کے ) نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے اور بیاس لیے کدوہ نافر مانی کیے جاتے تھے اور حدے بڑھے جاتے تھے۔' (البقرة: 60/26)

یہاں القد تعالیٰ نے ان پراپنا بیا حسان بیان فر مایا ہے کہ اس نے انہیں من وسلویٰ مہیا فر مایا۔ یہ دونوں دل بیند کھانے تھے جوانہیں بلامشقت حاصل ہوتے تھے۔اللہ تعالیٰ صبح کے وقت ان برمن نازل فرما تا تھا اور شام کے وقت بٹیروں کے حجن کر بھیج دیتا تھا۔موسیٰ ملیلا کے پیخر پرعصا مارنے سے ان کے لیے اللہ کی قدرت سے بارہ چشمے جاری ہو گئے ، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا، جس میں پہلےتھوڑ اتھوڑ ایانی جاری ہوتا، پھروہ میٹھا یانی تیزی ہے بہنے لگتا۔وہ خودبھی پیتے ، جانوروں کو بھی پلاتے اورضرورت کےمطابق ذخیرہ بھی کر لیتے۔ گرمی ہے بیجاؤ کے لیے انہیں ہا دلوں کا سابیمیسرتھا۔

یہ اللہ کی عظیم تعمتیں اور عطیات تھے۔ان لوگوں نے ان کا کما حقہ خیال نہ رکھا، نہ ان کا شکر کرتے ہوئے کما حقہ عبادت کی۔ بلکہ بعد میں ان میں سے بہت ہے افراد ان نعمتوں ہے تنگ آ گئے اور ان کے بدلے زمین ہے اُ گئے والی تر کاریاں اوریہاز وغیرہ مانگنے لگے۔

حضرت موی ملیلانے انہیں بختی ہے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ اَتَسْتَبْ إِنْوْنَ الَّذِيٰ هُوَ اَذَٰنَى هُوَ حَالُيرٌ ۗ إِهْبِطُوْا مضًا فَانَ لَكُمْ مَا سَالْتُهُ ""بہتر چیز کے بدلے ادنی چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ احیما شہر میں جاؤ، وہاں تہہیں پیند کی سب چیزیں ملیں گی۔''یعنی موجودہ بے مثال نعمتوں کے بدلے جن چیزوں کاتم مطالبہ کررہے ہو، وہ تو ہر حیصوئی بڑی بستی والوں کو حاصل ہیں۔ جبتم وہاں جاؤ تو بیاد نیٰ چیزیں تنہمیں مل سکتی ہیں کیکن یہاں میں تنہارا مطالبہ یورانہیں کروں گا۔

ان لوگوں کی مٰدکورہ بالا تمام حرکتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جن کاموں ہے منع کیا گیا تھا ، وہ ان ہے بازمہیں اس میں حد ہے آ گے نہ بڑھو ور نہتم پرمیراغضب نازل ہوگا اور جس پرمیراغضب نازل ہو جائے ، وہ یقییناً تباہ ہوا۔'' (طة: 81/20)

کیکن اللہ تعالیٰ نے اس شدید وعید کے ساتھ ان لوگوں کے لیے رحمت اور امید کا درواز ہ کھلا رکھا جوتو بہ کر کے اللہ کی طرف آجائيں اورمردود شيطان كےراستے پر نہ چلتے رہيں۔اس ليےفرمايا: ﴿ وَ إِنْ لَغَفَازٌ لِيهُ إِنْ تَابَ وَاصَنَ وَعَيهِ بَ صَالِيعًا شُے اختیری ﴿'' بےشک میں انہیں بخش دینے والا ہول جو توبہ کریں ، ایمان لائیں ، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی

ر بيل - " (طة: 82/20)

# besturdubooks. Wordpress. com حضرت موئل مليلا أي ويدارالجي أبي خوانش

اللَّه تعالى نے اپنے محبوب حضرت موی ملیلا کوخصوصی ملا قات کا شرف اور احکامات شریعت دینے کے لیے کوہ طور پر حیالیس دنوں کے لیے بلالیا۔مویٰ ملیلاً نے وہاں پر دیدارر بانی کی خواہش کا اظہار کیا جے اللہ تعالیٰ نے درج ذیل پیرائے میں بیان فر مایا ہے:

هُ وَعَالَ نَا مُوْسَى ثَاثِينَ لِيَالِةً وَٱتَمَهُلَتِ بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبَّهِ الْبَعِيْنَ لَلْنَةً ؛ وَقَال مُونِي الْخِيْدِهِ وَإِن اخْلُفْتِي فِي قَا أَصْدِحْ وَلا تَتَبِيعُ سَبِينَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَهُ عَا مُونِي سَيْقًا تِنَاوُ كُلِّينَا وَكُلِّنَا قَالَ رُبُ إِينَ ٱلظَّلِّ الَّيْكَ قَالَ لَنْ تُدِمِنِي وَلَكِن الْظَرْ إلى الْجِبَي في السَّنْقَا مَنْكِانَا فَسُمُ فَ تُرْمِنْ أَ فَإِنَّ تُجَلِّي رَبُّنَا لِلْجَمَالِ جَعَابُدُ ذِكَّا وَ خَارَ ثُمَّا مَنَ صَعِقًا ا فَلَيْهَا أَفَاقًا قَالَ لَسْلَخِنتَ تُنْبِتُ إِنْدِكَ وَأَنَّ أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ \* قَالَ يُمُوسِي أَنَي للصفاراتُ لِلْ النابس برسلتي ويجلاني " فَحَالُ مَا اعْلِيْتُكَ وَ كُلِّي مِن الشَّهِ لِمِن ١٠٠ عَلَمُ اللهُ فَي الألهُ ع مِلَ كَالْ تَعْلَى ، مُمْ عِطْتًا ۚ فَا لَقْصِيلًا حَلَى شَلَى عِ فَيْكَارِ مِي بِقَوْقَ ، أَمَّا قَدْمِال بإخبارُ فا بالحسنية " ساور نياليا دُا إِ الْفِسِقِ إِنَّ السَّاطُوفُ عَلَى أَيِنِيَا إِينَانَ لِتَارِبُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَايِرِ الْحَقِّ أَوْ أَلَى يَوْا تُكُلُّ الْبُنَّا ٧ يَا مِنْهِ عِيهَا ۚ وَإِنْ لِرُوا لَسَبِيْلَ الرُّغُيلِ ٢ يَنْجَازِهِ ٥ سَبِيلًا ﴿ وَأَنْ يَبِرُوا سَبِيلِ الغي لِتَخِارُوهُ سَبِيلِا ٢ دَيْنَ بِاللَّهُمْ كُنَّ لِنَّوْا بِأَلِمُنَا وَلَا لَوْ عَلَيْهَا عَلَيْهَا غَفِيلِنَ ﴿ وَالَّذِيلَ كَانَالُوا كَانَا وَالْقَالُوا الْحَدَةِ حَاطِتُ اغْمَالُهُمْ ۗ هَالَ لِجَازُونِ الْأَصَاكُ لُوا يَعْمَاوُنَ

''اورہم نے موئی ہے تیس رات کی میعادمقرر کی اور دس ( را تیس ) اور ملا کراہے بورے ( حالیس ) کر دیا' پھراس کے بروردگار کی حالیس رات کی میعاد پوری ہوگئی۔اورمویٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے ( کوہ طور پر جانے کے )بعدتم میری قوم میں میرے جائشین ہو جاؤ! (ان کی )اصلاح کرتے رہنااورشرریوں کے رہتے پر نہ چلنا۔اور جب مویٰ ہمارےمقرر کیے ہوئے وقت پر ( کوہ طور پر ) پہنچےاوراُن کے پروردگار نے اُن ہے کلام کیا تو کہنے لگے کہا ہے میرے پروردگار! مجھے( جلوہ) دکھا کہ میں تیرا دیدار( بھی) کروں۔ پروردگارنے فرمایا کہتم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ ہاں یہاڑ کی طرف دیکھتے رہو۔ اگریہ اپنی جگہ قائم رہاتو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب اُن کا یرور دگاریہاڑیریرجلوہ نما ہوا تو ( بجلی انوار ربانی نے ) اُس کوریزہ ریزہ کر دیا اورمویٰ بے ہوش ہوکرگریڑے۔

9 مخطی ان است میں آئے تو کہنے گلے کہ تیری ذات بیاک ہے اور میں تیرے حضور میں تو بہ کرتا ہوں اور جوالیمان ال والے بیں اُن سب سے اول ہوں۔(اللہ تعالیٰ نے) فرمایا: موئ! میں نےتم کواپنے پیغام اوراپنے کلام کے ذریعے ہےلوگوں سےممتاز کیا ہےلہٰذا جومیں نےتم کوعطا کیا ہےاہے لےلواور (میرا) شکر بجالاؤ۔اورہم نے ( تورات کی ) تختیوں میں ان کے لیے ہرتشم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ۔ پھر (ارشاد فر مایا کہ ) اے مضبوطی ہے بکڑے رہواورا بنی قوم ہے بھی کہہ دو کہان با توں کو جواس میں ( درج ہیں اور ) بہت بہتر ہیں بکڑے ر ہیں۔ میں عنقریب تم کو نافر مان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔ جولوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں، اُن کواپنی آ بیوں ہے پھیر دوں گا۔اگر بیسب نشانیاں بھی دیکھ لیں' تب بھی اُن پرایمان نہلائیں اورا گرراستی کا رستہ دیکھیں تو اہے (اپنا) رستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنالیں۔ بیاس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو حجثلا یا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو حجثلا یا ان کے اعمال ضائع ہوجا کیں گے۔ یہ جیسے عمل کرتے ہیں وہیا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔' (الأعراف: 142/7-147) متعدد صحابہ کرام بھائی وتا بعین ہیں ہے مروی ہے کہ''تمیں راتوں'' سے مراد ذوالقعدہ کا پورامہینہ ہے اور ذوالحجہ کے دس دنوں کے ساتھ'' حیالیس رات'' کی مدے مکمل ہوئی۔ '' اس روایت کی روشنی میں حضرت مویٰ علیقہ کواللہ تعالیٰ ہے ہم کلام ہونے کا پیشرف عید قربان کے دن حاصل ہوا۔حضرت محمد علیقیا کے دین کی تھیل بھی ای تاریخ کو ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موی ملیلا نے تمیں دن کی مدت مکمل کرلی۔ اس دوران میں آپ نے روزے رکھے۔ کہتے ہیں اس دوران میں آپ نے بالکل کھانا نہ کھایا۔ جب ایک مہینہ کمل ہو گیا تو آپ نے کسی درخت کی چھال چبالی تا کہ منہ ک نا گوار بوختم ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے مزید دیں دن روزے رکھنے کا تھکم دیا۔اس طرح کل مدت حیالیس دن ہوگئی۔ جب آپ نے طور کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو اپنی قوم بنی اسرائیل پر حضرت ہارون ملیلۂ کواپنا نائب مقرر فرما دیا۔وہ آپ کے سکے بھائی بھی تھےاور تبلیغ کے فرائض کی اوائیگی میں معاون بھی۔آپ نے انہیں کچھ چیتیں فرمائیں ، پچھے احکام دیے۔اور یہ چیزحضرت ہارون ملیّا کے بلندمقام اورشرف نبوت کےمنافی نہیں۔

الله تعالى نے فرمایا: ﴿ وَ لَنَّا جَاءَ مُولِي لِمِيْقَاتِنَا ] " 'اور جب مولیٰ ہمارے وقت مقررہ پرآئے۔ ' لیعنی جس وقت آ نے کا انہیں تھم دیا گیا تھا۔ ﴿ وَ کَلِّمَا اُرْبُنا ﴾ ' اوران کے رب نے ان سے باتیں کیں۔' بیعنی اللہ نے آپ سے پردے ے پیچھے سے کلام کیا۔ چنانچہ حضرت موی ملیلائے اللہ تعالیٰ کی آ واز سنی۔اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور قرب بخشا۔ جب آپ کویہ بلند مقام حاصل ہوا اور ہم کلامی کے شرف ہے مشرف ہوئے تو آپ نے درخواست کی کہ پردہ اُٹھا کر دیدار

تفسير الطبري 63،6

تفسير ابن كثير٬ تفسير سورة الأعراف٬ آيت :142

besturdubő 9 ks. wordpress. com كاشرف عطافر ما ياجائه - آپ نے عرض كى: ﴿ رَبِّ أَدِينَ أَنْظُوْ إِلَيْكَ أَقَالَ نَنْ تَوْمِينَى \* ''ا مير م ا پنا دیدار کرا دیجیے که میں آپ کوایک نظر دیکھے لوں۔ارشا دہوا:تم مجھے ہر گزنہیں دیکھ سکتے۔''

پھراللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ آپ اللہ عزوجل کی بجلی برداشت نہیں کر سکتے بلکہ انسان ہے زیادہ مضبوط اور بڑی مخلوق یعنی پہاڑبھی اس قابل نہیں کہ خالق کی تجلی کے سامنے تھہر سکے۔اس لیے فرمایا: ﴿ وَلاَكِنَ انْظَنِي الْيَ الْمجبَلِ فَانِ الْسِدُقَةَ مَنَ نَدُ فَلَنَهُ فَ تَوْمِنِي '''لیکنتم اس بیهاڑ کی طرف دیکھتے رہو! وہ اگراپنی جگہ برقر اررباتو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔'' حضرت ابوموی ٹائٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سڑیٹیٹر نے فر مایا:'' اس کا حجاب بھی نور ہے۔اً کر وہ اس تجاب کو ہٹا دے تواس کے چیرہ اقدی کے انوار ہے وہ تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچی ہے۔''

الى كيے اللہ تعالى نے فرمایا: فَلَمَا تَجَلَى إَنِهُ لِمُجْهِلِ جَعْلَهُ دُكُمْ وَ خَرَ مُوسِي صَعِقُ فَلَمَا أَفَ قَ قَالَ سَبِحْنَاكَ تُنِتُ اليَّكُ وَأَنَّا أَوَّلُ الْهُوَّمِنِينَ "'لِبَن جبان كرب نے اس(يباڑ) يرجَّل فرمائي تو تِجَل نے اے ريزه ريزه كرويا اور مویٰ ہے ہوش ہوکر گریزے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا: بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں تو بہ کرتا ہوں اور میں سب ہے پہلے (اس پر )ایمان لانے والا ہوں۔''

مجامد مملك فرمات بين الله تعالى نے فرمایا: ﴿ وَيَهِنِ انْظِيرُ الْحَالَةِ فِي إِنْ الْسَتَقَازُ مَنَ مَا نَذَ فسوفَ تُوسِنِي \* (التكن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو،اگروہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔''وہ آپ سے بڑا اور زیادہ تخت ہے۔ فَكَهَا تَجَنَّى أَنْهِذ لِلْجَبَلَ " "ليل جب ان كرب في اس يرجَل فرمائي ـ " اور آپ في پباڑ كود يكھا كه وه لوك يھوك گیا۔موی ملینہ بہاڑ کی اس کیفیت کو دیکھتے ہی ہے ہوش ہوکر گریز ہے۔

بھرآ پ طافیتا نے چینکگی کی بالائی پور پرانگوٹھار کھ کراشارہ فر مایا ( کہاس قدر ججلی فر مائی ) تو یہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس ٹوٹٹنا ہے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے صرف چھنگلیا کے برابرا پنی عظمت کی ججلی فر مائی تو یہاڑمٹی بن ' گیااور حفرت موی مایلانے ہوش ہوکر گریڑ ہے۔

قادہ بلنے فرماتے ہیں: صَعِفُ کامطلب یہ ہے کہ فوت ہوکر گرگئے لیکن پہلاقول درست ہے کہ آپ ہے ہوش بوکر گریڑے۔ کیونکہ اس کے بعد بیارشاد ہے: فلٹ آف ق "جب ہوش میں آئے۔' (ہوش میں آ ناغشی ہی ہے ہوتا ہے۔ ا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کہا جاتا ہے۔) توعرض کیا: سینے نگ '' بیشک آپ کی ذات منزہ ہے۔'اس لفظ میں (صحيح مسمه الإيسان باب في قوله علينة: إن الله لا يسام من اله عنديث: 179) انسان كاليونياوي وجودالتدكي زيارت كالشرف عاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ قیامت کے دن اور جنت میں اللہ کے مومن بندوں کو بیرطافت دی جائے گی کہ وہ دیدار الٰہی ہے مشرف ہوں ، جیسے کہ سے احادیث میں مذکورے یہ تفسير الطبري: 70:6 -72 تفسير سورة الأعراف آيت : 143

dipaks.wordpress.com اللَّه كَى پاكيزگى اورعظمت كا اظهار ہے كه اس كى عظمت كى وجہ ہے كوئى اسے و كيھييں سكتا۔ سننبتُ إلَيْكَ جناب میں توبه کرتا ہوں۔''یعنی آیندہ بھی دیدار کی درخواست نہیں کروں گا۔ وَ اَنَّ اَوْلُ انْسَافِ مِنِیْنَ ''''اور میں سب یہنے (اس پر )ایمان لانے والا ہوں۔'' کہ تیری جگی نہ کوئی زندہ برداشت کرتا ہے نہ بے جان مخلوق۔ جاندارفوراً ہلاک ہو جائے گا اور بے جان ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔

تعجین میں حضرت ابوسعید خدری ٹائٹڈ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سائلیٹی نے فرمایا:'' انبیائے کرام پیٹلیو میں ہے مجھے دوسروں پرفضیلت نہ دو۔ کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جا نیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آ وَں گا۔ اس وفت میں دیکھوں گا کہ موی ملیقا عرش کا ایک پاپیہ کپڑے ہوئے ہیں ۔معلوم نہیں انہیں مجھے سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی ہے ہوشی کا بدلہ (یہ) ملے گا ( کہوہ اس وقت ہے ہوش نہیں ہوں گے۔'')

نبی حلقیّا کاریفر مان که' مجھےموی ملیّا پرفضیات نه دو۔' یا تو تواضع اور کسرنفسی کا اظہار ہے یا بیہ مطلب ہے کہ تعصب اور غصے کے انداز ہے یہ بات نہ کہویا یہ مطلب ہے کہ افضل قرار دینا تمہارا کامنہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے درجات ایک دوسرے سے بلند کرتا ہے۔اس میں رائے کو دخل نہیں بلکہ اللہ کے بتانے ہی ہے معلوم ہوسکتا ہے۔

اس میں کوئی شک نبیں کہ نبی سائیٹی صرف انسانوں ہی میں نبیں بلکہ تمام مخلوقات میں افضل ترین فرد میں۔اللّٰہ تعالیٰ نے تو مومنوں کوبھی فر مایا ہے: ﴿ مُنْ خَنْهِ ﴿ مُنَا ۖ الْحَرْجِتْ بِهِنْ مِنْ مِنْ مِهِمْ مِنْ امت ہوجولوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔'' (آل عــمران:110/3) امت کو یہ فضیلت ان کے نبی کے مقام کی وجہ ہی ہے۔ علی ہے۔ علاوہ ازیں وہ حدیث متواتر ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا:''میں قیامت کے دن اولا د آ دم کا سر دار ہوں گااور (مجھے اس پر ) کوئی فخر نہیں۔''

علاوہ ازیں مقام محمود بھی نبی کریم عالیۃ ہی کے لیے مخصوص ہے اور بیااییا مقام ہے جس پراولین وآخرین ہی نہیں بلکہ عظیم تزین رسول بعنی اولوالعزم پیغمبربھی آ پ پررشک کریں گے ۔اولوالعزم پیغمبروں میں حضرات نوح ،ابراہیم ،موی ٰاور عبیلی این مریم پیگار شامل ہیں۔

نبی کریم سائیڈ کے فرمان: ''سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موی مالیا آعرش کا یابیہ بکڑے ہوئے ہیں ۔معلوم نبیں انبیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہو گا یا طور کی بے ہوشی کا بیہ بدلہ ہو گا ( کہ وہ اس دفعہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔'')اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مخلوقات کی بیہ بے ہوشی اسی وفت ہو گی جب اللّٰه عز وجل بندوں کے فیصلے کرنے کے لیے جلی فرمائے گا تو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اورعظمت وجلال کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے۔سب سے صحيح البحاري؛ الخصومات؛ باب مايذكر في الأشخاص.... الخ؛ حديث: 2412 وصحيح مسلم؛ الفضائل؛ باب من فضائل مو سي اليالا حديث: 2373

صحيح البخاري أحاديث الأنبياء باب قول الله عزو جل ﴿ولقد أرسننا ... ﴾ حديث: 3340 وصحيح مسلم الفضائل ناب تفضيل نبينا اللَّيْمَ على حميع الخلائق حديث: 2278 و جامع الترمذي تفسير القرآن حديث: 3148 و اللفظ له موقع پر بالکل ہے ہوشنہیں ہول گے۔ بیرحضرت موئ مدیدا کا ایک عظیم شرف ہے۔ تا ہم اس ہے آپ کا نبی کریم تاثیراً ہے مجموعي طور برافضل ہو نالا زمنہيں آتا۔

الله تعالى كے اس فرمان: ينتوشي اني عنصفينت على الناجي بويستي ، بني وي " اے موى! ميں نے پنجمبری اورا پنی ہم کلامی ہے اورلوگوں پرتم کو امتیاز ویا ہے۔'' ہے مراد اس دور کے انسانوں پر افضلیت ہے پہلے اور پچھلے زمانے کے تمام انسانوں پر افضلیت مراد نہیں کیونکہ آپ سے پہلے حضرت ابراہیم ملینا گزر چکے ہیں جو آپ سے افضل تضاور آپ کے بعد حضرت محمد سلطیق تشریف لائے وہ بھی آپ سے افضل تنھے۔ شب معراج میں نبی کریم ملیلۂ کا تمام انبیائے کرام پیٹیم اور رسل عظام ہے افضل ہونا ظاہر ہوا اور قیامت کوبھی ظاہر ہوگا جبیبا کہ رسول اللہ عظیمیج ہے مروی ہے:''میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ ساری مخلوق حتی کہ ابراہیم ملایۃ بھی میری طرف رغبت فر مائیں گے۔''

الله تعالى كے فرمان: ﴿ فَحَالَ مَمَ اتَّ يَمَانُ مَنْ أَنْ مِنْ الشَّكَرِينَ \* " جويجهم كومين نے عطا كيا ہے،اس كواواور شكر کرو۔'' کا مطلب میہ ہے کہ آپ کورسالت اور ہم کا می کا جوشرف ملا ہے وہ کیجے اور اس سے زیادہ کچھ نہ طلب سیجیے بلکہ اس

اور الله تعالى في فرمايا: و كُتَنِهُمَا لهُ في الأنواج من نُين شيني و مَوْعِظَةٌ وَ تَقْصِياً مَنْ شي ب "اور بهم في چند تختیوں پر ہرشم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل انہیں لکھ کر دی۔' بیختیاں کسی نفیس جو ہر کی بنی ہوئی تھیں ۔ سیح حدیث میں ہے ك ''الله نے تورات اپنے ہاتھ ہے لکھی۔'' اس میں گناہوں ہے بیخنے کی تصیحتیں اور حلال وحرام کے تفصیلی احکام درج تهے۔ فَخُذُهَا بِقُوَّةِ "تم ال كومضبوطي سے بكرلو-" يعني پخة عزم كے ساتھ لےلو۔ وَأَمُّر قَامُكَ يَأْخُذُوا بِالْحَسَنَةِ ''اورا پنی قوم کوظم دو کہان کے اچھے اچھے احکام پرقمل کریں۔'' بیدمطلب بھی ہے کہ کلام ہے بہترین مفہوم اخذ کریں۔ سَاْ وَبِيْكُهُ قَدَارَ الْفُسِقِينَ " "اب بهت جندتم كوان نافر مانول كامقام دَهلا تا ہوں \_' جومير \_ رسولوں كي تكذيب اور احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ سیکضوف عَن ایلتی "میں ایسےلوگوں کواپنے احکام سے برگشتہ رکھوں گا۔"وہ اسے نہ ''مجھیں گے نہان پرغورکریں گے نہاس مفہوم کو بمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس کلام ہے مقصود ہے۔ ''المانین کیٹنگیڈون فِي الْأَرْضِ بِغَنْيِرِ الْحَقِيَّا ۚ وَإِنْ يَوَوَا كُلَّ أَيَّةٍ لِأَ يُؤْمِنُوا بِهَا " ' جودنيا ميں تكبركرت بيں جس كاان كوكوئي حق حاصل نهيں۔ اگروه تمام نشانیان دیکیچ لین، تب بھی وہ ان پرایمان نه لائیں۔''یعنی خرق عادت معجزات دیکیچہ کربھی احکام الہی کا اتباع

صحيح مسلم٬ صلاة المسافرين٬ باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف٬ حديث: 820 ومسند أحمد: 127،5 مسند أحمد: 268/2 وسنن أبي داود السبة باب في القدر احديث : 4701 واللفظ له besturding oks. Wordpress. com اختيار أبيس كرتي وإن يَوْواسَهِيلَ الرَّشْدِ لا يَتَعَجْلُ وَهُ سَهِيلًا وَإِنْ يَرُوَاسِهِيلَ الْعَلَى يَتَعِيْلُ وَدَسَهِيلًا نَّنْ لِنُوا بِالْبِتِنَا وَالْمُنْ يَنَ كُنَّ لِنُوا بِالْبِتِنَا وَ لِقَالِهِ الْإِخْرَةِ حَيِظَتَ اغْمَا لُهُمُ وَهُلَ أَغُلُوا يَغْمَلُونَ ا ''اوراگر بدایت کاراسته دیکھیں تو اس کوا پناطریقه نه بنائیں اوراگر گمراہی کاراسته دیکھے لیں تو اس کواپناطریقه بنالیں۔ بیاس وجہ ہے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو حجمثلا یا اور ان سے عافل رہے اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو حجٹلا یا، ان کے سب کام رائیگال گئے ، ان کواسی کی سزا دی جائے گی جو پچھ(اعمال) پیکرتے تھے۔''

## الكيمة كالى يا يا اور حضرت موك ملياة الى تفت مرا<sup>زش</sup>

حضرت موی اینا کوہ طور پرتشریف لے گئے اور قوم شیطان کے بہکاوے میں آکر بچھڑے کو بوجنا شروع ہوگئی۔ حضرت موی ملینة کوقوم کی اس حمافت کاعلم ہوا تو اپنے بھائی حضرت ہارون ملینة اور قوم پر شخت ناراض ہوئے۔ارشاد باری

وَ اللَّهَانَ قَوْمٌ فَوَلَمْ مِنْ بَعْدِه مِنْ خَرِيتِهُمْ عِجْدٌ جَسَدًا لَذَخُولُ ٱللَّهُ كَرُوا أَنَّلَا لَا يُحَمَّهُمْ وَلا يَهْدِيْهِمْ سَبِيلًا، وَتُخَذُّ وَدُو كَانُواظِيهِ إِنَّ وَلَهُ سُقَطَ فِي ٱيْدِيْهِمْ وَرَأَوْا ٱلْمُهُمّ قَالْ صَالُوا التَّالُوا لَيْنَ لَيْمَ يَتْرَحَمُنَا رَانَنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْلَنَ مِنَ الْخيبرِيْنَ ﴿ وَلَهَا رَجَعَ مُولِنِّي إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا "قَالَ بِنْسَهَا خَلَفْتُهُونِيَ مِنْ بَعْدِنَى "عَجِلْتُمْ أَصَرَ رَبِكُمْ ۖ وَٱلْقَى الْٱلْوَاحَ وَانَحَلَ بِرَأْسِ ٱخِيْدِ يَجْزُهُ إِلَيْدِ ۚ قَالَ! بْنَ أَهَّرِ إِنَّ الْقَوْمَ الْسَتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَ يَنِي ۗ فَلَا تُشْهِتَ إِنَا الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي صَعَّ الْقَاوِمِ الظّلِيانِينَ ﴿ فِي رَجْمَتِكَ \* وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيانِينَ إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُ وَالْعِجْلَ سَيَنَالْهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبَهِمْ وَذِلْتٌ فِي الْحَيْوةِ اللَّالْيَأْ وَكُنْ لِكَ نَجْزِي الْمُفْتَوِيْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيَّاتِ ثُمَّ تَأَبُوا مِنْ بَعْدِهَا وَأَمَّنُوْا لِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعُفُوْدٌ زَجِيْدٌ ۗ وَلَيَّا سَكَتَ عَنْ ثُمُو سَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحَ ۗ وَفَيْ نُسْخَتِهَا هَٰدًى وَ رَحْمَةً لِلَّذِيْنَ هُمْ لِوَالِهِمْ يُرَهْبُون

''اورقوم مویٰ نے مویٰ کے بعدا پنے زیور کا ایک بچھڑا بنالیا (وہ)ایک جسم (تھا) جس میں سے بیل کی آ واز نگلتی تھی۔ان لوگوں نے بینہ دیکھا کہ وہ نہان ہے بات کرسکتا ہےاور نہان کورستہ دکھا سکتا ہے اُس کوانہوں نے (معبود) بنالیااور(اینے حق میں)ظلم کیااور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کومعاف نہیں فر مائے گا توہم برباد ہو جائیں گے۔اور جب مویٰ اپنی قو م

besturdubooks. Wordpress.com میں نہایت غصے اورافسوں کی حالت میں واپس آ ئے تو کہنے لگے کہتم میرے بہت برے جاتشین ٹابت ہو ۔ تم نے اپنے رب کے حکم (پہنچنے ) ہے (پہلے ) جلدی کی؟ (پیکہا)اور (شدت غضب ہے تورات کی ) تختیاں ڈال دیں اورا بنے بھائی کے سر( کے بالوں ) کو بکڑ کرانی طرف کھنیجنے لگے۔انہوں نے کہا کہ بھائی جان! لوگ تو مجھے تكمز ورتبجهجة تتصاورقريب تقاكفتل كردي به سوابيا كام نه تيجيج كه دثمن مجه يربنسين اور مجهجه ظالم لوگوں ميں مت ملا ہے۔ تب انہوں نے دعا کی کہاہے میرے برور دگار! مجھے اور میرے بھائی کومعاف فرمااور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر' تو سب سے بڑھ کررھم کرنے والا ہے۔(اللہ تعالٰی نے فرمایا کہ) جن اوگوں نے بچھڑے کو (معبود) بنالیا تھا اُن پریروردگار کاغضب واقع ہو گا اور دنیا کی زندگی میں ذات (نصیب ہوگی) اور ہم افتر اپر داز وں کواپیا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔اور جنہوں نے برے کام کیے پھراس کے بعد تو یہ کرلی اورایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگاراس کے بعد ( بخش دے گا کہ وہ ) بخشنے والامہر بان ہے۔ اور جب مویٰ کا غصہ فرو ( ختم ) ہوا تو انہوں نے ( تورات کی ) تختیاں اُٹھالیں اور جو پچھان میں لکھا تھا وہ اُن لوگوں کے لیے مدایت ورحمت بھی جوا بے رب سے ڈرتے ہیں۔ "(الأعراف: 148/7-154)

دوسرےمقام پرارشاد ہے:

وَمَا أَعْجَانِ عُنْ قُوْمِكَ لِيمُوْسِي - قَالَ هُمَّ أُوكِمَّ عَلَى ٱلتَّرِي وَعْجِلْتُ الْمَاكِ رِب بِتَأْطَي قالَ فَانًا قَالَ فَأَنَا قُولُمُكَ مِنْ يَعْدَكَ وَأَصَالَهُمُ السَّامِويُّ ﴿ فَرَجُّكُمْ مُوسَى إلى قامد غَطْمًا فَالسَّفَ دَقَالَ لِقَالِمُ اللَّمُ لِعِلْ كُمِّ رَفَّكُمْ وَعُنَا حَسَنَاهُ الْفِلْ لَ عَلَيكُمْ الْعَيْلَ أَ اً إِذَاتُهُمْ أَنْ يُجِلُّ عَلَيْكُمْ غَيْنِكُ صَلَّى رَبُّنُمْ ۖ فَأَخَافَتُمْ مُوعِدِينَ ۚ ۖ قَالُوا مِنَ الْحَافِينَ مُويِدِكِ بهلكينا وَلَكِنَا خَهِلْنَا ۚ أَوْزَارًا مِنْ إِيْكَةِ الْقَوْمِ فَقَالَ فَلْهَا فَكُنْ إِنَّ الْقَي الشاصِري ﴿ فَأَخْرِجِ لَهُمْ عَجْلًا جُسَارًا لِذَ خُوَازٌ فَقَالُوا هَٰذَا الْهُكُمْ ۚ وَالْدُمُولِيُّ فَلَسَيْ " أَفَكَ يرون الإيرجِاغ الْيُهِمْ قَوْلًا هَ وَلَا يَهْلِكُ لَهُمْ طَمُّوا وَلَا لَفْعًا ﴿ وَلَقَالَ قَالَ لَهُمْ هُرُونَ مِنْ قَبْل يَقَامِر إِنَّهَ فْتِنْتُهُ إِلَا وَإِنَّ رَبِّكُمُ الرَّحْمُإِنَّ فَالتَّبِعُونِيَّ وَٱطِيْعُوٓا أَصْرِي ﴿ قَالُوا لَنَ نَبْرَخ عَلَيْهِ عَلَيْفَانِنَ حَتَّى يَرْجِعُ إِلَيْنَا مُوْسَى - قَالَ لِهُرُولَ مَا مِنْعَالَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ طَنَاوْ ! - الْأَكْتَبُعُنُ أَفْعُطَيْتُ أَصْرِيْ ا قَالَ يَلْبُنُوْهُمْ لِا تَأْخُنُ بِلِحْلِتِنَى وَلا بِرَأْمِنِي ۚ إِنَّى خَشَائِتُ أَنْ تَقُولَ فَوَقْتَ بَائِنَ بَغِنَي السَرَّآبَانِ وَاللَّمْ تَرَقُبُ قَوْلِي ۗ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ لِسَامِرِينَ ۗ قَالَ بَصَارِتُ بِهَا لَمْ يَبْضُونُوا بِدِ فَقَبَضَتُ قَبْضَةً صَلَ أَتُّ الرَّسَوْلِ فَنَبَذَ ثُهَا وَكُذِّ لِكَ سَوَلَتْ لِي نَفْسِينَ ﴿ قَالَ فَاذَهَبَ فَإِنَّ لِكَ فِي الْحَيْوةِ أَنْ تَقُوْلَ مسَاسَ \* وَ إِنَّ لِكَ مَوْعِدًا لَئِي تُخْلَفَانَ \* وَانْظُرْ إِنَّى الْهِاتَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا \* لَنْحَرْ قَلَتْ

ثَمَرُ لَنَنْسِفَنَهُ فِي الْكِيْرِ نَسْفًا ﴿ إِنَّهَا إِلٰهَكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَاۤ اِلْهَ اِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ

besturdubooks. Wordpress. com ''اوراے مویٰ!تم نے اپنی قوم سے (آگے چلے آنے میں) جلدی کیوں کی؟ کہا: وہ میرے پیچھے (آرہے) ہیں' اوراے بروردگار میں نے تیری طرف ( آنے کی ) جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آ زمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے اُن کو بہکا دیا ہے۔ اور مویٰ عم اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے (اور ) کہنے لگے کہ اے میری قوم! کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ ( کیا میری جدائی کی ) مدیشہیں دراز (معلوم) ہوئی یاتم نے حایا کیتم پرتمہارے پروردگار کی طرف ہے غضب نازل ہو؟ اور (اس لیے )تم نے مجھ ہے جو وعدہ کیا تھا (اس کے ) خلاف کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے ا ہے اختیار ہےتم سے وعدہ خلافی نہیں کی بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اُٹھائے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے اُن کو ( آ گ میں ) ڈال دیااوراسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ تو اُس نے اُن کے لیےایک بچھڑا بنا دیا ( بعنی اس کا قالب ) جس کی آ واز گائے کی سی تھی۔ تب لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور مویٰ کا بھی معبود ہے مگر وہ بھول گئے ہیں۔ کیا بیلوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتااور نہان کے نقصان اور نفع کا پچھے اختیار رکھتا ہے۔اور ہارون نے اُن سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہلوگو!اس سے صرف تمہاری آ زمائش کی گئی ہےاور تہهارا بروردگارتو اللہ ہے سومیری پیروی کرواورمیرا کہا مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک مویٰ ہمارے یاس واپس نہ آئیں ہم تواسی ( کی بوجا) پر قائم رہیں گے۔ ( پھرمویٰ نے ہارون سے ) کہا کہ ہارون! جبتم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہورہے ہیں تو تم کواس بات ہے کس چیز نے روکا کہتم میرے پیچھے نہ آئے۔ بھلاتم نے میرے حکم کے خلاف ( کیوں ) کیا؟ کہنے لگے کہ بھائی میری ڈاڑھی اور سر ( کے بالوں ) کونہ پکڑیے میں تو اس ہے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہتم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اورمیری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ (پھر سامری ہے) کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اُس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جواوروں نے نہ دیکھی۔ پس میں نے فرشتے کے نقش یا ہے (مٹی کی ) ایک مٹھی بھری' پھراس کو ( بچھڑے کے قالب میں ) ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے (اس کام کو)احیصا ظاہر کیا۔ (مویٰ نے کہا) جانتجھ کو دنیا کی زندگی میں پی(سزا) ہے کہ کہتا رہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لیےا یک اور وعدہ ہے ( یعنی عذاب کا ) جو تجھ ہے ٹل نہ سکے گا اور جس معبود کی بوجا پر تو معتکف تھا ، اُس کو د کھے ہم اے جلا دیں گئے بھراس کی را کھ کواڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔تمہارامعبوداللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبودنہیں، أى كاعلم ہر چيز يرمحيط ہے۔ ' (طه: 83/20-98)

ان مقامات پراللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس وقت کے حالات بیان کیے ہیں جب حضرت مویٰ عیشاً اللہ کے حکم کے مطابق کوہ طور پرتشریف لے گئے تھے۔ وہاں آپ اللہ تعالیٰ ہے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہے بہت ہے امور کے متعلق دریافت فرمایااوراللہ تعالیٰ نے آپ کے سوالات کے جواب دیے۔

besturdubooks. Wordpress. com اس دوران میں ایک شخص نے ، جس کا نام ہارون سامری تھا، بنی اسرائیل کے وہ زیور لے لیے جو انہوں تے فرعو نیول ہے عاریتاً لیے تنصہ اس نے انہیں ڈ صال کرایک بچھڑا بنایا اور اس میں مٹھی بھرمٹی ڈ ال دی۔ جو اس نے فرعون کے غرق ہونے کے وقت جبریل ملیلا کے گھوڑے کے نقش قدم ہے اٹھا فی تھی۔ اس نے وومٹی اس مجسمے میں ڈال دی تو وو اس طرح را نبھنے لگا جس طرح سچے مجے کا بچھڑا رانبھتا ہے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ واقعی گوشت یوست کا زندہ بچھڑا بن گیا تھا، اس لیے گائے کی طرح آ واز نکالتا تھا۔بعض کہتے ہیں کے ہوااس کی دہر میں داخل ہوکراس کے منہ ہے نگلتی تھی تو اس قتم کی آ واز پیدا ہوتی تھی جیسے زندہ بچھڑے کی آ واز موتی ہے۔اس پروہ لوگ خوش ہوکراس کے اردگر دناچنے لگتے تھے۔وہ کہنے لگے: ﴿ هٰذَاۤ إِللْهُمُنَّمُ ۚ وَ إِللَّهُ مُولِيعي فَنَسِهَى ﴿ `` يَهِي تمہارا بھی معبود ہےاورمویٰ کا بھی لیکن مویٰ بھول گیا ہے۔''یعنی مویٰ کو یادنہیں رہا کے معبودتو ہمارے پاس ہے، وہ است کہیں اور ڈھونڈ تا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان فضول باتوں ہے بہت بلند و برتر ہے، وہ مقدس اساء وصفات ہے متصف ہےاوراس کی تعمتیں بے شاراور بے حدوحیاب ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی تو ہم برشی کی تر دید فرماتے ہوئے اورایک بے زبان جانوریا ایک شیطانی شعبدے کومعبود قرار وين كل حماقت كي ترويد كرت بوئ فرمايا: ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَا يَرْجِيعُ إِلَيْهِ هِ قَوْلًا هِ وَلَا يَهْدِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا '' کیا یہ( گمراہ ) لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دےسکتا اور ندان کے سی برے بھلے کا اختیار ركه تاج؟ ' (طَهْ: 89/20) اورمز يدفرمايا: - أكَيْرِيوْ ا أَنَادُ لَا يُحَلِّمُهُمْ وَلَا يَهُدِينِهِهُ سَبِيدً إِنْ أَخَذُ وَهُ وَكَانُوا ظَالِمِينِيَ '' کیا انہوں نے بیے نیددیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کوکوئی راہ بتلا تا تھا؟ انہوں نے اس کومعبود قرار دیا اور برس بانصافی کا کام کیا۔' (الأعراف: 148/7) یعنی پیرپیوانی مجسمہ نہ بات چیت کرسکتا تھا نہ سی نفع نقصان کا اختیار رکھتا تھا نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرسکتا تھا۔اس کی پوجااپنی جان پرظلم کےمترادف تھی جب کہ انہیں معلوم تھا کہ جہالت اور گمرا بی کا بیرکام بالکل غلط ہے۔'' اور جب وہ نادم ہوئے اورمعلوم ہوا کہ وہ لوگ واقعی گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے: كَبِينَ نَيْدٍ يَبِّرْحَهْنَا زَيْنَا وَيَغْفِهْ لِنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الْحُسِينَ "اگر بهارارب بم يرزم نهكر \_اور بهار \_گناومعاف نهكر \_ توہم بالکل گئے گزرے ہوجائیں گے۔''(الاعراف: 149/7)

جب حضرت موی ملینڈ نے واپس آ کر انہیں بچھڑ ہے کی پوجا میں مشغول دیکھا تو وہ تختیاں بینچے بچینک دیں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ'' موی ملیلا نے غصہ میں آ کروہ تختیاں زمین پر پٹنج سرتوڑ ڈالیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے اور تختیاں دیں۔' قرآن کے الفاظ ہے اس کی تائید نہیں ہوتی بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت الله (كتاب خروج، باب: 32'34)

مویٰ ملیناً نے تختیاں زمین پر ڈال دی تھیں۔

besturdubooks. Wordpress. com بائبل میں ہے کہ'' یہ بختیاں صرف دوتھیں۔'' '' قرآن مجید کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی تختیاں تھیں۔ جب الله تغالیٰ نے حضرت مویٰ ملیلة کو بتایا که قوم نے بچھڑا بوجنا شروع کر دیا ہے تو آپ کواتنا غصہ نہیں آیا، جتنا اس وقت آیا جب آنکھوں ہے دیکھ لیا۔ حدیث نبوی ہے:''(سنی ہوئی )خبر، آنکھوں ہے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی۔'' اس کے بعد حضرت مویٰ علیفا نے انہیں زجر وتو پیخ کی۔انہوں نے ایک عذر پیش کیا جو درست نہیں تھا۔ کہنے لگے: خَيِنْنَا آوْزَارًا ضِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَالَ فَنْهَ فَكُنْ نِكَ أَنْقَى السَّامِرِيُّ "جم يرقوم كزيورات كجوبوجه لادوي گئے تھے،انہیں ہم نے ڈال دیا۔اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔'' (ظ۔ہ: 87/20) انہوں نے فرعو نیوں کے زیوروں کو ا ہے قبضے میں رکھنے میں حرج محسوں کیا ،حالا نکہ وہ دشمنوں سے حاصل ہونے والا مال تھا جسے لینے کا حکم انہیں القد تعالیٰ نے دیا تھالیکن جہالت اور بے عقلی کی وجہ ہے انہیں بچھڑ ہے کا مجسمہ یو جنے میں کوئی حرج محسوں نہ ہوا جومحض ایک ہے روح جسم تھا کیکن اس میں ہے را نبھنے کی آ واز آتی تھی۔

چرآ باینے بھائی حضرت ہارون میلا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ﴿ مَا مَنْعِكَ الْهُ وَاَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ الَّ تَتَبَعَنِ ﴿''اے ہارون!انہیں گمراہ ہوتے دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے بیچھے نہ آیا۔' یعنی آپ کو جا ہے تھا کہ میرے پاس (طور پر ) آ کران کی اس غلط روی کی اطلاع ویتے۔انہوں نے عرض کی: اِنی خَشِینْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَزَفْتَ بَيْنَ بَغِيٰ اِسْوَآءِنِينَ '' مجھے تو صرف بیه خیال دامن گیرہوا که کہیں آپ بینه کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا۔'' (طٰہ: 95/20) بعنی آپ انہیں چھوڑ کرمیرے پاس آ گئے ہیں، حالانکہ میں آپ کوا پنا نائب بنا کر آیا تھا۔

حضرت موى عليلًا نے فرمايا: ﴿ رَبِّ اغْفِذْ بِي وَ لِأَخِيْ وَ آدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ \* وَٱنْتَ ٱرْحَدُ الرَّحِينِينَ ﴿ ''اے میرے رب! میری اورمیرے بھائی کی خطا معاف فر ما اور ہم دونوں کوا نبی رحمت میں داخل فر ما اور تو سب رحم کرنے والوں ے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔'' (الأعراف: 151/7) حضرت موی مدیناً نے حضرت بارون ملیناً کوبھی دعامیں شامل کیا کیونکہ انہوں نے لوگوں کواس جرم عظیم ہے تختی کے ساتھ منع کیا تھا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ لَقَالَ لَا لَهُمْ هُذُوْنَ مِنْ قَبْلُ یٰقَوٰمِ اِنْهَافُتِنْتُمْ بِہِ '''اور ہارون نے اس ہے پہلے ان ہے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم اس بچھڑے ہے تو صرف تمہاری آ زمائش کی گئی ہے۔''(طہ:90/20) یعنی اللّٰہ کی تقدیر سے بیہ واقعہ پیش آیا ہے اور تمہیں آ زمانے کو اس نے اس 'مجھڑے میں آ واز پیدا کر دی ہے۔ '' وائے یَا بُکٹھ ''ان خلیٰ ''' تمہاراحقیقی پروردگارتو رحمٰن ہی ہے۔'' یہ بچھڑ انہیں'لہذا میری بات س كرا فَاتَبْعُونِيْ وَ أَطِيعُوا أَضُونَى "" تم سب ميري پيروي كرواورميري بات مانة حلے جاؤ۔" انہوں نے جواب

الرخروج، باب:31، فقره: 18)

مسند أحمد: 215/1\_ قارى بين بحى ضرب المثل عن" شنبده ك بود مانند ديده."

besturdubooks. Wordpress. com دیا: ''نِیْ نَبُوَے عَلَیْدہِ عَرَبِفِیْنَ حَتَّی یَرْجِعَ اِلَیْنَا مُنْوسی ''موک کی والیس تک تو ہم اس کے مجاور ہے جیٹھے رہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہارون ملیلا کے حق میں گواہی دی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بچھڑے کی بوجا ہے منع کیا تھالیکن ' لوگول نے آ پ کی بات نہیں مائی۔

## سامری کا بچیمژا نذرآ تش کرد با گیا

پھرموی علیۃ سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: ﴿ فَيَا خَطْنُكَ لِسَاصِوتِی ﴿ ''سامری! تیرا کیا معاملہ ہے؟'' (طهٰ:98/20) تونے بیکام کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا: ﴿ بَصْارَتْ بِهَا أَيْمَ يَبْضُوْ وَابِدِ ﴿ ' مُجْھے وہ چیز دکھائی دی جوانہیں وكھائی نہیں دی۔''یعنی مجھے جبریل ملینة نظرآ گئے جب كه وه گھوڑی پرسوار تھے۔ ﴿ فَقَیضَتْ قَبْضَیٰهَ مِن اتَّ الوّمَنوٰ ﴿ '' تَوْ میں نے فرستاد وَ الٰہی کے نقش قدم ہے ایک مٹھی بھر لی۔'' یعنی جبریل میٹھ کی گھوڑی کے نقش قدم ہے مٹی لیے لی۔بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ سامری نے دیکھا کہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی ہے وہاں گھاس اُگ آتی ہے۔اس نے وہاں ہے مٹی لے لی، پھر جبوہ سونے کے بچھڑے میں ڈالی تو مذکورہ واقعہ پیش آیا،اس لیےاس نے کہا: ﴿ فَأَيْنَ نُفِيَّا فِأَيْ لِنَيْ سَوَلَتْ فَي نَفْيِينَ ﴿ قَالَ فَاذَهَبُ فَانَ لَكَ فَي الْجَيْوةِ أَنْ تَقُوْلَ لِآمِسَاسُ ﴿ " مِينَ فَالْ أَلَكُ مِنْ وَالْ دِيالِهِ ای طرح میرے دل نے یہ بات مجھے مجھا دی۔( موکیٰ علیٰۃ نے ) کہا: احیھا! جا! د نیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے، مجھے نہ چھونا۔'' (طعہ:96/20-97) سامری کو بیہ بددعا دی کئی کہاہے کوئی نہ چھوئے کیونکہ اس نے وہ چیز حچھوئی تھی ، جسے جھونا اس کے لیے جائز نہ تھا۔ا ہے دنیا میں اس جرم کی بیہز املی اور آخرت میں بھی عذاب ہو گاجیسے فرمایا: 🔋 👝 الی مُذِیدًا این تُنخلفُدن ''ایک اور وعدہ بھی تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ کلے گا۔'' (طہ: 97/20) پھرفر مایا: ﴿ الْكَيْ ا في العاب الذي ظالمة عالماً وعائفًا النحر قائمة المناسفة في الله المله السفا "اب تواييخ ال معبود كو بحلي ديكير لينا، جس كا اعتکاف کیے ہوئے تھا' ہم اسے جلا کر ،سمندر میں ریز ہ ریز ہ أرّا دیں گے۔' (طہ: 97/20) چنانچےمویٰ ملیلاً نے اس بچھڑے کو آ گ میں جلادیا۔ پائبل میں بھی یہی لکھاہے کہا ہے سمندر میں بھیبر دیااور بنی اسرائیل کواہے پینے کاحکم دیا۔جس نے بچھڑے کی بوجا کی تھی،اس کے ہونٹول براس کی را کھ چیک گئی۔ ''بعض کہتے ہیں کہان کے رنگ زرد ہو گئے ۔اس وقت موتی می<sup>ندا</sup> موجووہ بائیل کچھزا بنانے اور او جنے کا گناوحصرت بارون ملیۃ کے ذھے لگاتی ہے۔ بائیل کی کتاب خروج، باب :32 میں مذکورے کہ'' بارون میں آ 'مچھڑا بنا یا اوراس نے معبود کے لیے قربان گاہ بنائی اوراعلان کیا کے لیا تھے جید ہوگی۔ چنانچا گلے دن سب اوگوں نے اس نے خدا کے لیے قربانان کین۔" (خروج،1:32-6) بائیل میں کلھا ہے:''اوراس نے (بعنی مویل نے )اس بچھڑ ہے کو جسے انہوں نے بنایا تھا،لیا اورا ہے آ گ میں جلایا اوراسے باریک بپیں

کریانی پر چیز کا اورای میں ہے بنی اسرائیل کو بلوایا۔'' ( خروج ،20:32 ) یہاں را کھ جیکنے کا ذکرنہیں۔ شاید کر شنہ دور کے شخوں میں ہے 🗬

Hispacks. Wordpress. com نَ أَنْهِين فرمايا النَّهَا النَّهَ اللَّهُ الَّذِي لَا إلهُ الرَّهُو أَوْسِعٌ كُلْ ثَنَى وَعِلْهُ "أصل بات يهي ب كهم سب كا صرف الله ہی ہے۔اس کے سواکوئی پرستش کے لائق نہیں ۔ اس کاعلم تمام چیز وں پر حاوی ہے۔' (طہ: 97/20)

الله تعالى نے فرمایا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سِينَا لَهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَّبِهِمْ وَذِنَّةً فِي الْحَيْوةِ الذُّنْ نَمَا \* وَكَنْ لِكَ نَجِزى الْهُفْتَةِ بِينَ '' ہےشک جن لوگوں نے گوسالہ بریتی کی ہے،ان پر بہت جلدان کے رب کی طرف ہےغضب اور ذلت اس د نیوی زندگی ہی میں پڑے گی اور ہم افتر ایر داز وں کوالیسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔' (الأعراف:152/7) چنانچہ ایسے ہی ہوا۔بعض علائے کرام بیان کرتے ہیں کہ '' اللہ تعالٰی کا بیفر مان: ﴿ وَ كَنْ لِكَ نَجِزِي الْبَفْتَهِ بِنَ ﴾ ''ہم افترا پردازوں کو الی ہی سزادیا کرتے ہیں۔'' قیامت تک آنے والے ہر بدعتی کے لیےاللّٰہ کا قانون ہے۔

پھراللّٰد تعالیٰ نے اپنے حکم اورمخلوق بررحم اوراحسان کا ذکر کرتے ہوئے بیان فر مایا کہ جو بندہ تو بہ کرے ،اللّٰد تعالیٰ اس كَى تُوبِةَبُولَ فَرِمَالِيتَا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ﴿ وَالَّذِيْنَ عَبِهُوا السِّيَاتِ ثَنَةَ تَاأَبُوا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوٓا ﴿ إِنَّ دَبَكَ مِنْ بَعْدِهِ هَا نَعَفَیٰ ﷺ ﷺ '''اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے، پھروہ ان کے بعد تو بکرلیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس تو بہ کے بعد گناہ معاف کردیتے والا ، رحم کرنے والا ہے۔' (الأعراف: 153/7)

کیکن اللہ تعالیٰ نے بچھڑا بو جنے والوں کی تو بہ قبول نہیں گی ، جب تک انہیں ( سزا کے طور پر )فل نہیں کیا گیا۔ جیسے ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه لِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِالْخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُولُوْا إِلَى بَادِيكُمْ فَاقَتُكُوْا الْفَسَكُمْ وَلِكُمْ خَيْرًاكُمْ عِنْدَ بَالِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّنَاهُوَ التَّوَابُ الرَّحِيبُ " " جب موكى عليه في التَّوابُ الرَّحِيبُ " " جب موكى عليه في التّ ے کہا: اے میری قوم! بچھڑے کومعبود بنا کرتم نے اپنی جانول پرظلم کیا ہے، اہتم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو،اینے کوآپس میں قتل کرو،تمہاری بہتری اللہ کے نز دیک اسی میں ہے۔ پھراس نے تمہاری تو بہ قبول کرلی۔وہ تو بہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔' (البقرۃ: 54/2) بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ ایک دن ، جن لوگوں نے بمچھڑے کی یوجانہیں کی تھی ،انہوں نے (اللہ کے حکم ہے) ہاتھوں میں تکواریں لے لیں۔اللہ نے ان پر دھند بھیجے دی تا کہ قریبی رشتہ دارا بے رشتہ دارکو نہ پیجان سکے۔ پھرانہوں نے حملہ کر کے ان سب کوتل کردیا۔ کہتے ہیں: انہوں نے اس صبح ستر ہزارا فراد قتل کیے۔

ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ وَلَتَ سُكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحَ ۗ وَفَيْ لَسْخَتِهَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِيَ إِنْهِمْ يَوْ هُبُونَ " اور جب موی کا غصه فروہ وا تو ان تختیوں کو اُٹھالیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے، جوایخ رب سے ڈرتے تھے، ہدایت اور رحمت تھیں۔' (الأعراف: 153/7) بعض لوگوں نے 📑 👌 نُسخَتَفَ " اس کے مضامین میں ۔'' کے الفاظ سے استدلال کیا ہے کہ تختیاں ٹوٹ گئی تھیں ۔لیکن بیاستدلال محل نظر ہے۔ آیت کے الفاظ سے ان کے ے بات مذکور ہو کیونکہ بائبل میں ہر دور میں حذف واضافہ ہوتار ہا ہے۔

(الأعراف: 157-155/7)

ٹوٹنے کا اشارہ نہیں ماتا۔( واللہ اعلم )

besturdubooks. Wordpress. com ستر علمائے بنی اسرائیل کوہ طور پر : موی عیشا پی قوم کے ستر علماء کے ساتھ کوہ طور پر قوم کی گوسالہ پرتی ہے تو ہے ' لیے حاضر ہوتے ہیں جہاں وہ ایک اور آز مائش کا سامنا کرتے ہیں۔ارشادیاری تعالیٰ ہے:

> وَ اخْتَارَ مُولِمِي قَوْمَناسَبِعِينَ رَجْلًا لِيلْقَاتِنَا ۚ فَلَيَّا ٱخْلَاتُهُمْ الدَّحِفَةُ قَالَ رَبْ لَوْ يَسْتُتَ اَهْلَكَتَهُمْ مِنْ قَبَالٌ وَإِنَايَ ۚ اَتُهْبِكُنَا بِهَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَا ۚ إِنْ هِيَ إِلا فِتَنَتُكَ أَتُضِلُ بِهَ مَنْ تَشَانًا وَتَهْدَىٰ مَنْ تَشَاهُ- أَنْتَ وَلِنُنَا فَاغْفَرْ لَنَا وَالْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرٌ الْغَفِيلَ - وَاكْتُلُ لَنَا فِي هَٰذِهِ الذُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ إِنَّا هَٰذِنَاۚ إِلَيْكَ ۖ قَالَ عَذَا إِنَّ أَصِيْبُ بِهِ مَنْ آشَاءُ: وَ رَحْمَتِنَى وَسِعَتْ كُلُّ شَكَءٍ ﴿ فَسَاأَنْتُنُّهُ لِلَّارِيْنَ يَتَظُونَ وَلِؤْتُونَ النَّاكِوقَ وَالْذِينَ هُـٰذ بالنِيْنَا لَيْوْمِنُوْنَ \* أَلَّىٰ لِمُنْ يَتَٰبِعُوْنَ الرَّسُولَ النَّبِينَ الْأَفِيَّ الَّانِينَ يَجْدُ وْنَادْ مَكْتُوْبًا عِنْدَ هُمْ فِي التَّوْرِ لِيَزِوَ الْإِنْجِلِيلِ يَا مُرَّهُمْ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهُهُمْ عَنِي الْمُنْكُرِ وَ يُجِلْ لَهُمْ الظَّيباتِ وَيَجَزِهْر عَلَيْهِمْ الْخَبِّيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الْتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَ ﴿ فَالْذِينَ أَمَنُوا بِهِ وَ عَذَرٌ وَهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النَّوْرَ الَّذِيِّ الْنِزِلِّ مَعَذَّا أُولَّكِكَ هُمُ الْهُفَحُونَ ''اورمویٰ نے اس میعاد پر جوہم نےمقرر کی تھی اپنی قوم کے ستر آ دمی منتخب ( کر کے کوہ طور پر حاضر ) کیے۔ جب اُن کوزلز لے نے پکڑا تو مویٰ نے کہا کہا ہے بروردگار!اگرتو جاہتا تو اُن کواور مجھ کو پہلے ہی ہے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ای تعل کی سزامیں جو ہم میں ہے ہے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کرے گا؟ یہ تو تیری (طرف ہے) آ زمائش ہے۔اس سے تو جھے جائے گمراہ کرے اور جھے جائے ہدایت بخشے ۔ تو بی ہمارا کارساز ہے سوہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فر ما اور تو سب ہے بہتر بخشنے والا ہے اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آ خرت میں بھی' ہم تیری طرف رجوع کر کیلے۔فر مایا کہ جومیرا عذاب ہےاُ ہے توجس پر حیاہتا ہوں نازل کرتا ہوں اور جومیری رحمت ہے وہ ہر چیز پرمحیط ہے میں اُس کواُن لوگوں کے لیے لکھ دول گا جو پر ہیز گاری کرتے اور ز کو ۃ ویتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جوایسے رسول نبی امی (محمہ) کا اتباع کرتے ہیں جن (کے اوصاف ) کو وہ اپنے بال تورات اور انجیل میں لکھا ہوا یاتے ہیں۔وہ انہیں نیک کام کاحکم دیتے ہیں اور برے کام ے روکتے ہیں اور یاک چیزوں کو اُن کے لیے حلال کرتے ہیں اور نایاک چیزوں کو اُن برحرام کھہراتے ہیں اور اُن پر جو بوجھاورطوق تھےوہ اتار تے ہیں۔سوجولوگ اُن پرایمان لائے اوراُن کی رفافت کی اورانہیں مدد دی اور جونوران کےساتھ نازل ہوا ہے اُس کی پیروی کی'و ہی مرادیائے والے ہیں۔''

oks.Wordpress.com نظنتُ بنوسی امام محمد بن اسحاق بنت بیان کرتے ہیں کہ حضرت موی ملیئا نے بنی اسرائیل کے ستر افضل نزین افراد کا انتخاب طلیالان سریاں میں اسکانی بنت میں کہ حضرت موی ملیئا نے بنی اسرائیل کے ستر افضل نزین افراد کا انتخاب طلیالان انہیں فرمایا:''اللہ کے دربار میں حاضر ہو کرتو بہ کرواورا پی پوری قوم کے لیے معافی کی دعا کرو، روز ہ رکھو،عسل کرواورا پنے کیڑے یاک کرو۔'' 🖔

حضرت موی ملیلة الله کے مقرر کیے ہوئے وقت پر انہیں لے کرطور سیناء پرتشریف لے گئے۔ آب اللہ کے حکم اورا جازت ہی ہے وہاںتشریف لے حایا کرتے تھے۔ان ستر افراد نے اللّٰہ کا کلام سننے کی خواہش ظاہر کی ۔مویٰ عیناً نے فرمایا:''ایہا ہی ہو گا۔'' جب حصرت موئیٰ علیٰہ یہاڑ کے قریب ہنچے تو باول نے بورے یہاڑ کو چھیالیا۔موئ علیٰہ آ گے بڑھے اور باول کے اندر داخل ہو گئے اور دوسرول ہے فرمایا:'' قریب آ جاؤ!''

 دیدارالہی کی ضداور کڑک کاعذاب: جب موئ ملیقا کوہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا تو آپ کے چیرہ مبارک پر اس قىدرروشن نورآ جا تا تھا كەكوئى انسان آپ كى طرف نظراً ٹھا كر دېكىخېيى سكتا تھا، چنانچە آپ كے اوران افراد كے درميان ا یک برد ہ حائل ہو گیا۔ جب یہ حضرات باول میں داخل ہوئے تو سربسجو دہو گئے ۔انہوں نے سنا کہاللہ تعالیٰ حضرت موی علیلاً ہے مخاطب میں کہ یوں کریں ، یوں نہ کریں۔ جب اللہ تعالی احکامات دے چکا تو مویٰ علیۂ پر سے باول ہٹ گیا۔ تب ان لوگول نے کہا: ﴿ لَنْ نُوْعِنَ لَكَ حَثَى نُوَى اللّٰهَ جَهْرَةً ﴾ ''جب تک ہم اپنے رب کوسامنے نہ در کھے لیس ، آپ پریفین نہ کریں گے۔''(البقرۃ:55/2)اس برایک کڑک کی آ واز آئی اوران کی جانیں جسموں ہےنکل ٹنئیں۔وہ مر گئے تو مویٰ علیفاً بجرونياز كساته وعاكرن لله آب فعض كيان وبالوشنت أهاكنته من قبل واياي أشفيكن بها فعل الشفقاة منًا ''اےمیرے بروردگار!اگر تجھ کو بیمنظور ہوتا تو اس ہے بل ہی ان کواور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقو فول کی حرکت برسب کو ہلاک کر دے گا؟'' (الأعراف: 155/7) یعنی ہم میں ہے جن بے وقو فول نے بچھڑے کی پوجا کی ہے،ان کی وجہ ہے ہمیں نہ بکڑنا کیونکہ ہم ان کے ممل سے لاتعلق اور بےزار ہیں۔

حضرت عبدالله بن عباس ٹائٹنافر ماتے ہیں:''ان پر زلز لے اور کڑک کا عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو بچھڑا یو جنے ہے منع نہیں کیا تھا۔'' ''

ارشاد باری تعالی: ﴿ إِنْ هِمَى الْأَ فِتَنَتُكُ ۚ '' بيرواقعه تيري طرف ہے ايک امتحان ہے۔' (الأعراف: 155/7) كا مطلب یہ ہے کہا ےاللہ' تیری قضا وقدر کے فیصلے کے مطابق وہ واقعہ پیش آیا جس کے ذریعے ہےتو نے ان کی آ زمائش کی' جس طرح ہارون ملیلائے اس سے پہلے ہی ان سے کہددیا تھا: ﴿ لِقَوْمِهِ إِنَّهَا فَتِنتُهُ بِهِ ﴿ ''اے میری قوم اس بچھڑے ہے تو صرف تمہاری آز مائش کی گئی ہے۔ "(طه: 90/20)

تفسير الطبرى : 99/6

تفسير الطيري : 101/6 تفسير سورة الأعراف أيت : 155

besturdulooks. Wordpress.com يهال بھی افتئةٌ ] كالفظ امتحان اور آز مائش كے معنی میں آیا ہے۔ای ليے كہا گيا: ﴿ خِيبِ لَي عَنْ مَتْ آءَ وَ تَف 🚉 " ایسے امتحانات ہے جس کو تو حاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو حاہے ہدایت پر قائم رکھے۔'' تیرا فیصلہ اور تیری مرضى غالب ہے جے کوئی روک نہیں سکتا، نہ ملیت سکتا ہے۔ ایک واپایا فی خفا ایک وال حدید والک حکیر الغفاریک وَ الْمُنْكُ لِنَا فِي هَالِهِ اللَّهُ لَهَا حَسْمَةً وَفِي الْجَغِرَةِ انَ خَلَالًا اللَّيْكَ " "توهى جاراخبر كيربي- إس جم يرمغفرت اور رحم فر مااورتو سب معافی دینے والوں ہے اچھا ہے۔ ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔' یعنی ہم تو بہ کرتے ہیں۔التد تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ عِنْ إِنَّ أَصِيْنَ عِيدِ صِنْ غُيارٌ ﴾ ﴿ خيبةُ ا وسعت على شنى و " "ميں اپناعذاب اسى يرواقع كرتا ہوں جس يرحيا ہتا ہوں اور ميرى رحمت تمام اشيا پرمحيط ہے۔ "جيسے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ سُرُقیع نے فر مایا: '' جب اللہ تعالیٰ نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کر لیا تو ایک تحریر لکھی ، وہ اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے: (وہ تحریریہ ہے:)''میری رحمت میرے غضب پر غالب ہو گی۔'' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فيها لَكُنْتُ لِيهَا بَيْنَا يَعْقُونَ وَ وَالْمَانِينَ هِذَا إِلَا مُعَلِّمُ وَالْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ والمنافِق والمنافية والمنافرة والمناف لکھوں گا جواللہ ہے ڈرتے ہیں اور زکو ڈ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔''یعنی ان صفات کے حامل افراد کومیری رحمت ضرورحاصل ہوگی۔ ان زینن کیتبغانی الاکسان النہتی انظمیٰ ان نمی یَجاز مَاکنا صالمنا ب عن ﷺ فی اللّه الله المنجنیل ''جولوگ ایسے رسول، نبی اُمّی کا اتباع کرتے ہیں، جن کو وہ لوگ اپنے یاس تورات وانجیل

اس آبیت میں حضرت موی عیلا کو حضرت محمد ساتیا اور آپ کی امت کے بارے میں خبر دی گنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی ملینہ کو جو کچھ بتایا تھا ،اس میں پی نیجر بھی شامل ہے۔اس کی وضاحت تفسیر کی کتاب میں تفصیل ہے گی گئی ہے۔ جب بنی اسرائیل پر بہاڑا ٹھایا گیا: اللہ تعالیٰ نے موئ ملیلا کی بہانہ ساز قوم کومخاطب کرتے ہوئے فر مایا:

وَ ذَاخِلُ لَا مِيْتُنَا قُلُمُ ۚ ﴿ فَعِمَا فَوَقَلُمُ الطَّهُ رَاخُلُ وَامِا النَّيْفَالِمُ الْقُوةَ وَاذَ لَوْوا مِا فَيْتَ لَعَلَّكُمُ تتقُّولُ اللَّهُ تَوَالِنَاكُمُ مِنْ بِعَادِدُكِ فَمَا الْأَفْدِيلِ لِللَّهُ وَأَرْضِيلُهُ وَأَرْضِيلُ '' اور جب ہم نے تم سے وعدہ ایا اور کوہ طور کوتم پر اُٹھا کھڑا کیا (اور حکم دیا) کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اُسکومضبوطی ہے بکڑے رہواور جواس میں لکھا ہے اُسے یاد رکھوتا کہ (عذاب ہے )محفوظ رہو۔ تو تم اسکے بعد (عہد ہے ) کچر گئے اورا گرتم پراللد کافضل اوراسکی مہر بانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔' (البقرۃ: 63/2)16رمزیدفر مایا: وإِذْ نَتَقَلُ الْجَبَالِ فَاقْتِهُمْ مَا نُمَا تَحَالَتْهُ مَصَابُوا النَّهُ وَاقِعًا بِهِمْ الْحَالُوا مَا التَّيَلُكُمُ القُّوق و ذَا لَا إِذَا مَا فَيْمَا لَعَمَاكُمُ التَّقُولَ

صحيح البخاري" التوحيد" باب و كان عرشه على الماء ١٠٠٠ الح" حديث : 7422

463 مخطر منوسی کے خطر منوسی کے اس مضروں کے میروں کی پہاڑ اُٹھا کھڑا کیا گویا کہ وہ سائبان تھااور انہوں نے خیال کیا کہ وہ اُن پڑسلا کا کھوا ہے اُس کے مصروں کے میروں کے میروں کے میروں کے میروں کے میروں کے میروں کی جمعد میں مصروں سے میڑ ہے رہواور جواس میں لکھا ہے اُس گرا جا ہتا ہے تو (ہم نے کہا کہ ) جوہم نے تمہیں دیا ہے اُسے مضبوطی سے بکڑے رہواور جواس میں لکھا ہے اُس برغمل كروتا كه في حاوً! " (الأعراف: 171/7)

حضرت عبداللہ بن عباس پڑھنااور دیگر علماء بیان کرتے ہیں کہ جب موی ملیلة تورات کی تختیاں لے کرآئے تو بنی اسرائیل کوچکم دیا کہا ہے قبول کریں اور پختہ عزم کے ساتھ اس پڑممل کریں۔انہوں نے کہا: تختیاں ہمیں دکھائے؟ اگر وہ احکام آسان ہوئے تو ہم مان لیس گے۔موی ملیہ نے فر مایا: بلکہ تمام کوقبول کرو۔ دونوں طرف ہے کئی باریہ بات کہی گئی، تب اللّٰد تعالیٰ نے فرشتوں کو تھکم دیا تو انہوں نے بیہاڑ کواُ ٹھا کران لوگوں کے سروں براس طرح معلق کر دیا گویاوہ بادل ہواور ان ہے کہا گیا:''اگر قبول نہیں کرو گے تو یہ پہاڑتم برگر بڑے گا۔'' تب انہوں نے قبول کیا۔ انہیں محدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اس طرح سجدہ کیا کہ تنکھیوں ہے یہاڑ کی طرف بھی دیکھ رہے تھے۔ یہودیوں میں اب تک اسی طرح سجدہ کرنے کارواج باقی ہے۔وہ کہتے ہیں:'' کوئی تحدہ اس تحدے ہے عظیم نہیں ہوسکتا جس کے ذریعے ہے ہم ہے عذاب کل گیا۔'' الله تعالیٰ کے فرمان: ﴿ ثُنَّهُ تُولِّیْنُهُ مِنْ بَغِیدِ ذٰلِكُ ﴿ "تَمُ اسْ کے بعد بھی پھر گئے۔ "كا مطلب بیہ ہے كما تناعظیم معامدہ ہوجانے کے بعد بھی تم نے اپنے وعدے توڑ دیے۔ ﴿ فَلُوْلَا فَضَالُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَرَحْمَتُهُ ۗ '' پھراگراللّٰد كافضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی ۔'' کہ اللہ نے تمہاری طرف رسول بھیجا ورتم پر کتابیں نازل کیں۔ 👚 کَکُنْتُنْ ہُونِ الْخُسویْنَ '' توتم نقصان اٹھانے والے ہوجاتے۔' (البقرة:64/2)

### كائ ذرَّحَ كريْ كاواقعه

حضرت مویٰ علیلاً کی قوم کے چنداوباش اینے جیا کی جائیداد پر قبضہ جمانا جائے تھے چنانجہان میں ہے ایک نے چیکے ہے اسے تنل کردیا اور پھراس کی نغش پرمگر مچھ کے آنسو بہانے لگا اور قصاص کا مطالبہ کرنے لگا جبکہ قاتل وہ خود ہی تھا،لہٰذا قاتل کی تلاش کے لیےاللّٰہ تعالیٰ نے حضرت موی علیلة کوایک اور معجز ہ عطا کیا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهُ إِنَّ اللَّهَ يَأَمُّرُكُمْ أَنَّ تَذْبَحُوا بَقَوَدًا ۚ قَالُوا الْتَكِذُلُوا هُزُوا اللَّهَ يَأَمُّرُكُمْ أَنَّ تَذْبَحُوا بَقَوَدًا ۚ قَالُ الْعُودُ بالله أن أَنُونَ مِنَ الْجَهِلِيْنَ - قَالُوا أَمْعُ لَنَا رَبِّكَ لِبَايِنَ لَنَا مَا هِيَ ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولَ إِنَّهَا بَقَرَةً اِكَ فَارْضُ وَلَا بِكُنَّا عَوَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَارُونَ - قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُكُ يُبَيِّنُ لَنَامَا لَوْلَهَا " قَالَ إِنَا يَقُولُ إِنَّهَا يَقَرُةً صَفَرَآءًا فَ قِنَّ لَوْنَهَا تَشَرُّ النَّظِرِينَ - قَالُوا اذَعُ لَنَا إِنَّكَ يُبَيِّنَ لَنَا مًا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَبَيْنَا ۚ وَإِنَّا إِنْ شَاءُ اللَّهُ لَيْهُتَكُمْ وَنَّ ۖ قَالَ إِنَهَا يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً الَّا

besturdubooks. Wordpress. com ذَلُولٌ تُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيهَةً فِيْهَا ﴿ قَالُواالْكَنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ ۖ فَذَبَهَ وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ۗ وَاذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرَءْنُمْ فِيْهَا ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكُتُمُونَ ۚ فَقُلْنَا اضْرِبُوْدُ بِبَغْضِهَا ۚ كَذَٰ لِكَ يُخِي اللَّهُ الْمَوْتَى ۚ وَيُرِيِّكُمْ الْبِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْقِلُونَ

> ''اور جب موی نے اپنی قوم کے لوگوں ہے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ وہ بولے: کیا تم ہم ہے مذاق کرتے ہو؟ (مویٰ نے ) کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔انہوں نے کہا: اپنے بروردگار ے التجا تیجیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے سطرح کی ہو؟ (مویٰ نے) کہا: پروردگارفر ماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہواور نہ بچھڑا بلکہان کے درمیان ( یعنی جوان ) ہو،سوجیساتم کو تکم دیا گیا ہے ویسا کرو!انہوں نے کہا کہا ہے یر ور د گار ہے درخواست کیجیے کہ ہم کو بی بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ موی نے کہا: پر ور د گارفر ما تا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں (کے دل) کوخوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا: اپنے پرورد گارے پھر درخواست تیجیے کہ وہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کی ہو کیونکہ بہت ہی گا کیں ہمیں ایک دوسرے کے مشایہ معلوم ہوتی ہیں ( پھر ) اللہ نے حاما تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔مویٰ نے کہا کہ اللہ فر ما تا ہے کہ وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو، نہ تو زمین جوتی ہواور نہ کھیتی کو یانی دیتی ہو، اس میں کسی قشم کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے: ابتم نے سب یا تنیں درست بتا دیں۔غرض (بڑی مشکل ہے )انہوں نے اس گائے کو ذیج کیا اور و واپیا کرنے والے تھے نہیں۔ اور جب تم نے ایک شخص کوتل کیا تو اُس میں باہم جھگڑنے لگے لیکن جو بات تم چھیار ہے تھےاللہ اُس کو ظاہر کرنے والانتهار تو ہم نے کہا کہ اس گائے کا کوئی سائکڑا مقتول کو مارو۔ اسی طرح اللّٰہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اورتم کواپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھا تا ہے تا کہتم سمجھو۔ '(البقرة: 67/2-73)

مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دولت مند بوڑ ھا آ دمی تھا۔ اس کے بھتیجوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ فوت ہو جائے تو اس کا تر کہ انہیں مل جائے۔ آخران میں ہے ایک نے اسے رات کوتل کر کے اس کی لاش چوراہے میں پھینک دی۔ ریجھی کہا جاتا ہے کہا کے سخص کے دروازے پر پھینک دی۔

صبح ہوئی تو لوگوں میں اس بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔مقتول کا تبقیجا روتا پٹیتا آ گیا۔لوگوں نے کہا:تم لوگ آپس میں کیوں جھڑتے ہو؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں کیوں حاضر نہیں ہوتے؟ جنانچے بھٹیجے نے اللہ کے نبی حضرت مویٰ ملیلا کی خدمت میں اپنے چیا کا مقدمہ پیش کر دیا۔ آپ نے فر مایا: ''میں تمہیں اللّٰہ کی قشم دے کر کہتا ہوں کہ جس کسی کو بھی اس مفتول کے واقعے کے متعلق کوئی بات معلوم ہو، وہ ضرور ہمیں اطلاع دے۔''لیکن کوئی نہ آیا۔انہوں نے کہا: اس معالمے میں اپنے رب سے دریافت سیجھے۔حضرت موسیٰ ملیلاً نے الندسے دعا کی تو اللہ نے ایک گائے ذرج کرنے کا حکم دیا۔ چنانچة ب نے فرمایا: إِنَّ اللَّذِيَّ مُوكُمْ أَنْ تَذَبَحُوا بِقَوَقًاء قَالُةِا أَتَتَعَظِذْ نَا هَؤُواً "اللَّه تعالَى تهبين أيك كائے ذرج كرنے كا

oks.wordpress.com تحكم دينا ہے تو انہوں نے کہا: ہم ہے نداق كيوں كرتے ہيں؟''ہم آپ ہے مقتول كے بارے ميں پوچھتے ہيں ا حَكُم دے رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا: ﴿ اَغْوَدُ بِاللّٰهِ اَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجُهِلِيْنَ ۗ ''میں ایسا جاہل ہونے سے اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔'' 🕆 میں تو وہی بات کہ سکتا ہوں جو مجھےاللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔تم نے مجھے ہے جس معاملہ کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ ہے سوال کروں ،اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس بلطفها ور دیگرمفسرین فر ماتے میں:''اگر وہ لوگ کوئی تی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو مقصود حاصل ہو جاتا ۔لیکن انہوں نے بختی کی نوان بریختی کر دی گئی۔'' '' انہوں نے اس کی شرطیس پوچھیں،رنگ یو چھا،عمر پوچھی، ان سوالات کے جوایات تو مل گئے کیکن گائے کو تلاش کرنامشکل ہو گیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ انہیں ایک جوان عمر کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا جونہ بوڑھی ہونہ بالکل بچھیا ہو۔ پھرانہوں نے رنگ ہو چھا تو حکم و یا گیا کہ زرو گائے ہولیکن سرخی ماکل ہو، جسے و مکھے کر ول خوش ہو جائے اور بیرنگ بہت نادر ہے۔ پھر انهوں نے اپنے آپ کومزید شکل میں ڈالتے ہوئے کہا: افغ لَنَا زَبُكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ نَشْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءً اللَّهُ لَهُ هُتَدُّ وْنَ بِنِ السِّيرِ السِياور دعا سِيجِي كَهْمِينِ اسْ كَي مزيدِ ماهيت بتلائے؟ اس تشم كى گائيں تو بهت ہيں ہميں پية نہيں چلتا ،اللہ نے جا ہاتو ہم مدایت والے بوجا نیں گے۔''

آب نے فرمایا: ﴿ إِنَّا يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لِا ذَنُولٌ تُشِيرٌ الْإِرْضَ وَلَا تَشْقَى الْحَاجَةُ مُسَلَّمَةٌ لَا شبكةً فِيْهَا ا قَالُوا الَّذِيَ جِنُّتَ بِالْحَقِّي ﴿ فَنَا بَحُوْهَا وَهَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ٢٠ الله كافرمان ٢٠ كه وه كائ كام كرنے والى ، زمين ميں بل جو تنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔انہوں نے کہا: اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ غرض انہوں نے وہ گائے ذبح کی'اوروہ ایبا کرنے والے تھے ہیں۔'' بیشرائط پہلے سے بھی ہخت تھیں کیونکہ انہیں ایسی گائے ذیج کرنے کا حکم دیا گیا تھا جو کام کرنے کی عادی نہ ہو۔ کاشت کاری اور آب یاشی کے لیے استعال نہ کی جاتی ہو۔ بے عیب اور یک رنگ ہو۔اس کے رنگ میں دوسرا رنگ شامل نہ ہو۔ جب موئیٰ میلائا نے اسے ان صفات کے ساتھ مخصوص کرویا تب انہوں نے کہا: انٹنَ جِنْتَ بالْحَقِّ "'اب آپ نے حق واضح کردیا۔"

مفسرین فرماتے ہیں: انہوں نے نہایت منگے داموں ایک گائے خریدی۔اور اللّٰہ کے نبی حضرت موی ملیلا نے حکم دیا كه گائے ذبح كى جائے۔ تب انہوں نے اسے ذبح كيااً كرچہ وہ حكم بجالا نے كوتيار نہ تھے ٰ يعنی تذبذب كا شكار تھے۔اللہ نے حکم دیا کہ مقتول کو گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مارا جائے۔ جونہی اسے پیٹکڑا مارا گیا، وہ اللہ کے چکم سے زندہ ہو گیا۔وہ اُٹھا تو اس کی رگوں ہے خون جاری تھا۔حضرت موی ملیلاً نے اس سے یو چھا:'' مجھے کس نے قبل کیا؟'' اس نے کہا:'' مجھے میرے بجینیج

> تفسير الطبري: 480/1 تفسير سورة البقرة آيت: 67 تفسير الطبري : 493/1 تفسير سورة البقرة٬ أيت : 70

خِتْلَ كَياہے؟'' يە كەتىج ہى وە كېترمردە جو گيا۔

besturdubooks. Wordpress. com ارشاد بارى تعالى ب: كَذْلِكَ يُنْجِي اللَّهُ الْمَوْتَى \* وَيُونِكُمْ البِّهِ لَعَنَكُمْ تَعْقِلُونَ \* "اس طرح الله مردول" کوزندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں وکھا تا ہے۔''یعنی جس طرح اللہ نے انہیں یہ مقتول زندہ کر کے وكھاديا،اي طرح وہ تمام مردوں كوجب حياہے ايك گھزى ميں زندہ كرسكتا ہے۔ جيے ارشاد ہے: مَاخَلْقُكُمْ وَ لَا بِعَثْكُمْ الله كَنْفُس وَاحِدُةِ " تم سبكى پيدائش اور مرنے كے بعد زندہ كرنا ايبا ہى ہے جيسے ايك نفس كا۔ " (لقمان: 28/31)

## مویل وخصر میلا کے سفر میں پڑا سرار واقعات

حصرت موسیٰ مدینا ولوالعزم رسل میں ہے ایک بلندمر تبہاورصاحب قدر ومنزلت رسول ہیں۔ایک دفعہ وہ مجمع عام میں خود کوسب سے بڑا عالم کہہ بیٹھے تو التد تعالیٰ نے عمّاب فر مایا اور انہیں ان سے بڑے عالم کی خبر دی اور پھران ہے حصول علم کی خبر دی اور پھران ہے حصول علم کی خواہش موی ملیلا کوایک طویل صبر آ زمااورعلمی سفریر روانہ کردیتی ہے۔اس واقعہ میں علم' حصول علم اورمعلم ومتعلم کے بےشار فضائل ومناقب پنہاں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے سورۂ کہف میں اس واقعے کی تفصیلات ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

» إِذْ قَالَ مُولِمُنِي لِفَتُلِدُ لِا أَبْرِجُ حَتَّى ٱلْلُغُ مَجْلِعُ الْيُحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ خَقِّنَا فَلَمَا لَنْفَ مجمعً بَلْيَهِمَا لَسِيَاخُوتَهُمَا فَاتَخَالَ سَبِيْلُنَا فِي الْبَحْرِ سَرَيًا ﴿ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفتُهَا أَتِن غُذَا آءِنَا لَقُلُ لَقِيْنَا مِنْ سَفُرِنَا هَازًا نَصَبًا ﴿ قَالَ الْءَيْتُ اذْ أَوَلِنَا إِلَى الصَحْرَة فَالَيْ نَسِيلتُ الْحُوْتِ وَمَا اللَّمَانِكُ إِلَّا الشَّيْطُنَّ إِنَّ اذْتُرَّهُ وَاتَّحَازُ سَبِيلَة فِي الْبَحْرِ \* عَجِبًا ﴿ قَالَ ذَالِ مِ الْفُ نَبُغُ \* فَالْوَدُّا عَلَى أَثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوْجَارًا غَيْدًا مِنْ عِبَادِيًّا أَتَيْنَكُ رُحْمِيةً صِنْ عِنْهِ نَا وَعَامِنْكُ مِنْ نَا نَا عِلْهَا ﴿ قَالَ لَنَا مُولِتِي هُنَ أَتَبِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْلَمُن مِه عَالَمُتَ الشَّارُا ﴿ قَالَ اللَّهُ لَنَّ لِلسَّاطِيعُ مَعِي صَائِرًا ﴿ وَكَيْفَ الْصَّابِرُ عَلَى ما لَخ تَجط بلد خُابُرًا - قَالَ سَتُجِدِ بْنَ مِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَالَّا أَعْصَلَ لَنَ أَصْرًا - قَالَ فِين البَعْنَيْ فِي إِ تَشْكُلُونَ عِنْ شَيْ وِ حَتِي الْحَدَاثُ لَكِ مِنْهُ وَكُواْ ﴿ فَانْطَائِقَاءُ حَتَّى اوَّا أَبِهَا في السفينية خرقها وقال اخرقتها لتُغرق الهجها القَالَ جنت ثنيًّا الهُ أَ قَالَ اللَّمُ أَقَالَ نات مِنْ تَسْتَطِيْعُ مِعِي صِبْرًا ﴿ قَالَ لِا تُوا خِنْ نَيْ بِهِ نَسْلُتُ مُ لا تَاهِقُفَى مِنْ أَمَا مَل غَلَما أَا ﴿ فَالْطَاقِ ﴿ خَلَّمُ إِذَا لِقِيلَ لِيلِمَا فَقِتَالِهُ ۚ قَالَ اقْتَأَتُ لَقُلَمُ إِلَي ا

besturdubeoks. Wordpress. com حِنْتَ شَنَّا أَنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اقْلَ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَظِيْعٌ مَعَى صَابِرًا ۖ قَالَ إِنْ سَالَتْكُ شَيْءٍ. يَعْدَهَا فَلَا تُطحِبْنِي ۚ قَدْ بِلَغْتَ مِنْ لَدُ فِي غَذْرًا ﴿ فَانْطَاقَا ﴿ حَتَّى اذَا اتنيا أَهْلَ قَرْيَاتِهِ اسْتَطْعَهَا أَهْلُهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَ فَوْجَادًا فِيْهَا جِدَارًا يُرْيَادُ أَنْ يِنْقَضَى فَأَقَامُهُ ۚ قَالَ لَوْ شِنْتَ لَتَخَذَتَ عَلَيْدِ أَجْرًا - قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ سَاغِينَكَ بِتَأْوِيل مَا لَوْ تَسْتَطِغُ غُلَيْدِ صَابِرًا ﴿ اَمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمُلسَّكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنَ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وْرَآءُهُمْ مَلِكَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿ وَآمَا الْغَلْمُ فَخُنَ ابَوْهُ مُؤْمِنَيْنَ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِقُهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَأَرَدُنَّا أَنْ يُبْدِنَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْكَ أَنُوةً وَأَقْرَبَ رُحُمًّا ۗ وَأَضَا انْجِدَارٌ فَكَانَ لِغُلْمَانِينِ يَتِيْمَانِينِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَدُ كَانَوْلَهُمَا وَكَانَ الْوَهْمَا طَالِعًا "فَارَادَ رِبُكَ أَنْ يَبِلُغُنَّا أَشَٰذَهُمُا وَيَسْتَخْرِجًا كَنْزَهُمَا ۗ رَحْمَةً مِنْ رَبِكَ وَمَا فعلنَد عَنْ أَمْرِينَ ۗ ذَٰلِكَ تَأْوِيْكُ مَا لَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ صَابَرًا

> ''اور جب مویٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں وو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پینچ جاؤں، چلتا ہی رہوں گا خواہ برسوں جاتیا رہوں۔ جب اُن کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مجھلی بھول گئے اور اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنارستہ بنالیا۔ جب آ گے چلے تو (مویٰ نے )اپنے شاگرد ہے کہا کہ بمارا کھانالاؤ'اس۔ فرسے ہم کو بہت تکان ہوگئی ہے۔(اس نے) کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آ رام کیا تھا تو میں مچھلی (وہیں) بھول گیااور مجھے(آپ ہے) اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح ہے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا۔ مویٰ نے کہا: یہی تو (وہ مقام ) ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے کچروہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔(وہاں) انہوں نے ہمارے بندوں میں ہے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے بال ہے رحمت (یعنی نبوت یا نعمت ولایت) دی تھی اور اپنے پاس ہے علم بخشا تھا۔مویٰ نے اُن سے (جن کا نام خضرتھا) کہا کہ جوعلم (الله كي طرف ہے) آپ كوسكھايا كيا ہے اگر آپ اس ميں سے مجھے كچھ بھلائی (كى باتيں) سكھائيں تو ميں آپ کے ساتھ رہوں۔ (خضر نے ) کہا کہتم میرے ساتھ رہ کرصبر نہیں کرسکو گے اور جس بات کی تمہیں خبر بی نہیں ، اُس پر صبر کر بھی کیے سکتے ہو؟ مویٰ نے کہا: اللہ نے جاہاتو آپ مجھے صابر پائمیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ (خصرنے ) کہا:اگرتم میرے ساتھ رہنا جا ہوتو (شرط بیہ ہے کہ ) مجھ ہے کوئی بات نہ یو چھنا جب تک میں خوداس کا ذکرتم ہے نہ کروں۔ وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو ( خضر نے ) کشتی کوتو ڑ ڈالا۔ (مویٰ نے) کہا: کیا آپ نے اس کواس لیے توڑا ہے کہ سواروں کوغرق کر دیں؟ بیتو آپ نے بڑی ( بجیب ) بات کی۔ (خضر نے ) کہا: کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہتم میر ے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ ( موک

ا یک بے گناہ تخص کو ( ناحق ) بغیر قصاص کے مار ڈالا ( بیتو ) آپ نے بری بات کی! ( خصر نے ) کہا: کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہتم میرے ساتھ صبرنہیں کرسکو گے؟ انہوں نے کہا کہا گر میں اس کے بعد ( پھر ) کوئی بات پوچھوں (اعتراض کروں) تو مجھےا ہے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر ( کے قبول کرنے کی انتہا ) کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہا یک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان ہے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے اُن کی ضیافت کرنے سے انکارکر دیا۔ پھرانہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گراہی جیا ہتی تھی ۔خضر نے اُس کوسیدھا کر دیا۔مویٰ نے کہا کہا گرآ پ جاہتے تو اُن ہے(اس کا)معاوضہ لیتے ( تا کہ کھانے کا اہتمام ہوتا)خصر نے کہا کہ ا ب مجھ میں اور تجھ میں علیحد گی ہے مگر جن باتوں پرتم صبر نہ کر سکے میں اُن کاتمہیں بھید بتائے ویتا ہوں۔ وہ کشتی نم یب لوگوں کی تھی ، جو دریا میں محنت کرتے تھے یعنی کشتیاں چلا کرگزارہ کرتے اوراُن کے آ گے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کوز بردستی چھین لیتا تھا تو میں نے حاما کہ اسے عیب دار کر دوں ( تا کہ وہ اُسے غصب نہ کر سکے ) اور وہ جولڑ کا تھااس کے مال باپ دونوں مومن تھے جملیں خطرہ ہوا کہ وہ ( بڑا ہو کر ) اُن کوسرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ ہم نے جیا ہا کہ اُن کا پروردگاراس کی جگہ اُن کواور بچے عطا کرے جو پاک طینت اور محبت میں اس ہے بہتر ہو۔اوروہ جو دیوارتھی وہ روینتیم لڑکوں کی تھی ( جو ) شہر میں ( رہتے تھے ) اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ نیک بخت آ دمی تھا' للہٰزاتمہارے پروردگار نے حایا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جانبیں اور پھرخزانہ نکالیں۔ بیتمہارے یروردگار کی مہر ہانی ہے اور بیاکام میں نے اپنی طرف ہے نہیں کیے۔ بیان باتوں کی حقیقت ہے جن برتم صبر نہ کر 

بعض اہل کتاب کہتے ہیں کہ خضر عینہ کے باس جانے والے مویٰ، وہ معروف پیغمبر مویٰ علیہ نہیں بلکہ ایک اور صاحب تنظی، جن کانسب یول ہے: موی بن منسا بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم پیمالیا

بعض علماء نے ان کتابوں سے اخذ کر کے یہی قول اختیار کیا ہے جن میں نوف بن فضالہ بکالی بھی ہیں ،ان کی والدہ کعب احبار کے نکاح میں تھیں لیکن پہنچے نہیں ہے۔

» تصحیحین میں واقعهٔ خضر وموسیٰ می<sup>نالی</sup> قرآن مجید ہے اور صحیحین کی صرح حدیث ہے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موی بن عمران مالینڈ ہی تھے جو خصر مالینڈ کے پاس گئے تھے۔تھیج بخاری میں حضرت سعید بن جبیر حالت سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: میں نے عبداللہ بن عباس طابقہ سے کہا: نوف بکالی کا خیال ہے کہ خضر عایفا کے ساتھی موسی وہ نہیں تھے جو بی اسرائیل کے نبی تھے۔عبد اللہ بن عباس بڑھنانے فرمایا: اللہ کا دشمن غلط کہتا ہے۔ ہمیں حضرت الی بن

besturaupooks. Wordpress. com کعب بٹائٹٹا نے بتایا کہ اللہ کے رسول بٹائٹٹ نے فرمایا:''موی مائٹا بی اسرائیل میں کھڑے ہوکر خطبہ دینے لگ یو حیصا گیا: سب سے بڑا عالم کون ہے؟'' آپ نے فرمایا:''میں۔''

الله تعالی نے آپ کو تنبیه فرمائی کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرمائی تھی۔ ( یعنی یوں نہیں فرمایا تھا کہ الله بہتر جانتا ہے۔ )اللہ نے آپ کی طرف وحی کی:'' دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میراایک بندہ ہے جو تجھے ہے زیادہ علم رکھتا ہے۔'' موی ماینا نے عرض کی: ''یا رب! میں اس ہے کیسے مل سکتا ہوں؟'' رب تعالیٰ نے فر مایا: '' ٹو کری میں ایک مجھلی رکھ کر ساتھ لے لیں۔ جہاں وہ کم ہوجائے گی ، وہاں وہ ملے گا۔''

حضرت موی علیلائے ایک مجھلی لے کر ٹوکری میں رکھ لی اور (سفریر) روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خادم یوشع بن نون علیلة بھی روانہ ہوئے۔( چلتے چلتے ) وہ ایک چٹان تک پہنچ و ہاں وہ سرر کھ کرسو گئے ( اس دوران میں ) ٹوکری میں مچھلی تڑیں اور ٹوکری ہے نکل کر سمندر میں جا گری ۔ سمندر میں اس کا راستہ ایک سرنگ کی طرح بن گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھلی ( کی گزرگاہ ) ہے یانی کی روانی روک دی اور وہ ایک طاق سابن گیا۔ جب حضرت موییٰ علیظا بیدار ہوئے تو پوشع بن نون انہیں تچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے۔ چنانچہوہ دن کا باقی حصہ بھی چلتے رہے اور پھررات بھربھی چلتے رہے۔ ا كلِّے دن مؤى مليلة نے اپنے خادم سے فرمایا: " ابتائا غَدَ آءَنَا 'لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفْدِ نَا هَذَ انْصَبَّا ' 'لا جمارا ناشته دے۔ ہمیں تو اس سفر ہے سخت نکلیف اُٹھانی پڑی۔''نبی کریم سُاٹیا ہے فر مایا:''حضرت مویٰ میلاا کوتھ کاوٹ محسوس نہیں ہوئی حتی کہ اس جگہ ہے آ گے چل بڑے جہاں پہنچنے کا انہیں اللّٰہ نے تھکم دیا تھا۔'' تب آ پ کے خادم نے آ پ سے عرض کی: ارُمَيْتَ إِذْ اوَيْنَا إِلَى الصَّغَرَةِ فَإِنِّي شِينَتُ الحُوتَ ۖ وَمَا ٱلْسُنِيْلَةُ اِلَّا الشَّيْطِيُّ أَيْ ٱذْكُرَّةُ \* وَاتَّخَذَ سَبِيلَةً فِي البخیر ﴿ عَجَبًا ﴿ ' ' کیا آپ نے دیکھا بھی ؟ جبکہ ہم پتھر ہے ٹیک لگا کر آ رام کرر ہے تھے، و ہیں میں پچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ ہے اس کا ذکر کروں ۔اس مجھلی نے ایک انو کھے طور پر دریا میں اپنارستہ بنا لیا۔' فرمایا:'' محیحلی کے لیے سرنگ بن گئی!'' اور بیہ چیز مویٰ اور آپ کے خادم کے لیے تعجب کا باعث ہو گئی۔ تب حضرت موسى علينة نے فرمايا: ﴿ إِلَّ مِا كُنَّا نَهَبِغُ ﴿ فَالْرَتُمَّا عَلَىٰ أَثَارِهِهَا قَصَصًا " يَهِي تفاجس كي تلاش ميں ہم تھے، چنانچہ و ميں ہےاینے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے لوٹے۔''

وه دونوں اپنے نشانات قدم دیکھتے ویکھتے چٹان تک جا پہنچے۔ دیکھا کہ ایک آ دمی کیٹر ااوڑ ھےموجود ہے۔حضرت موی مدینة نے سلام کہا۔خصر علینة نے کہا:''اس سرز مین میں سلام کہاں سے آ گیا؟'' آپ نے فر مایا:''میں موی ہوں۔'' انہوں نے کہا:'' بنی اسرائیل کے موی ٰ؟'' فر مایا:''جی ہاں! میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جوعلم عطا ہوا ہے، مجھے بھی سکھا دیں۔''انہوں نے کہا: '' اِنْکَ لَنْ نَنْسْتَطِیْعَ صَعِی صَانبوً ''' آپ میرے ساتھ ہر گز صبر نہیں کر کتے۔'' اے موئی! میرے باس اللّٰہ کی طرف ہے ایک علم ہے جواس نے مجھے سکھایا ہے، وہ آپ کو حاصل نہیں اور آپ کو

اللدكي طرف ہے ایک علم ملاہے جواس نے آپ کوسکھایا ہے، وہ مجھے حاصل نہیں۔

besturdubooks.Wordpress.com حضرت موى مليلة نے فرمايا: ستنجاز ني ان منه آيا الله صابرًا و الا الحصني لك اضرًا " "ان شاءاللد آپ مجھے صبرً" کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافر مانی نہ کروں گا۔''حضرت خضر علیط نے آپ سے فر مایا: ﴿ فِ نِ ت بغتنیٰ ف ﴿ تَسْتَلَمُنَىٰ عَنْ مَ خَتَیْ اَخْدَتُ لِلْ مَنْهُ وَالْمَرَا ﴾ "اگرآپ میرے ساتھ ہی چلنے پراصرارکرتے ہیں تو (یاد ر ہے ) کسی چیز کی نسبت مجھ ہے نہ یو چھنا، جب تک میں خوداس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں ۔''

پھروہ دونوں چلے۔ساحل پرپیدل چل رہے تھے کہ ان کے پاس ہے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں ہے بات کی کہ انہیں سوار کرلیں ۔ انہوں نے حضرت خضرعایات کو پہچان کر بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ جب وہ کشتی میں سوار تھے، آ پ نے اچا نک دیکھا کہ خطر نے بسولے کے ساتھ کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا ہے۔موسی مدیوۃ نے کہا:''ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں۔ بیتو آپ نے بڑی (خطرناک) ہات کر دى؟''خضر مليلاً نے جواب دیا: ''لیہ آف ان من شنتطنیع معیٰ ضبارا ''میں نے تو پہلے ہی جھے ہے کہد دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبرنہیں کر سکے گا۔''حضرت موی مایلا نے جواب دیا: الائے الجنانی بہا نسانیات ، اتا جی فاقی میں اغد علی غنیا ۔ ''میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے معاملے میں تنگی میں نہ وَ الیے۔''

ر سول الله سن آیا نے فر مایا: یہ پہلا سوال موٹی علیقہ ہے بھول کر ہوا۔ اس دوران میں ایک چڑیا آ کرکشتی کے کنارے پر جیٹھ گئی اور سمندرے چونچ کھر لی۔حضرت خضرعائی<sup>ں</sup> نے فرمایا:''میرا اور تیرانلم اللہ کے مقابلے میں ایسے ہی ( معمولی اور قلیل ) ہے جیسے سمندر کے مقالبے میں چڑیا کی چونے میں جانے والا پانی۔''

پھر( دریائی سفرمکمل ہونے پر) وہ تشتی ہے نگلے۔ جب وہ کنارے پر چلے جارے تھے احیا نک خصر ملیفا کوایک لڑ کا نظرآ یا جولڑکوں کے ساتھ تھیل رہا تھا۔خضر ملیلائے اس کا سر بکڑا اور ہاتھ کے ساتھ اس کا سرجسم سے جدا کر دیا۔اس طرح التَّقِلُ كرديا ـ موى مينة نے كہا: ﴿ فَتَعَلَّمُ الْعِيبَ بِغَيْرِ نَفْسَ عَلَىٰ جِنْتُ شَيْنِ غَلَمُ \* "كيا آب نے ايک بے گناه سمخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا؟ بےشک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔''

وہ کہنے لگے: "الی افال ان بی بی الشانطانیة طعی صابلاً" "" کیامیں نےتم سے نہیں کہاتھا کہتم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبرنہیں کر سکتے ۔''یہ واقعہ پہلے ہے زیادہ تخت تھا موئی نے جواب دیا: 🛮 قال ان سالنان عن شنی و بغی ھا فاج تُصحبَانِي قَلْ بِنَعْتُ مِنْ لِذِي لِمُنْ الْحَاصَةِ لِدِ حَتَّى الرَّا الذِلَ الْمَالِ قَلْهِمَ الْمَالْطَعْي الْمَالِيَا فَالْجُوا أَنْ يُصَايِقُو هُمَا فَأَجِل فیف ہے۔ ایا نیا ان یلفت ''اگراس کے بعد میں آپ ہے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اینے ساتھ نہ رکھنا۔ یقیناً آپ میری طرف ہے حد عذر کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے۔ ایک گاؤں والوں کے پاس آ کران سے کھانا طلب کیا۔انہوں نے ان کی مہمان داری ہے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیواریائی جو گرا جا ہتی

471 موئی تھی۔ نظر علیلا نے اپنے ہاتھ سے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موئی علیلا نے کہا:'' ہم نے ان کا کا کہا ہے۔ ہے کھانامانگاتھا،انہوں نے جمیں کھانانہیں دیا ، کو شنٹ کَتَحَذَتَ عَلَیْدِاَجْوَّا ، ''اگرآ پ جاہبے تواس پراجرت لے لیتے۔' خصر عليلة نے کہا: ﴿ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيٰ وَ بَيْنِكَ سَأَنَ بِنَنْكَ ذَٰلِكَ تَأُونِكُ مَا لَهُ تَسْطِعُ عَلَيْهِ صَنْبًا ﴿ ''لِس! بيرجدا كَي بيمبرے اور تیرے درمیان!اب میں تحجےان باتوں کی اصلیت بتاؤں گا جس پر تجھ ہےصبر نہ ہوسگا۔''

اس کے بعد بورا واقعہ بیان فرمایا (جوسورہ کہف کی آیت:۸۲ تک ذکر ہوا ہے) رسول الله سائیڈ نے فرمایا: ''جی حابتا ہے کہ حضرت موئی مایئاً نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جمیں ان کی اور با تیں بھی بیان فر ما تا''

 کیا حضرت خضر علیشا زندہ ہیں: خضر عیشا کے بارے میں متعدد آراء یائی جاتی ہے۔ کچھلوگوں کا خیال ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں اوربعض نام نہادعوامی رہنمائی کے دعویدار آج بھی ان سے کسب قیض کے مدعی ہیں۔ حافظ ابن کثیر جملت نے اس موقف کی تر دید برز ور دلائل ہے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں'اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

وَ إِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِينَ لَهَا أَتَيْتُكُمْ ضِنْ كِتْبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءً كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّهَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرْنَكُ ۚ قَالَءَ أَقُرَرْتُمْ وَاخَذَتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اصْرِي ۚ قَالُوٓا أَقْرَرْنَا ۗ قَالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَامَعَكُمْ فِنَ الشَّهِدِينَ

'' جب الله تعالیٰ نے نبیوں سے عہدلیا کہ جو بچھ میں تمہیں کتاب وحکمت دوں ، پھرتمہارے یاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو بچے بتائے تو تمہارے لیے اس پر ایمان لا نا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔فر مایا:تم اس کا اقرارکرتے ہواوراس پرمیراذ مہلیتے ہو؟ سب نے کہا: ہم اقرارکرتے ہیں۔فر مایا: تواب گواہ رہواورخود میں بھی تمهار بيساتھ گواہوں ميں ہوں!''( آل عمران: 81/3)

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہرنبی ہے وعدہ لیا ہے کہ وہ اپنے بعد آنے والے ہرنبی پرایمان لائے گا اوراس کی مدد بھی کرے گا' چنانچے بیہ وعدہ حضرت محمد ساٹیٹا کے لیے ہر نبی سے لیا گیا ہے کیونکہ آپ آ خری نبی ہیں۔للبذا جو نبی آپ کا زمانہ پائے اس کا فرض ہے کہ آپ پرایمان لائے اور آپ کی مدد کرے تو اگر حضرت خضر علیفہ نبی کریم سالیٹیٹر کے ز مانه مبارک میں زندہ ہوتے تو وہ ضرور آپ کا اتباع کرتے ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کی پوری پوری مدو

اگر ایبا ہوتا تو حضرت خضرعلینۃ غزوۂ بدر کے موقع پرضرور نبی کریم سُطّیٰڈ کی فوج میں شامل ہوتے جس طرح جبريل ماينة اور دوسر معزز فرشتے نبی ساتھ آئے حجمنڈے تلے جہاد میں شریک تھے۔

حضرت خضر عایناً کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ یا تو نبی تھے .....اور یہی بات درست ہے ..... یا رسول تھے صحيح البخاري التفسير اباب قوله: وإذ قال موسى لفته المحاري التفسير وونوں کے لیے نبی ملیقا کی مدد کرنا فرض تھا تو خصر ملیقا پر بھی ان کے زندہ ہونے کی صورت میں آپ حلیقیام پر ایمان لا نا اور مد دکرنا فرض ہوتا اور اگر وہ ولی تھے جیسے کہ بہت ہے علماء کی رائے ہے تو پھر کیوں نبی سطیقی کی مدد نہ فر ماتے ؟ کسی حسن بلکہ ضعیف حدیث میں بھی بیدذ کرنہیں آیا کہ خضر عیلا ایک دن کے لیے بھی نبی اکرم سرافیام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں یا نبی کریم میلینڈ سے ان کی ملاقات ہوئی ہو۔ ہاں نبی حاتیاؤ کی وفات برحضرت خضر ملیلڈ کے اظہار افسوس کی ایک حدیث آتی ہے۔اے اگر جدامام حاکم نمٹ نے بھی روایت کیا ہے تاہم وہضعیف ہے۔(واللہ اعلم)

# دولت کے بچاری قارون کا واقعہ

تکبرایک ایسی صفت ہے جوصرف خالق کا ئنات کی شان کے لائق ہے۔مخلوق میں ہے کوئی بھی اس صفت کا اہل نہیں جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نعمت کی وجہ ہے تکبروغرور کواپنایا ،اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ قارون کے ساتھ بھی ایسے بی ہوا جس نے دولت کی بنا پر گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہوکر عبرت ناک سزایا ٹی۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: إِنَّ قَالَاوْنَ كَانَ صِنْ قَوْمِ مُونِسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ﴿ وَ أَتَيْنَكُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَة لَتَنُوًّا بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَةِ ﴾ إِذْ قَالَ لَذَ قُوْمُنَا لَا تُفَرِّحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿ وَابْتَخِ فِيمَا الله الله الذَّارَ الْأَخِرَةَ وَلَا تَنْسَى نَصِيْبَكَ مِنَ الذُّنْيَا وَأَحْسِنَ أَيْبًا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَنْبِغُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ إِنَّهَا أَوْتِيثُونَ عَلى عِلْيهِ عِنْدِينَ ٱوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَ اللَّهَ قَالَ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُّونِ مَنَ هُوَ اَشَالُ مِنْلُا قُوَةً وَ ٱكْثَرْ حَبْعًا" وَ لَا يُسْتَالُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي رِيْنَتِهِ ۗ قَالَ النايْنَ يُرِيْنَا وْنَ الْحَيْوةُ الذُّنْيَا يُلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أَوْتَيَ قَارُونُ ۚ ۚ إِنَّهُ لَنُوْ حَظٍ عَظِيْمٍ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِنْمُ وَلِلَكُمْ تُوَابُ اللَّهِ خَلِيرٌ لِمَنْ أَمَنَ وَعَمِلْ صَالِحًا وَلَا يُلَقُّنِهَاۚ الْأالطبيرُونَ - فَخَسَفْتَ بِهِ وَ بِذَارِةِ الْأَرْضُ" فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِعَةٍ يَنْضُرُونَهُ مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِن الْمُنْتَصِدِيْنَ ﴿ وَٱصْبَحُ الَّذِيْنَ تُمَنُّوا مَكَانَة بِالْآَمْسِ يَقُولُونَ وَيُحَاَّنَ اللَّهَ يَبْسُطُ الزَّزْقَ لِمَنْ يَشَاآنُ مِنْ عِبَادِه وَيَقْدِرُ ۚ لَوْ لَا أَنْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيَكَانَٰذ لَا يُقَلِحُ الْكَفِرُونَ \* تِنْكَ الدَارُ الْاخِرَةُ نَجْعَلُهَا نِنَدَيْنَ لَا يُعِيْدُونَ غُنُوًا في الْإَرْضِ وَلا فشالأ

# والعاقكة للمثقلن

besturdubooks. Wordpress. com تنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اُٹھانی مشکل ہوتیں۔ جب اُس ہے اُس کی قوم نے کہا کہ اِتراؤ مت کیونکہ اللّٰہ ہاترانے والوں کو بہندنہیں کرتا۔اور جو (مال) تم کوالٹدنے عطا فرمایا ہے اس ہے آخرت ( کی بھلا کی) طلب کر اور دنیا ہے اپنا حصہ نہ بھلا اور جیسی اللہ نے تبچھ ہے بھلائی کی ہے ( ویسی ) تو بھی ( لوگوں ہے ) بھلائی کراور ملک میں طالب فساد نہ بن کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ بولا کہ بید( مال ) مجھے میری وانش ( کے زور) سے ملا ہے۔ کیا اُس کومعلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت ہی امتیں ہلاک کر ڈالیس جواس سے قوت میں بڑھ کراور جمعیت میں بیشتر تھیں اور گناہ گاروں ہے اُن کے گناہوں کے بارے میں نہیں یو جھا جائے گا؟ پھر (ایک روز) قارون (بڑی) آ رائش (اورٹھاٹھ) ہےا بی قوم کے سامنے نگلا۔ جولوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جبیبا (مال ومتاع) قارون کو ملا ہے، کاش! جمیس بھی (ایبا ہی) ملۓ وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔اور جن لوگوں کوعلم دیا گیا تھاوہ کہنے لگے کہتم پرافسوس!مومنوں اور نیکو کاروں کے لیے (جو) ثواب اللہ (کے ماں تیار ہےوہ) کہیں بہتر ہےاور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ پس ہم نے قارون کواوراس کے گھر کوز مین میں دھنسادیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد گار نہ ہوسکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور وہ لوگ جوکل اس کے رہے کی تمنا کرتے تھے تھے کو کہنے لگے ہائے شامت!اللہ ہی تواپنے بندوں میں ہے جس کے لیے جا ہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہےاور (جس کے لیے جاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔اگراللہ ہم پراحسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے خرانی! کافرنجات نہیں یا سکتے۔وہ (جو) آخرت کا گھر (ہے) ہم نے اُسے اُن اوگوں کے لیے (تیار) کررکھا ہے جو ز مین میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے اور (نیک ) انجام تو پر ہیز گاروں ہی کا ہے۔' (الفصص: 76/28) قمادہ جملت بیان کرتے ہیں کہ قارون حضرت موٹیٰ ملیٹا کا چچا زاد تھا۔ وہ بہت خوش الحانی ہے تورات کی تلاوت کرتا تھا۔اس لیےاسے مُنَوَر کہتے تھے۔لیکن بیاللہ کا دشمن منافق بن گیا، جیسے سامری نے منافقت اختیار کی تھی' اورا سے اپنی دولت یر گھمنڈ نے بتاہ کر دیا۔بعض علاء نے اے حضرت موئی علیلہ کا چیا قرار دیا ہے' تاہم اکثر علماء نے پہلے قول کوتر جیج دی ہے۔ شہر بن حوشب ہے بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم پر برتری کے اظہار کے لیے معمول سے ایک بالشت زیادہ

'' قارون موی کی قوم میں ہے تھا اور ان پر تعدی ظلم کرتا تھا اور ہم نے اُس کوا تنے خزانے دیے تھے کہ اُن کی

'' اس کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے حتی کہان کی چابیاں قوی ہیکل مردوں کی ایک جماعت بمشکل اُٹھاتی تھی۔اس کی قوم میں ہے اس کے خیرخواہ افراد نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا: ﴿ لَا تَفْدَحْ ﴾ '' اِترامت!'' یعنی اللّٰہ نے کچھے جو

تفسير الطبري: 129/11 تفسير سورة القصص أيت: 76

لمے کیڑے پہننا شروع کر دیے تھے۔

FOLINO OKS. WOrdPress.com دولت دی ہے،اس پرفخر نہ کراور دوسرول کی تحقیر کرتے ہوئے برتری کا اظہار نہ کر! اِنَ اینُلہَ اِلا یُبحِبُ انْفَا فینیاً انٹیاف اینکہ النّیارَ الْاِحِیَرَةَ ''اللّٰدتعالیٰ الرّائے والول ہے محبت نہیں رکھتا۔ اور جو آپھے اللّہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھالگائی ہے، اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ!''لعنی تجھے اس بات کی کوشش کرنی جا ہے کہ آخرت کا ثواب حاصل کرے۔ اوالا تنفسَ فصینبان مِنَ اللَّهُ نیبًا ''اوراینے دنیوی حصے کو بھی نہ بھول!''یعنی اپنے مال کے ذریعے ہے حلال اشیاحاصل كراور پاك حلال اشيا سے لطف اندوز ہو۔ ﴿ وَأَخْسِنْ كَهَا أَخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ''اور جيسے التد تعالى نے تيرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی احسان کرا'' یعنی جس طرح اللہ نے تبچھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر! ﴿ وَإِلَّ عَبْيعَ انفَ دُ فِي الْأَرْضِ " "اور ملك میں فساد كا خواماں نه ہوا " بعنی اوگوں ہے بدسلو كی نه كراورانتد كی نافر مانی نه كرور نه و و تجھے سزادے گااور جو کچھ تخھے دیاہے تجھ ہے چھین لے گا۔ اِنَ اللّٰہ اِلْا یٰجِبُ الْمُفْسِدِ بَیْنَ ''یقین مان کہالتدمفسدوں کو نالیند

اس واصلح اور درست نفیهجت کے جواب میں قارون نے کہا: اِنْها أَوْتِیْتُ فا عَلٰی عِنْدِ بَی '' بیسب یچھ مجھے میری ا بنی سمجھ کی بناہی پر دیا گیا ہے۔''لعنی مجھے تمہاری بات سننےاورتمہاری نصیحت سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھےاللہ نے اتنی دولت اس کیے دی ہے کدا ہے معلوم ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں۔اگر میں اللّٰہ کی نظر میں یہارا نہ ہوتا تو وہ مجھے بیسب پچھ نہ دیتا۔ الله تعالى نے اس كى ترويدكرتے ہوئے فرمايا: ﴿ أَوْلَهُمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ قَالَ الْهَاكَ صِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُدُونِ ضَىٰ هُوَ اشَكُ مِنْهُ قُوْزًا فَا كُثَرُ حَبْعًا ۚ وَالَّا يُسْتَلُّ عَنْ ذُنُّولِهِمْ الْمُجْرِمُونَ ﴿ " "كيات إلَك بيِّين معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے بہت ہی اُمتیں غارت کر دیں ، جواس سے بہت زیادہ قوت والی اور بہت بڑی جمع یونجی والی تھیں'اور گناہ گاروں ہےان کے گناہوں کی بازیرین نہیں کی جاتی ؟''مطلب یہ ہے کہ گزشتہ اقوام میں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ ہے تباہ کر دیا تھا جو قارون ہے زیادہ طاقتوراور زیادہ مال داراور زیادہ اولا دوالے تھے۔ اگر قارون کی بات درست ہوتی تو ہم اس ہے زیاوہ مال رکھنے والوں کوسزا نہ دیتے۔اس کیےاس کا مالدار ہونا ہمارا پیارا ہونے کی دلیل نہیں۔جیسے التد تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَآ أَمْوَالْكُذِ وَلاَ أَوْلِاَكُذُ لِا الَّتِي تُقَرِّئِكُمْ عِنْدَنَا أَلْفِي الْأَمَنَ أَمَنَ وَغِيلَ صَالِحًا فَأُولَبِكَ لَهُمْ جَزَلٌ ۗ الضَّعْف بِهَا عَهِنُوا وَهُمْ فَي الْغُرَفْتِ أَمِنُونَ

''اورتمہارے مال اوراولا دایسے نہیں کہ مہیں ہمارے قریب کر دیں' سوائے ان کے جوایمان لائیں اور نیک عمل كرس " (سبأ: 37/34)

نیزارشادے:

besturdupeoks. Wordpress. com '' کیا بیر( یوں )سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال واولا دیڑھا رہے ہیں، وہ ہم ان کی بھلا نیوں میر رے ہیں؟ (خبین خبین) بلکہ یہ سجھتے ہی نہیں ۔' (انسو سو ن:55/23)

اللد تعالیٰ نے فرمایا:'' پس قارون بوری آ رائش کے ساتھا بی قوم کے مجمع میں نکلا۔'' آ رائش سے مرادیہ ہے کہ وہ عمدہ لباس پہن کر،عمدہ سواری پرنوکروں حیا کروں کے ساتھ نکلا۔ دنیا کی چمک دمک کواہمیت دینے والے لوگ ایے دیکھ کررشک کرنے لگے اور تمنا کرنے لگے کہ انہیں بھی اس طرح کی شان وشوکت حاصل ہو۔لیکن سیجے سوچ کے حامل عقل مندافراوان كى بديات من كريوك: ﴿ وَيُلِكُمُ ثُوابُ اللَّهِ خَلَيْرٌ لِلمِّنَّ أَصَنَ وَعَمِلَ عَدَالِهَا ﴾ ''افسوس! بهتر چيزتووه ہے جواطور ثواب انہیں ملے گی جواللّٰہ پرایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔' بعنی ان کو آخرت میں ملنے والے انعامات بہتر عظیم،اعلیٰ اور یا تی رہنے والے ہوں گے۔اللّٰد تعالیٰ فرما تاہے: ﴿ وَلا نَكَفُّهُ مِيَّا إِلاَّ الصّٰهِ فِنَ '' بدیات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جوصبر والے ہوں۔''یعنی اس حقیر دنیا کی ظاہری چیک دمک دیکھنے کے بعد اس نصیحت کو دہی شخص قبول کرسکتا ہے اور آخرت کے بلند مقامات کے حصول کی ہمت وہی کرسکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت ہے نوازے ،اس کے دل کوقوت بخشے ،اسے مجھے سمجھ عطا فر مائے اور اسے منزل مقصود تک پہنچائے۔

الله تعالى فرما تا جه: ﴿ فَخَسْفُنَ بِهِ ﴿ بِدَارِهِ الْأَرْضَ \* فَهَ كَانَ لَنَا مِنْ فَسَنَّا بِالْطَبَارُونَة مِنْ ذُوْنَ اللَّهِ و مه 🚽 من المُناتصدينين 🔭 جم نے اسے اس کے کل سمیت زمین میں دھنسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی ، نہ وہ خود اینے بیجائے والوں میں ہے ہو۔ کا۔'

اللّٰد تعالیٰ نے اس کے فخر وتکبرا ورقوم کے سامنے اس کے ٹھاٹھ باٹھ کے اظہار کا بیان کر کے فر مایا: ﴿ فِحْسَفُ بِ ا الله و المراضي المنهم نے اسے اس کے کل سمیت زمین میں وصنسادیا۔'' جیسے نبی کریم علیٰ یا مکارشاد ہے:''ایک آ دمی ا ینا تهبند ( زمین تک لاکا کر ) کھینچتا ہوا چل رہا تھا کہ اچا نک اسے دھنسا دیا گیا۔ وہ قیامت تک زمین میں حرکت کرتا ( نیچے ے نیچے جاتا ) رہے گا۔''

حضرت ابن عباس بڑٹنی ہے روایت ہے کہ قارون نے ایک فاحشہ کو مال دے کراس بات پر آ مادہ کیا کہ وہ مجمع عام میں موسیٰ علیلا سے کہے: ''آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔''اس عورت نے اسی طرح کہد دیا۔ موسیٰ علیلا اللہ کے خوف ہے کا نب گئے چنانچہ آپ نے دو رکعت نماز پڑھی ، پھرعورت ہے تشم دے کر پوچھا کہ اس نے بیہ بات کیوں کہی ہے؟ اس نے تو یہ واستغفار کرتے ہوئے کہا:'' مجھے قارون نے اس حرکت پر آ مادہ کیا تھا۔''

اس وفت مویٰ علیلائے سجدہ میں گر کر قارون کے خلاف بدوعا کی۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے ہے فر مایا کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔مویٰ عیلاً نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے محلات کونگل صحيح البخاري؛ أحاديث الأنبياء؛ حديث: 3485

جائے۔ چنانچہالیے ہی ہوا۔ (واللہ اعلم)

besturdubooks.wordpress.com بعض علما ، نے بیان کیا ہے کہ قارون بوری سج وہی کے ساتھ قوم کے سامنے آیا۔ جب و دموی ملیفا کے باس ہے گز تو آ ہے قوم کواللہ کے ایام (اور سیجے تاریخی واقعات) سنا کرنصیحت فرمار ہے تھے۔لوگوں نے اے دیکھا تو بہت ہے افراد ادهری دیکھتے رہ گئے ۔موی ملیلائے اسے بلا کرفر مایا:'' تونے یہ کام کیوں کیا؟''اس نے کہا:''موی ٰ!اگرآ پ کومجھ پرنبوت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو میں مال کی وجہ ہے آپ سے افضل ہوں۔ آپ پہند کریں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بدد عا کریں۔''موک ملینہ میدان میں ٹکلے۔ قارون اپنے لوگوں کے ساتھ نکلا۔موی ملینہ نے فر مایا:'' تم دعا کرو گے یا میں دعا کروں؟''اس نے کہا:''میں دعا کروں گا۔'' قارون نے موی ملیلاً کے خلاف دعا کی کیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ موی ملیناً نے فرمایا: ''اب میں دعا کروں؟'' اس نے کہا:'' سیجیے!'' موی علیلاً نے فرمایا:'' یا اللہ! زمین کو حکم دے که آج میری اطاعت کرے۔'' اللہ نے وحی کی کہ میں نے زمین کو رہتم دے دیا ہے۔موی ملیٰلا نے فرہایا:'' اے زمین! انہیں پکڑ لے!'' زمین نے ان سب ( قارون اور اس کے ساتھیوں ) کوقدموں تک پکڑ لیا۔ آپ نے قرمایا:'' انہیں پکڑ لے!'' زمین نے انہیں گھٹنوں تک پکڑ لیا۔اس کے بعد وہ کندھوں تک دھنس گئے ۔ پھرفر مایا:''ان کےخزانوں اور مال ودولت کو بھی لے آ!'' دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ حاضر ہو گیا۔موئ مالیہ آنے ماتھ ہے اشارہ کر کے فرمایا:'' بنولاوی! (زمین کے اندر) جلے جاؤ!'' چنانجے وہ سب نظروں ہے اوجھل ہو گئے اوراو پر سے زمین ہموار ہوگئی۔

اللَّه تعالَى نَے فرمایا: ﴿ فِيهِ حِي مِنْ مِنْ فَنِينَا بِالطِّهُ وَنِينَا صَلَّى دُفِّي اللَّهِ ﴿ وَمِنْ حَال ''اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد نہ کرسکی نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا۔ کا۔''یعنی نہ وہ خوداپنی مدد کر سکا ، نہ کوئی اور اس کی مدو کے لیے کچھ کر سکا۔ جیسے دوسرے مقام پرارشاد ہے: فیہ لیا مین فاق کا کا باہدو ''کہذا نہ ہوگا ( قیامت کے دن ) اس کے بیاس کچھز وراور نہ کوئی مددگار یا (الطارف: 10:86)

جب وہ زمین میں غرق ہو گیا، اس کے محلات اور مال ودولت سب ختم ہو گئے، تب اس جیسی دولت کی تمنا کرنے والے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اللہ کاشکر کیا جوائے بندول کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے انہول نے کہا: ﴿ لاَ إِنَّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لِحَلْمُ فِينَا ۚ وَيَجَانِهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ " "الرالله تعالى بهم يرفضل نه كرتا تو هميس بهمي وصنسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ناشکروں کو بھی کا میا بی نہیں ہوتی ؟``

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آخرت کی زندگی وائنی زندگی ہے۔ جسے اس جہان میں خوشی نصیب ہوئی ، وہی تا بل رشک ہےاور جو وہاں محروم رہا و بی قابل صدافسوں ہے لیکن رفعتیں ان لوگوں کے لیے ہیں: ﴿ يُلُونِينُ لَا يُونِيكُ وَن

> تفسير الطبري: 141/11-144-تفسير الطبرى: 143،11

عَمْوُ فَ الْأَنْتِ وَالْافْسَادَا و الْعَاقِبَةُ الْمُتَقَيْنَ " "جوز مين مين اونچائي براني اور فخرنيين كرتے ، نه فساد كي جاہت و كافت الله عَمْوُ في الْمُرْتِ و الْمُفَسِادَا و الْعَاقِبَةُ الْمُتَقَيْنَ " "جوز مين مين اونچائي براني اور فخرنيين كرتے ، نه فساد كي جاہت و كافت الله عند الله

یہ دا قعہ غالبًا اس دور میں پیش آیا جب بنی اسرائیل ابھی مصر سے نہیں نکلے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ﴿ فَخْسَفْهُ ا ہے، کے ارد آزانی ''ہم نے اے اس کے گھر سمیت زمین میں وصنسادیا۔''اور گھرے بظاہر تمارت ہی مراو ہے۔البت سے بھی ممکن ہے کہ بیرواقعہ میدان تیہ میں پیش آیا ہو۔اس صورت میں گھرے مراد وہ جگہ ہوگی جہاں اس کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اللد تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قارون کی مذمت کی ہے۔ جیسے

وَلَقَالَ ٱلْسَلَّنَا مُؤْسَى بِالْمِنْنَا وَ لَسُلْطُنِ لَهُهِلِينَ ۗ إِنَّ فِأَغَوْنَ وَهَا لَمَنَ وقاراؤنَ فَقَالُوا سِحَا

'' اور ہم نے موی کواپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ فرعون ہامان اور قارون کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا: بیہ تو جادوگراور جھوٹا ہے۔'' (المؤمن: 23/40' 24)

سور ہُ عَنکبوت میں عا داور شمود کا ذکر کرنے کے بعد فر مایا:

وَ قَالُوْنَ وَ فِإَعْوُنَ وَهَاضَنَ ۗ وَلَقَالَ جَآءَهُمُ فَوْسِي بِالْبَلِينَتِ فَالْمُتَدَبِرُوْ فِي الْأَرْضِ وَ مَا كَأَلُوا سَيقَائِكَ أَ فَكُمُّ أَفَالُ لَا يَأْلُبُ وَفَيْ أَنِي أَلِيدًا فَمِنْفُوهُ مَنْ أَرْسَلْنَا غَلَيْد خاصِبًا وَمِنْهُمُ مَنْ أَخَارُ ثُلاّ لطَيْحَكُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَ بِدِالْأَرْضَ وَمِنْفُمْ مَنْ الْحَرِقْنَا ۚ وَمَا مِنَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلِكُونَ كَانُوْا الْفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ

'' اور قارون ،فرعون اور ہامان کوبھی (ہم نے تباہ کر دیا ) ان کے پاس حضرت موی کھلے کھلے معجز ہے لے کر آئے تھے۔ پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیالیکن (ہم ہے) آ گے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہرایک کوہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کرالیا۔ان میں ہے بعض پر ہم نے پچھروں کا مینہ برسایا اوران میں ہے بعض کو زور وار پخت آ واز نے د بوج لیا اوران میں ہے بعض کو ہم نے زمین میں دصنسا دیا اوران میں ہے بعض کو ہم نے ڈ بو ديا۔الله تعالی ايسانه تھا کہ ان پرظلم کرے بلکه يہي لوگ اپني جانوں پرظلم کرتے تھے۔'' (العديمة عن 39/29) ز مین میں دھنسایا جانے والاتو قارون تھا اورغرق ہونے والے فرعون ، ہامان اوران کالشکر تھے ۔

منداحد میں حضرت عبداللّٰہ بن عمرو ﴿ تَا تُنتَا ہے روایت ہے کہا لک دن نبی الْمَدَّا بِنے نماز کا ذِکر کرتے ہوئے فر مایا:''جو تشخص اس کی محافظت کرے گا ، یہ قیامت کے دن اُس کے لیے نور ، دلیل اور باعث نجات بن جائے گی اور جس نے اس کی محافظت نہ کی رہ قیامت کے دن اس کے لیے نہ نور ہے گی نہ دلیل نہ نحات کا باعث \_ وقیخص قیامت کے دن قارون ،

فرعون ، ہامان اور اُنی بن خلف کے ساتھ ہو گا۔''

# besturdubooks. Wordpress. com «مغرت موی میلاً می شان و منظمت قرآن و حدیث کی روشنی میس

اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ ملیلہ کو ہے شار مججزات ہے نوازا اور انہیں نہایت بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ نبی آخر الزمان ﷺ نے حضرت موی ملیلہ کواپنے فرامین میں زبر دست خراج شخسین بیش کیا ہے' آپ کے ان فرامین میں اسلام کے اوصاف حمیدہ کا روشن اظہار ہے۔ بخلاف آج کے یہود ونصاری کے جوتعصب اور کینہ میں مبتلا اور انبیائے کرام کی تو بین کے مرتکب ہیں۔ارشاد باری تعالی ہے:

وَ الْذِيرُ فِي الْبَيْبِ مُوْمَعِي "مَا فَاكَ مُعْمَعُنَا وَلِمَا فَي رَسُولِا عَبِينَا " وَمُ وَلِمُلَدُ مِنْ جَانِبِ الصَّار الألِمِينَ وَقُولُ إِن لَهُ يَجِيلُ ﴿ وَوَهُ عَلَيْنَ لَيُدْ مِنْ الْحَمْنَانُ الْحَادُ هُولُولَ لَهِيهِ

''اس قر آن میں موی کا ذکر کیجیے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ہم نے اسے طور کی دائیں جانب ہے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا اور اپنی خاص مہر بانی ہے اس کے بھائی کو نبی بٹا کر اسے عطا فرمایا۔'' (53-51/19:+= -4)

### نيز ارشادفر مايا:

''ا ہے مویٰ! میں نےتم کواپنے پیغام اور اپنے کلام کے ذریعے لوگوں سے ممتاز کیا ہے لہٰذا جو میں نےتم کوعطا کیا ہے اے بکڑواور (میرا) شکر بجالاؤ۔' (الأعراف:144/7)

سیج بخاری اور سیج مسلم کی بیرحدیث یہنے بیان کی جا چکی ہے که رسول الله سلطیۃ نے فرمایا:'' مجھے موکی عینا اُرفضیات نہ وو کیونکہ قیامت کے دن سب لوگ ہے ہوش ہو جا تمیں گے۔سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو مویٰ مدیلاً کوعرش کاپا یہ کپڑے ہوئے یاؤں گا۔معلوم نہیں وہ بھی ہے ہوش ہوں گے لیکن مجھ سے پہلے ہوش میں آ جا نمیں گے یا انہیں طور کی بے ہوشی کا بدلید دیا جائے گا( کہ قیامت کے دن بے ہوش نہیں ہول گے۔'')

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ٹائیڈ نے بیارشاد تواضع اور سرنفسی کی بنیاد پر فرمایا ہے ورنہ نبی ٹائیڈ کا خاتم

مسيد أحمد: 169،2

صحيح البخاري؛ الخصومات؛ باب مايذكر في الأشخاص ..... حديث:2411 وصحيح مسلم؛ الفضائل؛ باب من فطنائل مو سي نايلًا حاميت: 2373 besturdubooks.Wordpress.com النبیین اورتمام اولا د آ دم کا سر دار ہوناقطعی اور یقینی ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ۔ اللّٰد تعالى نے مختلف انبہاء کا ذکر کرنے کے بعد فر مایا:

# وَكُلُّهُ اللَّهُ مُولِينَ تَكُلِيمًا

اورموی (علیلاً) سے اللہ تعالی نے صاف طور پر کلام کیا۔ ' (ائنساہ: 164/4)

# مزیدارشادر بانی ہے:

# يَّايَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ اذَوْا مُولِي فَيَرَّاهُ اللَّهُ مِنَا قَالُوا \* وَكَانَ عِنْدَ اللَّهُ

''اےایمان والو!ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موٹ کو تکلیف دی۔ پس جو بات انہوں نے کہی تھی ،اللہ تعالیٰ نے آپ کواس سے بری فرما دیا اور وہ اللہ کے نز دیک باعز ت تھے۔'' (الأحراب:69/33)

حضرت ابو ہر رہے ہوناتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سل تالیج نے فر مایا: '' حضرت موی عیشا بڑے حیا دار اورجسم کو پوری طرح ڈھانینے والے شخص تھے۔ان کی شرم وحیا کے سبب کوئی ان کا بدن نہیں دیکھے سکتا تھا۔انہیں ایذا پہنچانے کے لیے بنی اسرائیل کے پچھافراد نے کہا: آپ اینے بدن کا اس قدر بردہ کسی عیب یا جلدی بیاری مثلاً برص یافتق کی وجہ ہے کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جاہا کہ آپ کا بےعیب ہونا ظاہر ہو جائے تو ایک روز مویٰ علیلا نے تنہائی میں جا کراہے کیڑے اتارے اورایک پھر پررکھ دیۓ پھرنہانے لگئے فارغ ہوکرا ہے کپڑے لینے کے لیے آگے بڑھے تو پھران کے کپڑے لے کر بھاگ اُٹھا۔مویٰ ملیّلاً اپناعصالے کر پیھر کے چیجیے دوڑے اور فرمانے لگے: اے پیھر! میرے کیڑے دے دے! اے پیھر! میرے کیڑے دے دے!حتی کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ تک جا پہنچے جنہوں نے موی ملیلاً کا بے لباس جسم انتہائی خوبصورت اور بےعیب دیکھا۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کوان کے لگائے ہوئے الزام سے بری فرما دیا۔اس وفت پتخر تھہر گیا۔آپ نے اپنے کپڑے پہنےاور پھر کواپنے عصا ہے مار نے لگے۔قشم ہےاللہ کی! مویٰ علیلا کے مار نے سے پھریر تين ياجاريا يا ﴾ نشان ڀڙ گئے۔ يہي مطلب ہاللّٰہ تعالیٰ کے اس فرمان کا: ﴿ فَهَوَ أَوُّ اللّٰهُ مِهَا قَ أَنْوا وَ كَانَ عِنْهَ اللّٰهِ وَجِيْهًا إِ '' پُس جو بات انہوں نے کہی تھی ،اللہ نے آپ کواس سے بری فرما دیا اور آپ اللہ کے نز دیک باعزت تھے۔'' بعض علماء نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے در بار میں حضرت موسیٰ علیلا کے مقام ومرتبہ کی عظمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ

آ پ نے اپنے بھائی ہارون عیلا کے حق میں دعا فر مائی کہ وہ آ پ کے وزیریہوں تو اللہ تعالیٰ نے آ پ کی درخواست قبول فر ما كربارون مليلة كومنصب نبوت برفائز فرما ديا يجيسے ارشاد ہے: ﴿ وَوَهَٰبِنَا لَا مِنْ زَحْمَةٍ مَنَا ۚ اَخَاذُ هُوُونَ نَبِيًّا ۗ اَ' اورايني خاص مہر بانی ہے اس کے بھائی کو نبی بنا کرا ہے عطافر مایا۔'' (مریبہ:53/19)

<sup>\*</sup> صحيح البخاري أحاديث الأنبياء عديث: 3404

vordpress.com حضرت عبدالله بن مسعود جلاتفائي ہے روایت ہے کہ ایک باررسول الله حلقیق نے کوئی چیز ( صحابہ بی پیٹیم میس ا یک شخص نے کہا: اس تقسیم ہے اللہ کی رضامقصور نہیں تھی' یعنی اس نے نبی سُرُقِیِّهٔ پر بے انصافی کا الزام لگایا۔ میس نبی ساتیانی کی خدمت میں حاضر ہوکریہ بات عرض کی تو آپ کوغصہ آ گیاحتی کہ میں نے نبی ساتیانی کے چیرۂ اقدس پر خفگ کے آ غار دیکھے۔ پھر آپ سائیٹا نے (غصہ ضبط کرتے ہوئے) فرمایا:''اللّٰہ تعالیٰ حضرت موکیٰ عیاماً پررحم فرمائے! انہیں اس سے زیادہ اذیت دی گئی تھی' توانہوں نےصبر کیا تھا۔''

معراج کی حدیث میں مذکور ہے کہ'' سفر معراج کے دوران میں نبی اکرم سی تیڑ کا گزر حضرت موی ملیفا کے پاس سے ہوا تو آ ب اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔''

تصحیحین میں ہے کہ معراج کی رات جیھے آ سان پر نبی کریم طابقیا کی ملاقات حضرت موسیٰ علیفا ہے ہوئی۔ جبر نیل علیفا نے نبی کریم سی تیل سے فر مایا:'' یہ موی علیلائیں ،انہیں سلام کہیے!''

نبی میلۂ فرماتے ہیں: میں نے انہیں سلام کہا تو انہوں نے فرمایا: '' نیک نبی اور نیک بھائی کوخوش آ مدید!'' جب میں ان کے باس سے گزر کر آ گے بڑھا تو وہ آبدیدہ ہو گئے۔ان سے کہا گیا: آپ کیوں اشکبار ہو گئے میں؟ انہوں نے فر مایا: ''میں روتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے ایک جوان کی امت ہے اتنے افراد جنت میں داخل ہوں گے جو میری امت کے جنتیوں سے زیادہ ہوں گے۔''

جب الله تعالیٰ نے حضرت محمد علی تیا کی امت پر بیجیا س نمازیں فرض کیس تو رسول الله علیہ (واپسی کے دوران میں ) حضرت موی میلازے ملے۔ انہوں نے فرمایا: ''اپنے رب کے پاس دوبارہ تشریف لے جائے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست شیجیے! مجھے بنی اسرائیل کی وجہ ہے بخت پریشانی پیش آئی تھی اور آپ کی امت کے کان ، آٹکھیں اور ول زیادہ کمزور ہیں۔' چنانچے رسول اللہ ساتا ہے موکی عیلا کے پاس سے اللہ عزوجل کے دربار میں اور پھروا پس موی علیلا کے پاس کئی بارتشریف لے گئے حتی کہ اللہ تعالی نے ون رات میں پانچ نمازیں اوا کرنے کا حکم دے دیا اور فر مایا:'' یہ (اوا لینگی میں) یا کچے ہیں اور ( نواب میں ) بچاس ہیں۔'' اللہ تعالیٰ محمہ مصطفیٰ سائلۂ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور موی ملیلڈ کو جزائے خیرعطافر مائے!

حضرت عبد الله بن عباس طائفا ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ طائیا ہے ( گھ ہے ) باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا:'' مجھے (انبیائے کرام کی )امتیں دکھائی گئیں۔ میں نے ایک بڑی جماعت ویکھی جس

صحيح البخاري٬ أحاديث الأنبياء٬ حديث: 3405

صحيح مسلم" الإيمان" باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال" حديث: 172 ومسند أحمد: 148:3

صحيح مسلم الإيمان باب الإسراء برسول اللَّه طَاقِيٌّ إلى السموات و فرض الصلوات حديث: 164

صحيح مسلم! الإيمان! باب الإسراء برسول الله كليَّة إلى السموات و فرض الصلوات؛ حديث: 163

ہے افق بھر گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا: بیموئی علیلہ اوران کی قوم یعنی امت کے افراد ہیں۔'' '''

نبی کے ساتھ ایک گروہ ہے،کسی نبی کے ساتھ ایک یا دوافراد ہیں اورکسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔احا تک مجھے ایک بڑی جماعت نظرآئی۔ میں نے کہا: بیمیری امت ہے؟ کہا گیا: بیموئیٰ عیشااوران کی قوم ہے کیکن افق کی طرف دیکھیے! میں نے و یکھا کہ بہت بڑاانبوہ ہے۔ پھرمجھ ہے کہا گیا: اس طرف دیکھیے! دیکھا تو دیاں بھی بہت بڑاانبوہ تھا۔ مجھ سے کہا گیا: یہ(سب) آ ہے کی امت ہے۔ان میں ستر ہزارا پیےافراد ہیں جو بغیر حساب کےاور بغیر کوئی سز ابھگتے جنت میں داخل ہو جا کمیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ منافیا ہم اُٹھ کر گھر تشریف لے گئے ۔ حاضرین اس بارے میں بات چیت کرنے لگے۔انہوں نے کہا: یہ کون اوگ ہیں جو بغیر سزا کے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کیچھ حضرات نے کہا: شاید وہ نی ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل کرنے والے افراد ہیں۔ کچھ حضرات نے کہا: شاید وہ ایسےاوگ ہیں جواسلام میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیا۔اوراس طرح کی آ راء ظاہر کیس۔(اینے میں) رسول اللہ شاتیا ہم باہر تشریف لے آئے۔فرمایا:''کس بارے میں بات چیت کررہے ہو؟'' صحابہ ہے کیٹھنے اپنی کہی ہوئی باتیں بتائیں۔ نبی سَائِیّا نے فر مایا:'' بیر حساب کے بغیر جنت میں جانے والے )افراد وہ ہیں جو داغ نہیں لگواتے ،حجاڑ کیمونک نہیں کرواتے ، بدشگونی نہیں لیتے ،صرف اینے رب بر بھروسا کرتے ہیں۔'' حضرت عکاشہ بن محصن اُسَد ی بڑائٹؤ نے اُٹھ کرعرض کی: اللہ کے رسول! دعا سیجیےاللّٰہ مجھے بھی ان میں ہے بنا دے۔ آپ مالیاۃ ''نو اُن میں شامل ہے۔'' بھرایک اور صاحب أٹھ کھڑ ہے ہوئے اورعرض کی:اللہ کے رسول! کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ فرمایا:''اس شرف میں عکاشہ جُانِّنَا تجھ پر سيقت لے گیا۔''

🤏 موی عایداً کا مقام ومرتبه قرآن مجید میں: الله تعالی نے قرآن مجید میں حضرت موی عایدہ کا ذکر بہت زیادہ فرمایا ہے۔ کہیں تفصیل ہے اور کہیں اختصار کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے۔ بہت ہے مقامات پر حضرت مویٰ علیٰہ کا اور آ پ کی کتاب کا ذکر حضرت محمد سائلیٹل اور آ پ کی کتاب کے ساتھ کیا گیا ہے۔جبیبا کہ سور ۃ البقرہ میں ارشاد البی ہے:

وَلَيَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِيٌّ لِهَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتُبَ كِتْبَ اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِ هِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"جب بھی ان کے یاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا ان اہل کتاب سے ایک فرقہ نے

صحيح البخاري٬ أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعد٬ حديث: 3410

صحيح البخاري٬ الرقاق٬ باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب٬ حديث: 6541

اللَّهُ كَي كَتَابِ كُواسِ طَرِحَ بِيهِ فِي تَحِيدِةُ الْ دِيا كُويا جانبة بِي نه يتھے۔' (البقرة: 101/2) اورفر مایا:

besturdubooks. Wordpress. com اللَّهُ لِآ اللَّهُ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوْمُ " نَوْلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يُبِو وَ اَنْوَلَ التَّهْ إِنَّ وَالْإِنْجِيلَ ` مِنْ قَبْلُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَٱنْزَلَ الْفُرْقَانَ ةَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاكِ شَدِينًا ۗ وَاللَّهُ عَذِيزٌ ذُوالْتِقَامِ

> ''اللّٰہ (جومعبود برحق ہے) اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں (وہ) زندہ (اور) ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اُس نے (اے محمر!) تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی ( آ سانی ) کتابوں کی اتسد این کرتی ہےاورا می نے تورات اورانجیل نازل کیس ( یعنی ) اوَّ یوں کی مدایت کے لیے پہلے ( تورات وانجیل اتاریں ) اور ( پُھرقر آن جوحق اور باطل کو ) الگ الگ کر دینے والاسے ٔ نازل کیا۔جولوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اُن کو شخت عذاب ہوگا اور اللہ زبروست ( اور ) بدلہ لینے والا <u>ئے۔''(ال</u> عمران:3/2-4)

### اورایک مقام پرفرمایا:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرَةَ الْمَقَالُوْامَا الْوَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِهِ لِي شَفِيءٍ \* قُلْ مَنْ آنَالَ الكتَّ الَّذِينِ جَاءَ بِهِ مُولِمِي ثُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَة قَرَاطِيسَ ثُنْارُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوٓا النُّتُمْ وَلِآ النَّاوْكُمُ ۚ قُلِ اللَّهُ ۚ ثُمَّ ذَرْهُمْ فَي خَاصِهِمْ لِلْعَبُونَ ﴿ وَهَٰذَا لِبَتِّ الزَّلْنَاهُ مُلِرَّكَ ا مُّصَدَّقُ الَّذِي بَايَنَ يَدَابِهِ وَلِتُنْذِ رَأَهُ الْقُرِي وَمَنْ حَوْلَهَا ﴿ وَالْذِلْيَنَ يُؤْمِنُونَ بالْإِخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ على صَلَاتِهِمْ الْحَافِظُونَ

''اوران لوگوں نے اللّٰہ کی قدرجیسی جاننی جاسے تھی نہ جانی جب انہوں نے کہا کہ اللّٰہ نے انسان پر ( وحی اور کتاب وغیرہ) کچھبھی نازل نہیں کیا۔کہو کہ جو کتاب مویٰ لے کرآئے تھے اُسے کس نے نازل کیا تھا؟ جولوگوں کے لیے نوراور مدایت تھی اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق ( پرنقل ) کر رکھا ہے۔ اُن کے کچھ جھے کوتو ظاہر کرتے ہواور ا کنژ کو چھیاتے ہواورتم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہتم جانتے تھے اور نہتمہارے باپ دادا۔ کہد دو ( اس کتاب کو )اللّٰہ بی نے (نازل کیا تھا)' پھران کو چھوڑ دو کہ اپنی ہیبود ہ باتوں میں کھیلتے رمیں اور (ویسی بی ) یہ کتاب ہے جے ہم نے نازل کیا ہے۔ (ایس) بابر کت جوائے ہے پہلی (کتابوں) کی تصدیق کرتی ہے اور (جو) اس لیے ( نازل کی گنی ہے ) کہتم مکےاوراس کے آس پاس کےلوگوں کو آگاہ کر دواور جولوگ آخرت برایمان رکھتے ہیں'وہ اس كتاب يربهي ايمان ركھتے ہيں اوروہ اپني نمازوں كى (يورى) خبر ركھتے ہيں۔' (الأنعام: 91/6'92) اس مقام پریپلے تو رات کی تعریف فر مائی پھر قر آن مجید کی عظیم توصیف فر مائی۔ سیامی besturdub oks. Wordpress.com ثُنَمَ اتَيْنَ مُوْسَى الْكِتْبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ آخْسَنَ وَتَفْصِيْلًا الِحُي شَنَّى ﴿ وَ هُـذَى هُمْ بِيقَآءِ رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ \* وَهٰذَا كِتُلُّ أَنْزَلْنَدُ مُلْبَرَكٌ فَاتَبِعُودُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمْ

> '' پیرہم نے مویٰ کو کتاب عنایت کی تھی تا کہ ان لوگوں پر جو نیکو کار بیں' نعمت پوری کر دیں اور ( اس میں ) ہر چیز کا بیان ( ہے )اور بدایت ( ہے )اور رحمت ہے تا کہ ( ان کی امت کے )لوگ اپنے پروردگار کے روبروحاضر ہونے کا یقین کریں اور (اے کفر کرنے والو! ) میہ بابرکت کتاب بھی جم بی نے اتاری ہے ، سواس کی پیروی کرواور ( الله ہے ) ڈروتا کہتم برمہر ہانی کی جائے۔' (الأنعام: 154/6'1556 )

# ابك اورمقام يرفر مايا:

إِنَّ النَّوْلَانَ التَّوْلُونَةَ فِيْهَا هُدَّى وَ لَوْلًا يَحَكُمُ بِهَ النَّهِيُونَ الذِّينَ السَّمُوا لِمَذِينَ هَا هُوَا وَالرَّائِنِيُّوْنَ وَالْإَخْبَارُ بِهَا الْمُتَحْفِظُوا مِنْ كِتْبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ \* فَكَ تَخْشُوا الَيَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِاللِّي ثُمِّتًا قَبِيْلًا وَصَنْ أَمْ يَخْتُمْ لِمِنَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ

'' بیشک ہم بی نے تورات نازل فرمائی جس میں بدایت اور روشنی ہے۔ اس کے مطابق انبیا ، جو (اللہ کے ) فر ما نبر دار تھے، یہودیوں کو تکم دیتے رہے ہیں اور مشائخ اور ملاء بھی کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے (یعنی حکم الٰہی کا یقین رکھتے تھے۔ ) سوتم لوگوں ہے مت ڈرنا اور مجھے ہی ہے ڈرتے رہنا اور میری آیتوں کے بدلےتھوڑی تی قیمت نہ لینااور جوالقد کے نازل فرمائے ہوئے احکام کےمطابق حکم نہ دے تو السية بي لوگ كافريين - " (السانارة: 44/5)

### مزيدفرمايا:

وَلْيَحْكُمُ اهْلُ الْإِنْجِيْلِ بِهِمَّا ٱلْمُؤَلِّ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ لَيْحَكُمُ إِبِمَّ ٱلْمُؤَلِّ اللَّهُ فَأُولَلِكَ هُمُ الْفَسِقُوْنَ ﴿ وَانْوَلْنَا ۚ إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَالِقًا لِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْبِتْب وَمُهَيْهِ مُنَا عَلَيْهِ أَ ''اورابل انجیل کو جاہیے کہ جوا حکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حتم دیا کریں اور جواللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کےمطابق تھلم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافر مان ہیں اور (اے پیمبر!) ہم نےتم پر سچی کتاب نازل کی ہے جوا بے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اُن سب کی محافظ ہے۔' (انساندۃ:47/5-48) ان آیات مبارکہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دوسری کتب ساوید کے بارے میں فیصلہ دینے والا بتایا ہے۔ان کتابوں میں جو باتیں درست ہیں،قر آن مجیدان کی تصدیق اور وضاحت کرتا ہےاوراُن میں جوتحریفات ہو گی

ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے۔

besturdubooks. Wordpress. com الله تعالی نے اہل کتاب کوان کتابوں کی حفاظت کا ذیمہ دارکھہرایا تھا۔ وہ انہیں نہ یا درکھ سکے نہ کمی بیشی ہے محفوظ رکھ سکے ، چنانچےان میں بہت تی تبدیلیاں ہو گئیں۔اس کے علاوہ ان کی غلط فہمیوں اور کوتاہ علمی کی وجہ ہے بھی کتب مقدسہ میں غلطهال آ گئیں۔ پچھے انہوں نے بدنیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے کیے ہوئے وعدے میں خیانت کرتے ہوئے دنیوی مفادات کے لیےتح یفات کرلیں ، اس لیےان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اس کے رسولوں کے بارے میں کثیر تعدا دمیں واضح طور پرغلط بیا نیاں موجود میں۔اللّٰہ تعالٰی نے سور وَا نبیا ء میں فر مایا:

> وَلَقَالَ اللِّينَا مُوسِي وَ هُرُونَ الْفَارِقَانَ وَ ضِيَآاءً وَ ذِكْرًا لِلْمُتَقِينَ ١ الدِّيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنِ السَّاعِيْةِ مُشْفِقُونَ - وَهُنَا إِذَكَّرُ مُالِرَكٌ ٱلْوَلِّلَاءُ ٱفَالْنَاهُ لَذَ مُنكَزُونَ ''اورہم نےمویٰ اور ہارون کو(مدایت وگمراہی میں ) فرق کردینے والی اور (سرتایا ) روشنی اورنصیحت ( کی کتاب ) عطا کی۔اور وہ پرہیز گاروں کے لیے یادد ہانی ہے جو بن دیکھےایئے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا خوف بھی رکھتے ہیں اور پیمبارک نفیبحت ہے جسے ہم نے نازل فر مایا ہے۔تو کیاتم اس کاا نکارکرتے ہو؟'' (الأنبياء: 48/21)

# سورہ فقیص میں ارشاد ہے:

فَلْمَاجَآ، هَٰذُ الْحُقُّ مِنْ عِنْهِ بَا قَالُوالُو إِلا أَوْتَيَّ مِنْهِ إِمَا أَوْتَى مُولِمِي أَوْلَيْ إِ مُولِي مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوا سِحْرَتِ تَظَاهَرَا لَنَا مَ قَالُوا إِن يَكُلُ كَفِرُونَ ١ قُلُ فَأَتُوا بِٱللّب مِنْ عِنْدِ اللّه هُوَ أَهْدُايُ مِنْهُمَا أَتَبِعُمُ أَنْ كُنْتُمُ صَارِقَيْنَ

'' پھر جب اُن کے باس ہماری طرف ہے حق آپہنجا تو کہنے لگے کہ جیسی ( نشانیاں ) موک کوملی تھیں، و لیبی اس کو کیوں نہیں ملیں؟ کیا جو (نشانیاں) پہلے موی کو دی گئی تھیں، انہوں نے اُن کا انکارنہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کےموافق۔اور بولے کہ ہم سب کےمنگر ہیں۔ کہہدو کہا گر سچے ہوتو تم اللّٰہ کے یاس سے کوئی کتاب لے آؤجوان دونوں ( کتابوں) ہے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہوٴ تا کہ میں بھی اس کی پیروی کروں۔'' (القصيم: 49'48/28)

لیعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کتابوں ( تورات اور قر آ ن مجید ) کی بھی تعریف کی ہے اور دونوں رسولوں ( حضرت مویٰ ملینااور حضرت محمد سائیل کی بھی تعریف کی ہے۔جنوں نے بھی اپنی قوم ہے یہی کہا تھا!

# إِنَّا سَمِعْنَا كِتْبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُولِي

''ہم نے یقیناوہ کتاب تی ہے جومویٰ کے بعد نازل کی گنی ہے۔' (الأحقاف:30/46)

485 Wordpress.com

خلاصہ کلام ہے ہے کہ حضرت موی ملیدہ کی شریعت ایک عظیم شریعت تھی اور آپ کی امت ایک کثیر تعداد پر مظیمات کی کا من جس میں بہت سے انہیا ، علاء ، عابد ، زابد ، دانشمند ، بادشاہ ، وزیر ،سر داراور بڑے اوگ پیدا ہوئے لیکن وہ لوگ بعد میں اس مشرف ومنزلت کے حامل ندر ہے۔ جب انہوں نے اپنی شریعت میں تبدیلیاں کرلیس تو اللہ نے ان کی صور تیس تبدیل کرکے انہیں بندروں اور خزیروں کی شکل دے دی۔ ان پر اور بھی بے شار صیبتیں اور آفتیں نازل ہوئیں جن کی تفصیل طوالت کا باعث ہے۔ ہم ان کے اہم واقعات اختصار سے بیان کریں گے۔ ان شاء اللّٰہ آ

# حضرت موی میه کا حلیه مبارک اوران کا تی کعب

حضرت عبداللہ بن عباس بڑھنے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سائیلہ وادئی از رق سے گزرے تو فر مایا: '' یہ کون می وادی ہے؟'' صحابہ بی بیٹے نے کہا: وادی از رق ہے۔ فر مایا: '' (میری نظروں کے سامنے وہ منظر آگیا ہے ) گویا میں موکی ملیلہ کو دکھے رہا ہوں کہ وہ گھانی سے نیچے آثر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بلند آواز سے المبیلٹ ایکاررہے ہیں۔'' (پھر آپ چلتے رہے )حتی کہ جب ہرشاء کی گھائی پر پہنچے تو فر مایا: '' یہ کون می گھائی ہے۔'' عرض کیا گیا: ہرشاء کی گھائی ہے۔'' اول نے فر مایا: '' عرض کیا گیا: ہرشاء کی گھائی ہے۔ تو نے فر مایا: '' گویا میں یونس بن متی ملیلہ کود کھر رہا ہوں ، وہ ایک سرخ اوٹی پرسوار ہیں ،اون کا جب زیب تن ہے ،ان کی اور کئی کی مبار کھجورے پتوں ( سے بنی ہوئی رہی ) کی ہاور المبیک ایکاررہے ہیں۔''

حضرت مجاہد بات ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا: ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس النظامی کی بلس میں سے کہ و جال کی بات پیل نکلی کہ اس کی بیشانی پر الله ف ر الکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس النظامی نے فرمایا: 'لوگ کیا کہہ رہ ہیں؟'' مجاہد بھٹ نے کہا: '' کہتے ہیں کہ اس کی بیشانی پر الله ف ر الکھا ہوا ہے۔' ابن عباس النظامی نے فرمایا: ' میں نے یہ بات تو نبی عیف نے نہیں سنی لیکن آپ علی بیٹر فی بیٹر کا براہیم عیفا کی شکل و شاہت معلوم کرنا چاہوتو اپ ساتھی بات تو نبی عیفا کی شکل و شاہت معلوم کرنا چاہوتو اپ ساتھی (حضرت محمد علیفا ) کو و کھرلو۔ اور حضرت مولی عیفا گندی رنگ کے ، گھنگھریا نے بالوں والے تھے۔ وہ ایک اونٹ پرسوار سے جس کی تکیل کھور کے پتوں کی تھی۔ گویا میں انہیں و کھر بابوں کہ البیٹ ایکارتے ہوئے وادی ہوئی میں۔'' میں انہیں و کھر بابوں کہ البیٹ ایکارتے ہوئے وادی سے اتر رہے ہیں۔'' مولی بن عبران عیفا کو و کھا، وہ لیے قد کے ، گھنگریا لے بالوں والے تھے جسے کہ شکو وہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں۔ میں نے موئی بن عمران عیفا کو و کھا، وہ لیے قد کے ، گھنگریا لے بالوں والے تھے جسے کہ شکو وہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں۔ میں نے موئی بن عمران عیفا کو ویکھا، وہ لیے قد کے ، گھنگریا لے بالوں والے تھے جسے کہ شکو وہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں۔ میں نے

صحيح مستنم الإيسان باب الإسراء برسول الله الربي السسوات و فرص الصوات حديث: 166 و مسند أحمد! 215.1 وصحيح ابن حيان:35:8 حديث:6186

مسند أحمد: 277.1 وصحيح مسلم الإيمان باب الإسراء برسول الله الله الغ صديث: 166

besturdub 29, 2. Wordpress.com عیشی ابن مریم (ﷺ) کو بھی دیکھا، وہ درمیانے قد کے، قدرے سرخ وسفید رنگت والے تھے، ان

# حصرت موی ملیلا کی و فات

حضرت ابو ہر برہ بٹائنڈ سے مروی ہے کہ ملک الموت کوحضرت موی عیشہ کی طرف (ان کی رو یہ قبض کرنے کے لیے ) بھیجا گیا۔ جب وہ آئے تو موی علیٰلائے انہیں تھپٹر مار دیا۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے باس گئے اور عرض کی:'' تو نے مجھے جس بندے کی طرف بھیجا ہے، وہ مرنانہیں جاہتا۔''اللہ تعالیٰ نے فر مایا:'' دوبارہ ان کے یاس جائیں اوران ہے کہیں کہ کسی بیل کی پیشت پر ہاتھ رکھیں' ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئٹیں گے، اتنے سال عمر ( مزید ) مل جائے گی۔'' ( ملک الموت نے حضرت موی مایلة کواللہ کا بیہ پیغام پہنچایا۔ ) آپ نے فرمایا:'' یارب! اس کے بعد کیا ہو گا؟'' اللہ تعالیٰ نے فرمایا:'' پھر موت آ جائے گی۔''مویٰ ملیلاً نے فرمایا:'' تب ابھی ( وفات کا حکم قبول ہے۔'' )

اس وفت موی ملیلائے اللہ تعالیٰ ہے درخواست کی کہ آپ کوارض مقدس کے اتنا قریب کر دے جتنی دور پتھر جا سکتا ہے۔(اللہ تعالیٰ نے بیدرخواست قبول فر مائی اورارض مقدیں کے قریب وفات دی۔)

رسول الله علیٰ نظیم نے فرمایا:''اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو آپ کی قبر مبارک دکھا دیتا جو راستے کے گنارے سرٹ ٹیلے کے قریب ہے۔''

امام ابن حبان طلق نے حضرت ابو ہر رہے و بیلین ہے روایت کی ہے رسول اللّٰہ سِلْقَیام نے فر مایا: ''موت کا فرشتہ موسی علیلة کے پاس روح قبض کرنے آیا اور آپ ہے کہا:''اپنے رب کے پاس چلیے!''موی علیلانے تھپٹر مار کرموت کے فرشنے کی آ نکھ پھوڑ دی۔'' ' اس کے بعد اس طرح یوری حدیث بیان کی جیسے امام بخاری مٹ نے بیان کی ہے۔اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت موی ﷺ کوبعض واقعات پیش آنے کی امید تھی اور آپ کی خواہش تھی کہ (قوم کو) وہ واقعات آپ کی زندگی میں پیش آ جا کمیں ، مثلاً: میدان تبیہ ہے نکل کرارض مقدس میں پہنچنا لیکن اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ تھا کہ آ پ کی وفات حضرت ہارون مالیا کے بعد میدان تبیہ ہی میں ہو۔

بعض حصرات نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل کومیدان تنہ ہے نکال کرارض مقدیں میں لے جانے والےخود حضرت موی

ال مسند أحمد: 1:259 وصحيح مسلم الإيمان باب الإسراء برسول الله ترتيُّة ..... الخ حديث: 165

٧٠ صحيح البخاري أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعد حديث: 3407

شيخ ابن حبان: 8-38 حديث: 6190

besturdubooks.Wordpress.com علیلاً ہی تھے۔ کیکن میہ بات درست نہیں ۔اہل کتاب اورا کنڑ علمائے اسلام کی رائے اس کے برعکس ہے۔ جمہور علماء کے موقف کی تائنداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ حضرت موی علیماً نے وفات سے پہلے فر مایا:''یارب! مجھے ارض مقدس ہے اتنا قریب کر دے ، جتنی دور پچھر پچینکا جا سکتا ہے۔''اگر آپ اپنی زندگی میں ارض مقدس میں داخل ہو چکے ہوتے تو وفات کے وقت بید دعا نہ کرتے ۔ لیکن آپ چونکہ اپنی قوم کے ساتھ ہی میدان تنیہ میں تھے، اس لیے آپ نے وفات کے وقت پیخواہش ظاہر کی کہ جس سرز مین کی طرف آپ ہجرت کر کے جارہے ہیں اورانی قوم کونز غیب دیتے رہے ہیں، اس زمین کے قریب فوت ہوں کیونکہ تقدیر نے اس زمین تک پہنچنے نہیں دیا۔ اسی لیے سید البشر حضرت محمد رسول الله سلقیلی نے فرمایا:''اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو آپ کی قبرمبارک دکھا دیتا جورا سے کے کنارے سرخ ٹیلے کے قریب

حضرت انس بن ما لک ٹائنڈ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیٰ آئے نے فر مایا:'' جب مجھے ( معراج کی ) رات کو ( مکہ ہے بیت المقدس تک ) لے جایا گیا، تو میں حضرت موئ علیلائے یاس ہے گزرا۔ وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز 

البحاري أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى ..... حديث: 3407

مسند أحمد: 148/3 و صحيح مسلم الفضائل باب من فضائل مو سي طيَّا العديث: 2375



# نتائج و فولى .... عبرتير و حكمتين

- موسیٰ: وحدتشمیہ: حضرت مویٰ ملیلا کے نام کے متعلق دوآ راء ہیں:
- 🕦 مویٰ: قدیم مصری زبان کا لفظ ہے جو دوکلمات (مو+شا) کا مرکب ہے۔ (مو) کامعنی''یائی'' ہے جبکہ (شا) کا مطلب ''شجر'' یعنی درخت ہے۔ آپ کوموی اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ نے فرعون کے خوف سے آ پ کو دریا پر واقع درختوں کے حجنٹہ میں ڈال دیا تھا۔اس طرح آ پ سندوق میں بندفرعون کے محل میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو نکال لیا اور آپ کو''موئی'' یعنیٰ'' یانی سے نکالا ہوا'' کہا جانے لگا۔
  - 🕝 ۔ دوسری رائے بیہ ہے کہ''موک'''مصری لفظ ( مس ) ہے ماخوذ ہے جس کامعنی طِفُلٌ لیعنی'' بچۂ' ہے۔
- اصلاح امت: حضرت موی علیلائے قصے ہے جمیں اصلاح امت کا طریقه معلوم ہوتا ہے۔مسلسل غلامی اور حکمرانوں کے ظلم وستم مہنے والی اقوام کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ان کی سوچ ،فکرا ورعزت نفس برباد ہو جاتی ہے۔عزت ووقار کی جگہ ذلت ورسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور بہاوری وشجاعت کی جگہ بز د لی اورخوف ان کی زندگی کا لازمی جز تھہرتا ہے۔للہذا ہر جابر و ظالم حکمران کی اطاعت ان کا نصب العین بن جاتا ہے۔

حضرت موی ماینڈ کی قوم کی حالت بھی یہی تھی۔اس نکلیف دہ اور رسوا کن حالت سے نجات کے لیے آپ نے انہیں جہاد کا تھم دیا تو وہ فطری بز دلی اور خوف کی وجہ ہے بیفریضہ ادا نہ کرسکے لہٰذا ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے اللّٰہ تعالیٰ نے ارض مقدس ان پر جیالیس برسول تک حرام قر ار دے دی۔اس عرصے میں وہ صحرا وَل اور ریگستانوں میں بھٹکتے رہے۔ بالآخر انہیں غلامی کی جگہ آزادی کی تربیت ملی ، انہوں نے ذلت ورسوائی کی جگہ عزت و آبرو سے جینا سیکھا اورشریعت الہی کے مطابق زندگی گز ارنے کا ہنرانہیں مل گیا۔ نیز اس عرصے میں بزول نسل ختم ہوگئی اور نئی نو جوان نسل ، غیرت مند ، آ زاو منش اورعزت سے جینا سیکھ کرمیدان جہاد میں فرعو نیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگئی۔اس پورے تربیتی نظام سے ہمیں بیسبق ماتا ہے کہ جب بھی امت کی اصاباح درکار ہوتو اس کے لیے ایک نسل کی شریعت کے مطابق تربیت کرنا ضروری ہوگاجوغیور، آ زادی کے متوالے ،عزت نفس ہے لیس اور قربانی وایثار کے خوگر ہوں۔

انسانی بتاہی کا سبب کفر وشرک: تاریخ انسانی کا سرسری جائزہ لیس تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان متعدد بارعذاب الہی ہے دوحیار ہوکر تباہ و ہر باد ہوئے ہیں۔بھی بہ تباہی زلزلول کی صورت میں آتی ہے تو بھی طوفان وسیلا ب کی شکل میں۔ تبھی جنگیں انسانوں کو تاخت و تاراج کرتی ہیں تو بھی سمندری طوفان بستیوں کو ویران کر دیتے ہیں۔

کفروشرک اورمخلوق خدا پرظلم وستم ہے ، للہذا جب بیظلم وستم اور شرک وکفر حد سے بڑھ جاتا ہے تو عذاب الہی انسانوں کوسبق الملاکا ہے۔ سکھانے کے لیے وار دہوجاتا ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَاسْتَكُبُواَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ ظَنَّوْا انَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ فَاخَذَٰنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنْهُمْ فِي الْبِهُ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الطَّلِمِينَ ۗ

''اس نے اور اس کےلشکروں نے ملک میں ناحق تکبیر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری طرف اوٹائے ہی نہ جائیں گے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے شکروں کو پکڑ ابیا اور دریا برد کر دیا۔ اب دیکھے لے کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا؟'' (القصص: 39/28)

اس ہےمعلوم ہوا کہ کفروطغیان ظلم وستم ،اور گنا ہوں کاار تکاب ، نیزمخلوق خدا کوئنگ کرنا ،الندتعالی کی نعمتوں ہےمجرومی اوراس کے عذاب کا اہم ترین سبب ہے۔اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے عبر تناک انجام کی تصویر کشی کرتے ہوئے فر مایا: ﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنْتٍ وَعُيُونِ ۗ وَ زُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيْمِ ۗ وَ نَعْمَةٍ كَانُوا فِيْهَا فَكِهِيْنَ كَذَٰ لِكَ \* وَ أَوْرَثُنُهَا قُوْمًا أَخَرِيْنَ \* فَهَا بَكُتْ عَلَيْهِمْ الشَّهَاءُ وَ الْإَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنظرين

'' وہ بہت ہے باغات اور چشمے حچھوڑ گئے ،اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ آ رام کی چیزیں جن میں فیش کررے تھے۔اسی طرح ہوا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔سوان پر نہ تو آسان وزمین روئے اور نەائېيىن مېلت ملى - ' (الدىجان: 25/44-29)

🤏 عقید و تو حید مضبوط ترین سہارا: حضرت موئ ملیہ کے واقعے ہے معلوم ہوتا ہے کہ عقید ہ تو حیدانسان کا مضبوط ترین سہارا ہے۔اگراللہ تعالیٰ پرائمان راسخ اورقوی ہوتو پھرکسی قشم کی ترغیب' لالچے' ڈریاخوف انسان کومتزلز لنہیں کرسکتا۔ مشکلات ومصائب کا سامنا کرنا انسان کے لیے آ سان ہو جا تا ہے اور ناز ولغم کے حصول پرشکر گزاری کی توفیق ملتی ہے۔ کیونکہ ایمان باللّٰد کی تقویت انسان کو ہر حال میں اجروثواب کی بھر پورامید دلاتی ہے۔اسی لیے جب فرعون نے جادوگروں کو حضرت موی ملیکا برایمان لانے برقتل کرنے اورصلیب برچڑ ھا دینے کی دھمکی دی تو انہوں نے نہایت اطمینان اور وقار کے ساتھ جواب دیا:

﴿ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ \* وَمَا تَنْقِمْ مِنَّا لِلاَّ أَنْ امْنَا بِأَلِتِ رَبِّنَا لَيَّا كِآءَتْنَاءُ رَبَّنَا ٱفْرِغْ عَمَيْنَا صَابِرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

''ہم (مرکر)اینے مالک ہی کے پاس جائیں گے۔اورتونے ہم میں کونسا عیب دیکھا' سوائے اس کے کہ ہم اپنے

besturdupooks. Wordpress.com رب کے احکام پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئے؟ اے ہمارے رب! ہم پرصبر کا فیضان فر بماري جان حالت اسلام يرتكال ـ " (الأعراف: 125/7 126)

جبكه عقیدہ تو حید ہے محروم شخص یاسطحی اور کمزور ایمان والا مشکلات پر جزئ فزع کرے اجروثواب ہے محروم ہو جاتا ہے اورمسرتوں کے حصول پرشکر کرنے کی بجائے شیطانی راہوں پر چل کر گناہ گار ہوتا ہے۔ایسے ہی شخص کے بارے میں ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَصِنَ النَّاسِ مَنْ يَغَبُّدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۚ فِإِنْ أَصَابَكَ خَيْرٌ ۚ اطْمَانَكَ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتُنَةُ ۚ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ﴿ خَسِرَ الرُّنْيَا وَالْأَخِرَةَ ﴿ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانِ الْمُبِينِيُّ ا

''بعض لوگ ایسے بھی بیں جو کنارے پر ( کھڑے ہوکر ) اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔اً کر کوئی نفع مل گیا تو دلچیہی لینے لگتے ہیں اورا گر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔انہوں نے دونوں جہانوں کا نقصان اٹھالیا۔ واقعی بيكطا نقصان ہے۔ ' (الحج: 11/22)

🤏 حق ہمیشہ غالب آتا ہے: اس واقعے ہے ہمیں بیدرس بھی ملتا ہے کہ حق اور اہل حق ہمیشہ غالب اور کا میاب رہتے ہیں' خواہ باطل کے پاس کیسی ہی مادی قوتمیں ،توا نائیاں اور وسائل وآ لات کیول نہ جمع ہوں ۔فرعون ملک بھر ہے جادوگروں کے بہت بڑے گروہ کومجمع میں حضرت مویٰ ملیٰڈ کے مقالبے کے لیے لایا۔ بظاہر جادوگروں کی فتح نظر آ رہی تھی مگر اللہ تعالی نے انہی جادوگروں کے ذریعے اہل حق اوراہل ایمان کو فتخ ونصرت سے نوازااور فرعون اپنے کشکر سمیت نا کام و نامرا دلوٹا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ حق اور پیج کا جاد و ہمیشہ سرچڑھ کر بولتا ہے اور اپنالو ہا منوا کررہتا ہے۔

🎉 🧻 زادی' ایک فطری حق: حضرت موی ملیلاً کے قصے ہے بیدری بھی ماتا ہے کہ آ زادی ہرشخص اور ہرقوم کا فطری اور پیدائشی حق ہے'للبذاکسی بھی طاقتور، ظالم یا جابر و قاہر کے لیے دیگرلوگوں کوغلام بنانے کی اجازت نہیں ۔لیکن اگر کوئی ظالم و سرکش حکمران کسی کمزوراور ناتواں قوم برظلم وستم کے ذریعے ہے قابض ہو جاتا ہےاورانہیں غلامی کی ذلت ورسوائی ہے دوحیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضعیف ومسکین قوم کی نصرت و تا ئید فر ما تا ہے ٔ چنانچہ تاریخُ شاہد ہے کہ جب بھی کسی کمزور قوم نے اپنے اس فطری حق کے حصول کے لیے کوشش کی ہے انہیں نصرت الٰہی حاصل ہوئی ہے اور ظالموں کا انجام نہایت عبرتنا ک ہوا۔فرعون نے بنی اسرائیل کواپنی قوت کے بل بوتے برغلام بنایا ہوا تھا اور ان ہے مختلف کام کروا تا تھا اور انہیں ا پیخطلم وستم کا تختهٔ مشق بنایا ہوا تھا۔اللّٰد نعالیٰ نے کمز ور ومظلوم قوم کی دا دری کا ارادہ فر مایا اورانہیں فرعون کے پنجهٔ استبدا د ہے نجات دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَنُولِينًا أَنْ نَمُنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آبِيَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرْثِينَ لَا وَنُمَّكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُويَ فِرْعَوْنَ وَهَا مْنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُونَ

wordpress.com '' کپھرہم نے حیابا کہ ہم ان پرکرم فر ما کمیں جنہیں زمین میں بےحد کمز ورکر دیا گیا تھا'اورہم انہی کو پیشوااو کا وارث بنائیں' اور بیبھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت واختیار دیں اور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ كَيْكُودَكُهَا نَبْيِن جَسَ ہے وہ ڈرر ہے تھے۔''(القصص : 5/28)

 صبر وحمل اوراستنقامت کا درس: فرعون کےظلم وستم پرحضرت موی میلاد کی قوم کوصبر و خمل کی نصیحت میں دا عیان تو حید ورسالت کے لیےا متنقامت وا متقلال کا درس ہے۔ دا عیان دعوت تو حید کو ہمیشہ صبر کا دامن تھا ہے رکھنا جا ہے جبیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا۔فرعون کی قتل و غارت گری اورطرح طرح کے عذابوں پر حضرت موی عایقة نے قوم کو درج و بل سلی دی تھی جو ہر داعی حق کے لیے تا قیامت تشفی کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

# الستُعيْلُوْا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوْا اللَّهُ الْأَلْقِلَ بِيهِ " أَيْوَرِ ثَهِا فَعَنْ لِشَاآ الْمِنْ عِلْبِادِة العَاقِبَاتُ الْمِنْفَانِين

'' اللّٰد تعالیٰ کا سہارا حاصل کرواورصبر کرو، بیز مین اللّہ تعالیٰ کی ہے،اپنے بندوں میں ہے جے جاہے ما لک بناوے اوراخیر کامیابی ان ہی کی ہوتی ہے جواللہ ہے ڈرتے ہیں۔' (الأعراف: 128/7)

للبذا كاروان حق كوسلسل رواں دواں رہنا جا ہيے۔ ان كى جدو جہدلسل اورعمل پيهم ببونا جا ہيے۔ ان كى راہ ميں وقتى تکالیف ومشکلات آئٹیں تو انبیں صبر ورضا ہے برداشت کرنا جا ہے کیونکہ کا میابی بالآخرانہی کومکتی ہےاور کفروطغیان ،ظلم وستم اورسرکش ومغر وراوگ عبرتنا ک انجام کوپہنچ جاتے ہیں۔

نرمیٰ گفتار کا درس: حضرت مویٰ علیلاً کے قصے ہے داعیان الی اللہ کو بیددرس ملتا ہے کہ وہ دعوت تو حید دیتے وقت نیز امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فرایضها دا کرتے وفت سامعین کے ساتھ نرم اور شائسته انداز گفتگوا ختیار کریں کیونکه نرئ گفتار ہےلوگ متاثر ہوتے ہیںاورحق کوقبول کرنے میں جلدی کرتے ہیں جبکہ تختی اور درشتی ہےلوگ متنفر ہوتے ہیں اور دعوت حق سے دور ہوجاتے ہیں۔ای لیےرب العالمین نے حضرت موکیٰ و ہارون میٹیلائے فیر مایا تھا:

# ذِهِبُ اللَّ فِلْوَجُهُ لَى اللَّهُ صَلَّى أَنْ فَقُولًا لَيْنَا قَوْلًا لَيْنَا لَكُولُنَا لِيَعَالُ لَيْنَ لَلْ اللَّهِ يَخْشَى

''تم دونوں فرعون کے پاس جاؤاس نے بڑی سرکشی کی ہے،ا ہے نرمی سے سمجھاؤ کہ شایدوہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔'' (طه: 44'43/20)

قدیم مصری عقائد ونظریات کارد: فرعون اوراس کی قوم بت پرست،مظاہر پرست اورانسانوں کی بوجا کرتی تھی۔ نەصرف زندە انسانوں كومعبود مانتے تھے بلكەمردە انسانوں كى عبادت بھى زور وشور سے كى جاتى تھى ـ بەيبت اورزندە ومردە الٰہ ان کے گنج بخش' کرنی والے غوث و دشگیراور حاجت روا ومشکل کشا تھے۔ آ سانوں کےالہ کا نام''نوت''(Nout) تھا جس کی تصویر قوس نماعورت کی تھی۔ زمین کا الہ'' نوت'' کا خاوندغب (GHEB) تھا جبکہ زمین وآسان کے درمیان فضا کا الہ'' شؤ' (CHOU) کہلاتا تھا۔ سورج اور جاند بھی ان کے عظیم اللہ تھےٰ اسی طرح فرعون خود بھی اللہ تھا۔اس کے علاوہ مردہ

in in the second of the second معبودوں میںسکز سقارہ اور'' ابجو' قابل ذکر ہیں۔ان کےعلاوہ برعلائے اور ہر ملک کا الگ اللہ تھا جن میں'' اونورلیں ، زبریس، باست ،حورس اور'' عنقت'' شامل تھے۔ان تمام کی عبادت کی جاتی تھی اوران کے متعلق عقائد وافکار کلاپھ کی تختی سے یا بندی کی جاتی تھی کیکن حضرت موتیٰ عائِیۃ کی دعوت تو حید نے بیسار ےعقائد وافکاریاش یاش کر دیے اورصرف رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کومتوجہ کیا۔حضرت موٹی عائیلاً اور فرعون کے درمیان ہونے والا درج ذیل مناظر ہ ان تمام معبودان بإطله كاز بردست ردكرتا ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے:

قال فيْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ \* قَالَ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ - قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ آلِا تَشْتَهِعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرِبُّ الْآيَكُمُ الْآؤَلِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُونَكُمُ الَّذِيلَ إِنَّيْكُمْ لَمَجْنُونَ - قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا يَيْنَهُمَا ۗ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

'' فرعون نے کہا: رب العالمین کیا (چیز ) ہے؟ موئی نے فرمایا وہ آ سانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیز وں کا رہے ہےا گرتم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے اردگر د والوں سے کہا کہ کیاتم سنہیں رہے؟ مویلٰ نے فر مایا وہ تمہارا اورتمہارے اگلے باپ دا دوں کا بروردگار ہے۔ فرعون نے کہا ( لوگو! ) تمہارا بیرسول جوتمہاری طرف بھیجا گیا ہے' بیتو یقیناً دیوانہ ہے۔موئیٰ نے فرمایا: وہی مشرق ومغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگرتم عقل رکھتے ہو۔'' (الشعراء: 23/26-28)

 باری تعالیٰ کی نقته لیس و یا گیز کی: مختلف او یان و مذاہب میں خالق کا تصور مختلف ہے۔ ہر مذہب والے اپنے خالق و ما لک کا ایک الگ تصور ذہن نشین کرتے ہیں' اس مقصد کے لیے وہ مختلف نقوش وتصاویر کا سہارا لیتے ہیں۔للہزائسی کا اللہ سانپ کی شکل کا ہے تو کسی کا گائے اور بندر کی شکل کا۔ کیچھ لوگوں کا الٰہ نسوانی خدوخال کا ما لک ہے، تو کیچھ کا حیوا ناتی شکل و صورت رکھتا ہے۔ ان تمام تصورات نے الہ کے تصور کو ہمیشہ ناقص ،عیب داراورمخلوق ہے مشابہ قرار دیا ہے جبکہ قرآن مجید نے ذات باری تعالیٰ کوتمام عیوب ونقائص ہے منز ہ واعلیٰ قرار دیا ہے ٰلہٰذا فرمایا: ﴿ لَيْمِينَ ۖ كَيْتُلِمِ شَنَىٰ تُو اَلَهُ عَلَيْكُ وَلَى چيز تبين ـ " (الشورى: 11/42) نيز فرمايا: ﴿ وَلَا يُجِيْظُونَ بِهِ عِنْهًا " مخلوق كاعلم اس پرحاوي تبين ہوسكتا ـ " (طه:

حضرت موی مذیبة کے قصے میں اللہ تعالی کی عظمت ورفعت اور اس کی ذات کوتمام عیوب ونقائض ہے منز ہ قرار دینے کے لیے نہایت دقیق اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔حضرت موی علیلانے پروردگار عالم کو دیکھنے کی خواہش کی توجواب ملا: قَالَ لَنْ تَالِينَى وَلَكِن انْظُوْ إِلَى الْجَبَل فَإِنِ الْسَتَقَازُ مَكَانَا فَلَمَا تَوْمِنِي ۚ فَلَهَا تَجَلَى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَدْ دَكَّاوَ خَرَمُوسِي صَعِقًا: فَلَهَا ٱفَاقَ قَالَ شَيْخَنَكَ ثُبَّتُ إِلَيْكَ وَ ٱنَا ٱوَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ''تم مجھے ہر گزنہیں دیکھے سکتے ،لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو،اگر وہ اپنی جگہہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو

oks.Wordpress.com گے۔ بیس جب ان کے رب نے اس پر جملی فر مائی تو مجلی نے اسے ریز وریز ہ کر دیا اور موی ملیفائے ہے ہوش ہو کر گر ہڑ گ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے: بے شک آپ کی ذات منزہ ہے میں آپ کی جناب میں تو بہ کرتا ہوں۔اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔' (الأعـراف: 143/7) تعنی اے میرے پرور دگار! میں تیری عظمت وجلال پراوراس بات پرائیان اانے والا سب سے پہلامومن ہوں کہ میں تیرا عاجز بندہ دنیا میں تیرے د بدار کامتحمل نہیں ہوسکتا۔

 محورت کا اصلی حسن و جمال ٔ حیاء: حضرت موئ ماینا کے قصے ہے معلوم ہوتا ہے کہ شرم وحیا اور عفت وعصمت کا تصور قدیم زمانے ہے شرفاء کی خاص علامت رہا ہے۔حضرت موسی ملیٹا کو بلانے کے لیے آنے والی لڑ کی کی شرم وحیا کا قر آن مجید نے بطور خاص ذکر کر کے بیدواضح کیا ہے کہ عورت کا اصل حسن و جمال اور اس کا زیور حیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

# فَحَآءَتُهُ احْلُ لِهُمَا تَهُشِينَ عَلَى اسْتَحَلَّا

''اتنے میں ان دونوںعورتوں میں ہےا یک ان کی طرف شرم وحیا ہے چکتی ہوئی آئی۔'' (القصیص: 25/28) اس واقعہ میں ان خواتمین کے لیے درس عبرت ہے جو بغیر پردہ کیے بازاروں ، سڑکوں اور دکانوں میں پھرتی وکھائی دیتی ہیں۔زیب وزینت کے مصنوعی طریقے اپنانے والیوں کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے اصلی حسن و جمال کواپنی زینت

رسول اکرم ملاتیهٔ نے حیا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:'' حیاسراسرخیر ہے۔'' شرم و حیا کے منافی لباس پیجن کر دفتر وں اور بازاروں کی رونق بننے والی خواتین کے لیے رسول اکرم سائیٹا کے درج ذیل فرمان میں شدید وعبیرا ور شخت تنبیه موجود ہے۔ آپ نے فرمایا:

''جہنم کے دوگروہوں کو میں نے نہیں دیکھا (جو آخری زمانے میں نمودار ہوں گے )……ان میں ہے ایک گروہ کی عورتیں لباس بینے ہوئے بھی ہر ہنہ ہوں گی۔ کندھوں کواچکا اچکا کر چلنے والیاں بدکارعورتوں کی طرح چلنے والیاں ہوں گی جن کے سرجحتی اونٹوں کی کو ہان کی طرح ہوں گے ( بیعنی بلند جوڑ ہے کیے ہوں گی ) وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی نہ جنت کی خوشبوانہیں آئے گی' حالانکہ جنت کی خوشبوطویل فاصلے پربھی یائی جائے گی۔''

 ہرصاحب علم برفو قیت رکھنے والا دوسراصاحب علم موجود ہے: حضرت مویٰ عینہ کے قصے ہے جمیں طلب علم اور حصول ملم کے لیے پختہ عزم ،مضبوط قوت ارادی اور سفر کی مشقت کوصبر وحوصلے سے برداشت کرنے کا سبق ماتا ہے۔

صحيح مسلم، الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان .... حديث: 37

صحيح مسلم، اللياس، باب النساء الكاسيات ..... ، حديث : 2128

495 موٹی علیلا ہے ایک مجلس میں سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا عالم ربانی کون ہے؟ آپ نے جواب دیا 80%۔ اس پرالند تعالیٰ نے اپنے ایک صالح بندے کے متعلق وق کی کہ وہ آپ سے بڑے عالم ہیں ، للہذا حضرت موی ملیٹا نے ا باوجود یکه آپ کلیم الله اور اولوالعزم رسول تنھے ، طلب علم کا ارادہ فر مایا اور اس غرض ہے طویل اور پرمشقت سفر کا عزم کیا۔ اینے پختہ عزم کااظہار کرتے ہوئے فرمایا:

# ﴿ إِلَّا ٱبْنَحُ حَتَّى ٱبْلُغٌ مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ أَوْ ٱمْضِيَ حُقُبًا

''میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریا ؤں کے سنگم پر پہنچوں ( خواہ ) مجھے سالہا سال چلنا پڑے۔'' (الْكَهِف: 18/60)

حصول علم کے لیے سخت محنت ، ذیانت ، طویل عرصه اور استاذ کی صحبت ونگرانی ضروری ہے۔ امام شافعی جملت نے حصول علم کی شروط بیان کرتے ہوئے فر مایا:

''میرے عزیز!علم حاصل کرنے کے لیے جھے چیزیں ضروری ہیں۔ میں تنہیں ان کی تفصیل بتا تا ہوں (وہ یہ ہیں: ) ذ بانت و فطانت ،شوق وذ وق ، بخت محنت ،گز ارے کے لیے خرج ،استاد کی صحبت اور طویل عرصہ تک جدو جہد۔''

استاد کا ادب واحتر ام: حضرت موی ملیلة کے سفرعلم ہے جمیں استاد کے ادب واحتر ام کا درس ملتا ہے۔حضرت مویٰ مایناً بلند مقام رسول اورکلیم الله بین ۔ آپ کے طرز تکلم سے طالبان علم کوسبق ماتا ہے کہ استاد کے ساتھ ہمیشہ زم ویست آ واز میں گفتگو کرنی چاہیے۔جبیبا کہ آپ نے اپنے استاد ہے حصول علم کی عرض کرتے ہوئے کہا؛

# ِ ۚ هَلَ ٱتَّبَعُكَ عَلَى ٱنْ تُعَلِّمَنِ مِنَا غَلِّمْتَ رُشُمَّا ·

'' کیامیں آپ کی اتباع کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کوسکھایا گیا ہے۔''

(الكهف: 66/18)

آ پ کے واقعے سے بیجھی معلوم ہوتا ہے کہ شاگر د کو استاد کی صحبت کے دوران میں صبر وتحمل کا مظاہر ہ کرنا جیا ہیے۔ استاد کی تو جیہات اور مدایات کونہایت غور ہے سننا جا ہے۔اگر شاگر د ہے غلطی ہو جائے تو فورا استاد ہے معافی کا طلب گار ہو۔استاد کی اطاعت وفر مانبر داری کے لیے ہر وفت تیار رہے۔ نیزیہ بھی سبق ماتا ہے کہ استاد کو بھی شاگر د کی فلطیوں پر درگز ر

بنی اسرائیل پر انعامات ربانی: الله تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر متعدد انعامات ارزانی کیے تھے۔ان کی ایک جھلک درج ذیل نکات میں دیکھی جاسکتی ہے:

> اللّٰہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کواس وقت کے تمام لوگوں پر افضلیت و برتری عطافر مائی۔ فرعو نیوں کے ذلت آ میز تسلط اور غلامی ہے نجات عطا کی اورانہیں معزز اور آ زادقو م بنایا۔

besturdubooks.Wordpress.com ان کے دشمن فرعون اوراس کے شکر کوان کی آئکھوں کے سامنے غرقاب کیا جس ہےان کو د لی راحت ملی ۔ انہوں نے پینے کے یانی کی قلت کی شکایت کی تو ہر قبیلے کے لیےا لگ الگ جیشمے جاری فرما دیے۔ سورج کی گرمی اور تیش نے انہیں پر بیثان کیا تو انہیں با دلوں کے خوشگوارسائے عطا کیے گئے۔ ان کی خوراک کا بند وبست من وسلویٰ کی شکل میں کر دیا گیا۔

ان تمام انعام واکرام کے باوجودانہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اوراس کےساتھ شرک جیسافتہج جرم کیا،ا پنے نبی کی نافر مانی کی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے منہ موڑا تو انہیں طرح طرح کے عذا بوں اور سزاؤں کا سامنا کرنا بڑا جو کہ ہرناشکرے اور مشرک کا نصیب ہوا کرتا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

# لَيِنْ شُكُرْتُمْ لَازِيْدَ تُكُمْ وَلَجِنْ لَقَرْتُمْ إِنَّ عَذَا إِنَّ لَشَيدِيْكً

''اگرتم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اورا گرتم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت سے۔ (إبراهيم: 7/14)

آج مسلمانان عالم کوالٹدتعالیٰ نے ہرطرح کی نعمتیں وافر عطا فر مائی ہیں نیکن اس کے باوجود دنیا بھر میں معتوب اور ذلیل وخواربھیمسلمان ہی ہیں۔ان کے پاس مال ودولت کی تھی ہے نہافواج واسلحہ کی ، ذہبین اورعقل مند ماہرین کی تمی ہے نہ جدید وسائل کے حصول کے لیے سائنسدانوں کی قلت ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ان ساری نعمتوں کے باوجود دنیا کی حقیر ترین ،مظلوم ترین اور ہے بس قوم ہیں ؟ کہیں یہ ذلت ورسوائی کا عذاب ،اللد تعالیٰ کی بے شارنعمتوں کی تاشکری کا متیجہ

مظلوم کی بدد عا اور اس کی قبولیت: حضرت موی مایلاً کے قصے سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ مظلوم کی بدد عا ہے بیخا جا ہے۔اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا فوراً قبول فر مالیتا ہے۔جبیبا کہ ارشاد نبوی ہے:

''مظلوم کی بددعا ہے نیج ! کیونکہ اس کی قبولیت اوراللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجا بے نہیں ہے۔''

حضرت مویٰ ملیلاً کی قوم فرعو نیوں کے ظلم وستم کا شکارتھی۔ آپ نے فرعو نیوں کو ہرممکن طریقے سے ظلم سے رو کئے اور انہیں حق قبول کرنے کی دعوت دی مگران کی دولت وامارت ہر لمجےان کےفخر وغرور میں اضافہ کرتی رہی اوران کاظلم وستم ہر گھڑی بڑھتار ہا۔ بالآخر حضرت مویٰ ملینۃ نے مظلوم قوم کے سربراہ کی حیثیت ہے ظالموں کے خلاف بدد عا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور یوں دعا کی:

رَبُنَا إِنْكَ اتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاهُ زِلِيْتَ وَآمُوالًا فِي الْحَيْوة الرُّرْنِيِّ رَبِّنَا لِيُضِأَوْا عَنْ سَبِيْدِكَ رَئِنَا اطْمِسْ عَنَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْتُرُدْ عَلَى قُنُوْبِهِمْ فَكِ يُوْمِنُوْا حَثَى يَرَوُاالْعَازَاكِ الْأَلِيدَةَ

صحيح البحاري، المظالم، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، حديث: 2448

''اے ہمارے رب! تونے فرعون کواور اس کے سرداروں کو سامانِ زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی الکی ہوں۔ میں دیے۔اے ہمارے رب! ( کیااس واسطے دیے ہیں کہ ) وہ تیری راہ ہے گمراہ کریں؟ اے ہمارے رب!ان کے مالوں کونیست ونابود کر دے اور ان کے دلوں کو پخت کر دے سو بیایمان نہ لانے پائیس یہاں تک کہ در دناک عذاب کود کیچے لیں۔' (یونس: 88/10)

الله تعالیٰ نے اپنے مظلوم بندے کی بکارس کی اور ظالم وجابر قوم کو درج ذیل عذاب چکھائے:

قحط سالی ہے ان کے باغات اور فصلیں ختم کر دیں۔

تبھی سیلا ب اورطوفان ہے انہیں تباہ وہر بادکر دیا۔

تبھی ٹڈی دل کے ذریعے ہے ان کی فصلیں وریان کردیں جس سے غلے کی شدید قلت ہوگئی۔

ان پر جوؤں کا عذاب مسلط کرویا جن ہے ان کی زندگی اجیرن بنا دی گئی۔

ان کے کھانوں ،مشر و ہات ،گھر وں ، بستر وں اور محفلوں کومینڈ کوں سے بھر دیا ، جنہوں نے بچدک بچدک کران کے آ رام وسکون اور عیش وعشرت کو غارت کر دیا۔

نگیر کے ذریعے سے انہیں جسمانی عذاب اوران کے پانی کوخون سے بدل کرجسمانی اورنفسیاتی اذیت کاعذاب دیا گیا۔

فرعون کومرنے تک ایمان کی تو فیق نصیب نہ ہوئی۔ جب نصیب ہوئی تو مہلت ختم ہو چکی تھی۔ ظالموں ،متئبروں اور جابروں کے لیے فرعون کی لاش آج بھی درس عبرت لیے مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ کوئی ہے جواس کے انجام بدے نصیحت وعبرت بکڑے؟

# حضرت شعيا المصيا

امام محمہ بن اسحاق بہت کہتے ہیں کہ آپ کا زمانہ حضرت زکریا اور حضرت بھی پیٹا ہے۔ آپ نے حضرت عیسی پیٹا اور حضرت محمہ سیٹیٹ کی بعثت کی خوشنری دی تھی۔ آپ کے زمانے میں بیت المقدس کے ملاقے میں حزقیا بنی اسرائیل کا باوشاہ تھا۔ وہ حضرت شعیاطیا کی بدایت پر پوری طرح عمل کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حالات دگر گوں سخے۔ بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا جب کہ بابل کا باوشاہ شخاریب چھلا کھی فوخ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف بیش قدمی کر رہا تھا۔ لوگ بہت پر بیٹان سخے۔ بادشاہ نے حضرت شعیاطیا ہے بوچھا: ''اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف مخاریب کی فوجوں کے بارے میں کیا وجی نازل فرمائی ہے؟''آپ نے فرمایا: ''ابھی کوئی وجی نازل نہیں بوئی۔''آخر وجی شخاریب کی فوجوں کے بارے میں کواپنا قائم مقام نامز دکر دے کیونکہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ جب آپ نازل بوئی کہ کہ دشاہ کو ایک کیا دشاہ کو الشد کا سے پیغام دیا تو بادشاہ قبلد رخ ہوکر نماز ، دعا اور گریزاری میں مشغول ہوگیا۔ اس نے اطاع 'تو کل اور صبر کا دامن پکڑا اور دعا کی:' یا اللہ! اے سب مالکوں کے مالک! سب معبود وں کے معبود! یا رحمان! یا رحم! اے وہ ذات جو کین سے بوائے تو یہ بات مجمد سے زیادہ جانتا ہے۔ میرا ظاہر و باطن تیرے لیے ہے۔''

اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی ، رحمت فرمائی اور حضرت شعیاطیّة کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اسے خوش خبری و بے دیں کہ اللہ نے اس کی گریدزاری پررحم فرمایا اور اس کی موت کو پیدرہ سال کے لیے موخر فرما دیا ہے اور اسے اس کے وشمن شخار یب سے نجات دے دی ہے۔ جو نہی شعیا علیّة نے اسے یہ خوشخبری سنائی ، اس کی بیماری دور ہمو گئی ، تمام غم وفکر دور ہمو گئے ۔ وہ اللہ کے آگے مجدہ ریز ہموگیا۔ اس نے مجدہ میں بیالفاظ کہے: ''یا اللہ! تو ہی جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے جاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے جاہتا ہے جسے جاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس شاہر اور پوشیدہ سے باخبر ہے ۔ تو ہی اوّل وآخر ہے ۔ تو ہی ظاہر و باطن ہے۔ تو ہی رحم فرما تا ہے اور لا چاروں کی دعا قبول کرتا ہے۔''

جب اس نے تجدہ سے سراٹھ یا تو القد تعالی نے شعیا بیٹا کی طرف وجی نازل فر مائی کہ بادشاہ کو تکم دیں کہ وہ انجیر کا پانی نکال کرائی زخم پر لگائے، اے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس نے اس ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اسے شفا ہوگئی۔ اللہ تعالی نے سخاریب اوراس کے پانچ اللہ تعالی نے سخاریب اوراس کے پانچ ساتھی باقی بچے جن میں سے ایک بخت نصر تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے سپائی بھیج کر انہیں گرفتار کر لیا۔ ان کی گردنوں ساتھی باقی بچے جن میں سے ایک بخت نصر تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے سپائی بھیج کر انہیں گرفتار کر لیا۔ ان کی گردنوں

499 مضریت بین افضیات مصفریت بین افضیات میں طوق ڈال کر شہر میں گھما یا 'ای طرح ستر دن انہیں ذلیل کیا۔ان لوگول کوروز انہ جو کی دو دوروٹیال دی جاتی تھیں طرح ستر دن انہیں ذلیل کیا۔ان لوگول کوروز انہ جو کی دوروروٹیال دی جاتی تھیں طرح ستر دن انہیں ان کے وطن بھیج دے تا کہ وہ اپنی قوم کو جا کر اللائلا کا کہ انہیں ان کے وطن بھیج دے تا کہ وہ اپنی قوم کو جا کر اللائلا کا کہ انہیں ان کے وطن بھیج دے تا کہ وہ اپنی قوم کو جا کر اللائلائل بتا نمیں کہ ان پر کیا گزری۔ جب وہ اپنے وطن پہنچے تو سنجاریب نے اپنی قوم کو جمع کر کے تمام صورت حال بیان کی۔اس کے کا ہنوں اور ساحروں نے کہا:''ہم نے آپ کوأن کے رب کی اور ان کے نبیوں کی شان بتائی تھی ہیکن آپ نے ہماری بات نہ مانی۔اس امت کواللہ کی مدد حاصل ہے،کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔''اس واقعہ کے سات سال بعد سنحاریب مرگیا۔امام ا بن اسحاق جالت کہتے ہیں : جب بنی اسرائیل کا یادشاہ حز قیا مرگیا تو ان کے حالات خراب ہو گئے اور ان میں برائیال زیادہ تھیل گئیں۔اللّٰد تعالیٰ نے شعیاعیٰٹا کووحی کی تو آپ نے اپنی قوم کووعظ ونصیحت کی اوراللّہ کے عذاب ہے ڈرایا۔ جونہی آپ نے وعظ ختم کیا ، وہ لوگ آپ برحملہ آور ہو گئے اور آپ کوشہید کرنے کا ارادہ کرلیا۔ آپ بھا گ گئے۔ آپ ایک درخت کے یاس پہنچے تو وہ پیٹ گیا، آیاس کے اندر داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کیڑے کا کنارہ پکڑ لیا۔ جب درخت کے پھٹے ہوئے جھے نےمل کرنبی کو چھیایا تو کپڑے کا وہ کنارہ باہررہ گیا۔لوگوں نے دیکھا تو فوراً آ رالے آئے اور درخت کو چیر دیا۔اس کے ساتھ حضرت شعیاعایٰۃ کاجسم مبارک بھی دوٹکڑے ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ 'یا اِفَ بِلْیہ وَ اِنْ اِلَیْہِ رَجِعُونَ ﴾

# خضر المناحلة المناهد

حافظ ابن تحساكر بھڭ فرماتے ہيں: بعض روايات ميں مذكور ہے كہ جب حضرت يجيٰ مدينة كوشهيد كيا گيا تو آپ كاخون مسلسل أبل أبل كردمشق كى زمين پرگرتا رہااور بندنه ہوا۔اس وفت ارميامليئة تشريف لائے اورفر مايا:''اےخون! تو نے لوگوں كوآ زمائش ميں ڈال ركھا ہے۔اب بند ہوجا!''چنانچہوہ رك گيااور زمين ميں جذب ہوكرنظروں ہے اوجھل ہوگيا۔ بہواقعہ حضرت يجيٰ مليئة كے حالات ميں بيان ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن علت ہے روایت ہے کہ ارمیاطیعائے فرمایا: ' یا رب! تیرا کون سابندہ مجھے سب سے پیارا ہے؟''اللہ تعالی نے فرمایا: ''جولوگ مجھے زیادہ یاد کرتے ہیں، جومخلوق کی یاد بھلا کرمیری یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، جومخلوق کی یاد بھلا کرمیری یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں فنا کا خیال نہیں آتا اور وہ بقائے ہارے میں بھی نہیں سوچتے۔ جب انہیں دنیا کا عیش میسر ہوتو وہ خوش نہیں ہوتے۔ جب ان سے دنیا کا عیش وعشرت لے لیا جائے تو خوش ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت عطافر ماتا ہوں اور انہیں ان کی طلب سے زیادہ دیتا ہوں۔''

# بيت المقدس كي تبايي

# ارشاد باری تعالی ہے:

besturdubooks. Wordpress. com نہ گھبرانا۔اے اُن لوگوں کی اولا وجن کوہم نے نوح کے ساتھ ( کشتی میں ) سوار کیا تھا! میشک نوح ہمار بندے تھے۔اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل ہے کہددیا تھا کہتم زمین میں دو دفعہ فساد مجاؤ گے اور بڑی سرشی کرو گے۔ پھر جب پہلے (وعدے) کا وقت آیا تو ہم نے اپنے پخت لڑائی لڑنے والے بندےتم پرمسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا، پھرہم نے دوسری بارتم کو اُن پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اورتم کو جماعت کثیر بنادیا۔اگرتم نیکوکاری کرو گےتوا بنی جانوں نے لیے کرو گےاوراگراعمال بدکرو گے تو ( اُن کا ) وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے ( وعدے ) کا وقت آیا ( تو ہم نے پھرا پنے بندے بھیجے ) تا کہ تمہارے چیروں کو بگاڑ دیں اورجس طرح پہلی دفعہ مسجد (بیت المقدی) میں داخل ہو گئے تھے ای طرح پھراس میں داخل ہو جائیں اور جس چیز پرغلبہ یائیں اُسے تباہ کردیں۔امید ہے کہ تمہارا پروردگارتم پررحم کرے گااورا کرتم پھروہی ( حرکتیں ) کرو گے تو ہم بھی وہی ( یہاا ساسلوک ) کریں گےاور ہم نے جہنم کو کافروں ك ليع قيد خانه بناركها ب- " (بني إسرائيل: 2/17-8)

حضرت وہب بن منبہ بڑلتے فرماتے ہیں: جب بنی اسرائیل کثرت گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک نبی ارمیا ملیٹا ہر وحی نازل فر مائی کہ اپنی قوم میں کھڑے ہوکر میری پیہ باتیں سنا دو:

'' ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ۔ان کی آئکھیں بھی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ۔ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ میں نے ان کے آیا ، واجداد کی نیکی کی وجہ ہے ان بررحمت کی لیکن انہوں نے میری فرمال برداری نہیں گی ۔ان ہے یوچھے کہ میری نافر مانی کر کے انہیں کیا ملا؟ کیا کوئی شخص میری نافر مانی کر کے سعادت حاصل کر سکتا ہے؟ یا کوئی میری فر ماں برداری کر کے بدنصیب رہ سکتا ہے؟ جانوربھی اپنے گھروں کو یا در کھتے ہیں اور بلیٹ آئے ہیں کیکن ان لوگوں نے وہ اعمال ترک کرویے ہیں جن کی وجہ ہے میں نے ان کے بزرگوں کوعزت بخشی تھی اوروہ دوسری طرح کے کاموں میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ان کےعلماء نے حق کا انکار کیا۔ان کے قراء نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پوجا۔ان کے زاہدوں نے اپنے علم ہے فائدہ نہ اُٹھایا۔ ان کے حکمرانوں نے مجھ پر اور میرے رسولوں پر جھوٹ بولا۔ دلوں میں دھوکا فریب خز انوں کی طرح جمع کرلیا، زبانوں کوجھوٹ کی عادت ڈال دی۔ میں اپنی عزت وجلال کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پروہ کشکر چڑھا لا وُں گا جوان کی زبان نہ مجھیں گے۔ان کے چہروں کو نہ پہچا نیس گے اوران کی گریہزاری پرترس نہ کھا نمیں گے۔ان پر اییا ظالم اور سنگدل بادشاہ مسلط کر دوں گا جس کےلشکر بادلوں کی طرح ، جن کے جھنڈے اڑتے عقابوں کی طرح اور ان ے شہبواروں کے حملے شہبازوں جیسے ہوں گے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کر دیں گے ۔افسوس سے ایلیا کے شہریر اور اس کے باشندوں پر ۔ میں انہیں قتل وغارت کا نشانہ بناؤں گا،ان پر غلامی مسلط کر دول گا،خوشیوں کی گہما گہمی کی جگہہ جیخ بکار لے لے گی۔گھوڑ وں کے جنہنانے کی بجائے بھیڑیوں کےغرانے کی آ وازیں آئٹیں گی۔ میں ان کے لیے آسان لوہے کا بنا

besturdubooks. Wordpress. com دوں گا اور زمین تا نبے کی۔اگر ہارش بری تو نبا تا ہے نہیں آگائے گی۔اگر پچھاُ گا تو وہ جانوروں پرمیرے رحم کی وجہ ً گا۔ کا شت کے موسم ملیں بارش بندر ہے گی بطل کا ٹنے کے موسم ملیں بارش آ جائے گی۔اسی دوران ملیں وہ جو کا شت کریں " گے، میں اس پر آفات نازل کروں گا۔اگر اس میں ہے بچھ بچا تو اس میں برکت نہیں ہو گی۔اگروہ مجھ ہے دعا کمیں کریں گے تو میں ان کی دعا کیں قبول نہیں کروں گا۔ اگر مانگیں گے تو میں انہیں نہیں دوں گا ، اگر وہ روئیں گے تو میں ان پر رحم نہیں كرول گا، وه گرُ گُرُ ائس كَيْتُو مِين ان بيدا ينارخ بچيبراول گا۔''

جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حدے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارمیاماییۃ پر وہی نازل فرمائی: ''میں بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والا ہوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے انتقام لینے والا ہوں۔ آپ' صبحہ د'' (بیت المقدل كي مقدل چئان ) پر پہنچ جائيں ، و ہاں آ ب كوميہ إحكم پنچے گا'۔'ارمياماينا نے فر مايا' 'ياالند! تو ان بركس قو م كومسلط كرنے والاہے؟''رب تعالیٰ نے فرمایا:''وہ آ گ کی پوجا کرنے والے میں۔ ندمیرے عذاب سے ڈرتے ہیں نہ مجھ سے ثواب ک خواہش رکھتے ہیں۔ اپنی قوم کو بتا دیجیے اللہ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ ہے تمہیں مہدت دی ہے لیکن تم نے میرے احکامات فراموش کر دیے۔اب میں تم پر ایسا ظالم حکمر ان مسلط کروں گا جوتم پر بالکل رحم نہیں کرے گا بلکہ تمہیں تاه کر کے رکھ دیے گا۔''

جب ارمیاطیلاً نے انہیں اللّٰہ کا پیغام پہنچایا تو وہ بولے:'' ارمیا! تو حصوت بولیّا ہے اور اللّٰہ پر بہتان تر اشی کرتا ہے۔ کیا اللدا بنی مقدس سرز مین کواورا بنی مسجدوں کواپنی کتاب ہے اور عبادت کرنے والوں ہے خالی کر دے گا؟ تب زمین بر کون ہو گا جواس کی عبادت واطاعت کرے گا؟''

انہوں نے آپ کو پکڑ کر قید کر دیا۔ یہی وقت تھا جب بخت نصر نے ان کے ملک پرحملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت ے لوگوں کوئل کر دیا۔اس نے بیت المقدی ہے بہت سا مال نینیمت حاصل کیا۔ بہت ہے افرا دکو قید کر کے باہل لے گیا۔ اس نے بیت المقدس کی عمارت گرا دی اور تورات کے نسخے جلا دیے۔اس نے بنی اسرائیل کے جن افراد کو غلام بنایا،ان میں سے سات ہزار حضرت داود علیاۃ کے گھرانے ہے تھے، گیارہ ہزار حضرت پوسف علیاۃ اور بنیا مین کے گھرانے ہے، آٹھ بنرارایشا بن یعقوب ملیناً کے خاندان ہے، چودہ بنرار زابلون اورنفتالی کے خاندان ہے، چودہ بنرار دان بن یعقوب کی اولا د ہے، آئھ ہزاریتاخر بن یعقوب ملیٹا کے خاندان ہے ، دو ہزارشمعون بن یعقوب ملیٹا کی آل ہے ، حیار ہزار روہیل اور لاوی کے قبیعے ہے اور بارہ بزار بنی اسرائیل کے دوسرے گھرانوں ہے تھے۔ وہ ان سب کو لے کر بابل پہنچ گیا۔

ہشام کا کہنا ہے کہ جب بخت نصر بیت المقدس میں آیا ، وہاں کا بادشاہ حضرت داود علیقا کی اولا دیمیں ہے تھا۔ اس نے بخت نصر ہے سکح کر لی۔ بخت نصر نے اس ہے صانت کے طور پر پچھافراد لیے اور لوٹ گیا۔ جب وہ طبریہ کے مقام پر

تاريخ دمشق لابي عساكر : 20/8

dubooks.wordpress.com پہنچا تو اے اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل نے اس <del>صلح ہے</del> ناراض ہوکرا پنے بادشاہ کوتل کر دیا ہے۔اس نے صانہ . کپڑے ہوئے افراد کے سرقلم کیےاور دو ہارہ شہر پرحملہ کر کے قبضہ کرانیا۔ پھروہاں کے بالغ مردوں کوٹل کر دیا اور بچوں اور الکاٹا<sub>کھ ک</sub>ے عورتو ل كوغلام بناليا \_

# بنی اسرائیل دیامیں تنز بنز ہو گئے

ا یک روایت کے مطابق بخت نصر کومعلوم ہوا کہ جیل میں ارمیاعلیلاً بھی ہیں۔اس نے آپ کور ہا کیا۔ آپ نے بتایا کہ میں نے انہیں اس سے ڈرایا تھالیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور مجھے قید کر دیا۔اس نے کہا:'' کتنی بری قوم ہے جس نے اللہ کے رسول کی نافر مانی کی۔''

وہ آپ ہے حسن سلوک ہے چیش آیا اور بنی اسرائیل کے جوافراد زندہ نئے گئے تھے، انہیں آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بنی اسرائیل نے کہا:''ہم نے واقعی برا کام کیا تھا۔اب ہم اللہ کَ آ گے تو بہ کرتے ہیں۔آ پ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری تو یہ قبول ہو۔''

آپ نے دعا کی تو اللہ نے وحی کے ذریعے ہے فرمایا:'' میں ان کی تو بہ قبول نہیں کروں گا۔اگریہ سیجے دل ہے تو بہ کر رہے ہیں تو انہیں کہے کہ آپ کے ساتھ اس شہر میں ربائش اختیار کریں۔'' آپ نے اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے:''ہم اس شہر میں کیے رہ سکتے ہیں؟ یہ تو کھنڈر بن چکا ہے۔ یہاں کے رہنے والوں پراللّٰہ کاغضب نازل ہوا تھا۔'' چنانچہانہوں نے وہاں رہنے ہے انکار کر دیا۔

ا بن کلبی کہتے ہیں: اس وقت بنی اسرائیل دنیا میں بگھر گئے ۔ کچھلوگ حجاز آ گئے ، کچھ یثر ب میں جائٹسبر ہے، کچھ وا دی قریٰ میں رہنے لگے۔ایک حچوٹی سی جماعت مصر چلی گئی۔ بخت نصر نے و ہاں کے بادشاہ کو خط ککھا کہ مفرورافراد کواس کے حوالے کیا جائے مصرکے یا دشاہ نے انکار کیا۔ تب بخت نصر نے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا اور اسے شکست دی۔ پھر بلا دمغرب پرحملہ آ ور ہو گیا اور آخر تک فتح کرلیا۔ پھرمغرب،مصر، بیت المقدی،فلسطین اوراردن کے بے شارقیدیوں کے ساتھ واپس آیا۔ان قیدیوں میں حضرت دانیال ملیلاً بھی تھے۔

زیادہ سیج بات رہے کہ بیددانیال اکبرنہیں بلکہ دانیال اصغر ہیں جوحز قبل ملیلا کے فرزند تھے۔ وہب بن منبہ الله اے یمی فرمایا ہے۔(واللہ اعلم) 504 besturdubooks.wordpress.com

# حضّ انيال الله

حضرت دا نیال اور حضرت ارمیا بیلی کی ملاقات: این ایی الدنیا بحث نے عبداللہ بن ابی بذیل کی روایت ہے بیان کیا ہے کہ بخت نصر نے دوشیر کیڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیے۔ پھر دا نیال بیٹھ کو لاکر اسی کنویں میں ڈال دیا۔ شیروں نے آپ کو پچھ نہ کہا۔ پچھ مدت بعد آپ کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شام میں حضرت ارمیا بیٹھ پر وقی نازل فرمائی کد دا نیال عیف کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ انہوں نے عرض کی: ''یا اللہ! میں یہاں ارض مقدس فلسطین میں ہول اور دا نیال عیف کے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ انہوں نے وقی کی کہ آپ ہمارے کھم کے مطابق کھانے پینے کا سامان ہوں اور دا نیال عیف عراق کے شہر بابل میں ہیں؟'' اللہ تعالیٰ نے وقی کی کہ آپ ہمارے کھم کے مطابق کھانے کیا کہ امانان کے تیار کیے ہوئے سامان کو بابل کے گیا حتی کہ آپ کنویں کے انہوں نے تیار کی کو اللہ نے کسی کو بھی دیا ہو آئیں اور ان کو بابل کے گیا حتی کہ آپ کنویں کے کنارے پر جا کھڑے ہوئی دو انیال عیف نے فرمایا:''آپ کو ن میں؟'' انہوں نے فرمایا:'' میں اور ان سے تیار کیے ہوئی سامان کو بابل کے گیا حتی کہ انہوں نے فرمایا:'' آپ کسی لیے تشریف لائے ؟'' انہوں نے فرمایا:'' آپ کسی لیے تشریف لائے؟'' انہوں نے فرمایا:'' باب ان' دانیال عیف نے فرمایا:'' میں تیر ہوئی کر کرنے والے کوفراموش نہیں کرتا۔ شکر ہوائی ذات ہوائی ذات ہوائی کیا ہوائی کی تو اللہ کا جو تہمیں پر بیشائی آئے پر ہماری مصیب دور کرتا ہے۔ شکر ہواللہ کا جو تہمیں اس کی صورت میں ویتا ہے۔ شکر ہوائلہ کی ہوئی تہ ہیں میں اپنہ کا جو تہمیں ہیں ہوں۔ گئی تہ ہیں جاتا ہو جبہمیں اپ بھیں میں بیا بیتا ہو جبہمیں اپ بھیں جی ہوئی تہ ہوئی تربی ہیں ہیں جی اللہ کی جو تھیں وقت ہوئی تھیں جاتا ہے جب ہمیں اپنہ کا کہ جو تھیں ہوئی تو نے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئی تی ہوئی تا ہے جب ہمیں اس میں جائی کو کی تہ ہیں کوئی تہ ہیں کی کی کی کوئی تہ ہیں کوئی تہ ہیں کوئی تہ ہیں کوئی تہ کی کوئی تہ ہیں کوئی تہ کی کوئی تہ ہوئی کی کوئی تہ ہیں کوئی تہ کی کوئی تہ کی کوئی تہ

ر ں۔ حضرت ابوالعالیہ برلٹن سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ''جب ہم نے تُستَرُ کا شہر فتح کیا تو ہمیں ہرمزان کے خزانے میں ایک پلنگ ملا۔ اس پر ایک میت تھی۔ اس کے سربانے کی طرف ایک تحریر پڑی تھی۔ ہم نے وہ تحریراً ٹھائی اور حضرت عمر بن خطاب بڑاتئو کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے حضرت کعب بڑاتؤ کو بلایا۔ انہوں نے اس کا عربی ترجمہ لکھ ویا۔ سب سے پہلے میں نے وہ عربی تحریر پڑھی۔ وہ مجھے اب بھی اس طرح یاد ہے جس طرح قرآن یاد ہے۔

خالد بن دینار جنت فرماتے ہیں: میں نے ابوالعالیہ خلک ہے عرض کی:''اس میں کیالکھا ہوا تھا؟''انہوں نے فرمایا:

505

wordpress.com ''تم مسلمانوں کے اخلاق، تمہارے معاملات، تمہارے بات چیت کے ڈھنگ اور مستقبل میں پیش واقعات ''میں نے کہا:'' پھرتم نے اس میت کا کیا کیا؟'' فر مایا:'' ہم نے دن کے وقت مختلف مقامات پر تیرہ قبریں کھودیں الاہا ہے رات کوئسی ایک قبر میں دفن کر کےسب کو برابر کر دیا تا کہان لوگوں کومعلوم نہ ہواور وہ قبر کوکھود کران کی میت نہ نکال کیں۔'' میں نے کہا:''وواس میت ہے کیا امیدر کھتے تھے؟'' فرمایا:''جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ آپ کی حیار پائی کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے۔ تب بارش ہو جاتی تھی۔'' میں نے کہا:'' آپ کے خیال میں پیکون صاحب تھے؟'' فرمایا:'' ان صاحب کا نام دا نیال تھا۔'' میں نے کہا:'' انہیں فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟'' فر مایا:'' تین سوسال۔' میں نے کہا:'' ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟'' فرمایا:''نہیں، بس گدی کے چند بال جھڑ گئے تھے۔ نہیوں کے جسم مٹی میں بوسیدہ نہیں ہوتے نہ

اس روایت کی سندابوالعالیہ تک سیجے ہے لیکن اگر وہ صاحب واقعی تین سوسال پہلے فوت ہوئے تھے تب وہ نبی نہیں ہو سکتے، کوئی اور نیک آ دمی ہوں گے کیونکہ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں صراحت ہے کہ حضرت عیسٰی ملیّلة اور ہمارے نبی حلی الم کے درمیان کوئی نبی مبعوث نبیں ہوا۔ان دونوں انبیائے کرام ییٹائی کی درمیانی مدت چھے سوسال ہے۔اگر وہ میت واقعی دانیال ماییة کی تھی تو ان کی و فات تین سوسال پہلے نہیں بلکہ آٹھ سوسال پہلے ہوئی ہوگی ورنہ وہ کوئی ولی ہوگا۔ ویسے اس کا دانیال ملیلہ کی میت ہونا ہی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کیونکہ دانیال ملیلہ کواہل فارس کے بادشاہ نے گرفتار کرلیا تھا اور انہوں نے اس کے پاس ہی قید کے ایام گزارے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی الزناد خران اسینے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابوموسی اشعری جانتیٰ کے جیٹے ابو بردہ بڑاتنے کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی۔جس پر دوشیروں کی تصویر بنی ہوئی تھی ،ان کے درمیان ایک آ دمی تھااورشیرا سے حیاے رہے تھے۔ ابو بردہ بڑلئے نے فرمایا: ''بیاس شخص کی انگوٹھی ہے جس کے بارے میں اس شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ وا نیال مالیلہ ہیں۔جس ون انہیں فن کیا گیا، بیرانگوٹھی حضرت ابوموٹسی جانتیز نے لیے لیتھی۔ پھرشہر کے علماء ہے اس پر کندہ تصوریے بارے میں دریافت کیا۔انہوں نے کہا:''حضرت دانیال ملیلاً جس بادشاہ کے ملک میں تھے،اسے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ ہے تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔'' بادشاہ نے قشم کھائی کہ آج رات پیدا ہونے والے ہرلڑ کے کوٹل کر دیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے دانیال عیشا کو شیر کے کچھار میں بھینک دیا۔ آپ کی والدہ نے جا کر دیکھا تو شیراورشیرنی آپ کو پیارے جائے رہے تھے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔شہر کے علماء نے بتایا کہ وانیال عایلائے اپنی انگوشی میں اپنی اورشیروں کی تصویر بنوائی تھی تا کہ آپ کواللہ کا بیاحسان ہمیشہ یا درہے۔ '`

البداية والنهاية: 37/2

🕫 البداية والنهاية : 38/2

# besturdubooks. Wordpress. com بیت المقدس کی دوباره آیاد کاری اور نبی کا سوسال بعد زنده ہونا

#### ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَاةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى غُرُوشِهَا ۚ قَالَ ٱلَّىٰ يُخِي هٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَكُ اللَّهُ مِانَةً عَامِرِ ثُمَّ لِعَثَةٌ \* قَالَ كُمْ لَبِثْتَ \* قَالَ لِبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ \* قَالَ لِلْ لَبِثْتَ مِانَة عَامٍ فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَا بِكَ لَنْ يَتَسَنَّهُ ۚ وَانْظُرُ إِلَى حِمَا إِلَى وَلِنَجْعَلَكَ أَيْهُ لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمَّا ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ "قَالَ ٱعْلَمُ ارْزَ المُدَعَلِي كُلُ شَكْيٍ مِ قَالِيرٌ

'' یا اس شخص کی ما نند کہ جس کا گزراس بستی پر ہوا جوجیت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی'اس نے کہا کہ اللہ اس ( ک باشندوں) کومرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔تواللہ نے اس کی روح قبض کر لی (اور ) سو برس تک ( اُس کومردہ رکھا) پھراس کوزندہ کر کےاُٹھایااور یو چھاتم کتنا عرصہ ( مرے ) رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہایک دن یا اُس ہے بھی کم۔اللہ نے فرمایا: (نہیں) بلکہ سوبرس (مرے)رہے ہو۔اورا پنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ (اتنی مدت میں بالکل) سٹری بسی نہیں اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو (جومرایڑا ہے ) غرض (ان باتوں ہے ) یہ ہے کہ ہم تم کولوگول کے لیے(اپنی قدرت کی) نشانی بنائیں اور (ہال گدھے کی) ہڑیوں کو دیکھوہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں اوران پر ( کس طرح ) گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ جب بیرواقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اُٹھا ك مين يقين كرتا بول كدالله هر چيز يرخوب قادر ہے۔" (البقرة:259/2)

ہشام بن کلبی کہتے ہیں:اللہ تعالی نے ارمیا ملیلۃ کو وحی فر مائی کہ میں بیت المقدس کو آباد کرنے والا ہوں۔ آپ و مال جا کرر میں۔ آپ وہال تشریف لے گئے تو وہ ویران کھنڈرتھا۔ آپ نے دل میں کہا:'' سجان اللہ! اللہ نے مجھے اس شہر میں ر بنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ بیرآ باد ہوگالیکن اے اللہ تعالی ئب آ باد فرمائے گا اور کب اس مردہ شہر کونی زندگی عطا فرمائے گا؟''

بھرآ پ وہال لیٹ کرسو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا گدھا تھا اور ٹوکری میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ ستر سال سوئے ر ہے حتی کہ بخت نصر مر گیا اوراس کے اوپر حکمران لہراسپ بھی مر گیا۔اس نے ایک سوبیس سال حکومت کی تھی۔اس کے بعد اس کا بیٹا'' بیٹناسپ'' بادشاہ ہوا۔ بخت نصراس کے دورحکومت میں مرا۔ اسے شام کے ملک کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ ویران ہو چکا ہےاورفلسطین کے علاقے میں درندے بکثر ت ہیں اور کوئی انسان باقی نہیں۔اس نے بابل میں بنی اسرائیل

wordpress.com ے کہددیا کہ جوشخص شام جانا حیاہتا ہے جیلا جائے۔اس نے بنی اسرائیل ہی کے ایک شخص کوان کا سردار مقرر ک بیت المقدی تغمیر کرنے کاحکم دیا۔ وہ سب وہاں جا کرآ باد ہو گئے۔اللہ تعالیٰ نے ارمیاطیاۃ کی آ ٹکھیں کھولیں اور آپ کے شهر کو آباد ہوتے و مکھ لیا۔ آپ کی یہ نیند سوسال طویل تھی۔ جب آپ جاگے تو آپ کو یوں محسوس ہوا کہ آپ دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ سونے سے پہلے آپ نے شہر کو ویران ویکھا تھا۔ جاگے تو آبادنظر آیا۔ تب انہوں نے فرمایا 🕆 اَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَيِلْ کُلْ شَکِی بِوقَلِ نُبِرٌ ﴾ ''میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیزیر قادر ہے۔''

بنی اسرائیل وہاں آ رام وسکون ہے رہتے رہے حتی کہ طوائف السلو کی کے دور میں ان پر رومی غالب آ گئے۔ پھر عیسا نیوں کے غلبہ کے بعد یہودیوں کی کوئی حکومت اور سلطنت نہ رہی ۔تفصیل ابن جربر برلٹھ نے تاریخ میں بیان کی ہے۔ ابن جریر منته فرماتے ہیں:لہراسپ بہت انصاف پیند بادشاہ تھا۔سب حکمران اور فوجی افسراس کی بات مانتے تھے۔ شہرآ باد کرنے اور نہریں بنانے میں بہت دانائی ہے کام لیتا تھا۔ سوسال سے زیادہ مدت کے بعدوہ ملک کا انتظام کرنے کے قابل ندر ہاتوا پنے بیٹے بشتاسپ کے حق میں دست بر دار ہو گیا۔اس کے دور حکومت میں مجوی مذہب شروع ہوا۔ وہ اس طرح کہ ایک آ دمی ارمیاعاینا کے ساتھ کچھ عرصہ رہا۔ اس کا نام زرتشت تھا۔ کسی وجہ سے ارمیاعاینا اس سے نارانس ہو گئے اور ا ہے بددعا دی۔زرتشت کو برص کی بیماری لگ گئی اور وہ آفر بائیجان کے علاقے میں چلا گیا۔ وہاں وہ بشتاسپ کا در باری بن گیا اور اسے خود ساختہ مجوی مذہب کی طرف بلایا۔ بادشاہ نے خود بھی بیہ مذہب قبول کر لیا اورعوام کو بھی اسے قبول کرنے پر مجبور کیاا وربہت ہے لوگوں گفتل کیا۔

بشناسپ کے بعد اس کا بیٹا بہمن بادشاہ ہوا۔ وہ ایران کامشہور بادشاہ اور بہادر آ دمی تھا۔الغرض ابن جریر خرانے کا بیہ قول ہے کہ اس شہر (بیت المقدس) کے باس سے گزرنے والے حضرت ارمیاعایۃ تھے۔متعدد علماء نے یہی قول اختیار کیا ہے۔ مذکورہ بالا تفصیل ہے بھی یہی بات سیجے معلوم ہوتی ہے۔ تاہم متعدد صحابہ جمائیے و تابعین ایسیو کا قول ہے کہ بیرواقعہ عز سر علیلة کو پیش آیا تھا۔ علماء کے بال بہ تول زیادہ مشہور ہے۔ ( واللہ اعلم )

حَفْظُ عُنْ الْأَنْ الْمُ

### نام وأنب اورآب كالتذكرة

حافظ ابن عساكر بمك نے فرمايا: آپكانام عزير بن حوق ہے۔ اور آپكا نسب نامداس طرح بيان كيا ہے: عزير بسن سوريق بن عرفا بن ايو سبن در ثنا بن عوى بن تقى بن السبوع بن فنحاص بن النيعز ربن هارون بن عسران ايك روايت كيمطابق آپ كوالدكانام' سرو حا''تھا۔ آپكى قبرمبارك وشق ميں ہے۔

حضرت عبداللہ بن سلام علیٰ کا قول ہے کہ جس شخص کواللہ تعالیٰ نے سوسال کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا، وہ حضرت مزیز علیلا ہی تھے۔

حضرت وہب بن منبہ است سے روایت ہے کہ عزیم یا اللہ دانا اور متقی آ دمی تھے۔ ایک دن اپنے کھیتوں ہیں ان کی دکھیے بھال کے لیے تشریف نیف لے گئے۔ واپسی پر ایک کھنڈر کے پاس سے گزرر ہے بتھے کہ دو پہر کی شدید گرمی سے بھیئے کے لیے کھنڈر میں چلے گئے۔ آپ ایپ گدھے سے بیچی اُتر آئے۔ آپ کے پاس ایک ٹوکری میں انجیم اور ایک ٹوکری میں انگور وی میں انگوروں کو نچوڑ گررس نکال ایا۔ میں انگور تھے۔ آپ نے ایک ویران میارت کے ساتے میں میٹھ کر اپنا پیالہ لیا۔ پیالے میں انگوروں کو نچوڑ گررس نکال ایا۔ پھر آپ کے پاس جو خشک روٹی تھی، وہ لے کررس میں ڈال دی تا کہ وہ زم ہوجائے تو کھالیں۔ پھر آپ دیوار سے پاؤل لگا کرچست لیے گئے۔ آپ کی نظر حجست پر پڑی۔ دیکھا کہ ججست تو قائم ہے لیکن اس کے نیچے زندگی گزار نے والوں کی صرف کرچست لیے گئے۔ آپ کی نظر حجست پر پڑی۔ دیکھا کہ ججست تو قائم ہے لیکن اس کے نیچے زندگی گزار نے والوں کی صرف ہوسیدہ بڑیاں موجود میں۔ تب فرمایا: سی یعنی ہو اسٹ بھی ہوتے ہیں۔ اس کی موت کے بعد اللہ تعالی است کس طرح زندہ کرے گا؟'' (انبقر ق : 259/2)

یہ شک کے طور پرنہیں بلکہ تعجب کے طور پر فر مایا۔ اللہ تعالی نے موت کا فرشتہ بھیجا۔ اس نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ سوسال تک فوت شدہ حال میں رہے۔ اس ایک صدی کی مدت میں بنی اسرائیل کوطرح کے واقعات پیش آئے۔ جب سوسال گزر گئے تو اللہ تعالی نے حضرت عزیر ملیلا کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آپ کا دل پیدا کیا تا کہ آپ بھھ سکیں اور آ تکھیں پیدا کیں تا کہ سب بچھ دکھے کر شمجھیں کہ اللہ تعالی مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ پھر آپ کے دکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھیے آپ کا جسم مبارک مکمل کیا گیا۔ ہڈیوں پر گوشت پوست اور بال بن گئے ، پھرجسم میں روح ڈالی گئی اور آپ بید

besturdthe oks. Wordpress. com سب کچھ دیکھاور مجھ رہے تھے۔ جب آپ اُٹھ کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے آپ ہے کہا: گھ لیپٹنٹ

آ پ نے فرمایا: اکیپٹٹٹ یکومًا اُو بغض یکوم میں ''ایک دن تھہرا ہوں یااس ہے بھی کم۔'' کیونکہ دو پہر ہے پہلے فَانْظُنْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَهُوا بِكَ '' آپ يهان ايك سوسال رہے ہيں۔اپنے كھانے پينے كوديكھيے!''يعني وہ خشك روني اور انگور کارس۔ دیکھا تو وہ دونوں چیزیں اسی طرح تھیں۔ رس خراب نہیں ہوا تھا اور روٹی ابھی تک خشک تھی' نرم نہیں ہوئی۔اس ليے فرمايا: ﴿ لَيْ يَتَسَنَّا أَهُ ﴿ \* بِالكَلْ خِرَابِ نهيں ہوا۔ ' بعنی اس ميں کوئی تبديلی نہيں آئی۔ انجيراورانگوربھی تازہ حالت ميں تصرآب كول مين خيال آيايه كيم بوسكتا ع تو فرشة نها: ﴿ أَنْظُرْ إِلَىٰ حِمَا إِلَىٰ ﴿ " اللَّهُ كَارِهِ كَاطرف دیکھیے!'' دیکھا تو اس کی صرف بوسیدہ بڈیاں پڑی تھیں۔فرشنے نے بڈیول کو آ واز دی تو وہ ہرطرف ہے اُٹھ کر آ کنئیں۔ فرشتے نے انہیں عزیر علیہ کے سامنے اپنے اپنے مقام پر جوڑا۔ پھران پررگیس اور پٹھے لگائے۔ پھران پر گوشت آ گیا۔ پھر جلد اور بال پیدا ہو گئے۔ پھر فرشتے نے پھونک ماری تو گدھا آسان کی طرف سراور کان اُٹھا کر بولنے لگا۔ وہ سمجھا کہ قيامت آتَىٰ ہے۔ اس ليحالله نعالی نے فرمایا: ﴿ وَانْظُوْ إِلَىٰ حِهَا إِنَّ وَلِنَجْعِلَكَ آیَاتَ لِلنَّاسِ وَانْظُوْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفُ نُنْشِيزُ هَا نَحْمَ نَكْنَسُوْهَا لَحْبًا ''اوراچِ لَد هے كوبھی د كھے! ہم تھے لوگوں كے ليے ایک نشانی بناتے ہیں اور تو د مکیرہم بڈیوں کوئس طرح جوڑتے ہیں؟ پھران پر گوشت چڑھاتے ہیں؟''یعنی گدھے کی بڈیوں کود مکیرکس طرح ایک دوسری کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہیں۔ جب بورا ڈھانچا بن گیا تو فرمایا اب دیکھ ہم اس پرکس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب بيسب ظاہر ہمو چکا تو آپ کہنے لگے: ﴿ أَغْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَنَى أَيِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ " "مِين جانتا ہموں كەاللەتعالى ہر چيزير قاور ہے۔'' (البقرة: 259/2)

آ پ گدھے برسوار ہوکر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ کوبھی کوئی شناسا چہرہ نظر نہ آیا۔ آ پ کواپنے گھرِ کا بھی پہتنہیں چل رہا تھا۔ چلتے ہوئے کسی اور طرف نکل گئے۔ آخراپنے گھر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک اندھی ا پاہیج برہ دھیا جیٹھی ہوئی ہے جس کی عمرا یک سوجیں سال ہو چکی تھی ۔وہ آپ کی لونڈی تھی۔ جب آپ گھرے نکلے تھے تو وہ بیں سال کی تھی۔ آپ نے اس کو پیچان لیا۔ آپ نے اس ہے کہا:''اللہ کی بندی! کیا عزیر کا گھریہی ہے؟''اس نے کہا: '' ہاں! یہی عزیر کا گھر ہے۔'' بیہ کہہ کر وہ رو پڑی۔ پھر بولی:''مدتوں ہے کسی نے عزیر علیلة کا نام بھی نہیں لیا۔لوگ انہیں بھول گئے۔'' آپ نے فرمایا:''میں ہی عزیر ہوں۔اللہ نے مجھے سوسال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی ہے۔'' اس نے کہا:''سبحان الله! عزیر علیلة تو سوسال ہے لا پہتہ ہیں۔ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔'' آپ نے فرمایا: ''میں ہی عز ریہوں۔''

wordpress.com آ تکھیں دے دے تا کہ آپ کی زیارت کرسکوں۔اگر آپ واقعی عز میر ملیط میں تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔'' آپ نے ' کر کے اس کی آئلھوں پر ہاتھ کچھیرا تو اس کی آئلھیں روشن ہو گئیں۔آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا:

'' الله کے تقلم ہے اُٹھ کر کھڑی ہو!'' اللہ نے اس کی ٹائلیں درست کر دیں۔ وہ تندرست ہوکراُٹھ کھڑی ہوئی۔اس نے آیے کے چبرہ مبارک پر نظر ڈالی اور بولی:''میں گواہی دیتی ہوں کہ آ ہے عزیر ہی ہیں۔''

وہ بنی اسرائیل کے چو بال اوران کی مجیس میں گنی مجلس میں عز سر کا ایک بیٹا موجود تھا جوا لیک سواٹھارہ سال کا بوڑھا تھا۔ آپ کے بوت جو تجلس میں موجود تھے، وہ بھی سب بوڑ ھے تھے۔اس نے انہیں ایکار کر کہا:'' یہ دیکھو! عز بریانیا تشریف لے آئے ہیں۔''آنہیں یقین نہ آیا۔ اس نے کہا:'' میں تمہاری فلال اونڈی جوں۔ عز سرماینڈ کی وعا ہے مجھے بیسارت مل گنی اور میں جلنے پھرنے کے قابل ہوگئی ہوں۔وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کوسوسال کے بعدزندہ کر دیا ہے۔''

لوگ اُٹھ کر آ پ کے یاس آ نے اور دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا: ' ابا جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا۔'' آپ نے کندھوں ہے کپٹر اہٹایا تو وہ ملامت موجودتھی۔لوگوں نے کہا:'' ہماری قوم میں عزیرِ عایدا کے سوائسی کوتو رات ز بانی یا دنہیں تھی۔تحریری نسخہ بخت نصر نے نذر آتش کر دیا۔اب کسی کی آ دمی کوتورات کے تھوڑ ہے تھوڑے اجزا یاد ہیں۔ آ پېمىيل دو بار د تورات لكھ ديں''

حضرت عزیر ملیلاً کے والد نے بخت نصر کے زمانے میں تو رات ایک محفوظ مقام پر چھیا وی تھی جس کاعلم عزیر عیلا کے سوائسی کو نہ تھا۔ آپ لوگوں کو و ہاں لے گئے اور وہ نسخہ نکلوایا۔اس کے ورق بوسید ہ ہو گئے تتھےاورالفاظ مٹ گئے تتھے۔ آ پ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل آ پ کے اردگر دجمع تھے۔ آ سان سے دوشباب آ نے اور آ پ کے پیٹ میں داخل ہو گئے ۔فورا آپ کو بوری تورات یا د ہوگئی اور آپ نے نئے سرے سے لکھ کربنی اسرائیل کو دی۔ اس لیے بنی اسرائیل نے آپ کواللہ کا بیٹا قرار دیا۔ بیواقعہ سواد (عراق) کے علاقے میں دبرجز قبل کے مقام پر چیش آیا۔ آپ کی وفات سائرآ بادمیں ہوئی۔

حضرت ابن عباس بُلْغُمَافر ماتے ہیں کہ القد تعالیٰ کے فر مان: ﴿ لِنجْعَدِكَ ایبَةً لِانْکَ مِیں ﴿ ' اور تا کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔'میں''اوگوں'' سے مراد ہے'' بنی اسرائیل'' کیونکہ جب آی اینے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے' آ پ تو جوان ہوتے تھے اور آ پ کے بیٹے بوڑھے۔اس کی وجہ رہے کہ آ پ جب فوت ہو گئے تھے تو آ پ کی عمر حیالیس سال تھی۔ پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو آپ کی حالت وہی جوانی والی تھی۔ حضرت ابن عباس جھٹھا

فر ماتے میں کہ آپ بخت نصر کے ز مانے کے بعد زندہ ہوئے ﷺ

#### حضرت عز برمانيلة كا زمانه نبوت

besturdubooks. Wordpress. com مشہور قول کے مطابق عزیر عینا بنی اسرائیل کے نبی تھے اور آپ کا زمانہ حضرت واود وسلیمان عیلا اور زکریا و کیجی عیلا کے درمیان کا ہے۔ بنی اسرائیل میں تورات کا کوئی حافظ باقی نہ رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کوالہام کے ذریعے سے تورات سکھا دی اور آپ نے حرف بحرف کھوا دی۔

ا بن عسا کر ٹرنٹ نے ابن عباس ٹاٹٹنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام ٹاٹٹؤ سے پوچھا که یہودیوں نے عزیر بلیٹا کواللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا؟ حضرت عبداللہ بن سلام بنائٹیٹ نے آپ کا تورات زبانی لکھنے کا واقعہ بیان کیااورفر مایا:'' بنی اسرائیل کہتے تھے: حضرت موتنی ماینلاً تو ہمارے پاس بغیر لکھے کتاب ( تورات ) نہ لا سکا،عزیر علیلاً بغیر تحریر کے تورات لے آئے۔اس لیے بعض لوگوں نے انہیں''اللہ کا بیٹا'' کہہ دیا۔'' ای لیے بعض علماء نے فر مایا کہ تورات کا تواتر عزیر علیلا کے زمانے میں منقطع ہوگیا تھا جے آپ نے بحال کیا۔

حضرت عزير كے زماند كے بارے ميں مختلف اقوال وار د ہوئے بيں جن كا خلاصه حسب ذيل ہے جصرت حسن برات كا قول ہے کہ حضرت عزیر ملینااور بخت نصرایک ہی دور میں تھے۔ جبکہ سیجے بخاری میں نبی علقائم کاارشاد ہے'' ابن مریم علیلا کے ساتھ سب ہے قریبی تعلق میرا ہے۔انبیائے کرام ایک باپ کی اولا دہیں۔میرے اور ان ( میسلی ) کے درمیان کوئی نبی نہیں۔''' حضرت وہب بن منبہ جمالت فرماتے ہیں:'' حضرت عز بریلینڈ کا زمانہ حضرت سلیمان ملینڈ اور حضرت عیسی ملیلڈا کے

حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ساتیل نے فر مایا: ''ایک نبی کسی درخت کے نیچے گلمبرے۔ انہیں ا یک چیونٹی نے کاٹ لیا۔ آپ نے ان چیونٹیوں کونکلوا کر آ گ ہے جلوا دیا۔اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی: کیوں نہ ایک ہی چیونٹ کوسز اوی؟''

حضرت ابن عباس بیلینهٔ اورحسن بصری منظ فرماتے ہیں کہ بیدوا قعہ حضرت عزیر علیلاً کا ہے۔ (واللہ اعلم)

رز تاريخ دمشق لابن عساكر: 262/42

تاريخ دمشق لابل عساكر: 263/42

صحيح مسلم الفضائل باب فضائل عيسى ليِّلاً حديث:2365

ن صحيح البخاري٬ بناء النحنت٬ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه... "حديث: 3319 وصحيح مسلم٬ السلام؛ باب النهي عن قتل النمل؛ حديث:2241

واكرافي عسوالها كامرا الحاين



### نام ونسب اورقر آن مجيد مين آپ كالتذكره

حافظ ابن عساکر جملت نے آپ کا نام ' زکر یا بن حقا' کلھا ہے۔ بعض علما نو زکر یا بن والن' کہتے ہیں۔ جبکہ بعض علما نو زکر یا بن والن ' کہتے ہیں۔ جبکہ بعض علما نو کے نز دیک آپ کا نسب یوں ہے: زکر یا بن ادن بن مسلم بن صدوق بن محمان بن داود بن سلیمان بن مسلم بن صدیقة بن برحیة بن ملقاطیة بن ناحور بن سلوم بن بینا نیا بن حاش بن انی بن شعم بن سلیمان بن داود یا بد

الله تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کی آ زمائش کبھی نعمت عطا کر کے اور کبھی نعمت نددے کر کرتا ہے۔ حضرت زکر یاملینڈ کی آ زمائش اوالا دجیسی نعمت ہے محرومی کے ساتھ یہوئی جتی کہ ایک روز زکر یاملینڈ نے مریم ڈیٹ جو کہ ان کی زبر کا ات تھیں' کو بے موسم کچل کھاتے ویکھا تو بے اختیارا پنے رب کو پکارا کہ الہی مجھے نیک اولا دسے بہرہ مندفر ما۔

الله تعالى نے انگی اس دعا اور وعا کی قبولیت کا تذکرہ سورۂ مریم ، آل عمران اور الانبیاء میں خوبصورت پیرائے میں کیا ہے:

 besturdupo pesturdupo وَرَآءِ يَى وَكَانَتِ امْرَاقِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَنْ نُكَ وَلِيًّا ﴿ يَوِثْنِي وَيَدِثْ مِنْ أَلِ يَعْقُوبَ رَبْ رَضِيًّا ۚ يُؤكِّريًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمِرِ السُّهُ يَخِيلَ لَمْ نَجْعَلْ لَدْ مِنْ قَبْلْ سَبِيًّا ۚ قَالَ رَبِّ أَنَّى ئَذِنْ لِي غُلَمٌ وَكَانَتِ امْرَاتِيْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۚ قَالَ كَذْلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيْ هَانٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ تَنِيًّا ۗ قَالَ رَبِ اجْعَلْ لِنَّ أَيَدًّا فَالَ أَيتُكَ أَلَا تُكِلَّمُ النَّاسَ ثَلَثَ لَيَالَ سَوِيًا ۗ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْخَى اِلَيْهِمْ أَنْ سَيْخُوا بُكْرَةً وَعَشِيًا ۗ يُيَخِلِي خْدِالْكُتُكُ بِقُوْدٍ ۚ وَاٰتَيْنِكُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۗ ۚ وَحَنَانًا ضِنَ لَكُنَا وَزَكُوةً ۗ وَكَانَ تَقِيًّا ۚ وَكَرَا بِوَالِدَايُهِ وَ لَيْمَ يَكُنَّىٰ حَتَارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَّمْ عَلَيْدِ يَوْمَ وَلِنَ وَيَوْمَ يَمُونُ وَيَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا

'' کتھنیعتق (پیہ)تمہارے پروردگار کی مہر بانی کا بیان ہے (جواس نے )اینے بندے زکریا پر ( کی تھی ) جب انہوں نے اپنے پروردگارکود بی آوازے پکارا (اور) کہا کہاے میرے پروردگار! میری ہڈیاں بڑھائے کے سبب کمزورہوگئی ہیں اورسر (بڑھایے کی وجہ ہے) شعلے کی طرح بھڑک اٹھا ہے اور اے میرے پرور د گار! میں تجھ ہے ما نگ کربھی محروم نہیں رہا۔ اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندول ہے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے' تو مجھے اپنے پاس سے ا کیپ وارث عطا فر ما جو میری اور اولا د لیعقو ب کی میراث کا ما لک ہؤ اور اے میرے پروردگار! اس کوخوش اطوار بنانا۔اے ذکریا! ہمتم کوایک لڑ کے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یجیٰ ہے۔اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی تخف پیدانہیں کیا۔ انہوں نے کہا: بروردگار! میرے ہاں کس طرح لڑ کا پیدا ہو گا جب (صورت حال ہیہ ہے) کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھا ہے کی انتہا کو پہنچے گیا ہوں؟ تھم ہوا کہ ای طرح (ہوگا) تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ بیمیرے لیے آسان ہے اور میں پہلےتم کوبھی تو پیدا کر چکا ہوں اورتم کچھ چیز نہ تھے۔کہا کہ اے یروردگار! میرے لیے کوئی نشانی مقررفر ما۔فر مایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم سیجے سالم ہوکر تین رات اور ( دن ) لوگول سے بات نہ کرسکو گے۔ پھر وہ (عبادت کے ) حجرے ہے نکل کراپنی قوم کے پاس آئے تو اُن ہے اشارے ہے کہا کے صبح وشام (اللّٰدکو) یا دکرتے رہو۔اے کیجیٰ! (ہماری) کتاب کومضبوطی ہے بکڑے رہو! اورہم نے اُن کولڑ کیپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے یاس سے شفقت اور یا کیزگی دی تھی اور وہ پر ہیز گار تھے اور مال باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش و نافر مان نہیں تھے اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات یا کیں گے اورجس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اُن پرسلام اور رحمت ہو۔' (مریم: 1/19-15) سورة آلعمران مين فرمايا:

وَكُفَّكُهَا زَّكُونِا ۚ كُلِّهَا دَخَلَ عَكَيْهَا زَكُويَا الْهِخْوَابَ ۚ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ لِمَرْبَعُ اَفَى لَكِ هٰذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْدِ حِسَابِ ﴿ هُنَا لِكَ دَعَا زَكُونَا besturdulas oks. Wordpress. com رَجُدُ \* قَالَ رُبِ هَبُ لِي مِنْ لَدُ نُكَ ذُرِّيَّةً طَيْبَةً \* إِنَّكَ سَمِيْحٌ الذُّ عَآءِ \* فَنَادَتُدُ الْمَلَّمَ قَأْبِكُمْ لَيْصَلِيْ فِي الْمِحْوَابِ ۚ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَخْيِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيْدًا وَحَصُورًا وَ نَبِيَّ مِنَ الصَّلِحِيْنَ - قَالَ رَبَ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ الْمَرَا تِي عَاقِلًا -عَالَ كَنْ لِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۗ قَالَ دَبِ اجْعَلْ لِنَّ آيَةً ﴿ قَالَ آيَتُكَ الاَ تُكلِمَ النَّاسَ ثَالثَةَ آيَامِ إِلاَ رَمْزًا ۗ وَاذْكُا رَبُكَ كَثِيْرًا وَ سَنِحُ بِالْعَثِنِي وَالْإِبْكَارِ

> ''اور زکریا کواس (مریم) کامتکفل ( نفیل ) بنایا۔ زکریا جب بھی عبادت گاد میں اُس کے یاس جاتے تو اس کے یاس کھانا یائے ( یہ کیفیت و کمچے کرایک ون مریم ہے ) یو چھنے لگے کہ مریم! یہ کھاناتمہارے یاس کہاں ہے آتا ہے؟ وہ بوٹیس کہ اللہ کے ہاں ہے (آتا ہے) بیشک اللہ ہے جا ہتا ہے ہے شار رزق ویتا ہے۔ اس وقت زکر یا نے اپنے یروردگارے دعا کی (اور ) کہا کہ بیروردگار! مجھےا بنی جناب ہے اوا ادصالے عطافرما! تو بے شک د ما سنتے والا (اور قبول کرنے والا) ہے۔ وہ ابھی عباوت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھرے تھے کے فرشتوں نے آ واز دی کے (زکریا!) الندخهبيں يچلیٰ کی بشارت دیتا ہے جواللہ تغالی کے کلمہ (یعنی میسلی) کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں ہے رغبت رکھنے والے نہ ہوں گے اور (اللہ کے ) پیغمبر (لیعنی ) نیکو کاروں میں ہے ہوں گے۔زکریائے کہا: اے برور دگار! میرے مال لڑ کا کیے پیدا ہو گا کہ میں تو بوڑ ھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ الند تعالی ئے فرمایا: ای طرح ( جو گا ) اللہ جو حیابتا ہے کرتا ہے۔ زکریائے کہا کہ پر وروگار! (میرے لیے ) کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ تعالی نے فرمایا: نشانی میہ ہے کہتم لوگوں ہے تین ون اشارے کے سوایات نہ کرسکو گے تو ( اُن ونو ل میں )ا ہے پر وردگار کی کثرت سے یا داور کئے وشام اس کی شیخ کرنا!' (آل عصران: 37/3-41)

> > سورة الأنبيا - مين فرمايا:

وَ زَكَدٍ يَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لاَ تَذَرَفِي فَرَدًا وَ أَنْتَ خَلِيْرُ الْوَرِثِينَ أَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ وَهَابُنَا لَنْ يَخِلِي وَ أَصْلَحْنَا لَنَا زُوْجَاهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُلْسِرِغُونَ فِي الْخَلِرَتِ وَ يَالَا غُولَنَا رَغَبًا وَ رَهَمًا \* وَكَانُوا لَنَا خَشَعَانِيَ

''اورزئریا (کو یاد کرو) جب انہوں نے اپنے پروردگارکو پکارا کہ پروردگار! مجھے اکیا نہ چھوڑ اور توسب سے بہتر وارث ہے۔تو ہم نے اُن کی پیکارس کی اور اُن کو بیچی عطا کیا اور اُن کی بیوی کو اُن کے لیے بھلا پینگا کرویا۔ بیلوگ لیک لیک کرنیکیاں کرتے اور جمیں امیداورخوف ہے پکارتے اور ہمارے آ گے عاجزی کیا کرتے تھے۔''

(الأنبياد: 90,89/21)

اورسورة الانعيام مين فرمايا:

### ﴿ وَزَكُرِبًا وَيَهْلِي وَعِيْلِي وَالْيَاسُ كُلُّ مِنَ الصَّلِحِينَ -

besturdubooks. Wordpress. com ''اورزكريااوريكي اورعيسي اورالياس كوبھي (مدايت دي) پيسب نيكوكار تھے۔' (الأنعام: 85/6)

#### آل یعقو ب کے وارث

الله تعالیٰ نے نبی اکرم سُلطِیٰ کو کھم دیا ہے کہ لوگوں کو حضرت زکر یاملینہ کا واقعہ سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھا ہے میں ایک بیٹا عطافر مایا جبکہان کی املیہ محتر مہجھی انتہائی معمراور بانجھ تھیں' تا کہالٹد کی رحمت اورفضل ہے کوئی مایوس نہ ہو۔اللہ تعالى نے قرمایا: ﴿ فِ كُورُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَة ذَكَرِيّا ﷺ إِذْ نَاذَى رَبَّهُ نِدَآمٌ خَفِيًّا ﴿ " بيه بي تير بي يروردگار كي مهر باني كا ذ کر جواس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب سے چیکے چیکے دعا کی تھی۔''

قاد ہ برات فرماتے میں:''اللہ تعالی یا کیزہ دل کو جانتا ہے اور پوشیدہ آ وازیں سنتا ہے۔'' آپ نے اولا د نہ ہونے پرجس وكه كااظهاركيا،اللَّد تعالى نے اسے ان الفاظ ميں نقل فرمايا: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنْ فَ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَ لَهُ آكُنْ بِنُ عَآبِكَ رَبِ شَقِيبًا ﴿ " كها مير بروردگار! ميري بدُيال كمزور بهوَكُنْ بين اور سر برُها يه كي وجه سے شعلے کی طرح بھڑک اُٹھا ہے لیکن میں بھی تجھ ہے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔'' آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی رب ہے کچھ ما نگاہے،میری و عاقبول ہوئی ہے۔آ پے دل میں بیدعا کرنے کا خیال اس وفت آیا جب حضرت مریم ملیّاً آپ کی کفالت میں تھیں۔ آپ جب بھی ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے ، ان کے پاس بے موسم کھل نظر آتے ۔ بیا لیک کرامت تھی۔ آ ب نے محسوں کیا کہ مریم کو بے موہم کچل دینے والا اللہ آ پ کو بھی عمر کے اس جھے میں اولا د دے سکتا ہے جبکہ عام حالات میں اس کی امیرنہیں کی جاسکتی۔ای جگہ زکر یا مالیات نے اپنے رہ سے وعا کی ، کہا: ﴿ رَبِّ هَبْ لِني مِنْ لَكُ نُكَ ذُّ زَيَّةً طَيْبَةً - إِنَّكَ سَيِنِيغُ الذُّعَآءِ ﴿ ''اہےمبرے بروردگار! مجھےاینے پاس سے پاکیزہ اولا دعطافر ما! بے شک تو وعا كاسنتے والا ہے۔ "(آل عمران: 38/3)

آپ نے فرمایا: ﴿ وَالِّنِي خِفْتُ الْمَوَا لِيَ صِنْ وَرَآءِ يَى وَكَانَتِ اَمْرَاتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيُ صِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿ يَدِنْ فِي وَيَدِثُ مِنْ إِلِ يَعْقُونَ ﴾ وَاجْعَلْدُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ مُنْ مِحِهِ إِنْ مُ مِهِ كَ بعدا يِ قرابت والول كا دُر ہے،میری بیوی بھی بانجھ ہے،لہٰذا تو مجھےا پنے پاس ہے وارث عطا فر ما! جومیرا بھی وارث ہواور یعقوب کے خاندان کا بھی جاتشین ہو'اورمبرے رب! تواہے مقبول بندہ بنالے!''(مریم:5/19 '6) یعنی آپ کوخطرہ محسوں ہوا کہ آپ کے خاندان کے افراد آ ہے کی وفات کے بعد خلاف شریعت اعمال میں اور گنا ہوں میں ملوث ہو جائیں گے ، اس لیےخواہش ظاہر کی کہ ایک

حاصل ہوا تھا، ای طرح بیجھی نبی ہوکران کی رہنمائی کرے۔آپ کی دعامیں یہی وراثت مراد ہے۔ مال و دولت کی وراثت مراد نہیں جیسے شیعہ حضرات کا دعویٰ ہے اور بعض اہل سنت علماء نے بھی ہیہ بات کہددی ہے۔ ہمارے موقف کے ولائل درج ذیل ہیں ا ہم آیت مبارکہ: ﴿ وَوَرِثْ سُلَیْمُنُ وَافِدَ ﴿ وَحَفِرت داود علیما کے وارث سلیمان علیما ہوئے۔ ' کی وضاحت کرتے ہوئے بتاجکے ہیں کہاں سے مراد نبوت اور حکومت ہے کیونکہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں بہت سے صحابہ کرام بن نیا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ساتھ اے فرمایا: ''ہماری وراثت نہیں ہوتی ، ہم جو کچھ جھوڑ جا نیس وہ صدقہ ہے۔'' یوسری نص ہے کہ نبی مناقیا کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اس کیے حضرت ابو بکر مناقیا نے نبی کریم خاتیظ کی ذاتی اشیا آپ کے کسی بھی وارث کونہیں ویں۔اگریےفر مان نبوی نہ ہوتا تو آپ ان میں تقسیم کرتے۔ ان وارثوں میں آپ کی صاحبزادی فاطمہ ﴿ تَعْمَاءُ آپ کی نو از واج مطہرات ہُی تیناور آپ کے چیا عباس ہو تیناشامل تھے۔حضرت ابو بکرصدیق چاپٹنڈنے اس حدیث ہے استدلال کیا۔ رسول الند سٹاٹیٹے سے بیفر مان روایت کرنے والوں میں مندرجہ ذیل صحابہ کرام بنی کیٹے شامل ہیں: سیدنا عمرین خطاب ،عثمان بن عفان علی بن ابی طالب ،عیاس بن عبد المطلب ،عبدالرحمٰن بنعوف،طلحه، زبير،ابو ہربرہ اور دیگرصحابہ جمالۂ ہے۔

ایک حدیث میں تمام انبیائے کرام کے لیے یہی بات فرمائی گئی ہے۔جس کے الفاظ یہ ہیں: ﴿إِنَّا مُعَاشِرَ الْأَنْهِيَاءِ لَانُورِ ثُ ﴾''ہم یعنی انبیاء کی جماعت کی (مالی) وراثت نہیں ہوتی۔''

ا نبیائے کرام پیلام کی نظر میں و نیوی دولت کی اتنی اہمیت نہیں تھی کہا ہے جمع کرتے یا اس کی طرف توجہ فر ماتے یا اس کے بارے میں فکرمند ہوتے کہا بنی اولا د کواس پر قبضہ کرنے کے بارے میں ارشادفر ماتے کسی معمولی زاید کو بھی ، جوانبیائے کرام کے درجات کے قریب تک پہنچنے کا تصور نہیں کرسکتا ، یہ فکرنہیں ہوتی کہ اللہ ہے اولا داس لیے مانگے کہ وہ اس کے مال کی وارث بن سکے۔

حضرت زکر یا علیقاً بردھئی تھے۔ ہاتھ ہے محنت کر کے روزی کماتے تھے۔جس طرح حضرت داود ملیفاً اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ انبیائے کرام کا پیطریقہ نہیں ہوتا کہ دولت کمانے میں اتنی محنت کریں کہ ضرورت سے زیادہ مال جمع ہوجائے۔ جسے وہ اپنے لیے اور اپنی اولا د کے لیے سنجال سنجال کر رکھیں۔حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹڈ سے روایت ہے کہ

مسند أحمد: 7،1

ه مسند أحمد:7/1

besturdubooks. Wordpress. com

رسول الله عنائيلًا نے فر مایا:'' حضرت زکر پاعلیلاً بڑھئی تھے۔''

### يحيى مليط كي معجزانه ولادت

ارشاه بارى تعالى ہے: ﴿ يُؤْكُونَا إِنَّا نُبَشِرُكَ بِغُلَمِ السُّهُ يَخِيلَى لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِنْ فَبْلُ سَهِيًّا ''اےزکریا! ہم تجھے ایک بیچے کی خوش خبری دیتے ہیں،جس کا نام کیجیٰ ہے۔ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کونہیں بنایا۔''(صریعہ:7/19) اس کی وضاحت اس آیت مبارکہ ہے ہوتی ہے: ﴿ فَمَا ذَتُهُ الْهَاتِّ مَكَةً ۚ وَهُوَ قَالِهِمٌ لَيُصَلِّي فِي الهجاب أنَّ اللهُ يُبَيُّرُكَ بِيَخِيلُ مُصَارِقًا بِكُلِّمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيارًا وَحَضُورًا وَ نَبِيًّا فِسَ الطلِحِيْنَ '' پھر فرشتے نے آپ کو آواز دی جب آپ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کداللہ تعالیٰ آپ کو بچیٰ کی لیٹینی خوش خبری دیتا ہے جواللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ،سر دار ، ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں ہے۔' (آنے عسران: 39/3) جب آپ كوخوش خبرى ملى توبهت تعجب كى حالت مين فرمايا: ﴿ رَبِّ أَنَّى يَكُونَ فِي غُلْمٌ وَ كَانَتِ اصْرَاتِي عَاقِرًا وَ قَالَ بِلَغْتُ مِنَ الْكَبَرِ عِندًا ﴿ ''ميرے رب! ميرے ہال لڑ كاكيے ہو گا؟ ميري بيوي بانجھ ہے اور ميں خود بڑھا ہے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں؟'' (مریم:8/19) بعض روایات کے مطابق اس وقت آپ کی عمر ستنز سال تھی۔ وليه معلوم ہوتا ہے كه آپ اس سے زیادہ معمر ہو چكے تھے۔ (واللّه اعلم)

جب حضرت ابراہیم ملیلا کو بشارت ملی تھی تو آپ نے بھی اسی طرح تعجب کا اظہار فر مایا تھا: ﴿ ٱبْنَتَهُ وَنَيْ عَلَى أَنْ مَسَنى الْكِبَرُ فَبِهَ تُبَشِرُونَ ﴿ كَيَاسَ بِرُهَا يِهِ كَ آجانَ كَ بِعِدِمْ مِحْصِ ذُوشَ خَبرى وية موجيةم كيسى خوش خبرى و عد عامو؟ "(الحجر: 54/15)

حضرت ساره مِيلاً نِي بَهِي فرما ما تقا: ﴿ يُولِيكُتُنِي مَا إِلَا وَ أَنَّ عَجْوَزٌ وَ هَالَ الْبَعْلِي شَدْخً ﴿ إِنَّ هَذَا لَشَتِي لَهُ عَجِيْبٌ ﴿ قَالُوا أَ تَعْجَيِينَ مِنْ أَهُرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَيَرَكُنُّكُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَلْيتِ ﴿ إِنَّاهُ حَمِيْكُ مَجِينً "" بائے میری کم بختی! میرے ہاں اولاد کیے ہوسکتی ہے؟ میں خود بردھیا اور یہ میرا خاوند بھی بردی عمر کا ہے؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔فرشتوں نے کہا: کیا تو اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہے؟ اےاس گھر کے لوگو! تم پراللّٰہ کی رحمت اوراس کی برکتیں نازل ہوں۔ بیشک اللّٰہ حمد وثنا کے لائق اور بڑی شان والا ہے۔' (هو د: 72/11'73) ای طرح کا جواب زکر یا ملینة کوملا۔ جوفرشته رب کے حکم ہے وحی لے کرآیا تھا 'اس نے کہا: کُنْ لِكَ وَقَالَ دَبْلُكَ

صحيح مسلم الفضائل باب فضائل ركريا لليمًا حديث: 2379 و مسند أحمد: 2،405 و سنن ابن ماجه التجارات باب العساعات حديث:2150 sturdubooks.wordpress.com هُوَ عَلَىٰ هَيْنًا وَقَالَ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَهُم تَكُ شَيْئًا ﴿ ``(وعده)اى طربْ (بوچكا) ہے۔تير۔ فر ما دیا ہے کہ مجھ پر تو بیہ بالکل آ سان ہے اور میں تھجھ پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو آپھے بھی نہ تھا۔'' (سریے:9/19) لیعنی میں ٹ تجھے عدم ہے وجود بخشا ہے تو کیا تجھے بڑھا ہے میں بیٹانہیں دے سکتا؟ القد تعالی نے فرمایا: ﴿ فَا مُستَجَبْنَا لَهُ ا ۚ وَ وَهَبْنَا لَذ يَخْيِني وَ أَصْلَحْنَا لَذَ زُوْجَدْ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُلْسِرِغُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَ يَدْغُونَنَا رَغَبًا وَ رَهَبًا ﴿ وَكَانُوا لَنَا خَشِعِینَ ﷺ '''ہم نے اس کی دعا قبول فرما کراہے بچی عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوَّب نَیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور جمیں امیداور نوف کے ساتھ ایکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی كرنے والے تھے۔' (الأنبياء: 90/21) بيوى كودرست كرنے كامطلب ان كے نظام توليد كادرست ہونا اور مامانہ نظام كا ووبار وجاری ہونا ہے۔ کہنے لگے: '' رَبِ اجْعَلْ بِيِّ اَيْنَةً '''ميرے پروردگار! ميرے ليے کوئی علامت مقررفر ما دے۔'' تاكه جُمِيه معلوم ہوجائے كهمل قرار بإچكا ہے۔ارشاد ہوان أَيَتُكَ اَلاَ تُنكِلَهُ النَّاسُ ثُلُثَ لَيَالٍ سَوِيًا ""تير ب لیے ملامت بیے ہے کہ باوجود بھلاچنگا ہوئے کے تو تمین راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔'' بیخوش خبری ملنے یرآ پ خوش خوش حجرے ہے باہر تشریف لائے ' تو ہم نے ان کی طرف وہی کی کہ ' اُن سَبِعُوا اُبْکُرَدَّ وَعَیْشِیاً ' ' تم سُن شام الله تعالى كى تنبيج بيان كرو-''

حضرت مجاہد عکرمیڈ وہب اور سدی بیٹے فرماتے ہیں: آپ کی زبان بغیر کسی مرض کے بند ہوگئی تھی۔ ابن زید مظ فرماتے میں:'' آپ تلاوت کر سکتے تھے، ذکر وہنچ کر سکتے تھے کیکن کسی ہے بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔''

## يحيى مدينة أكوأتها ب اور حكمت و دا ناني عطا كي

ارشاد بارى تعالى ہے: يخينى خُنِي انكِتْ بِغُوَةٍ وَا تَيْنَاهُ الْحُكُمُ صَبِيَّ

''اے کیجی! (میری) کتاب کومضبوطی ہے تھام لے' اور ہم نے اسے لڑ کپن ہی ہے دا تانی عطافر ما دی۔' (مسریسہ: 12/19) الله تعالیٰ نے خوش خبری کے مطابق حضرت زکر یاملینہ کو بیٹا عطافر ما دیا اور اس مبیٹے ( یکی ) کو بھین ہی میں کتا ہے کا نلم اور دا نائی عطافر ما دی۔

حضرت معمر بمك فرمات بين: بيون نے حضرت ليجي مينا سے كہا: " آؤ كھيلين!" آپ نے فرمايا: "جميل كھيلنے كے ليے پيدانہيں كيا گيا۔''اللہ تعالىٰ كاس فرمان: ﴿ وَأَتَيْنَانُهُ الْحُكُمُ صَبِينًا ﴿ ﴿ ''اور بهم نے اسے لِرَكِين بم سے دانا في مطا فرمادی۔'' کا یہی مطلب ہے۔

تمسير الطبري ( 6/9 تفسير سورة مريما آيت : 9

besturally besturally ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَ حَنَانًا هِنْ لَنُ نَا ﴾ ''اورا پنے یاس سے شفقت'' یعنی ہم نے حضرت زکر یا مالیلا پرر كەانىيىن حضرت يجيلى ماينا عطافر مائے مىلىرمە جنت فرماتے بين: شفقت يعنی محبت كا مطلب بير ہے كەحضرت يجيلى ماينا لوگوں یرتری کھاتے تھےاور خاص طور پراپنے والدین ہے شفقت ومحبت کا اظہار کرتے تھےاوران ہے حسن سلوک کرتے تھے۔ وَ زَكُوةً ﴾ " اوریا کیزگی بھی عطا فرمائی۔' بعنی عمد داخلاق، بری عادات ہے مبرا ہونا ،تقویٰ ،التد تعالیٰ کےاحکام کی عمیل اور ممنوع كامول ہے اجتناب ۔ بيسب ياكيزگي ميں شامل ہے۔ ﴿ وَ بَرَّا أَبِوَالِدَيْءِ وَلَهٰ يَكُنَّىٰ جَبَّادًا عَصِيًّا ﴾" اور وہ اپنے مال باپ ہے نیک سلوک کرنے والاتھا۔ وہ سرکش اور گناہ گارنہ تھا۔'' (مریبہ: 14/19) پھرفر مایا: ﴿ وَسَلَّمْ عَكَيْبِهِ يَوْهَر وُلِكَ وَيُوهَر يَهُوتُ وَيُوهَمُ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾ ''اس برسلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن فوت ہو گااور جس دن زندہ کر کے اُٹھایا جائے گا۔'' (مسریسہ: 15/19) یہ تین مراحل انسان کے لیے بڑے تکھن ہیں۔ان موقعوں پروہ ایک جہان ہے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے۔ وہ پہلے جہان سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے، پھرا ہے جپھوڑ کر دوسرے جہان میں جانا پڑتا ہے جس کے بارے میں اسے پچھمعلوم نہیں ہوتا کہ وہاں کیا حالات پیش آنے والے میں؟ اس لیے جب وہ مال کےجسم سے جدا ہوتا ہےتو روتا اور چیختا ہے اورغم ونفکرات کا سامنا کرنے کے لیے اس جہان میں منتقل ہوجا تا ہے۔

اسی طرح جب وہ اس جہان ہے منتقل ہوتاہے تو برزخ کے جہان میں پہنچ جاتا ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان کی منزل ہے۔ وہ قبرستان کی خاموش دنیا کا باشندہ بن جاتا ہے۔ وہاں وہ دوبارہ اُٹھنے کے لیےصورمحشر کا منتظر ہوتا ہے۔ پھر کوئی خوش اورمسرور ہوگا ،کوئی حزن وغم ہے چور ہو گا ، یعنی ایک گروہ جنت میں خوشیوں ہے سرشار ہو گا اورایک گروہ جہنم کے عذابوں میں گرفتار ہوگا۔

کسی شاعرنے کیا خوب کہا ہے ہے

وَلَا مُنْكَ أُمُّكَ بِالْكِيثَا مُسْتَصْرِ حِلَّا وَالْـنَّــاسُ خَـوْنُك يَضْخَكُونَ شُرُورًا ف اخرص لنفسك أن تكون إذَا بِكُوا في يُبوم مُبوتِك ضَاجِكاً مُسْرُورًا

'' تیری ماں نے تخجے جنم دیا تو تو رور ہاتھا، چیخ رہاتھا اور تیرے آس یاس لوگ خوشی ہے بنس رہے تھے۔تو اپنے لیے کوشش کر کہ جب تیرے مرنے کے دن وہ رور ہے ہوں ،تو خوش ہواور ہنس رہا ہو۔''

انسان کے لیے بہ تین مواقع دشوارترین ہوتے ہیں۔اس لیےاللّٰہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات پرحضرت کیجیٰ عایلۃ کو سلامتى عطافر مائى اور فرمايا: ﴿ وَسَلَمْ عَلَيْكِ يَوْهَمُ وُلِلَ وَيَوْهَمُ يَهُونُ وَيَوْهَمُ يَبْعَثْ حَيَّا ﴾ "اس پرسلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اورجس دن وہ مرے گا اورجس دن وہ زندہ کر کے اُٹھایا جائے۔' (مریبہ: 15/19)

تفسير الطبري: 73/9'74 تفسير سورة مريم أيت: 17:16

حضرت حسن بملائے سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: حضرت کیٹی ملیلڈا اور حضرت عیسی مدیلہ کی ملاقات ہو کی تو محکم ہوں عیسی مدیلۂ نے انہیں فرمایا: ''میرے لیے مغفرت کی دعا سیجے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔'' حضرت کیٹی ملیلۂ نے فرمایا: ''آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔'' حضرت عیسی ملیلۂ نے فرمایا:''آپ مجھ سے افضل ہیں، میں ''آپ میرے لیے سلامتی کی دعا کی اور آپ کواللہ نے سلامتی کی خوش خبری دی۔''

حضرت عبداللہ بن عمرو ٹائٹھانے فرمایا:'' بیخص اللہ ہے کوئی نہ کوئی گناہ (یاغلطی ) لے کریلے گا ، سوائے حضرت کیجی ملیلا کے۔ پھریہ آیت پڑھی: '' وَ سَینِٹَ اوَ حَصُورٌ ''' سرداراور ضابط نفس۔'' (آل عسران: 39/3) پھرزمین سے ایک تنکا اُٹھا کرفر مایا:''ان کے پاس اتنا کیجھ تھا۔ پھرانہیں شہادت بھی نصیب ہوگئی۔''

حضرت ابوسعید ٹائٹڈے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹٹی نے فر مایا: '' حضرت حسن اور حضرت حسین ٹائٹٹا تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں،سوائے دوخالہ زاد بھائیوں حضرت کیجی اور حضرت عیسی پیٹایٹے۔''

# مسجداقصلي مين قوم كودعوت توحيد

حضرت حارث اشعری ڈوٹاؤ سے روایت ہے کہ نبی سائیڈ نے فرمایا: 'اللہ تعالی نے حضرت کی علیلہ کو حکم دیا کہ پانچ باتوں بھل کریں اور بنی اسرائیل سے بھی ان بھمل کرنے کو کہیں۔' آپ سے بچھ دیر ہوگئی تو حضرت عیسی علیلہ نے آپ سے فرمایا: ' آپ کو پانچ احکامات دیا گئے تھے کہ ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دیں 'یا تو آپ انہیں یہ احکامات بہنچا دوں گا۔' انہوں نے فرمایا: ' بھائی جان! مجھے ڈرلگتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکام انہیں سنائے تو اللہ تعالی مجھے سزادے گایاز مین میں دھنسادے گا۔'

چنانچے کیٹی مالیٹائے بنی اسرائیل کومسجداقصیٰ میں جمع کیاحتیٰ کے مسجد بھر گئی۔ پھر آپ اونچی جگہ پرتشریف فر ما ہوئے اور اللّٰہ کی حمد وثنا کے بعد فر مایا:''اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے پانچے باتوں پرممل کرنے کاحکم دیا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کوان پر عمل کرنے کاحکم دوں۔

اللہ کی عبادت کرو،اس کے ساتھ کسی اور کوشریک نہ کرو۔اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے خالص اپنی ملکیت

تفسير الطبري: 73/9 تفسير منورة مريم آيت: 17.16

تفسير الطبري٬ 3/883 تفسير سورة آل عمران٬ أيت: 39

· جامع الترمذي؛ المناقب؛ باب مناقب أبي محمد الحسن بن على ····· حديث: 3768 و مسند أحمد:3/3 [وليس عندهما الحزء الثاني من الحديث] 521 میر آراز میر استان میراند تھا۔تم میں ہے کس کو یہ بات پیند ہے کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو؟ اللّٰہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق ویا ہے،لہٰذا تم ای کی عیادت کرواورای کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کرو۔

میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب نیک بندہ ادھراُ دھرتوجہ نہ کرے،اللہ تعالیٰ بھی اس (نمازی) کی طرف متوجہ رہتا ہے ،اس لیے نماز پڑھتے وقت ادھراُ دھرنہ ویکھو۔

میں تمہیں روز ہے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔اس عمل کی مثال ایسے ہے جیسے لوگوں کے مجمع میں ایک شخص کے یاس تھیلی میں کستوری ہواور ہرکسی کواس کی خوشبو آ رہی ہو۔اللہ تعالیٰ کے ہاں روز ہ دار کے منہ کی بوکستوری کی خوشبو سے زیادہ یا کیزہ ہے۔

میں تنہیں صدقہ کا حکم دیتا ہوں ۔اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو دشمنوں نے بکڑ کراس کے ہاتھا اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیے ہوں اور اسے تل کرنے کے لیے (مقتل کی طرف) لے جارہے ہوں۔ وہ ان ہے کہتا ہے: کیامیں حمهیں اپنی جان کا فیدیہ نه دوں؟ وہ اپنی ہرتھوڑی زیادہ چیز فیدیہ میں دے کران سے جان چھڑالیتا ہے اور وہ اسے رہا

میں تمہیں اللہ کا ذکر کثرت ہے کرنے کا حکم ویتا ہوں۔اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آ ومی کے وشمن تیزی ہے اس کا تعاقب کر رہے ہوں ،احیانک اسے مضبوط قلعہ نظر آجائے اور وہ اس میں داخل ہو کرمحفوظ ہو جائے۔ بندہ بھی شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللّٰہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔''

رسول الله سَاتِينَا نِهِ فرمايا: " ميں بھی تمهيں پانچ باتوں كا حكم ديتا ہوں، جن كا حكم مجھے اللہ نے ديا ہے: اجتماعيت کے ساتھ رہنا۔ (شرعی امیر کا) حکم توجہ ہے سننا۔ تحکم کی تعمیل کرنا ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ جوشخص اجتماعیت ہے بالشت بھر باہرنکلتا ہے، وہ اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اتار پھینکتا ہے الا بید کہ دوبارہ (اجتماعیت کے دائرے میں ) آ جائے اور جو جاہلیت کی باتوں کی طرف بلاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔''

صحابی نے عرض کی: اللہ کے رسول! خواہ وہ نماز، روزے کا پابند ہو اور خود کومسلمان سمجھتا ہو؟ فرمایا: ''اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہواورخودکومسلمان سمجھتا ہو۔مسلمانوں کوانہی ناموں سے پکارو جواللہ نے رکھے ہیں ، یعنی مسلمین ، مومنین ،اللّٰدعز وجل کے بندے۔''

# حضرت ليحيى مايلة كازمدوتقوى

besturdubooks.Wordpress.com علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت کیجی علیلاً بہت زیادہ تنہائی پسند تھے۔ آپ جنگلوں میں چلے جاتے۔ درختوں کے ہے کھاتے اور چشموں کا یانی پیتے۔ پھر فر ماتے:'' یجیٰ! ہجھ سے زیادہ نعتیں کیے حاصل ہیں؟''

ؤ ہیب بن ورد جمت سے روایت ہے کہ حضرت کیجیٰ ملیلا تین دن تک حضرت زکر پاملیلا ہے گم رہے۔ آپ ان کی تلاش میں جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ آپ نے ایک قبر کھود رکھی ہے اور اس میں کھڑے ہوکر آ ہ و بکا میں مصروف میں۔ حضرت زکر یا میشانے فرمایا:'' بیٹا! میں تین دن ہے تیری تلاش میں ہوں اورتو یہاں قبر کھود کراس میں کھڑارور ہاہے؟'' حضرت کیجی ملیُلاً نے فرمایا:'' ابا جان! آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ جنت اورجہنم کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے جو صرف آنسوؤں کی مددے طے ہوسکتا ہے۔'' آپ نے فر مایا:''جی ہاں بیٹا! رواو!'' تب دونوں رو پڑے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت کیجی ملیعاً بکثرت روتے تضاور سلسل رونے کی وجہ سے ان کے رخساروں پرنشان پڑ گئے تھے۔ حضرت یجی ملیه کی شهاوت: حضرت یجی ملیه کوشهبید کرنے کے لئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے کا دمشق کا بادشاہ کسی الیی عورت ہے نکاح کرنا چاہتا تھا جس سے نکاح کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہ تھا۔حضرت بیجیٰ ملیٰہؓ نے منع کیا توعورت ناراض ہوگئی۔ جب اس نےمحسوں کیا کہ بادشاہ اس پر فریفتہ ہو چکا ہے تو اس نے حضرت کیجیٰ ملیلہ کوشہیدکرنے کی فرمائش کر دی۔ بادشاہ نے ایک آ دمی بھیجا جوآ پے کوشہید کرے آپ کا سراور آپ کا خون ا یک تھال میں ڈال کر لے آیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ملکہ فوراً ہلاک ہوگئی۔

ا یک سبب سیر بیان کیا جاتا ہے کہ ملکہ حضرت کیجیٰ ملیا ہر عاشق ہوگئی اور آپ ہے گناہ کا مطالبہ کیا۔ آپ نے انکار کر ویا۔ جب وہ مایوں ہو گئی تو باوشاہ ہے حضرت بیجیٰ علیہ کو ما نگ لیا۔ باوشاہ نے پہلے انکار کیا۔لیکن آخر کاراس کی بات مان لی۔اس نے ایک آ دمی بھیجا جو آپ کوشہید کر کے آپ کا سراور آپ کا خون ایک تھال میں ڈال کر لے آیا۔

شملہ بن عطیہ ہمنے کا قول ہے کہ بیت المقدس میں موجود صحر ہ ( چٹان ) پرستر نبی شہید کیے گئے۔حضرت بجی مذیبة بھی ان میں شامل ہیں۔

حافظ ابن عساكر بملك نے ''السست قبصب في فضائل الأقصلي ''ميں ايک اور واقعہ بيان كيا ہے۔ وہ كہتے ہيں كه ومشق کے باوشاہ 'هداد بن هدار '' نے اپنے بیٹے کی شادی اس کی چیاز او اریل ہے کر دی جو''صیدا'' کی ملکہ تھی۔اس نے ا بنی بیوی کو تبین طلاقیں دے دی تھیں۔ پھر رجوع کرنا جاہا تو حضرت کیجی ملینۂ ہے فتویٰ یو چھا۔ آپ نے فر مایا:'' یہ حلال نہیں۔''عورت ناراض ہوگئی اوراپنی مال کےمشورے ہے بادشاہ سےحضرت یکیٰ ملیٹا کا سر کاٹ کر لانے کا مطالبہ کر دیا۔

sturding oks. Wordpress. com بادشاہ نے ایک شخص کوآ یہ کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا تو وہ آپ کا سرایک تھال میں رکھ کر لے آیا۔ جب آپ کے سامنے آیا تو اس میں ہے یہی آ واز آ رہی تھی۔'' حلال نہیں ،حلال نہیں'' آخر وہ عورت زمین میں دھنسا دی گئی۔ حضرت زکر پاملینا طبعی انداز ہے فوت ہوئے یا انہیں شہید کیا گیا؟ اس بارے میں علمائے کرام کی دوآ راء ہیں: حضرت وہب بن مدید جمع ہے ایک روایت ہے انہوں نے فرمایا: ''آ ب اپنی قوم سے بھاگ کرایک درخت کے اندر حیوب گئے۔ دشمنوں نے آری لے کر درخت چیرنا شروع کر دیا۔ جب آری آپ کی پسلیوں تک پہنچی تو آپ ے منہ سے کرا ہے کی آ وازنکلی۔اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی: اگر آ یے کا کرا ہنا بند نہ ہوا تو میں یوری زمین کوتمام مخلوقات سمیت الٹ (کربتاہ کر) دوں گا۔ آپ نے فورا کراہنا بند کر دیاحتی کے آپ کاجسم مبارک دونکڑے ہو گیا۔'' حضرت وہب جملات ہی ہے ایک اور روایت ہے آپ نے فرمایا:'' درخت نے پھٹ کر پناہ حضرت شعیاعلیّاتہ کو دی تھی۔ زکر ہا مالیٹا، طبعی طور پر فوت ہوئے۔' ( والقداعلم )

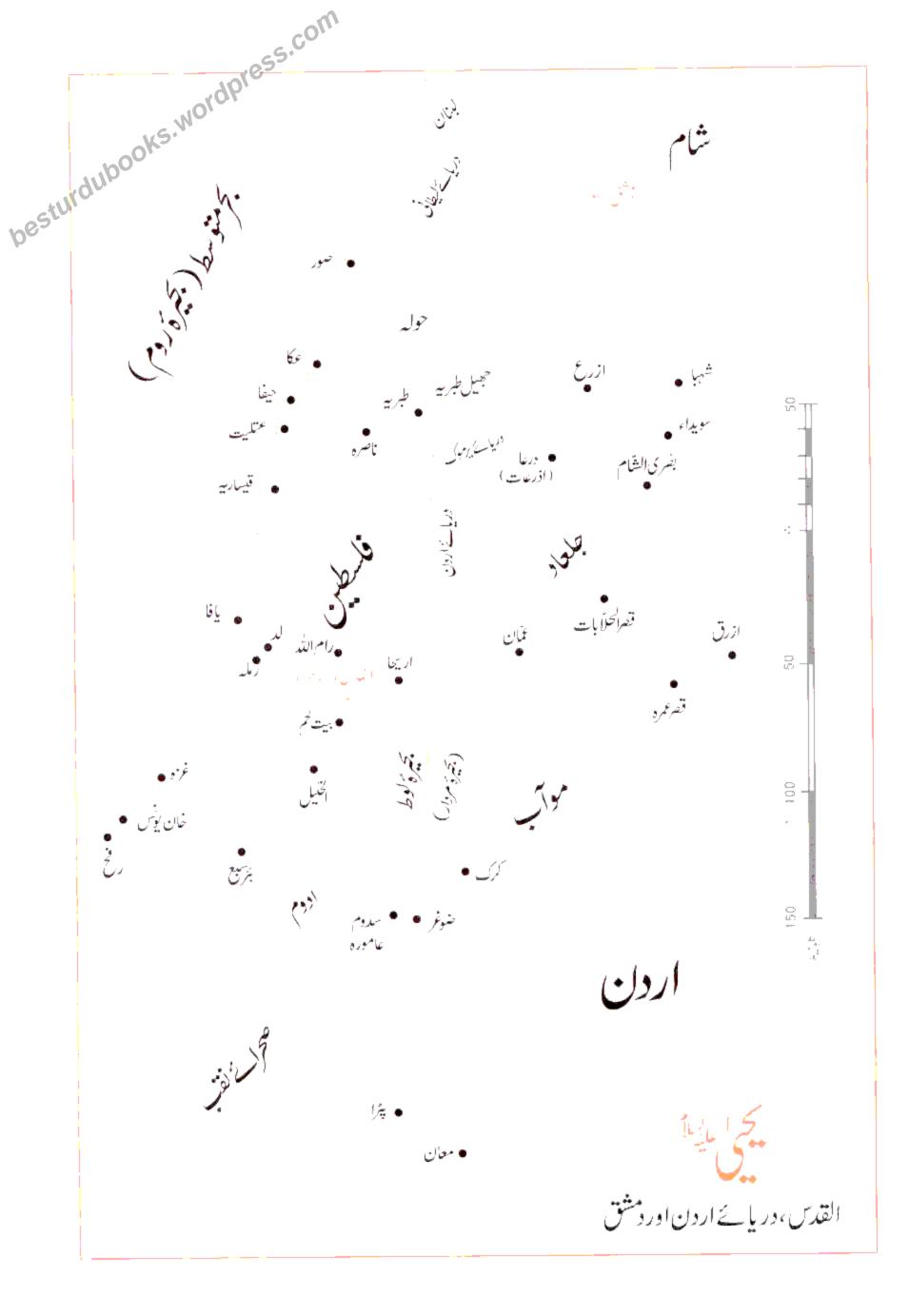

# حَضَرُت يُوشِعُ لِنُولِ

# نام ونسب اورقر آن وحدیث میں آپ کا تذکرہ

آ پ کانسب نامہ یوں ہے: یبوشع بن نون بن إفرائیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن إبراهیم میرا الل کتاب کتے ہیں کہ یوشع مایناً حضرت موسی میناً کے جانشین تھے۔

قرآن مجید میں آپ کانام لیے بغیر آپ کاذکر کیا گیا ہے۔ حضرت خضر ملیات کو اقعہ میں ہے: وَ اِذْ قَالَ مُوسَلَّی لِفَتْ لُدُ مِن اللَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ ا

### حضرت بوشع بن نوان مليلاً كي نبوت

حضرت پوشع بن نون مالیلا کی نبوت اہل کتاب کے ہاں متفقہ طور پرمسلمہ ہے۔ سامری فرقہ کے یہودی حضرت موئی مالیلا کے بعد پوشع بن نون مالیلا کے سواکسی نبی کی نبوت کے قائل نہیں کیونکہ تورات میں ان کی نبوت کا ذکر صراحت ہے موجود ہے۔ وہ دوسرے انبیاء میلیلا کا انکار کرتے ہیں ، حالانکہ وہ بھی ہیجے نبی تھے اور گزشتہ وجی اللہ کی تصدیق کرتے تھے۔ اللہ تعالی ان منکروں پرقیامت تک لعنتیں برسا تارہے۔

حافظ ابن جربر جملت اور دوسرے مفسرین نے امام محمد بن اسحاق جمت سے نقل کیا ہے کہ حضرت موی علیقا کی حیات مبار کہ کے آخری ایام میں حضرت موی علیقا کی نبوت حضرت یوشع علیقا کی طرف منتقل کر دی گئی تھی ، چنانچہ حضرت موی علیقا

صحيح البخاري" التفسير" باب قوله ﴿ فَلَمَّا بِلَغَا مَحْمَعِ بِينِهِمَا ..... ﴾ حديث:4726

besturallbooks.Wordpress.com حضرت بوشع علیلنا سے ملاقات کرتے اور ان ہے نئے نازل ہونے والے احکام معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک ون یوشع میلانی نے فرمایا:''موسی! آپ پر جووجی نازل ہوا کرتی تھی ، میں تو آپ سے دریافت نہیں کیا کرتا تھاحتی کہ آپ خود اپنی مرضی ہے مجھے بتا دیتے۔( آپ بھی مجھ سے نہ یو چھا کریں۔میں خود ہی جب مناسب سمجھوں گا بتادیا کروں گا۔ )اس وقت موسی ملیناً زندگی سے بیزار ہو گئے اور آپ کا دل جاہا کہ فوت ہو جا نمیں ۔لیکن محمد بن اسحاق ڈلٹ کی بیرروایت درست نہیں کیونکہ موتی ملیلا پر وفات تک وحی اورشرعی احکام کا نزول جاری رہا۔ آپ کواللہ تعالیٰ ہے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل رہا۔ آ پاللدگی نظر میں ہمیشہ معزز رہے۔

ا گرمحمد بن اسحاق ہمنٹ نے بیہ بات اہل کتا ہے نقل کی ہے تب بھی درست نہیں کیونکہ جس کتا ہے کو وہ تو رات کہتے ہیں ، اس میں بھی یہی مذکور ہے کہ حضرت موی ملیفة پر حیات مبار کہ کے آخر تک حسب ضرورت وحی نازل ہوتی

موی عیشا کی طرف منسوب تیسری کتاب ' <sup>و گن</sup>تی' میں ہے کہ القد تعالیٰ نے حضرت موی اور ہارون پیڑاڑ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے ہر قبیعے کی مردم شاری کریں اور ہر قبیلے کا ایک سردار (نقیب)مقرر کریں۔اس کا مقصد پیتھا کہ وہ جبارین ہے مقالبے کی تیاری کریں جن سے میدان تیہ میں نکلنے کے بعد مقابلہ ہونے والاتھا۔ بیاس دور کی بات ہے جب انہیں میدان تیہ میں پھرتے ہوئے جالیس سال پورے ہونے کو تھے۔ اس وجہ ہے بعض علماء نے فرمایا ہے: حضرت موسی ملیفانے ملک الموت کوتھپٹراس لیے ماردیا تھا کہ آپ نے انہیں اس شکل میں پہچانانہیں تھااوریہ وجہ بھی تھی کہ آپ کوایک کام کاحکم ملاتھااور آ پ کو بیامیدتھی کہ وہ کام آ پ کی زندگی میں بورا ہوگا ( یعنی بیت المقدیں کی فنخ )لیکن اللہ کی نقد پر کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ کام موسی ملیفات کی زندگی میں بورانہ ہو بلکہ آ پ کے خادم حضرت بوشع بن نون ملیفات کے ہاتھوں بورا ہو ۔

جس طرت رسول الله سلطینا نے شام کے رومیوں کے خلاف فوج کشی کا ارا دہ فر مایا تھا اور آپ 9 ججری میں تبوک تک فوج لے کر گئے لیکن اس سال والیس تشریف لے آئے۔الگلے سال 10 ججری میں آپ نے جج اوا فر مایا۔ جج سے واپس آ کر نبی کریم علی تین نے شام بھیجنے کے لیے حضرت اُسامہ ہلاٹا کالشکر تیارفر مایا۔اس لشکر کی حیثیت آ یہ کے بڑے لشکرے پہلے بھیجے جانے والے جھوٹے لشکر کی تھی۔ آپ خود بھی روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے تا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہو:

قَاتِنُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُّولُهُ وَ لَا يَدِ يُنْوَنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّارَيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ حَثَّى يُغَطُّوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ

'' ان لوگول سے لڑو جواللّٰہ پراور قیامت کے دن پرایمان نہیں لاتے ، جواللّٰہ اوراس کے رسول کی حرام کرد واشیا کوحرام

besturduk Poks. Wordpress. com نہیں جانتے ، نہ دین حق کوقبول کرتے ہیں ،ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہوہ ذلیل اين باتھ ہے جزيدا واكريں '' (التوبة: 29/9)

نبی اکرم طابیّن حضرت اُسامه بیاتنا کالشکر تیارکر چکے تھے۔حضرت اُسامه الائنالشکر لےکرمقام جرف پرخیمه زن تھے که رسول الله سلقيم کی وفات ہوگئی۔ پیشکر آپ کے دوست اور خلیفہ را شدحضرت ابو بکرصدیق بٹائٹڈ نے روانہ فر مایا۔ پھر جب جزیرۂ عرب میں وقتی طور پر پیدا ہونے والا انتشارختم ہو گیا اور حالات معمول پرآ گئے تو آپ نے دائیں ہائیں نشکرروانہ کرنا شروع کردیے۔آپ جانٹیزنے عراق کی طرف کشکرروانہ فر مادیا جوشاہ ایران کسری کے ماتحت تھااور شام کی طرف بھی کشکرروانہ فر ما یا جوشاہ روم قیصر کے قبضے میں تھا۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی اور دشمنوں پر غلبہ عطافر مایا۔

حضرت موی ملیلة کامعاملہ بھی ایسے ہی ہوا۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی فوج تیار کریں اوران کے افسر(نقیب)مقررکریں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَقَالَ اخَذَاللَّهُ مِيْثَاقَ بَنِيَّ اِسْرَآءِ يُلَّ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيْبًا ا وَقَالَ اللَّهُ اِنَّىٰ مَعَكُمُ ا لَيِنْ اَقَهْتُمُ الطَّلُوةَ وَالَّيْتُمُ الزَّكُوةَ وَ امِّنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ اَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا أَذُ كَفْرَنَّ عَنْكُمْ سَيّاٰتِكُمْ وَلاَ دُخِلَنَكُمْ جَنّْتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَاالْاَنْهُرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ الشَّبِيْلِ

''اورالتدنے بنی اسرائیل ہے عہدو پیان لیا اورانہی میں ہے بارہ سردارمقرر کیےاوراللہ تعالیٰ نے فرما دیا: یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگرتم نماز قائم کرو گے اور زکلو ۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو ماننے رہو گے اوران کی مد د کرتے رہو گے اور اللّٰہ کو اچھا قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم ہے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے یہ رہے ہیں۔اباس عہدو پیان کے بعد بھی جوتم میں سےا نکاری ہو جائے وہ ایقیناراہ راست ہے بھٹک گیا۔ '(المائدة: 12/5)

مطلب بیہ ہے کہا گرتم اپنے فرائض ادا کر و گے اور جہاد ہے اس طرح پہلو تہی نہیں کر و گے جیسے پہلے انکار کیا تھا تو اس نیک تمل کے ثواب کی وجہ ہے اس گناہ کی سزامعاف ہوجائے گی۔جیسے غزوۂ حدیبہے ہیجھے رہنے والے اعرابیوں ہے فرمایا گیا: ﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْكَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ ٱوْيُسْلِمُوْنَ ۚ فَإِنْ تُطِيْعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ ٱجْرًا حَسَنًا ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ فِنْ قَبْلُ نُعَدُّ نِكُمْ عَدَابًا ٱلِيْمًا

''(اے نبی!) آپ بیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں ہے کہدد بیچیے کے عنقریب تم ایک بخت جنگجوتو م کی طرف بلائے جاؤ

besturdubasin besturbasin besturdubasin besturbasin besturbasin besturbasin besturbasin besturbasin besturbasin besturbasin besturbasin bestur گے'تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جا نمیں گے' پھرا گرتم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہتر بدلیہ دے گا نے منہ پھیرلیا جبیہااس ہے پہلے منہ پھیر چکے ہوتو وہ تہہیں در دناک عذاب دےگا۔' (الفتح: 16/48) بنی اسرائیل ہے بھی یہی کہا گیا تھا:

### فَمَنْ كَفَوَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَالَّ سَوّاءَ السَّبِيْل

'' اب اس عہدو بھان کے بعد بھی جوتم میں ہے انکاری ہوجائے ، وہ یقیناراہ راست سے بھٹک گیا۔' (المائدة: 12/5) انہوں نے بیہ وعدہ پورا نہ کیا، جس پر اللہ تعالی نے ان کی مذمت فر مائی ہے۔ اس کی مزید وضاحت ہماری تفسیر میں ملاحظة فرما تمن\_

### بلعام بن باعورا كاواقعه

امام ابن اسحاق جملت کی رائے میہ ہے کہ بیت المقدی خود حضرت موی میلائے فتح کیا تھااور پوشع علیلاً لشکر کےا گلے حصے کے سردار تتھے۔ وہ کہتے ہیں کہاسی سفر میں بلعام بن باعورا کا واقعہ پیش آ یا تھا،جس کے بارے میں

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِيُّ اتَّيْنَادُ الْبِينَا فَانْسَلَحُ مِنْهَا فَٱتْبَعَدُ الشَّيْظِي فَكَانَ مِنَ الْغُولِينَ ۗ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّاةً آخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْلَهُ : فَهَثَلَا كَهْثَالِ الْكُلُبِ ۚ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَكُ أَوْ تَكُوَّ لَدُ يَلْهَكُ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَٰبُوا بِالْتِنَا ا فَاقَصْصِ الْقَصَصَ لَعَنَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّانِينَ كُنَّا بُوْا بِالْتِنَا وَ انْفُسَهُمْ كاثوا يَظْنِبُونَ

''اوراُن کواس شخص کا حال پڑھ کرسنا دوجس کوہم نے اپنی آیتیں عطافر مائیں تو وہ ان سے بالکل ہی (صاف) نکل گیا' پھر شیطان اُس کے بیچھے لگا تو وہ گمرا ہوں میں ہوگیا اورا گرہم جاہتے تو ان آیتوں ہے اس ( کے درجے ) کو بلند کردیتے مگروہ تو کیستی کی طرف مائل ہو گیا اوراپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا تو اُس کی مثال کتے کی ہی ہوگئی کہ اگر بختی کروتو زبان نکالے رہے اور یونہی حجھوڑ دوتو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال اُن لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آ یتول کو جھٹلا یا۔تو آ پ ( اُن ہے ) بیقصہ بیان کر دوتا کہ وہ غور وفکر کریں۔جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اُن کی مثال بری مثال ہے اور انہوں نے نقصان ( کیا تو ) اپناہی کیا۔' (الأعراف: 175/7-177) ہم نے اس کا قصدا بی تفسیر میں بیان کیا ہے۔حصرت عبداللہ بن عباس بڑاٹنا اور دیگر حضرات کے بیان کے مطابق سیخص

529 مخصط بنیل کے ساتھ کی ہوئی ہر د عاقبول ہوتی ہے۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ حضرت موسی عیلا الکوالیں کی قوم کے خلاف بددعا کرے۔اس نے انکارکر دیا۔ جب ان لوگوں نے اصرار کیا تو وہ اپنی گدھی پرسوار ہوکر بنی اسرائیل کے شکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو گدھی بیٹھ گئی۔اس نے اسے مارا پیٹا تو وہ کھڑی ہوگئی کیکن تھوڑ اسا چل کر پھر بیٹھ گئی اس نے پہلے ہے زیادہ مارا تو وہ اُٹھی پھر بیٹھ گئی اس نے پھر مارا توالتد کی قندرت ہے وہ بولنے لگی۔اس نے کہا: ''بلعام! تو کہاں جارہا ہے؟ کیا تونہیں دیکھتا کہ فرضتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اورمومنوں کو بددیا دے گا؟'' وہ پھربھی گدھی ہے نہ اُنزا بلکہ اسے مارتار باحتی کہوہ چل پڑی۔ جب وہ''حسبان'' کے پہاڑ ے اوپر پہنچا اورموٹی عایمۂ کواورمومنوں کو دیکھا تو بدد عاکر نے لگالیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی۔ اس ہے موشی علیکة اورمومنوں کے حق میں دعا نکلنے لگی اورخو داس کی قوم کے لیے بدد نا نکلنے لگی ۔لوگوں نے اسے ملامت کی تواس نے کہا:'' میں کیا کرسکتا ہوں؟ میری زبان ہے یہی کچھ نکلتا ہے؟''

اس وفت اس کی زبان کمبی ہوگئی حتی کہ سینے پرلٹک آئی۔ تب اس نے اپنی قوم سے کہا:''میری تو دنیا بھی تباہ ہوگئی اور آ خرت بھی۔ابحضرت موٹی ملیلا کی قوم کے خلاف مکر وفریب بی ہے کام کیا جا سکتا ہے۔''

پھراس نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنی عورتوں کوخوب زیب وزینت کروائے کچھاشیادے کریتھنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجیں۔وہ مردوں کواپنی طرف مائل کریں۔اگر بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بدکاری میں ملوث ہو گیا تو تمہیں لڑائی کی ضرورت ندرہے گی۔ (لیعنی گناہ کے نتیج میں ان پراللّٰہ کاعذاب آ جائے گا۔ )انہوں نے اس مشورے برعمل کرتے ہوئے ا بنی عورتوں کو زیب وزینت کروا کےلشکر میں بھیج دیا۔ان میں سے ایک عورت کا نام'' نسبتی'' نھا۔وہ ایک اسرائیلی سردار '' زمری بن شلوم'' کے پاس ہے گزری۔ وہ قبیلہ بنی شمعون کا سردار تھا۔ وہ اسعورت کواینے خیمے میں لے گیا۔ جب اس نے اس کے ساتھ خلوت کی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کی و بابھیج دی۔ جب فنحاص بن البعزر بن ہارون ملیٹا کواس واقعہ کاعلم ہوا نواس نے اپنی او ہے کی برچھی بکڑی اوران کے خیمے میں تھس کر دونوں کو اس میں پرو دیا۔ وہ انہیں اسی حال میں لے کر باہر ذکلا۔اس نے اپنے پہلو کے سہارے ہے ان کو برچھی پر اُٹھایا، آسان کی طرف بلند کیا اور کہا:'' یا اللہ! ہم تیرے نافر مانوں کے ساتھ بھی سلوک کرتے ہیں۔''

تب و باختم ہوگئی۔ اس دوران میں ستر ہزار آ دمی مرے۔بعض علماء نے مرنے والوں کی تعداد ہیں ہزار بتائی ہے۔ فنحاص اپنے باپ البعزر کا پہلوٹا تھا ، اس لیے بنی اسرائیل قربانی کے جانور کی گردن ، باز واور جبڑے کا گوشت فنحاص کی اولا د کے لیے مخصوص کر دیتے اور مویشیوں میں سے پہلوٹا بچہان کو دیتے۔

ا بن اسحاق مرات کا بیان کردہ یہی بیان سیجے ہے۔اس کی تائید بائبل ہے بھی ہوتی ہے۔ 🌯 ( دیکھیے : گنتی، ماپ: 25 تا 25 )

530 میں اور معجز سے کا ظہبور: اکثر علماء کی رائے کے مطابق حضرت ہارون ملینہ میدان تنہ میں ا حضرت موسی علیظ ہے دوسال پہلے فوت ہو گئے تھے۔موسی علیظ بھی میدان تیہ میں فوت ہو گئے۔ ان کوصحرائے سینا کے الکامی بیت المقدل لانے والے حضرت بوشع علیماً تنھے۔ بائبل میں مذکور ہے کہ بوشع علیماً نے ان کے ساتھ دریائے اُرون یار کیا اور اریحائے شہر میں تشریف لائے۔ (سیاب: ییٹوع)

اریحاایک خوبصورت شبرتھا جس میں بڑی بڑی عمارتیں اور کثیر آبادی تھی۔ آپ نے چھے مہینے شہر کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر ا یک دن آپ کی فوج نے شہر کو حیاروں طرف ہے گھیر کر نرسنگا بجایااور بک آواز ہو کرنعر ہ تکبیر لگایا تو شہر کی فصیل ٹوٹ کر گر یزی۔وہ فاتحانہ طور پرشہر میں داخل ہو گئے اور بہت سامال غنیمت حاصل کیا۔انہوں نے بار ہ ہزارمردوں اورعورتوں کوتل کیا۔ علمائے کرام بیان کرتے میں کہ آپ کامحاصرہ جمعہ کے دن عصر کے بعد تک جاری رہا۔سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیااورسبت شروع ہونے والاتھاجس کا حتر ام اس وقت ان پرواجب ہو چکاتھا' تب پوشع مایلاً نے سورج ہے کہا:'' تو بھی تقلم کا پابند ہےاور میں بھی تھلم کا یا بند ہوں۔ یااللہ!اے (غروب ہونے ہے )روک دے۔''اللہ تعالیٰ نے سورج کوروک دیا حتی کہ آپ نے شہر فتح کرلیااوراللہ نے جاندکو تکم دیا تو وہ طلوع ہوکر گفیر گیا۔معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے مہینے کی چود ہویں رات تھی۔ سورٹ کے رک جانے کا واقعہ تو حدیث میں موجود ہے جوعنقریب بیان کی جائے گی۔ البتہ جاند کا ذکر صرف اہل کتاب کے ہاں ماتا ہے۔ بہرحال بیحدیث کےخلاف نہیں ۔لہذا ہم اے نہ سچ کہتے ہیں نہ جھوٹ قر اردیتے ہیں ۔لیکن یہ کہنامحل نظر ہے کہ بیدوا قعدار بیحا کی فتح کے دوران میں پیش آیا۔ زیادہ امکان بیہ ہے کہ بیہ بیت المقدس کی فتح کے دوران میں پیش آیا ہوجو اصل مقصود تھا۔اریحا کی فتح تواس کامحض ایک ذر بعدتھا۔( واللّٰداعلم )

حضرت ابو ہریرہ بلاٹ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلاقیا ہے فر مایا:'' سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا،صرف یوشع ملیاً کے لیےروکا گیا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف مفرکیا تھا۔''

اس سے ثابت ہوتا ہے کہوہ حدیث ضعیف ہے جس میں بیربیان کیا گیا ہے کہا کیک بار نبی سطی قیام حضرت ملی بیلانڈ کے گھٹے پر سرر کھاکر سو گئے حتی کہ حضرت ملی بڑٹائڈ کی عصر کی نماز فوت ہوگئی۔ نبی کریم سڑٹیٹر کے بیدار ہونے برآ پ نے درخواست کی کہ اللد تعالی ہے سورج کے پلیٹ آنے کی دعا کریں تا کہ وہ عصر کی نماز (بروفت ) اوا کرشیں۔ نبی کریم طاقیانی کی دعا ہے سورج ملٹ آیا۔ بیحدیث نہیج حدیثوں کے کسی مجموع میں ہے نہ حسن حدیثوں میں ہے ہے۔ پھر بیوا قعداییا ہے کہ جو کثرت ہے روایت ہونا جا ہے تھالیکن اے روایت کرنے والی صرف' اہل بیت کی ایک خاتون' ہیں ،جن کا نام اور حالات معلوم نہیں۔

حضرت موی فوت ہوئے تو انہیں مُو پہاڑیر فِن کیا گیا جساحادیث میں'' سرخ ٹیلہ' کہا گیا ہے۔ یہ پہاڑ بحیرۂ مردار کے ثال شرق میں أردن ميں ہے۔ (اطلس القرآن أرد وأدار السلام ص: ١٣٦-١٣٦)

Ks.Wordpress.com حضرت ابو ہر ریرہ بھاتینے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلائیلا نے فر مایا:'' ایک نبی جہاد کے لیے جانے لگے تو اپنی قوم اللہ فر ما یا: وہ آ دمی میرے ساتھ نہ آئے جس نے کسی عورت ہے نکاح کیا ہے اور اس سے خلوت کرنا جا ہتا ہے کیکن ابھی خلوت نہیں کی۔وہ آ دمی بھی نہآ ئے جس نے کوئی عمارت بنائی ہے،لیکن ابھی حبیت نہیں ڈالی۔وہ بھی نہ آئے جس نے بکریاں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی میں اوراہے ان کے بیجے پیدا ہونے کا انتظار ہے۔

رسول کریم سائلیزہ نے فر مایا:''اس نبی ملیلائے جنگ کی اورشہر کے قریب اس وقت پہنچے جب آپ نےعصر کی نمازیڑھ لی تھی یااس کے قریب (عصر کے بعد ) کا وقت تھا۔ تب آپ نے سورج سے کہا: تو بھی حکم کا پابند ہےاور میں بھی حکم کا پابند ہوں۔ یااللہ! اے کیچھ دیر کے لیے ( غروب ہونے ہے ) روک دے چنانچے سورٹ رکار ہاحتی کہ فتح حاصل ہوگئی۔ تب انہوں نے غنیمت کا مال جمع کیا۔ آگ اے جلانے آئی کیکن جلائے بغیر بلیٹ گئی۔ تب انہوں نے فر مایا: تم لوگوں نے خیانت کی ہے، ( کیجھنیمت چھیالی ہے اس لیے تمہارا جہاد قبول نہیں ہور ہا) لبذا ہر قبیلے کا ایک ایک آ دمی مجھے بیعت کرے۔انہوں نے بیعت کی تو ایک ( قبیلہ کے نمائندہ ) آ دمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چیک گیا۔ آپ نے فرمایا: خیانت تمہارے ہی اندر ہے۔ تیرا یورا قبیلہ مجھ ہے بیعت (اورمصافحہ ) کرے۔اس کے قبیلے (کے تمام افراد) نے بیعت کی تو دو تین آ دمیول کے باتھ چیک گئے۔ نبی نے فرمایا: خیانت کا مال تمہارے یاس ہے،تم نے ہی خیانت کی ہے۔اس پرانہوں نے گائے کے سرجتنا سونے کا ڈلا نکالا اورا سے میدان میں دوسرے مال غنیمت کے ساتھ رکھ دیا۔ تب آ گ آئی اورا سے جلاگئی۔ رسول الله سلاقيَّا بنے فرمایا: ' بہم ہے پہلے لوگوں کے لیے نتیمت کا مال حلال نہیں تھا۔اللہ نے بہاری کمزوری دیکھ کراہے

ہمارے لیے حلال کرویا۔''

# قوم كى نافر مانى پرعذاب الهي

بہرحال جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ شہر کے دروازے پر پہنچے تو انہیں حکم ویا گیا کہ شہر میں محبدہ کرتے ہوئے 'یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع کی حالت میں جھک کر داخل ہوں اور اس طرح اللہ کا شکرا دا کریں کہ اس نے انہیں وہ عظیم فتح عطا فر مائی جس کاان ہے وعدہ کیا تھااوروہ شہر میں داخل ہوتے وقت کہیں :﴿ حِطَّاتٌ ۚ ﴿ لِعِنى بِمارِي َّكِرْ شته غلطیاں معاف فر ماوے ' یعنی حکم کی تعمیل میں اس ہے پہلے جوکو تا ہی ہوئی وہ معاف فر مادے۔

رسول الله ﷺ جب فتح مکہ کےموقع پرشہر میں فاتحانہ داخل ہوئے اس وقت آپ اپنی اونٹنی پرسوار تھے ، اور عاجزی

مسند أحمد 318/2 و صحيح مسلم الجهاد الب تحليل الغنائم لهذه الأمة حاصة حديث 1747

Ks. WordPress.com کے ساتھ اللہ کی تعریف اورشکر کرر ہے تھے۔ آپ کا سرمبارک اس قید رجھ کا ہوا تھا کہ ؤاڑھی کو وے کو چھور ہی تھی۔ 9 کے سامنے بجز و نیاز کا اظہار فرمار ہے تھے جبکہ آپ کے ساتھ پورے طور پر سلح ایک لشکر جرار تھا ، بالخصوص وہ دستہ جسے '' خضراء'' کا نام دیا گیا تھا۔رسول الله سوئیوفر خوداس کے درمیان موجود تھے۔ پھر جب آپ مکہ مکر مدمیں داخل ہو چکے توجسل فرما كرآته تھ راعت نمازاوا كي۔

علما ، کامشہور قول لیمی ہے کہ نبی ملیدۃ نے وہ نماز فلتح پرشکرائے کے طور پراوا فرمائی تھی۔ بعض علائے کرام نے اسے کی ( حیاشت ) کی نماز قرار دیا ہے۔ان حضرات نے بیموقف غالبًاس لیےاختیار کیا ہے کہ بینماز فتحیٰ ( حیاشت ) کے وقت ادا کی

اس کے برتکس بنی اسرائیل کو جو تھکم دیا گیا تھا ، انہوں نے قولی اور عملی طور براس کی خلاف ورزی کی ۔ وہ سرین سے بل ۔ ٹھسٹتے ہوئے شہر کے درواز ہے میں داخل ہوئے اوران ک<sup>ی</sup> زبان پرشکر واستغفار کے کلمات کی بجائے بی**ر** ہے معنی )الفاظ تھے: [حَبَّةٌ فِي شَعْرة [' بال مين دانهُ 'يا حَلْطةٌ فِي شَعْرة [' بال مين أندم-' `

خلاصہ بیہ ہے کہ انہیں جو تکلم ویا گیا تھا،انہوں نے اس کو تبدیل کیا اوراس کا مذاق آڑا یا۔اللہ تعالیٰ نے سورۂ اعراف میں ان كاوا قعه يول بيان فرمايا:

وَإِذْ قِيْلَ عَهُمُ السَّلَوَ فَأَرِهِ لَقَالِيَّا وَكُوا مِنْهِ خَيْثُ شِنْتُمْ وَقُوْلُوا حِطَّةً وَالْمُخُوا لِنَا بِ لَيْجِدًا الْغُفَّا لَأَنَّهُ خُطِيِّتَكُمَّ \* سَلَوْلَا الْمُحْسِنِينَ \* فَيَالِ الذَّلِينَ ظَالَمُهُ وَفَقُوا فَأَيْر الذي قيل الفيد في سَابِن عَلَيْهِمْ رَجَّا مِن السَّبِيَّ بِهُ أَكُلُمْ أَنَّا لِمُعَالِّمُهُ لَى ''اور جب ان کوحکم دیا گیا کہتم لوگ اس آیا دی میں جا کررہوا ور کھاؤاس ہے جس جگہتم رغبت کرواورز بان سے بیہ کہتے جانا کہ تو یہ ہے اور تجدہ کرتے ہوئے درواز ہ میں داخل ہونا' ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ جولوگ نیک کام کریں گے ہم ان کومزید دیں گئے چنانجے ان ظالموں نے بدل کرایک اور کلمہ کہا جو خلاف تھا اس کلمہ کے جو انہیں بتایا گیا تھا۔اس پرہم نے ان پرایک آفت عاوی بھیجی اس وجہے کہ ووقعم کوضا کع کرتے تھے۔'' (الأعراف: 161/7/162)

واذقله ادخلوا لهاري القرية فكلوا منها حيك شنته رغدًا وادخلوا الباب سُجدًا وقولوا حِيَّاتًا لِغُفَا لَكُمْ خَصِيْلُمْ \* مَسْتُرَيْدُ لَيُحْسِنَيْنَ \* فَلَا لَ الْذَيْنِ طَلَّهُ ۚ قُولًا غَيْرِ الْبَرَيِّي قَيْلِ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الْذِيْنَ ظَلَهُوا رَجْزَا مِنَ السهاءِ بِهَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

صحيح البحاريُّ التقصير" باب من تفلوع في السفر - " حديث :1103

besturdubooks.wordpress.com ''اورہم نےتم ہے کہا کہاس بستی میں جاؤاور جو کچھ جہاں کہیں سے حیا ہو بافراغت کھاؤ پیواور دروازے میں سجد کرتے ہوئے گز رواورزبان ہے [ جے طَّنَۃٌ ] کہو! ہم تمہاری خطائیں معاف کردیں گےاور نیکی کرنے والوں کوزیادہ دیں گے۔ پھران ظالموں نے اس بات کو جو اُن ہے کہی گئی تھی ، بدل ڈالا۔ ہم نے ان ظالموں پران کے فسق ونافر مانی کی وجہ ہے آسانی عذاب نازل کیا۔ '(البقرة: 58/2'59)

حضرت عبدالله بن عباس جي تفريه بيان كرتے ہيں: ﴿ أَدْخُنُوا الْبَابَ سُبِعَدًا ﴿ '' سجِدِه كرتے ہوئے درواز ہ ہيں داخل ہونا۔''اس کا مطلب بیہ ہے کہ جیھوٹے دروازے ہے جھکے جھکے (رکوع کی حالت میں ) داخل ہونا۔'' مجامد، سُدی اورضحاک ہے ہیں کرتے ہیں:'' دروازے ہے مراد بیت المقدس کے شہر کا درواز ہ ہے۔'' عکرمہ بڑلتے: نے فرمایا:'' وہ لوگ حکم کے خلاف سراُ ٹھائے ( اکٹر تے ) ہوئے داخل ہوئے۔'' یہ قول حضرت ابن عباس طاق کا اس فرمان کے خلاف نہیں ہے کہ وہ لوگ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے واخل ہوئے تھے۔ اصل بات رہے کہ وہ دروازے میں ہے گزرتے وقت سرین کے بل گھسٹ رہے تصاورانہوں نے سراویراُ ٹھار کھے تھے۔

اور کہو: جِطَّتُ '' تو ہہے۔''اس کا مطلب ہیہے کہ تجدے کرتے ہوئے اس انداز میں داخل ہو کہ تمہاری زبان پر استغفاراورتو بەكےالفاظ ہوں۔

حضرت بهام بن مئتِه بِمُلكَ نے حضرت ابو ہریرہ وہ فاقات سے روایت کیا که رسول الله سالیّیا ہم نے فر مایا:'' الله تعالیٰ نے بنی اسرائيل سے فرمايا: ﴿ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا وَ قُولُوا حِطَلةٌ لَغُفِرْ لِكُمْ خَطْيَلُهُ ﴿ " ورواز ب ميں مجده كرتے ہوئے داخل ہو اور کہو : معاف فرما! ہم تمہاری غلطیاں معاف کردیں گے۔' انہوں نے ( الفاظ کو ) تبدیل کر دیا۔ وہ سرین کے بل گھٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور کہا: ''بال میں دانہ''

الله تغالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے اس حتم عدولی کی سزا کے طور پران پرعذاب نازل کیا ، یعنی طاعون کی و با بھیج دی۔ حضرت أسامه بن زید چیش ہے روایت ہے که رسول الله سائلیل نے فر مایا: '' یہ بیماری ( لیعنی طاعون ) عذا ہے جس کے ذریعے ہے تم ہے پہلی کچھامتوں کوسزادی گنی تھی۔''

تفسير الطبري: 431، 434 فهسير سورة البقرة آيت: 59

صحيح البحاري؛ أحاديث الأنبياء؛ باك حديث:3403 و صحيح مسلم؛ التفسير؛ بناب في تفسير آيات متفرقة؛

مسند أحمد: 193/1 صحيح البخاري؛ أحاديث الأنبياء؛ باب؛ حديث: 3473 و صحيح مسمو، السلام؛ باب الطاعو ل....

# حضرت بوشع مايية كى وفات

جب بیت المقدی پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تو وہ وہاں مقیم رہے۔ان میں اللّٰہ کے نبی حضرت یوشع مایدہ موجو دیتھے جو اللّٰہ کی کتاب تورات کے مطابق ان پرحکومت کرتے رہے حتی کہ وہ فوت ہو گئے ۔وفات کے وقت ان کی عمرا یک سوستا کیس سال تھی ۔وہ حضرت موٹی ملینۂ کے بعدست کیس سال زندہ رہے۔

# 

### وحدتشميدا ور دلائل نبوت

حضرت خصر علیما کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ موٹی عیمانے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تھا۔ ان کا واقعہ سور ہ کہف میں بیان ہوا ہے۔

امام بخاری برات نے حضرت ابو ہریرہ زباتی کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ علی بیان کا نام خصراس لیے ہوا کہ ایک باروہ سفید خشک گھاس پر بیٹھے تھے۔ جب اُ تھے تو دیکھا کہ گھاس سر سبز اِ حصراء موسی علیا اپنے نشانات قدم پر حضرت موسی علیا این علیا اپنے نشانات قدم پر واپس چلے تو حصرت خصر علیا کہ سفر کے واقعہ میں ندکور ہے کہ جب حضرت موسی علیا اور حضرت بوشع علیا اپنے نشانات قدم پر واپس چلے تو حصرت خصر علیا کو سمندر کے پانی پر سبز جاور پر لیئے دیکھا 'انہوں نے ایک کیڑا اور در رکھا تھا جس کے کنارے سراور قدموں کے نیچے دبائے ہوئے تھے۔ موسی علیا نے سلام کیا تو انہوں نے چبرے سے کیڑا ہٹا کر سلام کا جواب دیا اور فرمایا: ''اس علاقے میں سلام کہاں؟ آپ کون ہیں؟'' انہوں نے فرمایا: ''میں موسی ہوں۔'' انہوں نے کہا: ''بی اسرائیل کے نبی ؟'' فرمایا: '' ہاں!'' اس کے بعد وہ واقعات پیش آئے جواللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ اس واقعہ سے حضرت خضر علیا کی نبوت کا کئی طرح سے ثبوت ماتا ہے:

ارشاد باری تعالی ہے:

### ﴿ فَوَجَدَاعَبْدًا هِنَ عِبَادٍ نَآ أَتَيْنَكُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَيْنَكُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

'' پھران دونوں نے ہمارے بندوں میں ہے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فر ما رکھی تھی اورا ہے اپنے یاس ہے خاص ملم سکھار کھا تھا۔'' (الکھف: 65/18)

• حضرت موی علیلانے ان ہے کہا:

### ﴿ هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْمًا ۗ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعٌ مَعِيَ صَبْرًا

صحيح البخاري؛ أحاديث الأنبياه؛ باب حديث الخضر مع موسى ١٩٥٨ - حديث: 3400 و صحيح ابن حباد؛ 38،8؛ حديث:6189 besturdhige oks. Wordpress. com وْكَيْفَ تَصْبِرْ عَلَىٰ مَا لَـمْ تُحِطْ بِهِ خُبُوا ۚ قَالَ سَتَجِدُ نِنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَ لَكَ أَصْرًا ۚ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَكِ تَسْتَلْنِي عَنْ ثَنِي ءِ حَتَّى أَحْدِيثَ لَكَ مِنْ ذُذِكْرًا ''جوعلم آپ کو (اللّٰہ کی طرف ہے) سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں ہے مجھے کچھ بھلائی ( کی باتیں) سکھا ئیں تو میں آ پے کے ساتھ رہوں۔( خصر نے ) کہا کہتم میرے ساتھ رہ کرصبرنہیں کرسکو گے اور جس بات کی تمہمیں خبر ہی نہیں اُس پر کیسےصبر کر سکتے ہو؟ (موتی نے ) کہا: اللہ نے حیاماتو آ ب مجھےصابریا کیں گےاور میں آ پ کےارشاد کی خلاف ورزی نہیں کروں گا- ( خضرنے ) کہا: اگرتم میرے ساتھ رہنا جا ہوتو ( شرط یہ ہے کہ ) مجھ ہے کوئی بات نہ یو چھنا جب تک میں خوداس کا ذکرتم ہے نہ کروں۔' (الکھف: 66/18-70)

ا گر حضرت خضر ملیئة نبی نه بوت بلکه ولی ہوتے تو حضرت موکیٰ ملیئة ان سے اس انداز ہے بات نه کرتے اور وہ اس انداز ہے جواب نہ دیتے۔موتی ملیلائے ان ہے ہم سفر ہونے کی اجازت اس لیے ما نگی تھی تا کہ ان ہے وہ علم حاصل کر سکیس جوالتد نے انہیں خاص طور پرعطا فر مایا تھا۔اگر وہ نبی نہ ہوتے تو معصوم بھی نہ ہوتے ۔ پھرموسی ملیط جیسے عظیم نبی اور رسول، جو بلا شبه معصوم عن الخطاعتھ، وہ ایک غیر معصوم ولی کے علم کے اس قدر مشتاق نہ ہوتے اور ان سے ملا قات کرنے کے لیے انہیں تلاش کرنے کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ پھر جب ملاقات ہوئی تو حضرت موتنی ملیلاً نے ان کا احترام کیا اور ان کے علم ہے استفادہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہے۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی موسی پیلا کی طرح نبی تھے۔ دونوں پر وحی نازل ہوتی تھی ۔صرف یہ بات ہے کہ انہیں بعض ایسے علوم واسرار عطا فر مائے گئے تھے جن سے اللہ نے اپنے کلیم اور بنی اسرائیل کے قطیم نبی موٹسی مدینۂ کومطلع نہیں فر مایا تھا۔ ر مانی نے حضرت خصر ملیلاً کے نبی ہونے کی یہی ولیل ذکر کی ہے۔

حضرت خضر میں نے لڑے کوئل کر دیا۔ یہ کام اللّٰہ کی طرف سے وحی کے بغیر نہیں ہوسکتا۔اس لحاظ سے بیر آپ کی نبوت اورعصمت کی ایک مستقل دلیل ہے کیونکہ ولی دل میں ڈالے جانے والے خیال اورالہام کی بنیاد برکسی گوتل نہیں کرسکتا۔اس ے دل کا خیال معصوم نہیں کیونکہ اس بات برامت کا اتفاق ہے کہ ولی ہے نلطی کا صدورممکن ہے۔حضرت خضر عایناً نے وہ نابالغ لڑ کافٹل کر دیا کیونکہ آپ کومعلوم تھا کہ اگر وہ بڑا ہوا تو کافر ہو گا اور اس کے ماں باپ بھی اس ہے محبت کی وجہ ہے کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ چنانچے اس کے قتل کا فائدہ اس کے زندہ رکھنے سے زیادہ تھا، اس طرح اس کے والدین کفر کے ار تکاب اور کفر کی سزا ہے محفوظ رہے۔ اس ہے آ پ کی نبوت اور عصمت ثابت ہوتی ہے۔ امام ابن جوزی جملت نے اس دلیل کی بنیاد برحضرت خصرعاییة کونبی شکیم کیا ہے۔

جب حضرت خضر مدیدا نے حضرت موسی ملیلا کو اپنے کاموں کی حقیقت بتائی اور ان کی حکمت واضح کی تو فرمایا:

537 مضرًّ مِنْ رَبِاكَ وَصَا فَعَلْتُنْ عَنْ آصِرِی "" تیرے رب کی مہر بانی اور رحمت سے (بیسب کچھ ہوا۔) میں ان اور رحمت سے (بیسب کچھ ہوا۔) ا بنی رائے ہے کوئی کام نہیں کیا۔' (الکھف: 82/18) لیعنی میں نے بیکام اپنی مرضی اورخواہش ہے نہیں کیے بلکہ وحی کے احکام کی تھیل کی ہے۔

ان دلائل ہے حضرت خضر مایعۂ کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دلی یا رسول قرار دیا ہے، نبوت کا قول اس کے منافی نہیں ( کیونکہ رسالت بھی نبوت ہی کا ایک درجہ ہے اور نبوت ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ) البیتہ انہیں فرشتہ کہنے والوں کا قول درست نہیں اور جب آپ کی نبوت ثابت ہوگئی تو ان لوگوں کی دلیل کالعدم ہوگئی کہ ولی کوبعض اوقات ایسی چیزوں کاعلم ہوجا تا ہے جو ظاہری شریعت والوں کومعلوم نہیں ہوتی۔

حضرت خضر عليلاً زنده بين يا وفات يا حيكے بين: اس مئله ميں اختلاف ہے كه كيا حضرت خضرعليلاً آج تك زنده ہیں؟ بعض علماء کا بیہ موقف ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آ دم علیلانے دعا کی تھی کہ طوفان نوح کے بعد جو تخص ان کی میت وفن کرے گا ، اس کی عمر طویل ہو جائے ۔ بید دعا حضرت خضر علیلا کے حق میں پوری ہوئی۔بعض کہتے ہیں کہ آ پ نے آ ب حیات پیا تھا۔ چنانچہ آ پ کو دائمی زندگی حاصل ہوگئی ۔ وہ اس سلسلے میں بعض روایات پیش کرتے ہیں -

امام ابن جوزي بماك نے اپني كتاب" عبد الله المستنظر في شرح حالة المحضر "ميں ان احاديث كو بيان كرك واضح کیا ہے کہ وہ سب موضوع ہیں ۔اسی طرح صحابہ کرام ہی ٹیج اور تابعین ہیں ہے جن اقوال سے استدلال کیا جا تا ہے وہ بھی سے ضعیف ہیں۔

جو حضرات پیموقف رکھتے ہیں کہ حضرت خضر علی<sup>ی</sup>ہ فوت ہو چکے ہیں ، ان میں امام بخاری ، ابراہیم حربی ، ابوالحسن بن المناوی اور ابن جوزی ہیں ہے وغیرہ شامل ہیں ۔ابن جوزی ہمک نے اپنی کتاب''عــجالة المهنتظر'' میں اپنے موقف کے حق میں بہت سے ولائل پیش کیے ہیں۔جن میں سے چندولائل یہاں ذکر کیے جاتے ہیں:

- ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَيرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُنْدَ \* ' آپ سے پہلے سی انسان کوبھی ہم نے جیشگی نہیں دی۔' (الأنبیاء: 34/21) اگر حضرت خضر علیلة انسان ہیں ،تو وہ لاز مأاس آیت کے عموم میں شامل ہیں اوراشتنا ے لیے چیجے دلیل کی ضرورت ہے جوموجو زنہیں۔رسول اللّٰہ ساتیا ہم کا کوئی ایسا فر مان موجود زنہیں،جس سے ثابت ہو کہ حضرت خضر عليفة اس عام قانون ہے مشتنی ہیں۔
  - ووسری دلیل ارشاد باری تعالی ہے:

وَ إِذْ أَخَذَا لِلَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِينَ لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتْبِ وَحِكْمَةٍ ثُنَهُ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِهَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنْنَ بِهِ وَلَتَنْصُرْنَهُ ﴿ قَالَ ءَ ٱقْدَرْتُمْ وَاخَذَتُمْ عَلَىٰذَٰلِكُمْ اصْرِي ﴿ قَالُوٓا ٱقْدَرْنَا ﴿ قَالَ فَاشْهَالُوْا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ

besturdubooks.Wordpress.com '' اور جب اللہ نے پیٹمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطاکروں' کیرتمہارے یاس کوئی پیٹمبر آئے جوتمہاری کتاب کی تصدیق کرے توخمہیں ضروراس پرائیان لانا ہوگا اور ضروراس کی مدد کرنی ہوگی اور (عہد لینے کے بعد ) یو چھا کہ بھلاتم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمه لیا ( یعنی مجھے ضامن تھبرایا ) انہوں نے کہا: ( ہاں ) ہم نےاقرار کیا ، ( اللہ نے ) فرمایا کہتم ( اس عبد و پیان کے ) گواہ رہواور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ مول ـ '(آل عمران:81/3)

حضرت عبدالله بن عباس بناتن فرماتے ہیں:''اللہ تعالیٰ نے جس نبی کوبھی مبعوث فرمایا ،اس سے وعدہ لیا کہ اگر اس کی زندگی میں محمد علیٰ مبعوث ہوجا ئیں تواہے آپ پرایمان لا نا ہوگا اور آپ کی مدوکر نا ہوگا۔''

حضرت خضرطیناً کو نبی شلیم کیا جائے یا ولی قرار دیا جائے ، وہ بہرحال اس عبد کے یابند ہیں' اس لیے وہ اگر نبی کریم سائلیا کی حیات مبارکہ کے دوران میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے بیا انتہائی شرف کی بات تھی کہ وہ نبی سائلیا کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ، آپ پر نازل ہونے والی شریعت پرایمان لاتے اور ہے وشمن کے خلاف نبی کریم علیۃ پیم کی مدد اور پاسبانی کرتے اور اگر وہ ولی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق ہلاتھ ان سے افضل ہیں اور اگر وہ نبی ہیں تو حضرت موی ملیلة ان ہے افضل ہیں۔

حضرت جاہر ہن عبداللہ بڑھنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ سڑتیجائے فرمایا:''قشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!اگرموسی ملینا زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر حیارہ نہ ہوتا۔''

 اگر حضرت خضر علیلاً زند ہ ہوتے تو .....: اس حدیث ہے اور آیت کریمہ ہے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اگر تمام کے تمام انبیائے کرام پیٹیلم بفرض محال نبی ساتھ کا سے زمانہ مبارک میں بقید حیات ہوتے تو وہ سب آ پ کے تابع فرمان اور آپ کی شریعت پڑھمل پیرا ہوتے۔ جب رسول اللہ طالق شب معراج انبیائے کرام پیڑا ہے ملے تو آپ کو ان سب ے بلند مقام تک رسائی ہوئی اور جب وہ زمین پر بیت المقدس میں جمع ہوئے اور نماز کا وفت ہوا تو اللہ کے حکم سے جبريل مليناً نے آپ کوان تمام کی امامت کرانے کی ہدایت کی۔ چنانچہ نبی کریم ملکتیا نے ان کی اقامت گاہ ( فلسطین ) میں ان کے اقتدار کے مقام پر (بیت المقدل میں ) امام بن کران کونماز پڑھائی۔اس ہےمعلوم ہوا کہ نبی کریم طاقیا ہی امام اعظم ،رسول خاتم اور پیشوا کے معظم ہیں۔لا تعداد ورود وسلام نازل ہوں ان تمام عظیم ہستیوں پراوران کےامام پر بھی۔

تفسير الطيري' 3/131

مسيد أحمد: 387/3

July OKS. Wordpress. com جب بیہ ثابت ہو گیا' اور پیہ ہرمومن کی نظر میں بالکل واضح ہے' تو اس سے پیجمی ثابت ہوا کیہا گر حضرت' ہوتے تو حضرت محمد ساتیقا کی امت کے ایک فرد کی حیثیت ہے آپ کی شریعت پڑھمل پیرا ہوتے۔ان کے لیے کوئی اور صورت اختياركر ناممكن نبيس تفابه

حضرت عیسی ابن مریم ملیلہ کی مثال موجود ہے کہ جب آپ آخری زمانے میں آسان سے نازل ہوں گے تو اسی شریعت محدیه برغمل کریں گے' اس ہے ذرہ برابر پہلوتہی نہیں کریں گے' حالانکہ آپ ان یا پچیمنظیم تزین پیغمبروں میں شامل ہیں جنہیں''اولو العزم'' فرمایا گیا ہے اور آ ب بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ برشخص جانتا ہے کہ حضرت خضر ملینا کے بارے میں کسی تیجیج یاحسن حدیث میں مذکورنہیں کہ حضرت خضر علیلا ایک دن بھی رسول اللہ سی تیز ہم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں یا کسی غزوہ میں آپ ساتھ اُل کے ساتھ شریک ہوئے ہوں۔

غزوهٔ بدر میں الصادق المصدوق حضرت محمد ﷺ نے اپنے رب سے فتح ونصرت کی دعا ما نکتے ہوئے فر مایا:'' یا اللہ! ا گریہ جماعت ہلاک ہوگئی تواس کے بعدز مین پر کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا۔''

اس جماعت میں اس وقت کے افضل ترین مومن بھی شامل تھے اورافضل ترین فرشتے بھی حتی کہ جبریل ملیلة بھی۔اگر حضرت خضر ملینة زنده ہوتے تو بھی اس غزوہ ہے الگ ندر ہتے بلکہ اے اپنے لیے بلند ترین مقام سمجھتے ، وہ ان کا افضل ترین

قاضی ابویعلی محمد بن حسین بن فراد حنبلی جمنے فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک عالم سے حضرت خضر علیفا کے متعلق سوال کیا سَّيا كه كبيا و ه فوت ہو ڪيے ہيں؟ انہوں نے فر مایا:'' جی ہاں!''

ابولیعلی جمنے: فرماتے میں:'' حصرت ابوطا ہر بن غباری جملے ہے بھی اس قشم کا قول مروی ہے اور وہ دلیل کے طور پر فر ماتے تھے: اگر حضرت خضر ملیلة زندہ ہوتے تو نبی کریم ملاتین کی خدمت میں حاضر ہوتے ۔'' بیا قوال امام ابن جوزی جلک نے العجالة ] میں نقل فرمائے ہیں۔

شاید کوئی کہے کہ آپ ان اہم مواقع پر موجود تو تھے لیکن آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میکض ا یک دور دراز احتمال ہے۔اس قشم کے احتمالات اور تو ہمات ہے شریعت کے عمومی قوانین میں شخصیص ثابت نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ وال بھی اٹھتا ہے کہ آپ لوگوں کی نظروں ہے کس لیے پوشیدہ میں؟ اگر آپ ظاہر ہوتے تو آپ کوثواب بھی زیادہ ملتا اور آپ کا مقام بھی بلند تر قراریا تا اوریه معجز ہ زیادہ واضح اورموثر ہوتا۔مزید برآ ں اگر آپ زندہ ہوتے تو قر آ ن مجید کی آیات اور رسول الله سختیا کے فرامین کی تبلیغ کرتے ' نبی کریم سختیان کی طرف منسوب جعلی حدیثوں ، بدمنتیوں کے غلط عقائد

اور تعصب پرہنی اقوال کی تر دیدکرتے ،سلمانوں کے ساتھ نماز باجماعت جمعہ اور جہاد میں شریک ہوتے ،سلم کو ہائدہ پہنچاتے اور ان کے مصائب دور کرنے کی کوشش کرتے ، ملاء اور حکام کی غلطیوں کو واضح کر کے انہیں راہ راست پر قام ہائے رکھتے ،قو می دلائل اور شیحے مسائل کی تصدیق کرتے ۔ آپ کے بیدا عمال کہیں زیادہ افضل ہوتے اس صورت حال سے جوان کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ وہ شہرول میں نظرول ہے اور جمل رہتے ہیں اور صحراؤں اور جنگلوں میں گھو متے رہتے ہیں۔ اگر ان کی طلاقات ہوتی ہے کہ وہ شہرول میں نظرول ہے اور وہ ایسے افراد کو اپنا تر جمان بنا کر ان کے ذریعے ہے اپنے خیالات ہم تک پہنچ نے ہیں جن کا قابل اعتماد ہونا ثابت نہیں ۔ جو شخص ہماری اس بات کو بہجھ لے گا، اسے شیح موقف اختیار خیالات ہم تک پہنچ نے ہیں جن کا قابل اعتماد ہونا ثابت نہیں ۔ جو شخص ہماری اس بات کو بہجھ لے گا، اسے شیح موقف اختیار کرنے میں کوئی تر دونییں رہے گا۔ بدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے ' سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔

ایک دلیل حضرت عبداللہ بن عمر خواشا کی حدیث ہے کہ (ایک رات) رسول اللہ سوائی آئے ہے عشا، کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا:''تم بیرات و کیھر ہے ہو؟ آئی جولوگ روئے زمین پرموجود میں،سوسال کے بعدان میں سے ایک بھی ہاتی نہیں رہے گا۔''اوگ رسول اللہ سوائی کا بیارشادین کر گھبرا گئے (اور سمجھے کہ قیامت آ جائے گی) جبکہ نبی کریم سوائی کا مقصد بیہ تھا کہ موجود ونسل فتم ہوجائے گی۔

حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تناہے روایت ہے انہوں نے فر مایا: رسول اللہ سُلُۃ ہُنے آپی زندگی کے آخری ایام میں ایک رات عشاء کی نماز پڑھائی۔سلام پھیر کر آپ نے فر مایا:'' کیا تم یہ رات دیکھ رہے ہو؟ آج جولوگ روئے زمین پرموجود ہیں،سوسال پوراہونے بران میں ہے کوئی باقی نہیں رہے گا۔''

حضرت جابر ڈنٹٹؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم سوٹیٹو نے اپنی وفات سے پچھ عرصہ پہلے یا ایک مہینہ پہلے فر مایا:''سی زندہ جان (یعنی انسان ) برسوسال یور نے بیس ہوں گے کہ وہ اس دن زندہ ہو۔''

حضرت جابر ٹائٹؤے روایت ہے کہ نبی کریم ساٹٹیٹر نے وفات ہے ایک ماہ پہلے فرمایا '' وہ مجھے ہے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ اس کاعلم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں! زمین پر آج موجود کوئی زندہ انسان نہیں کہ اس برسوسال کی مدت گزرے(اوروہ پھربھی زندہ ہو۔'')

مسحيح البخاري؛ مواقبت الصلاة: باب السمر في الفقه ···· حديث: 601 و صحيح مسم، فضائل الصحابة؛ باب بيان معنى قوله ترقيّاً على رأس مائة سنة · · حديث: 2537

مسند أحمد: 112/2

مسند أحمد: 305/3

مسند أحمد: 322،3 و صحيح مسلم فضائل الصحابة باب بيان معنى قوله التَّيَّةُ على رأس مائة سنة..... حديث: 2538 و حامع الترمذي الفتن باب لاتأتي مائة سنة... و حديث :220 541 مام ابن جوزی مبلك فرماتے میں: ''میسی احادیث حضرت خضر علیلاً كی زندگی کے دعویٰ کو بیخ و بن سے اکھاڑ و میں ہے'' ملمائے کی مارے کر میں اللہ کی روشنی میں یہ بات یقینی ہے کہ حضرت خضر علیلا نے نبی کر میم الملمائے ج النظام کاز مانہ بیس یایا۔اس صورت میں اس مسئلہ میں کوئی اشکال نہیں رہتا۔لیکن اگر فرض کر لیاجائے کہ وہ نبی کریم سلطانی کے ز ما نہ مبارک میں موجود تھے، تو بھی اس حدیث کی روشنی میں یہی نتیجہ نکلے گا کہ وہ نبی کریم ملاقیاتی کی وفات ہے ایک صدی گزرنے کے بعد زندہ نہیں رہے، لہذااس وقت وہ یقیناً زندہ نہیں کیونکہ وہ اس حدیث کے عموم میں داخل ہیں اور تخصیص کی كوئي دليل نهيس \_ ( والله اعلم )



## نام ونسب اورقر آن مجيد مين آپ کا تذكره

الله تعالی نے سور ۂ صافات میں حضرت موی اور ہارون عیمان کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا:

وَ إِنَ الْمَاسُ لَيْنَ الْمُرْسَلِينَ أَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ الْاَتَتَقُونَ اللّهُ وَتَذَرُونَ الْحَسَنَ الْفَالِقِينَ اللّهِ عَلَا وَتَذَرُونَ اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

''اورالیاس بھی پینمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہتم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیاتم بعل کو پارٹے (اوراسے بوجنے) ہواورسب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ (بعنی) اللہ کو جوتمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ تو اُن اوگوں نے اُن کو حجٹلایا' تو وہ (دوزخ میں) حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں اللہ کے بندے (مبتلائے عذاب نہیں) ہوں گے اور ہم نے ان کا ذکر (خیر) پچھلوں میں (باقی) حجود آ

besturdube e e دیا که البیاسین پرسلام - ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بیشک وہ ہمارے مومن بندوں میں (الصافات: 132-123/37)

آ ہے کا نسب بعض علمائے کرام نے اس طرح بیان کیا ہے: البیاس بن یاسین بن فنحاص بن البعزر بن ہارون ملیلاً۔ دوسرے قول کے مطابق آپ کا نسب یوں ہے: الیاس بن العازر بن الیعزر بن ہارون بن عمران۔

آ پ کو دمشق کے شال مغرب میں واقع شہر بعلبک کے باشندوں کی طرف بھیجا گیا۔ آ پ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اورانہیں تلقین کی کہاہتے ہے'' بغل' کی پرشش کرنا جھوڑ ویں۔ آپ نے انہیں فرمایا: ﴿ اَلَا تَتَقُونَ ﴿ اَ تَكُمْ عُونَ بَعَلًا وَتَنَدُرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ " اللَّهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ أَبَآيِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ " كَياتُم (الله = ) وُرتِ نبيس؟ كياتم لعل كو يكارتے ہواورسب ہے بہتر خالق كوچھوڑ و ہتے ہو؟ اللہ جوتمہارا اورتمہارے الكے تمام باپ دا دا كارب ہے؟'' (المصافات:

لوگوں نے آپ کی تکذیب اورمخالفت کی بلکہ آپ کوشہید کرنے کا ارادہ کرلیاحتی کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے اوررو يوش ہو گئے۔

حضرت کعب احبار جلت کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیاۃ اپنی قوم کے بادشاہ ہے روبوش ہو کر دس سال تک ایک غار میں جیھے رہے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کوموت دی اور دوسرا تمخص بادشاہ بن گیا۔ تب حضرت الیاس ملیفائنے اس کے یاس جا کرا ہے اسلام کی وعوت دی۔ اس کی قوم کے بے شارلوگوں نے اسلام قبول کرلیا۔صرف دیں ہزارافراو کفریر قائم رہےجنھیں بادشاہ نے تل کروا دیا۔

# حضرت موی ملیلا کے بعد بنی اسرائیل کے چندا نبیائے کرام

حافظ ابن جریر ہننے اپنی تاریخ کی کتاب میں فرماتے ہیں:''امت محمد بیاور دیگرامم کےمؤرخین کا اس بات پراتفاق ہے کہ پوشع مدینا کے بعد بنی اسرائیل کے امور کی باگ ڈور حضرت کالب بن پوفنا نے سنھالی تھی۔حضرت کالب حضرت مویٰ ملینہ کے ایک ساتھی اور آپ کی ہمشیرہ محتر مدمریم کے خاوند تھے۔ آپ اللہ ہے ڈرنے والے دومومنوں میں ہے ایک ہیں۔ دوسرے مومن حضرت یوشع مایشہ میں۔ جب بنی اسرائیل نے جہاد سے روگر دانی کی تھی تو آپ دونوں ہی نے ان سے

﴿ ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُوْنَ أَوْعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ آ اِنْ كُنْ تُمْ مُّؤْمِنِينَ

besturding Profit ''ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ' دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناتم غالب آ جاؤ گے اورتم اگر تمهمیں اللہ بمی پر بھروسا رکھنا جا ہیے۔'' (السائدة: 23/5)

حافظ ابن جربر بملك فرماتے میں:'' حضرت كالب كے بعد بني اسرائيل كے معاملات حضرت حزقيل ابن بوذي عينة نے سنجالے۔ آپ بی نے دعا کی تواللہ تعالٰی نے ان ہزاروں لوگوں کوزندہ کیا جوموت کے ڈریے اپنے گھروں ہے نکل گئے تھے۔

# حضريجاول

الله تعالى نے فرمایا:

﴿ ٱلَهُ تَوَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوْ اِصِنْ دِيَا رِهِمْ وَهُمْ ٱلْوَفَّ حَذَرَ الْمَوْتِ ۖ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوْتُوا ۗ ثُمَّ ٱخْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللهَ لَذُوْ فَضْلِ عَلَى التَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ التَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ١٠﴾

'' کیا تم نے انہیں نہیں ویکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالی لوگوں پر بڑا فضل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالی لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے کیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔' (البقرة: 243/2)

امام محمد بن اسحاق بملك نے وہب بن منبہ بملك كا قول نقل كيا ہے كه حضرت يوشع عليناً كے بعد جب الله تعالىٰ نے كالب بن يوفنا عليناً كو ملا۔ انہوں نے كالب بن يوفنا عليناً كو ملا۔ انہوں نے كالب بن يوفنا عليناً كو ملا۔ انہوں نے بى اپنى قوم كے ق ميں وعاكى تھى جس كا ذكر قرآن مجيد ميں بھى ہے۔ ارشاد بارى تعالىٰ ہے:

وَ اللَّهُ تَوَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوْاصِنَ دِياً دِهِمْ وَهُمُ ٱلْوَفَّ حَذَرَ الْمَوْتِ }

'' کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نگل کھڑے ہوئے تھے؟''

امام ابن اسحاق ہر سے فرماتے ہیں: وہ وہا کے ڈرسے بھا گے تھے۔ وہ ایک میدان میں تھہر ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
''مرجاؤ!'' وہ سب مر گئے۔ان کے اردگر دایک ہاڑ بن گئی تا کہ درندے ان تک نہ پہنچیں۔ای طرح ایک طویل مدت گزر گئی۔ حضرت حزقیل علیفا وہاں سے گزرے۔ آپ کھڑے ہوکر سوچنے گئے۔ آپ سے کہا گیا:''کیا آپ چا ہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آپ کی نظروں کے سامنے زندہ فرما دے؟'' آپ نے فرمایا:''جی ہاں!'' آپ سے کہا گیا کہ ان ہڈیوں کو مخاطب کر کے کہیں کہ ان پر گوشت چڑھ جائے اور رگیں چھے اپنے اپنے مقام پر آملیں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے انہیں آ واز دے کریہ بات کہی تو وہ سب لوگ (زندہ ہوکر) اُٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: سجان اللہ سجان اللہ اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا اور بیک آ واز نعرہ تکبیر لگایا۔ ®

ه تفسير الطبري: 794/2 تفسير سورة البقرة أيت: 243

in the contraction of the contra جناب سدی جملت سے مندرجہ بالا آیت کی تشریح میں مروی ہے کہ واسط کے قریب ایک شہر'' داور داا جناب سدق بمنظ سے مندرجہ بالا ایت ق سرن میں سروق ہے صدو سط ہے ریب بیب بر مسدرت سے 1000 ہے۔ بھیل گیا۔ وہاں کے اکثر باشندے وہاں ہے نگل کرا کیک قریبی مقام پر جا تھبرے۔ بھریہ ہوا کہ شہر میں تھبرے رہنے والے لاکھے معیل گیا۔ وہاں کے اکثر باشندے وہاں ہے نگل کرا کیک قریبی مقام پر جا تھبرے۔ بھریہ ہوا کہ شہر میں تھبرے رہنے والے لاکھی ا کثر مر گئے اور دوسرے محفوظ رہے۔ ان میں ہے زیادہ لوگ نہ مرے۔ جب و باختم ہوئی تو وہ لوگ سیجیح سلامت شہر میں وا پس آ گئے۔ تب شہر میں کٹیر نے والول نے کہا:'' ہمارے بیسائقی ہم سے زیاد وسمجھ دار تھے۔ اگر ہم بھی انہی جیسا طرزعمل اختیار کرتے تو ہم بھی نچ جاتے۔اگر دوبارہ طاعون بھیلاتو ہم بھی ان کے ساتھ شہرے دور چلے جائیں گے۔''

ا گلے سال طاعون شروع ہوا تو بیہ سب لوگ جن کی تعدا دتقریباً پینیتیس ہزارتھی ،سب کے سب نکل کھڑے ہوئے اور ای وسیع میدان میں جائٹہرے۔ایک فرشتے نے وادی کےنشیب کی طرف سے اور دوسرے فرشتے نے بالائی سمت سے آ واز دی:''مر جاوً!'' وہ سب مر گئے اور ان کی لاشیں اور مڈیاں وہاں پڑی رہیں۔اس دوران میں وہاں ہے ایک نبی حز قیل علیلہ کا گزر ہوا تو انہیں و کمچے کررک گئے۔وہ سوچنے اورافسوں کرنے لگے۔آپاس بات پر تعجب فرمار ہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وطافت کتنی عظیم ہے ( کہ انہیں اچا نک پکڑ لیا اور اتنی بڑی قوم ختم ہوگئے۔ )

الله تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی:'' کیا آپ دیکھنا جاہتے ہیں کہ میں ان کوئس طرح زندہ کروں گا؟'' فرمایا: ''جی ہاں!'' آپ ہے کہا گیا:'' آ واز دیجیے!'' انہوں نے یکار کر کہا:''اے مڈیو! اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ اکٹھی ہو جاؤ!'' یہ بن کر مڈیاں ایک دوسری ہے جڑنے لگیں حتی کہ مڈیوں کے بورے ڈھانچے بن گئے۔ پھر آپ کو دحی کے ذریعے ے فرمایا گیا:'' انہیں کہہ دیجیے: اے ہڈیو! اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ گوشت پہن لو!'' آپ کے اعلان کرتے ہی ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا اورجسموں میں خون گردش کرنے لگا۔ ان کے جسموں پر وہ لباس بھی آ گیا جومرتے وقت انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ پھر حکم دیا گیا:''یکاریے!'' آپ نے یکار کر کہا:''اے (بے جان) جسمو! الترشهمیں حکم دیتا ہے کہ کھڑے ہوجاؤ!''وہ (زندہ ہوکر) اُٹھ کھڑے ہوئے۔ ''

حضرت عبداللّٰد بن عباس بلائفاے روایت ہے کہ حضرت عمر جلائفاشام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مقام'' سے ع''یر یہنچاتو فوج کے کمانڈ روں لیعنی حضرت ابوعبیدہ بن جراح جلتھٔ اور دیگر حضرات نے ملاقات کی اور اطلاع دی کہ شام میں و ہا تیمیلی ہوئی ہے۔حضرت عمر بنائنڈ نے مہاجراورانصار حضرات سے مشورہ کیا۔تو مختلف آ راءسا منے آ کیں۔

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بٹائٹؤ کسی کام ہے گئے ہوئے تھے۔ (اس لیےمشورہ کےموقع پرموجود نہ تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا تو) حضرت عمر رہائنڈ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے فر مایا:''اس مسئلے کے بارے میں میرے پاس

<sup>🤃</sup> تفسير الطبري : 795/2 تفسير سورة البقرة" أيت : 243

35turding oks. Wordpress. com ( شرعی تنکم کا )علم موجود ہے۔ میں نے رسول اللہ ساٹھائیے ہے بیار شاد سنا ہے:'' جب بید( طاعون ) اس علاقے میں لوگ موجود ہو، تو اس سے بیچنے کے لیے اس آبادی ہے مت نکلواور جب تنہیں خبر ملے کہ وہ کسی علاقے میں پھیل گیا ہے تو و مان نه حاوً'' حضرت عمر ﴿ يَهُمُونَ فِي اللَّهِ كَاشْكُرا دَا كَمَا اورفُوجَ كُو وَالْيِسَ لِي كُنْهُ بِهِ `

ا مام محمد بن اسحاق ہملنے فرماتے ہیں: ہمیں بیہ بات معلوم نہیں ہوسکی کہ حز قبل ملیسۃ کتنا عرصہ بنی اسرائیل میں گز ارکر فوت ہوئے۔آپ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ ہے کیے ہوئے عہد و پہان فراموش کر ویے' چنانچہ ان کو بہت مصائب پیش آئے۔انہوں نے بت پرتی بھی شروع کر دی۔ان کے بتوں میں سے ایک کا نام'' بےغیا''تھا۔ پھراللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس ملیفا کومعبوث فرمایا۔ جن کا ذکریہلے ہو چکا ہے۔

حضرت البیاس میشا کے بعدان لوگوں میں حضرت اُلیکع بن اخطوب ملیئا منصب نبوت پر فائز ہوئے۔

# حضرت لسع

#### نام وألب اورق آن جبيد مين آب كالتزكرة

آپ کا نام مبارک سورهٔ انعام میں ووسرے انبیائے کرام کے ساتھ مذکور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

#### ه المبعيل والبينغ ويؤلس والوي الوافح فضايد عي العاميان

''اورا تاعیل کو،البیع کو، پینس اورلوط کو۔ ہم نے ہرا یک کوتمام جہان والول پرفضیلت دی۔'' (الانعام: 86/6) سور بین ارشاد ہے:

#### والألا السعيان وأليسع ولااللفان ولحال صوالخنيا

''(اے نبی!)اساعیل،الیسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجیے۔ بیسب بہترین لوگ تھے۔''(منہ: 48/38)

حافظ ابن عساکر نے آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: ''السیع بن عدی بن شوتلم بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم طیل اللہ یا پہلے بعض علماء نے انہیں حضرت الیاس علیفا کا پچپازاد قر اردیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ بھی حضرت الیاس علیفا کے بادشاہ کے ساتھ کوہ قاسیون میں روپوش رہے تھے جب آپ بعلبک کے بادشاہ کے شرے بچنے کیلئے وہاں چھے بوئے تھے۔ جب حضرت الیاس علیفا غارہے باہر آئے تو حضرت الیس علیفا بھی ان کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آگئے۔ پھر جب حضرت الیاس علیفا کو انہاں گئے تاہوں کا شرف یا کرقوم کی رہنمائی کرنے گئے۔ پھر جب حضرت الیاس علیفا کو انہاں گئے الیاس علیفا کو انہاں گئے کے انہوں کا ارتکاب کیاحتی کہ انہیائے کرام میں الیاس کو شہید بھی مورضین فرماتے ہیں: جب بنی اسرائیل نے بڑے بڑے گنا ہوں کا ارتکاب کیاحتی کہ انہیائے کرام میں الیاس کو شہید بھی

کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے۔

549

الله تعالی نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے۔

الله تعالی جب و شمنوں سے جنگ کرتے تھے تو اپنے ساتھ تا ہوت سکیندر کھتے تھے جس میں حضرت موسی اور حضرت الله محمد الله میں اسرائیل جب و شمنوں سے جنگ کرتے تھے تو اپنے ساتھ تا ہوت سکیندر کھتے تھے جس میں حضرت موسی اور حضرت الله میں اسرائیل جب و شمنوں سے جنگ کرتے تھے تو اپنے ساتھ تا ہوت سکیندر کھتے تھے جس میں حضرت موسی اور حضرت الله میں اسرائیل جب و شمنوں سے جنگ کرتے تھے تو اپنے ساتھ تا ہوت سکیندر کھتے تھے جس میں حضرت موسی اور حضرت الله میں حضرت موسی الله میں حضرت الله میں حضرت الله میں حضرت الله میں حضرت موسی الله میں حضرت الله میں الله میں حضرت الله میں حضرت الله میں حضرت الله میں الل ہارون میں ہے تبرکات تھے۔ان کی برکت سے فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ پھراللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کی وجہ ہے دشمنوں کو ان برمسلط کر دیا۔غز ہ اورعسقلان کے باشندوں ہے جنگ کے دوران ان سے تابوت سکینہ چھن گیا اوران کا بادشاہ ای غم میں مر گیا اور بنی اسرائیل بھیٹروں کے اس گلے کی طرح رہ گئے جس کا کوئی بگہبان نہ ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے شمو میل علیلا کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے قوم کے مطالبے برایک بادشاہ کا تقرر فرمایا۔اس واقعہ کی تفصیل آسندہ اوراق میں بیان ہوگی۔ ا مام ابن جریر برانگ کے قول کے مطابق حضرت پوشع بن نون مالیلا کی وفات سے شمویل ملیلا کی بعثت تک حیار سوساٹھ سال کی مدت گزری۔

550 besturdubooks.wordpress.com

# خض شمويل

## نام ونسب اور بعثت

آ پ کا نسب نامہ یوں ہے: شمویل بن بالی بن علقمہ بن برخام بن الیہوا بن تبوین صوف بن علقمہ بن ماحث بن عموصا بن عزریا۔

حضرت مقاتل فرماتے ہیں آپ حضرت ہارون ملینا کے ورثاء میں سے تھے۔حضرت سدی بنت فرماتے ہیں کہ جب غزہ اور عسقلان کے عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آگئے تو انہوں نے بے شار اسرائیلیوں کوتل کیا اور ایک بہت بڑی تعداد کو غلام بنالیا۔ لاوی کے خاندان سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کی اولا دہیں صرف ایک حاملہ خاتون باتی رہ گئیں۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے بیٹا عطافر مائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطاکیا تو اس نے بیٹے کا نام شمعون (شمویل) رکھا۔ عبرانی زبان میں اس کامعنی ہے: اسمائیل بعنی اللہ نے میری دعا من لی۔

جب یہ بچہ بچھ بڑا ہوا تو اس نے بچے کو مسجد بھیجا اور اسے ایک نیک بزرگ کے حوالے کر دیا تا کہ وہ عبادت اور بھلائی کی باتیں کھے۔ بچہ جوان ہونے تک اس بزرگ کے پاس رہا۔ ایک رات وہ سویا ہوا تھا کہ مسجد کے کونے ہے ایک آواز آئی تو وہ گھبرا کراٹھ بعیٹا اور اسے ایسے لگا جیسے اس کے استاد محترم نے بلایا ہے۔ اس نے استاد محترم سے بوچھا: کیا آپ نے بھے بلایا ہے؟ استاد نے شاگر دکو پریشان و یکھا تو کہا: ہاں سوجاؤ۔ تو وہ سوگیا بھراسے دوبارہ سہ بارہ آواز آئی تو کیا دیکھا تو کہا: ہاں سوجاؤ۔ تو وہ سوگیا بھراسے دوبارہ سہ بارہ آواز آئی موجاؤ۔ تو وہ سوگیا بھراسے دوبارہ سہ بارہ آواز آئی مرف تو کیا دیکھتا ہے کہ جبریل عیشا اسے بلارہ ہیں۔ وہ اس کے پاس آئے اور کہا: اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا ہے ۔ لہذا آپ قوم کی طرف گئے اور پھروہ واقعہ پیش آیا جے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

ٱلَّهُ تَوَ إِلَى الْهَلَا مِنْ بَنِيَ السَّرَاءِيْلَ مِنْ بَعْنِ مُولِمِي ۚ إِذْ قَالُوْا لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَتْ لَتَ مَلِكًا ثَقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللَّهُ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تُتِبَعَلَيْمُ الْقِتَالُ الْأَتُقَاتِلُوا ۗ قَالُوا وَمَا لَنَا طَالُوْتَ مَلِكًا ۚ قَالُوْٓ ٱ تَىٰ يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْدُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً ضِّ الْهَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْيَدُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۗ وَاللَّهُ يُؤْتِيْ مُلْكُةٌ صَنْ يَشَاءُ ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ أَيَّةً مُنكِبَهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّأَبُوتُ فِيْتِ سَكَيْنَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَبَقِيَةٌ مِنَا تَرَكَ الْ مُولِي وَالْ هَرُونَ تَحْبِلُهُ الْمَلْيِكَةُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرِ افْمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِيْ ۚ وَمَنْ لَهُ يَطْعَمْهُ فَائَهُ مِنِيْ اِلَّامَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً أبيَدِ ٢٠ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا مَعَهُ \* قَالُوا لاطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهُ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُونَ الَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهِ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَييْكَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِالْذِنِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ مَعَ الطَّهِرِينَ ۗ وَ لَهَا لَهَرُزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوا رَبَّنَا ٱفْرِغُ عَلَيْنَاصَبْرًا وَ ثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ ﴿ فَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿ وَقَتَلَ كَاوْدْ جَالُوْتَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِتَا يَشَآءُ ﴿ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَغْضِ الْفَسَدَ بِ الْإِرْضُ وَلَكِنَ اللَّهُ ذُوْ فَضْلِ عَلَى الْعُلِّمِينَ

> '' بھلاتم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کونہیں ویکھا جس نے موہی کے بعدایے پیٹمبر سے کہا کہ آ ب ہمارے لیے ایک باوشاہ مقرر کر دیں تا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہا گرتم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کے لڑنے سے پہلوتہی کرو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اللّٰہ کی راہ میں کیوں نے لڑیں گے جب کہ ہم وطن سے (خارج) اور بال بچوں ہے جدا کر دیے گئے ہیں۔لیکن جب اُن کو جہاد کا حکم دیا ً بیا تو چندا شخاص کے سوا سب پھر گئے اور الله ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور پیغیبر نے اُن سے (پیجمی) کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ بولے کہ اُسے ہم پر باوشاہی کاحق کیونکر ہوسکتا ہے؟ بادشاہی کے متحق تو ہم ہیں اوراس کے یاس تو زیادہ دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کوتم پر ( فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے ) منتخب فر مایا ہے اُس نے اُسے علم بھی بہت بخشا ہے اورجسم بھی (بڑا عطا کیا ہے ) اوراللّٰہ ( کواختیار ہے ) جسے جا ہے بادشاہی بخشے۔اور الله تعالی بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔ اور پیغمبر نے اُن ہے کہا کہ اُن کی بادشاہی کی نشانی میہ ہے کہ تمہارے یاس ایک صندوق آئے گا جس کوفر شنتے اُٹھائے ہوئے ہوں گے۔اس میں تمہارے پروردگار کی طرف ہے تسلی ( بخشنے

552 مختر شہولائے معرف کے معام مول کی جومولی اور ہارون جھوڑ گئے تھے۔ اگرتم ایمان رکھتے ہوتو بیتمہار معلام ملائل کی جومولی اور ہارون جھوڑ گئے تھے۔ اگرتم ایمان رکھتے ہوتو بیتمہار معلام ملائل کی دریا مول کی جومولی کے کرروانہ ہواتو اس نے (اُن سے) کہا کہ اللّٰد ایک دریا مول کی جومولی کے کہ ایک کہا کہ اللّٰد ایک دریا مول کی کہا کہ اللّٰد ایک دریا مول کی مول کی جومولی کے کہا کہ اللّٰد ایک دریا مول کی مول کی مول کی جومولی کے کہا کہ اللّٰد ایک دریا مول کی مول کی جومولی کے کہا کہ اللّٰد ایک دریا مول کی مول کی مول کی مول کی جومولی کے کہا کہ اللّٰد ایک دریا مول کی جومولی کے کہا کہ اللّٰد ایک دریا ہوگئی کے مول کی مول ہے تمہاری آ زمائش کرنے والا ہے۔جوشخص اس میں سے مانی پی لے گا تو( اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ ) وہ میرانہیں اور جو نہ ہے گا تو (سمجھاجائے گا کہ ) وہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھریانی لے لے ( نو خیر ہے۔جب وہ لوگ دریا پر پہنچے ) تو چند شخصوں کے سواسب نے یانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جواس کے ساتھ تھے دریا کے یار گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اوراس کے شکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جولوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی می جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے شکر کے مقابلے میں آئے تو (اللہ ہے) دعا کی کہ اے بروردگار! ہم برصبر کے دیانے کھول دے اور ہمیں (لڑائی میں) ثابت قدم رکھاور (لشکر) کفار پر فتح یاب کر۔ پھر طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم ہے اُن کو ہزیمت دی اور داود نے جالوت کوتل کر ڈالا اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ حیا ہا سکھایا۔ اوراللّٰدلوگوں کوایک دوسرے (پرچڑھائی اورحملہ کرنے ) ہے ہٹا تا نہ رہتا تو نظام کا ئنات درہم برہم ہو جا تالیکن الله ابل عالم يربر امهربان ہے۔ ' (البقرة: 246/2-251)

ا کثرمفسرین بیان کرتے ہیں کدان آیات میں جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت شمویل مذیبة ہیں ۔بعض کی رائے میں وہ حضرت شمعون ملیلاً تھے۔بعض نے کہا ہے کہ وہ حضرت پوشع ملیلاً تھے کیکن یہ درست نہیں کیونکہ ابن جربر جلا کے قول کے مطابق شمویل ملایلا کی بعثت حضرت بوشع ملیلا کی وفات سے جارسوساٹھ سال بعد ہو کی تھی۔

## بی اسرائیل کی خواہش جیاداوران کی آ ز مائش

بنی اسرائیل کوطویل عرصہ تک جنگ وجدل میں مشغول رہنا بڑا اور دشمن ان پر غالب آ گئے ۔ تب انہوں نے اپنے ز مانے کے نبی ہے درخواست کی کہان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے تا کہ وہ اس کی قیادت میں متحد ہوکر جنگ کر علیں لیکن شمویل علیلة ان کی کمزوریوں ہے واقف تھے۔اس لیے فرمایا: ﴿ هَالْ عَسَيْتُهُ إِنْ كُتْبَ عَلَيْكُهُ الْقَتَالُ ٱلْأِ تُقَاتِلُوا ﴿ ' مَمكن ﴾ جہاد فرض ہو جانے کے بعدتم جہاد نہ كرو؟ ' انہوں نے كہا: ﴿ وَمَا لَذَا ٱلَّا نُقَاتِكَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْدِجْنَا مِنْ دِیَا دِیَا وَ اَبْنَآ بِنَا ﴾ '' بھلاہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم توایخ گھروں ہے اجاڑے

553 مولان م

ارشاد بارى تعالى مع: ﴿ فَلَهَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلُّوا إِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ اللَّهِ عَلَيْمٌ بِالظَّلِمِينَ ﴾ " يهر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے ہے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کوخوب جانتا ہے۔' قصہ کے آ خرمیں وضاحت ہے کہ بہت کم لوگ دریا کے پاراُ تر کر جنگ کے ارادے پر قائم روسکے۔ باقی سب نے جہاد کرنے سے صاف انكاركر ديا۔

انہیں ان کے نبی نے فرمایا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بِعَتْ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ﴿ ` اللَّهُ تَعَالَىٰ نے طالوت كوتمهارا باوشاہ بنا دیا ہے۔'' حافظ ابن عسا کرنے طالوت کا نسب یوں بیان کیا ہے؛ طالوت ( شاول ) بن امال بن ضرار بن پحر ب بن افیح بن اس بن بنيامين بن يعقوب بن اسحاق بن ابرا بيم ينظل ان كالبيشه سقه يا د باغت كالتحا- اس ليے وه كہنے لگے: ﴿ أَ فَي يَكُونُ لَهُ الْمُنْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُنْكِ مِنْهُ وَلَهْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ "" بهلاس كيهم برحكومت كييه بوعَق ہے؟ اس ہے تو بہت زیادہ حق دار بادشاہت کے ہم ہیں۔اے تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔''

 اللّٰہ کی طرف سے بادشاہ کا تقرر: کہتے ہیں اس سے پہلے نبوت بنی لاوی میں اور بادشاہت بنی یہودا میں تھی۔ طالوت بنی بنیامین میں ہے تھے۔اس لیے بنی یہودا نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ بادشاہت پر جماراحق زیادہ ہے۔انہوں نے بیاعتراض بھی کیا کہ بیخص مفلس اور بےزر ہے،ایباشخص مس طرح بادشاہ بن سکتا ہے؟

شمویل ملیلاً نے فرمایا: بیتمہارا کامنہیں کہ کسی خاص خاندان سے بادشاہ کا انتخاب کرو بلکہ اللہ تعالیٰ جے جا ہتا ہے حكومت ويتا بي-مزيد فرمايا: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْعُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِهِ وَالْجِسْمِ پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برنزی عطافر مائی ہے۔' کیعنی ایس و جیشخصیت عطا کی ہے کہ بنی اسرائیل میں اس جیبا کوئی نہیں۔ وہ قد وقامت اور ظاہری صورت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے اور عقل وفہم میں بھی -ان کے نبی نے ان سے كها: ﴿ إِنَّ أَيْدُ مُنْكِهُ أَنْ يَأْتَيَّكُمُ التَّابُوتُ فِيْدِ سَكِيْنَةٌ فِنْ رَّبِكُمْ وَبَقِيْةٌ فِهَا تَرَكَ أَنْ مُوْسَى وَالْ هَرُوْنَ تَحْمِلُهُ · لَهَنَهُ مَنَةُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مَنْ مِنِينَى ﴿ ` ' السَّى باوشاهت ( من جانب الله هونے ) كي نشاني یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف ہے تسکین ہے اور آل موٹی وآل ہارون کا بقیہ تر کہ ہے،فر شتے اے اُٹھا کرلائیں گے۔ یقینا پیمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگرتم ایمان دارہو۔''

بنی اسرائیل نے فلسطین کے عمالقہ ہے جنگ کی اور شکست کھائی۔'' تا بوت سکینۂ' جسے میدان جنگ میں اس لیے لایا

ہے وعدہ کیا اور طالوت کی نامزدگی اللہ کی طرف ہے ہونے کی بیہ علامت بیان فرمائی کہ وہ صندوق جسے'' تا بوت سکینہ'' ( اطمینان قلب والاصندوق ) کہتے تھے تمہیں واپس مل حائے گا۔

اس صندوق میں ایسے کون ہے تبر کات تھے جوان کے لیے باعث سکینت تھے؟ اس کے بارے میں مختلف اتوال ذکر کے گئے ہیں:

- ا یک قول کےمطابق سونے کا ایک تھال تھا جس ہےا نبیائے کرام پیکٹیے کےسینوں کونسل دیا گیا تھا۔
  - ایک قول کے مطابق بیا لیک قشم کی ہواتھی۔
- ا ایک قول کے مطابق ایک بلی کی صورت تھی۔ جنگ کے دوران میں اس سے آنے والی آواز فنخ کی بشارت سمجھی جاتی تھی۔'' آل موتی اور آل ہارون کا بقیہ تر کہ'' بھی اس صندوق میں تھا۔
- ا یک قول کے مطابق اس میں ٹو ٹی ہوئی آ سانی تختیوں کے ٹکڑ ہے اور تھوڑ ا سامن تھا، جومیدان تیہ میں ان پر نازل ہوتار ہاتھا۔

شمویل میلانے تابوت سکینہ کے متعلق قوم ہے فرمایا تھا: ﴿ تَحْمِيلُهُ الْمِلَانِيكَةُ ﴾ '' فرشتے اے اُٹھا کرلائیں گے۔'' یعنی تمہاری نظروں کے سامنے فرشتے اُسے اُٹھالا کیں گے تا کہ قدرت الٰہی کی ایک نشانی ہواور بیر ثابت ہو جائے کہ باوشاہ كى به نامز دگى واقعى الله كى طرف يخصى - اس كييفر مايا: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ ۚ تَكُمْ إِنْ كُنْ تُعْمَو مِنِينَ مِ " ' يقينا به تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگرتم ایمان دار ہو۔''

جب ممالقہ اس صندوق کو تبر کات سمیت لے گئے اور اس پر قابض ہو گئے تو اپنے شہر میں لے جا کر اسے اپنے ایک بت کے نیچے رکھ دیا۔ صبح کو دیکھا تو صندوق بت کے سریر تھا۔ انہوں نے پھر نیچے رکھ دیا۔ اگلے دن پھروہ بت کے سریر تھا۔ کئی باراییا ہونے پرانہیں یفین ہو گیا کہ بیصورت حال اللہ کی طرف ہے ہے۔ انہوں نے صندوق کوشہر ہے نکال کرئسی گاؤل میں بھیج دیا،تو ان کی گردنوں میں بیاری لگ گئی۔ جب یہ بیاری طویل ہوگئی تو انہوں نے تا بوت کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو یا تک دیا۔فرشتے انہیں ما تک کربنی اسرائیل میں لے آئے۔اس طرح نبی کی بتائی ہوئی بات لفظ بلفظ یوری ہوگئی۔ بائبل میں بھی واقعے کی تفصیل ای طرح بیان کی گئی ہےاور بہت ہے مفسرین نے بھی یہی بات لکھی ہے۔لیکن آیت سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اُسے خوداُٹھا کرلائے تھے۔(واللہ اعلم)

جب طالوت الشكرول كولے كر فكل تو كها: إِنَّ اللَّهُ مُنِتَالِيْكُمْ بِينَهَرِ الْفَعَنْ شَوْرَ مِنْهُ فَلَلْسَ مِنْيَ وَمَنْ لَيْمَ يَطْعَيْهُ

oks.Wordpress.com فَإِنَّهُ مِنْتِي إِلَّا مَنِ اغْتَرُفَ غُوْفَةً 'بِيكِ ﴿ ' ' سنو! اللّهُمْهِينِ الكِدرياسَ ٱزمانَ والا بــــجس نے اس سے پانی میرانہیں ہےاور جواُ ہے نہ چکھےوہ میرا ہے۔ ہاں بیر اجازت ) ہے کہا بنے ہاتھ ہےا یک چلوبھر لے۔' (البقرة: 249/2 ) حضرت عبداللہ بن عباس بلائفۂاور بہت ہے مفسرین اس آیت کی تفسیر کی بابت بیان کرتے ہیں کہ آیت میں مذکور دریا ہے مراد دریائے اردن ہے۔ طالوت اوراس کی فوجوں کا واقعہ اللہ کے نبی کے حکم سے یہبیں پیش آیا۔انہوں نے اللہ کے حکم ہے فوجیوں کی آ زمائش کے لیے بیچکم ویا تھا کہ جوشخص اس دریا کا پانی ہے گا، وہ اس جنگ میں میرے ساتھ نہیں جائے گا۔میرے ساتھ وہی چل سکتا ہے جوایک ہاتھ ہے چلو بھریانی ہے زیادہ نہ ہے ۔لیکن ہوا یہ کہ ﴿ فَشَیرِ بُنُوا مِنْـهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ أَنَّ " سوائ چندے باتی سب نے وہ یانی بی لیا۔ "

حضرت براء بن عازب بلافنات روايت ہے كەصحابە كرام بنائيم ذكر كيا كرتے تھے كەغزوۇ بدر ميں اتنے صحابہ بنائيم شریک تھے جتنے طالوت کے (مخلص) ساتھی تھے، جنھوں نے ان کے ہمراہ دریا یار کیا اوران کی تعداد تین سوافرا دیسے کچھ زياده تھی۔

ارشاد بارى تعالى ٢: ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا مَعَهُ ﴿ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَرِ بِجَالُوْتَ وَجُنُودِهِ ﴾ '' طالوت مومنین سمیت جب دریا ہے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے: آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں ہے لڑیں۔''انہیں اپنی تعداد کم دیکھ کراور دشمن کی تعداد زیادہ دیکھ کراحساس ہوا کہ ہم قلیل اور کمزور ہونے کی وجہ ے دشمن کا مقابلہ نہیں کر تکیں گے الیکن اللہ تعالیٰ کی ملا قات پریقین رکھنے والوں نے کہا: ﴿ کَمْدُ مِّنْ فِعَنَةٍ قَلِیْلَةٍ غَلَبَتْ فِيَّةً كَثِيْرَةًا ۚ بِإِذْ نِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ صَعَّالصِّبِوِيْنَ ۚ '' بسااه قات جِهونَى اورتهوڙي ي جماعتيں بھي بڑي اور بہت ي جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پالیتی ہیں ۔ اللہ تعالی صبر والوں کے ساتھ ہے۔'' یعنی ایمان اور یقین رکھنے والے بہادروں اور شہسواروں نے انہیں حوصلہ دیا اور جنگ میں کودیڑنے کی ترغیب دی۔ جب ان کا جالوت اور اس کےلشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعامانگی: ﴿ رَتَنَا ٱفْدِغْ عَلَيْنَا صَابُوًّا وَ ثَبْتُ ٱقْلَىٰ امْنَا وَانْصَارْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفْرِيْنَ ﴿ أَ \* " اے ہارے یر وردگار! ہمیں صبر دے، ثابت قدم رکھ اور قوم کفار کے مقالبے میں ہماری مدد فرما'' مومنوں نے اپنے نبی کیساتھ وشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی۔ جب دشمن سے سامنا ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔انہوں نے دعا ما نگی کے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہ تکیں اور جنگ میں ان کا فروں پر فنخ حاصل ہو جواللہ کی آیات کا انکار کرتے اوراس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں عظمت وقدرت کے مالک نے ،جو سننے والا، دیکھنے والا اور ہر شے کی خبرر کھنے والا

صحيح البخاري المغازي باب عاءة أصحاب بدر حديث : 3958٬3957

ن کے معالی یہ شکست مومنوں کی طاقت اور تعداد کی وجہ ہے نہیں بلکہ اللہ کی تو فیق اور مشیت الٰہی ہے ہوئی کیونکہ دشمنوں کی تعدا د تو زیادہ تھی۔ نبی کریم ﷺ اورصحابہ کرام بھائٹ کوبھی غزوہ بدر میں ایسی ہی معجزانہ فتح حاصل ہوئی تھی۔ جیسےاللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

#### ولقل تصريح الله ببلار و الله الاله فالقداليد لعلكم تشكداني

'' جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے نمین اس وقت تمہاری مدوفر مائی جبکہ تم نہایت بیت حالت میں تھے، اس لیےاللہ ہی ہے ڈرو( کسی اور ہے نہیں ) تا کہ مہیں شکر گزاری کی تو فیق ہو۔' (آلے عبران:123/3) ارشاد باری تعالی ہے:

مْ. وَ قُلْتِ دَاوْدُ خَالَوْتُ وَالْمُدَالِمُ الْمُمَاكَ وَالْجِلْمَةَ وْ غَلَمُهُ مِنْ يَشَاكُمْ وْ لوْ الأَدُ فَعِ المِدالِي مِنْ بغطنهم ببغض الفشارت الاإطل وتأما المدؤو فضارغل العكهون

''اورحضرت داود کے ہاتھوں جالوت قبل ہوااورالٹد تعالیٰ نے داود کومملکت وحکمت اور جتنا کچھ حیایاعلم بھی عطا فرمایا۔ اگرالله تعالیٰ بعض لوگوں کوبعض ہے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا الیکن الله تعالیٰ دنیا والوں پر برڑافضل وکرم كرنے والا ہے۔''

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت داود ملینہ بہت بہادر تھے۔ جالوت کے تل ہے اس کے لشکر کوشکست ہوئی اور کفر کا زور ٹوٹ گیا اوراہل ایمان کوغلبہ حاصل ہو گیا۔ والأعالا المرات الارات الوات المرات ا

# نام ونسب اورحليدمبارك

آپ کانسب نامهاس طرح ہے: داود بن ایشا بن غوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عمینا ذب بن ارم بن حصرون بن فارص بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابرا جیم مین اللے۔

وہب بن منبہ بڑائیے ہے روایت ہے کہ حضرت داود علیا کا قد حچھوٹا تھا، آئھیں نیلی تھیں، بال کم تھے اور دل پاکیزہ تھا۔
جب حضرت داود علیا نے جالوت کو تل کیا تو آپ کو بنی اسرائیل میں عزت اور ہر دل عزیزی حاصل ہوگئی۔ آخر کار آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالی نے آپ کو نبوت بھی عطا فر مائی۔ اس طرح نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئیں۔اس سے پہلے بادشاہ اور قبیلے ہے ہوتا تھا اور نبی کسی اور قبیلے سے۔اللہ تعالی نے فر مایا:

﴿ وَقَتَلَ دَاوْدُ جَالُوْتَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَ وَ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِنَا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُ مِنَا يَشَعُونَ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَيمُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَيمُ وَ اللّهُ وَعَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَالور اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الله تعالى بعض اوگوں کو بعض ہے و فعے نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جا تالیکن الله تعالی و نیا والوں پر بڑافضل و کرنے والا ہے۔' (البقرۃ: 251/2)

ا بن جریر بعظ کہتے میں کہ جب جالوت نے طالوت کو دو بدو جنگ کی دعوت دی تو کہا: '' یاتم میر ی طرف آؤی میں تمہاری طرف آتا ہوں۔'' طالوت نے فوق سے کہا: ''اس کا چیلنج کون قبول کرے گا؟'' «عفرت داود عیلا سامنے آئے اور مقابلہ کر کے جالوت کوئل کردیا۔

و بہب بن منبہ ملت نے فرمایا: اوگوں نے حضرت واود ملیلة کی بہادری سے متاثر بوکر طالوت کو معزول کر دیا اور حضرت داود ملیلة کو بادشاہ بنا لیا۔بعض کہتے ہیں کہ بیسب کچھ شمویل ملیلة کے تھم سے ہوا جبکہ بعض کا خیال ہے کہ انہیں جنگ ہے بہیے ہی مقرر کرویا تھا۔

# حضرت داود مليقة برانعامات ربانى

اللہ تعالیٰ نے حضرت واود ملیفا کو بہت ہی نعمتوں ہے مالا مال قرمایا تھا جن میں حسن صوت اور حسن عبودت کے ساتھ ساتھ برندوں اور یہاڑوں کی تسخیر بھی شامل ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

وَلَقَدُ اتَيْنَا دَاوْدَ مِنَّا فَضَلَا يَجِبَالُ آوَنِي مَعَهُ وَالظَيْرَ: وَالَنَّا لَدُ الْحَدِيْدَ أَنِ اعْمَلُ للبغت وَقَدِرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْاصَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

''اور ہم نے داود کواپنی طرف سے برتری بخشی تھی۔ اے پہاڑو! ان کے ساتھ شبیج کرواور پرندوں کو ( اُن کے اروگر ہم نے داود کواپنی طرف سے برتری بخشی تھی۔ اے پہاڑو! ان کے ساتھ شبیج کرواور پرندوں کو ( اُن کے اروگر دہیں بناؤاور کڑیوں کواندازے سے جوزواور نیک مل کرو بیا کہ کشادہ زرمیں بناؤاور کڑیوں کواندازے سے جوزواور نیک ممل کروجومل تم کرتے ہو میں اُن کود کھنے والا ہول۔' (سبأ: 10/34 اُ11)

ووسرےمقام پرفرمایا:

﴿ وَسَخَرَنَ مَعَ دَاوَدَ الْجِبَالَ يُسَنِحْنَ وَالطَيْرَ ۗ وَئَنَ فَعِلِيْنَ ﴿ وَتَمَلَّمُنَذُ صَنْعَكَ الْبؤسِ الْكُمْ لِتُخْصِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ ۚ فَهَلَ الْنَهْمِ شَكِرُوْنَ

''اور ہم نے پہاڑوں کو داود کے لیے مخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تبہیج بیان کرتے تھے اور پرندوں کو بھی ( تابع کر دیا تھا)اور ہم ہی (ایسا) کرنے والے تھے اور ہم نے تمہارے لیے اُن کوایک ( طرح کا ) لباس بنانا بھی سکھا دیا تا کہ تفسیر انطبری 844/2 نفسیر سورہ البقرہ ' ایت : 251 dubooks.wordpress.com تم كولزً ائى (كےضرر) ہے بيجائے ، پستمہيں شكر گزار ہونا جاہيے۔' (الأنہياء:79/21) حضرت داود عایشہ کے ہاتھ میں لو ہا نرم ہوجا تا تھا۔انہیں بیوصف معجز ہ کےطور پرعطا کیا گیا تھا۔ بیجھیممکن ہے کہاللہ تعالی نے آپ کولو ہانرم کرنے کا ہنر سکھا دیا ہوٴ تا کہ اس ہے زر ہیں بنا کر جنگ میں پہنی جائیں اور دشمن کے حملے ہے دفاع ہو سکے۔ قنادہ ﷺ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، یعنی آپ کولوہے کی چیزیں بنانے کے لیے آ گ یا ہتھوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ٹھنڈے لوہے کو ہاتھ سے موڑ کر جو جائے بنا لیتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے لوہے کے حلقے جوڑ کرزرہ بنائی۔اس سے پہلے بچاؤ کے لیے لوہے کے شختے استعال ہوتے تھے۔ "ابن شوذ ب کا کہنا ہے کہ آپ روزانہ ایک زرہ بنالیتے تھے جو چھے ہزار درہم کی بک جاتی تھی۔رسول اللہ سٹائیٹیٹر نے فرمایا:''اللہ کے نبی حضرت داود ملینڈ بھی اینے ہاتھ کی کمانی کھاتے تھے۔'' ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَاذْكُرْ عَبْكَنَا دَاوْدَ ذَا الْآيُدِ ۚ إِنَّكُ ۚ ٱوَّابُّ إنَّا سَخَّرُنَا الْحِيَالَ مَعَهُ يُسَيِّحُنَّ بِالْعَشِينِ وَشَدَدُنَا مُلَكَمْ وَأَتَيْنَهُ الْحِكْبَةَ وَفَصْلَ وَالْاشْرَاقِ ﴿ وَالطَّايْرَ مَحْشُورَةً ۚ كُلُّ لَّهَ اَوَّابٌ

''اور ہمارے بندے داود کو یا دکرو جوصاحب قوت تھے(اور) بیشک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ہم نے پہاڑوں کوان کے زیر فرماں کر دیا تھا کہ صبح وشام اُن کے ساتھ (اللّٰہ پاک کا) ذکر کرتے تھے اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع ر ہتے تھے،سب اُن کے فرما نبر دار تھے اور ہم نے ان کی بادشاہی کومشحکم کیا اوران کوحکمت عطا کی اور ( جھگڑے كى) بات كافيصله (سكھايا۔'') (ت : 17/38 - 20)

حضرت ابن عباس ٹائٹھااورمجاہد جملتے فرماتے ہیں کہ'' قوت'' سے مراد عبادت کی طاقت اور نیک کام انجام دینے کی قوت ہے۔ حضرت قبادہ خلص بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبادت کی طاقت اور دین کی سمجھ مل تھی ۔

تصحیحیین میں ہے کہ رسول اللہ سل تیزام نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ کو داود علیظا کی نماز تمام نماز وں سے زیادہ پیاری ہے اور داود میلاً کاروز ہسب روزوں سے پیارا ہے۔آپ آ دھی رات آ رام کرتے تھے،تہائی رات قیام کرتے تھے اور رات کا چھٹا حصہ( پھر ) ہوجاتے تھےاور آپ ایک دن روز ہ رکھتے تھےاور ایک دن ندر کھتے اور جب دشمن سے سامنا ہوتا تو بھا گ نہیں جاتے تھے(بہادری سے جہاد کرتے تھے۔'')<sup>'''</sup>

تفسير الطبري' 82:12

صحيح البخاري البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده حديث: 2073

صبحينج السخباري؛ التهنجيد؛ بناب من نام عندالسجر؛ حديث: 1311 و صبحينج مستنم: النصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر ١٠٠٠ حديث : 1159 560 من ایان از از از البه بال مَعَاد ایستین بالعیثین والاِشْرَاقِ مین میم نے بہاڑوں کوان کا کہ تابع کررکھا تھا کہاں کےساتھ شام کواور صبح کو بیچ خوانی کریں۔''اللّد تعالیٰ نے آپ کو بے مثال عمدہ آوازعطا فرمائی تھی۔ جب ﴿ آ پ ترنم کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تو اڑتے ہوئے پرندے رک کرآ پ کی فغمسگی اور تنبیج خوانی کا ساتھ دیتے۔ای طرح صبح شام شبیج خوانی کے وقت پہاڑوں کی گونج بھی آپ کا ساتھ دیتی تھی۔

امام اوزاعی بھلنے فرماتے ہیں کہ حضرت داود علی<sup>ندہ ک</sup>واتن پیاری آ واز دی گئی تھی کہ جنگلی جانوراور پرندے آ پ کی تلاوت سن کرآپ کے اردگر دجمع ہوجاتے۔حضرت وہب کہتے ہیں کہ جوبھی آپ کی آ واز سنتا وہ جھو منے لگتا۔ آپ ایس سریلی آ واز سے زبور کی تلاوت کرتے تھے کہ کسی کان نے الیبی آ واز کبھی نہ سی تھی۔ آپ کی پرترنم آ واز س کر جن وانس' یرندےاورمویشی مکن ہوجاتے تھے۔

ام المؤمنین حضرت عا نَشه بناتهٔ اسے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ سَائِیّا ہے ابوموسی اشعری بِالنَّهُ کی تلاوت کی آ واز سنی تو فرمایا:''اِسے داود ملیکا کی تغمسگی میں سے حصہ ملاہے۔''''

اس حسن صوت کے ساتھ ساتھ آپ کو بیہ خاصیت بھی حاصل تھی کہ بہت تیزی سے تلاوت کر سکتے تھے۔ رسول الله سَرَقِيْ نَے فرمایا: '' داود علیٰهٔ پر تلاوت آسان کر دی گئی تھی۔ آپ گھوڑے پر کاتھی ڈالنے کا تھکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے ے پہلے قرآن (زبور) پڑھ لیتے اور آپ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔''\*

یہ تلاوت تد براورخشوع کے ساتھ ہوتی تھی۔اور'' قرآن' سے مراد'' زبور' ہے جوآپ پر نازل ہوئی تھی۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ وَ أَتَيْنَا دَاؤُدَ زَنُبُورًا ﴿ ' أور بم نے واووكوز يورعطا فرمائى۔' (النساء: 163/4 بني إسرائيل: 55/17) زيور ماہِ رمضان میں نازل ہوئی تھی۔اس میں وعظ اور حکمت کی یا تیں تھیں۔

## معاملة فنمى اورقوت فيصله

دیگر نعمتوں کے علاوہ آپ کواللہ تعالٰی نے جھگڑوں کے فیصلے کرنے کی خصوصی صلاحیت سے بھی نوازا تھا۔اللہ تعالٰی نے فرمایا: ﴿ شَكَ دُنَّا مُنكَّهُ وَ أَتَیْنَانُهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿ \* ''ہم نے اس کی سلطنت کومضبوط کر دیا تھا اور اسے حكمت دى تقى اوربات كافيصله كرنا (سكھاياتھا) ـ'' (صّ: 20)

<sup>🐠</sup> مسند أحمد: 167،6

طبحاري التفسير باب قوله ﴿ آتينا داود زبورا ﴾ حديث:4713

561 میں تھا تھا ہے۔ روایت ہے کہ دوآ دمی اپنا مقدمہ لے کر داود علیقا کے پاس آئے۔ مدعی کا کہنا تھا کہا کہا ہے۔ نے مجھ ہے گائے چھین کی ہے۔ مدعا علیہ نے انکار کیا۔ آپ نے ان کا فیصلہ رات تک مؤخر کر دیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ کی طرف ہے وحی نازل ہوئی کہ مدعی کوتل کر دیا جائے۔صبح ہوئی تو حضرت داود علیلاً نے مدعی ہے کہا:''اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تحقیقت کیا ہے اس لیے میں تحقیر ضرور قبل کروں گا۔اب سچ سچ ہتا دو کہ حقیقت کیا ہے؟''اس نے کہا: '' اللّٰہ کے نبی! میں اپنے دعویٰ میں بالکل سچا ہوں ۔لیکن میں نے اس کے باپ کوتل کیا تھا۔''اس شخص کو داود ملیلا نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ اس واقعہ ہے بنی اسرائیل کی نظر میں حضرت داود ملیلہ کا مقام بہت بلند ہو گیا اور انہوں نے بہت اجھی طرح آپ کی اطاعت قبول کی۔اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَدَّ وَ اٰتَیْنَتُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴾ ''ہم نے اس کی سلطنت کومضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت (نبوت) دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا (سکھایا تھا)'' حدیث نبوی ہے:''گواہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے اور انکار کرنے والے (مدعا علیہ) کے ذمے قتم کھانا ہے۔'' حضرت مجاہدا ور سدی بیشت<sup>یں</sup> فرماتے ہیں: بات کا فیصلہ کرنے ہے مرادمقد مہ کو بمجھ کرھیجے فیصلہ کرنے کی تو فیق ہے۔ <sup>0</sup> ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

وَهَلْ اَتُلَكَ نَبُوُّا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوْدَ فَفَنِعَ مِنْهُم قَالُوْ الاِ تَحَفَّ خَصْلِن بَغِي يَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْتُمْ يَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصَّوَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي ۗ لَدُ تِسْحٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً ۖ فَقَالَ ٱلْفِلْنِيْهَا وَعَزَنِي فِي الْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدُ ظَلَيَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى يَعَاجِهِ ۚ وَإِنَ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ اِلْأَالَيٰنَيَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَحَتِ وَقَلِيْلٌ مَّاهُمْ ۗ وَظَنَّ دَاؤِدُ أَنَّهَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبِّهْ وَخَزَّرًا كِعَّا وَأَنَابَ ٣ فَغَفَرْنَا لَكُ ذٰلكَ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْهَا لَوُلَّفِي وَحُسْنَ مَاكِ

'' بھاہتمہارے پاس اُن جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار بھاند کرعیادت خانے میں داخل ہوئے۔ جس وقت وہ داود کے پاس آئے تو وہ اُن ہے گھبرا گئے 'سوانہوں نے کہا کہ خوف نہ سیجیے' ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے برزیادتی کی ہے تو آپ ہم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی نہ سیجیے گا اور ہم کوسیدھا رستہ دکھا دیجیے۔ ( کیفیت یہ ہے کہ ) یہ میرا بھائی ہے۔اس کے (ہاں ) ننانوے وُ نبیاں میں اور میرے (یاس ایک) وُ نبی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیجھی میرے حوالے کر دے اور وہ گفتگو میں مجھ پر ز بردی کرتا ہے۔انہوں نے کہا کہ بیہ جو تیری و نبی مانگتا ہے کہ اپنی دنبیوں میں ملالے بیشک تبھھ پرظلم کرتا ہے اور ا کثر شریک ایک دوسرے برزیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں جوایمان لائے اور عمل نیک کرتارہےاورالیےلوگ بہت

<sup>🛈</sup> تفسير الطبري : 165/2/2 تفسير سورة صُ أيت : 20'21

بمارے بال قرب اور عمرہ مقام ہے۔' (صے: 25-21/38)

منسرین نے یہاں بہت سے قصے کہانیاں بیان کی ہیں جن میں ہے اکثر اسرائیلی روایات ہیں اور یچھ یقیناً حجو ٹی میں اس لیے ہم نے ان کا ذکر تہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لِدَاؤِدُ إِنَّاجِعَلْنَكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِيعُ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْكِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِيٰنَ يَضِئُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ لَهُمْ عَنَابٌ شَيِايٌنَّا بِهَا نَشُوا يَوْمَر الْحِسَابِ ''اے داود! ہم نے تم کوز مین میں بادشاہ بنایا ہے للہٰدالوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرواور (اپنی) خواہش کی چیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے رہتے ہے بھٹکا دے گی۔ جولوگ اللہ کے رہتے ہے بھٹکتے ہیں' اُن کے لیے سخت عذاب (تیار) ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔' (ص : 26/38)

اس آیت میں داود ملیلا کومخاطب کیا گیا ہے لیکن اصل مقصود تمام حکمرانوں اور افسروں کوحکم دینا ہے کہ وہ انصاف کریں۔اللہ کی طرف سے نازل شدہ حق کی پیروی کریں۔ دوسری آ راءاور دل کی خواہشات نہ مانیں۔اس میں اس کے برمکس عمل کرنے والے بےانصاف حکمرانوں کے لیے تنبیہ ہے۔حضرت داود علیٰۂ اپنے دور میں انصاف کثر ت عیادت اور تمام نیکیوں کی انجام دہی کا ایک لائق اتباع نمونہ تھے۔ رات اور دن کا کوئی حصہ ایسانہیں گز رتا تھا جس میں ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فردعہادت میں مشغول نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إغْمَلُوْا الْ دَاوْدَ شُكْرًا ﴿ وَقَلْمُكُّ مِنْ عِمَادِي الشَّكُوْرُ

''اے آل داود!اس کے شکر کے طور پر نیک عمل کرو۔میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔'' (سبأ: 13/34)

#### حضرت داود مليقا كي عمراوروفات

حضرت آ وم علیلاً کی تخلیق کے ذکر میں بیدواقعہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی پشت ہے آپ کی اولا د نكالى تو آپ كوان ميں ايك شخص بہت روش چېرے والانظر آيا۔ فرمايا: ' يارب! پيكون ہے؟'' الله تعالىٰ نے فرمايا: '' په تيرا بيٹا داود ہے۔''عرض کی:''یارب!اس کی عمر کتنی ہے؟''ارشاد ہوا:''ساٹھ سال۔''عرض کی:''یارب!اس کی عمر میں اضافہ فرما دے!''ارشاد ہوا:''نہیں ،البتہ تیری عمر میں ہے (''کم کر کےاس کی عمر میں )اضافہ کرسکتا ہوں ۔''

563 میں آورہ کی (مقررہ) عمر ہزار سال تھی۔ آپ نے جالیس سال حضرت داود عیش کو دے دیے کالاہیں۔ آپ نے جالیس سال حضرت داود عیش کو دے دیے کالاہیں۔ حضرت آ دم علیلاً کی عمر پوری ( نوسوسا تھ سال ) ہوگئی تو ملک الموت تشریف لے آئے۔حضرت آ دم علیلاً نے فر مایا:'' میری عمر کے حیالیس سال باقی میں!'' آپ نے اپنے بیٹے داود ملیکا کو جو سال دے دیے تھے، و دبات آپ کو یاد نہ رہی۔ چنانچہ اللّٰہ تغالیٰ نے حضرت آ وم علیٰلاً کی عمر بھی یورے ہزارسال کر دی اور حضرت داود علیلاً کی عمر بھی یورے سوسال کر دی۔ امام ابن جریر جملان فرماتے میں: اہل کتاب کا کہنا ہے کہ حضرت داود علیاہ کی عمر ستنتر سال تھی کیکن یہ غلط ہے۔ اس طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے حالیس سال حکومت کی۔ یہ بات سیجے ہوسکتی ہے کیونکہ قرآن وحدیث ہے اس کی تصدیق یا تکذیب نہیں ہوتی۔

آ ہے کی وفات کے بارے میں حضرت ابو ہر رہے ہی ٹلٹنا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیق نے فر مایا:'' حضرت داود ملیکا بہت غیرت والے تھے۔ آپ جب باہرتشریف لے جاتے تو دروازے بند کر جاتے۔ آپ کی غیرموجودگی میں کو کی شخص آ پ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ایک دن آ پ باہرتشریف لے گئے اور حسب معمول درواز ہبند کر گئے۔احیا نک آ پ کی زوجہ محتر مدنے دیکھا کہ ایک آ دمی گھر کے درمیان کھڑا ہے۔انہوں نے گھر کے دوسرےافراد سے کہا: پیمرد کہاں سے داخل ہو گیا جب کہ گھر کے دروازے بندیتھ؟ اللّٰہ کی قتم! ہمیں تو حضرت داود ملیّنا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔اتنے میں حضرت داود ملیقة بھی تشریف لے آئے۔ دیکھا کہ آ دمی گھر کے درمیان کھڑا ہے۔ آپ نے اس ہے کہا: '' تو کون ہے؟'' اس نے کہا:''میں وہ ہوں جو بادشاہوں ہے نہیں ڈرتا اور دربانوں ہے نہیں رکتا۔'' حضرت داود علیلاً نے فرمایا: '' تب تو آپ موت کے فرشتے ہیں۔ میں اللہ کے حکم کوخوش آ مدید کہتا ہوں۔'' پھرآ پ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کوشسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا۔ جب لوگ عنسل اور کفن ہے فارغ ہوئے تو دھوپ نکل آئی۔حضرت سلیمان ملیفائنے پرندوں سے کہا:'' داود ملط پر سابیکرو!'' پرندوں نے سابیکیاحتی کہ زمین پراندھیرا حصا گیا۔سلیمان عیلائے پرندوں ہے فرمایا:''ایک ا یک پرسمیت لو!''رسول الله سلاتیانی نے پرندوں کی کیفیت سمجھانے کے لیےایک باز وسمیٹ کراشار ہ فر مایا۔

مسند أحمد: 252/1 و جامع الترمديُّ تفسير القرآلَ باب و من سورة الأعراف حديث:3076

مسند أحمد: 419/2 وإسناده منقطع

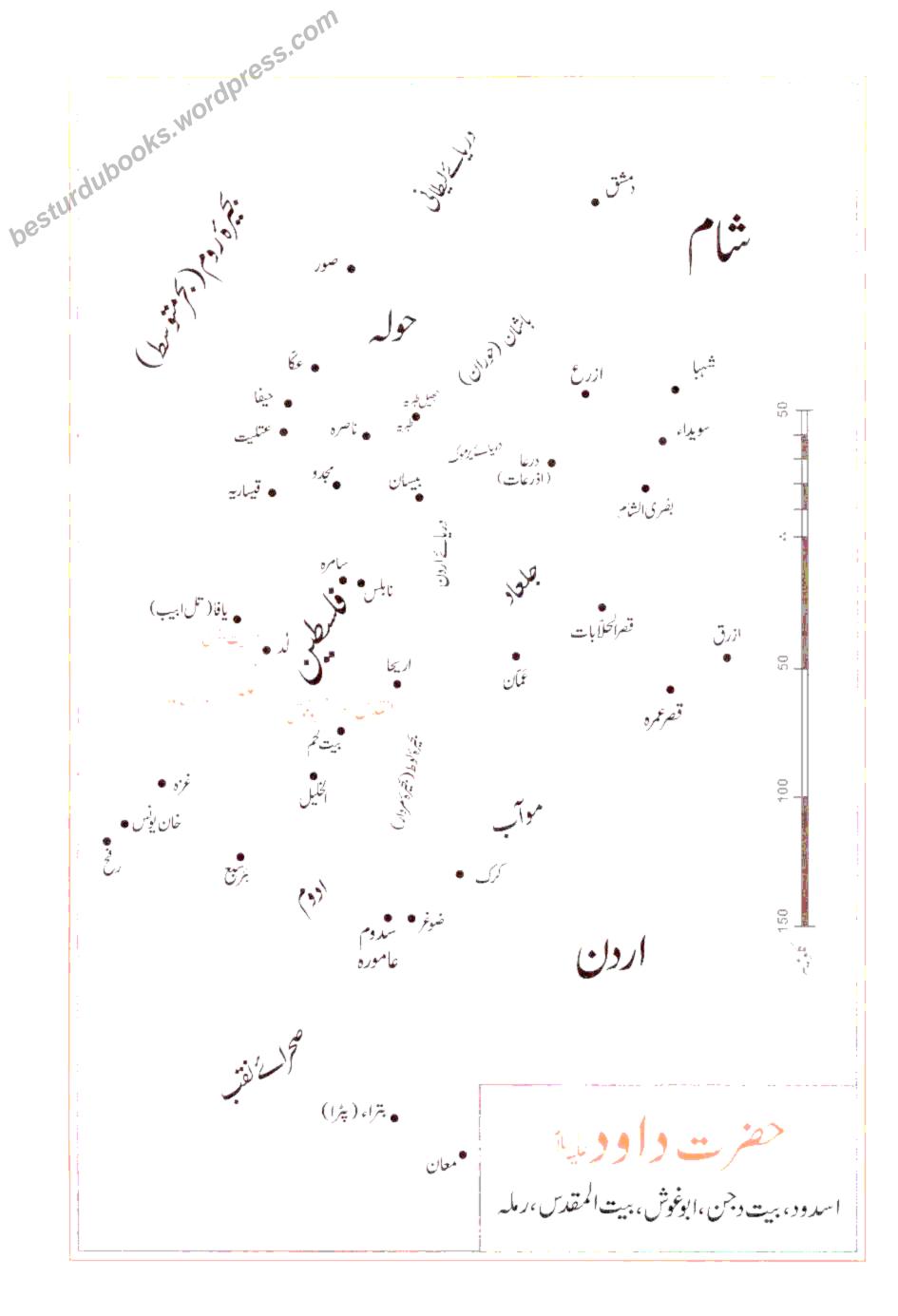

# نتَالِجُ و فَوَانِد .... عَبِرَتِيرُوْ حِكْمِتِينَ

معدل وانصاف بربینی بادشاہت کا جواز: حضرت شمویل عیشا کے واقعے سے بیحقیقت عیاں ہوتی ہے کہ عدل وانصاف اورعوامی فلاح کی ضامن بادشاہت نہ صرف جائز ہے بلکہ محمود ومطلوب بھی ہے۔ نیز عادل حکمران احکام اللی کا پابند بادشاہ مسلمانوں کی سربراہی کا اہل ہے۔ اور الی حکمرانی میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے کیونکہ اگر بادشاہت فی نفسہ بری چیز ہوتی تو اللہ تعالی اپنے کسی نبی کو بادشاہ نہ بناتا۔ اللہ تعالی نے حضرت داود اور سلیمان عیشا کو نبوت اور بادشاہت سے بیک وقت سرفراز فرمایا ہے اور انہیں فعت نبوت کے ساتھ الی شاندار بادشاہت عطافر مائی جو دوسرے کی بادشاہت سے بیک وقت سرفراز فرمایا ہے اور انہیں فعت نبوت کے ساتھ الی شاندار بادشاہت عظافر مائی جو دوسرے کی خصوصی انعام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

نیز اس واقعے ہے بیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سربراہی اور حکمرانی کے لیے اعلیٰ حسب ونسب کا حامل ہونا شرطنہ ہیں بلکہ قیادت و سیادت کے لیے عقل و دانش مندی ، حکمت اور جسمانی قوت وطاقت کی ضرورت زیادہ اہم ہے۔ حضرت طالوت ایک عام فوجی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مطالبے پر ان کا بادشاہ بنایا۔ حضرت داود ملینا آپ کی فوج کے شاہ زور فوجی تھے۔

اس وافعے میں دورجد ید کے نام نہا دسلم دانش وروں اور سیاستدانوں کے لیے درس عبرت ہے جن کے دماغوں پر مغربی جمہوریت کا بھوت سوار ہے۔ یہ لوگ مغربی استعار کی شاطرانہ چالوں کے دست و باز و بنے ہوئے ہیں۔ اور ایسے اسلامی ممالک پر طعن وتشنیع کرتے ہیں جہاں بادشاہت قائم ہے حالانکہ وہ اسلامی ممالک اپنے نظام عدل وانصاف اور فلاحی کارناموں کی بدولت اپنے عوام کے لیے نعمت ربانی بنے ہوئے ہیں۔ان ممالک کے امن وامان اور عوامی سلامتی کا موازنہ ان مغربی جمہوری ممالک ہے کریں تو نظام بادشاہت کی ہزار ہا خوبیاں مغربی جمہوریت اور اس کے دلدادہ حکمرانوں پر اینا جادوکرتی دکھائی دیں گی۔

صدافسوس! آج کےمسلمان سیاستدان اور دانشور ہی اس مغر بی حسینہ کی زلف کےاسیرنہیں بلکہاصحاب جبہو دستاراور

کے ساتھ مل کراصحا ہے جبہ و دستار بھی ان کے حمایتی و مدد گار ہے ہوئے ہیں!!! حالانکہ عدل و انصاف،عوامی فلات و بهبود اور امن وسلامتی کو یقینی بنانے والا نظام حکومت خواہ وہ ملوکیت ہو یا شخصی حکمرانی کا نظام، جمہوریت ہے لاکھوں

 بختگی تعلیم وتر بیت: حضرت شمویل مدید کے قصے ہے جنگی تعلیم وتر بیت اور مہارت و تیاری کا درس ماتا ہے۔ مادی وسائل و ذرائع اور آلات حرب کے ساتھ ساتھ فوجیوں کی جسمانی اور روحانی تربیت بھی بے حدضروری ہے۔ کیونکہ فوجی جس قدراعلیٰ جسمانی اورروحانی تربیت کے حامل ہوں گے اسی قدر بہتر نتائج برآید ہوں گے۔

الله تعالیٰ نے طالوت کے فوجیوں کی تربیت کے پیش نظر راہتے میں آنے والے دریاسے یانی یینے ہے منع فرما دیا۔اس میں انہیں صبرو کمل ، توت برداشت اور اطاعت امیر کا خوگر بنانے کی تربیت دی گئی ہے۔ دراصل کشکر اسلام کو پیچنم اس لیے و یا گیا کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ نیزیہ جنگی حکمت بھی اس حکم میں پنہاں تھی کہا سلامی فوج وثمن پراجا نک اورز ور دارحملہ کرے۔اگر وہ سیر ہوکر پانی چینے لگ جاتے اور جانو روں کوبھی جی بھر کر چینے کے لیے جھوڑ دیتے تو یہ خطرہ تھا که دیمن ان کی آمد کا بیته چلا کرمستعد ہو جا تا یا ان کی پہنچ ہے دورانگل جا تا۔ پیے خدیثہ بھی تھا کہ اسلامی فوج سخت پہاس کے بعد جی بھر کریانی ہے گی تو ان پرسستی اور کسل مندی غالب آجائے گی جو کہ میدان جنگ میں نہایت مصر ہے ، الہٰذا آج بھی کامیاب جرنیل اپنی فوجوں کوجدیداسلحہ ہے کیس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی اور روحانی تربیت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ نیز احا تک حملے کی تدبیر موجودہ دور کے جنگی بلان کا اہم ترین جزوین چکی ہے۔

 صبرو ثبات اوراطاعت امیر کامیانی کی ضانت: اس قصے ہے جمیں صبرو ثبات اوراطاعت امیر کا درس ملتا ہے۔ اطاعت امیر ہرحال میں ضروری ہے، تاہم میدان جنگ میں اس کی اہمیت وضرورت دو چند ہوجاتی ہے۔ جنگ میں کامیا لی کے لیےضروری ہے کہ فوج میدان جنگ کی شختیوں ،مشکلات اورمصائب کوصبروکمل ہے برداشت کرنے کی تربیت ہے لیس ہو ، نیز اطاعت امیران میں کوٹ کوٹ کر *بھر*ی ہو۔

ان دو بنیادی صفات کی حامل فوج کوالٹد تعالیٰ کی نصرت وحمایت حاصل ہوئی ہےاور وہ کا فروں پر غالب آ جاتی ہے حضرت طالوت کی اکثر فوج نے نافر مانی کرتے ہوئے نہر سے جی بھرکر یانی پی لیا ، اس لیے وہ ستی کا شکار ہو گئے اور دشمن کے مقالبے ہے جی چرانے لگے۔اس وفت اہل ایمان نے ان الفاظ میں فوج کی ڈھارس بندھائی اور اپنے رب سے صبر و ثبات کی التخا کرنے لگے:

قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ ٱنَّهُمْ مُّلْقُوا اللَّهِ \* كَمْ ضِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَيْتُ فِئَةً كَثَيْرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ \* وَاللَّهُ

besturdubooks.Wordpress.com '' جولوگ شجھتے تھے کہ وہ اللہ ہے ملنے والے ہیں' بولے: بسااوقات حچوٹی سی جماعت بھی بڑی اور بہت سی جماعتوں پراللہ کے حکم سے غلبہ یالیتی ہے۔اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔' (البقرة: 249/2) لہٰذا انہوں نے اس اظہار کے بعد کہ کا میابی کثر ت تعدا داور اسلحہ کی فراوانی یرمنحصر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مدد وحمایت پرمنحصر ہے،اینے رب سے یوں و عاکی:

### ﴿ قَالُوْا رَبِّنَا ٓ افْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرينَ

''اے ہمارے رب! ہمیں صبر وے، ثابت قدمی وے اور قوم کفاریر ہماری مدد فرما۔' (البقرة: 250/2)

جنانچہ وہ قلیل ہونے کے باوجود کامیاب و کامران ہوئے۔اسی طرح جنگ بدر میں مسلمانوں نےصبر وثبات اوراطاعت امیر کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہوئے اپنے رب کی نصرت وحمایت ہے، قلیل تعداد اور بے سروسامانی کے باوجود' فتح یا کی جبکہ کثرے تعداد اور اسلحہ کی فراوانی کے باوجود جنگ حنین میں ، ابتدا میں شکست کا سامنا کرنا بڑا کیونکہ صبرو ثبات کی قلت اور اطاعت امیر کے جذیبے میں لغزش یائی گئی تھی۔للہٰ امسلمان جرنیلوں کو جدید اسلحہ کی فراوانی کے ساتھ ساتھ ان دو بنیا دی اوصاف کی تربیت کا بھی خصوصی اہتمام کرنا جا ہیے۔

🕩 شجاعت و بہا دری کا درس: حضرت داود علیلا کے قصے ہے اہل ایمان کو شجاعت و بہا دری کا درس ملتا ہے۔ میدان جنگ میں رؤسائے کفار کی للکار ہر بہادر وشجاع مسلمانوں کا مبارزت کے لیے میدان میں کودنا ہمیشہ ہے مسلمان شیرول جوانوں کامحبوب مشغلہ رہا ہے۔حضرت طالوت اپنی فوج کو لے کر جالوت کے سامنے صف آ راء ہوئے تو وہ نہایت تکبر وغرور کے ساتھ سامنے آیا اورمسلمانوں کومبارزت کے لیے بکارنے لگا۔ اس نے بیچیکنج بھی کیا کہ اگر وہ مغلوب ہوگیا تو اسکی قوم مسلمانوں کی غلام ہو جائے گی اوراگروہ کا میاب تھہرا تو مسلمان اس کے غلام بن جائمیں۔

اس للکار پرغیور وشجاع حضرت داود ملینهٔ اس کے مقابعے میں آ گےتشریف لائے اور تاک کرایک پھراس کی پیشانی پر مارا جس سے وہ زمین بوس ہوگیا۔ آپ نے نہایت پھرتی سے اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔ کا فروں نے اپنے نہایت بہادر سر دار کا اتنی تیز رفتاری ہے انجام بد دیکھا تو ان کے حوصلے جواب دے گئے۔ جبکہ مسلمانوں نے اپنے شیر دل جوان کے کارنا ہے کے بعد نہایت شجاعت ہے جنگ کڑی اور کا میانی ہے ہمکنار ہو گئے ، حالانکہ وہ قلیل تعداد میں تھے۔ دشمن کثیر تعداد میں قبل ہوئے اور ہاقی زخمی حالت میں قیدی ہے۔

: ظالموں کے بارے میں سنت اللہ: حضرت داود عیلا کے قصے ہے اس سنت الٰہی کا پیتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل و نیا پرخصوصی قضل وکرم کرتے ہوئے بیر قانون بنایا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کو دائمی اقتدار وحکمرانی ہے نہیں نواز تا۔اگر ایسا ہوتا تو حکمران اللہ تعالیٰ کےاحکامات کوفراموش کر کےظلم وہتم کی انتہا کر دیتے ، اس لیےاللہ تعالیٰ انسانوں کےایک گروہ کو کچھ

besturokingoks. Wordpress. com عرصہ اقتدار دیتا ہے پھراس کےظلم وستم کا خاتمہ دوسرے گروہ کے ذریعے سے کر دیتا ہے تا کہ انسانیت کونجات ا ہے انجام کو پہنچیں ۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت الہی کا اظہار فر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا:

وَنَوْ لَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبغضٍ \* لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِينَ اللَّهَ ذُوْ فَضَلَ غلَى

'''اگر اللّٰد نعالیٰ بعض لوگوں کوبعض ہے د فع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جا تالیکن اللّٰد نعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل وكرم كرنے والا ہے۔ ' (البقرة: 251/2)

#### نيز ارشادفر مايا:

وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسُ يَعْضَهُمْ بِبَغْضٍ لَهُدِّ مَتْ صَوَامِغُ وَبِيَغٌ وَصَافَتُ وَ مَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فَيْهَا الْسَمُّ اللَّهِ كَثَايِرًا وَ

''اگرالتد تعالیٰ بعض لوگوں کوبعض ہے نہ ہٹا تا رہتا تو عبادت خانے اور گر ہے اورمسجدیں اوریہودیوں کے معبداور وہ مسجدیں جہاں اللّٰہ کا نام بکثر ت لیاجا تا ہے۔ سب ڈھائے جا چکے ہوتے '' (انحج: 40/22)

للہذا تاریخ انسانی اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے شوامد سے بھری بڑی ہے۔ و نیامیں آنے والے ہر جابر ، ظالم اور زبر دست کواللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک غلبہ واقتدار ہے نوازااور پھراس کی رسی تھینچ کر دوسرے گروہ کوغلبہ وحکمرانی عطا کر دی۔ ظالم منگول، تا تاری، جرمن نازی، روی و برطانوی استعار دور ماضی کے عبرت انگیز نمو نے ہیں جوموجود ہسیریاور اور اس کے حاشیہ برداروں کے لیےنمونہ عبرت ہونے جاہمیں ۔ تاریخ اسلامی پرنظر دوڑائیں تو ابتدائے اسلام میں قریش مکہ،غریب مسلمانوں پر ہرتشم کاظلم وستم ڈھاتے دکھائی دیتے ہیں۔انہیں بیت اللّٰداور مکہ مکرمہ کی سرز مین ہے ہجرت پرمجبور کر دیتے بیں ۔ کیکن چند ہی سالوں بعدان کا سارا غلبہ وغرورا نہی غریب مسلمانوں کے قدموں تلے ہوتا ہےاور وہ بخشش کی بھیک مانگتے وَكُمَا لَى ديتي مِن (فاعتبروا يا اولي الابصار)

آ داب قاضی : حضرت داود ملیلا کے قصے ہے فیصلہ کرنے کے آ داب اور قاضی کے آ داب کا پیغہ چلتا ہے۔حضرت داود ملیا نے اپنے اوقات کو حیار حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک دن عبادت وریاضت کے لیے ایک دن وعظ ونصیحت کے لیے، پھرایک دنعوامی فیصلول کے لیے اور ایک دن اپنے نفس اور اہل وعیال کے لیے۔ ایک ایسے دن جب کہ وہ ان کے نفس اور اہل خانہ کے لیے مختص تھا، دوفر شنتے فرضی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نےصرف مدعی کی بات س کر فیصلہ کر دیا اور مدعا علیہ کی حجت نہ سنی۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے آپ کواس آ زمائش میں ڈالا تھا۔ آپ کو ا بنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً ہارگاہ الٰہی میں جھک گئے اور تو بہ واستغفار کیا۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

وَظَنَى كَاوْدُ الْهَا فَلْتَنَدُ فَالْسَتَغْفُر رَبِّنَه وَخَوَ رَاكِفًا وَانَابَ ۖ ۚ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۚ وَإِنَّ لَهَ عِنْدَانَا لَؤُلْفَى

besturdubooks.Wordpress.com '' اور داود سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آ زمایا ہے، پھر تو اپنے رب ہے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر یڑے۔اور (یوری طرح) رجوع کیا۔پس ہم نے بھی ان کا وہ (قصور) معاف فر ما دیا، یقیناً وہ ہمارے نز دیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھےٹھ کانے والے ہیں۔' (صَّ: 25,24/38)

بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ دوشخص حقیقی جھگڑا لے کر آئے تھے۔اس واقعے ہے آپ کےصبرونحل کا امتحان لیا گیا کیونکہ جس طرح اور جس وقت وہ آئے تھے اس ہے انسانی طبیعت میں اشتعال اور غصے کا آنا فطری بات تھی۔ دیوار بھاند کر آنا،عبادت میں دخل اندازی کرنا اور طرز تکلم میں آپ کی شان وعظمت کالحاظ ندرکھنا، بیسب امورغصہ دلانے کے لیے کا فی تھے مگر آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا' تاہم جوہلگی ہی طبعی نا گواری ہوئی تھی اس پر تو بہ واستغفار کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔

سیجھ مفسرین کا خیال بیہ ہے کہ آپ کی آ ز مائش بیتھی کہ آپ قاضی ہوتے ہوئے بھی جھگڑوں میں البھے ہوئے مدعیوں اور مدعا علیہان ہے حیجے کر بیٹھے تھے حالانکہ قاضی کو ہمہ وقت فیصلہ کرنے کے لیے تیار رہنا جاہیے۔للبذا وہ دونوں مجبور ہو کر دیوار پھلانگ کرآپ کے پاس پہنچے۔

رسول اکرم مٹائیڈ نے قاضوں کونصیحت کرتے ہوئے فر مایا:

'' کوئی قاضی دوافراد کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔'' ڈ'

موجودہ دور کے چیفجسٹس اور جج حضرات جولمبی کمبی گاڑیوں اور حفاظتی دستوں کے حصار میں آتے ہیں اورمضبوط و آ ہنی فصیلوں کے اندر بیٹھ کر حکمران وقت کی خواہش ومنشا کو پورا کرنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں انہیں اس فرمان نبوی کو ہمیشہ یادرکھنا جاہیے۔آپ سُلِیّا نُے فرمایا:

'' قاضی تین قتم کے ہیں: ایک قتم جنتی ہے جبکہ دوقتمیں جہنم میں جائیں گی۔جنتی قاضی وہ ہے جس نے حق کو یا کر اس کے مطابق فیصلہ کیا ،اورجس قاضی نے حق کومعلوم کر ہے بھی فیصلے میں ظلم کیا وہ جہنمی ہے۔اور وہ قاضی بھی جہنمی ہے جس نے مبنی بر جہالت فیصلے کیے۔''''

 حضرت داود علیاً کے معجزات: اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیاً کونبوت اور بادشاہت کی عظیم نعمتوں ہے سرفراز فر مایا تھا۔اس کے علاوہ درج ذیل معجزات سے آپ کونوازا تھا:

صحیح البخاري، الأحكام، باب هل يقضي القاضي و أويفتي وهو غضبان؟ حديث: 7158

<sup>﴿</sup> سنن أبي داود، القضاء' باب في القاضي يخطئ حديث :3573 و حامع الترمذي، الأحكام حديث : 1322

- 570 میں تعالی نے آپ کے لیے لو ہے کی تختی اور مضبوطی کو نہا بیت نرم کر دیا تھا ، لبذا آپ بغیر یکھلائے اور تیا ہے 1900ء کی اللہ میں اللہ تعالی نے آپ کے لیے لو ہے کی تختی اور مضبوطی کو نہا بیت نرم کر دیا تھا ، لبذا آپ بغیر یکھلائے اور تیا ہے 1900ء کی اللہ تعالی نے آپ کے لیے لو ہے کی تختی اور مضبوطی کو نہا بیت نرم کر دیا تھا ، لبذا آپ بغیر یکھلائے اور تیا ہے 1900ء کی اللہ تعالی کے جس طرح حیاہتے موڑ لیتے اور جیسے حیاہتے اس کوشکل دے لیتے۔ آپ اس لوہے ہے جنلی لباس زر ہیں تیار کر نے" جوا نتہائی متناسب اورخوبصورت ہوتی تھیں۔حضرت قیادہ خلق فرماتے میں کہ حضرت داود علیہ سے پہلے بھی لوگ زر ہیں بناتے تھے مگر وہ سادہ ، بغیر کنڈ وں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھیں کیکن آپ نے زر ہیں کنڈوں اور حلقوں والی بنائيں جوزیاد ہمضبوط اورمفیدتھیں۔
  - آ پ کونہایت مترنم اور پرسوز آ وازعطا کی گئی تھی۔ جب آ پ اپنی خوبصورت مترنم آ واز میں زبور کی تلاوت فر ماتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ شریک شبیح ہو جاتے اور پرندے ہوا میں کھہر جاتے اور آپ کے ساتھ تلاوت وشبیح میں
    - بلندوبالا جامد پہاڑوں اور ہوامیں اڑتے ہوئے پرندوں کوآپ کے ساتھ تسبیحات کرنے کے لیے سخر کردیا گیا۔
  - عیا دت وربیاضت کا درس: حضرت داود عایلا کے واقعے ہے اہل ایمان کواللہ تعالیٰ کی زیادہ ہے زیادہ عباوت کرنے کا درس ملتا ہے۔اللّٰد تعالٰی نے اپنے محبوب آخرالز مان علیّہ ہے داود علیّه کا اسوہُ حسنہ بیان کیا کہ وہ نہایت عباوت گزاراور یر ورد گار کی طرف رجوع وا نابت کرنے والے تھے۔

#### ارشاد باری تعالی ہے:

#### وَاذَكُمْ عَلِيكُ وَاوْدُ ذَا الْأَيْدِ \* إِلَيْهُ أَوَاتُ

''اور (اے نبی!) ہمارے بندے داود کو یا د کرو جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔'' (17/38: -)

آ پ کی قوت سے دینی قوت وصلابت مراد ہے۔لہٰدا رسول اکرم علیجہؓ نے اپنی امت کوحضرت داود عیبہؓ کے اسوہ ھندکواختیار کرنے کی ترغیب ولائی ہے۔آپ کاارشادگرامی ہے:

''الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب نماز داود ملیلہ کی نماز ہے۔اورسب سے زیادہ محبوب روز ہے داود ملیلہ کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات سوتے ، پھراٹھ کرتہائی رات کا قیام کرتے اور پھراس کے چھٹے جھے میں سو جاتے ، ایک دن روز ہ رکھتے اورایک دن نانمہ کرتے۔''

دورحاضر کے غافل مسلمانوں کے لیے اس فرمان نبوی میں شاندار رہنمائی موجود ہے۔اسوہ حسنہ ہےمحروم ایک طبقہ رات بھرفلموں ، گانوں اورلہو ولعب کے دیگر مشاغل میں مصروف رہ کراپنے رب کی عبادت سےمحروم ہوجا تا ہے جبکہ اسوۂ حنہ سے غافل ایک دوسرا طبقہ رات بھرنوافل پڑھتا رہتا ہے اور لگا تار روزے رکھ کر اپنے تقوے کا اظہار کرنا جا ہتا ہے

صحيح البخاري، التهجد، باب من نام عندالسحر، حديث: 1131

محضوت خاوری می محضوت کاوری می وین دونیا کے لیے مصر بین ۔ اگر پہلا طبقہ تابی کی راہ پر چل رہا ہے مطالکا معظم ایک کی روش اپنائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کواپنے انبیائے کرام پیائی کے اسوۂ حسنہ پر ممل کی توفیق عطالکا کی کھوئی ۔ فرمائے۔ آمین

besturdubooks.wordpress.com



#### رائد المراجعة المستورة المواجعة المستورة المواجعة المستورة المواجعة المستورة المواجعة المستورة المواجعة المستورة المراجعة المستورة المستورة المواجعة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة الم

حافظ ابن عساكر برائف نے آپ كا نسب نامه اس طرح بيان فرمايا ہے: سليمان بن داود بن ايشا بن عُويد بن عابر بن سلمون بن تحقون بن عمينا ذب بن ارم بن حصرون بن فارص بن يبودا بن ايعقوب بن اسحاق بن ابرا بيم يائيله الله نقالي نے حضرت سليمان عليلة كوحضرت داود عليلة كا با دشا بت و حكمت نيز نبوت ميں جانشين مضرر فرما يا اور اپنے فضل وكرم ہے مزيد عنايات كيس ـ ارشاد بارى تعالى ہے:

و و رئ سيندل دادد و فال بايها النائل للهاد مفطق الطير و الاتاباد مبل على ال ان هادا أنها الفطال المهايين

''اورسلیمان، داود کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگو! ہمیں (اللّٰہ کی طرف ہے) پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہےاور ہرچیز عطافر مائی گئی ہے۔ جیٹک بید ( اُس کا )صریح فضل ہے۔' (انسل:16/27)

äribooks wordpress.com بعنی حضرت سلیمان ملی<sup>نی</sup> نبوت اور بادشاہت میں حضرت داود علی<sup>ند</sup>ے وارث تھے۔ آبیت مبارکہ<sup>'</sup> سلیمان ملیلة کو مالی وراثت ملنا مرا دنہیں۔ کیونکہ حضرت داود ملیلة کے اور بیتے بھی تنھے۔ تو بیمکن نہیں کہ آپ ایک ہی بیٹے کولالگی سارا مال دے دیں اور دوسروں کومحروم کر دیں۔اس کے علاوہ متعددصحا بہ کرام ٹھائٹٹے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹٹے نے فرمایا:'' ہمارا (انبیاءکا) کوئی وارث نہیں ہوتا۔ہم جوجھوڑیں وہ صدقہ ہے۔''ایک روایت میں پیالفاظ ہیں:''ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔''<sup>8</sup>

جنانچہ انبیائے کرام پیڑام کا مال ان کی وفات کے بعدغریوں اورمختاجوں میں صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ان کے قریبی رشتے داروں کے لیے مخصوص نہیں ہوتا کیونکہ ان کی نظر میں دنیا بالکل حقیر اور بے قدر ہے جس طرح انہیں مبعوث کرنے والے کی نظر میں بہدیناحقیراور ذکیل ہے۔

حضرت سليمان ماينة نے فرمايا: ﴿ يُرْيِبُ النَّاسَ عَلَمْهُ مُنْطِقَ 'اصَّيْهِ ﴿ 'وُلُوا جَمْيِن بِرندون كَي بولي سَكِها فَي تَنِي ے۔''یعنی پرندےانی اپنی زبان میں جو ہاتیں کرتے ہیں ،آپ اے مجھ لیتے تھے۔ و او تیاب مین کی شنی و '' ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے۔' بعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیلا کو ہر وہ چیز دی تھی، جس کی ضرورت ملک برحکومت کے دوران میںممکن ہے۔ یعنی ہرفتیم کا سامان ،ہتھیار،اشکر وسیاہ،جنوں،انسانوں، برندوں اورحیوانوں کی جماعتیں اورعلم وعقل اورتمام مخلوقات کی باتوں کو سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کی طاقت وغیرہ۔ پھر فر مایا: 🔑 🏎 🚅 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 شک یه بالکل کھلافضل الہی ہے۔''

 ہے مثل ملک وحکومت کے مالک نبی: اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیفا کو چرنڈ برنڈ جنوں اور انسانوں بر بے مثل حکمرانی عطافر مائی تھی۔آ یان سب کی بولی سمجھتے تھے اور اس نعمت ربانی برخاص طور پرشکر گزار بھی تھے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

و خَشِر لِسَلَيْلُمُنَ جُنُلُودًا في مِن أَنجِن وَالْائْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ أَيُوزَخُمُ لَا حَتَّى إذا اتَّوَا غَلَى وَاقِ التَمْلِ قَالَتُ لَمُلَةً لِأَيْهَا النَّمُلُ ادْخَلُوا مُسْكِنالُمُ الْأَيْجَمِلُكُمُ سَلِيمُنَ وَجَلُودُهُ وَهُمُ ال يَشْغُارُونَ ۗ فَتَبْسَمَ عَيَاحِكُمْ مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ إِبْ أَوْرَعْنِينَ أَنْ أَشَكُوا بِعُمَتَكَ الْبَقِي الْعَمْتَ عَيْلَ وعَلَى وَالِدَى وَانَ أَعْمَالَ صَالِحًا تَأْرَطْنَاذُ وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فَيْ عِدادكِ الصاحِينَ

'' اورسلیمان کے لیے جنوں اورانسانوں اور پرندوں کےلشکر جمع کیے گئے' سوان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی' یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیو! اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو حاوً! ایسانہ ہو کہ سلیمان اوراس کےلشکر تنہیں کچل ڈالیں اوراُن کوخبر بھی نہ ہو۔ تب وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہاے پروردگار! مجھے تو فیق عطا فر ما کہ جواحسانات تو نے مجھ پراورمیرے ماں باپ پر کیے ہیں، اُن کا

besturdubbioks. Wordpress.com شکر کروں اورا لیسے نیک کام کروں کہ تو ان ہے خوش ہو جائے اور مجھےاپی رحمت ہے اپنے نیک بندوا فرمات (النسل: 17/27-19)

ا یک دن سلیمان علیلاً نے جنوں اورانسانوں اور پرندوں پرمشتمل اپنی تمام افواج کوجمع کیا اورکسی منزل کی طرف روانه ہوئے۔ یرندول نے اپنے یرول سے آپ برسایہ کررکھا تھا۔ ہرلشکر پرچھوئے بڑے افسرمقرر تھے جوتمام افراد کواپنے اپنے مقام يرريحة تقيه جب وه چيونئيوں كےميدان ميں پنجے تو ايك چيوني نے كہا: ﴿ يُأَيُّهَا النَّهَالُ ادْخُلُواْ صَلَّكَنَّكُمْ اللَّهِ لَا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْكُنْ وَجُنُودُهُ " وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ " " الته چيونئيو! اپنا اپنا هي هاؤ! ايها نه جو که ب خبری میں سلیمان اوران کالشکرتمہیں روند ڈالے۔''

حضرت سلیمان علیلاً نے چیونٹی کی آ واز سن لی اور جو بات اس نے دوسری چیونٹیوں ہے کہی تھی ہمجھ لی۔ آپ یہ بات س کرمسکرا دیے جو دوسرے ندین سکے بعض لوگوں کا بیرخیال غلط ہے کہ حضرت سلیمان علیقا ہے پہلے جانوراورانسان ایک دوس ہے ہے بات چیت کرتے اور ایک دوس ہے کی زبان سمجھتے تھے۔حضرت سلیمان ملیلا نے ان سے وعدہ لے لیا کہ وہ انسانوں ہے باتیں نہیں کریں گے۔اس لیےاب ہم ان کی باتیں نہیں تمجھ سکتے۔ بیسب جاہلوں کے خیالات ہیں۔اگریہ بات درست ہوتی کے سب لوگ جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہوتے تو حضرت سلیمان ملیٹہ کو دوسروں پر کوئی امتیاز حاصل نہ ہوتا۔ علاوہ ازیں حضرت سلیمان علیلا کو جانوروں ہے وعدہ لے کر کیا فائدہ حاصل ہوسکتا تھا کہ جانورانسانوں ہے بات چيت ندكريں۔ای امتیاز ہی کی وجہ ہے آپ نے فرمایا: آپ اُوزغینی آن اَشْکُو نِعْمَتَاكَ الَّتِیْ اَنْعَمْتَ عَیْلُ و عَلَى وَالِدُي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَعَهُ وَ أَدْخِلْفِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِيَادِكَ الطَّبِحِينَ ﴿ "الَّهُ يُرْمَدُمَّارا مجھے تو فیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کاشکر بچالاؤں جوتو نے مجھےاور میرے والیدین کوعطافر مائی ہیں اور (مجھے تو فیق دے کہ ) میں ایسے نیک اعمال کرتار ہوں جن ہے تو خوش رہے اور مجھےاپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔'' اللّٰد تعالیٰ نے آ پ کی دعا یقیناً قبول فر ما لی۔ والدین میں حضرت سلیمان ملیلاً کے والد حضرت داود علیلاً اور والد ہ جو ایک عیادت گزار نیک خاتون تھیں ، شامل ہیں۔

# مديداورملكه بلقيس كاواقعه

حضرت سلیمان میشا کےلشکر جرار میں مدید کی ڈیوٹی ایک انجینئر کی ہی تھی۔ایک روز بدید بوفت حاضری غیر حاضر ہوا تو حضرت سلیمان مدیبة سخت ناراض ہوئے مگر مدمدایک ایبی خبر لایا جس ہے اللہ کے نبی بھی بےخبر نتھے ، لہٰذا اس کی غیر حاضری کا نہایت معقول عذر ہونے کی وجہ ہےاس کا قصور قابل معافی تشکیم کرلیا گیا۔

ارشاد باری تعالی ہے:

besturdubooks. Wordpress. com وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُهُدَ ۗ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآبِبِينَ ﴿ لِأُعَذِبَنَهُ عَذَابًا شَدِيْدًا أَوْ لِاَ اذْبَحَنَاهُ أَوْلَيَاْ تِيَنِي بِسُلْطِن مُبِيْنِ ۗ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِنْتُكَ مِنْ سَبَلٍ بِنَبَا يَقِينِ ﴿ إِنِّي وَجَدْتُ اصْرَاةً تَمْلِكُهُمْ وَ الْوَتِيَتْ مِنْ كُلِ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ۗ وَجَنْ ثُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ آعْمَا لَهُمْ فَصَدَّهُمْ ا عَنِ الشَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَكُونَ `` اَلاَ يَسْجُدُوا بِنَّهِ الَّذِينَى يُخْرِجُ الْخَبُ ۚ فِي السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ ا مَا تُخْفُونَ وَمَا تُغْلِنُونَ ۗ اللَّهُ لَا إِلاَّ إِلاَّ أَنَّهُ وَتُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۗ أَقَالَ سَنَنْظُو أَصَدَ قَتَ أَمْرِ كُنْتَ مِنَ ا انَكُن بِيْنَ ﴿ إِذْهَكَ بَكِتْنِي هَٰذَافَٱلْقَدْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تُوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ قَالَتْ لِاَيْهَا الْمَلَوُّا اِنِّيَ ٱلْقِيَ اِلَّى كَتُبُّ كُولِيُّمْ ﴿ إِنَّهَ مِنْ شُلَيْهُنَّ وَإِنَّهُ بِشُجِهِ اللَّهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ ﴿ اللَّا تَعْلُواْ عَلَىٰٓ وَاثُّونَىٰ مُسْلِمِينَ \* قَالَتْ نَائِيُّهَا الْهَلَوْا ٱفْتُونِيٰ فِي آمْرِيٰ أَمَا تُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَى تَشْهَالُونِ ا قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدَلِى ﴿ وَالْإِمْلُ إِلَيْكِ فَالْظَرِي مَا ذَا تَأْمُرِيْنَ - قَالَتُ إِنَ الْمُلُولَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً ٱفْسَلُوهَا وَجَعَلُوٓا اَعِزُةَ اَهْلِهَا أَذِلَةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۗ وَلِنَى مُارِسلَةٌ اللَّهِمْ بِهَدِيلَةٍ فَنْظرَةٌ بِهُ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءُ سُلَيْلُنَ قَالَ أَتُهِلُ وَنَن بِمَالِ فَهَا أَتْ نَ اللَّهُ خَيْرٌ مِنَا أَتْكُمْ ۚ بَالْ أَنْتُمْ بِهَدِ يُتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿ رَجِحُ اللّهِمْ فَلَنَا تِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ لاَ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِ جَنَهُمْ مِنْهَا أَذَلَةً وَهُمْ طَعْرُونَ

> ''انہوں نے جانوروں (یرندوں) کا جائز والیا تو کہنے لگے: کیا سب ہے کہ مدمدنظرنہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اُسے بخت سزا دوں گایا ہے ذ<sup>ہ</sup> کر ڈالوں گایا میرے سامنے(اپنی بےقصوری کی) دلیل صر<sup>ی پی</sup>ش کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دہر ہوئی تھی کہ ہدید آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آ پ کوخبرنہیں اور میں آ پ کے بیاس (شہر ) سبا ہے ایک تجی خبر لے کر آبیا ہوں۔ میں نے ایک عورت ویکھی کہ اُن لوگوں پر بادشاہت کرتی ہےاور ہر چیزا ہے میسر ہےاوراس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اوراس کی قوم اللّٰہ کوچھوڑ کرسورج کو تجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے اُن کے انمال انہیں آ راستہ کر دکھائے ہیں اور اُن کو ( سید ھے ) رہتے ہے روک رکھا ہے۔ پس وہ رہتے پرنہیں آئے (اورنہیں سمجھتے ) کہ اللہ کو کیول نہ سجدہ کریں جو آ سانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر ویتا ہے اورتمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ، وہی عرش عظیم کا ما لک ہے۔سلیمان نے کہا: ( احچھا ) ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو حجوثا ہے۔ یہمیرا خط لے جااوراً ہے اُن کی طرف ڈال دے' پھراُن کے پاس ہےاوٹ آ اور دیکھے کہ وہ کیا

besturdubooks.wordpress.com جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ در ہار والو! میری طرف ایک گرامی نامہ ڈ الا گیاہے وہ سلیمان کی ط ہے اور (اس کامضمون ) یہ ہے: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہر بان ،نہایت رحم والا ہے۔ (بعداس کے بیہ ) کہ مجھ ہے سرکشی نہ کرواورمطیع وفر مانبردار ہوکر میرے پاس چلے آؤ۔ (خط سنا کر) کہنے گئی کداے اہل در بار! میرے اس معاملے میں مجھےمشورہ دو! جب تک تم حاضر نہ ہو (اورصلاح نہ دو) میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زورآ وراور پخت جنگجو بیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے تو جو حکم دیجیے گا ( اُس کے انجام پر ) نظر کر لیجیے گا۔ اُس نے کہا کہ بادشاہ جب سی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اُس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذکیل کر دیتے ہیں اور اس طرح رہ بھی کریں گے اور میں اُن کی طرف پچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے میں۔ جب وہ ( قاصد ) سلیمان کے باس پہنچا تو سلیمان نے کہا: کیاتم مجھے مال سے مدو دینا حاہتے ہو۔ جو کچھاللد تعالیٰ نے مجھے عطافر مایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں ویا ہے۔حقیقت یہ ہے کہتم ہی اپنے تخفے ہے خوش ہوتے ہو گے۔اس کے پاس واپس جاؤ۔ہم اُن پرایسے شکر سے حملہ کریں گے جس کے مقالبے کی اُن كوطاقت نه بهوگى اوران كووبال سے بے عزت كر كے نكال ديں كے اوروہ ذليل بول كے ـ " (النمال: 20/27-37) ان آیات میں اللہ تعالی نے حضرت سلیمان میلا اور مدید کا واقعہ بیان کیا ہے۔حضرت سلیمان ملیلا کی فوق کے تمام پرندوں کےاپنے اپنے لیڈراور کمانڈر تھے جوروزانہ اپنے اپنے وقت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ مدمہ کا فرض منقبی بیتھا کدسفر کے دوران میں نسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورے محسوں ہوتی تو وہ بتا تا تھا کہ کہاں کھدائی کرنے پر پانی مل سکتا ہے۔اس کے بتانے پر فوجی کھدائی کر کے پانی حاصل کر لیتے تھے۔ایک دن حضرت سلیمان میشائے ہد ہد کو حاضر ہونے كاحتم ديا تو معلوم بهوا كه وه اينه مقام پرموجود نبيل - آپ نے فرمايا: ﴿ مَا إِنَّ أَرْى الْفَارْ هَارُ " هُ كَانَ مِن الْفَآيْدِينَ لأُغَازِ بَنَهُ عَلَىٰ إِنْ شَيرِيْمًا أَوْ لَا الْمُبِعَنَانَهُ أَوْ لَيْهَا تِينِي بِسُلْطِن مُبِينِ \* ''كيابات ہے؟ ميں مدمد كونہيں و كيتا ياوہ واقعی غير عاضر ہے؟ یقیناً میں اے بخت سزا دوں گا یا ہے ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی صرح ولیل بیان کرے۔'' عورت کی حکمرانی کا مسئلہ: حضرت سلیمان میرہ نے بُدبُد کی بلا اطلاع نیبرحاضری پر ناراضی کا اظہار فرماتے ہوئے است یخت سزاد ہے یاذ بح کرد ہے کا فیصلہ سنادیااور کہا کہا گروہ اپنی غیرحاضری کامعقول عذر پیش کرے تواس کی سزاختم بھی کی جاسکتی ہے، تاہم مدید جلد ہی حضرت سلیمان ملیلۃ کے در بار میں حاضر ہو گیااور عرض کی: ﴿ احْطَتْ بِهَا لَهُ تُحِطُ بِهِ وَجِنْتُكَ مِنْ سَبَدِ بِنَبَإِ يَقَيْنِ ﴿ إِنَّا وَجَذَتُ اصْرَاةً تَسْمِكُهُمْ وَ أَوْتِيَتُ مِنْ أَي شَيْءِ وَلَهَا عَرَشَ غَظِيمٌ ﴿ " " مِن ايك أي چيز ف خبرلا یا ہوں جس کا آپ کوملم نہیں۔ میں سباکی ایک تجی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان پر بادشاہت ایک عورت کرری ہے جسے ہر چیز ہے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا ایک عظمت والاتخت بھی ہے۔'' ہد مدینے حضرت سلیمان ملیّنۃ کو ملکہ سبا کی سلطنت کے بارے میں بتایا۔ بیسلطنت نیمن میں تھی۔حضرت سلیمان ملیّناً

ks.Wordpress.com کے زمانے میں اس کی حکمران شاہی خاندان کی ایک عورت تھی کیونکہ سابق بادشاہ کا کوئی بیٹانہیں تھاجو باوشاہ حضرت ابوہر رہے بٹائٹۂ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم سٹاٹیٹٹر کوابران کی حکومت پر ایک عورت کے فائز ہونے ً ملی تو آ پ نے فر مایا:'' وہ قوم بھی فلاح نہیں یائے گی جس نے عورت کو حکمران بنالیا ہے۔''

ارشاد ہاری تعالیٰ: ﴿ وَ ٱوْتِدَتْ مِنْ كُلِّ شَنِّيءٍ ﴾ كامطلب سے كه '' جے ہر چیز ہے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے۔'' اے ہروہ چیز ملی ہے جو بادشا ہوں کے پاس ہوا کرتی ہے۔ ﴿ وَلَهَا عَدْ مَثْلٌ عَظِيمٌ ۖ ''اوراس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔''اس کے تخت میں طرح طرح کے ہیرے جواہرات اورموتی لگے ہوئے تھے اور وہ سونے سے مزین تھا۔

پھر مدید نے بتایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں۔اللہ کو چھوڑ کرسورج کو یو جتے ہیں۔شیطان نے انہیں اس اللہ ہے دورکر دیا ہے جوآ سانوں اور زمین میں ہے چیپی ہوئی اشیا نکالتا ہے اور وہ حسی اور معنوی تمام ظاہری اور پوشیدہ اشیا ہے خوب واقف ہے۔ ۔ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللللّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللللّٰل والےعرش کا ما لک ہے۔''یعنی اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز اس سے بڑی نہیں۔

 ملکہ بلقیس کو دعوت تو حید: اس وقت حضرت سلیمان ملیئا نے خط بھیجا جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی گئی تھی اور آپ کی اطاعت قبول کرنے کا حکم تھا۔اس لیے فرمایا: ﴿ اِلَّا تَعَالُوا عَلَيْ ﴿ ''تم میرےسا منے سرکشی نه كروا" بلكه مير عظم كي تعميل كروب و وَأَتَّهِ فِي خَسْبِ بِينَ ""اورمسلمان بن كرمير بياس آجاؤ!"

جب مدید نے حضرت سلیمان علیفہ کا خط بلقیس کو پہنچایا۔ اس نے پڑھا اور وزیروں مشیروں کوطلب کر لیا تا کہ اس خط کے بارے میں مشورہ کرے۔اس نے انہیں صورت حال کی خبر دیتے ہوئے کہا: ﴿ إِنْ أَنْقِيَ الَّي كُتْكٌ كَانْتُمْ ﴿ مَبرى طرف ایک گرامی نامه ڈالا گیاہے۔''

يهر خط بيجينے والے كا بينة بتايا: إن في سينهائ "وه سليمان كي طرف سے ب كير خط كامضمون يرّ ه كرسايا: وَإِنَهُ إِنْ إِنْهِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْجِ ﴿ الرَّاتَعَلُوا عَلَى وَاتُّونِي مُسْلِمِينَ ﴿ "ووجعشش كرن والعمر بإن الله ك نام سے شروع ہے۔ یہ کہتم میرے سامنے سرکشی نہ کرواورمسلمان بن کرمیرے یاس آ جاؤ!''

يهران عنه مشوره طلب كرتے ہوئے بولی: ﴿ يَأْيُهَا الْهَلَوُّا ٱفْتُنُونِيٰ فِيَّ أَمْرِيٰ أَمَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَانُ وَنِ ﴿ ''اے میرے سردارو! تم میرے اس معاملے میں مشورہ دو۔ میں کسی امر کاقطعی فیصلہ ہیں کیا کرتی جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو۔''

انهول في كها: ﴿ نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَيدِيدٍ هَ وَالْأَمْرُ اِلَّيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ "(اگرآپ

عندیج البخاری٬ المغازی٬ باب کتاب النبی الیّی الی کسری و قیصر٬ حدیث:4425

besturdilbiograph کو جنگ کرنے کے لیے فوج کی ضرورت ہے تو ) ہم یہ فریضہ انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں' تاہم آپ ہی کا ہوگا۔ آپ خود ہی سوچ کیجیے کہ ہمیں آپ کیا حکم فرمائیں گی۔''

تا ہم اس کی رائے سرداروں کی رائے ہے بہتر تھی اور وہ عقل میں ان ہے برتر تھی ،اہے معلوم ہو گیا کہ اس انداز ہے خط مجيخ والے كامقابله كرنا ياات دهوكا ويناممكن مبيل اس نے كها: إِنَّ الْهُنْوْلَ إِذَادَ خَنُوْا قَدْيَةً أَفْسَدُ وَهَا و جَعَنْوْا أَعِدْ وَ الْهِلَهُ أَوْلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعِلُونَ ﴿ " ' بادشاه جب كسي لبتي ميں گھتے ہيں تو أے اجاڑ دیتے ہيں اور وہاں كے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور بیلوگ بھی ایبا ہی کریں گے۔'' اس نے کہا کہا گریہ بادشاہ بھارے ملک پر غالب آ گیا تو اس كے غيظ وغضب كانشاندسب سے يہلے ميں ہى ہنوں گى۔اس ليے: ﴿ وَإِنْيَ مُنْوسِلَةٌ الَّذِيهُ مَا يَسْهِ يَادٍ فَلْطَرِقُ أَيْهُمَ يَوْجِكُ انیڈ سیکٹوئے سے ''میں انہیں ایک مدیہ تصحنے والی ہوں ، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کرلو تیج ہیں۔''

اس کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیلۃ کورشوت وے کرانہیں خوش کروے گی اور اس طرح اپنی سلطنت ہیا لے گی۔ اے معلوم نہ تھا کہ حضرت سلیمان م<sup>یریو</sup> ایک نبی ہیں جو کفر کے ساتھ مصالحت اختیار نہیں کر سکتے۔ پس جب قاصد سليمان ملينة كے ياس پہنچا تو آپ نے فرمايا: ﴿ أَتُهِدُ وَنَنْ بِهَالِ فَهَا أَتُّهَ ۚ اللَّهُ خَنْرٌ فِهَا أَسَكُمُ ۚ إِنْ أَنْتُمْ بِهَا بِهِالِ فَهَا أَتُّهَ ۚ اللَّهُ خَنْرٌ فِهِاۤ أَسَكُمُ ۚ إِنْ أَنْتُمْ بِهَا إِيسَالُهُ فَهَا أَتُّهُ وَهُا أَتُّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلّالِهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّ تَفْ بُحُونَ \* '' کیاتم مال ہے مجھے مدد وینا جاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جواُ س نے تنہیں ویا ہے۔ اپن تم ہی اینے تحفے کے ساتھ خوش رہو۔' تب آپ نے اس کے سفیر سے فرمایا: ﴿ إِرْجِيْحُ اِلَيْهِمْ فَالْمَأْتِيَنَّهُمْ ا بِجُنُوْدِلاَ قِبْلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنْخُرِ جَنَهُمْ فِنْهَا ۚ إَذِلَّةً وَهُمْ طَغِرُوْنَ ﴿ "جَا! أَن كَ ياس لوث جا ( اور أنبيل مرعوب کرنے کے لیے فرمایا ) ہم ان ( کے مقابلہ ) میں وولشکر لائیں گے جن کا سامنا کرنے کی ان میں طافت نہیں اور ہم انہیں ذلیل ویست کر کے وہاں ہے نکال دیں گے۔''

جب قاصداس قدر بخت جواب لے کر واپس پہنچا تو انہیں اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی حیارہ نظر نہ آیا، چنانچہ وہ ملکہ سمیت حضرت سلیمان ملیفا کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار اطاعت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان ملیلاً کو بیاطلاع ملی تو آپ اینے فرمال بردارجنوں سے مخاطب ہوئے:

< قَالَ لِأَيْهَا الْمِلَوْ الْنِكُمْ لِأَتِلِنِي بِعَرْضِهَا قَبْلَ أَنْ لِأَلُونِي مُسْلِمِينَ - قال عِفْرِيْكَ ضِنَ الْجِنَ < أِنَا أَتِيْكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ تَقُوْمُ مِنْ مُقَامِكَ ۚ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَقُويٌّ ٱمِينٌ ۦ قَالَ الْذِي عِنْكَ فيلاً. مِنَ الْكُتُبِ أَنَا أَتِبْكَ بِهِ قَبْلُ أَنِّ يَرْتَنَ إِلَيْكَ طَإِفْكَ فَلَيَا رَأَةُ مُسْتَقِرًّا عَنْدَهْ قَالَ هَٰذَ مِنْ فَصْلِ رَيْنَ ۗ لِيَدْلُونِيَّ مَاشَكُوْ أَمْرِ اكْفَأَ ۗ وَصَنْ شَكَرٌ فَانَهَا يَشَكُوْ لِنَفْسِهِ ۚ وَصَنْ كَفَرْ فَانَ رَبِّي غَنِيًّ نَا لِكُمْ اللَّهُ وَاللَّهَا عَاشَهَا نَنْظُرْ اتَّفْتَدِينَي أَمْرِ تَكُونَ مِنَ الْذِنْنَ لِايَفْتَدُونَ ا فَلَيَاجَاءَتَ قِيْلَ ٱهْكَذَا عَلِشُكِ ۚ قَالَتَ كَانَهُ هُو ۚ وَ أُوتِنْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلَهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ - وَصَدَّهَا مَا

besturdukooks. Wordpress. com كَانِتْ نَغَبُدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ النَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَفِرِينَ - قِيْلَ لَهِ ادْخِلِي الصَّحّ : فلَهَ حْسِبَتْنَدُّ لَجُعَةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَهُ صَلَّى مُمْرَدٌ هِنْ قَوَادِيرَ دَّ قَالَتَ رَبِ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِيْ وَالسَّلَمْتُ مَعْ شُلِّيلِنَ بِنُدِ رَبِ الْعُلَمِينَ

> ''اے دربار والو! کوئی تم میں ہے ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما نبر دار ہو کر ہمارے یاس آئیں ، ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں ہے ایک قوی ہیکل جن نے کہا: قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اُٹھیں میں اُس کو آ پ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور میں اس (کے اُٹھانے) کی طاقت رکھتا ہوں ( اور ) امانت دار ہوں۔ ایک شخص، جس کو کتاب الہی کاعلم تھا، کہنے لگا کہ میں آپ کی آئکھ کے جھیکنے سے پہلے پہلے اے آپ کے یاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کواپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ بیمبرے پروردگار کافضل ہے تا کہ مجھے آ زمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں اور جوشکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر كرتا ہے اور جو ناشكرى كرتا ہے تو ميرا بروردگار بے بروا (اور ) كرم كرنے والا ہے۔ سليمان نے كہا كـ ملكـ كے (امتحان عقل کے ) لیےاس تخت کی صورت بدل دو تا کہ دیکھیں کہ وہ سو جھر کھتی ہے یا اُن لوگوں میں ہے ہے جو سوجھ نہیں رکھتے۔ جب وہ آئینچی تو یو حیصا گیا کہ کیا آ ہے کا تخت بھی ای طرح کا ہے؟ اُس نے کہا: یہ تو گویا وہی ہے اور ہم کواس سے پہلے ہی (سلیمان کی عظمت وشان کا )علم ہو گیا تھا اور ہم فر ما نبر دار ہیں ۔اور وہ جواللہ کے سوا (اور کی ) پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کواس ہے منع کیا (اس سے پہلے تو) وہ کافروں میں ہےتھی (پھر)اس ے کہا گیا کمحل میں چلیے ۔ جب اُس نے اس (ئےفرش) کو دیکھا تو اے یانی کا حوض سمجھا اور (کیڑا اُٹھاکر ) اپنی ینڈ ایاں کھول دیں۔ (سلیمان نے) کہا یہ ایسامحل ہے جس میں (نیچے بھی) شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اُٹھی کہ پروردگار! میں اپنے آپ پرظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر رب العالمین پر ایمان لاتی

جب سلیمان ملیلائے اپنے در باری جنوں کو حکم دیا کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا وہ تخت حاضر کر دیں ،جس پر بیٹھ كروه در بارلگاتى ہے توايك قوى بيكل جن كہنے لگا: ﴿ إِنَّا تِينَكَ بِلِهِ فَلَبْلَ انْ لَقُوٰهُ صَنْ مَقَامِتُ \* ''آپ كے اپنی مجلس ے اُٹھنے سے پہلے ہی میں اے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔' آپ اہم معاملات پرغور کرنے کے لیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے صبح سے دو پہر تک در ہارمنعقد کرتے تھے۔ اس نے کہا: میں پیہ ذمہ داری ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ ﴿ وَإِنَّى عَكَيْبِ لَقَوى أَمِينَنَ \* ''یفین مانے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔''تخت کے جواہرات میں خیانت نہیں کروں گا۔ دربار میں موجود ایک مومن جن نے عرض کی: أَنَّا اَتِیْكَ بِد فَلَبْ اَنْ يَوْتَكَ اِلَيْكَ طَوْفُكَ '' میں آپ کے بلک جھکنے ہے پہلے ہی اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔''اور واقعی بلقیس کا تخت تھوڑی دہر میں یمن

dibooks.wordpress.com ے بیت المقدی پہنچ گیا۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فر مانے لگے: ﴿ هَٰذَا مِنْ فَضَلِّ ا ﴾ أَشْكُوْ أَهُ أَنْفُرُ \* وَصَنْ شَكَرٌ فَإِنْهَا يَشْكُو لِنَفْسِد \* وَصَنْ كَفَوَ فَإِنَّ رَبِي غَنِيٌّ كَرِيْجٌ · ` ' بيمير \_ رب كافضل م تا کہ وہ مجھے آ زمائے کہ میںشکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔شکر گزارایئے ہی نفع کے لیےشکر گزاری کرتا ہےاور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار ہے پروا اور بزرگ ہے۔''اے نه شکر کرنے والوں کے شکر کی ضرورت ہے نہ کا فروں کی ناشکری ے اس کا کچھ بگڑتا ہے۔

حضرت سلیمان ملیلاً نے حکم دیا کہ تخت کی آ رائش میں تبدیلی کر دی جائے تا کہ بلقیس کی عقل فہم کا ندازہ ہو سکے۔''حکم دیا کہ اس کے تخت میں آپھے تبدیلی کردو! تا کہ جمیں معلوم ہو جائے کہ بیراہ یا کیتی ہے یا اُن میں سے ہوتی ہے جوراہ نہیں یاتے۔'' جب وه آگئی تواس ہے کہا گیا: اَ هٰکُنَ اعْدِشْكِ قَالَتْ كَانَهٔ هُوَ الله كَانَة عُوابِ دیا: گویایہ وہی ہے۔''

ملکہ بلقیس کے خیال میں بہتخت اس کانہیں ہوسکتا تھا کیونکہ وہ تو اسے یمن میں جھوڑ آگی تھی (اور پھراس کی سحاوٹ میں تبدیلی بھی کر دی گنی تھی۔ ) وہ نبیں مجھتی تھی کہ کوئی اور بھی ایسی عجیب وغریب کاریگری اور ہنر مندی کا مظاہر ہ کرسکتا ہے۔ الله تعالى نے سليمان اوران كى قوم كى بات نقل فرمائى: ﴿ وَ أَوْتِيْنَا الْعِلْمَ صِنْ قَبْلِهَا وَكُنَا مُسْلِمِينَ \* '' بميں اس سے پہلے علم دیا گیا تھااور ہم مسلمان تھے۔''اس کے بعدفر ہایا: ' وَصَدَّ هَا هَا كَانَتْ تَغَبُّنْ مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ اِنْهَا كَانَتْ مِنْ فَیْ حِیرِ نَفْدِینَیٰ ﷺ ''''اے (سلیمان ملیط نے )اس ہے روک دیا جووہ اللہ کے سوا( سورج کی ) یوجا کرتی تھی۔ یقینا وہ کا فر لوگوں میں سے تھی۔' یعنی ملکہ اور اس کی قوم بلا دلیل صرف آباء واجداد کی تقلید کرتے ہوئے آفناب پرسی میں مبتلا تھے۔ اس لیے حضرت سلیمان ملیلائے اے اس کام ہے منع کر دیا۔

حضرت سلیمان میںاً نے شفاف شیشے کا ایک محل تعمیر کروایا تھا۔ اس کے پنیجے یانی بہتا تھا اوریانی پرشیشے کی حیجت تھی۔ اس یانی میںمجھلیاں اور دوسرے آئی جانورر کھے گئے تھے۔ جب ملکہ بلقیس و ہاں پینچی تو اس ہے کہا گیامحل میں تشریف لے چلیے جہاں حضرت سلیمان مل<sup>یلاً</sup> تخت پر رونق افروز نتھے۔اسے دیکھ کر وہ سمجھی کہ بیہ حوض ہے۔اس نے اپنی بیڈ لیاں کھول وي وفر ما ياية وشيشے مندهي مولى عمارت سے الني الله الله فلين وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمُنَ بِلَّهُ رَبِ الْعِلْمِينَ ﴾ ‹‹ ميرے پروردگار! ميں نے اپني جان پرظلم کيا ،اب ميں سليمان کے ساتھ اللّٰدرب العالمين کی فرماں بردار بنتي ہوں۔''

# besturdubooks. Wordpress. com حصرت سلیمان ملیلہ کا اللہ کے ہاں مقام ومرتبہاور بیت المقدر الی تعمیر

#### ارشاد باری تعالی ہے:

وَوَهَيْنَا لِمَا وَدَسْلَيْكُنَ فِغُمَ الْعَبْدُ ۚ إِنَّهُ أَوَّابٌ ٣ إِذْ غُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِي الضفِلْتُ الْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ إِنَّىٰ أَحْبَبْتُ حُبِّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ وَحَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ" رُدُّوهَا عَنَيَ فَطَفِقَ مَسْطًا بِالشُّوقِ وَالْكَفْنَاقِ ۗ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْكُ فَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُقَّرَ آنَابَ ۚ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا نَ يُنْبَغِي الْكِيَ مِنْ يَعْدِي ۚ إِنَّكَ ٱلْتَ الْوَهَابُ ۗ فَسَخَّرْنَا لَدُ الزِيْحَ تَجْرِي بَاهْرِهِ لُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ا وَالشَّاطِيْنَ كُلَّ مَنَّاءٍ وَغَوَاصٍ ۚ وَاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ۚ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنَ ٱوْٱمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْكَانًا لَؤُلْفِي وَخُسْنَ مَابِ

''اورہم نے داود کوسلیمان عطا کیے۔ بہت خوب بندے (نتھے اور) وہ (اللہ کی طرف) رجوع کرنے والے تھے۔ جب اُن کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے (غافل ہوکر) مال کی محبت اختیار کی۔ یہاں تک کہ (آفتاب) بردے میں حیب گیا (بولے کہ) اُن کومیرے یاس واپس لے آؤ' پھران کی ٹانگوں اور گر دنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور ہم نے سلیمان کی آ زمائش کی اور اُن ئے تخت پرایک دھڑ ڈال دیا' پھرانہوں نے (اللہ کی طرف) رجوٹ کیا (اور ) دعا کی کہاہے پروردگار! مجھے معاف فر مااور مجھ کوالی باوشاہی عطافر ما کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ بیشک تو بڑا عطافر مانے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو اُن کے زیرِ فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا جا ہے اُن کے حکم ہے زم زم چلنے گئی اور دیووں (جنات) کو بھی ( اُن کے زیرِفر مان کر دیا ) وہ سب عمارتیں بنانے والےاورغوطہ مار نے والے تنصاوراوروں کوبھی جوزنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے (ہم نے کہا) یہ ہماری بخشش ہے (حیا ہوتو )احسان کرویا (حیا ہوتو ) رکھ جچھوڑو (تم سے ) کچھ محاسبہ نہیں ہے۔اور بیٹک ان کے لیے ہمارے مال قرب اورعمرہ مقام ہے۔'' (صر) : 30/38-40)

ا کے شام حصرت سلیمان ملینۃ کی خدمت میں عمد ونسل کے گھوڑ ہے بیش کیے گئے۔ آپ ان کے معاینہ میں اس قیدر مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز کا وقت گزر گیا' تاہم آپ نے نماز قصداً قضانہیں کی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی شریعت میں ایسے عذر کی وجہ ہے نماز میں تاخیر جائز ہو۔

بعض علماء نے آیت کی تشریح اس طرح کی ہے کہ آپ نے گھوڑے دوڑائے 'جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو فرمایا: '' انبیں واپس لاؤ!'' بھر آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ ارشاد ہاری تعالی ہے:

#### وَلَقَالَ فَتُنَا لِسُلِيلِهِ } أَأَتَهُمَا عَلَى كُرْسِيم جُسَدًا ثُخِرَ أَنَابَ

besturdubooks. Wordpress. com ''اور ہم نے سلیمان کی آ زمائش کی اوران کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا' پھرانہوں نے رجوع کیا۔''

مفسرین نے اس مقام پر بہت می حکایات بیان کی ہیں جوزیادہ تر اہل کتاب ہے ماخوذ ہیں۔ان کا خلاصہ جیسے کہ ا بن جربر برلك نے بیان کیا ہے، کچھ یول ہے كەحضرت سليمان ميئة اپنے تخت ہے جالیس دن غائب رہے۔ پھر واپس آ ئے تو بیت المقدل کی تغمیر کا حکم دیا۔ آ ہے نے اس کی عمارت بہت مضبوط بنوائی سیجیح بات یہ ہے کہ بیت المقدس کو حضرت یعقو ب مایساً نے تعمیر کروایا تھا' البینہ حضرت سلیمان علیاءً نے اسے دو ہار ہ تعمیر فر مایا۔

حضرت ابو ذر مِنْ فَقَ ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا: میں نے کہا: اللّٰہ کے رسول! سب سے پہلے کون ہی مسجد بنی؟ آ ب سائیتین نے فرمایا:''مسجدحرام' میں نے کہا: اس کے بعد؟ فرمایا:'' بیت المقدس کی مسجد۔'' میں نے کہا:'' ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟'' فرمایا:'' حیالیس سال۔''

یہ بات وضاحت کی مختاج نہیں کہ حضرت ابراہیم ملینا اورسلیمان ملیساً کے درمیان جالیس سال کانہیں بلکہ ہزارسال سے زیادہ مدت کا وقفہ ہےاورآ پ نے جودعا کی تھی کہ مجھ جیسی حکومت کسی اور کو نہ ملے ، و دبیت المقدس کی ( دوبار ہ ) تغمیر کے بعد کی ہے۔ حضرت عبداللّٰد بنعمرو طِلْقُلَاہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ سلِّیّا نے فرمایا:'' جب سلیمان ملیلائے بیت المقدی تغمیر کراییا تو الله ہے تین وعائیں کیں۔ان کی دو دعائیں قبول ہو گئیں اور تیسری قبول نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ وہ تیسری نعمت جمیں (امت محمدید کو) ملے گی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ آپ کے فیصلے (حق پر ببنی اور )اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہوں۔ اللہ نے میہ چیز وے دی۔ آپ نے دعا کی کہ آپ کوالیمی حکومت ملے جو کسی اور کے لائق نہ ہو۔ اللہ نے میہ چیز بھی عطا فرمائی۔ آپ نے دعا کی کہ جو محض گھر ہے صرف اس مسجد میں نماز کے ارادہ سے روانہ ہو، وہ گناہوں ہے اس طرح پاک ہوجائے جس طرح اپنی مال سے بیدا ہوتے وقت (گناہوں سے پاک) تھا۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ نے بیدوعا ہمارے حق میں قبول فرما کی ہے۔''

## حضرت سليمان منية كششابكا رقيسك

الله تعالیٰ نے قرآن میں آپ کی اور آپ کے والد کی تعریف میں ان کے فیصلے کا ذکر فرمایا ہے۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

- صحيح البخاري٬ أحاديث الأنبياء٬ حديث :3366 و صحيح مسلم٬ المساحد٬ باب المساجد و مواضع الصلاة٬ حديث 520 مستد أحمد:5:05
  - مسند أحمد: 176/2 سنن النسائي المساجد فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه حديث:694

besturdula@ks.wordpress.com وَ دَاوْدَ وَ سُلَيْلُنَ إِذْ يَحْكُلُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَٱ شْهِدِينَ \* فَفَهَهُنْهَا سُلَيْهِنَ وَكُلًّا اتَّيْنَا خُكُمًا وَعِلْمًا ۗ ﴿

''اور داود اورسلیمان ( کا حال بھی سن لو کہ ) جب وہ ایک بھیتی کے مقدمہ کا فیصلہ کرنے لگے جس میں پچھالوگوں کی بكرياں رات چرگئ تھيں (اورا ہے روندگئ تھيں )اور ہم اُن كے فيصلے كے وقت موجود تتھ تو ہم نے فيصلہ ( كرنے کا طریق) سلیمان کوشمجھا دیااورہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت ونبوت اورملم بخشا تھا۔' (الأنبیاء:78/21 '79) تاضی شریح بزلشے اور دیگر حضرات نے بیان کیا ہے کہان لوگول کا انگوروں کا باغ تھا۔ دوسرےلوگوں کی بکریاں رات کو باغ میں آئٹیں اور اسے نقصان پہنچایا۔ انہوں نے حضرت داود ملیلا کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ یاغ والوں کونقصان کے مطابق رقم ادا کی جائے۔فریقین وہاں سے نکلےتو حضرت سلیمان ملیٹا سے ملاقات ہوگئی۔انہوں نے کہا:''اللہ کے نبی ( داود ) نے تمہارا کیا فیصلہ کیا ہے؟''انہوں نے بتایا۔ آپ نے فر مایا:''اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ کرتا کہ بكرياں باغ والوں كے حوالے كى جائيں، وہ ان كے دودھ وغيرہ ہے فائدہ اُٹھائيں اور بكريوں والے باغ كو درست كر کے ویسا ہی کر ویں جیسا وہ پہلے تھا۔ تب اپنی بکریاں واپس لے لیں۔'' جب حضرت داود ملیّا تک پیخبر کینچی تو انہوں نے یمی فیصله نافذ فر ما دیا۔

اسی طرح کا ایک واقعہ صحیحین میں حضرت ابو ہر رہ وہ اٹھؤ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سُکھٹیل نے فر مایا: '' دوعورتوں کے یاس ایک ایک بچے تھا۔ بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک عورت کا بچہ لے گیا۔ بڑی نے کہا: وہ تیرا بچہ لے گیا ہے۔ حجیوٹی نے کہا: وہ تیرا بچہ لے گیا ہے۔ انہوں نے حضرت داود علیلا کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا تو آ پ نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ باہرنگلیں تو حضرت سلیمان ملیلاً ہے ملا قات ہوگئی۔حضرت سلیمان ملیلا نے فر مایا:''حچری لا وُ! میں بیچے کو چیر کر دونوں کو آ دھا آ دھا بچہدے دوں گا۔''حچوٹی نے کہا: نہیں نہیں ایسا نہ کریں'' اللّٰد تعالیٰ آپ بررحم فرمائے۔ بیہ بچہ بڑی ہی کا ہے'' سوآ پ نے بیچے کا فیصلہ جیموئی کے حق میں کر دیا۔'' '''

ممکن ہےان کی شریعت میں دونوں حضرات کے کیے ہوئے فیصلوں کی گنجائش ہولیکن حضرت سلیمان ملیلا کا فیصلہ را جح تفاءاس کیےاللہ تعالیٰ نے آپ کی سمجھ داری کی تعریف فرمائی اور فرمایا:

﴿ وَكُلاَّ اتَّيْنَا خُلُمًا وَعِلْمًا ۚ وَ سَخَّرْنَا صَعَّ دَاوْدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالظَّيْرَ ۗ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ١ وَ عَلَّمُنْكُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَكُمْ لِتُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ۚ فَهَالَ أَنْتُمْ شَكِرُوْنَ

''اور ہم نے دونوں کو حکم (بعنی حکمت ونبوت) اور علم بخشا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو داود کے لیے سخر کر دیا تھا کہ ان

صبحيح البخاري؛ أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله تعالىٰ ﴿ وَوَهَبُنا لِدَاوِد سليمان ----- ﴿ حَدِيثَ: 3427 و صحيح مسلم؛ الأقضية باب اختلاف المجتهدين حديث:1720

besturdubooks. Wordpress. com کے ساتھ سبیج کرتے تھےاور پرندوں کو بھی (مسخر کر دیا تھا)اور ہم ہی (ایسا) کرنے والے تھےاور ہم لیے ان کوایک (طرح کا) لباس بنانا بھی سکھا دیا تا کہتم کولڑائی ( کے ضرر ) ہے بچائے ' بیس تم کوشکر گزار ہونا ع بي- " (الأنبياء:79/21'80)

## ہوااور جنات پرسلیمان ملیلا کی حکمرانی

#### ارشاد باری تعالی ہے:

وَلِسْلَيْهِانَ الرَيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَصْرِةَ إِلَى الْإَرْضِ الَتِيْ لِوَكْنَا فِلْهَا ۚ وَكُنَا بِكُل ثُنِّي إِ عْبِينِينَ ﴿ وَمِنَ الشَّالِطِينَ مَنْ يَغْوَضُونَ لَهَ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُوْنَ ذِلِتَ ﴿ أَنَّ لَهُمْ

'' اور ہم نے تیز ہواسلیمان کے تابع ( فرمان ) کر دی تھی جواُن کے حکم ہے اس ملک ( شام ) میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی اور ہم ہر چیز ہے خبر دار ہیں۔اور جنات ( دیووں کی جماعت کوبھی اُن کے تابع کر دیا تھا کہ اُن ) میں سے بعض ان کے لیےغوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے اور ہم اُن کے نگہبان تصـ" (الأنبياء: 82'81/21)

#### اورسورهٔ صنّ میں فر مایا:

فَسَخُوْنُ لِلَّا الرَّيْحُ تَجْرِي بِالْهُودِ لِخَانَاءُ حَيْثُ اصَابُ ﴿ وَالشَّيْطِينَ ثُكُلَّ لِذَاء وَغُواصٍ ﴿ وَاخْرِيْنَ مُقَارِنِينَ فِي الْأَصْفَادِ - هَانَا عَطَاقَالَا فَاصْنُنَ أَوْاَصْبِتْ بِغَلِيرِ حِسَابِ - وَإِن بدعِنْهِ نَ لَوْلَفِي وَحُسْنَ

'' پس ہم نے ہوا کوان کے ماتحت کر دیا، وہ آ یہ کے حکم ہے جہاں آ یہ جا ہتے نرمی ہے پہنچا دیا کرتی تھی۔ ہر عمارت بنانے والے اورغوطہ خور جن کو بھی (آپ کے ماتحت کر دیا) اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہے بھارا عطیہ، اب تو احسان کریا روک رکھ، کچھمحاسبہ تہیں۔ ان کے لیے ہمارے یاس بڑا تقرب اوربہت احجمالھ کانا ہے۔' (صَّ : 36/38 - 40-

جب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے گھوڑ ہے جھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عوض آپ کو ہوا کی سواری عنایت فر مائی جوزیادہ تیز رفتار، زیادہ قوت والی اور زیادہ عظیم تھی اور اس کوسنجا لنے اور دیکھے بھال کرنے کی مشقت اُٹھانے کی بھی ضرورت نہ آن ۔ تَجْدِیٰ باَصْرِہ رِنَا اَءَ حَیْثُ اَصَابَ ''وہ آپ کے قلم ہے جہاں آپ عاہتے ،زمی ہے پہنچادیا کرتی تھی۔' 585 مختر شایدات ایس ایک قالین تھا، جس میں لکڑیاں گئی ہوئی تھیں۔ آپ اس پر حسب ضرورت مکانات نیمنے محولال کی اس ایک قالین تھا، جس میں لکڑیاں گئی ہوئی تھیں۔ آپ اس پر حسب ضرورت مکانات نیمنے محولا کہ کا اس میں ایک تابید کا ایک تابی اونٹ' ساز وسامان' اور جن وانس وغیرہ رکھ لیتے اور دشمنوں کےخلاف جہاد وغیرہ میں آپ اس ہوا کے ذریعے سے سفر کرتے تھے۔ آپ جہاں جانا جا ہے ، آپ کے حکم سے ہوا اے اُڑا کروہاں لے جاتی تھی اور آپ جس رفتار ہے۔ سفر کرنا جا ہے ، ہوا ای تیزی ہے چکتی تھی ۔ جبیبا کہ ارشاد الہی ہے:

وَلِسْلَيْلِنَ الرِّيْحَ غُذْ وَٰهَا شَهْرٌ وَ رَوَاحْهَا شَهْرٌ ۚ وَٱسَلْنَا لَهْ عَلَيْنَ الْقِطْرِ ۗ وَصِنَ الْجِنْ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَكَ يُدِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَنِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَٰنِ قَدْ مِنْ عَذَابِ السّعِيْرِ ﴿ يَعْمَنُونَ لَهُمَا يَشَآهُ مِنْ مُحَادِيْبَ وَتَهَا ثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُودٍ رُّسِيْتٍ ۚ اِعْمَلُوۤۤۤا الَ دَاوْدَ شُكُراً ۗ وَقَلِيْلٌ قِمْنَ عِبَادِي الشَّكُوْرِ

'' اور ہوا کو ( ہم نے ) سلیمان کے تا بع کر دیا تھا' اُس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے ئھر کی ہوتی اوراُن کے لیے ہم نے تا نبے کا چشمہ بہا دیا تھااور جنوں میں ہے کچھا لیے تھے جواُن کے برور دگار کے تھم ہے اُن کے آ گے کام کرتے تھے اور جوکوئی اُن میں ہے ہمارے حکم ہے پھرے گا اُس کو ہم (جہنم کی ) آ گ کا مزہ چکھا تیں گے۔وہ جو حیاہتے، بیان کے لیے بناتے بعنی قلع اور مجسمے اور (بڑے بڑے) لگن یعنی پیالے جیسے تالا ب اور دیکییں جوایک ہی جگہ رکھی رہیں ۔اے داود کی اولا د! (میرا)شکر کرواور میرے بندوں میںشکر گزار تھوڑ ہے ہیں۔'' (سبا: 12/34'13)

الله تعالیٰ نے جنوں کوحضرت سلیمان ملینہ کے مطبع کر دیا تھا۔ وہ ان کے حکم سے ہر کام انجام دیتے تھے اورکسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔اگر کوئی تھکم عدولی کی جرأت کرتا تو آ پ اسے سخت سزا دیتے تھے۔ وہ (جن )ان کے لیے محرابی عمارتیں بناتے اور دیواروں پرتصوبریں بناتے۔ بیہ کام حضرت سلیمان علیٰۃ کی شریعت میں جائز تھا اور بڑے بڑے حوض بناتے اور بڑی بڑی دیکیں بناتے جوا یک ہی جگہ یڑی رہیں۔ان میں کھا نا یکا کرغریب انسانوں کواوربعض جانوروں کو كلا ما حاتا تقاراس ليے الله تعالى نے فرمایا: ﴿ إِعْمَلُوْٓا إِلَى هَاوْهَ شُكُواْءٍ وَقَلِيْكُ مِنْ عِبَادِي الشَّكُوْرُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اِتَّ آ ل داود!شکر کےطور پر نیک عمل کرو۔میر ہے بندوں میںشکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔'

اس كے بعد فرمایا: ﴿ وَالشَّيْطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَعَقُواصٍ ۚ وَالْخَدِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَضْفَادِ ﴿ ﴿ ﴿ مُهُمَارِتِ بِنَائِي والے اورغوطہ خور جن کوبھی (آپ کے ماتحت کر دیا) اور دوسرے جنات کوبھی جوزنجیروں میں جکڑے رہتے۔''لیعنی کیچھ جن حضرت سلیمان ملیکا کی اطاعت کرتے تھے اور پچھ شیطان جن آپ کی نافر مانی کرتے تھے۔جنھیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ یہ سب جن اور انسان وغیرہ حضرت سلیمان ملیلا کی ماتحت مخلوقات میں شامل تھے۔ یہ آپ کی اس دعا کی قبولیت کے مظاہر تھے جوآپ نے اس طرح فرمائی تھی: ﴿ رَبِّ اغْفِوْ لِيْ وَ هَبْ لِيْ مُلْكًا لَاَ يَنْبَغِنِي اِلْحَدِي فِنْ بَعُدِنِي ﴿ ''يارب! مجھے

ایساملک عطافر ماجومیر ہے۔ سواکسی (شخص) کے لاکق نہ ہو یہ''

besturdubooks. Wordpress. com حضرت ابو ہر ریرہ بھٹیئے ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ سٹائیٹا نے فر مایا: '' آج رات ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تا کہ میری نمازخراب کرے۔ میں نے اس پراللہ کی تو قیق ہے قابو پالیا۔ میراجی جابا کہاہےمسجد کے کسی ستون ہے یا ندھ دول تا کہتم سب اے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیظا کی وہ دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے فرمایا تھا: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ هَبْ لِيْ مُلْكًا لِاَ يَنْبَغِنِي الْحَكِيهِ مِنْ بَغْدِي ۚ ""ا بِمِير برب! مجتهج بخش و باور مجتها بيا ملك (اورايس حکومت ) عطا فر ما جومیر ہے سواکسی کے لائق نہ ہو۔'' تب میں نے اسے ذلیل کر کے حچھوڑ ویا۔''

حضرت ابو درواء بنائنیٔ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا: نبی سُائیٹُر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو (نماز کے دوران میں ) بیفر ماتے سنا:'' میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ۔ میں تجھ پراللہ کی لعنت بھیجتا ہوں ۔'' تین بار فرمایا اور آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا گویائسی چیز کو بکڑنا جاہتے ہیں۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی: اللّذك رسول "لَقَيْم! ہم نے آج آپ كونماز ميں وہ بات كہتے ساہے جو بات كہتے بہلے بھی نہيں سنااور ہم نے آپ كو ہاتھ بڑھاتے دیکھاہے(اس کی کیاوجہہے؟)

نبی کریم علیتینا نے فرمایا:''اللہ کا وشمن اہلیس آ گ کا شعلہ لے کر آیا تھا کہ میرے چبرے پر بھینک دے۔ تب میں نے تین بارکہا: میں تجھ سےاللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر میں نے کہا: میں تبچھ پراللہ کی ساری لعنت بھیجتا ہوں۔ تین بار کہنے پر بھی وہ چھیے نہ ہٹا۔ میں نے حام کہا ہے بگڑلول۔اگر حضرت سلیمان ملیلاً نے وہ دعا نہ کی ہوتی تو وہ صبح کو بندھا ہوا ملتا، مدینے والوں کے بیچاس ہے کھیلتے۔''

## ان شاءالله نه کھنے کا نتیجہ

حضرت ابوہر سریہ بنائٹڈ سے روایت ہے کہ نبی سُرِقَیْلِ نے فر مایا: ''حضرت سلیمان بن داود ﷺ نے فر مایا:'' میں آج ستر خواتمین کے باس جاؤں گا۔ ہرایک سے ایک شہوار پیدا ہو گا جواللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔' آپ کے ساتھی نے کہا: ''ان شاءاللہ کہے!'' آپ نے نہ کہا، چنانچہ ان میں سے صرف ایک خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اس کا بھی جسم آ دھا تھا۔'' نبی کریم سائیو ہے فرمایا:'' اگر آپ ان شاء اللہ کہہ دیتے تو (آپ کی خواہش پوری ہوتی اور یجے پیدا ہو کر جوان

صحيح البخاري٬ أحاديث الأنبياء٬ باب قول الله تعالىٰ ﴿ووهبنا لداود سليمان.....﴾ حديث : 3423

صبحينج مسلم؛ المساجد؛ باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة ١٠٠٠ حديث: 541 و سنن النسائي؛ السهو؛ باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة عديث:1216

ہوتے اور ) وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ۔'''

besturdubooks. Wordpress. com ا یک روایت میں ہے کہ رسول اللہ سائٹیلائے فرمایا:''سلیمان بن داود ﷺ نے فرمایا:'' آج رات میں سوعورتوں کے پاس جاؤں گا۔ ہرایک سے ایک لڑ کا پیدا ہوگا جواللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔'' آپ کوان شاء اللہ کہنا یاد نہ رہا۔ آپ ان سب کے باس گئے۔ان میں ہے کسی کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا۔صرف ایک خاتون ہے آ دھا بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم علی یا نے فرمایا: ''اگرآ ب ان شاءالله کهه دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہوجاتی۔''

حضرت سلیمان ملیلاً کوایک عظیم سلطنت ملی تھی۔ آپ کا حکم صرف انسانوں پرنہیں بلکہ جنوں ، جانوروں اور پرندوں پر بھی چلتا تھا۔ آپ کو ہر چیزحاصل تھی' اس لیے آپ نے فرمایا تھا: ﴿ وَ أُوْتِیْنَا صِنْ کُلِ شَمَی ﴿ ﴿ '' جمیں سب کچھ دیا گیا ہے۔'' (النمل: 16/27) اورفرمايا: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ هَبْ لِي مُلكًا لَا يَثْبَغِيْ لِكِيهِ مِنْ بَغْدِي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ''اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فر ما جو میرے سواکسی کے لائق نہ ہو۔'' ( صٰے : ۴۵ ) چنانچہ آپ کی د عا قبول ہوئی۔

الله تعالیٰ نے آپ کواجازت دی کہ جسے جاہیں جتنا جا ہیں عطا فرمائیں ۔ آپ کا اس بارے میں کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ بیا یک بادشاہ نبی کی شان ہے۔ایک عبودیت کی شان رکھنے والا نبی کسی کو وہی کچھ دے گا جس کی اسے اجازت دی حائے گی۔

ہمارے نبی حضرت محمد سُلطَیْظ کواختیار دیا گیا کہ آپ جاہیں تو شاہانہ شان وشوکت والے نبی بن جا نمیں اور جاہیں تو [غبُد] کی شان رکھنے والے نبی بن جائیں۔ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم میلائائے حضرت جبریل ملیفہ ہے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے اشارہ فرمایا کہ تو اضع اختیار فرمائے تو آپ نے بندگی کا مقام رکھنے والا نبی بننا بیند فرمایا۔اللہ تعالیٰ نے آ ہے کی امت میں قیامت تک کے لیے خلافت اور حکومت مقرر فرما دی۔

الله تعالیٰ نے حضرت سلیمان ملیلا کو دنیا میں تمام تعمتیں عطا فرمائیں۔اس کے علاوہ آپ کو آخرت میں بھی عظیم تُواب، بلندترین مقام اورعزت وشرف ہے سرفراز فرمایا جیسے کہ ارشاد ہے: '' وَإِنَّ لَهُ عِنْدَيَّا لَوْ لَغَي وَحُسْنَ مَأْبِ ''ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھاٹھکا نا ہے۔'' (صَّ: 40/38)

<sup>﴾</sup> حديث: 3424 و صحيح مسلم صحيح البخاري٬ أحاديث الأنبياء٬ باب قول الله تعالىٰ ﴿ ووهبنا لداود سليمان الأيمان باب الاستثناء في اليمين وغيرها حديث:1654

٣٠ مسلد أحمد: 275/2 و جامع الترمذي٬ النذور و الأيمان٬ باب ماجاء في الاستثناء في اليمين٬ حديث:1532

## حضرت سليمان مليلة كي وفات

#### ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَلَمَّا قَصَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهَ الآدَابَةُ الْاَرْضِ تَاكُلُ مِنْسَاتَهُ \* فَلَمَا خَوَتَبَيَّنَتِ الْجِنُ اَنْ تَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْعَيْبَ مَالَبِثُوْا فِي الْعَنَابِ الْهُهِيْنِ ﴿ ﴾

'' پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کردیا تو کسی چیز ہے اُن کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے ہے جو اُن کا عصا کھا تا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنول کو معلوم ہوا (اور کہنے لگے) کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں ندر ہتے۔' (سبأ: 14/34)

حضرت ابن عباس ٹائٹی فرماتے ہیں: حضرت سلیمان ملیلا کی وفات کے بعدگھن کا کیٹر اایک سال تک ان کے عصا کو کھا تار ہا۔ تب آپ کاجسم مبارک گرا۔

امام ابن جریر جلک فرمات ہیں: آپ کی عمر پچاس سال سے تیجھ زیادہ تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا ہیٹا رحبعا م بادشاہ ہوا۔ اس نے ستر ہ سال حکومت کی ۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے۔

# besturdubooks. Wordpress. com نتائج و فول السي عبرتير و حكمتين

نظام شوریٰ کی اہمیت وافا دیت: حضرت سلیمان ملیلا کے قصے سے نظام شوریٰ کی ضرورت واہمیت اور افا دیت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حکام بالا کا اہل علم اور اہل دانش ہے امور مملکت کے متعلق مشور ہ ہمیشہ مملکت اور عوام کے لیے نفع مند ٹابت ہوتا ہے کیونکہ فر دواحد کی رائے اورعقل و دانش ہے اہل خرد کے مجموعے کی رائے اورعقل و دانش بہتر ہوتی ہے۔ لیکن اگر حکام مجلس شوریٰ کےمشورے سے احتر از کرتے ہوئے فیصلہ کریں تو اس کے نقصانات اور مفاسد کے شواہد سے تاریخ انسانی بھری پڑی ہے۔

ملکہ بلقیس کوحضرت سلیمان ملیلاً کا دھمکی آ میز خط موصول ہوا تو اس نے اسلیے ہی اس کے بارے میں فیصلہ ہیں کر لیا بلکہ اپنے امراءاور وزراء کوجمع کرکے ان ہے مشورہ طلب کیا:

#### يَايُهَا الْمَلَوَّا اَفْتُونِي فِي آمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً آمْرًا حَثَّى تَشْهَدُونِ

''اے میرے سر دارو! تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کاقطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجود گی اوررائے نہ ہوئیں کیا کرتی۔' (النصل: 16/27)

اس طرح ملکہ نے ان سے مشورے کے بعدا پنے اور اپنے عوام کی بہتری اور فلاح والا فیصلہ کیا۔اس سے بیجھی درس ملتا ہے کہ سربراہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شوریٰ ہی کی رائے کے مطابق فیصلہ کرے بلکہ مشورے کے بعد جوصورت اسے بہتزنظرآ ئے وہ اس کا فیصلہ کرسکتا ہے۔

مشورہ اور رائے دہی کا بیمفید نظام ہزاروں سال برمحیط ہرحکومت کے دستور و قانون کا اہم اور لازمی حصہ رہا ہے۔ البیتہ مختلف اووار میں اس کے مختلف انداز رہے ہیں۔شوریٰ کی اس افادیت کے پیش نظراللّٰد تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول الله سَافِيلِم كُوبِهِي اس كَاحْكُم ديا۔ ارشاد باري تعالى ہے:

#### وَشَاوِرْهُمْ فَي الْأَمْدِ

"اوركام كامشورهان سے كياكريں - "(آل عمران: 159/3)

ا مام شوکا فی بلات شوری کے عمل کی تفصیل بیان کرتے ہوئے امام ابن خویز منداد سے قال کرتے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علمائے کرام ہےا بیے امور میں مشورہ کریں جوانہیں معلوم نہ ہوں یا جن کے بارے میں انہیں اشکال ہو، فوجی سر براہوں ہے جنگی امور،عوامی نمائندوں ہےعوام کی فلاح و بہبوداور ماتحت وزراء ورؤساء ہے ان کے علاقوں کے متعلق مشورہ کریں۔''

besturdubooks. Wordpress. com عقیدہ اور ایمان انمول میں: حضرت سلیمان ملیلا کے قصے سے بید درس ملتا ہے کہ ایمان ،عقیدہ ، دین اور اسلام انمول میں۔ ان کے بدلے میں دنیا جہان کی ساری دولت وامارت ہیج ہے۔حضرت سلیمان میلائے نے ملکہ بلقیس کوسورج کی یو جاترک کرکے مالک حقیقی کی عبادت کی دعوت دی اورا ہے مومن بن جانے کا حکم نامہ ارسال کیا۔ بصورت دیگر جنگ کی ہخت وارننگ بھی دی۔ملکہ نے آپ کو دنیوی با دشاہ مجھ کر تخفے تھا ئف دے کر وفیدارسال کیا تو آپ نے انہیں جواب دیا:

قَالَ الْمُمَا وَتَن بِمَالَ فَمَا أَتَانَ أَمَادُ فَيْرٌ مِمَا أَمَالُمُ ۚ بِلَ أَنْتُمْ بِهَادِ يَتِكُمُ تَفَخون

'' کیاتم مال سے مجھے مدد دینا جا ہے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے' جواس نے تمهين دياہے البدائم بى اينے تحفے سے خوش رہو۔ '(النمل: 36/27)

یعنی تم ان ہیرے جواہرات ہے میرے خزانوں میں کیا اضافہ کر سکتے ہو جبکہ مجھےاںتد تعالیٰ نے ان کے ملاوہ ان ہے بہترنعمتوں ہےنوازا ہے ، لہٰذاشہی ان دنیاوی تحا نف ہےخوش رہو۔

اس طرح آپ نے تا قیامت آنے والے اہل ایمان حکمرانوں کو بیدرس دیا کہ وہ دین کی نشر واشاعت اور اس کی سر بلندی کے بدلے بڑے ہے بڑے دنیاوی لا کچے کوبھیٹھکرا دیں اور ایمان وعقیدے کی وعوت کو دنیا میں غالب کر کے دم لیں۔ آپ کے اسوۂ حسنہ میں موجودہ دور کے مسلم حکمرانوں کے لیے درس عبرت ہے جو چند گلوں کی خاطر ایمان اور اہل ا بمان کے خلاف ہنود و یہود کے دست و باز و بنے ہوئے ہیں۔اس میں ان مادہ پرست ، لا کچی اور ہوں کے مارے حکمر انو ں کے لیے بھی درس ہے جو چندروز ہمیش وعشرت کی خاطر ایمان اورعقیدے کو بیچ دیتے میں اور کفار کے ساتھ یارانے مضبوط کرنے کے لیے اہل ایمان کے خلاف دن رات سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔

 تواضع اورانکسار کا درس: حضرت سلیمان مینا کے واقعے ہے اہل علم کوتو اضع اور انکسار کا درس ماتا ہے۔علمائے کرام کو بیدرس ماتا ہے کہانہیں اپنے علم پرغرور و تکہر میں مبتلانہیں ہونا جا ہیے۔ نیزعلم کےموتی جہاں اور جس سےملیں حاصل کر لینے حیاہتیں' اس میں مقام ومرتبہ کور کاوٹ نہیں بننا حیا ہے۔

ا یک روز آپ نے ہد ہد کوغیر حاضریایا تو سخت ناراض ہوئے اوراس کوسزا دینے کا اراد ہ بھی فر مالیا۔ جب مدید حاضر ہوا تواس نے ایک زبروست انکشاف کیا، نیز آب ہے کہا:

## حَصَّتُ بِهِمَا لَمُ أَنْجِطُ بِهِ وَجِنْتُكُ صِنَّ سِبِزَ بِنَّهِا لِقَالِينَ

'' میں ایک ایس چیز کی خبر لایا ہوں کہ آ ہے کواس کی خبر ہی نہیں۔ میں سبا کی ایک سچی خبر آ ہے کے یاس لایا ہوں۔'' (النمل: 22/27)

الله تفسير فتح القادير: 640/1 تفسير سورة أل عمران آيت: 159

iks.wordpress.com حضرت سلیمان ماینا کواللہ تعالیٰ نے علم وحکمت کا ایسا مقام عظیم عطا فر مایا تھا کہ اس دور میں ایسا مقام کسی کو حاصل پنے تھا۔ نیز بادشاہت وسلطنت ایسی وسیعے اورعظیم عطا کی تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی ۔مگراس سبب کے باوجود آپ نے ہدیم کی خبریرا پے علم وفضل پرفخر وغرورنہیں ئیا۔ نہ نتھےضعیف ہدید کےعلم پراعتراض کیا بلکہ انبیاء کی شان کےعین مطابق تواضع اور ائکسارا ختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اچھا ہم تحقیق کرتے ہیں کہ تو سچاہے یا جھوٹا۔ یعنی اگرتو واقعی سچا ہوا تو تمہاری خبر کو تشلیم کرلیا جائے گا اور تیرےعلم کوقبولیت ملے گی ورنتمہیں غیرحاضری کی سزاملے گی۔

اس سے عہد حاضر کے علماء کو درس عبرت ماتا ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرنے میں پیچکچا ہٹ کا مظاہرہ نہ کیا کریں نہائے علم فضل پرغرور وتکبرے مرض میں مبتلا ہوں بلکہ حق بات کو، بغیریہ دیکھے کہ قائل کس مقام و مرتبہ کا حامل ہے قبول کیا کریں۔ عالم الغیب صرف ذات الہی ہے: حضرت سلیمان ملیلا کے قصے سے اہل ایمان کے اس عقیدے کی توثیق ہوتی ہے کہ علم غیب صرف پر وردگارِ عالم کے پاس ہے۔علم غیب کا دعویٰ کرنے والے جن ، جوتش ،لوٹا گھمانے والےلٹیرے ہیر، کا لےعلم کی کاٹ کے ماہرین ،طوطے والی سرکاریں اور دیگر افرادا بنے دعووں میں جھوٹے اور دھوکے بازیبیں۔ اسی طرح جن لوگوں کا بیہ باطل عقیدہ ہے کہ نبی کو ''ماکان'' اور ''مایکو ن'' کی خبر ہوتی ہے وہ بھی غلط ہے۔حضرت سلیمان طبیلاً نے اپنےلشکر کی دیکھ بھال کے دوران میں مدید کوغیرموجود پایا تو اس کاا ظہاران الفاظ میں فر مایا :

#### فَقَالَ مَا لِيَ لِاَ أَرَى الْهُدُهُ مَ أَمُ كَانَ مِنَ الْغَالِبِينَ

'' پیکیا بات ہے کہ میں مد مد کونہیں دیکھتا؟ کیا واقعی وہ غیرحاضر ہے؟''

اگرآپ کو"ما کان"اور"مایکون"کی خبر ہوتی تو آپ ہدید کی غیرموجود گی پراس طرح اظہار نہ فرماتے۔ ہد ہدوالیس آیا تو اس نے اپنی غیرحاضری کا اظہار جن الفاظ میں کیا وہ نبی کے لیے علم غیب کے دعویداروں کے خلاف واضح دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مدید یوں گو یا ہوا:

#### ﴿ اخْطُتُ بِهِا لَمْ تُعِطُّ بِهِ ۗ

"میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہول کہ آپ کواس کی خبر ہی نہیں۔" (النصل: 22/27)

حضرت سلیمان علیلا کے دور میں جنعلم غیب کے دعو پدار بن گئے تھے مگرانہیں حضرت سلیمان علیلا کی وفات کی خبر بڑے عرصے کے بعد معلوم ہوئی۔ وہ اس عرصے میں حسب سابق اپنے فرائض ادا کرتے رہے اور حضرت سلیمان ملیّناہ کے ڈر سے ذرہ کھرکوتا ہی ہے ڈرتے رہے۔اگر انہیں علم غیب ہوتا تو وہ طویل عرصے تک محنت ومشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

فَلَهَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهُ الاَ دَآبَةُ الاَرْضِ تَاكُلُ مِنْسَأَتَهُ وَفَلَمًا خَرَّتُهَيْنَتِ الْجِنُ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَبْبُ مَا لَبَثُوا فِي الْعِنَابِ الْمُهَيْنِ '' پھر جب ہم نے ان پرموت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کوئسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے عصا کو کھا رہا تھا' پس جب ( سلیمان ) گریڑےاں وفت جنوں نے جان لیا کہا گر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت كے عذاب ميں مبتلاندر ہے۔' (سبأ: 14/34)

تو حید پرست مدمد: توحیدوہ دری ہے جس کے اقراراوراہے یاد دلانے کے لیےایک لاکھ سے زائد انبیائے کرام اور رسل مبعوث کیے گئے ۔انہیں کتب اورصحیفوں ہے رہنمائی دی گئی ۔ بیدرس ہرانسان کی فطرت وسرشت میں بھی رکھا گیا ہے کیکن انسان اے فراموش کرکے در بدرٹھوکریں کھا تا ہے۔ انسان اپنے اس جبلی اور فطری درس کو غلط ماحول، یا غلط تعلیم و تربیت کے سبب بھول جاتا ہے۔جبیبا کہ ارشاد نبوی ہے:

'' ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن پھراس کے والدین اسے یہودی ، نبیسائی یا مجوی بنادیتے ہیں۔''

گو یا ہر انسان اسلام اور تو حید کا درس اپنی جبلت میں لیے پیدا ہوتا ہے مگر اس کے والدین اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو حید کا یہی درس اور اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کا شعور وا حساس جانوروں میں بھی یایا جاتا ہے۔ ہدید نے ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کو پروردگار عالم کوچھوڑ کرسور ن کو یو جتے دیکھا تو اسے بخت جیرت ہوئی، نیزاس کی غیرت نے ان کی بہتر کت گوارا نہ کی تو فوراً سلیمان ملیلاً کے دریار میں ان کی شکایت لے کرپہنچ گیا۔ ملکہ بلقیس کوحاصل نعسوں کا تذکرہ کیا، پھراس کے قبیج جرم کا تذكرهان الفاظ مين كيا:

### وجارتها وقاطها بلجارا والشنس مأردة والماواويين لهد الشليطان اغماالهد فصارهم عواسبيل فها الإيهانان المريسينة البيرانين يُفاخ الجنبا في سيات والالفي ويُعلم ما يُخلُون وم تُعلِمُ ي

''میں نے اے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو حجھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، شیطان نے ان کے کام انہیں مزین کرے دکھائے اور انہیں سیجے راہ ہے روک دیا ہے اپس وہ ہدایت برنہیں آئے کہ اس اللہ کے لیے تجدہ کریں جو آسانوں اور زمینوں کی بوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھتم چھیاتے ہواور ظاہر کرتے ہووہ سب بِيُكُهُ عِانِمًا بِي - '(النسل: 24/27'25)

غیراللَّد کو بیکار نے والے،ان ہے اولا دورزق طلب کرنے والے اورانہیں دشکیر و گنج بخش ماننے والے انسانوں کے لیے تو حید پرست مدید کا کلام تقیحت و مدایت ہے کم تہیں۔

 فن تغمیر کا شاہ کا رکل: ملکہ بلقیس حضرت سلیمان ملیا ئے حکم پر فرما نبر دار بن کر اپنے لشکر سمیت حاضر خدمت ہوئی تو آ یہ نے اسے اینے او پر انعامات ربانی کا نظارہ کروایا۔ ہواؤں ،سرکش جنوں اور جانوروں پر آپ کی بے مثال حکمرانی کی جھلک اسے دکھائی گئی۔ پھر آپ نے اسے دنیوی شان وشوکت دکھانے کی غرض سے ماہرین فن تغمیر کوایک شاہ کارگل بنانے

صحيح البخاري، التفسير، تفسير سورة الروم، حديث : 4775 و صحيح مسلم، القدر، حديث : 2658

گھراس کے بیچے سے پانی گزارا گیا تو فرش کی خوبصورتی اور دلکشی دوبالا ہوگئی۔فرش ایسے محسوں ہونے لگا جیسے پانی کا کوئی حوض ہو۔حضرت سلیمان ملیلا محل میں اپنے تخت پرتشریف فر ما ہوئے اور پھر ملکہ بلقیس کو حاضری کی اجازت دی گئی۔ملکہ کل میں داخل ہوئی تو فرش کی چیک دمک ہے وہ مجھی کہ یانی کا حوض ہے لہٰذا اس نے پانچے او پر اٹھا لیے تا کہ کیڑے گیلے نہ ہوں۔اس پراہے بتایا گیا کہ پر بیثان ہونے کی ضرورت نہیں بیشفاف و چمکدارفرش ہے۔ملکہ بلقیس کے لیے بیہ منظر بالکل نیااورانوکھاتھا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کی یوں منظرکشی کی ہے:

قَيْلِ لَهَا الْمُغْلِي الْعَلْجُ - فَلَمَّا رَاتُكُ حَسَيْتُكُ لَجُكَّ وَلَشَفْتُ عَلَى سَاقَيْهِا - قَالَ النَّذَ صَلَّتُ فَهَرَادُ مِنْ قَوْرِيْوَ قَا قَالَتَ رَبِ أَيْ طَلَهُتُ نَفْسِي وَالسَّالِمَتُ مَعْ شَيْلِينَ بِلْدَ رَبِ الْعِلْمِينِ

''اس ہے کہا گیا کمحل میں چلی چلو، جب اس نے اس (کے فرش) کو دیکھا تو اسے یانی کا حوض سمجھا اور ( کپڑا اٹھا کر ) اپنی پنڈلیاں کھول ویں (سلیمان ملیلانے) فرمایا بیتو شیشے ہے منڈھی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی میرے پروردگار! میں نے اپنی جان پرظلم کیا ،اب میں سلیمان کے ساتھ اللّٰدرب العالمین کی مطیع اور فر ما نبر دار بنتی ہوں۔'' (النمل: 44/27)

شکر گزاری کا درس: حضرت سلیمان عینہ کے قصے ہے اللہ تعالیٰ کاشکر کرنے کا درس ملتا ہے۔شکرنی نعمتوں کے حصول اور پرانی نعمتوں کی بقااور دوام کے حصول کا ذریعہ ہے۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

#### وَاذْ تَاذُنَّ رَبُّكُمْ لَيْنَ شَارِتُمْ الْإِزْلِيَالَكُمْ

''اور جب تمہارے ہروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگرتم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا\_' (إبراهيم: 7/14)

الله تغالی نے سلیمان ملیلة کونبوت و باوشاہی ہے سرفراز کیا۔ان دوعظیم نعمتوں کے علاوہ درج ذیل بےمثال نعمتوں ہے بھی آ پ کونوازا۔

- ہوا کو آپ کے تابع کر دیا گیا' لہٰذا آپ مہینوں کا سفرلمحول اور ساعتوں میں طے کر لیتے تھے اور اپنے تخت واشکر کو جہاں جائے لے جاتے۔
- سرکش جن آپ کے مطبع وفر ما نبر دار تھے۔لہذا وہ آپ کے حکم پرمحلات اور قلعے تعمیر کرتے ،سمندر میں ڈ کِی لگا کرفیمتی پھراورموتی نکالتے اور ہرطرح کا حکم بجالاتے۔
  - جانوروں کی لغت آپ کو منجھا دی گئی' لہٰذا آپ جانوروں کا کلام منجھ کرحسب حال فیصلے فر ماتے۔
- ملکہ بلقیس کے کل ہے اس کا تخت بلک جھیکنے ہے پہلے لاموجود کرنے والے افراد آپ کے پیروکار تھے۔ جب آپ

besturdubooks. Wordpress. com نے اس کمال در ہے کی سرعت ہے تخت اپنے پاس دیکھا تو فوراً اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کاشکر بجالائے: قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِيْ ١ لِيَبْلُونِيَّ لَا شُكُّرُ أَمْ الْفُرَّا ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّهَا يَشْكُرُ لِتَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَانَ رَبِي غَنِنَى كَونِيْمُ

> '' فرمانے لگے یہی میرے رب کافضل ہے، تا کہ وہ مجھے آ زمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔شکر گزارا بے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پروااور بزرگ ہے۔' (النسل: 40/27) ہمیں بھی التد تعالیٰ کی لا تعدا دنعمتوں پر ہر دم شکر گز ارر ہنا جا ہے تا کہ مزید رحمت الٰہی کا حصول ہو۔



## قرآن مجيد مين حضرت مريم مليلة كالتذكرة خير

اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں عیسائیوں کے عقید ہے کی تر دید فرمائی۔اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر برہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ عیسا اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے جو پچھ وہ کہتے ہیں بہت بلند و بالا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ بھی اس کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے بیدا کیا اور ان کی شکل وصورت بنائی انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا جیسے حضرت آ دم علیہ کو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے بیدا فرمایا۔ نیز حضرت مریم علیہ کے حالات بھی بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

رَ إِنَّ اللهُ اصْطَفَى ادَمَ وَ نُوْعً وَالَ إِبْرَهِيْمَ وَالَ عِنْرُنَ عَلَى الْعَلَيْنَ الْذَيْقَ بَعْضُهَا مِنَ الْعَلَيْنَ الْذَيْقَ الْعَلَيْمُ وَ الْمُعَلِّمُ الْعَلَيْمُ وَ الْمُعَلَّمُ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْ الْعَلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ ا

besturdubæeks.wordpress.com وَ ذُرِيَتَهَامِنَ الشَّيْطِنِ الزَجِيْمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسِنٍ وَٱنْبَتَهَا نَبَاتًا زُكَوِيًّا ۚ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكَرِيَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ لِمُزْيَعَ الْيُلَّا هَٰذَا الْمُقَالِثَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يُشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ

> '' الله نے آ دم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کوتمام جہان کے لوگوں میں منتخب فر مایا تھا۔ ان میں ے بعض بعض کی اولا دینھے اور اللہ سننے والا' جانبے والا ہے۔( وہ وفت یاد کرو ) جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے یروردگار! جو( بچہ ) میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نذر کرتی ہوں۔اُسے دنیا کے کاموں ہے آ زادرکھوں گی سو(اہے)میری طرف سے قبول فرما۔ بے شک تو سننے والا (اور ) جاننے والا ہے۔ جب اُن کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگیس کہ پرورد گار! میں نے تو لڑ کی جنم دی ہے اور جو کچھ ان کے بال پیدا ہوا تھا، اللہ کوخوب معلوم تھا اور ( نذر کے لیے )لڑ کا ( موزوں تھا کہوہ )لڑ کی کی طرح ( ناتواں )نہیں ہوتااور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہےاور میں اس کواور اس کی اولا د کوشیطان مردود ہے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پروردگار نے اس کو پیندید گی کے ساتھ قبول فر ما یا اورا ہے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کواس کالفیل بنایا۔ زکریا جب بھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا یاتے۔( یہ کیفیت و کمچے کرایک دن مریم ہے ) یو چھنے لگے کہ مریم! یہ کھانا تمہارے پاس کہاں ہے آتا ہے؟ وہ بولیں: اللہ کے ہاں ہے (آتا ہے۔) بے شک اللہ جے حیاہتا ہے بے حساب رزق ویتا ے۔''(آل عران:3/33-37)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے کہ اس نے آ دم ملیئلا اور ان کی اولا دہیں ہے یابند شریعت اور اطاعت گز ارافراد کومنتخب اورممتاز فرمایا ہے۔ ان میں ہے آل ابراہیم کو خاص شرف حاصل ہے جن میں آل اساعیل بھی شامل ہیں۔اس کے بعد آل ابراہیم کے ایک بازگھرانے کا شرف بیان فر مایا ہے۔ وہ حضرت عمران کا گھرانا ہے جومریم میٹاتہ کے والدمحتر م تھے۔حضرت عمران اپنے زمانے کے بہت نیک اور عبادت گزار آ دمی تھے۔ مریم پیٹاء کی والدہ محتر مہ'' دئے بنت فاقود'' بھی عبادت گزار خاتون تھیں۔حضرت زکر یاملینا حضرت مریم میٹلا کی بہن''اشیاع'' کے شوہر تھے۔بعض علماء نْ 'اشیاع' ' كوحضرت مريم ميشا كي خاله اور حضرت زكر باعليما كوخالوقر ار ديا ہے۔ (واللہ اعلم)

امام محمد بن اسحاق بھٹ اور دیگرعلاء نے بیان فر مایا ہے کہ حضرت مریم میٹا کی والدہ کے ہاں اولا دنہیں ہوتی تھی۔ ا یک دن انھوں نے ایک پرندے کو دیکھا جوا ہے بیچے کو چوگا دے رہا تھا۔اے دیکھے کران کے دل میں اولا د کی شدیدخواہش یدا ہوئی اورانھوں نے نذر مان لی کہا گرانڈ نے اولا د دی تواہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ علاء فرماتے ہیں: بیدندر مانتے ہی انہیں ماہانہ ایام شروع ہو گئے۔ جب وہ پاک ہوئمیں تو ان کے شوہر نے ان سے مقار بت کی ۔جس کے نتیجے میں وہ امید ہے ہوئیئیں۔ جب بچی (مریم عیلا) کو جنا تو کہنےلگیں: ﴿ إِنَّ وَضَعَتْهَا إِنْتَى

duisooks. Wordpress. com وَ اللَّهُ ٱعْلَمُ بِهَا وَضَعَتْ ۗ وَكَيْسَ النَّاكَرُ كَالأَنْثَى ﴿ ' ' بِروردگار! مِين نے تو لڑ کی جنم دی ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کوخوبُ کہ اس نے کیا جنم دیا' اورلڑ کا لڑ کی جیسانہیں۔' آپ کوامیرتھی کہلڑ کا ہوگا۔ جبلڑ کی پیدا ہوئی تو مایوی سے کہا: یہ تو لڑگی ہے، مسجد کی خدمت نہیں کر سکے گی اور میری نذر بوری نہیں ہوگی ۔ ارشاد باری تعالیٰ: ﴿ وَافِیْ سَهَیْتُهَا مَوْیَعَهِ ﴿ '' میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔'' ہےمعلوم ہوتا ہے کہ بچے کا نام پیدائش کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔جیسا کہ صحیحیین میں حضرت انس ٹائٹڈ کا واقعہ مروی ہے کہ ان کے بھائی کو نبی کریم ساٹھیٹ کی خدمت میں لے جایا گیا تو رسول اللہ ساٹھیٹم نے بیچے کو کھٹی دى اور''عبداللهُ'' نام ركه ديا۔'

حضرت سمرہ بٹائٹڈے روایت ہے کہ رسول اللہ سُلٹائٹ نے فرمایا:'' ہرلڑ کا اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ساتویں دن جانورذ بح کیا جائے اور بیچے کا نام رکھا جائے اورسر کے بال اتارے جا نمیں۔''

حضرت مريم عَيَّاته كي والده نے فرمايا: ﴿ إِنِّي أَعِينُ هَا بِكَ وَذُرْيَتَهَا مِنَ الشَّيْطُنِ الزَّجِيْعِير \* ' ميں اسے اور اس کی اولا د کو شیطان مردود ہے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔'' ان کی بیددعا قبول ہوئی اور نذر بھی قبول ہو گئی۔حضرت ابوہر رہ وٹائٹوزے روایت ہے کہ نبی سُاٹیوٹم نے فر مایا:''ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان حجھوتا ہے، وہ شیطان کے حجھونے ک وجہ ہے چیننے لگتا ہے، سوائے حضرت مریم عیٹا اور ان کے بیٹے (حضرت عیسلی عابیلاً) کے۔' اس کے بعد حضرت ابو ہر ریرہ ڈالٹنڈ نے فرمایا:'' جا ہوتو یہ آیت پڑھ لو: ﴿ إِنِّي أَعِيْنُ هَا بِكَ وَذُرْيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطُنِ الدَّجِيْجِ ﴿''ميس اے اور اس كَى اولا و کوشیطان مردود ہے تیری بناہ میں دیتی ہوں۔''

## حصرت مریم میلا حضرت زکریا ملیلا کی کفالت میں

حضرت مریم میٹا " قوم کے سرداراور قائد کی بیٹی تھیں مگر وہ آپ کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکے تھے۔ دیگرمعززین قوم میں ہے ہرایک کی خواہش تھی کہا ہے سردار کی بیٹی کی پرورش کا شرف اے ملے 'لہٰذا قرعداندازی کی گئی تو بیشرف حضرت زکر ہاملیاہ کے جصے میں آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

## ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا \* وَكَفْلَهَا ذَكِّرِيّا

صحيح البخاري" العقيقة' باب تسمية السولود غداة يولد . . ؛ حديث:5470 و صحيح مسلم' الآداب؛ باب استحباب تحنيك المولو د ٠٠٠٠٠٠ حديث:2144

مسند أحمد: 8،5 و سنن أبي داود الضحايا اباب في العقيقة حديث:2837

مستد أحمد:275:2

besturdubooks. Wordpress. com '' پس اے اس کے بیرورد گارنے انچھی طرح قبول فر مایا اور اے بہترین پر ورش دی۔ اس کی خیرخبر لینے كوبنايا\_" (آل عمراك: 37/3)

بہت سے منسرین نے فرمایا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئیں ، آپ کی والد ونے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور مسجد کی طرف تشریف لے کئیں۔ جوعبادت گزار وہاں موجود تھے، مریم کوان کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کے امام اور متقی آ دی کی بیٹی تھیں، اس لیےان میں سے ہرایک نے اسے پاس رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ زیادہ سیجے بات رمعلوم ہوتی ہے کہ مریم کی والدہ نے حضرت مریم کوخدام مسجد کے حوالے اس وفت کیا جب ان کی دودھ پلانے کی عمر گزر گئی اور اتنی عمر ہوگئی کہ ان کی پرورش کی ذ مه داری نسی اور کوسونینا مناسب ہو۔

جب آپ کوخدام مسجد کے حوالے کیا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کی سریری کون کرے گا؟ حضرت زكر ياعليناان كے نبی تصاور حضرت زكر ياعليا كى زوجه محتر مدحضرت مريم عليلا كى بهن ياخاله تقيس، اسى ليے آپ نے حام كه بیشرف ان کوحاصل ہو۔ دوسرے خدام بھی یہی خواہش رکھتے تھے ، اس لیےانہوں نے قریدڈالنے کی تجویز پیش کی ، چنانچیہ قرعه اندازی ہوئی تو قرعه حضرت زکر یاملینا ہی کے نام نکلا کیونکہ خالہ ماں کے مقام پر ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: وَكَفَالِهَا ذَكَ بِيا "" اور زكريا اس كے نفيل ہوئے ۔" كيونكه قرعه ان كے نام نكلا تھا۔ جيسا كه دوسرے مقام پرارشاد ہے:

ذَاكَ مِنْ أَنْنَا ٓهِ الْغَيْبِ لَوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ لِذَ يُلْقُونَ أَقَارُمُهُمْ أَيْهُمْ يَكَفُلُ مريد وم كنت لديهم إذ يختصهون

''(اے محمد!) یہ باتیں اخبارغیب میں ہے ہیں جو ہم تمہارے پاس تبھیجتے ہیں اور جب وہ لوگ اینے قلم (ابطور قرعہ ) ڈال رہے تھے کہ مریم کالفیل کون ہے گا تو تم ان کے پائ نہیں تھے اور ندأس وقت ہی اُن کے پاس تھے جب كهوه آليس مين جھڙر ہے تھے۔'(ال عصران: 44/3)

اس کی تفصیل ہے ہے کہان میں سے ہرایک نے اینااینا معروف قلم اُٹھا کرایک خاص جگہ رکھ دیا۔ پھرایک نامالغ بیجے ہے کہا کہ ان میں ہے ایک قلم اُٹھائے۔اس نے جوقلم اُٹھایا وہ زکریا ہیں کا تھا۔سب نے کہا: ہم دوہارہ قرعہ اندازی کریں گےاوراس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب لوگوں کے قلم ہتنے دریا میں ڈالے جائیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ كے خلاف ألئے رخ بہنبے لگے گا، وہ مريم كى كفالت كرے۔ جب قلم ڈالے گئے تو حضرت ذكر يا مايلة كافلم أليٹے رخ بہنبے لگا۔ انہوں نے کہا: تیسری بارقر عد ڈالنا جا ہیے۔ جس کا قلم یانی کے بہاؤ کے رخ چلے، وہ جیتے گا اور جس کا الٹے رخ جلے گا وہ ہارے گا۔ اس دفعہ بھی سب کے قلم اُلٹے رخ بہنے لگے اور حضرت زکریا میلا کا قلم یانی میں سیدھے رخ بہتا ر ہا ، چنانچہ حضرت زئر یاملیفا ہی حضرت مریم میلٹا کے سر پرست تشکیم کیے گئے۔ بیدان کا شرعی حق بھی تھا اور قرعہ ہے بھی

ا نہی کا حق ٹابت ہوا۔ ﴿ ارشاد باری تعالٰی ہے:

besturdubooks.Wordpress.com ﴿ كُلِّهَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَدِيَّا الْمِحْرَابُ ۚ وَجَدَ عِنْدَهَا دِزْقًا ۚ قَالَ لِهَزْيَمُ أَنَّ لَكِ هٰذَا ﴿ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ

> ''جب بھی زکریاان کے حجرے میں جاتے ،ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے ،وہ پوچھتے: اے مریم! بیروزی تمہارے پاس کہاں ہے آئی؟ وہ جواب دیتیں: بیاللہ کے پاس سے ہے۔ بیشک اللہ تعالی جے جاہے، بے حساب روزي وے ـ'(أل عمران:37/3)

مفسرین فرماتے ہیں: حضرت زکر یاءیشائے حضرت مریم میٹا کے لیےمسجد میں ایک مناسب جگہ مقرر کر دی تھی جہال ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ وہاں عبادت میں مشغول رہتیں اوراپنی باری پرمسجد کی خدمت کے ضروری فرائض انجام دیتیں۔آپرات دن عبادت میں مشغول رہتی تھیں ،حتی کہ آپ کی عبادت بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گئی۔ آپ کی شریفانہ عادات اور عمرہ صفات مشہور ہو گئیں ، یہاں تک کہ کیفیت میہ ہوگئی کہ جب حضرت زکر یا ملینا ان کی عبادت کے حجرے میں تشریف لے جاتے ،انہیں وہاں بےموہم کھل نظر آتے ، بعنی موہم سرمامیں گرمیوں کےمیوےاورموہم گر مامیں سر دیوں کے پھل موجود ہوتے تھے۔آپ یو چھتے: ﴿ یُنْهَ زَیُّتُدَا نَیْ اَلْكَ هٰذَ ا ﴾''مریم! بیروزی تہمارے یاس کہال سے آئى؟''وه جواب ديتين:﴿ هُوَمِن عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَزْزُقُ مَنْ يَشَآءٌ بِعَنْدِ حِسَابٍ ""بيالله كياس سے ہے۔ ہے شک اللہ تعالیٰ جسے حاہے بے حساب روزی وے۔''

یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت زکر باعلیلا کے ول میں بیٹے کی خواہش پیدا ہوگئی' حالانکہ آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تب آ پ نے فرمایا: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرْيَةً طَيْبَةً \* إِنَّكَ سَمِيعُ الذُّعَاءِ \* "اے ميرے رب! مجھا يخ یاس سے یا کیزہ اولا دعطافر ما! بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔' (ال عسران: 38/3)

بعض علاء کے بقول حضرت زکر بإعلیٰۂ نے اس طرح دعا کی تھی:''اے مریم کو بےموسم پھل عطا کرنے والے! مجھے بھی بےموسم اولا دعطا فر ما دے!'' پھروہ سب کچھ ہوا جوہم پہلے ان کے حالات میں بیان کر چکے ہیں۔

## حضرت مريم ميثاة كي خواتين عالم يرسرفرازي

الله تعالیٰ نے حضرت مریم میٹام کو پاک کرے اپنا برگزیدہ بنالیا اورانہیں عورتوں میں سے منتخب فرما کر حضرت عیسیٰ عیسا

کی خوشخبری دے دی' جو آئندہ بنی اسرائیل کے رسول اور رہنما بننے والے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

besturdubooks. Wordpress. com وَإِذْ قَالَتِ الْهَلَابِكُنَّ يَهُ إِينَا إِنَّ اللَّهُ اصْطَفِيكِ وَظَهْرَكِ وَاصْطَفِيكِ عَلَى نِسَآهِ الْعُلَمِينَ يَمَرْيَهُ اقْنُقِيْ لِمُرْبِكِ وَ السَّجْدِي وَارْكَعِيٰ مَعَ الرَّكِعِيْنَ ﴿ فَاكْ مِنْ أَنْدَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيْدِ إِنَّمَاكَ \* وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَامُهُمْ أَيْهُمْ يَكَفَالُ مَرْيَهُ وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتُصِبُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ الْهَلِنَانَةُ لِلْهَالِيمُ إِنَّ اللَّهُ لِبَشِرُكِ بِكُلِمَةٍ مَنْكُ \* اللَّهُ ذَالْهُ لِللَّهِ يَكُولُوا إِلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا عَيْسَى ابْنُ مَارِيْهُ وَحِيْهُ فِي الدُّنْيَ وَالْإِخْرَةِ وَصِنَ الْمُقْرَبِيْنَ ﴿ وَيُكِيمُ النَّاسِ فِي الْهَهْدِ وْكُولُولُو الْمُعْلِينِ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ إِلَيْ اللَّهُ اللّ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ ۚ إِذَا قَطْمَ أَمَا ا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَمَا أَنِّنَ فَيَكُولُ ۚ ﴿ وَ يُعَلِمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكَلِمَاةَ وَ التَّوَا اللَّهُ وَالْالْحِيْنِ أَ وَرَسُولًا اللَّهُ بَنِي الْسُرآءِ يُلُوهُ أَلِيَّا قِلْ جِنْتُكُمْ بايَةٍ صِنْ رَبُّهُ الذَّ الْحَاقُ لِلذَّا صِنَ الطَّيْنِ تَهْلِيعَةِ الطَّيْرِ فَٱلْفَحُ فِيلِهِ فَيَكُونَ طَيْزًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَٱلْبِرِيُّ الْأَكْمِلَةُ وَ الْإِلْرُصِ وَاشَى الْمُوْتَى بِالْذِنِ اللَّهَا وَالْمُؤَكِّيرِ مِمَّا تَأْكُمُونَ وَمَا تَدْخِذُونَ فِي كَيْوَيُّكُمْ ۖ إِنَّ فِي ذَاتِ الزَّلَةُ لِكُمَّ إِنْ كَانَتُمْ مُوْمِنِينَ ﴿ وَمُصَادَقًا لِمَا بِينَ يَدَى عِنَ الثَّهُ إِنَّ وَالْجِلُ لَكُمْ بغض الناني خُزه المنيَّاتُم وَ جَنْتُكُمُ لِاللَّهُ مِنْ رِينَاهُ اللَّهُ وَالْطِيغُونِ النَّالُمُ إِلَىٰ وربكما فاغباروه أطنا إصرائظ فمستقالة

> ''اور جب فرشتول نے (مریم ہے) کہا کہ مریم! اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتول میں منتخب کیا ہے۔مریم! اینے پر ور دگار کی فر مانبر داری کرنا اور تجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔(اے محمد!) پیر باتیں اخبارغیب سے ہیں جوہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں اور جب وہ لوگ اپنے قلم (بطور قرمہ ) ڈال رہے تھے کہ مریم کالفیل کون ہے ؟ توتم اُن کے پاس نہیں تھے اور نہاُس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑر ہے تھے(وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے) جب فرشتوں نے مریم ہے کہا کہ اے مریم! اللَّهُ تَم كُوا بَيْ طرف ہے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام سیج (اورمشہور) میسلی ابن مریم ہوگا (اور جو) دنیا اور آخرت میں با آبرواور ( اللہ کے ) خاصوں میں ہے ہوگا اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہوکر ( دونوں حالتوں ، میں ) لوگوں ہے بکساں کلام کرے گا اور نیکو کا روں میں ہو گا۔ مریم نے کہا کہ پروردگار! میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا کے کسی انسان نے مجھے ہاتھ تو لگایانہیں؟ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو حیاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا جا ہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جا تا ہے۔اور وہ انہیں لکھنا (یئر صنا) اور دانائی اور تو رات اور انجیل

besturdubopks. Wordpress. com سکھائے گااور (عیسلی) بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر (ہوکر آئیں گےاورکہیں گے ) کہ میں تمہارے پا یروردگار کی طرف ہے نشانی لے کرآیا ہوں۔ وہ بیہ کہتمہارےسامنے مٹی کی مورت بیشکل پرندہ بنا تا ہوں پھراس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم ہے ( پیچ میج ) پرندہ بن جا تا ہے اورا ند ھے اور کوڑھی کو تندرست کرتا ہوں اور اللّٰہ کے حکم سے مرد ہے میں جان ڈال دیتا ہوں اور جو کچھتم کھا کرآتے ہواور جواینے گھروں میں جمع کرر کھتے ہو، سبتم کو بتادیتا ہوں۔اگرتم صاحب ایمان ہوتو ان باتوں میں تمبارے لیے (اللّٰہ کی قدرت کی ) نشانی ہے اور مجھ ے پہلے جوتورات (نازل ہوئی)تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور (میں ) اس لیے بھی (آیا) ہوں کہ بعض چیزیں جوتم پرحرام تھیں اُن کوتمبارے لیے حلال کر دوں اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف ہے نشانی لے کرآیا ہوں،لہٰذااللہ ہے ڈرواورمیرا کہامانو! کچھشک نہیں کہ اللہ ہی میرااورتمہارا پروردگار ہے،سوای کی عبادت کرو، یہی سيدهارسته ہے۔' (آل عسران:42/3-51)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم پیٹا کوخوش خبری وی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ا پنے زمانے کی تمام عورتوں میں بلند مقام عطافر مایا ہے اورانہیں اس شرف کے لیے منتخب فرمالیا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار فرمائے گا۔اس کے علاوہ پیخوش خبری بھی دی کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک معزز نبی ہوگا۔ وہ لوگوں ہے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا۔ وہ بچپین میں بھی لوگوں کوتو حید کی وعوت دے گا اور ادھیڑعمر میں بھی۔اس سے ثابت ہوا کہ آپ ادھیڑعمر کو پہنچیں گے اور اس عمر میں بھی لوگوں کو تو حید کی طرف بلا کیں گے۔ حضرت مریم میشا" کوحکم دیا گیا که بکثرت عبادت اور رکوع و مجود میں مشغول رہیں تا کیاس عزت افزائی کی مستحق ثابت ہوں اور اس نعمت کا شکر ادا ہو۔اس حکم کی تعمیل میں آپ بہت طویل قیام کیا کرتی تھیں۔اللّٰہ تعالٰی ان پراوران کے والدین پررحمت

فرشتون في كها: يَمَوْ يَحْدُ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفِيكَ وَ طَهُوكِ وَاصْطَفْي عَلَى يُسَاَّءِ الْعَالَمِينَ "الممريم! اللَّہ تعالیٰ نے تخجے برگزیدہ کرلیااور تخجے یاک کر دیااور سارے جہان کی عورتوں میں ہے تیراا نتخاب کرلیا۔''اس ہے مراد اس ز مانے کی عورتوں پر افضلیت بھی ہوسکتی ہے اور ہر ز مانے کی تمام خواتین پر افضلیت بھی مراد ہوسکتی ہے کیونکہ بعض حضرات کے نز دیک حضرت مریم عیلا کونبوت کا مقام حاصل تھا۔ ان علماء کے نز دیک حضرت اسحاق عیلا کی والدہ حضرت سارہ ملیلا اور حضرت موسی ملیلا کی والدہ بھی نبی تھیں کیونکہ ان ہے فرشتوں نے کلام کیا تھا اور حضرت موسی ملیلا کی والدہ کے لیے قرآن مجید میں'' وحی'' کا لفظ وارد ہے۔اس صورت میں آیت کا بیمفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ حضرت مریم عیشا ان خواتین ہے بھی افضل ہیں۔ تاہم امام ابوالحن اشعری بڑانٹ کے مطابق اہل سنت و جماعت کے اکثر علمائے کرام کا موقف یہ ہے کہ نبوت کا منصب مردوں کے لیے خاص ہے اورعورتوں میں ہے کوئی مقام نبوت پر فائز نہیں ہوئی ، لہٰذا آیت مبارکہ

ks.wordpress.com کا مطلب بیہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم ایٹا ہ کو مقام صدیقیت کی حامل خواتین میں سب سے بلند مقام حضرت انس بٹائڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سائٹیٹم نے فر مایا:'' چارخوا تین تمام جہانوں کی عورتوں ہے انصل ہیں مريم بنت عمران، فرعون كي بيوي آسيه، خديجه بنت خويلدا در فاطمه بنت رسول عليَّةُ -''

حضرت عا كنشه ولأفها ہے روایت ہے كدانہول نے حضرت فاطمہ ولائفا ہے فرمایا:'' جب آپ نے حجك كرنبي كريم ملاقاؤ کی بات سن تھی تو آ پ کیوں رو پڑی تھیں اور پھر کیوں بنس دی تھیں؟'' حضرت فاطمہ ڈاٹھانے فرمایا:'' نبی کریم طالیۃ نے فرمایا تھا کہ آ پ اسی بیاری میں وفات یا جائیں گے۔اس پر مجھے رونا آ گیا، پھرمیں جھگی تو آپ نے فر مایا کہ گھر کے افراد میں ہے سب سے پہلے میں ( فوت ہوکر ) آپ ہے جاملوں گی اور بیہ بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے سواتمام خواتین جنت کی سردار ہوں گی ، تب میں ہنس دی۔''

اس ہے معلوم ہوا کہ مذکور ہ بالا جیارخوا تنین میں ہے حضرت مریم میٹااً اور حضرت فاطمہ ہاتھا کا درجہ زیادہ ہے۔ حضرت ابوموسی جلائظہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی تیزہ نے فرمایا: '' مردوں میں تو بہت ہے افراد کامل ہوئے۔

عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آ سیہاور مریم بنت عمران کامل ہوئیں۔ عائشہ جانظا دوسری عورتوں ہے اس طرح افضل ہیں جس طرح ٹرید دوسرے تمام کھانوں ہے افضل ہوتا ہے۔''

کمال سے مراد غالبًا اپنے اپنے دور میں کمال کا حصول ہے کیونکہ ان دونو ل خواتین نے ہونے والے نبیوں کی پرورش کی۔حضرت آسیہ ملیٹااانے حضرت موسلی ملیلا کی برورش کی۔حضرت مریم ملیٹاا نے حضرت عیسلی علیلا کی برورش کی۔اس کا بیہ مطلب نہیں کہاس امت میں کوئی خاتون کمال کے اس درجے کونہیں پہنچ سکتی ۔حضرت خدیجہاور فاطمیۃ جی ٹھا با کمال ہیں۔

حضرت خدیجہ بڑھنانے نبی کریم ملاٹیانی کی خدمت میں بعثت ہے پہلے پندرہ سال اور بعثت کے بعد دیں سال گزارے۔ ا پنی تمام دولت اللّٰد کی راہ میں قربان کر دی اور مشکلات کے دور میں آپ کی دلجوئی فر مائی۔

حضرت فاطمه ﴿ فَيْنَا كُوا بِنِي بِهِنُولِ بِرِيهِ افضليت حاصل ہے كه انہيں نبي ﴿ فَيْنِطُ كِي وَفَاتِ كَاصِدِمه برداشت كرنا بِرَّا جِب کہ آ ہے کی دوسری بہنیں نبی علیا کی زندگی میں فوت ہو چکی تھیں۔

حضرت عائشہ بڑھا کو بیشرف حاصل ہے کہ آپ کو نبی کریم سائٹیلم کی محبت میں ہے وافر حصہ ملاتھا۔ آپ کے سوا کوئی ام المؤمنین کنواری ہونے کی حالت میں نبی طرقیام کے نکاح میں نہیں آئیں۔ جب منافقوں نے آپ کی عزت پرانگشت

مستد أحماد: 368/2

صحيح السخاري؛ الاستشادان؛ بناب من ناجي بين يدي الناس ....؛ حديث:6286/6285 و صحيح مسلم؛ فضائل الصحابة؛ باب من فضائل فاطمة ..... حديث:2450

صحيح البخاري؛ فضائل أصحاب النبي "وَيَتْكِمُا باب فضل عائشة وْيَجْنَا حاديث:3769

besturdille ess. wordpress. com نمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآ ان مجید میں آپ کی بریت نازل فرمائی۔ آپ رسول اللہ طرفیق<sup>ا ک</sup>ی رحلت کے بعد <sup>تا</sup> سال زندہ رہیں۔اس دوران میں آپ بڑھا قر آن وسنت کی تبلیغ میں مشغول رہیں ہشکل شرعی مسائل میں آپ فتو وال کے ا ذریعے سے امت کی رہنمائی فرماتی رہیں اور اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں صلح کرواتی رہیں۔اس لیے بعض علمائے كرام نے ام المؤمنين حضرت عا كشه طائفا كوام المؤمنين حضرت خديجه طائفا سميت تمام امهات المؤمنين في اليُما ہے افضل قرار دیا ہے ، تاہم حضرت خدیجہ اُنظااور حضرت عائشہ اُنظا کوایک دوسرے ہے اَفضل قرار دینے کےمسئلہ میں خاموشی ہی بہتر

#### حضرت منيتلي ماليات كي معجز انه ولا دت

اللہ تعالی نے اپنی کمال قدرت سے حضرت میسی ملیظ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا جیسا کہ حضرت آ دم ملیظ کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت حوامیّناہ کو بغیر مال کے پیدا فرمایا۔اللّد تعالیٰ نے اس محیرالعقول واقعہ کوسورۂ مریم میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالْأَكْرَا فِي الْمِنْتِ مُوْيَهُمُ ۚ إِذِ الْنَتِهَانَ لَتَ مِنْ أَهَالِهَا مُكَانَ شَاقِيا ﴿ فَاتَّخَارَتُ مِنْ دُوْلِهِمْ حِجَائِهُ ۚ فَالْسَلَمُ النَّيْهَا أَوْحَنَ فَتَهَشَّلُ لَهُ الشَّارُّ لَمُونِ ۗ قَالَتُ ۚ فَى الْخَذَذِ بِالرَّحْسَ مِلْمَالَ إِنَّ تَنْتُ تُقَلِّ ﴿ قَالَ انْيَأَ أَنَّ رَسُولُ (بِمَا ۗ إِنْهَابُ لَبِ لُمِمَا (لِبَيا ﴿ قَالُتُ أَنْ يَكُون فَأ فَالْمُ وَلَمُ يُمْسَسْنِينَ بِشَارُ وَالْخِرَانَ لِغِيَّا ﴿ قَالَ اللَّهِ إِنَّاكِ مِنْ مِن هَايِنَ وَيَنْجُعَلُنا الْيَتَّ لِمَنَا سِ وَأَلَّمُمَّاتًا مِنَ ۚ وَكُانَ أَمْرًا مَقَطِيًّا ۗ فَحَمَاتُهُ فَالْأَلْبَانَاتُ بِهِ مَكُونا قصيبًا ﴿ وَجَاءِهَا الْمَخاطُ الل مِلْكُ للْخَالِةِ ۚ وَاللَّهُ يَلِيلُتُنِي مِنْ قَبُالَ هَذَا وَلَلْكُ لِللَّهِ مَالِينًا ﴿ فَادَعُ مِنْ تَلْجِيهَا ﴿ تُخَارِفَا قَالْ جَعَلَ رَبْبِ تُحْتَبِ سَارِنُ ﴿ وَهَارَيْ إِنْبَابِ بِجِدْعُ النَّخْبَةِ السَّقْطُ عَالِمَاتِ أَرْضَا جَبْيا ﴿ فَكُلَّى وَاشْرَ فِي وَقَرِينَ عَلِينًا ۚ فِإِمَا تُرَبِنَ مِن الْبَشْرِ أَحَلُ الْفَقُولَ إِنَّا لَذَرَكَ لِلدِخْسُ صَوْمًا فَلَكَ أَكُلُمُ الْبَيُّومِ إنْسيًّا ۚ فَاتَتُ بِهِ قُوْمَهَا تَحْمِلُكُ قَالُوا يُمَرِّيْهُ لَقَالُ جِنْتُ شَيْنًا فِريًّا ۗ يَأْخُتُ هٰزُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ صْرَا سَوْجٍ وَمَا كَانَتُ أَمَّاكِ بَغِيًّا \* فَأَشَارَتُ إِنَيْتِ قَالُوا كَيْفَ نَكُمُ مَنْ كَانَ فِي الْهَهْدِ صَهِيًّا - قَالَ نِيْ عَبْدُ اللَّهِ النَّبِينَ الكِتبَ وَجُعَانِفَى لَهِيًّا ﴿ وَجُعَانِفَى مُالِرَكُمَ أَيْنَ مَا تُلْتُ ۚ وَأَوْطَلَّهَى بَالْطَلُوقَ وَالْوَاكُوةِ مِا دُمْتُ حَنَّا ﷺ وَبَرًّا بِوَالِدَاتِي وَلَيْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًا ﴿ وَالشَّاهُم عَلَيْ يَوْمَ وُلِإِنْ ثُ وَ يَوْمَ أَمُونَ وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيًّا ﴿ ذَٰلِكَ عِنْسَى أَبْنُ مَرْبَعَ قُوْلَ الْحَقِ الذَى فِيْدِ يَمْتَرُوْنَ ﴿ مَا كَانَ بِلَدِ

besturdula oks. Wordpress. com أَنْ يَتَعْضِذَ مِنْ وَلَدِا سُبْحِنَة ﴿ إِذَا قَطْمَى أَمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَذَكُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَ اللَّهَ رَبِي فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطً مُسْتَقِيْهُ ۗ فَالْحَتَلَفَ الْإَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِلْذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ

''اور کتاب ( قر آ ن ) میں مریم کا بھی ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں ہے الگ ہوکرمشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے اُن کی طرف سے بردہ کرلیا ( اُس وفت ) ہم نے اُن کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ اُن کے سامنے ٹھیک آ دمی ( کی شکل ) بن گیا۔مریم بولیس که اگرتم پر ہیز گار ہوتو میں تم ہے اللہ کی بناہ مانگتی ہوں ۔انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا (فرشتہ ) ہوں (اوراس لیے آیا ہوں ) کتمہیں یا کیز ولڑ کا دوں۔مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑ کا کیسے ہو گا؟ مجھے کسی بشر نے جھوا تک نہیں اور میں بد کاربھی نہیں ہوں۔ ( فرشتے نے ) کہا کہ یونہی ( ہوگا ) تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ بیمیرے لیے آ سان ہے اور ( میں اُسے ای طریق ہے پیدا کروں گا ) تا کہ اُس کولوگوں کے لیے اپنی طرف ہے نشانی اور ( ذریعہ ) رحمت ( اور مہر بانی ) بناؤں اوریہ کام مقرر ہو چکا ہے۔سووہ اس ( بیچے ) کے ساتھ حاملہ ہوگئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں' پھر در د ز ہ اُن کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ کہنے لگیں: کاش! میں اس ہے پہلے مرچکی ہوتی اور بھولی بسری ہوگئی ہوتی۔ اُس وفت اُن کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے اُن کوآ واز دی کے غمنا ک نہ ہو۔تمہارے پرور دگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور تھجور کے نئے کو پکڑ کرانی طرف ہلاؤ' تم پر تازہ تھجوریں جھٹریژیں گی۔تو کھاؤ اور پیواور آ نکھیں ٹھنڈی کروڈا گرتم کسی آ ومی کو و کھھوتو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے ٰلہٰذا آج میں کسی آ دمی ہے ہرگز کلام نہ کروں گی۔ پھروہ اس بیچے کو اُٹھا کراپنی قوم کے پاس لے آئیں۔وہ کہنے لگے کہ مریم! بیتو تونے برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن! نہ تو تیرا باپ بداطوار آ دمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ تب تو مریم نے اُس لڑ کے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم اس ہے کہتے بات کریں کیونکہ بیتو گود کا بچہ ہے۔ بیچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ،اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور میں جہاں ہوں ( اور جس حال میں ہوں ) مجھے صاحب برکت کیا ہے اور جب تک زندہ رہوں مجھ کُونماز اور زکلو ق کا حکم فر مایا ہے اور مجھے اپنی مال کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا (بنایا ہے )ا ورسرکش و بد بخت نہیں بنایا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اُٹھایا جاؤں گامجھ پرسلام (ورحمت) ہے۔ بیمریم کے بیٹے نتیسی ہیں۔(اور بیہ) تجی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔اللہ کوسزا وارنہیں کے کسی کو بیٹا بنائے ، وہ یاک ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اُس ہے یمی کہتا ہے کہ ہو جاتو وہ ہو جاتی ہے اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے سواسی کی عباوت کرو! یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر (اہل کتاب کے ) فرقوں نے باہم اختلاف کیا۔ سو جولوگ کافر ہوئے ہیں اُن کے لیے

بڑے دن ( قیامت کے روز ) حاضر ہونے سے خرالی ہے۔' (مریم : 16/19-37) نيز فرمايا:

# besturdubooks.Wordpress.com وَاتَّتِينَّ أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ زُّوحِنَا وَجَعَلْنُهَا وَ ابْنَهَا ۚ أَيْتُ لِلْعَلَمِينَ

''اور ( اُس ) مریم کو ( بھی یاد کرو ) جس نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا۔ تو ہم نے اُن میں اپنی روح بھونک دی اور أن كواورأن كے بيٹے كواہل عالم كے ليے نشاني بنا دیا۔ '(الأنبياء: 91/21)

جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے،حضرت مریم ملطا کوان کی والدہ محتر مہنے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ کے سرپرست حضرت زکر یا ملیلا تھے جواللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے آپ کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا تھا کہ وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ آپ نے اتنی محنت اور شوق ہے اللہ کی عبادت کی کہ اس دور میں اس کی مثال نہیں ملتی ، چنانچہاللّہ تعالیٰ نے بھی آ یہ پرخاص فضل کیا اور بےموسم کچل عطا فر مائے۔

فرشتوں نے آپ کواللہ کی منتخب بندی ہونے کی بشارت دی۔ نیز یہ بشارت بھی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کوایک بیٹا عطا فرمائے گا جوانتہائی یاک باز،معزز، بلکہ ایک محترم نبی ہوگا، جے معجزات دیے جا کمیں گے۔حضرت مریم میٹاا کواس خوش خبری یر بہت تعجب ہوا کیونکہ وہ شادی شدہ بھی نہتھیں اور بدکر داری ہے بھی مبرا ومنزہ تھیں۔ فرشتے نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرلے تو اس کا''ٹے نے'' کہنا کافی ہوتا ہے۔ وہ کام بغیراسباب کے بھی ہوجا تا

حضرت مریم بیٹا نے اللہ کی مرضی ہر سرتشکیم خم کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ ان کے لیے ایک بڑی آ زمائش کا ہاعث ہوگا۔لوگ حقیقت ہے ناواقف ہونے کی وجہ ہے زبان طعن دراز کریں گے کیونکہ عام لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں،غور وفکر سے کا منہیں لیتے۔حضرت مریم ملی صرف ضروری کام کے لیے مثلاً پانی وغیرہ لینے کے لیے مسجد سے نکلتی تھیں یا ماہانہ عذر ے ایام مسجد ہے باہر گزارتی تھیں۔ایک دن وہ کسی کام کے لیے مسجد سے نکلیں اور'' گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں۔'' یعنی مسجد اقصیٰ کے مشرق کی طرف تشریف لے ٹیئیں۔اس وفت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جبریل مالیلۂ کو بھیجے دیا۔ پس وہ ان کے سامنے بورا آ دمی بن کر ظاہر ہوا۔ جب انہوں نے فرشنے کودیکھا تو اے انسان سمجھ کر بولیں: ﴿ إِنِّي أَعُوٰذُ بِالرَّحَمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيبًا ﴿ ﴿ مِينَ تَجْهِ ﴾ رحمان كى پناه مائلتى ہول اگر تو الله ہے ڈرنے والا ہے۔'' جبریل علیلائنے انہیں تسلی ویتے ہوئے واضح کیا کہوہ انسان نہیں بلکہ انہیں اللہ نے بیخوش خبری وینے کے لي بهيجا ہے كه آپ كوايك ياك باز بيٹا ملنے والا ہے۔ انہوں نے تعجب سے كہا ﴿ أَنَّى يَكُونُ لِى غَلْمٌ وَكَمْ يَنْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَنهَ أَكُ بَغِيًّا ﴿ '' بِهِلا مير بِهِ بال بجدَ كبيع بهوسكتا ہے؟ مجھے تو نسى انسان كا ہاتھ تك نہيں لگا اور نه ميں بدكار بهول؟'' فر شتے نے جواب دیا کہ بیتواللہ کا حکم ہے، جو پورا ہوکرر ہے گا۔ تیرے پروردگار کاارشاد ہے کہ بیہ مجھ پر بہت آ سان

- idubeoks.wordpress.com ہے۔ یعنی حضرت عیسی ملیلا کی شخلیق اس کی قدرت کا ملہ کا اظہار ہے۔ وہ اسباب وملل کامحتاج نہیں۔ ا آ دم میلائم کو بیدا کیا، جن کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا حصہ تھا نہ عورت کا۔ اس نے حضرت حوامیٹا ہ کوصرف مرد سے پیدا کیا کیلانا ہے اس نے باقی سب کومرداورعورت سے پیدا کیا ہے۔ وہی حضرت عیسلی ملیٹیۃ کوصرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا کرے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ اینجعامہ ایک اساس المحلیث من اللہ ہم تواسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنادیں گے اور اپنی خاص رحمت '' وه جوانی اور بڑھا ہے میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ ﴿ كَانَ أَمْ الْمُفْتِينَ '' بیتو ایک طے شدہ بات

متعدد علمائے کرام نے فر مایا ہے کہ جبریل علیقائے حضرت مریم ملٹا کے گریبان میں پھونک ماری۔ یہی پھونک آپ کے بطن میں پہنچ کر بیجے کی ولا دے کا سبب بن گئی۔بعض علمائے کرام فر ماتے ہیں کہ جبریل ملینا نے آپ کے منہ میں پھونک ماری تھی۔ لیکن پہلا قول زیادہ سیجے ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

#### وهماريج البانت جماران اللتي الحصلت فأجها فانفلفنا فبالوصل أؤجنا

'' اورمریم بنت عمران ،جس نے اپنی ناموں کی حفاظت کی ۔ پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں ایک جان پھونک وكي يـ ' (القحريم: 12/66)

آ یا بطن ما در میں کتنا عرصہ رہے؟ بظاہریہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح عورتوں کی حالت ہوتی ہے، ای طرح حضرت مریم پیٹا گی کیفیت ہوئی ، یعنی تقریباً نو ماہ کی مدت اس حال میں گزری۔بعض کہتے ہیں کے حمل وولا دے کا سارا معاملہ آنا فانا طے ہو گیا۔بعض لوگوں نے نو گھنٹے کی مدت بیان کی ہے۔وہ اس فرمان الہی ہے استدلال کرتے ہیں: یں۔ فالحدیات بہتر ہمچریا فقصار سے بات ایسا کہتا ہے جائے رہنایت '''لیس وہمل ہے ہوکیکیں اورای وجہ ے وہ کیک سو ہوکراکیک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر دردزہ انہیں ایک تھجور کے تنے کے نیچے لے آیا۔'' (مریسہ: 22/9-23) تا ہم بداستدلال مضبوطنہیں بلکہ یہ معمول کے مطابق حمل اور ولا دینہ کا معاملہ تھا۔

حضرت مریم عللہ کے امیدے ہونے کی خبر ہر جگہ پھیل گئی جس ہے آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔بعض بدکرداراوگوں نے آ ہے کو پوسف نجار کے ساتھ متہم کر دیا۔وہ بھی ایک نیک آ دمی تھا جو بیت المقدس میں عبادت میںمشغول تھا۔ چنانچے مریم عظم ان سب ہے الگ ہو کرایک دور دراز مقام پرتشریف لے کنگیں ۔بعض روایات کے مطابق آیے'' بیت کم'' کی بستی میں چلی گئیں ۔ بعد میں اسی مقام برکسی بادشاہ نے ایک عظیم الشان عمارت تغمیر کر دی۔ '' پھر در دز ہ اے ایک تھجور کے ننے کے قریب لے آیا۔ اور بے ساختہ زبان سے نکلا: 'یکیٹئفی مٹ قبل مارا • آنٹ نیسی منسیا 💎 '' کاش! میں اس ہے پہلے ہی مرگئی ہوتی اور (لوگوں کی یاد ہے بھی ) بھولی بسری ہو جاتی ۔'' (صریعہ:23/19) آپ اس وقت دو گونہ تکلیف میں مبتلاتھیں۔جسمانی طور پر ولا دت کے درد سے دوحیارتھیں اور ذہنی طور پر

vordpress.com مستقبل کے نظرات میں گھری ہوئی تھیں۔آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کی باتوں پر امتیار نہیں کریں گے بلکہ طعن وشنیع کی بوجھاڑ کر دیں گے۔ آ یہ ایک مقد*ی گھر*انے سے تعلق رکھتی تھیں اورخود بھی عبادت کے لیےخلوت نشین تھیں کال اور زمدور پاضت میں ممتاز تھیں ۔لوگ آپ کے بارے میں ہرتشم کی بد گمانی کا اظہار کریں گئے بیہ خدشہ آپ کے لیے سوہان روح بنا ہوا تھا۔ اس لیے آپ کی زبان پرموت کی خواہش کے الفاظ آ گئے۔

ارشاد بارى تعالى ب:﴿ فَنَادُهِا مِنْ تَخْتِهَا ۚ أَرَّا تَخْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَخْتَكِ سَرِيًّا ﴿ " "ال في ات نیجے ہے آواز دی کہ آزروہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے یاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔' (مریم: 24/19) یہ آ واز کس نے دی؟ بہت ہے علمائے تفسیر نے فر مایا ہے کہ یہ حصرت جبریل عیلاً تنصے جنہوں نے آ پ کو آ واز دی۔البتہ بعض علمائے کرام نے فر مایا ہے کہ بیآ وازخود حضرت نبیسی مالیلانے دی تھی۔ سپھرآ پ ہے کہا گیا: ﴿ فَكُلْ وَاشْوَىٰ وَقَةِیٰ عَنْدًا ﴿ '' چین ہے کھا بی اور آئکھیں ٹھنڈی رکھ۔'' جس درخت کے تنے کو ہلانے ہے آپ کو تازہ تھجوریں ملنے کی خوش خبری دی گئی تھی وہ خشک تنا تھا یا کچل دار درخت؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت تو تھجور ہی کا تھالیکن اس پر کچل نہیں تھے کیونکہ آپ کی ولا دے موسم سر مامیں ہوئی تھی اور اس وقت کھجور پر پھل نہیں لگتے ۔ اس لیےاللہ نے احسان کےطور ير فرمايا: ﴿ وَهُ يِنِينَ اِلنَّهِ بِجِذْعِ النَّخَلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكِ زُطَبًّا جَدِيًّا ﴾ " تجور كے تے كواپني طرف ملا، يه تيرے سامنے تروتازہ کی تھجوریں گرادے گا۔''(مریہ: 25/19)

يھراس آ واز دينے والے نے کہا: اگر تجھے کوئی انسان نظرآ جائے تو (اشارے ہے ) کہددینا: ﴿ إِنِّي نَنَ رُتُ لِلدِّ خَلْنِ صَوْمًا فَكَنَ أَكْلِيمُ الْيَوْمَرِ إِنْسِينًا ﴿"مِين نَهِ اللهُ رحمان كَ نَام كاروزه مان ركها ہے۔ ميں آج تسي شخص ہے بات نہ كروں گی۔'' (مریبہ:26/19 )ان کی شریعت میں ترک کلام کے ساتھ روز ہ رکھنا جائز تھا۔ ہماری شریعت میں'' حیب کا روز ہ'' رکھنا

علمائے کرام نے اہل کتاب ہے نقل کیا ہے کہ مریم میٹا ہ کئی دن تک نظر نہ آئیں۔لوگ آپ کی تلاش میں نگلے۔ جب ملیں تو ان کی گود میں بچھا۔ وہ حیران رہ گئے اور بولے:﴿ اِنْهَا بِيْمَا لِيْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ حركت كي' ليكن به بات هيم معلوم نهيس هو تي \_الله تعالى نے فر مايا: ﴿ فَأَلَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْصِلُنْ ﴿ ''وو حضرت عيسلى عَلِيلا كو اُٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔''اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ہی تشریف لائی تھیں۔حضرت ابن عباس چھٹھا فر ماتے ہیں: آپ نفاس کے حیالیس دن کی مدت مکمل کرنے کے بعد واپس آئی تھیں۔

انہوں نے کہا:﴿ لَأَخْتَ هُوُونَ ﴾ ''اے ہارون کی بہن!'' سعید بن جبیر جملت فرماتے ہیں: ہارون اس زمانے

تفسير الطبري: 86/9 تفسير سورة مريم أيت: 24 سنن أبي داود" الأيمان" باب النذر في المعصية" حديث:3300 و مسند أحمد:4:48

dubooks. Wordpress. com ے ایک عبادت گزار ولی تھے۔ مریم بھی اس کی طرح بہت عبادت کرتی تھیں۔اس لیے لوگوں نے آپ ً دیتے ہوئے ہارون کی بہن کہددیا۔بعض کہتے ہیں کہاس کا مطلب سے ہے کہتم اللہ کے نبی ہارون عیطۂ کی طرح عبادت گزار ہو کلاناہے محمد بن کعب قرظی جمنے نے آپ ملٹا ' کوموس اور ہارون مٹھا' کی سنگی بہن قرار دیا ہے بیدان کی ملطی ہے کیونکہ حضرت موسی اور حضرت عیسلی پیلائے درمیان کئی صدیوں کا فاصلہ ہے۔

حضرت مغيره بن شعبه طائفات روايت ہے انہوں نے فرمايا: '' مجھے رسول اللہ سائلیا نے نجران بھیجا۔ وہاں کے لوگوں نے مجھ ہے کہا:تم لوگ جو قرآن میں پڑھتے ہوں پانٹ کھیوٹ ''اے ہارون کی بہن!'' موسی علیلة تو نتیسلی مایلة ہے بہت مدت پہلے گزرے ہیں؟ (پھرییس طرح سیح ہوسکتا ہے؟) وہ فرماتے ہیں: میں نے سفر کر کے (مدینہ پہنچ کر) رسول الله "ناتيظ ہے بیہ بات بیان کی۔ آپ نے فرمایا:'' تونے انہیں کیوں نہ بتایا کہ وہ لوگ اپنے انبیاء واولیاء کے نام پر نام رکھ لیا

اس حدیث ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ مریم کا ایک بھائی بارون بھی تھا جو دین داری، نیکی اور عبادت میںمشہور تھا۔اس کیے انہوں نے کہا: میں کان البوک افسا سویو و میں کانٹ اُمات بغیبًا است '' نہ تو تیرا باپ برا آ دمی تھا ، نہ تیری مال بدکارتھی۔' (مریمہ:28/19) یعنی تیرا بھائی بھی نیک تھا، مال باپ بھی نیک تھے، پھر تجھ سے یہ لطمی کس طرح ہو گئی ؟ جب صورت حال نازک ہوگئی اورالتہ کے سوا کہیں ہے مدد کی تو قع نہ رہی تو مریم نے اپنے بیچے کی طرف اشارہ کیا کہ ای ہے یو چھالو، بیخود ہی حقیقت کا اظہار کرے گا۔سب کہنے لگے: ''لیف نکامہ من ج ن فی البیک صبایہ بھلا ہم گود کے بیچے سے کیسے باتیں کریں؟''(مریمہ: 29/19)

جب حضرت مریم میٹلا تعضرت عیسلی مدیلا کواٹھائے ہوئے قوم کے پائ تشریف لائمیں ،قوم کے لیے ریشلیم کرنا ناممکن ہو گیا کہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہوسکتا ہے۔اس وقت حضرت عیسلی ملیلائے قوم ہے معجزا نہ خطاب کیا۔ وہ حضرت مریم میٹا ﷺ ہے بحث کررہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ وہ ہم ہے مذاق کر رہی ہیں۔اجا نک بچہ مجز انہ طوریر بول أحْفا:

ا فَيْ غَبِّدُ اللَّهُ الْأَيْتُ وَجُعَلَتُمْ لَبِيًّا ﴿ وَجُعَلَتُمْ أَمْائِرُكُمُ أَيِّنَ مَا تُنْكُ ۚ وَأوطلبُنِي بِالصَّاوِةِ وَالزَّالُودُ مَا ذُمْتُ خَنًّا أَنَّ وَبَرًّا بِوَالِمَاتَىٰ وَلَمْ يُجْعَلْنِي جَلِارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلْمُ عَلَى يَوْمَ وَلَا تَ وَيُوهُ الْمُؤْتُ وَيُوهُ الْعَثْ حَبَّا

'' میں اللّٰہ کا بندہ ہوں۔ اُس نے مجھے کتاب عطافر مائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور اس نے مجھے بابر کت کیا ہے

سنن أبي داود الأيمان باب النذر في المعصية حديث:3300 و مسند أحمد:4884

35turdukio2ks.wordpress.com جہاں بھی میں رہوں اور اس نے مجھے نماز اور ز کو ۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں اور اس ۔ والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا اور مجھ پرمیری پیدائش کے دن ،میری موت کے دن اورجس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا،سلام ہی سلام ہے۔' (مریم: 30/19-33)

یہ حضرت عیسی عایلة کی زندگی کا پہلا کلام ہے۔آپ نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ بیٹھی کہ ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ ﴾ '' میں اللہ کا بندہ ہوں۔'' آپ نے نہ اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا نہ اللہ کا شریک۔اس سے عیسا ئیوں کے اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ بھی خدا تھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیٰا نے اس الزام کی تر دید کی جوآپ کی والده محترمه پرلگایا جار ہاتھااور جس کی وجہ ہے خود آپ کو ناجائز بچیقرار دیا جار ہاتھا۔ آپ نے واضح کیا کہ آپ کواللہ نے کتاب وحکمت عطا فرمائی ہےاور جسے بیشرف حاصل ہو،اس کی ولادت غیرشرعی طریقے ہے نہیں ہوسکتی۔التد تعالیٰ نے اس بہتان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَ بِكُفْدِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَهَ بِهُفَتَا نَّا عَظِيْمًا ﴾ ''اوران كے كفر كے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث (اللہ نے ان کے دلوں پر مہراگا دی ہے۔'') (النساء:156/4) \* عيسا ئيوں كو دعوت مباہليہ : اللّٰد تعالٰي نے حضرت عيسلي عليلة كى ولا دت كالتيج واقعہ بيان فر مايا اور بتايا كمتيج اور سجا واقعہ ای طرح ہے۔اس کے بعدیہودیوں کے گستاخانہ عقائداور عیسائیوں کے گمراہی پرمبنی عقائد کی تر دیدفر مائی۔ارشادر بانی

ۚ ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْبَعَ ۚ قَوْلَ الْحَقَ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ مَا كَانَ بِنْهِ أَنْ يَتَخِذَ مِنْ وَلَهِ سَبْحٰنَهُ ۖ إِذَا قَضْمِي آَمُوا فَأَنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

'' یہ ہیں نیسلی ابن مریم اور بیہ ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک وشیہ میں مبتلا ہیں۔اللہ کی شان کے لائق نہیں کیہ اس کی اولا دہو۔ وہ تو بالکل یاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سرانجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہوجا! وہ اسی وقت ہوجا تا ہے۔' (مریم:34/19'35)

قر آن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی پوری تا ئید کے ساتھ یہی بات بیان فر مائی گئی ہے،مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ ذَلِكَ نَتُلُودٌ عَلَيْكَ مِنَ الْأَلْتِ وَ النَّاكِمِ الْحَكْلِمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيْلِي عِنْهَ اللَّهِ كَيَتُل أَدَمَهِ خَلَقَةُ مِنْ تُوَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ۗ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُهْتَرِينَ ۗ فَهَن حَاجَكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ ٱبْنَآءَنَا وَٱبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَٱنْفُسَنَا وَٱنْفُسَكُمْ ۖ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ تَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلكَانِبِينَ ۚ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ ۖ بِٱلْمُفْسِدِينَ

besturdukio oks. Wordpress. com ''(اےمحمر!) یہ ہمتم کو(اللّٰہ کی) آیتیں اور حکمت بھری تقیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسی کا حال اللّٰہ کے آ وم جبیہا ہے کہاں نے (پہلے)مٹی ہے اُن کا قالب بنایا، پھرفر مایا کہ(انسان) ہوجاتووہ (انسان) ہو گئے۔(پیہ بات ) تمہارے بروردگار کی طرف ہے حق ہے۔ سوتم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھراگریہ لوگ عیسلی کے بارے میںتم ہے جھگڑا کریں اورتم کوحقیقت حال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو اُن ہے کہنا کہ آ ؤ ،ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائمیں ہتم اینے بیٹوں اورعورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئمیں اور تم خود بھی آؤ پھر دونوں فریق (اللہ ہے) وعا والتجاكرين اور جھوٹوں پر اللہ كی لعنت بھيجيں۔ پہتمام بيانات صحيح ميں اور اللہ کے سوا كوئی معبودنہيں اور مبيثك اللہ غالب اورصاحب حکمت ہے سواگر بیلوگ پھر جا ئیس تو اللہ مفسدوں کوخوب جانتا ہے۔'' (آل عسران:58/3-63) یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں، جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی ساتیج سے بحث ومناظر و کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وفد ساٹھ افراد پرمشتمل تھا جن کے سر براہ تین افراد تھے جن کے نام عاقب،سیداورابو حارثہ بن علقمہ تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح مدیلا کے بارے میں نبی اکرم سابقیل سے بات چیت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہُ آ ل عمران کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں جن میں حضرت مریم میٹا کے حالات اور حضرت مسیح ملیفا کی ولادت کا بیان ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سل تیز کو کھم دیا ہے کہ اگر وہ آپ پرایمان نہ لائیں اور آپ کی پیروی نہ کریں تو ان سے مباہلہ سیجیے۔لیکن جب انہوں نے رسول اللہ سنائیٹا کا عزم واراد ہ دیکھا تو مباہلہ سے باز آ گئے اور صلح کی پیش کش کرنے لگے۔ان کے سردار عاقب نے وفد کومخاطب کر کے کہا: اے عیسائیوں کی جماعت! شہیں خوب معلوم ہے کہ محمد علیقا ہم نبی اور رسول ہیں ۔انہوں نے تمہارے نبی کے متعلق خوب تفصیلی باتیں بیان فرمائی ہیں ۔تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کے جس قوم نے بھی کسی نبی سے مباہلہ کیا ہے وہ نیست و نابود ہوگئی ، لہٰذاا اَّرَتم بھی مباہلہ کرو گےتو تباہ ہوجاؤ گے۔اس لیے ا گرتم اینے ہی وین وعقا کدیرِ قائم رہنا جا ہتے ہوتورسول اللہ حلیّہ ہے اجازت لے کراینے وطن لوٹ جاؤ۔انہوں نے سر دار کی بات مان لی اور رسول الله سخانینظ ہے ا جازت لے لی کہ وہ جزیہ دے کرایئے دین پر قائم رہنا جا ہے ہیں۔ آپ نے جزیہ کی وصولی کے لیےان کے ساتھ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈائٹڈ کوروانہ فرمایا۔

حضرت مسیح عایلاً کے بارے میں یہودی قوم تین حصول میں تقسیم ہوگئی۔ کیچھلوگ تو ایمان لانے کی بجائے کفریراڑے ر ہے۔انہوں نے آپ اور آپ کی والد ہمحتر مہ پر نازیباالزام تراشی کی اور پچھ یہودی آپ پرایمان لانے کا دعویٰ کر کے غلو میں مبتلا ہو گئے اور آپ کواللہ قرار دیا اور ایک فرقہ نے آپ کواللہ کا بیٹائشلیم کیا۔ پیچے ایمان رکھنے والوں نے آپ کواللہ کا بندہ اور رسول شلیم کیا۔نجات کے مستحق یہی لوگ ہیں۔

نبی ٹائیٹے نے فرمایا:'' جو شخص بیا گواہی دے کہ اسکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ، اس کا کوئی شریک نہیں اور

of will. محمد سناقیق اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور حضرت عیسلی علیلۃ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور جواس نے مریم کی طرف بھیجااوراس کی طرف ہے آنے والی ایک روح ہیں اور جنت ایک حقیقت ہے اورجہنم بھی ایک حقیقت ہے اللہ تعالیٰ اس (مومن ) کو جنت میں داخل کر دے گا ، اس کے ممل جینے بھی ہوں ( اگر تھوڑی نیکیاں ہوں گی تب بھی ایمان کی برکت ہے نحات مل حائے گی۔'') 🤄

## عقيده تثليث كي ترديد

عیسائی حضرت عیسیٰ ملیّنة کواللّٰہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔نعوذ باللّٰہ۔اس طرح وہ کا ئنات کے تین خداؤں کاعقیدہ ر کھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کی بھر پورتر دید فر مائی ہے۔اللہ تعالیٰ نے سورہُ مریم کے آخر میں فر مایا: وَقَالُوا اتَّخَذَ الزَّحْلُنَّ وَلَدًّا " لَقَلْ جِنْتُمْ شَيْتًا إِدًّا الْ تَكَادُ السَّلُوتُ يَتَفَظَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اللهَ أَنْ دَعَوْالِلرِّحْمَٰنِ وَلَدًا أَ وَمَا يَنْبَعِيْ لِلرَّحْمَٰنِ اَنْ يَتَغِفِنَ وَلَدًا أَ إِنْ كُلُ مَنْ فِي الشَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ الْآانِيَ الزَّحْمِنِ عَبْدًا ﴿ لَقُلْ ٱخْطُمُهُمْ وَعَذَهُمْ عَدًّا ۗ وَكُأَهُمْ أَتِيْكِ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ

''اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ (ایسا کہنے والویہ تو) تم بری بات (زبان پر) لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس (افترا) ہے آ سان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑیارہ یارہ ہوکر گریڑیں کہانہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا ہےاور اللہ کے لائق نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔وہ تمام جوآ سانوں اور زمین میں ہیں،سب اللہ کے رُوبرو بندے ہوکرآئیں گے۔اُس نے اُن (سب) کو (اپنے علم ہے) کھیر رکھا ہےاور (ایک ایک کو) شار کر رکھا ہے اورسب قیامت کے دن اس کے سامنے اسکیے اسکیے حاضر ہوں گے۔' (مریم: 88/19-95)

ان آیات میں بیان ہے کہ اولا د ہونا اللہ کی شان کے لائق نہیں کیونکہ ہر چیز اس کی مخلوق اور اس کے دست قدرت کے تحت ہے۔ اس کے لیے اولا د کا عقیدہ رکھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ ہے آسان بھٹ پڑے، زمین تہس نہس ہو جائے، یہاڑ ریزہ ریزہ ہوجائیں تو بالکل مناسب ہوگا۔ جیسے دوسرے مقام پرفر مایا ہے:

وَجَعَلُوا يِلْدِ شَرَكَا ٓءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهْ بَنِيْنَ وَبُنْتٍ بِغَنْيرِ عِلْمِرُ سُبْحَنَهُ وتَعلى عَمَّا يَصِفُونَ ۗ بَدِيغٌ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اَ فَي يَكُونُ لَهْ وَلَدٌ وَلَدُ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ط وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءً وَهُوَ بِكُلْ شَنَى ۚ عَلِيْمٌ ۗ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَنَّكُمْ ۚ لِآ اِلْهَ اِلَّاهُو ۚ خَالِقٌ كُلِّ شَفَى ۚ فَاعْبُدُاوَهُ ۗ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

<sup>€</sup> صحيح البخاري أحاديث الأنبياء باب قوله تعالىٰ ﴿يأهل الكتاب ....﴾ حديث:3435

شَى ﴿ وَكِيْلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَيْدِرِكُ الْأَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّهِيفُ الْخَبِيرُ

besturdubooks. Wordpress. com ''اوراُن لوگول نے جنوں کوالٹد کا شریک تھہرایا ، حالانکہ اُن کو اُسی نے پیدا کیا،اور بے سمجھےاُس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کیس۔وہ اُن باتوں سے یاک ہے جواس کی نسبت بیان کرتے ہیں اور (اُس کی شان) اُن ہے بلند ہے۔ (وہی) آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا (ہے) اُس کے اولا دکہاں ہے ہو جب کہاس کی بیوی ہی نہیں اور اُسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز ہے باخبر ہے۔ یہی (اوصاف رکھنے والا) اللہ تمہارا برور دگار ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ (وہی) ہر چیز کا پیدا کرنے والا (ہے) لبذا اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا تگران ہے۔(وہ ایسا ہے کہ ) نگاہیں اُس کا ادراک نہیں کرسکتیں اور وہ نگاہوں کا ادراک کرسکتا ہے اور وہ بھید جانبے والاخبر دار ہے۔ '(الأنعام: 100/6-103)

# حضرت نبیسی علیلاً اللّٰه کا کلمه اوراس کی طرف سے ایک روح تھے

سورۂ نساء میںاللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جھوٹے دعووں کی تر دید کر کے بیان فرمایا کہ خود ساختہ عقیدے تراش کرغلو کا شکار نہ ہوں اور حضرت میں طایعہ کی تعریف میں جائز حدہے آگے نہ بڑھیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

· يَاهَلَ الْكِتْبِ لِا تَغَلُّوْا فِي دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُولُوْا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّهَا الْمَسِينَجُ عِيْسَى الْبَنَّ مَرْبِيَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ وَكَابِمَتُهُ \* ٱلْقُلِهَا إِلَى مَرْيَحَ وَرُوحٌ مِنْكُ فَأَمِنُوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ \* وَكِا تَقُولُوا ثَلْثَةٌ \* اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَكُمْ ﴿ إِنْهَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ﴿ سُبَحِنَهُ أَنْ يُكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِلْلَّا ۗ كَنْ يُسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ أَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا بَلْدِ وَلَا الْمَلْيِكَةُ الْمُقَرَّلُونَ " وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يَسْتَكُبُرْ فَسَيَحْشُرْ هُمْ إِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿ فَأَمَا الَّان يْنَ امْنُوا وَعَهِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوَ فِيْهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيْنَاهُمْ ضِنْ فَصْلِهِ ۚ وَ أَمَّاالَٰنَ يَنَاسُتَنَكَفُوا وَاسْتُكَبِّرُوا فَيْعَلَّ بُهُمْ عَذَانَا النَّمَّا فَ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ فِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا تَصِيْرًا

''اے اہل کتاب اپنے دین (کی بات) میں حدسے نہ بڑھواور اللہ کے بارے میں حق کے سوا پچھ نہ کہو۔ مسیح ( یعنی ) مریم کے بیٹے میسٹی ( نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے بلکہ ) اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ( بشارت ) تھے جواس نے مریم کی طرف بھیجا تھااوراس کی طرف ہے ایک روح تھے'لہٰذااللّٰداوراس کے رسولوں پرایمان لا وَاور (پیہ ) نہ کہو( کہاللہ ) تین ہیں۔(اس اعتقاد ہے ) باز آ جاؤ کہ بیتمہارے حق میں بہتر ہے۔اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہاں کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اُسی کا ہے اور اللہ ہی کارساز besturdubio (S. Wordpress. com کافی ہے۔مسیح اس بات سے عارنہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں اور ندمقرب فرشتے (عارر کھتے ہیر شخص اللّٰہ کا بندہ ہونے کوموجب عار شمجھے اور سرکشی کرے تو اللّٰہ سب کوا پنے پاس جمع کر لے گا۔ پھر جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ اُن کو اُن کا بورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل ہے کچھزا کدبھی عنایت کرے گا اور جنہوں نے (بندہ ہونے ہے)عاروا نکاراورتکبر کیا اُن کووہ تکلیف دینے والا عذاب دے گااور بیلوگ اللہ کے سوا ایناحای اور مدوگارنه یا نمیں گے۔' (النساء: 171/4-173)

للبذا ضروری ہے کہ حضرت مسیح ملیکة کواللہ کا بندہ اور رسول اور ان کی والدہ کواللہ کی نیک اور یاک باز بندی شلیم کیا جائے۔[رُوْ نے الیائے وی اللہ کی روح'' ہے مقصود محض ان کے بلند مقام وشرف کا بیان ہے۔ جیسے بیت اللہ '' اللہ کا گھر'' اور ا فَاقَةُ اللَّهِ ﴾ "الله كي اونتني" كتبية وفت صرف مقام ومرتبه اورشرف كاظهار كي ليه الله كي طرف منسوب كياجا تا ہے۔اي طرح''روح اللّٰد'' کا مطلب''اللّٰہ کی پیدا کی ہوئی ایک مقدی اورمحتر م روح ہے۔''

# ابنیت الہی کے عقیدہ کی قرآنی تر دید

عیسائیوں کےعلاوہ یہودی اورمشر کین عرب بھی یہ غلط عقیدہ رکھتے تھے کہاللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔' شاہ پوٹی نے ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ غُزَيْرٌ ۚ ابْنُ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ قَوْلُهُمْ بِٱفْوَاهِهِمْ ۖ نْضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُّوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَٰتَكَهُمُ اللَّٰهُ ۚ ٱلَّٰ يُؤْفَكُونَ

''اور يبود كہتے ہيں كەعزىراللەكے بيٹے ہيں اورعيسائى كہتے ہيں كەسىخ اللەكے بيٹے ہيں۔ بيأن كے منه كى باتيں ہیں۔ پہلے کافربھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔اللہ ان کو ہلاک كرے ـ به كہال بهكتے كھرتے ہيں!" (التوبة: 30/9)

عرب کے بعض مشرک قبائل بیعقبیرہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جوجنوں کی معزز خواتین سے پیدا ہوئی ہں۔اللہ تعالیٰ نے ان کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا:

وَجَعَلُوا الْمَلَلِكَةَ اتَّذِيْنَ هُمْ عِبْدُ الزَحْمٰنِ إِنَاقًا ۚ اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكُتَبُ شَهَادَتُهُمْ

''اورانہوں نے فرشتوں کو (اللہ کی) بیٹیاں مقرر کیا، حالانکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔کیا بیان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب اُن کی شہادت لکھ لی جائے گی اور اُن سے بازیرس کی جائے گی ۔' (الزحوف: 19/43) اورمز يدفر مايا: besturdubooks: Wordpress.com فَاسْتَفْتِهِمْ الربكُ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبِنُونَ ﴿ آمْرِ خَلَقْنَ الْبِلَيْكُنَّ إِنَاتُ وَهُمُ ش الْقِيْمُ صِنْ افْكُهُمْ لَيَقُولُونَ \* وَلَرَاسُهُ وَالنَّهُمُ لَكُاذِبُونَ \* أَعْلَطْفَى الْبَنَات عي الْبَنين " مَا لَكُمْ نَلْفُ تَحُكُمُونَ \* فَكُرْتُنَ كُرُونَ \* أَوْ نَلْوَ سَلْطُنِي مُبِيِّنَ \* فَأَنُوا بَكِتْبِكُو ذِنْ أَنْنَاتُو طَبِيرَقِينَ \* وجعلو بلنظ أيان الجنات للله ولقال علمَت الجِنْلُة الْقَامَ المُخْطَلُونَ - سَلِحْنَ اللهِ عَمَا يَصِفُونَ - الإعباد

> '' ان ہے پوچھوتو کہ بھلاتمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اوران کے لیے ہے؟ یا ہم نے فرشتوں کوعورتیں بنایا اوروہ ( اُس وقت ) موجود تھے؟ دیکھیو! یہانی گھڑی ہوئی ( ہات ) کہتے ہیں کہاللد کی اولاد ہے۔ پچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیااس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پیند کیا ہے؟ تم سیےاوگ ہو؟ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ بھلاتم غور کیوں نہیں کرتے ؟ یا تمہارے یاس کوئی صرح کیل ہے؟ اگرتم ہے ہوتو اپنی کتاب پیش کرواور انہوں نے اللہ میں اور جنول میں رشتہ مقرر کیا' حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ ( اللہ کے سامنے ) حاضر کیے جانیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں، اللہ آس سے یاک ہے مگر اللہ کے بندگان خالص (مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے۔'') رائصافات: 160-149/37)

#### ابك اورمقام يرفرمايا:

و قالو التحال لرهمان وال سابعات والإطار فأنومون الديشيقون والمشقول وهم الماء وَنَ اللَّهُ مَا بِأَيْنَ اللَّهِ لِنْهَا وَمَا مُنْظَهُمُ وَ \* يَشْطُعُونَ الرَّالِسُ السُّنِّي وَهُمَ اسْنَ

''اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے۔وہ یا ک ہے(اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی) ہلکہ(جن کو بیاوگ اس کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے ہیں ) وہ اس کے عزت والے بندے ہیں۔اس ئے آگے بڑھ کرنہیں بول سکتے اور ای کے حکم بیٹمل کرتے میں۔ جو پچھان کے آگے ہو چکاہے اور جو چچھے ہوگا وہ سب سے واقف ے اور وو (اس کے یاس کسی کی ) ۔ غارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس ہے اللہ خوش ہواور وہ اس کی ہیبت ہے ڈرتے رہتے ہیں اور جو شخص ان میں سے یہ کئے کہ اللہ کے سوامیں معبود ہوں تو اسے ہم دوز ٹ کی سزادیں گے اور ظالموں کوہم الیمی ہی سزا دیا كرتي الأنبياء: 29-26/21)

سوروُ کیف کے شروع میں فرماما:

besturdubaoks. Wordpress.com مِنْ لَدُنْذُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا أَ آبَدًا ﴿ وَ يُغْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿ مَا لَهُمْ يِهِ مِنْ عِلْمِهِ وَلَا لِأَبْآلِهِمْ ۚ كَبْرَتْ كَلِمَةً تَخَنُّ مِنْ أَفُواهِهُمْ إِنْ يُقُولُونَ إِلَّا كَانِبًا

> ''سب تعریف اللّٰہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے (محمہ ) پر (پیہ ) کتاب نازل کی اوراس میں کسی طرح کی بنی (اور پیچیدگی) نەرکھی (بلکه) سیدھی (اورسلیس اتاری) تا که (لوگوں کو) سخت عذاب ہے ڈرائے جوأس کی طرف ہے آئے والا ہےاورمومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوش خبری سنائے کہان کے لیے ( اُن کے کاموں کا ) نیک بدلہ( بعنی بہشت ) ہے جس میں وہ ابدالآ بادیک رہیں گے اور ان اوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنالیا ہے۔ان کواس بات کا سیجھ بھی علم نہیں اور نہ اُن کے باپ دا دا ہی کوتھا (پیہ ) بڑی ہخت بات ہے جو اُن کے منہ سے نگلتی ہے (اور پچھشک نہیں کہ ) میہ جو پچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔' (الکیف: 1/18-5) نیز ارشاد ہے:

ق له الخِلْدُ المَدُ وَلَنَّ السُّعَالُمُ الْفُهُمُ الْغُهُمُ الدُّهُ فِي إِلَى السهوتِ وَمِا فِي الأرضِّ انْ يعلنا كُر من شيطن بهذا - القُولُون في سرمًا الالعُمَالُون - قُلُ إِن الزيِّن يُفَاتُرُون عُلَى اللَّهِ لَكُنْ بِهِ الْأَيْفُنِحُونَ \* مَثَاعُ فِي الرَّانَانُ فَيَ اللِّيفُ صَاحِعُهُم فَي أَيْلِيَقُهُمُ الْعَلَمَابُ الشُّبَالِيَانُ بها كالوا بكفوون

''وہ کہتے ہیں کہاللہ نے بیٹا بنالیا ہے۔اس کی ذات (اولاد ہے) یاک ہے(اور) وہ بے نیاز ہے۔جو پچھ آ سانوں میں اور جو کیچھز مین میں ہے،سب اُسی کا ہے۔ (اے افتر ایر دازو!) تمہارے یاس اس (قول باطل ) کی کوئی دلیل نہیں ہے ( تو ) تم اللہ کی نسبت الیں بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو؟ کہہ دو کہ جولوگ اللہ پر حبوث بہتان یا ندھتے ہیں، فلاح نہیں یا کیں گے۔(ان کے لیے جو) فائدے ہیں دنیا میں (ہیں) پھراٹھیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے ۔ اُس وقت ہم ان کو عذاب شدید ( کے مزے ) چکھا کمیں گے کیونکہ وہ کفر ( کی باتیں) کیا کرتے تھے۔'' (یونس: 68/10-70)

# حضرت ميسلى ملية ألى طرف ستداين الوربيت في ترويد

ارشاد باری تعالی ہے:

نَقَالَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوْا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِينَ ۚ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيخُ لِبُنِيَّ السّرَآءِيلَ

besturdubang ks. wordpress. com اعْبُدُوااللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْدِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَا ﴿ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ \* لَقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ شَالِتُ ثَلْثَةٍ \* وَمَا مِنْ اللهِ الآلالةُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوْا عَمَا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَشَنَّ اتَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ ٱلِيْمٌ اَ فَلَا يَتُوْبُوْنَ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَهُ ﴿ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ زَحِيْمٌ ﴿ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ الإِلَّا رَسُولٌ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَ أُمُّهُ صِدِّيْقَةٌ ۗ كَانَا يَا كُلُنِ الظَّعَامَرِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنْ لَهُمُ الْآيِتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنِّي يُؤْفَكُونَ

> '' وولوگ بلاشبہ کافرین جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے سیج (عیسیٰ) اللہ ہیں' حالانکہ سیج یہود ہے کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل! اللہ ہی کی عبادت کر و جومیرا بھی بروردگار ہے اورتمہارا بھی ( اور جان رکھو کہ ) جوشخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا'اللّٰہ اُس پر بہشت کوحرام کر دے گا اور اس کا ٹھکا نا دوز خے ہےاور ظالموں کا کوئی مدد گا رنہیں۔ وہ (اوگ) بھی کافر ہیں جواس بات کے قائل ہیں کہ الہ تین میں ہے تیسرا ہے حالانکہ اُس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔اگریہلوگ ایسے اقوال ( وعقائد ) سے بازنہیں آئیں گے توان میں جو کافر ہوئے ہیں، وہ تکلیف دینے والا عذاب یا نمیں گئے پھر یہ کیوں اللہ کے آ گے تو پہنیں کرتے اور اس سے گنا ہوں کی معافی نہیں ما نگتے اور اللدتو بخشنے والا مہر بان ہے۔ سے ابن مریم تو صرف پنمبر ہیں۔ اُن سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر کے تھے اور اُن کی والدہ صدیقة تھیں۔ دونوں (انسان تھے اور) کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو! ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آپیتیں کس طرح كھول كھول كربيان كرتے ہيں۔ پھرد يكھوكه (يه) كدھراً لٹے جارہ بہيں؟''(انسائلة: 72/5-75)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو کفر قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ حضرت عیسلی علیقا مجھی اور ان کی والدہ بھی مخلوق اور انسان تتھے۔ اللہ کی عیادت کرنے والے اور اس کی طرف بلانے والے تتھے اور تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر وہ اس گتاخانہ عقبیدے ہے بازنہ آئے تو انہیں آخرت میں جہنم کی سزا بھگتنا پڑے گی اور ذلت ورسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ان آیات میں تثلیث کےخود ساختہ عقید ہے کی تر دید کی گئی ہے۔اللہ تو ایک ہی ذات ہے، وہ قابل تقسیم نہیں۔ آخر میں تو بہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہا گروہ تو بہ کرلیں تو اللہ کی عظیم رحمت انہیں حاصل ہوسکتی ہے۔

حضرت مسيح عينة كي والده بھي صديقة يعني انتہائي تچي اور ياك بازتھيں۔ان ہے كوئي غيرشريفانه حركت سرز دنہيں ہوئی۔ یہود کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ای آیت ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیا " کونبوت کا منصب حاصل نہیں تھا جیسے بعض علماء نے غلطنہی سے موقف اختیار کیا ہے۔ ﴿ كَانَا بَيَا كُلِّنِ الطَّعَاٰ مَر ﴿'' دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے ا تھے۔'' اس سے بیرثابت ہوتا ہے کہ انہیں دوسرے انسانوں کی طرح کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی تھی ،للہذا وہ الانہیں ہو سکتے۔ان کے باطل عقیدے کی تر دیدسوز ہُ ما کدہ کی آخری آیات سے بھی ہوتی ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

besturdu poks wordpress. com ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيْسَى ابْنَ مَزْيَهَ ءَانْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِيْ وَ أَفِيَ الْهَيْنِ مِنْ دُوْنِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوٰنُ لِنَ أَنْ أَقُوٰلَ مَا لَيْسَ لِي ۗ بِحَقَّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِنَى وَلَا أَعْلَمْ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامٌ الْغُيْوْبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَأَ أَمَرْتَنِي بِهَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا ذُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَهَا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ الْأَقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۗ وَٱنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيْدٌ ۗ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَانَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَانَّكَ ٱنْتَ العزيز الحكيم

> '' اور (اس وقت کو یاد کرو ) جب الله فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیاتم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کومعبود مقرر کراو؟ وہ کہیں گے کہ تو یا ک ہے بیرمیرے لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ ختن نبیں۔اگر میں نے ایسا کہا ہو گا تو تجھ کومعلوم ہوگا ( کیونکہ ) جو بات میرے دل میں ہے تو اُسے جانتا ے اور جو تیرے ضمیر میں ہے میں اُ ہے نہیں جانتا۔ بیشک تو علام الغیوب ہے۔ میں نے اُن سے پچھنہیں کہا سوائے اس کے جس کا تونے مجھے علم دیا' وہ بیا کہتم اللّٰہ کی عبادت کروجومیرااور تمہاراسب کا بروردگار ہےاور جب تک میں ان میں رہا اُن (کے حالات) کی خبر رکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے دنیا ہے اُٹھالیا تو تو اُن کا ٹکران تھااورتو ہر چیز ہے خبر دار ہے۔ اگر تو ان کوعذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر بخش دے تو ( تیری مہر بانی ہے ) بیشک تو غالب (اور) حكمت والايت بـ " (الماندة: 116/5-118)

قیامت کے دن اس سوال جواب کا مقصد حضرت عیسیٰ ملیّئة کی عزت افزائی اوران لوگوں کے اعمال ا کارت ہونے کا اعلان ہے جنہوں نے محبت اور عقیدت کے نام پر حضرت عیسی علیقا کی عیادت کی تھی ، انہیں ان اعمال پر کسی تواپ کی امید نہیں رھنی ح<u>ا</u>ہے۔

اللّٰد تعالیٰ جب عیسیٰ میں اُسے سوال کریں گے تو اللّٰہ کو تو معلوم ہی ہو گا کہ آ ب نے ایس کو ٹی بات نہیں کی لیکن جھوٹی یا تیں گھڑ کرآ ہے کے ذے لگانے والوں کو زجروتو نیخ کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ﴿ یَعِیسَی ابْنَ مَوْیَحَہ ءَاَنْتَ قُلْتَ يْنْنَاسِ اتَّخِذُوٰ فِيْ وَ أَمِّيَ اللَّهَ بْنِينِ مِنْ دُوْتِ اللَّهِ قَالَ شَيْحُنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ أَنْ أَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقَّ 6' 'اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تو نے ان لوگوں ہے کہددیا تھا کہاللّٰہ کے علاوہ مجھ کواورمیری ماں کوجھی معبود قرار دے لو؟عیسیٰ(عائیلة )عرض کری گے: ''میں تجھ کومنز ہیمجھتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک ہو۔ مجھ کوئسی طرح زیانہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔'' کیونکہ بیصرف تیراحق ہے کہ اپنی عبادت کا حکم دے۔ ﴿ اِنْ كَنْتُ قُلْتُنَاهُ فَقَدْ عَلِيمْتَهُ ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِيْ وَلَا أَعْلَمْ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّاهُ الْغَيْوْبِ إِنَّ الرّبين نِهَ بَها بوكا تو تجه كواس كاعلم ہے۔ تو ميرے دل کی بات بھی جانتا ہےاور میں تیر نے نفس میں جو تیجھ ہے،اس کونہیں جانتا۔تمام غیب جاننے والاتو ہی ہے۔''

besturdukooks.wordpress.com اس انداز كلام مين الله تعالى كاانتها تى ادب واحتر الملحوظ ركها سيا ہے۔ مَا قُلْتُ لَهُمْهُ الرَّهُمَا أَمَوْتُنِي بِله ان ہے اور پچھنہیں کہا مگرصرف وہی جوتو نے مجھ سے کہنے کوفر مایا تھا۔''اوروہ بہتھا: 💎 اَنِ اغْبُدُ وا اللّٰہَ ﴿ بَيْ وَ رَبُكُمْ ﴾ كُنْتُ عَلَيْهِهُ شَهِيْدًا هَا دُهْتُ فِيهِهُ ۚ فَكَهُا تَوَفَيْتَنِي " كَيْمَ اللَّهُ كَي بندكَى اختيار كروجوميرا بهى رب ہےاورتمہارا بھى رب ہے۔ میں ان برگواہ رہا، جب تک اُن میں رہا پھر جب تو نے مجھے کواُٹھا ابیا۔' بعنی جب لوگوں نے مجھے صلیب پر چڑھائے اورشہید کرنے کا ارادہ کیا تو تونے مجھے پر رحمت فرماتے ہوئے آسانوں پر زندہ اُٹھا کر اُن سے بچالیا۔ کسی اور کی صورت مجھ جیسی بنادی اورلوگوں نے اس براپنا غصه نکال لیا۔ بیسب یکھ ہوا سٹننت اُنتَ اِنْوَقِیْبَ عَلَیٰھِیْمُ وَاَنْتَ عَلی کُل شَمَیٰ وَ '' تو تو ہی ان پرنگران ریااورتو ہر چیز کی بوری خبر رکھتا ہے۔''

پھروہ تمام معاملات کامختار القد بی کوقرار دیتے ہوئے اور عیسائنیت کا خود ساختہ مذہب اختیار کرنے والوں ہے اظہار براءت فرماتے ہوئے ارشاد فرما کیں گے: ﴿ إِنَّ تُعَذَّيْهُمْ ۚ فِالنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَائْكَ أَنْتَ الْعَالِيلُ الْحَكَيْجُ ''اگرتوان كومزا دے توبہ تیرے بندے ہیں اوراگرتوان كومعاف فر مادے تو تو زبردست ہے حكمت والا ہے۔'' آ پ بخشش کوالٹد کی مشیت اور مرضی پرمنحصر فر مائیں گئے لیعنی بخشش ہو جانا ضروری نہیں بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہوگا' اس لیےاللّٰہ کی صفت عزیز اور حکیم بیان فر ما کمیں گئے غفوراور رحیم نہیں فر ما کمیں گے۔

اگراللّٰہ تعالیٰ اپنے لیےاولا دمنتخب کرنا جا ہتا تو مخلوق میں ہے کسی کوبھی بیہ مقام دے سکتا تھالیکن بیٹایا بیٹی اس کے شان کے لائق ہی نہیں۔اس لیے فرمایا:

لَوْ أَرَادَامِلَهُ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًا الإصْطَفَى مِهَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سَيْحِنَنَا هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَفَارُ ''اگرالٹدکسی کواپنا بیٹا بنانا حاہتا تواپنی مخلوق میں ہے جس کو حاہتاا متخاب کر لیتا۔ وہ یاک ہے۔ وہی تو اللہ یکتااور بهت قبر والا ہے۔' (الزمر: 4/39) اورمز يدفرمايا:

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْلِينِ وَلَكُ ۗ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِيْنَ - سُبْطَنَ رَبِ الشَّهُوتِ وَالأرْضِ رَبِ الْعَرَشِ

'' کہہ دو کہ اگر اللّٰہ کی اولا د ہوتو میں (سب سے ) پہلے (اس کی ) عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ جو پچھ بیان کرتے ہیں اُس ہے آ سانوں اور زمین کا مالک (اور )عرش کا مالک یاک ہے۔' (الزحرف: 81/43'88)

وَقُلِ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ يَتَخِذَ وَلَكُمْ وَلَحْ يَكُنَّ لَلا شَرِيْكَ فِي الْمُلَّكِ وَلَحْ يَكُنْ لَلاْ وَلِيَّا ضِنَ الذل وكنزة تكييرا ''اور کہو کہ سب تعریف اللہ بی کے لیے ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شر میلا ہے اور نہ اس وجہ سے کوئی اس کا مدد گار ہے کہ وہ عاجز ونا تو اس ہے ۔اور اُس کو بڑا جان کراُس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔' (ہنی إسرائیل: 111/17)

ایک اور مقام پرِفر مایا:

# عُلْ هُوَاللَّهُ أَحَلًا ۚ أَللَّهُ الصَّمَلُ ۚ لَمْ يَلِدَهُ وَلَمْ يُولَدُ ۗ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴿

'' کہو کہ وہ ( ذات پاک جس کا نام )اللہ ( ہے ) ایک ہے۔ (وہ ) معبود برتن جو بے نیاز ہے ، نہ کسی کا ہاپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہم سرنہیں۔' (الإحلاص: 1/112-4)

رسول الله سلط الله سلط الله تعالى فرماتا ہے: آ دم كا بيٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اسے بید قل حاصل نہیں (گالی بیہ كه) وہ دعویٰ كرتاہے كه ميری اولا دہے ٔ حالانكه ميں اكيلا موں ، بے نياز موں 'نه مجھ ہے كوئی پيدا ہوا اور نه ميں كسى سے پيدا موا اور نه مير اكوئی ہمسر ہے۔''

نبی سُرَقِیَا ﴿ نَے فرمایا: '' کوئی ایسانہیں جواپنی تو ہین سُ کراللہ سے زیادہ برداشت کر سکے۔لوگ کہتے ہیں کہاس کی اولاد ہے، وہ پھر بھی انہیں رزق دیتار ہتا ہے اور عافیت دیے رکھتا ہے۔''

# حيارالهامي كتب كاوقت نزول

امام ابوزُرعه وشقی برئے فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ حضرت موٹی میٹا پر تورات 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، حضرت داو دمالیٹا پر زبور 12 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ بیتورات سے حیار سو بیاسی سال بعد نازل ہوئی۔ حضرت عیسی میٹا پر انجیل 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ بیز بور سے ایک ہزار پچاس سال بعد نازل ہوئی اور نبی کریم علی تینہ پر قرآن 24 رمضان المبارک کو (یعنی پچیسویں رات کو) نازل ہوا۔'

امام ابن جریر جمئے فرماتے ہیں :عیسی ملیکا پر 30 سال کی عمر میں انجیل نازل ہوئی اور جب آپ کو آسان پر اُٹھالیا گیا تو آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی۔

صحيح البخاري" التفسير" حديث :4974

مسند أحمد: 4/395 و صحيح مسلم صفات المنافقين باب في الكفار حديث :2804

# حضرت تليسلي مليللا كي معجزات

#### ارشاد باری تعالی ہے:

'' جب الله (عیسی علیلائے) فرمائے گا کہ اے عیسی ابن مریم! میرے اُن احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے۔ جب میں نے روح القدس (یعنی جریل) ہے تمہاری مدد کی ہم جھولے میں اور جوان ہوکر (ایک ہی طرح) لوگوں سے گفتگو کرتے تھے۔ اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تو رات اور انجیل سکھائی۔ اور جب تم میرے تم میرے تم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے تم سے اُڑنے لگتا تھا اور مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے تم سے ٹھیک کر دیتے تھے اور مُر دے کو میرے تم سے (زندہ کر کے قبر رے کم سے روک دیا۔ جب تم ان کے انکال کھڑ اکرتے تھے۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل (کے ہاتھوں) کو تم سے روک دیا۔ جب تم ان کے پاس کھلے نشان لے کرآئے تو جو اُن میں سے کا فریتے کہنے لگے کہ بیصری کے جادہ ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف تکم بھیجا کہ جھ پر اور میرے بغیم پر ایمان لاکئ لبندا تو شاہد کی طرف تکم بھیجا کہ جھ پر اور میرے بغیم پر ایمان لاک اُنہذا تو شاہد کی طرف تھ مرانبردار ہیں۔' (المائدة: 1105ء)

besturatibee. Wordpress. com وتت بهي الله كي طرف بلائة ره- ﴿ وَ إِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرُبِةَ وَ الْإِنْجِيلَ ﴾ `` اور جب تمر کو کتاب اور حکمت کی با تنین سکھائمیں اور تو رات وانجیل کی تعلیم دی۔'' بعض ماما ، نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد تو رات وانجيل كِ الفاظ اورمعاني ومفاهيم دونوں كي تعليم مراو ہے۔ ﴿ وَالْهُ تَغَفُّكُ مِنَ الظِّينِ كَهَيْنَكَةِ الظّيرِ بِإِذْ فِي ﴿ ''اور جب كهتم مير يحكم سے گارے سے ایک شكل بناتے تھے جیسے پرندے كی شكل ہوتی ہے۔' لیعنی آپ اللہ كے حكم سے گارے ے پرندوں کی صورت بناتے تھے۔ ﴿ فَتَنْفُحُ فِيْهَا فَتَكُونَ طَنْيرًا بِإِذْ فِيْ أَنْ الْجَرْتُمُ اسَ كَاندر كِيمُونَكَ مارديتے تھے، جس ہے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے تھم ہے۔'' تھم کالفظ وو بارہ ارشادفر مایا تا کہ پیشبہ نہ ہو کہ حضرت نیسی عینا آ کوذاتی طور پر يه طافت حاصل تقى ـ بيلفظ فرما كرواضح كرديا كه وه ايك مجمزه تقابه ﴿ وَ تُنبِوعُ الْأَكْبُهُ وَ الْأَبْوَصَ بِالْذِنِي ﴾ ''اورتم احجعا کر دیتے تھے مادر زاداندھے کواور کوڑھی کومیرے حکم ہے۔'' مادر زاد نابینا کی بینانی سی علاج سے حاصل نہیں ہوسکتی اور برص كى بيارى جب يرانى ہوجائے تواس كاعلاج ممكن نہيں رہتا۔ ﴿ وَ إِذْ تُلْخُوجُ الْهَوْفَى بِلِاذْ فِيْ أَمِهُ ' اور جبتم مُردوں كونكال کھڑا کرتے تھے میرے حکم ہے۔'' یعنی وہ زندہ ہو کر قبروں ہے نکل آتے تھے۔اس لفظ میں اشارہ ہے کہ بیہ واقعہ متعدد بار بِينَ آيا- ﴿ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيْنَةِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هُذَا اِلَّا سِیحتر مُّیانِینٌ ﴾ ''اور جب میں نے بی اسرائیل کوتم ہے بازرکھا، جبتم ان کے پاس دلیلیں لے کرآئے تھے، پھران میں جو کا فریتھے، انہوں نے کہا تھا: بیاتو تھلے جادو کے سوا پھھنیں۔'' اس سے مراد وہ واقعہ ہے جب دشمنوں نے آپ کوسولی وینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کوان کے درمیان سے زندہ سلامت اُٹھالیا اور وہ آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِتِينَ أَنْ أَمِنُوا بِيْ وَ بِرَسُولِي ۚ قَالُوْٓۤ الْمَنَا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ۞ أَ\*

'' اور جب میں نے حوار یوں کووٹی کی کہتم مجھ پر اور میہ ہے رسول پر ایمان لاؤ۔انہوں نے کہا: ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہے کہ ہم پورے فرماں بردار ہیں۔' وحی ہے مراد الہام ہے یا رسول کے واسطے ہے ان تک وحی پہنچا کراہے قبول کرنے کی توقیق دینا ہے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ ملینة کے لیے اللّٰہ کا ایک انعام تھا کہ آپ کو خلص ساتھی میسر آئے جو آپ کے ساتھ مل کرلوگوں کوتو حید کی دعوت دیتے تھے۔حضرت محمد طاقتیم پر بھی بیاحسان ہوا ،ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ هُوَ اتَّذِيٰ ٓ اَيُّكَ لَى بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۗ ۚ وَٱلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۗ لَوْ ٱنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًامًّا ٱلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ ٱلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴿ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿ ﴾ '' وہی تو ہے جس نے تم کواپنی مدد ہے اورمسلمانوں ( کی جمعیت ) ہے تقویت بخشی اور اُن کے دلوں میں اُلفت پیدا کر دی۔ اگرتم و نیا بھرکی دولت خرج کرتے ، تب بھی اُن کے دلوں میں اُلفت پیدا نہ کر سکتے مگر اللہ ہی نے اُن ميں ألفت ڈال دی۔ ہے شک وہ زبر دست (اور ) حکمت والا ہے۔' (الأنفال: 62/8)63) مزیدارشاداللی ہے: besturdubooks. Wordpress. com وَ يُعَلَّمُهُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْلِيةَ وَالْإِنْجِيْلَ - وَ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِ يُلَ قَلْ جِنْتُكُمْ بِأَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِيَّ أَخَلُقُ لَكُمْ مِنَ الظِيْنِ لَهَيْنَةِ الظَّيْرِ فَٱلْفَحْ فِيهِ فَيَأَوْلَ طَيْرًا بِاذْتِ اللَّهِ ۚ وَ أَيْرِينُ الْأَكْمِينَةِ وَالْأَيْرَصَ وَأَخِي الْهَوْتَي بِاذْنِ اللَّهِ ۚ وَأَنْبِئَكُمْ بِهَا تَأَكُّونَ وَمَا تَاذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُو ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْةً لَكُورٌ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنَيْنَ ۚ وَمُصَادَقًا لَهَا بَيْنَ يَدَىٰ يَنَ كَيْ مِنَ التَّوْرَاعَةِ وَالْحِكَ لَكُمْ بَعْضَ انَّنَىٰ حُوْمَرَ عَلَيْكُمْ وَ جِنْتُكُمْ بِأَيَّةٍ مِنَ رَبُّكُمْ ۗ فَاتَّقُوااللَّهَ وَ ٱطِيغُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاغْبُدُوهُ ۚ هٰذَا صِدَاظٌ مُسْتَقِيْمٌ ﴿ فَلَمَا ٱخْسَ عِيْسِي مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَادِئَي إِلَى اللَّهِ ۚ قَالَ الْحَوَارِيْوَنَ نَحْنُ أَفْعَارُ اللَّهِ ۖ أَمَنَّا بِاللَّهِ ۚ وَ اشْهَدُ بِأَنَّا مُسْبِمُونَ ﴿ زُنُنَّا أَمْنَا بِمِنَّا ٱلْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الزَّسُولَ فَاكْتُلِنَا مَعَ الشَّهِ لِينَا وَمُكَرُوا وَمُكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْلِكَرِيْنَ

> ''اوروہ (عیسیٰ )انہیں لکھنا (یڑھنا)اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائیں گےاور بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ( ہوکر جائیں گے اور کہیں گے ) کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کرآیا ہوں' وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بیشکل برندہ بنا تا ہوں۔ پھراس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم ہے ( پیچ میج ) برندہ ہو جاتا ہےاوراندھےاورابرص کو تندرست کر دیتا ہول اوراللہ کے حکم ہے مُر دے میں جان ڈال دیتا ہوں اور جو پچھتم کھا کر آتے ہواور جواپنے گھروں میں جمع رکھتے ہوسب تم کو بتا دیتا ہوں۔اگرتم صاحب ایمان ہوتو ان یا تو ں میں تمہارے لیے(اللّٰہ کی قدرت کی) نشانی ہے۔اور مجھ سے پہلے جوتورات ( نازل ہوئی )تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور (میں ) اس لیے بھی ( آیا ہوں ) کہ بعض چیزیں جوتم برحرام تھیں اُن کوتمہارے لیے حلال کردوں اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف ہے نشانی لے کرآیا ہوں' لہذا اللہ ہے ڈرواور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے' سواسی کی عبادت کرو' یہی سیدھا رستہ ہے۔ جب نیسیٰ نے ان کی طرف ہے نافر مانی ( اور نیت قبل ) دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جواللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے (طرفدار اور آپ کے) مددگار میں۔ ہم اللہ پر ایمان الائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اے یروردگار! جو( کتاب) تونے نازل فرمائی ہے، ہم اس پرائیان لے آئے اور ( تیرے ) پیٹمبر کے متبع ہو چکے۔ تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ اورانھوں نے ( قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک ) تدبیر کی اوراللہ نے بھی ( عیسیٰ کو بچانے کے لیے) تدبیر کی اور اللہ خوب تدبیر کرنے والا ہے۔ ' (ال عمران: 48/3-54)

حضرت مویٰ' حضرت عیسیٰ پینٹھ اور حضرت محمد حلاقیا ہم کے خاص معجزات : کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کووہ معجز ہ دیا جواس کے دور کےاوگوں کی مہارت ہے مناسبت رکھتا تھا۔حضرت موی علیلا کے زمانے میں حادو کا شہرہ تھا اور

oks.wordpress.com حفیق بینول بنائی ہے۔ بڑے بڑے ماہر جا دوگرموجود تھے' چنانچے حضرت موٹی مایشا کووہ معجز ہ ملا، جس سے جادوگر بھی سشستدررہ گئے۔ چونکہ وہ طبابی برخت میں سے بادوگر بھی سشستدررہ گئے۔ چونکہ وہ طبابی برخت میں سے برائے ہوں ہے۔ اور مدد معلق میں اور مدد معلق میں اور مدد کی تمام باریکیوں ہے واقف تھے'لہزا وہ فوراً سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیقا کامعجز ہ جاد وتبیں بلکہ اللّٰہ کی خاص عنایت اور مدد ہےاورآ پیقینارسول ہیں،چنانچہوہ بلاتو قف ایمان کے آئے۔

حضرت عیسیٰ علیناً کا زمانہ طب وعلاج کے عروج کا زمانہ تھا۔اللّہ تعالیٰ نے آپ کوایسے معجزات دیے جو ماہرفن طبیبوں کے بس کی بات نہ تھے۔آ پ کو مادرزاد نابینا کوصحت یاب کرنے کامعجز ہ ملا۔ کوئی ماہر سے ماہر طبیب اور ڈاکٹر قبر میں پڑے ہوئے مردے کوزندہ نہیں کرسکتا۔اس ہے معجز ہے کی صدافت اوراس کو ظاہر کرنے والے کی قدرت کا پیغہ چلتا ہے۔ حضرت محمد سلطینظ کی بعثت اس ماحول اور زمانے میں ہوئی جس میں فصاحت و بلاغت کا دور دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قر آ ن مجید کومعجز ہ بنا کرنازل کیا جس کے مقالبے میں آج تک ایک بھی سورت پیش کرناممکن نہیں ہوا۔

جب حضرت عیسیٰ عیلاً نے لوگوں کواللہ کا پیغام پہنچایا اوراللہ کی طرف بلایا توا کنژ لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے ا نکار کر دیا۔ چندیاک باز اور نیک لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ آپ کی مدد کی اور آپ کے پیغام کو دوسرول تک پہنچایا۔ کچھ شریرافرادا ہے تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی۔ وقت کے حکمران کوغلط اطلاعات پہنچا کمیں حتی کہ آپ کوشہید کرنے اورسولی دینے کا فیصلہ کرلیا گیا۔اللہ تعالیٰ نے آپ کوان ہے بچا کراویراُ ٹھالیا۔آپ کی شکل وشاہت کسی اور شخص کو دے دی جسے انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا۔ بہت ہے عیسائی بھی اس غلط پہمی میں مبتلا ہو گئے کہ صلیب پر لٹکا یا جانے والاطخص مسیح ہے۔لیکن دونوں فراق غلطی پر ہیں۔

# حصرت عیسی ملیلاً نے حضرت محمد سلاقیام کی آمد کی بشارت دی

حضرت عیسیٰ علیلاً بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ آپ نے لوگوں کو آخری نبی کی بعثت کی خبر دی جس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والانتھا۔ آپ نے انہیں نبی مایعۃ کا نام بھی بتا دیا اور آپ کی واضح علامات بھی بیان فرما نمیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:

وَ إِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَزِيَمَ لِبَنِيِّ إِسْرَآءِ بْلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلْنِكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَعَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَا تِي مِنْ بَعْدِي اسْهُ أَ أَحْمَدُ ۗ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيّنَتِ قَالُوا هٰذَا سِخْرٌ مُبِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتِّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْغَى إِلَى الْإِسْلَامِ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ \* يُرِيْدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُوْرَ اللَّهِ بِٱفْوَاهِهِمْ ۖ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُوْرِه وَنَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ ''اور(وہ وفت بھی یادکرو) جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہا ہے بنی اسرائیل! میں تمہارے یاس اللّٰد کا بھیجا ہوا آیا آ ئے تو وہ کہنے لگے بیتو صریح جادو ہے۔اوراس ہے بڑا ظالم کون ہے جسے بلایا تو اسلام کی طرف جائے اور وہ اللہ پر جھوٹ باند ھے اور اللّٰہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بیرجا ہتے ہیں کہ اللّٰہ (کے چراغ) کی روشنی کو منہ ہے (پھونک مارکر) بجھا دیں' حالانکہ اللہ این روشنی پوری کر کے رہے گا خواہ کا فرنا خوش ہوں ۔' (الصف: 6/61-8) مزیدارشادالبی ہے:

> ﴿ ٱلَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُقِيَّ الَّذِينَ يَجِدُ وْنَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ هُمْ فِي التَّوْرِيةِ وَ الْانْجِيْلَ يَا مُرَّهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهِهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيْجِكَّ لَهُمُ الظَّيْبَ وَيُحَرِّمْ عَلَيْهِمُ الْخَبِّيثَ وَيَضَغُ عَنْهُمْ الصَّرَهُمْ وَالْآغْلُلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۖ فَالَّذِيْنَ امَّنُوا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَدٌّ الْوَلْبِكَ هُمُّ الْمُفْلِحُونَ

> ''وہ جو(محمہ)رسول(اللہ) کی جونبی اُئی ہیں، پیروی کرتے ہیں جن (کےاوصاف) کووہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا یاتے ہیں۔ وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں اور یا ک چیز وں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور نایا ک چیز وں کوان برحرام گھبراتے ہیں اور اُن پر سے بوجھاورطوق جواُن ( کے س ) پر (اور گلے میں ) تھےا تاریتے ہیں ۔ سوجولوگ اُن پرایمان لائے اوراُن کی رفاقت کی اورانہیں مدد دی اور جو نوراُن کے ساتھ تازل ہوا ہے ، اُس کی پیروی کی ، وہی مراد یانے والے تیا۔' (الأعراف: 157/7)

حضرت ابوامامہ بناتیٰ ہے روایت ہے کہ نبی سائٹیٹا نے فر مایا: ''میں اینے باپ حضرت ابراہیم ملینا کی دعا اور حضرت عیسلی ملیلاً کی بشارت ہوں۔''

جب بنی اسرائیل میں حضرت عیسلی ملیّلاً مبعوث ہوئے تو انہوں نے کھڑے ہوکر وعظ فر مایا اور بتایا کہ بنی اسرائیل میں ہے نبوت ختم ہو چکی ہے۔ابعر ب ہے نبی اُئی پیدا ہو گا جوسلسلہ نبوت کوٹکمل طور پرختم کرنے والا ہو گا اوراس کا نام'' احمد'' ہوگا ۔

#### نزول مائده

الله تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیلہ کی درخواست برآ یہ کی قوم کے لیے آسان سے دسترخوان نازل فرمایا۔

#### ارشاد باری تعالی ہے:

besturdubooks. Wordpress. com ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِتُوْنَ لِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبْكَ أَنْ يَّنْزِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً فِنَ السَّهَآءِ ﴿ قَالَ اتَّقُوااللَّهَ انْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ قَالُواْ نُرِيْدٌ أَنْ نَاكُلَ مِنْهَا وَتَطْهَدِنَّ قُلُوْنُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَلْ صَدَقْتَنَاوَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشُّهِدِينَ - قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْبَحَ اللَّهُمَّ رَنَنَا ٱنزلَ عَلَيْنَامَ آبِدَةً مِّنَ السَّهَآءِ تَكُونُ لَنَا عِنْدًا لِإَوَّلِنَا وَأَخِرْنَا وَأَيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقُنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرِّرْقِيْنَ ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَكُفُرْ بَعُدُ مِنْكُمْ فَالِّيْ أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أَعَذِّبُهُ أَحَدَّا مِّنَ

> '' وہ وقت یاد کے قابل ہے جب حوار ہوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا آپ کا رب ایسا کرسکتا ہے کہ ہم یر آسان ہے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈروا گرتم ایماندار ہو۔وہ بولے کہ ہم پیرچا ہے میں کہاس میں ہے کھا نمیں اور ہمارے دلوں کو بورااطمینان ہوجائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہوجا ئیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہاے اللہ اے ہمارے بروردگار! ہم برآ سان ہے کھانا نازل فرما! کہ وہ ہمارے لیے بیغنی ہم میں جواول ہیں اور جو بعد ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہوجائے اور تیری طرف ہے ایک نشان ہوجائے اور تو ہم کورز ق عطا فر مادے اور تو سب عطا کرنے والوں سے احیصا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ میں وہ کھاناتم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں' پھرتم میں ہے جوشخص اس کے بعد نا شکری کرے گا تو میں اس کوالیی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کونے دول گا۔' (الماثلة :112/5-115)

اس واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ ملیٹا نے حواریوں کو تکم دیا کہ تمیں روزے رکھیں۔ انہوں نے تھم کی لتعمیل کی۔ جب تمیں روز ہے بور ہے ہو گئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیلائے درخواست کی کہ آسمان ہے ایک دستر خوان نازل ہوتا کہ وہ اس میں ہے کھا ئیں اورانہیں بہاطمینان بھی حاصل ہو جائے کہ ان کی عبادت قبول ہوگئی ہےاور بعد میں خوشی کا بیدن ان کے لیےعید کےطور پرمقرر ہوجائے تا کہ روزے رکھنے کے بعداس دن خوشی منایا کریں اور بیآ سانی کھانا ا تناہوکہ ہرامیرغریب کے لیے کافی ہوجائے۔

حضرت عیسلی علیلائے انہیں نصیحت کی کہ وہ اس مطالبہ ہے دشتبر دار ہو جا کیں ۔ آپ کوخطرہ محسوں ہور ہاتھا کہ لوگ اس نعمت کا سیجے شکر ادانہیں کرسکیں گے جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا ، تاہم لوگوں نے اصرار کیا کہ اللہ ہے بیہ درخواست ضرور کریں۔ان کے اصرار برآیاون کا ( سادہ اورمعمولی ) ٹاٹ پہن کرمصلّی پر کھڑے ہو گئے۔سر جھکا کر آ نکھوں ہے آنسو بہانے لگے اورانتہائی خشوع وخضوع کے ساتھ اللہ ہے دعا کی کہان کی یہ درخواست قبول ہو جائے۔ ورمین اللہ تعالیٰ نے آسان سے دستر خوان نازل فر مایا۔ لوگ د کیھر ہے تھے کہ وہ بادلوں کے درمیان آستہ المجمل کیے تیج آ رہا ہے۔ وہ لمحہ بہلمحہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا اور حضرت نیسٹی می<sup>ندہ</sup> دعا نمیں مانگ رہے تھے کہ اس کا نزول رحمت<sup>ع</sup> و ہرکت کا باعث ہو،عذاب کا باعث نہ ہو۔قریب ہوتے ہوتے وہ حضرت نتیٹی میٹائے سامنے آ کرٹک گیا۔ وہ رومال ہے

حضرت عيسلى مايلة نے فرمايا: [بلسم الله عليم الوَّاز قِينَ ] "سب سے بہتر رزق وینے والے الله كے نام سے ـ "اور رومال اُٹھا دیا۔ دستر خوان برسات محصلیاں اور سات روٹیاں تھیں۔ ایک قول کے مطابق سرکہ، انار اور دوسرے کھل بھی تھے۔اس کی بہت عمدہ خوشبوتھی ۔ ان تمام اشیا کواللہ تعالیٰ نے اٹھیٰ ا کہا کہ کرپیدا فر مایا تھا۔

حضرت عيسيٰ عينا نے حکم ديا كه كھانا شروع كريں \_لوگول نے كہا: '' يہلے آپ شروع كريں \_'' آپ نے فرمايا: ''اس كا سوال تو تم ہی نے کیا تھا!'' کچربھی انہوں نے شروع کرنے ہے انکار کیا۔ آپ نے غریبوں مختاجوں اور معذوروں کوحکم دیا کہ کھانا شروع کریں۔ان کی تعداوا یک ہزارتین سو کے قریب تھی۔انہوں نے کھایا تو ہر آفت زوہ اور بھار تندرست ہو گیا۔ انہیں دیکھے کران کوافسوں ہوا کہ ہم نے کیوں نہ کھایا۔

بعض حصرات بیان کرتے ہیں کہ پہلے پہل دسترخوان ہرروز اتر تا تھااور سب لوگ بیک وقت اس ہے کھاتے تھے۔ ان کی تعداوسات ہزارافراد تک پہنچ جاتی تھی۔ کچھ مدت بعدوہ ایک دن حچھوڑ کرایک دن انز نے لگا۔ جس طرح صالح می<sup>نین</sup> کی قوم کےلوگ ایک دن حیصوڑ کر دوسرے دن معجزاتی اونٹنی کا دودھ بیتے تھے۔ پھراللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ عایلا کو حکم دیا کہ اسے صرف غریبوں اورمختاجوں کے لیے مخصوص کر دیں۔اس پر بہت ہے لوگ دل برداشتہ ہو گئے اور منافقوں نے نازیما یا تیں کہنا شروع کر دیں۔تب دسترخوان اتر نا بالکل بند ہو گیا اور نبی عایقاً پر تنقید کرنے والوں کو بندراورخنز پر بنا دیا گیا۔ بعض علماءاس مات کے قائل میں کہ دستر خوان نازل نہیں ہوا۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ فَهَنْ يَكْفُو بِعَدُ مِنْكُمْ فَالَيْ أَعَذِ بُهُ عَذَابًا لِأَ أَعَذِ بُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَيانِينَ "" كِير جَوْحُص تم ميں ہے اس كے بعد قق ناشناى كرے گا توميس اس کوالیک سزا دول گا کہ وہ سزا و نیا جہان والوں میں ہے کسی کو نہ دول گا۔'' اس پر وہ ڈر گئے اورمطالبہ والیس لے لیا۔ علاوه ازیں عیسائیوں کی کتابوں میں اس واقعہ کا کوئی ذکرنہیں ، حالانکہ اتنااہم واقعہ قل ہونا جا ہے تھا۔ ( واللّٰداعلم )

# حضرت متيهلي ملالأك چندفرمودات

امام شعبی جملانے فرماتے میں: حضرت عیسلی ملینا کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا تو آپ رو پڑتے ۔ فرماتے:''ابن مریم

irdiloeo, ks. wordpress. com کے لیے مناسب نہیں کہ قیامت کا ذکر سن کر خاموش رہے۔'' حضرت میسی عیلاً نے حواریوں سے فرمایا باد شاہوں نے حکمت ودانائی تمہارے لیے جھوڑ دی ہے،تم دنیاان کے لیے جھوڑ دو!'' آپ نے فرمایا:''مجھ سے دریافت الکامی کرو! میں نرم دل ہوں اوراینی نظر میں حچھوٹا ہوں۔''

آپ نے حواریوں سے فرمایا:''جو کی روٹی کھاؤ، سادہ پانی پیواور دنیا ہے سیجے سلامت امن وامان کے ساتھ رخصت ہو جاؤ! میں تم ہے بچ کہتا ہوں کہ و نیا کی مٹھاس آ خرت کی تلخی ہے اور د نیا کی تلخی آ خرت کی مٹھاس ہے۔اللہ کے بندے عیش پیندنہیں ہوتے۔ میںتم سے بچے کہتا ہوں: سب سے براتخص وہ عالم ہے جواپے علم سے اپنی خواہش کومقدم رکھتا ہے اور جا ہتا ہے کہ سب لوگ ای جیسے بن جا کیں۔'' آپ فر ماتے تھے:'' دنیامیں سے گزر جاؤ ،اے گھرنہ مجھ لو۔'' نیز آ پ نے فر مایا:'' و نیا کی محبت ہر گناہ کا سرا ہے اور ( ناجائز ) نظر ہے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔'' حضرت عیسیٰ علینا نے فر مایا:''اے آ دم کے کمز ور بیٹے! تو جہاں بھی ہو،اللہ سے ڈرتا رہ! دنیا میں مہمان کی طرح رہ اور مسجدوں کو گھر بنا لے، اپنی آنکھوں کورونا سکھا ،جسم کوصبر کی تعلیم دے اور دل کوغور وفکر کی عادت ڈال ،کل کے رزق کا فکر نہ کر، یہ بھی گناہ ہے۔''

# رفع آسانی پاصلیب پرموت؟

کچھ یہودیوں کی چغلیوں اور سازشوں ہے بادشاہ وقت حضرت عیسیٰ ملینؤ کوفتل کرنے پر آ مادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ا ہے رسول کو بحفاظت آ سان پر اٹھالیا۔ جبکہ یہودی اور عیسائی اس باطل عقیدے پر قائم ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کوسولی چڑھا دیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقائد کی تفی کرتے ہوئے فرمایا:

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْهَكِرِينَ ۗ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْلِي إِنَّى مُتَوَفِيْكَ وَرَا فِعْكَ إِلَىٰ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوٓا إلى يُومِ الْقِيْمَةِ ۚ ثُمَّةً اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَخْتُمُ تَلْتُكُمْ فِيْهَا كُنْتُمْ فِيْءِ تَخْتَابِفُونَ

''اوروہ (یہوقتل عیسیٰ کے بارے میں ایک) حیال جلے اور اللہ نے بھی (عیسیٰ کو بچانے کے لیے) تدبیر کی اور اللہ خوب تدبیر کرنے والا ہے۔اس وقت اللہ تعالٰی نے فر مایا کے تبییلی میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت یوری کر کے تم کواپنی طرف اُٹھالوں گااور تمہیں کافروں ( کی صحبت ) ہے پاک کردوں گااور جولوگ تمہاری پیروی کریں گے اُن کو کا فروں پر قیامت تک فائق ( اور غالب ) رکھوں گا۔ پھرتم سب میرے پاس لوٹ کرآ وَ گئے تو جن باتوں میں تم اختلاف كرتے تھے،أى دن تم ميں أن كافيصله كردوں گا۔ '(آل عمران : 54/3'55)

دوسرےمقام پرفر مایا:

besturdubooks. Wordpress. com ﴿ فَبِهَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ وَكُفْرٍ هِمْ بِأَيْتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَّآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقُولِهِمْ قُلُوْبُنَا غْلَفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ الاَ قَلِيْلًا ۗ وَ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ` وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْسَبِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُ رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَقُواْ فِيْهِ لَفِيْ شَافٍ مِنْكُ ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ` بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيْهًا ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ اللَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ الْقِلْمَةِ يَكُونَ عَلَيْهِمْ شَهِنَّا ا

> '' أن كے عہدتوڑ دینے اور اللہ كی آیتوں ہے كفر كرنے اور انبيا ، كوناحق مار ڈالنے اور په كہنے كے سبب كه جمارے دلول پر پردے (پڑے ہوئے) ہیں (اللہ نے اُن کومرد ووکر دیا اور ان کے دلول پر پردے نہیں ہیں) بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے اُن برمہر لگا دی ہے' للبندا ہے کم ہی ایمان لاتے ہیں۔اوراُن کے کفر کے سبب اور مریم برایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جواللہ کے پیغمبر ( کہلاتے ) تھے قبل کر دیا ہے (اللہ نے اُن کوملعون کر دیا )اورانہوں نے میسلی کوتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ اُن کو اُن جیسی صورت معلوم ہوئی۔ اور جواوگ اُن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ اُن کے حال ہے شک میں یڑے ہوئے میں اورسوائے ظن وگمان کی پیروی کے ان کواس کا کوئی علم نہیں۔ اور انہوں نے عیسلی کو بقدیناً قتل نہیں کیا بنكه الله نے أن كوا بني طرف أٹھالىيا اور الله غالب اور حكمت والا ہے۔ اور كوئى اہل كتاب نہيں ہو گا مگر ان كى موت ے پہلے اُن پرایمان لے آئے گااوروہ قیامت کے دن اُن پر گواہ ہوں گے۔' (الیساء: 155/4-159)

ان آیات میں پیہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت نیسٹی علیلا کے دشمن یہود یوں نے وقت کے باوشاہ کے دریار میں آ پ پر جھوٹے الزامات لگائے اور آ پ کوسولی پرچڑھا کر شہید کرنا جا ہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آ سان پر اٹھا لیا۔

حضرت عبداللد بن عباس جليف نے فر مايا:'' حضرت عيسلٰ مليلا كة سان پر أٹھائے جانے كا واقعه اس طرح ہے كه آپ کے ساتھ گھر میں بارہ حواری موجود تھے۔ آپ گھر میں موجود ایک چشمہ ہے جسل فرما کران کے پاس تشریف لائے ۔ آپ کے سرے یانی کے قطرے نیک رہے تھے۔ آپ نے فر مایا ''تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجھ پر ایمان لانے کے بعد بارہ دفعہا نکارکرے گا۔''

پھر فر مایا:''تم میں ہے کون اس بات پر تیار ہے کہ اسے میری شکل وشیابت وے دی جائے اور اسے میری جگہ شہید کر دیا جائے ، پھروہ (جنت میں) میرے درجے میں میرے ساتھ ہو؟'' حاضرین میں سے سب ہے کم عمرنو جوان نے اُٹھ کر کبا:''میں۔'' آپ نے اسے فرمایا:'' بیٹھ جا!'' کھرآپ نے حاضرین سے دوبارہ یہی سوال کیا، کھروہی جوان اُٹھا اور کہا:

''میں '' آپ نے فرمایا:''تم ہی بیدمقام حاصل کرو گے۔''

besturdubooks.wordpress.com چنا نجے اس کی شکل وصورت بالکل حضرت عیسیٰ ملیّقة جیسی ہوگئی اور حضرت عیسیٰ ملیّقة کو گھر کے ایک روزن ہے نکال کڑ آ سان پر پہنچا دیا گیا۔ تلاش کرنے والے یہودی آئے تو آپ کے ہمشکل حواری کو پکڑ کے لے گئے۔اسے سولی پرائکا یا اور شہید کر دیا ، جنانجہان میں ہےا لیک آ دمی نے بارہ دفعہ ایمان ہےا نکار کیا۔

عیسا نیوں کے تین فرقے: حضرت عیسی ملیلا کی رفعت کے بعد عیسا نیوں کے تین فرقے ہو گئے:

ابک فرقے نے کہا:'' خوداللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کچھ عرصه موجودریا، پھرآ سان پر چلا گیا۔'' یے فرقہ یعقو ہے کہلا تا ہے جوحضرت عيسي علينا*ا كو''اللّذ' قرار ديتا ہے۔* 

ووسرے فرقے نے کہا:'' ہمارے اندراللہ کا بیٹا کچھ عرصہ موجو در با۔ پھر جب اللہ نے حیا ہا، اے اپنی طرف أٹھا لیا۔'' بيفرقه''نسطوريه'' كهلاتا ہے۔ جوحضرت عيسيٰي مليلة كواللّٰه كابيٹا قرار ديتا ہے۔

ا کیے فرقے نے کہا: ''جمارے اندر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کیچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ نے حیایا اسے اپنی طرف ألله اليا-" بي توحيد يرست حضرات تنص بهر دونول كافر فرق توحيد يرست فرق يرغالب آگئے اور ان لوگوں کوشہید کر دیا۔اس کے بعد عقید ہُ تو حید پر بہنی دین اسلام مفقو در ہاحتی کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد مثل ثیا ہم کو دین حق وے کرمبعوث فرما دیا۔

حضرت حسن بصری بڑلنے اور ابن اسحاق بڑھنے فرماتے ہیں: جس بادشاہ نے حضرت مسیح ملیلڈ کوشہید کرنے کا حکم جاری کیا تھا،اس کا نام داود بن نوراتھا۔اس نے آپ کوشہید کرنے اور سولی پر چڑھا دینے کا حکم جاری کیا۔حضرت عیسلی علیلاً بیت المقدى ميں ایک گھر کے اندر تھے۔انہوں نے اس گھر کا محاصرہ کرلیا۔ بیہ جمعہ اور ہفتہ کے درمیان کی رات تھی۔ جب وہ لوگ داخل ہونے کے قریب تھے، تو آپ کی شکل وشاہت گھر میں موجود ایک آ دمی کو دے دی گئی اور حضرت عیسی ملیٹا کو ا کیہ کھڑ کی میں سے نکال کے آسان پر لے جایا گیا۔ جب سیاہی گھر میں داخل ہوئے تو وہاں انہیں وہ نو جوان ہی نظر آیا جس کی شکل حضرے عیسلی ملیلۂ جلیسی بنا دی گئی تھی۔ انہوں نے اسے عیسلی سمجھ کر بکڑ لیا اور سولی پر لئاکا دیا۔ انہوں نے نداق اڑانے کے لیےاس کے سریر کا نٹوں کا تاج بنا کر رکھا۔ جوعیسائی وہاں موجود نہ تھے،انہوں نے یہودیوں کا بید عویٰ تسلیم کر لیا که حضرت عیسلی مالیلاً کو واقعی صلیب پرشهبید کر دیا گیا ہے۔

ارشاد بارى تعالى: ﴿ وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴿ "اللَّ كَابِ مِين ساليه عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللللللَّ الللللللَّ الللللَّهُ الللللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللل گا جو حضرت عیسلی عایقة کی موت سے پہلے اُن پر ایمان نه لا چکے۔ ' سے وہ زمانه مراد ہے جب قیامت سے پہلے حضرت عیسلی مایلاً دو بارہ زمین برتشریف لا ئیں گے ،خنز ریوں کوقتل کریں گے ،صلیب توڑ دیں گے ، جزیہ لینا بند کر دیں گے اور

الله تفسير ابن أبي حاتم: 1110،4 حديث: 6233

اسلام کےعلاوہ سی اور مذہب پر قائم رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔

besturdubooks.Wordpress.com حضرت وہب بن منبہ منظ فرماتے ہیں: حضرت عیسیٰ عیلاً ستر ہ حوار یوں کے ساتھ ایک مرکان میں تشریف لائے۔ وشمنول نے محاصرہ کرلیا۔ جب وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو القد تعالی نے تمام حوار بوں کی شکل حصرت میسلی ملیلا جیسی بنا دی۔ انہوں نے کبا:''تم لوگوں نے ہمارا مذاق اُڑائے کے لیے ایک میشکلیں اختیار کی بیں۔اب یا تو ہمیں بتا دو کہتم میں سے عیسیٰ کون ہے ہیں، ورنہ ہم تم سب کوتل کر دیں گے۔''

عيسلى مليلاً نے اپنے ساتھيوں ہے فرمايا:'' آج كون جنت كاخريدار ہے گا؟'' ايك آ دمى نے كہا:''ميں۔'' چنانچے اس نے باہرنگل کر کہا:'' میں میسٹی ہوں ۔''

انہوں نے اس کو پکڑ کرسولی دیا اور شہید کر دیا ،اس لیے وہ اس غلط نہی میں مبتلار ہے کہ انہوں نے میسیٰ عاینة کوشہید کیا ہے۔ عيسائيول نے بھی يہی سمجھا كەشىپىد ہونے والاشخص عيسلى ہے جبكه حضرت عيسلى مايلا كواللد تعالى نے صحيح سلامت آ سانوں پر پہنچا ديا۔ حافظ ابن عسا كرجمت فرمات ميں:'' حضرت مريم پينة'اس واقعہ كے بعد پانچ سال زندور ميں اور تريپن (53 ) سال كى غمر ميرانوت ہوئيں۔''

حضرت حسن بصری بھٹ فرماتے ہیں: جب حضرت عیسی ملیلة کو آسانوں پر لے جایا گیا اس وقت آیا ای عمر کے چونتیہویں سال میں تھے۔''اور حدیث میں ہے:'' جنتی جب جنت میں داخل ہوں گےتو ان کےجسم بالوں سے خالی ہوں گے، ڈاڑھی مونچھنہیں ہوگی آئی تکھیں سرمگیں ہوں گی ، تینتیس (33 ) سال کی عمر کے ہوں گے۔''

علاوہ ازیں حضرت سعید بن مسیّب ملت بیان کرتے ہیں:'' جب نیسلی ملیلاً کو آٹھایا گیا، آپ کی عمر تینتیس (33 ) سال تھی۔''

# حضرت مليسلي مليلأك فضأئل

ارشاد ہاری تعالی ہے:

مَا الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَهُ الْأَرْسُولُ ۚ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ ۚ وَأَمُّمَ صِدْيَقَةٌ '''مسیح ابن مریم پیغمبر ہوئے کے سوا کیچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے میں'ان کی والد ہ ایک راست بازغورت تحييل ـ' (السائدة: 75/5)

سسیح کوسیح اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اس زمانے کے فتنوں ہے محفوظ رہنے کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے سفر میں جامع الترمذي؛ صفة الجنة؛ ياب ماحاء في سن أهل الجنة؛ حديث:2545

حضرت سيل بزعيم

رہتے تھے کیونکہ یہودی آپ کی مخالفت بہت شدت ہے کرتے تھے اور آپ پر اور آپ کی والدہ محترمہ پر طرح محرف کا کا کا ک الزام تراشی کرتے تھے۔ایک رائے کے مطابق''مسیح'' کا مطلب[مسمسوح الفادمین] ہے، بیعنی آپ علیات کے قدم الملائی ہے مبارک ہمواراور برابر تھے۔قرآن مجید میں بہت سے مقامات پرآپ کا ذکر خیر موجود ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

# ثُمْ قَفَيْنَا عَنَّ أَثَارِهِمْ بِرُسُينَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ وَاتَّيْنَهُ الْإِنْجِيلَ لَا

''ان کے بعد بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے جھیجتے رہے اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی۔'' (الحدید: 27/57)

اس کے علاوہ ارشاد ہے:

# وَ اتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَةِ وَآيَا لَهُ بِلْوْجِ الْقُدُسِ"

''اورہم نے میسیٰ ابن مریم کوروش دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔'' دالبقرۃ : 253/2) صحیحین میں رسول اللّٰد ﷺ کا ارشاد مروی ہے:'' جو بچے بھی پیدا ہوتا ہے ، شیطان اس کے پہلو میں ٹہو کا دیتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے ، سوائے مریم میٹا "اوران کے بیٹے کے۔اس نے ٹہو کا دینا چا باتو پردے میں ٹہو کا دے دیا۔''

حضرت عبادہ بن صامت بڑتئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائیٹ نے فرمایا: '' جوشخص میہ گواہی دے کہ اللہ وحدہ الشرکیک کے سواکوئی معبود برحق نہیں اورمحمہ سڑٹیٹ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اورمیسٹی طینا اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جواللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور اللہ کی طرف سے (آنے والی) ایک روح ہیں اور جنت حق ہواور جہنم بھی حق ہے، لیٹہ تعالی اس شخص کو جنت میں واضل کر دے گا خواہ اس کے ممل کیسے (معمولی) ہی کیوں نہ ہوں۔''

حضرت ابومولی اشعری بڑائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ٹیڈ نے فرمایا: ''جب ایک آ دمی اپنی لونڈی کی اجھی تربیت کرے، اسے انچھی تعلیم دے، بھراہے آ زاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوثواب ملتے ہیں اور جب ایک آ دمی تعلیم میں بھرمجھ پربھی ایمان لائے، اسے بھی دوثواب ملتے ہیں اور ایک غلام جب ایپ رب آ دمی تعلیم ایمان لائے، ایمان لائے، اسے بھی دوثواب ملتے ہیں اور ایک غلام جب ایپ رب سے ڈرتا رہے ( گناہوں سے بچتا رہے ) اور ایپ آ قاکی اطاعت کرتا رہے تو اسے بھی دوثواب ملتے ہیں ( یعنی دگنا

صحيح البخاري٬ بدء الخلق٬ باب صفة إبليس و حنوده٬ حديث: 3286 و صحيح مسلم٬ الفضائل٬ باب فضائل عيسَى طِيَّةً١ حديث :2366

صحيح المنخاري؛ أحاديث الأنبياء؛ باب قوله تعالى ﴿ياأهن الكتاب ··· ﴿\* حديث : 3435 و صحيح مسلم؛ الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا؛ حديث :28

تُواب یا دوطرح کے نیک اعمال کا تُواب ماتا ہے۔'')

besturdubooks.wordpress.com حضرت ابو ہر ریرہ بٹائنڈ سے روایت ہے کہ تبی ٹائیٹر نے فر مایا:''جس رات مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا، میری ملا قات حضرت موی ملیلاً ہے بھی ہوئی۔'' پھرنبی کریم ملیلا نے حضرت موی ملیلا کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فر مایا:'' حپھر رہے بدن والے،سیدھے ہالوں والے جیسے قبیلہ شنوء ہ کے افراد ہوتے ہیں۔'' پھر فر مایا:''اور میری ملا قات عیسلی ملیۃ ہے بھی ہوئی۔'' پھر آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: '' درمیانہ قلد ،سرخ فام، گویا آپ ابھی حمام ہے تشریف لائے ہیں۔ اور میری ما اقات حضرت ابراہیم ملینائے ہوئی۔ آپ کی اولا دمیں ، آپ ہے۔ ب ہے زیادہ مشابہت رکھنے والا میں ہوں۔'' حضرت عبد اللہ بن عمر بھانٹنا ہے روایت ہے کہ نبی کریم طافیۃ نے فر مایا: ''میں نے حضرت عیسی، حضرت موتلی اور حضرت ابراہیم پیلائو کو دیکھا۔ عبیلی تو سرخ فام، گٹھے ہوئے بدن والے، چوڑے سینے والے تھے اور حضرت موہلی عایقا گندمی رنگت کے، قد آ وراورسید ھے بالوں والے تھے۔ جیسے آپ کا تعلق ا ڈھلے ا' جائے'' قوم ہے ہو۔''

حضرت عبداللہ بن عمر بھٹھنا ہے روایت ہے کہ ایک دن نبی طائٹیٹر نے لوگوں کے سامنے د جال کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فر مایا:'' اللہ تعالیٰ کیکے چٹم نہیں ، اور سے د حال دائیں آئکھ سے کا نا ہے۔اس کی آئکھا س طرح ہے جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔اور آج رات میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبہ کے باس ہوں۔اجا نک ایک گندمی رنگت کا آ دمی نظر آیا۔اس کی گندمی رنگت ا نتہائی خوب صورت تھی۔ اس کے بال کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ بال سید ھے تھے (سھنگریا لے نہ تھے ) سر ہے یانی عَیک رہا تھا۔ وہ دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کعبےشریف کا طواف کررہا تھا۔ میں نے کہا: یہ کون ہے؟ بتایا گیا: بدنيج ابن مريم پيڪريس \_

آ پ کے پیچھے مجھے ایک اور آ دمی نظر آیا، اس کے بال انتہائی گھنگریا لیے تھے، دائیں آئکھ سے کا ناتھا۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے،ان سب میں اس کی شکل سب ہے زیادہ ابن قطن ہے ملتی تھی۔ وہ بھی دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ ر کھے کعبہ شریف کا طواف کرر ہاتھا۔ میں نے کہا:'' بیکون ہے؟'' جواب ملا:'' بیہ سے وحال ہے۔''

نبی کریم سائقیا نے دونوں مسحوں کا حلیہ بیان فر ما دیا ، ایک سچا ہدایت دینے والامسے اور ایک گمراہی والامسے ، تا کہ جب اللّٰہ کے نبی سیح عینۂ نازل ہوں تو مومن انہیں بہجان کیں اور ان پرایمان لے آئیں اور جب جھوٹا سیح ( د جال ) ظاہر ہوتو اہل

صحبح البخباري؛ أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله تعالى ﴿ واذكر في الكتاب مربم﴾؛ حديث :3446 و صحيح مسلم؛ الإيمان باب وحوب الإيمان برسالة نبينا محمد عَيَّةُ ..... حديث 154:

صحيح البخاري؛ أحاديث الأنبياء؛ ناب قول الله تعالىٰ ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مِرْيِمِ ﴾ حديث :3437

صحيح البخاري؛ أحاديث الأنبياء؛ بات قول اللَّه تعالىٰ ﴿واذكر في الكتاب مريم ﴿ ﴿ حديث :3438

صحيح البخاري٬ الفتن٬ باب ذكر الدحال٬ حديث :7128 و صحيح مسلم٬ الإيمان٬ باب ذكر المسيح ابن مريم إليًـ، حديث :169

حضرت سيايزميء

توحیدا ہے بھی پہچان کراس سے پچسکیں۔

حضرت ابو ہریرہ بھائی ہے۔ کہ نبی سائیڈ نے فرمایا: '' حضرت عیسی ابن مریم علیا نے ایک شخص کو چوری کرتے اللہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا: '' تو نے چوری کی ہے۔' اس نے کہا: '' قسم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔' حضرت عیسی علیا نے فرمایا: '' میں اللہ پر ایمان لا تا ہوں اوراپی آ نکھ کو جھوٹی کہتا ہوں۔' '' اس ہے آپ کا سلیم الفطرت ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ جب اس شخص نے قسم کھالی تو آپ نے یقین کیا کہ اللہ کی عظمت کا زکر کے کوئی شخص جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا اور آ نکھوں دیکھی چیز پر اس قسم کو ترجیح دیتے ہوئے اس کا عذر قبول فر مالیا۔ خضرت عبد اللہ بن عباس بھائی ہے دوران میں ) یہ فرماتے سنا: میں نے رسول اللہ سٹھیٹی ہے یہ ارشاد سنا: ''جس طرح عیسا نیوں نے حضرت عبد کی بارے میں غلوکر

حضرت عبد الله بن عباس بن عباس بن عباس بن عباس بن عباس بن استان کے حضرت عمر بن تا کو حبر پر (حظیمہ نے دوران یں) ہیہ فر ماتے سنا: میں نے رسول الله سائلیوں نے حضرت عیسلی علیفہ (کے بارے میں غلو کر کے ان ) کو حد ہے بڑھا دیا تھا،تم میرے بارے میں اس طرح غلونہ کرنا۔ میں تو صرف ایک بندہ ہوں،تم یہی کہو: الله کا بندہ اوراس کارسول۔'' فیلی بندہ ہوں، تم یہی کہو: الله کا بندہ اوراس کارسول۔'' فیلی کے دوران میں نئے مناق فیلی نئے دوران کی دوران کی دوران کی بندہ کی اوران کی دوران کی کی دوران ک

حضرت الوہریوہ ٹوٹٹ سے روایت ہے کہ بی ٹاٹیٹ نے فرمایا: '' تمام انبیائے کرام پیٹھ ایک باپ کی اولاد ہیں ان کی ماکیں الگ الگ ہیں اوران سب کا دین ایک ہے' (جس طرح سوتیلے بھائیوں کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی طرح تمام انبیائے کرام پیٹھ کا دین ایک ہے جوتو حید، رسالت، قیامت و غیرہ پر ایمان اور بچے، ویانت داری، پل ک وامنی، اخلاق حند و غیرہ پر ایمان اور بچے، ویانت داری، پل ک وامنی، اخلاق حند و غیرہ پر شمل ہے، البتہ شریعتیں الگ الگ ہیں۔ ) حضرت عیمیٰ علیا سے میراتعلق سب سے زیادہ ہو کے کیونکہ میر سے اور آپ کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ نازل ہوں گے۔ تم انہیں دکھھے بیچان لینا۔ آپ درمیان قامت اور سرخ وسفید رنگت رکھتے ہیں۔ بال سید ھے ہیں۔ ان کا سریوں معلوم ہوتا ہے جیسے بالوں سے پائی کے قطرے گیت ہوں، اگر چہ بالوں کو پائی نہ لگا ہو۔ آپ کے پاس دو چھڑیاں ہوں گی۔ آپ صلیب تو ڑ دیں گے، خزیر کوئل کریں گ، جزید تم کر دیں گے۔ تمام نداہب کو کالعدم قرار دے دیں گے، چنانچہ آپ کے دور میں صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے زمانے میں سے کو کالعدم قرار دے دیں گے۔ بیتی سانپوں سے تھیلیں گے اور ایک دوسرے کو نقصان نہیں گے، چیتے اور گا کمیں، بھیڑ ہے اور کو ماریں گے، نہ سانپوں کوٹسیں گے) سوآپ چالیس سال زندہ رہیں گے، نہ سانپوں کوٹسیں گے) سوآپ چالیس سال زندہ رہیں گے، پہر فوت پہنچا نمیں گے (نہ بیج سانپوں کو ماریں گے، نہ سانپوں کے کھیلیس کے اور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا نمیں گے (نہ بیج سانپوں کوٹسیں گے) سوآپ چالیس سال زندہ رہیں گے، نہ سانپوں کے کھیلیں سے ایس سال زندہ رہیں گے، پھر فوت

<sup>51 -</sup> صحيح السخباري" أحباديث الأنبياء" باب قول الله تعالى الإواذكر في الكتاب مريم.... ﴾" حديث : 3444 و صحيح مسلم الفضائل" باب فضائل عيسي للياً حديث :2368

اء صحيح البخاري' أحاديث الأنبياء' باب قول الله تعالىٰ ﴿واذكر في الكتاب مريم .....﴾ حديث:3445 و مسند أحمد:47/1

Jubooks. Wordpress.com ہوجا ئیں گےاورمسلمان آپ کی نماز جناز دادا کر کے آپ کو فن کریں گے۔'' حضرت میسلی مدینة دمشق میں سفید مینار پر نازل ہوں گے جبکہ فجر کی نماز کی ا قامت ہو چکی ہو گئی ۔مسلمانوں کا امام آ پ ہے عرض کرے گا:'' یا روح اللہ! آ گے بڑھ کرنماز پڑھا ہے'' آ پ فرمائیں گے:' ہنہیں ،اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیشرف بخشاہ کہ بیا یک دوسرے کے امیر میں۔''

ایک روایت میں ہے کے تبییلی مالیا آ امام مسجد ہے فر مائیس گے:''نماز کی اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے۔'' چنانچیآ ہے اس کی اقتدا میں نماز ادا فر مائیں گے ، پھرسوار ہو کرمسلمانوں کے ساتھ سیج د جال کا تعاقب فر مائیں گے حتی کہ لُذ شہر سے دروازے پراہے جا بکڑیں گے اور اسے خود اپنے دست مبارک ہے آل کریں گے۔ حضرت سلمان ٹائنڈ نے فر مایا:'' حضرت عیسلی ملیلاً اور حضرت محمد علیدیم کے درمیان حیصوسال کی مدت ہے۔''

# ميسائيون مين مقيدة تثليث كب رائح موا؟

سیح ملیلا کے آسان پرتشریف لے جانے کے بعد عیسائیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھلوگ کہنے لگے:''اللہ کا بندہ اوراس کا رسول ہمارے اندرموجود تھا جوآ سان پرتشریف لے گیا۔'' کچھ نے کہا:'' وہ تو خوداللہ تھا، جوانسانی شکل میں ظاہر موا تھا۔'' کیچھ کہنے لگے:'' وہ اللّٰہ کا بیٹا تھا۔''

ارشاد باری تعالی ہے:

# فَأَيِّنَانَا الَّذِينَ امَنُوا عَلَى عَدُّ وَهِمْ فَأَصْبَحْوا ظَهِرِينَ

'' ہم نے مومنوں کی ،ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی ، پس وہ غالب آ گئے۔'' (الصف: 14/61) مستح علینہ ہے تبین سوسال بعدا یک بڑی مصیبت پیش آئی کہ عیسائی علماء میں سخت اختلا فات پیدا ہو گئے ۔ان کا فیصلہ کرانے کے لیے وہ اوگ رومی بادشاہ تسطنطین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے ان لوگوں کا قول پیند کیا جوحضرت عيسىٰ عليفا كواللَّه كا بينًا كهتے تتھےاور تثليث كے قائل تتھے۔ يەفرقە ملكيه كہلايا (جسے آج كل رومن كيتھولك كہتے ہيں۔ ) یا دری عبداللّٰہ بن اریوں اوراس کے ساتھی جوتو حید کے قائل تھےاورحضرت عیسی عیلاہ کواللہ کا بندہ مانتے تھے، یا دشاہ نے ان بریختی کی ، چنانچہ وہ لوگ جنگلوں اور وادیوں میں بگھر گئے اور زید و قناعت کی زندگی اختیار کر لی۔ یوں وہ لوگ کم

ا لُنَهُ إِ فَلْتَطِينَ كَا لِيكَ شَبِرَتِ، جُوآ نَ كُل يبود يول كَ قِبْضِ مِين جِهِ يبال ايك ببوائي اوْ البحي موجود ہے۔ صحيح البخاري؛ مناقب الأنصار؛ باب إسلام سلسان القارسي بُنَّيْرَ؛ حديث :3948

635 نرت نا پید ہو گئے۔ (جو چندا فراد باقی رہے، وہ نبی سائیڈ کی بعثت پر اسلام میں داخل ہو گئے۔) بادشاہ قسطنطین نے میچ مائیلا کے مقام پیدائش پر بیت گم کا شہر آباد کیا۔ اس کی ماں مبیلانہ نے کنیے تمامہ (پالمنافی ہوتے ہوتے ناپید ہو گئے۔ (جو چندافراد باقی رہے، وہ نبی طاقیاتم کی بعثت پراسلام میں داخل ہو گئے۔ ) کنیں۔ قیامہ )اس شخص کی قبر پرتغمیر کرایا ، جسے سے علیہ قرار دے کرصلیب دیا گیا تھا۔اس کے بعدعیسا ئیوں نے گر جاؤں میں تصویریں بنانا شروع کر دیں جب کہ پہلے مجسمے یا تصویریں بنانے کا رواج نہیں تھا۔

قسطنطین اعظم (337ء-274ء) پہلا رومی حکمران تھا جس نے میسائنیت قبول کی۔ 324ء میں اس نے میسائیت کورومی سلطنت کا سرکاری ندہب قرار دیا۔ 330ء میں اس نے روم (اٹلی) کی بجائے" بینو نطیعہ" کو دارالحکومت بنایا اوراس کا نام کانسٹنٹینو پولس ( فنطنطنیہ ) رکھا۔ یونانی کلیساا ہے ولی (Saint) کا درجہ ویتا ہے۔ (آئسفورڈ انگلش ریفرنس ڈ کشنری )

بیت لی بیت المقدی ہے 8 کلومیٹر جنوب میں ہے۔اس کی آبادی 14 ہزار (تخمینہ 1980ء) ہے۔اس کا ذکر 1400 ق م کے مصری ر یکارڈ میں بھی ملتا ہے۔ 330ء میں قسطنطین نے یہاں حضرت نیسلی علیہ السلام کی مبینہ جائے پیدائش پرایک گر جائقمیر کرایا۔ ( آئے کسفورڈ انگلش ریفرنس ؤیشنری)

# besturdubooks. Wordpress. com نتائج و فولى .... عبرتيرو كمتين

 نیک اولاد کے حصول کی دعا کرنا: حضرت عیسلی ماینا کے قصے ہے جمیں نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا والتجا کرنے کا طریقنداورترغیب ملتی ہے۔اولا د کی محبت فطری ہے۔اسلام نے ہمارے لیے حضرت زکریاعلیفا کا اسوۂ حسنہ پیش کیا ہے۔حضرت زکریا،حضرت مریم ﷺ کی تربیت، ویرورش کے دوران میں ان کے باس بےموسم پھل دیکھتے میں تو ان کی فطری محبت جاگ جاتی ہے،حالانکہ آپ کی عمر کے خوبصورت ادوار بیت حیکے تھے اور آپ کی زوجہ محتر مہ بھی بوڑھی ہو چکی تحمیں ۔اس وقت آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی :

### رَبِ هَبْ فِي مِنْ لَذُلِكَ ذُرِّيَّةً طَيْبَةً

''اےمیرے پروردگار! مجھےاہے یاس سے یا کیزہ اولادعطافر ما۔''(آل عسران: 38/3)

آ پ کی اس دعا ہے ہمیں بیدرس ملتا ہے کہ دعا والتجا ہمیشہ رب العالمین سے کرنی جا ہیں۔ ہمیشہ نیک وصالح اولا د کی دعا مانگنی جاہیے ، تا کہ بیہ اولا د زندگی میں دل کا سرور اور آئکھوں کی ٹھنڈک ہے ، نیز وفات کے بعد درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ارشادرحمت دوعالم ہے:

''جب انسان فوت ہوجا تا ہے تو اس کے اعمال تین طرح ہے جاری رہتے ہیں: صدقہ جاریہ ہے ، نفع بخش علم ہے اورا لیے نیک بیٹے ہے جواس کے لیے دعا گور ہے۔'''

حضرت زکر پاملینڈ کے اسوۂ مبارکہ ہے بیسبق بھی ملتا ہے کہ دعا کی قبولیت برالٹد تعالیٰ کاشکر بجالا نا حاہیے اور زیاد ہ ے زیادہ شبیج وتحمیداور تکبیر وتحلیل کرنی حامہیں ۔ نیک اولاد کے حصول پر اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ ،اولاد کی بہتر تربیت بربھی بھر پور توجہ دین جا ہے۔

 تقوی کے فوائد وثمرات: اللہ تعالی نے مخلوق کے درمیان رزق کی تقسیم کا راز اپنے پاس رکھا ہے ، لہٰذا جے جا ہتا ہے وافر دیتا ہے اور جسے حیابتا ہے تنگی میں مبتلا کرتا ہے ، البیتہ مومنوں کو تلاش رزق کے لیے محنت اور کوشش کرنے کا حکم دیا ہے:

# فَاذَا قُضيَتِ الضَّاوِةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضَلِ اللَّهِ ﴾

'' يُحرجب نماز بو ڪِيتو زمين ميں پھيل جا وَاوراللّٰه كَافْضَل تلاش كرو۔' (الْيحسعة: 10/62) حضرت عیسیٰ ملیلا کے قصے ہے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کے حصول کے لیے تقویٰ بنیادی اور اہم سبب ہے۔حضرت

﴾ صحيح مسلم، الوصية. باب مايلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، حديث : 1631

TIDO OKS. WOrd Press. com مریم میٹاﷺ محراب میں مشغول عبادت رہتی ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ کا تقویٰ اور ڈرانہیں وافر نصیب ہوتا ہے ،لہذا انہیں ً کچل سردیوں میں اور سردیوں کے کچل گرمیوں میں بھی نصیب ہوتے ہیں۔ یہ بےموسم رزق عطا ہونا ،تقو کی کےسبب تھا۔ تفویٰ کے فوائد وثمرات میں ہے وافررزق عطا ہونا ہتنگی کے بعد فراخی ملنا اور دنیا وآ خرت کی سعادت وسرفرازی بھی ے۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

### ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهَ مَخْرَجًا ﴿ ا

'' جو شخص الله ہے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔' (الطلاق: 2/65) نيز فرمايا:

### ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

''اور جو شخص الله ہے ڈرے گا اللہ اس کے (ہر ) کام میں آسانی کردے گا۔' (الطلاق: 4/65) تيسرےمقام پرارشادفر مايا:

# ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَنْأَتِهِ وَ يُعْظِمْ لَهَ آجُرًا

'' اور جوشخص اللہ ہے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔'' (الطلاق: 4/65)

 اللّٰہ کے دین کی نصرت وحمایت: حضرت نبیٹی ملیٹا کے قصے سے بید درس بھی ملتا ہے کہ جب بھی اللّٰہ کے دین اور اہل دین پرمشکل وقت آ جائے تو اہل ایمان کو مدد و تائید کے لیے یکارا جا سکتا ہے۔حضرت نیسلی علیقة کو دشمنوں سے خطرہ محسوں ہوا تو آپ نے اہل ایمان کو مدد و تعاون کے لیے بلاتے ہوئے کہا:

### وْ مَنْ أَنْصَادِينَ إِلَى اللَّهِ ﴿ أَهُ

''الله تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟'' (آل عسران: 52/3)

اہل ایمان آپ کی بکار پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے اور کہنے لگے:

#### نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ } أَمَنَا بِاللَّهِ } وَ الشَّهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

'' ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں۔ہم اللہ تعالیٰ پرایمان لائے اور آ پ گواہ رہیے کہ ہم اطاعت گزار ہیں۔'' (آل عمران: 52/3)

مسلمانوں کی مدد،ان کی حمایت اورمشکل وقت میں ان کا ساتھ دینے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرْ وَ التَّقُوٰيِ

'' نیکی اور پر ہیز گاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو۔'' (السائلدة: 2/5)

نبی آخرالز مان کے متعلق بشارت: حضرت میسلی مدیلا کے قصے ہے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ سائٹیلا کی خوشخبری

oks.wordpress.com ملتی ہے۔حضرت عیسلی مایلۂ نے وعوت حق کے دوران میں قوم کوآ خرالز ماں پیغمبر کی بشارت دے دی تھی۔ عیسی مدیدة حضرت محمد علی تیل کے عظیم مبشر ہے جبکہ جدالا نبیا ،حضرت ابراہیم علیلاً ، آخری نبی کے لیے وعا کر قرآن مجید نے حضرت نہیسی میلا کی خوشخبری کوان الفاظ میں بیان کیا ہے:

''اور جب مریم کے بیٹے غیسلی نے کہا: اے (میری قوم) بنی اسرائیل! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں'مجھ ت يہلے كى كتاب تورات كى تصديق كرنے والا ہوں اور اينے بعد آنے والے ايك رسول كى تهبيں خوشنجرى سناتے والا ہوں جن كانام احمد سے۔ ' (انصف: 6/61)

انجیل بوحنامیں بیہ بشارت ان الفاظ میں مذکورے:''لیکن میںتم ہے بچے کہتا ہوں کیمیرا جاناتمہارے لیے فائد ہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مدد گارتمہارے یا س نہ آئے گا۔''(باب16 ،فقرہ:7)

چنانجه رحمت دو عالم من تیزهٔ فرمات میں:''میں اپنے باپ حضرت ابراہیم مایط کی دعا اور حضرت عیسیٰ مایط کی بشارت کا مصداق ہوں۔''

معجزات اربعہ: اللّٰدتعالٰی اینے انبیائے کرام کی صدافت وامانت کومنوانے اوران کی برتزی کونمایاں کرنے کے لیے حالات کے مطابق انہیں معجزات ہے نواز تا ہے۔حضرت موی میٹا کے زمانے میں جادوگروں کا زورتھا تو آپ کوابیا معجز ہ دیا گیا جس کے سامنے تمام جادوگر عاجز آ گئے اور بالآخرا بمان لے آئے۔ نبی آخرالز ماں کے امتی فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے تو آ پ کو تھیج و بلیغ قرآ ن عطافر مایا گیا جس ہے تمام فصحاء، بلغاء،او باءاورشعراء عاجز آ گئے ۔اسی طرح حضرت عيسى ملينة كے دور ميں علم طب عروح پر تھا ، الہٰدا آپ كومعجزات دیے گئے اوران ہے تمام ماہرین طب لاجواب ہو گئے اور آ ہے کی صدافت اور بالادی ثابت ہوگئی۔آ ہے کوعطا ہونے والے معجزات کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے:

'' اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیےمٹی سے پرندے کی سی شکل بنا تا ہون کھراس میں کھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جا تا ہے۔اوراللّٰد تعالٰی کے حکم ہے میں مادر زادا ندھے کواور کوڑھی کواحیجا کر دیتا ہوں اور مردے کوزندہ کر دیتا ہوں اور

تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر احسن البیان، تفسیر سورة الصف، آیت: 6

besturdub@pks.wordpress.com جو پچھتم کھاؤ اور جواہیۓ گھروں میں ذخیرہ کرومیں تنہیں بتا دیتا ہوں ۔اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ايمان دار بو- "(آل عمران: 49/3)

 یہود کی بداعمالیاں اور سازشیں: یہود ایک ایس بدکردار قوم ہے جس کی تاریخ حق کی مخالفت، اہل حق کو تکالیف پہنچانے اور انہیں قتل کرنے سے بھری پڑی ہے۔حضرت عیسیٰ ملاقا کے قصے میں ان کی بدا عمالیاں اور سازشیں مزید نکھر کر سامنے آتی میں اور تاریخ کا ساہ باب بن جاتی میں۔ بہلوگ پہنے حضرت موی ملیلہ کوسچا جاننے کے باوجود اذبیتیں دیتے رہے اور بعض جسمانی عیوب ان کی طرف منسوب کر کے انہیں تکلیف پہنچاتے رہے۔ پھرحصزت عیسیٰ ملیلا کے بھی برترین مخالف ہو گئے کیونکہ حضرت عیسلی ملیط کی دعوت حق اور آ ہے ہے معجزات کا کوئی جواب ان کے بیاس نہ تھا۔انہوں نے اپنی جھوئی دینی اجارہ داری کو برقر ارر کھنے کے لیے آپ کی دشمنی اور عداوت کی روش اختیار کی۔ حاکم وقت کے کان آپ کے خلاف بھرے تا آئکہ وہ آپ کوسولی دینے پر راضی ہوگیا۔لیکن اللہ تعالٰی نے آپ کو بحفاظت آسانوں پر اٹھا لیا اور بیہ مکارلوگ آپ کے ایک ہم شکل کوسولی دے کرخوشیاں مناتے رہے۔اس طرح الند تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد و تا ئید فر ما کراینی سنت کا اتمام کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہے۔

اللّٰد تعالیٰ ہر چیزیر قادر ہے: حضرت نیسیٰ عیلا کی پیدائش ہے بیدرس ملتا ہے کہ اللّٰد تعالیٰ کی ذات اقدس ہر چیزیر قا در ہے۔ اے کسی چیز کوعدم ہے وجود میں لانے کے لیے ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ جب وہ کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ فرما تا ہے تو کہتا ہے: ﴿ نَهُ مِوجًا '' فَيْبُونِ ''وہ اس وقت ہوجاتی ہے۔' (ینس: 83/36) اس ذات باری تعالی نے جس طرح حصرت آ دم عیشہ کو بغیر والدین کے اور حصرت حوالیّنا ہم کو بغیر مال کے پیدا فرمایا، ای طرح حضرت عیسی میش کواین کمال قدرت سے بغیر باپ کے پیدافر مایا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

#### ن مثل علیسی عِنْن اللها المثل اوه ﴿ حَالِقُوا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

''اللد تعالیٰ کے نز دیک عیسیٰ کی مثال ہو بہوآ وم کی مثال ہے جھے مٹی سے پیدا کر کے کہد دیا کہ ہوجا! پس وہ ہوگیا۔'' (آل عسران: 59/3) اس طرح آپ کی پیدائش اہل ایمان کے لیے قطیم الشان نشانی ہے۔

نزول حضرت عیسلی مایناً: حضرت عیسی مدیناً کے قصے ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسلی مدیناً قرب قیامت تشریف لا کمیں گے،اور زمین بروین اسلام کا بول بالا کریں گے ، صلیب تو ڑ دیں گےاور جزیہ قبول نہیں کریں گے بلکہ کفار ہے جہاد کریں گے۔اگر و ہمسلمان ہو جائیں تو ٹھیک بصورت دیگرانہیں نہ تیج کر دیں گئے للبذا ارشادات نبویہ عظیم ہے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ کے ہاتھوں بکثر ت یہود ونصاریٰ قتل ہوں گے۔ آ پ کے جہاداور تبلیغ ہے زمین پر وسیع وعریض فساد کے بعد امن وامان قائم ہوجائے گا۔ آپ اپنی طبعی عمر پوری فرمائیں گے اوراس کے بعد قیامت بریا ہوجائے گی۔ آپ کے نزول کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اس فر مان مبارک میں ہے: ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْشَى إِنِّي مُتُوفِيْكَ وَرَا فِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴿

besturdub. '' جب اللّٰه تعالىٰ نے فرمایا: اے میسیٰ! میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی حیانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے كافرول سے ياك كرنے والا ہوں ـ ' (آل عمران: 55/3)

مفسرین کرام کے مطابق اس آیت میں الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہے لیعنی ﴿ رَا فِعُكَ إِنَّى ﴿ ''میں تحجے اپنی طرف الٹھانے والا ہوں ۔'' کے معنی متقدم میں اور مشتوفیات سن مختے فوت کرنے والا ہوں۔' کے معنی متاخر میں، لیعنی پہلے آ پ کوآ سانوں پر اٹھالیا جائیگا ، پھر آ پ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اورا پنی طبعی عمریوری کر کے فوت ہول گے۔ یہود کے ہاتھوں آ ہے شہید نہیں ہول گے۔

عیسائیوں کے باطل عقائد کا رو: حضرت میسی ملاقا کوالند تعالیٰ نے اپنی قدرت تامہ ہے کلمہ'' کن'' کہہ کر پیدا فر مایا۔ آپ کی اس معجز انہ ولا دت کی وجہ ہے عیسا ئیوں میں مختلف باطل عقا کد ونظریات رواج یا گئے ہیں۔ یجھے عیسا ئیوں نے حضرت نیسی علیلاً کو بذات خود اله قرار دے دیا تو آلچھ نے آپ کی والدہ ماجدہ کو ملا کرتین معبود وں کا عقیدہ اپنا لیا جے وہ ا قانیم ثلاثہ کتے ہیں۔حضرت نتیسیٰ ملیلاً کے قصے ہے ان باطل عقائد کارد ہوتا ہے۔حضرت نیسیٰ ملیلاً کی الوہیت کے قائلین کو درج ذیل جواب دیا گیا:

لَقَالَ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِلِينَ ابْنَ مُزْيَعَ وَأَمَّةَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ۗ وَ يِلْدِ مُلْكُ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ تَلْنِي وَ قَالِيرٌ

''یقینا و دلوگ کا فربرو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی سیج ابن مریم ہے۔آیان سے کہہ دیجیے کہا گراللہ تعالیٰ سیج ا بن مریم اوراس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو بلاک کر دینا جا ہے تو کون ہے جواللہ تعالی پر پیچھا ختیار رکھتا ہو؟ آسان وزمین اور دونوں کے درمیان ہر چیز کا ما لک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ جو حیابتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالی ہر چیزیر قادر ہے۔ ' (المائدة: 17/5)

عقید ؤ تثلیث یاا قانیم ثلاثہ کے قائلین کار دکرتے ہوئے التد تعالی نے فر مایا ہے:

لَقَالَ كَفَرُ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللَّهِ عَالِكَ ثَلَثَةٍ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدًا ۗ وَإِنْ لَمُ يَنْتَهُوا عَبًا يَقُولُونَ لَيَبَسُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَنَابٌ ٱلِذِمَّ

'' وہ لوگ بھی قطعاً کا فرہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اگریہلوگ اپنے اس قول ہے باز نہ رہے تو ان میں ہے جو کفریر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔'' (المائدة: 73/5)

exilise Pissinord Press. com مسلمانوں کا دوست کون؟ عیسائی یا یہود؟: حضرت نیسلی علیلا کے قصے سے جہاں عیسائیوں کے با نظریات کا رد ہوتا ہے وہاں بیکھی بیان کیا گیا ہے کہ عیسائیت ، دیگر ادیان کی نسبت اسلام کے ساتھ قریبی اور محبت کاتعلق 🖔 رکھتی ہے جبکہ یہودی مسلمانوں کے بدترین اور شخت ترین دشمن ہیں۔موجود ہ دور کے حالات و واقعات مؤخر الذكرير عيني گواه ېل:

وْ لَتَجِدَ فَيَ أَشَدُ النَّاسِ عَدَا وَقًا لِلَّذِينَ أَمَنُواالْيَهُوْدَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَ وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُمْ مُودَةً لِلَّذِينَ أَمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْ النَّا نَصْرَى ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِشِيْسِيْنَ وَرَهْيَانًا وَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُنُبُرُونَ ''یقبیناً آپ ایمان والوں کا سب ہے زیادہ دشمن بیبود یوں اورمشر کوں کو یا نمیں گے اور ایمان والوں ہے سب ہے زیادہ دوتی کے قریب آ ب یقیناً انہیں یا نئیں گے جواپنے آ پ کو نصاریٰ کہتے ہیں ۔ بیاس لیے کہان میں دانش منداور گوشهٔ شین ہیں اور اس وجہ ہے کہ وہ تکبرنہیں کرتے ۔' (المائلہ ہ: 82/5)

یہود یوں کی اسلام دشمنی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔عناد، اعراض،غرور وَتکبر، انبیائے کرام کافل اور ان کی تکذیب اس قوم کا شعارر ہاہے۔ نبی سُلِیمَۃ کے خلاف قبل کی سازشیں ان کے مذموم کر دار کا منہ بولتا ثبوت میں۔ قدیم اور جدید دور کےمشرکین،خواہ وہ ہنود ہوں یا بدھمت کے پیروکاریا ہے دین مظاہر پرست سب کی تھلی اسلام

د مثمنی سب کے سامنے ہے۔عیسائیوں کا جو وصف قرآن مجید نے مندرجہ بالا آیات میں بیان کیا ہے وہ یہود کے مقابلے میں ہے یعنی عیسائی یہود کی نسبت مسلمانوں کے پچھ قریب ہیں وگر نہ اسلام دشمنی میں دونوں ہی پیش پیش میں۔ حالیہ صلیب و ہلال کی جنگیں یہود ونصاریٰ کے گھ جوڑ اور ان کی اسلام سے عداوت و دشمنی کا کھلا ثبوت ہیں۔ اسی لیے اسلام نے کفار و مشرکین ہے دوستی ہے منع کیا ہے خواہ وہ یہود وہنود ہوں یا عیسائی۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ لِلَّائِنِهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفرِينَ ٱوْلِيَّاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ا

"ا \_ ایمان والو! مومنول کوچھوڑ کر کافرول کو دوست نہ بناؤ۔" (النساء: 144/4)

ِ يَاأَيْتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَأَخِذُوا الْمِيَهُودَ وَ النَّطَأَى آوَلِيَّا ۚ ۚ بَغَضْهُمْ أَوْلِيَّا ۚ بَغضِ طَّ وَمَنْ يَتُوَلَّهُمْ فِنْكُمْ فَانَّهُ مِنْهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمُ الظُّمِينَ

''اے ایمان والواتم یہود ونصاریٰ کو دوست نہ بناؤ، بیتو آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں ہتم میں سے جوبھی ان میں ہے کسی ہے دوستی کرے وہ بےشک انہی میں ہے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہر گز راہ راست نہیں وكها تار" (المائدة: 51/5)

مندرجہ بالا فرمان باری تعالیٰ کی روشنی میں مسلمانوں کواپنی دوئتی اور محبت کے رشتوں کو نئے سرے سے ترتیب دینا

ہوگا تا کہ یہود ونصاریٰ کی رایشہ دوانیوں ہے محفوظ روسکیں' نیز عذاب الٰہی ہے نے سکیل۔

besturinit قدرت باری تعالیٰ کا انوکھا اظہار: کا ئنات کا ذرہ ذرہ باری تعالیٰ کی قدرت وعظمت کی گواہی دے رہاہے۔ بلندو بالا آ سان اور اس میں جگ گرتے جا ندستارے، وسیع وعریض سمندر اور پہاڑوں جیسی ابھرتی ہوئی لہریں، سر بنر و شادا ب، پھلوں، سنریوں، یودوں، انسانوں اور رنگا رنگ مخلوقات ہے بھرا ہوا کرؤ ارض اور راز و اسرار ہے بھریورخلا اور سارے، قدرت کاملہ کی کرشمہ سازیوں کے منہ بولتے ثبوت ہیں۔ مالک ارض وسا کی عظمت وقدرت ہر چیز ہے عیال ہے لیکن وہ ما لک اپنی کمال قدرت کا اظہار ،بعض دفعہ ،انو کھے اورمنفر دانداز ہے بھی کرتا ہے۔

حضرت مریم ملیلاً نومولود بیچے کو لے کر قوم کے پاس تشریف لاتی ہیں تو قوم کوجیرت واستعجاب کے علاوہ آپ بر گناہ کی تہمت کا خدشہ بھی تھا۔اس وقت ان خدشات کا از الہ نومولود بیچے کی زبانی کرانا، ما لک دو جہاں کی کمال قدرت کا شاندار مظاہرہ تھا جسے عقل انسانی محال مجھتی تھی مگر پھراس قدرت کا مظاہرہ چیثم فلک نے بھی ویکھا اورمحال و ناممکن خیال کرنے والے کمزور و ناتواں انسانوں نے بھی۔اللّٰہ تعالٰی نے اپنی قدرت وعظمت کے اس انداز اظہار کو کئی دوسرے مواقع پر واضح كيا بــارشاد نبوي سائية بـ:

'' گہوارے میںصرف تین بچوں نے کلام کیا ہے۔حضرت عیسیٰ عابیا '، عابد جرایج کی گواہی دینے والا بچہاور بنی اسرائیل کا ایک اور بچہ۔'' '' تفصیل کے لیے حوالہ مذکورہ بالا ملاحظہ فر مائمیں۔